



كتاب:

ترتيب وتحقيق ، لضجيح :

يرون ريدْنگ:

کمپوزنگ:

سن اشاعت:

تعداد:

ناشر:

المواهب الالهية في الفتاوي الشريفية

المعروف به فآوي شارح بخاري

فقيه اعظم مندشارح بخارى حضرت علامه مفتى محد شريف الحق امجدى قدس سره

سابق صدر شعبهٔ افتاالجامعة الاشرفيه مبارك بور، اعظم گره

مفتى محرنسيم مصباحي استاذ ومفتى الجامعة الانثر فيهمبارك يور

مولانا محسلیم بریلوی، مولانا محمودعلی مشاہدی

مولا ناعبدالمبين نعماني مولا ناعرش محمرخان صاحب

مفتی کہف الوری مصباحی ،مولوی محمد فاروق رضوی

مهتاب پیامی، پیامی کمپوٹر گرافکس،مبارک پور، اعظم گڑھ

باراول مجرم الحرام ۱۳۳۳ ه/ دسمبر ۱۱۰۲ ء

11 ++

دائرة البركات، كريم الدين بور، گھويى ضلع مئو

ملنے کے پیتے

🛈 دائرة البركات، كريم الدين يور، گھوى منطع مئو

المجلس بركات، الجامعة الانثر فيمبارك يور، اعظم گڑھ

المحمع الاسلامي،ملت نگر،مبارك بور،اعظم گڑھ

اکیڈمی،مبارک پور،اعظم گڑھ

۵ رضوی کتاب گفر ۲۳ ۴ مرمٹیامخل، جامع مسجد دہلی ۲

کتبخانهامجدیه ۴۲۵ برمٹیامحل، جامع مسجد دہلی ۲

ک فاروقیه بک ڈیو ۲۲/۴۲ مرمٹیامحل ، جامع مسجد دہلی ۲

🔬 اسلامی پبلشر گلیسروته والی مٹیامحل جا مع مسجد د ہلی

000000



(۱) سراج الامة سيرناامام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت (وصال ۸۰ هه)

(۲) مجد داعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا قادری بریاوی

(وصال ۲۰ ۱۹۲۱ه) (س) صدرالشریعه بدرالطریقه حضرت علامه مولاناالشاه محمد المجبری الطمی رضوی (مصنف بهارشریعت)

(وصال ۲۷ ساله/۱۹۹۸ء) تاج دارا ہل سنت مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولا ناالشاہ محمر مصطفیٰ رضا قادری بریلوی

( وصال ۴۰ ۱۳۰۲ هـ/۱۹۸۱ء) سیدالعلماحضرت علامه مولا ناالشاه سید آل مصطفیٰ قادری برکاتی مار هروی (۵) (وصال ۹۴ ۱۳ ۱۵/۱۹۲۶)

(۲) احسن العلما حضرت مولا ناالشاه سيد مصطفي حيدرحسن قادري بركاتي مار هروي (وصال ۱۲ ۱۲ اهر ۱۹۹۵ء)

(2) محدث اعظم یا کستان حضرت علامه مولا ناسر داراحمه قادری لائل پوری (وصال ۱۳۸۲ ه/۱۹۲۶)

> عليهم الرحمة والرضوان ر مة والرصوان كى خدمات عاليه ميں كيسے آقاؤل كا بنده ہول رضاً

بول بالے میری سرکاروں کے نیاز کش نیاز کش محمر حمیدالحق برکاتی

# عرض مرتب

برصغیر ہندو پاک میں ماضی قریب کے علاے اہل سنت و جماعت کی فہرست میں کئی ایسے رجالِ علم فن نظر آتے ہیں، جضول نے اپنی علمی ودینی بصیرت اورغیر معمولی محدثانہ وفقیہا نہ صلاحیت کے جو گہر نے نقوش صفحات دہر پر شبت کیے، ان کی صدافت کا اعتراف ان کے ان معاصرین کوبھی ہے جو کسی بھی نکتے پر ان سے اختلاف راے رکھتے ہیں۔ ان سر برآ وردہ شخصیات میں ایک ایسانا م بھی ملتا ہے جس نے بیسویں صدی کے نصف اخیر میں علما، فقہا، اور دانشواران ملت کی فہرست میں نمایاں اور ممتاز مقام حاصل کر کے گشن ملت کو گل سر سبز بنایا، جس کی ذات ستودہ صفات سے علوم و حقائق کے ایسے چشمے البلے، جن سے فکر وآگہی کے پڑمردہ چن لالہ زار بن کی ذات ستودہ صفات سے علوم و حقائق کے ایسے چشمے البلے، جن سے فکر وآگہی کے پڑمردہ چن لالہ زار بن علوم و معارف کا ایسا ٹھا ٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا، جس کی تلاطم خیز موجوں سے علم و حکمت کے نا جانے کتے لیل و گہر کئے، جس کو ارباب فقہ و افق "فقیہ اعظم مہند" خانوادہ مار ہرہ مطہرہ" "برکاتی مفتی" اور اہل تقوی کی نئیب مفتی اعظم "کے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ اسلام کا وہ ظیم مفکر ہے، جس نے قوم و ملت کی نئمیر و ترتی کے لیے نہ صرف افکار و نظریات پیش کیے، بلکہ دور در از کا سفر کرکے، ہیکو لے کھاتی ملت کی نشمی و مار اسے ہمکنار ہوا

آپ کی پور کی زندگی اسلام وسنیت کی حفاظت کے لیے وقف تھی ،جس پر آپ کے نوک قلم سے صادر ہونے والے ستر ہزار سے زائد فقاو کی شاہد ہیں۔اس کے علاوہ بخاری شریف کی ضخیم شرح اور مختلف موضوعات پر تحقیقات کا گنج گراں مایہ آپ کی وینی لیافت اور علمی صلاحیتوں کا گواہ ہے۔ یہی وجھی کہ ملک اور بیرون ملک کے اعلیٰ علمی حلقوں میں آپ کی تحریروں کو بے حدسراہا گیا۔ اور آپ نے اپنی فقہی بصیرت کے ذریعہ مسائل جدیدہ کی تحقیوں کو اس طرح سلجھایا کہ اس کی جھلکیاں فقہی وتحقیقی مذاق رکھنے والے جگہ جگہ موس کرتے ہیں۔ در نظر مجموعہ فتاوی اسی فقہی مہتاب کی ایک کرن ہے۔

۔ قارئین ذوالاحترام! ہم کونہایت مسرت وشاد مانی ہور ہی ہے کہ ہم اپنے ممدوح حضرت فقیہ اعظم ہندمفتی

محمد شريف الحق امجدي عليه الرحمة سابق صدر شعبهً افتا الجامعة الاشرفيه، مبارك يوركي ديني فكرصائب اورقلم سيال کے شاہ کار" فتاوی شارح بخاری" کی پہلی جلدا کیسویں صدی کے دوسری دہائی کے بالکل آغاز میں منظرِ عام پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ گرافسوس اس بات کا ہے کہ جس کام کواب سے چندسال قبل ہی منصہ شہور کر آ جانا چاہیے تھا،اس میں اتنی تاخیر ہوگئی حالاں کہاس مجموعہ کی اشاعت کا فیصلہ حضرت شارح بخاری کی حیات مبارکہ بی میں ہوچکا تھا۔اس وقت عدم اشاعت کی دیگر وجو ہات کے ساتھ ایک بڑی وجہ بخاری شریف کی شرح" نزہة القارى" كى تاليف،مختلف موضوعات يرخقيقي مقالات وكتب نويسي تبليغي اسفاراورالجامعة الأشرفية بيسي عظيم ديني دانش گاہ میں دنیا بھر سے آنے والے سوالات کی جواب دہی وغیرہ اسباب نے ادھریلٹنے کی مہلت نہ دی۔ نزھۃ القاری کی بھیل کے بعد فقاوی مرتب کرنے کا ارادہ تھا مگر بھیل کے بعد فقاویٰ کا کام شروع بھی نہ ہویا یا تھا کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت کے وصال پر ملال کے بعد بھی فتا وی کا پیکام ملتوی ہوتار ہا۔مدوح مکر م حضرت ن شارح بخاری علیه الرحمه کے خلف اکبر ڈاکٹر محب الحق صاحب قادری اور صاحب زادہ والا تبار حضرت مولا نا حافظ حمیدالحق صاحب مصباحی کواس کی فکر لاحق ہوئی اور ہونی بھی چاہیے تھی، چناں چہانھوں نے ارباب علم و دانش کے مشورے کے بعد فتا وی کی ترتیب و تبویب کی عظیم ذمے داری راقم کو تفویض کی ۔ چوں کہ نزھۃ القاری کی بعض جلدوں کی ترتیبی اور تخریجی خد مات کا شرف بھی مجھ کو حاصل ہے۔اس حیثیت سے نگاہ انتخاب مجھ حقیریر یڑی۔حالاں کہ فتاویٰ کی ترتیب کا بیکا م اپنی نوعیت اوراہمیت کے اعتبار سے جتناا ہم اور گراں بار ہے،اپنے حجم کے لحاظ سے اسی قدر ضخیم اور محنت طلب بھی ۔ اس کو کتا بی شکل میں لانے کے لیے کس قدر دقت نظر، عرق ریزی ک اور جاں فشانی کی ضرورت ہے،اس کا صحیح انداز ہ صرف انھیں کو ہوسکتا ہے، جنھوں نے اس پرخار وادی میں قدم رکھا ہو۔ جب کہا پنی کم علمی کےصد باراعتراف کےساتھ ایک جماعتی کام کو تنہاانجام دینا بلاشبہہ مشکل امرتھا۔ مزید جامعہ اشر فیہ میں تدریسی فرائض کی انجام دہی اورا فتا کی بھی سخت ذمے داری کے لیے شب وروز کے ۲۲۸ر گفٹے بھی نا کافی معلوم ہوتے ہیں ۔مگر مخدوم زادوں کا حکم تھاا گرٹالتا بھی توکس ہمت سے لیکن اللہ کے فضل وکرم ،اس کی تو فیق خاص اُور شارح بخاری کے روحانی فیض 'پر بھروسہ کرتے ہوئے قبول تو کرلیا مگر کام شروع کیا تو اُ اندازہ ہوا کہایک ٹھوس علمی متحقیقی فقاویٰ کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کا کام کتنا پر مشقت ہے۔ ذخیرہ فقاویٰ کو دقت نظر سے پڑھنا، نامکمل قرآنی آیات اور احادیث کے متوزن کواصل ماخذ سے تھمیل،غیرمتر جم فقہی عبارات کا تر جمہ،نقول کا اصل رجسٹر سے مقابلہ۔اخیر میں ان کی باعتبار ابواب وفصول ترتیب اور ان کی عنوان بندی، بعض ناصاف عبارتوں کی مناسب وموز وں نشست، بیسارا کام اتنا صبر آ زما تھا کہ بار بار دامن ہمت تار تار ہوجائے کا اندیشہ لاحق ہوتا رہا۔ مگر ایسے نازک حوصلہ شکن مواقع پر فضل ایز دی نے ڈھارس بندھائی اور کام

جاری رہا۔ مزید مخدوم زادے عالی جناب ڈاکٹر محب الحق صاحب زید مجدہ وقفے وقفے سے ملاقات کے وقت تا کیدی انداز میں تیزی کامطالبہ کرتے رہتے۔ادھر دوسرے مخدوم زادے لائق صداحتر ام مولا نا حافظ حمیدالحق صاحب مصباحی برکاتی مقیم حال زمبابوے، بذریعہ فون رسمی گفتگو کے بعد بلا توقف کام کا مواخذہ فرماتے رہتے۔ان کےعلاوہ دیگراحباب اہل علم حضرات کی مثبت آ را، کام کی بھیل کے لیےحوصلہ بڑھاتی رہیں، بفضلہ تعالیٰ وبعون حبیبہالاعلیٰ صلی اللّٰدتعالیٰ علیہ وُسلم آج اس کا وش اور سعی حَدوجہد کاثمر ہ آپ کےسامنے ہے۔

فتاویٰ شارح بخاری کی خصوصیات:

ا<u>س مجموعه فتاوی میں بیشتر ایسی چیزیں مو</u>جود ہیں ، جواس مجموعه کودیگر کتف فتاوی سے متاز کرتی ہیں ،مثلاً:

یہ مجموعہ تمام ابواب فقہ پر شتمل ہے۔

یہ بموعہ تمام ابواب فقہ پر ممل ہے۔ اس میں صرف کتاب العقاید تین جلدوں پر مشتمل ہے۔

اس میں بعض مسائل ایسے ہیں جن کے احکام کتب فقہ میں مصرح نہیں ہیں مگر شارح بخاری نے اپنی شان تفقہ سے کتاب وسنت کی روشنی میں ان کا استنباط کیا ہے۔

بعض اختلافی مسائل كافقيها نهاب ولهجه مین محققانه فيصله كيا ہے؟

بعض مقامات پرجدید سائنسی مسائل کی ژولیدہ گھیوں کوبھی سلجھایا ہے۔

غيرة ومحقق مسائل كى تنقيح وتحقيق\_

ان کےعلاوہ بھی آپ اس میں کچھالیی خوبیاں یا ئیں گے جوشارح بخاری کا ہی حصہ تھیں۔

ایک قابل وضاحت امر:

<u> بیہ ہے کہ حضرت شارح بخار</u>ی علیہالرحمہ نے فراغت کے بعد دارالعلوم مظہراسلام بریلی شریف میں گیارہ سال دوماہ، بحیثیت مدرس ومفتی قیام کیااس دوران وہاں آپ نے ۲۵؍ ہزار فتاوی تحریر فرمائے۔جن میں بیشتر فتاوی پرحضور مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ کی تصدیقات ہیں اور الجامعۃ الاشرفیہ میں آنے سے قبل مختلف دینی دانش گاہوں میں افتا کی ذیمے داریاں انجام دیں ،مگران درس گاہوں میں آپ کے تحریر کر دہ فتاویٰ کی تعداد معلوم نہ ہوسکی۔لہذاایک معلوم تعداد کے مطابق آپ کے فتاوی ستر ہزار سے زائد ضرور ہیں مگراس مجموعہ میں صرف وہی فقاوی شامل ہیں، جوآپ نے الجامعة الانثرفیہ، میں تحریر فرمائے۔البتہ ڈاکٹرمحب الحق صاحب نے دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف کے چند فتاویٰ حاصل کر کے ہم تک پہنچائے۔ہم نے ان کوبھی اس میں شامل کرلیا ہے۔اوران کے اخیر میں "رضوی دارالا فتابر پلی شریف" لکھ کرممتاز کردیا ہے۔اگر بریلی شریف میں لکھے گئے تمام فتاوے دستیاب ہوجاتے تواس مجموعہ کی عظمت میں چار جاندلگ جاتا۔ فآویٰشارح بخاری کتابِ لعقائد حبلاول عرض مرتب

جب کہاس سے قبل ہم بتا چکے ہیں کہ صرف کتاب العقا ئد تین ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے تو اس کی ترتیب

مجھاس طرح ہے۔

جلد<u>اول:</u>

(۱) <del>ققائدمتع</del>لقه ذات وصفات الهي جل جلاله **ـ** 

(۲) عقائد متعلقه نبوت ـ

(٣) عقائد متعلقه قرآن ڪيم۔

(۴) عقائد متعلقه ملائكه

(۵) عقا ئدمتعلقہ جنات وشیاطین۔ جلداول میں کل ۴۰ مرفتادے شامل ہیں۔

حلددوم:

(۱) عقائد متعلقه صحابهٔ کرام رضوان الله تعالی یهم اجمعین ـ

(۲) عقائد متعلقه اولیا بے عظام۔

(۴) عقائدمتعلقة تقليد

جلدسوم:

(۱) بیعت وارشاد ـ

(٢) الفاظكفر

(س) باطل فرقے (قادیانی، رافضی، دیوبندی، وہابی، شمعنیازی وغیرہم)

(۴) رضویات۔

(۵) شخصات ـ

فی الوقت جلداول شائع کی جارہی ہے، جلد دوم، سوم کا کام تھیل کے قریب ہے انشاء اللہ تعالی بقیہ جلدوں کی فہرست انہی کے ساتھ منسلک کر دی جائے گی۔ ہم نے اس میں فتاوی کو ابواب بندی کے بعد، فصول اور مختلف عناوین کے تحت تقسیم کیا ہے۔ پھر بعض مقامات پر حسب ضرورت ذیلی عنوانات قائم کیے ہیں تا کہ مطلوبہ مسائل کی تلاش آسان ہوجائے۔

بڑی ناسیاسی ہوگی اگراس موقع پرہم اپنے واجب الاحترام بزرگوں میں سے خیرالا ذکیا حضرت علامہ و

مولا نامحمد احمد صاحب مصباحی صدر المدرسین الجامعة الانثر فیه محقق مسائل جدیده حضرت علامه مفتی نظام الدین صاحب مصباحی صاحب مصباحی صاحب مصباحی استاذ الجامعة الانثر فیه اور خلیفهٔ حضور شارح بخاری حضرت علامه عبد الحق صاحب مصباحی استاذ الجامعة الانثر فیه کویادنه کریں جضوں نے مشکل اوقات میں ہماری رہنمائی فرمائی۔

درج ذیل حضرات ہمارے اس کام میں معاون رہے جن کا ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر بیادا کرتے ہیں:

- حضرت علامہ ومولا نامجمہ احمد مصباحی صاحب قبلہ صدر المدرسین الجامعۃ الاشرفیہ، آپ نے ایک شان دار تقریب سے زینت بخشی اور تحقیق کے چند طلبہ کورجسٹر سے صفحات علیحدہ کرنے اور تخریج کرنے میں ہماری معاونت کے لیے مقرر فرمایا۔
- حضرت مولا ناعبدالمبین نعمانی صاحب اور حضرت مولا ناعرش محمد صاحب، صدر المدرسین مدرسه ضیاء العلوم ادری، مئو، جضول نے بعض اجزاء کی پروف ریڈنگ کی۔
- محقق مسائل جدیده حضرت مفتی نظام الدین صاحب مصباحی آپ نے حضور شارح بخاری اور آپ کے فقاوی کا تفصیلی کے فقاوی کا تفصیلی کے فقاوی کا تفصیلی کا تفکیلی کار کا تفکیلی کا تفکیلی کا تفکیلی کا تفکیلی کا تفکیلی کا تفکیلی کار
- رفیق گرامی و قارحضرت مولا ناصدرالوری مصباحی استاذ الجامعة الاشر فیه نے شارح بخاری پر تحقیقی مقاله تحریر کیا ہے جسے ہم انشاء اللہ جلد دوم میں شائع کریں گے۔
- حضرت مفتی احمد القادری مصباحی سابق استاذ الجامعة الانثر فیه، حضرت مولانا نظام الدین مصباحی سجرات اور حکیم مولوی نثار احمد سلطان پوری، جنھوں نے کچھ مالی تعاون کیا۔

اس موقع پر مجھے بڑی قلبی مسرت محسوں ہورہی ہے جب کہ میں خودکوا پنے رفیق گرامی مخلص وکرم فرما خطیب اہلِ سنت مبلغ امریکہ حضرت مولا نامسعودا حمد برکاتی استاذ جامعہ اشر فیہ کے ذکر سے خودکوسر شار کر رہا ہوں، جن کی ہمارے ساتھ ہمیشہ عنایتیں رہیں اور موقع بہموقع مناسب مشورے دیتے رہے۔

- مولا نامحمسلیم بریلوی ومولا نامحمودعلی مشاہدی نے تخریج میں ہماراساتھ دیا۔
- حضرت مولا نامفتی کہف الور کی مصباحی استاذ ومفتی رضا دار الیتا کیا ، ناگ پور، آپ ہمارے اس تحریری سفر میں خوب ساتھ رہے۔ تین سال تک مسلسل تعطیل کلال کے موقع پر رمضان شریف میں جامعہ اشر فیہ آکر میرا ہاتھ بٹاتے رہے اس کے بعد جب تربیت تدریس کے دوسال جامعہ اشر فیہ میں رہے تب بھی نہایت تندہی کے ساتھ کام کو انجام دیا اور اپنی تدریسی مصروفیات سے وقت نکال کر بڑی فکر سے ذمہ دارانہ انداز میں مفوضہ کام کو انجام دیتے رہے۔

• مولوی محمد فاروق خاں رضوی ممبئی آپ نے فتاویٰ میں موجود قر آنی آیات کا قر آن کریم سے مقابلہ اور پروف ریڈنگ کے کام کو بحسن وخو بی انجام دیا۔

پروف ریڈنگ کے کام کو بحسن وخو بی انجام دیا۔ مولوی گلزاراحمد شاہ تشمیری اورمولوی محمد افضل حسین ۲۳ گڑھ نے بھی آخری مرحلے میں ہمارا تعاون کیا۔ مولا تعالیٰ ہمارے ان تمام معاونین اور محسنین کو جز اسے خیر عطا فر مائے ، ان کے علم وعمل اور عمر میں بے یناہ برکتیں عطافر مائے۔ آمین۔

بہر حال اللہ عزوجل خوب جانتا ہے کہ اس کا عظیم کے آغاز سے اب تک کس قدر محنت ومشقت اٹھائی اور اس کو اغلاط سے پاک رکھنے کے لیے انتھاک کوشش کی گئی ہے، پھر بھی بہت ممکن ہے کہ اس میں غلطیاں ضرور ہوگئی ہوں گی مگر ان کو تا ہیوں کے ذمہ دار ہم ہیں، ہمار ہے شخ شارح بخاری کا دامن اس سے پاک ہے، لہذا اہل دانش وبیش سے گزارش ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو بجائے اس کو تنقیدی نشانہ بنانے کے ہم کو مطلع کر دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تھیجے کر دی جائے ۔ آپ ہماری طرف سے شکریہ کے مستحق ہوں گے۔

اختیام پرامید کرتا ہوں کہ راقم الحروف کی اس کاوش کوعلمی حلقوں میں بنظر استحسان دیکھا جائے گا اور ارباب فقہ دا فیا پنی لائبریریوں میں جگہ دیں گے،انشاءاللہ عزوجل۔

رب العالمین اس حقیر کی کوشش کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعہ اپنے فضل وکرم کے مطابق راقم الحروف اور تمام معاونین ومحسنین اور بالخصوص شہزادگان شارح بخاری کواپنی لاز وال نعمتوں اور اجرعظیم سے نواز ہے، اور اس حقیر کواپنے دین حنیف کے محافظوں اور شریعت مطہرہ کے حامیوں کی صف میں شامل فرمائے اور صحت و سلامتی عطافر مائے تا کہ بقیہ جلدوں کو جلد سے جلد منظر عام پر لاسکے ۔ آمین بجاہ طہ ویلیین انہ من جو مجیب ۔ گدائے شارح بخاری

مجرنسيم مصباحی خادم التدريس والافتا جامعها نثر فيهمبارك پور ۱ مرمحرم الحرام ۱۴۳۳ه هه ۱۳ رئیمبر ۲۰۱۱ء

### خيرالا ذكياعلا مهمجمدا حرمصباحي ،صدرالمدرسين الجامعة الاشرفيه،مباركيور

#### بسمالله الرحمن الرحيم

#### حامداو مصليا

فقیہ اجل، شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ علوم وفنون کی جامعیت اور گونا گوں علمی و اخلاقی محاسن و کمالات کے ساتھ حسن استحضار، سرعتِ اخذ اور سرعتِ تحریر میں یکتا ہے روزگار سے صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ کے آخری دور حیات میں ان سے فقہی استفادہ اور مشق افتا کی سعادت پائی اور باضابطہ فتو کی نولیے کا کام دار العلوم مظہر اسلام بریلی شریف کے زمانۂ تدریس میں سرکار مفتی اعظم مرشد انام علامہ شاہ مصطفیٰ رضا خال قادری نوری قدس سرہ کی سرپرستی ونگر انی میں شروع کیا اور وہال تقریباً محمد اشر فیہ مبارک پور شریف لائے تو یہاں تدریس آپ سے متعلق نہی ،صرف کارافتا سپر دتھا جسے آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیا، تادم اخیر بیسلسلہ جاری رہا اور تقریباً ساٹھ ہزار فتا و کی قدیم سے میں استحداثی نہیں آئے۔

جوابات کوٹالنا قطعاً پیند نہ تھا، وہ اکثر فر ما یا کرتے سے کہ لوگ جائز و ناجائز، حلال وحرام کا تھم اپنے عمل کے لیے پوچھتے ہیں، اگر بروقت انھیں تھم نہ بتا یا جائے تو وہ عمل کیسے کریں گے؟ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتی جلد ہو سکے مشتفتی کو تھم مسئلہ سے باخبر کر دیں۔ سوالات اتنی کثرت سے آتے سے کہ سب کو تنہا نیٹا ناممکن نہ تھا اس لیے متعدد حضرات نائب و معاون کی حیثیت سے مقرر ہوئے پھر بھی زیادہ فتاوی آپ ہی کے جھے میں آتے۔ سرعت عمل اور استحضار کا عالم بیتھا کہ استفتا پڑھا گیا اور برجستہ جواب لکھنا شروع کر دیا، مخضر، جامع اور شافی جواب چوں کہ سوالات بہت زیادہ جمع ہوجاتے سے اس لیے زیادہ جزئیات اور دلائل لکھانے سے گریز کرتے اور فرماتے کہ سائل کو جلد سے جلد تھم معلوم ہونا ضروری ہے تا کہ وہ عمل کرسکے، دلائل اس کے اطمینان و شفی کے اور فرماتے کہ سائل کو جلد سے جلد تھم معلوم ہونا ضروری ہے تا کہ وہ عمل کرسکے، دلائل اس کے اطمینان و شفی کے لیے ہوتے ہیں، اگر وہ مفتی پر اعتماد رکھتا ہے تو زیادہ دلائل کی جستجو میں بھی نہ پڑے گا اور تھم معلوم کرکے عمل شروع

کردےگا۔ تاہم غایت اختصار کے باوجودایک دوجزئیه یامفہوم عبارت بتاکر کتاب کا حوالہ، یاحسب حال کوئی آیت یا حدیث پیش کردینامعمول میں داخل تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا کہ بس نفس حکم بیان ہو، کوئی حوالہ یا دلیل کی جانب اشارہ بالکل نہ ہو۔

حضرت کے بعض فیاوئی کی اشاعت تو ان کے دور حیات ہی ہیں ہوتی رہی تھی گر با ضابط سب کی ترتیب،
کتابت، اصل سے مقابلہ، تھیجے وغیرہ کوئی آسمان کا منہ تھا۔ حضرت کے لائق فرزندوں کو برابراس کی فکر دامن گیر
رہی اور آج بھی ہے کہ والد ماجد کے رشحات فلم کوضائع ہونے سے بچایا جائے اور سب کو ان سے مستفید ہونے کا
موقع فراہم کیا جائے، یہ فکر تو ہم تمام وابستگانِ دامن کو ہونی چاہیے اور ہے گر پیش قدمی اور عملی حصہ لینا، کثیر
مصروفیات اور موافع کے باعث اکثر کے بس سے باہر ہے۔ میں نے ایک زمانے میں تحقیقِ فقہ کے کچھ طلہ کو اس
پر مامور کیا کہ حضرت کے فیاوئی کی فوٹو کا پی لے کر ان کوفقہی ابواب کے مطابق مرتب کریں اور حوالے کی عبارتیں
برمامور کیا کہ حضرت کے فیاوئی کی فوٹو کا پی لے کر ان کوفقہی ابواب کے مطابق مرتب کریں اور حوالے کی عبارتیں
مولا نامفی محمد سے مسابق استاذ جامعہ اشر فیہ کو زیادہ تھی، مگر وہ نہ کمل ہوانہ زیادہ اطمہ اسلام بریلی شریف کے
مولا نامفی محمد ہی واقف بھی شے، اس لیے وہ اس کا م سے لگے رہے۔ دار العلوم مظہر اسلام بریلی شریف کے
طریق کارسے بخوبی واقف بھی شے، اس لیے وہ اس کام سے لگے رہے۔ دار العلوم مظہر اسلام بریلی شریف کے
فاوئی کی اصل یا نقل تو نیل سکی مگر جامعہ اشر فیہ کے فیاوئی محفوظ شے، وہی اسے زیادہ معلوم ہور ہے ہیں کہ قابو میں
لا نامشکل ہوگیا ہے۔

مفتی محرنیم صاحب نے یہاں حضرت کے فناوی رجسٹروں سے صرف عقا ندسے متعلق فناوی کوالگ کیا تو تین جلدیں بن گئی، ہر جلد تقریباً چھ سوصفحات پر مشتمل ہے۔اندازہ ہے کہ بقیہ ابواب سے متعلق کم از کم دس جلدیں مزید ہوں گی۔ان میں بھی بہت کچھ خفیف کی گئی ہے۔

مولانا موصوف نے ایک بار مجھ سے ذکر کیا تھا کہ مکرر فقاوی بھی بہت ہیں مثلاً طلاق سے متعلق فقاوی واقعات الگ الگ ہیں مگر بنیادی سوال ایک ہی ہے اور جواب کا بنیادی مضمون بھی ایک ہی ہے بعض دیگر عنوانات بھی ایسے ہیں جن سے متعلق سوالات مختلف اوقات میں مختلف مقامات سے آئے اور سب کے جوابات دیے گئے، کبھی مفصل بھی مختصر بھی متوسط میں نے بیرا سے دی کہ جو جوابات تقریباً ایک ہی مضمون پر مشمل ہیں ،ان میں سے کوئی ایک لیس ،اوراگر چند جوابات لیے جائیں تو ایسے کہ ہرایک میں کوئی نئی بات ،کوئی نیا گوشہ یا نیا انداز ہوا در بعض عنوانات ایسے ہوں گے کہ ان کے تحت کوئی ایک تفصیلی جواب لیاجائے تو کافی ہوگا۔

یہ میری رائے تھی ،اب معلوم نہیں کہ انھول نے اس پر کہاں تک عمل کیا ،مگر انداز ہ ہے کہ پچھے نہ پچھ تخفیف ضرور کی ہوگی۔ بہر حال حضرت کے فرزندان گرامی مولانا ڈاکٹر محب الحق رضوی ، مولانا حافظ حمید الحق برکاتی ، محتر م وحید الحق برکاتی ، جناب ظہیر الحق برکاتی اور دیگرا قارب و متعلقین کا بیجذبہ قابل ستائش ہے کہ وہ حضرت کاعلمی ورثه ساری امت میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے حسب مقد ورکوشش بھی کرر ہے ہیں ۔ خصوصاً ڈاکٹر صاحب اور مولانا حمید الحق صاحب اس سلسلے میں برابر فکر مند اور متحرک رہتے ہیں مگر اصل کاوش مرتب یعنی مفتی محرسیم صاحب کی ہے اگر ایسے چندا فراداس مہم میں شریک ہوتے تو نتیجہ جلد سامنے آتا ۔ مگر کام خالص علمی ، فقہی اور بہت مخت طلب ہے اس لیے زیادہ افراد کا ملنا بھی مشکل ہے ۔ خدا کرے کہ مزید تیزی ، اور عمد گی کی کوئی مناسب اور بہتر صورت نکل آئے۔

جن حضرات نے بھی اس علمی سر ماے کومنظر عام پرلانے کی کسی طرح کا کوئی حصہ لیا ہے وہ ہمارے اور سبھی قارئین کے شکر یے کے سبختی ہیں، میں سب سے واقف نہیں، مگر رب کریم کے یہاں اچھی نیت اور نیک ممل کا صلہ بفضلہ وکر مہ تعالی ضرور ملتا ہے۔ وہ علیم وخبیر ہے سب کواپنے بے کرال فضل وانعام سے نوازے۔ اور اس بڑے کام کی جلد از جلد بھیل کے لیے پر دہ غیب سے، بہتر اسباب مہیا فرمائے۔ و ما ذلك علیہ بعزیز۔

محمد احدمصباحی رکن المجمع الاسلامی وصدر المدرسین الجامعة الاشر فیه،مبار کپور

۱۹رمحرم الحرام ۳۳۳ اه ۱۵رمهم را ۲۰ اینج شنبه

# حضرت شارح بخاری اور آپ کے فتاوی ایک تعارف

حضرت علامه مفتى محمد نظام الدين رضوى مصباحى ،صدر شعبه افتاالجامعة الاشرفيه مبارك بور

------

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ حامدًا و مصلّياً و مُسلِمًا \_ اما بعد!

شارح بخاری حضرت العلام مولا نامفتی الحاج الشاہ محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے اوصاف اور خوبیوں کے مالک تھے۔مثلاً:

(۱) محدث (۲) مفسر (۳) شارح (۴) متکلم (۵) مناظر (۲) مدرس (۷) مصنف (۸) اصولی (۹) محقق (۱۰) مرشد (۱۱) مقرر (۱۲) مد بر (۱۳) ناقد (۱۲) مورخ (۱۵) سیاح (۱۲) مفتی۔

لیکن آپ کاسب سے نمایاں اور ممتاز وصف بیتھا کہ آپ ایک "عظیم مفتی" تھے، جس کی تعبیر "فقیہ عصر"، "فقیہ الہند"، "فقیہ النفس" وغیر ہ القاب سے علمانے کی ، ان القاب میں زیادہ شہرت "نائب مفتی اعظم ہند" کے لقب کو حاصل ہے گوتمام تعبیرات بجائے خود صحیح و درست ہیں۔

فقەوفتوى نگارى ميں حضرت كايايەكتنا بلند تھااس كاانداز ه دوطرح سے بآسانی سے كيا جاسكتا ہے۔

- (۱) فتویٰ نگاری میں آپ کے اساتذہ کون کون حضرات ہیں اوران کافقہی مقام کیاہے؟
  - (۲) خود حضرت کے اپنے لکھے ہوئے فتاویٰ کامعیارعکم وفقہ کیاہے؟ ہم درج ذیل سطور میں دونوں امور کا ایک ہلکا ساجائز ہیش کرتے ہیں۔

فتوكى نگارى ميس آپ كے اساتذه:

فتوی نگاری میں تین حضرات آپ کے اسا تذہ ہیں اور تینوں ہی نابغہ روز گار ہیں:

(۱) صدر الشريعه، بدر الطريقة حضرت مولا نا الحاج مفتى امجد على اعظمى قادرى رحمة الله عليه صاحب فتاويٰ

امجدیه (۴ مرجلد) و بهار شریعت (۱۷ رجلد) و شرح طحاوی شریف بزبان عربی ـ

(٢) تحبرِ امت،مندوَقت،مفتى اعظم حضرت علامه شاه مصطفیٰ رضا خال صاحب قادری،نوری رحمة الله علیه صاحب فتاوكا مصطفويه والموت الاحمر وغيره

(۳) محدث اعظم یا کستان حضرت علامهالحاج شاه سرداراحمدصاحب رحمة الله علیه به

اول الذكر دو بزرگوں كافقهی مقام اتنا بلند ہے كہ ہم اس كا انداز ہنہيں كر سكتے ، اس كالتيح انداز ہ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیه الرحمة والرضوان کوتھا،آپ حضرت صدر الشریعہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

" آپ یہاں موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ ییئے گاوجہ یہی ہے کہ وہ استفتاسنا یا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں لکھتے ہیں ،طبیعت اخاذ ہے ،طرز سے واقفیت ہو جلی ہے۔" (الملفو ظحصهاول ص: ۱۰۳ رمطبوعه)

اور حضرت مفتی اعظم ہنداور حضرت صدرالشریعہ رحمۃ الدّعلیہا کوآپ نے پورے ملک کا قاضی بنایا، چنانچہ حضرت صدرالشر بعدرحمة الله عليه فرماتے ہيں كه اعلى حضرت عليه الرحمہ نے ايك بار مجمع عام ميں تخت يربيھا كرييه اعلان فرما یا که:

"اللّهءز وجل اوراس کےرسول صلی اللّه علیه وسلم نے اختیار مجھےعطا فر ما یااس کی بنا پر میں ان دونوں (مفتی اعظم وصدرالشریعه ) کواس کام پر مامور کرتا ہوں ۔ نہ صرف مفتی ، بلکہ شرع کی جانب سے ان دونوں کو قاضی مقرر کرتا ہوں کہان کے فیصلے کی وہی حیثیت ہوگی جوایک قاضی اسلام کی ہوتی ہے۔"

اس اعلان کے ساتھ تخت پر بٹھا کر اس کام کے لیے قلم اور دوات وغیرہ سپر دفر مایا (صدر الشریعہ کی املا فرموده سوائح عمرى، املانويس حضرت بحرالعلوم مفتى عبدالمنان صاحب قبله دامت بركاتهم القدسيه)

خود حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک فتو ہے میں سیدی ومرشدی حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے تا ترات ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

" حضرت مفتی اعظم ہندرحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ بذاتِ خودعلم کے بحر ذخار تھےاورا پنے عہد میں تمام علما سے احکم،اُفقَہ واُورَع تنھے۔میں نے گیارہ سال تک حضرت کی خدمت کی ہے۔سفروحضر،جلوت وخلوت میں حاضر ر ہا ہوں، ہزاروں مسائل حضرت کو سنائے ہیں اور حضرت مفتی اعظم کا فیض و کرم ہے کہ میں آج اس جگہ بیٹھا ہوں۔اس لیے جو کچھ کہدر ہا ہوں انتہائی وثوق اور اپنے تجربہ کی روشنی میں کہدر ہا ہوں۔جوشخص یہ کہے۔وہ بھی آج، کہ میں مفتی اعظم سے علم میں افضل ہوں وہ جھوٹا، کذ ّاب ہے،مفتی اعظم کے علم کے مقابلہ میں اُس وقت ا کے سارے علما کے علم کی وہ نسبت بھی نہیں جوایک قطرہ کوسا توں سمندروں سے ہے۔مفتی اعظم ہند قیقی معنی میں «مفتی اعظم عالم» تنهے \_ (رجسٹر فناوی شریفیہ ، ص ۱۳۵ رنمبر ۷۵۳ رالف)

اینے ایک مقالبہ میں رقم طراز ہیں کہ:

"علّمائے حرمین طبیبین کے متفقہ طور پر حضرت مفتی اعظم کوامام وقت، شیخ الهندوالحرم تسلیم فرما یا اور بطور تبرک قرآن واحادیث وفقہ کی اجازتیں لیں اور اپنے آپ کو مفتی اعظم کے زمر وُ تلامذہ میں داخل کرنے پر فخر فرمایا۔" (انوار مفتی اعظم میں:۲۵۲)

آپ کے تیسر ہے استاذِ فتو کی حضرت علامہ و فہامہ مولا نا الحاج سر داراحمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو بہترین مدرس، مضبوط علمی صلاحیت کے مالک، علوم عقلیہ و نقلیہ کے جامع، صاحبِ ذہن تاقب، واستاذالعلماء الکبار ہیں۔ بالخصوص علم حدیث میں آپ کا پایہ بہت ہی بلند تھا، احادیث نبویہ کے ناسخ، منسوخ، مطلق، مقید، ضعیف، قوی، مجمل، مؤل، وغیرہ کے علم پر کامل عبور تھا جو آپ کی فقہی مہارت کی دلیل ہے، آپ کا درس اِن ساری خوبیوں کا جامع ہوتا تھا، حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے درس حدیث کا ایک چشم دید منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" آپ کے درس حدیث کی شہرت سن کر پشاور کے کچھ دیو بندی طلبہ بھی آ گئے، پشاوریوں میں ایک صاحب عبدالوہاب نام کے تھے جو دیو بندی مدرسوں میں پانچ جگہ سے دورہ پڑھ کرآئے تھے اور مسائل مختلف فیہا میں وہا بیوں سے متفق تھے،آ دمی ذہین اور سنجیدہ تھے۔

حدیث جبریل کا سب سے اہم حصہ "مَا المسئولُ عنها بِاعْلَمَ مِنَ السّائل "ہے جس سے دیوبندی وہانی بیاستدلال کرتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللّه علیہ وسلم کو قیامِ قیامت کے وقت کاعلم نہیں۔اس پر حضرت محدث اعظم نے دو گھنٹے تک تقریر کی جس کا کچھ حصہ میں نے شرح بخاری میں لکھ دیا ہے۔

اس حصہ پرتقریر کرتے وقت پشاوری طلبہ نے بہت سوالات کیے اور سب سے زیادہ سوالات مولوی عبد الوہاب نے کیے کیاں محدث اعظم پاکستان نے بلا تکان سب کے جوابات دیے اختیام کے بعد پشاوری طلبہ سے پوچھا کہ اب آپ لوگ بتائیے "مسکا علم غیب پر آپ لوگوں کوکوئی شک وشبہہ رہ گیا ہے؟ ان میں جو بولنے والے تھے، سب نے بالا تفاق یہی کہا کہ اب ہمیں کوئی شبہہ نہیں، ہم لوگ اس مسکلے میں اب حضور کے ہم عقیدہ ہیں، دیو بندی علمانے ہمیں اندھیرے میں ڈال رکھا تھا۔ "انتھی کلامہ حوالہ ؟

حضرت فرماتے ہیں کہ:

یہی رنگ رفع یدین، قر اُت الامام، آمین بالجهرو السرّ، وغیرہ مسائل کے پڑھاتے وقت بھی ہوتا تھا، انتهی کلامه حواله؟

حضرت ایک فتوے میں آپ کے "محدث" ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "آپ کی عمر مبارک کا کثیر حصہ احادیث نبویہ کی نشر واشاعت، تعلیم و تدریس میں بسر ہوا، جس کے نتیجے

میں پاکستان و ہندوستان کےعلاوہ مما لک غیر میں حضور والا کے سیگروں تلامذہ موجود ہیں جنھوں نے آپ سے احادیث پڑھیں اورسندیں لیں ، ہندوستان رہےتو یہاں کےحلقۂ درس میں ہندوستان کے تمام سیٰ مدارس سے ۔ زیادہ آپ کے یہاں دورۂ حدیث میں طلبہ رہا کرتے، پاکستان گئے تو تھوڑی مدت میں تشدگانِ علم حدیث کے مرجع اعظم بن گئے اس لیے آپ کی ذات یقیناً اس کی مستحق تھی کہ محدث اعظم کالقب یاتی۔"

(ماه نامه، پاسبان اله آباد دسمبروجنوری، ص: ۷۶،۷۵)

آپ عظیم محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم فقیہ بھی تھے، فقہ میں آپ کی نظر بہت دقیق تھی۔مثال کے طور پرایک شہادت ملاحظہ کیجیے:

مخرم ۱۳۵۴ صیں بریلی شریف کی سرز مین پرمولوی منظور منجلی ہے آپ نے ایک کامیاب مناظرہ کیا تھا جس کی تفصیل "رودادمناظر و بریلی" میں ہے۔اس مناظر و میں ایک روزمولوی منظور نے بیکہا کہ:

حفظ الإيمان كي عبارت:

" (اگربعض علوم غیبیه مراد ہیں تواس میں حضور کی کیا شخصیص ہے ایساعلم غیب تو زید وعمر وبلکہ ہرصبی ومجنون ، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔) کے ثبوت میں قُر آن کی کئی آیتیں پیش کرسکتا ہوں، جب آب ثبوت طلب كريل كي تو بهت مي آيات بيش كرول گا-" (رودادمناظرهُ بريلي من: ١٣٧)

نظرظا ہر کا تقاضہ بیتھا کہاس کا چیلنج قبول کر کے بیرمطالبہ کیا جاتا کہوہ حفظ الایمان کی عبارت کے ثبوت میں قرآن حکیم کی آیات پیش کر لے کیکن نظر دقیق اس سے اتفاق نہیں کرتی ، اس لیے حضرت محدث اعظم ، یا کستان نے آیات پیش کرنے کا مطالبہ نہ کر کے اس کے جواب میں پیفر مایا:

" آپ نے اس مرتبہ عاجز ہوکر مکر کی جال نکالی ہے اور بیان کیا ہے کہ حفظ الایمان کی نایا ک عبارت تو قرآن سے ثابت ہے۔

خدا کی پناہ خدا کی پناہ! کیا وہاہیہ کے ناپاک دھرم میں قرآنِ پاک سے حضور شافع یوم النشور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی تو ہین ثابت ہے؟ و العیاذ بالله من ذَالِکُ۔ آپ نے سبوح وقدوس کے مقدس کلام پراس کے پیارے محبوب محمدرسول التدصلي التدعليه وسلم كي توبين كاالزام ركه كرتمام مسلما نوس كا دل زخي كر ديا ہے آپ اس سنگيين جرم ہے جلدی تو بہ کریں ، آپ مجھے گا کی دے لیں ، میرے عزیز وں کو برا کہہ لیں میں صبر کرسکتاً ہوں مگر پیارے محمد ً رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تو بين قرآن ياك سے ثابت نه بتائيء الله تبارك وتعالى كے كلام يرعيب نه لگائي اس ليے كه قرآنِ ياك برعيب لگانا، حضور عليه الصلاة والسلام كى شان ميں گالى دينا ہر گزنهيں سن سكتا، توبه سيجيے جلدى توبه كيجيه "(دودادمناظرؤبريلي، ص: ١٦١١١٨)

حضرت نے ثبوت میں آیات قِر آنی کامطالبہ نہ کر کے بیہ جواب کیوں دیامیر سے زد یک اس کی دووجہیں ہیں:

پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مولوی منظور کا مکر تھا کہ مطالبہ سیجیے تو حفظ الایمان کی عبارت قرآن سے ثابت کردوں۔اس نے بیہ کہہکرسامعین کو بیرذ ہن دیا کہ حفظ الایمان میں جو پچھ ہے وہ قر آن سے ثابت ہےجس کی وجہ سے عوام کا تذبذب ایک فطری امرہے، اب اگر حضرت اس کے لیے ثبوت طلب کرتے توعوام یہ باور کرسکتی ھی کہ واقعی قر آن شریف میں ثبوت ہے جب تو طلب کررہے ہیں، قر آن شریف میں ثبوت ممکن نہ ہوتا تو رد کردیتے ،طلب نہیں کرتے اوراس طرح منظور کی حال کا میاب ہوجاتی اوروہ آپ کی طلب پرقر آن شریف کی کوئی بھی سورہ پڑھنا شروع کردیتا،عوام کوکیا پیۃ کہوہ کیا پڑھ رہاہے، وہ توبس بیہ بھتے کہ قرآن پڑھے چلے جا رہے ہیں تو یہاں" ثبوت کا مطالبہ" ایک تو حفظ دین عوام کی مصلحت کے منافی تھا، دوسرے ایک بدمذہب کواس کی حال میں کامیاب بنانا تھااس لیے آپ نے دیو بندی مناظر کی قلعی کھولتے ہوئے یہ فرمایا کہ:

(الف) يهآپ كامكر ہے، چال ہے جوآپ كے عجز كانتيجہ ہے۔

بحمره تعالى يهي اتنى باتعوام كاذبهن صاف كرنے كے ليے كافی تھی۔

(ب) پھرآپ نے بیددھا کہ خیز باطل سوز ،ایراد قائم کیا کہ کیا آپ کے مذہب میں تو ہین رسالت قر آن یا ک سے ثابت ہے؟۔

اس سے عوام کے دل باغ باغ ہو گئے اور مناظر دیو بندی مبہوت ہوگیا۔

(ج) مزيد فرمايا:

قرآن یاک سے تو ہین رسالت کے اثبات کا دعویٰ کر کے آپ نے قر آن مقدس پرتو ہین کا الزام رکھا ہے۔

اوراس کے باعث ہرمسلمان کا دل زخمی کردیاہے۔

یہ وہ بات تھی جو ہرمسلمان کے دل کی آ واز تھی ،مسلمان اچھل پڑے، اور بدباطن جل اٹھے اور ان کے سارے مکر ہریا دہو گئے۔

دوسری وجہ بیرکہ" تو ہین رسالت" کے لیے قرآن پاک سے ثبوت طلب کرنا کفر ہے جبیبا کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه کے درج ذیل ارشاد سے عیاں ہے:

"ایک شخص نے امام صاحب کے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ،اور کہا مجھے مہلت دو کہ میں نشانی لاؤں۔آپ

جو تخض اس سے نشانی طلب کرے گا کا فر ہو جائے گا ، کیوں کہ نشانی مانگنا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا د لاَ نَبِيَّ بَعُدِي " كي تكذيب ہے۔" (الخيرات الحسان في منا قب الا مام الاعظم ابي حديثة النعمان ،مترجم ص١٢٩) اس کیے حضرت محدث اعظم یا کستان نے اس کے دعویٰ اثبات کار دفر ما یا اور اس سے تو بہ کا مطالبہ کیا۔ یہاں اس بات کا بھی امکان تھا کہا گر حضرت محدث اعظم رحمۃ اللّدعلیہا بینے مدمقابل سے ثبوت طلب

فرماتے تو وہ پلٹ کریدایراد قائم کردیتا کہ حفظ الایمان کی عبارت کفری ہے تو قر آن سے اس کے ثبوت کا مطالبہ کرکے آپ خود کا فرہو گئے۔

ید دفت نظر، اور دوررسی اور جودتِ طبع اور تبحرفقهی ہے حضرت محدث اعظم یا کستان کی جنھوں نے بروقت تمام شرعی وسیاسی خطرات اور دیوبندی مناظر کی عیاری کو بھانپ لیا پھراس کا وہ ر دِقا ہر فر مایا کہ باطل مبہوت ہوکر ره گیا۔فَبُهتَ الَّذِی كَفَر۔

غرض بیر کہ حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ فتو کی نویسی میں اتنے اونچے درجے کے اکابر تھے کہ جسےان کا شرف تلمذ حاصل ہو گیا آج دنیااس پر فخر کرتی ہے۔

حضرت شارح بخاری رحمۃ الله علیه کی مشق فتو کی نولیسی کی کل مدت اس طرح ہے۔

۲۲-۱۲ ساھ میں حضرت محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں اپنی فراغت کے سال (تقریباً سرمہینے)  $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

اارشعبان ۲۲ ۱۳ هتا هتا ۱۹ ارشوال ۲۳ ۱۳ هزایک سال ۲۰ رماه ، ۸ ردن )

حضرت صدرالشر یعدرحمة الله علیه کی بارگاه میں اپنے وطن گھوتی میں قیام یذیرره کر۔

۲۲رشوال ۷۵ ساره تا ۲۷رزی الحجه ۸۷ ساره مطابق ۴۷ جون ۱۹۵۲ء تا ۸ رایریل ۱۹۲۷ء (۱۱ر سال، ۲ رماه، سردن)

حضور مفتی اعظم ہندر حمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بریلی شریف میں۔

اس تفصیل کے مطابق آپ کی مشق فتو کی نولیسی کی مجموعی مدت بارہ سال سات ماہ گیارہ دن ہے۔

#### مشق فتو کی نویسی کا آغاز:

راقم الحروف نے اس سلسلے میں خود حضرت سے دریافت کیا ، تو آپ نے فرمایا:

۲۲-۱۱ سااھ میں بریلی شریف مدرسه مظہر الاسلام،مسجد بی بی جی میں دورۂ حدیث کے ساتھ حضرت مولا ناسر داراحر محدث یا کستان رحمة الله علیه نے کچھ طلبہ کو (جن میں میں بھی تھا) بلا کر فرما ما کہ:

" پینتو کا کی ڈاک رکھی ہوئی ہے،آپ لوگ اسے لے جائیں اور کھیں۔"

مجھے دوڈاک دی ایک میں" رضاعت" کا مسکہ تھا، دوسرے میں محرم کے سیاہی بننے کا،اور آٹھیں میں سے کسی ایک کے ساتھ استعانت باولیاءاللہ کے بارے میں بھی سوال تھا۔ پہلے پہلے میں نے یہی فتاوی لکھے،اس کے بعد اور بھی ڈاک دیتے رہے اور اسے میں لکھتار ہا۔

تصحیح کے لیے حضرت کی خدمت میں پہلافتو کی پیش کیا مگراللہ کافضل ہے تصحیح کی ضرورت پیش نہیں آئی، جوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے پہلافتویٰ رضاعت کے بارے میں لکھا تھا اس لیے میں نے بھی پہلافتویٰ حلداول

رضاعت ہی کے بارے میں کھا۔

یہ سلسلہ تقریباً تین ماہ تک جاری رہا، اس مدت میں بمشکل ۸-۱۰رفتوے لکھے، بعد کے فتو وَل میں حضرت نے اصلاح بھی فرمائی۔انتھی کلامہ۔

یہ مشق فتو کی کی خشت اول تھی جود و رِطالب علمی کے اختتام پر رکھی گئی۔ فراغت کے بعد مختلف مدرسوں میں رہے وہاں اپنے طور پر آپ تحقیق کر کے فتو کی لکھتے رہے۔ پھر آپ مدرستمس العلوم گھوسی میں بحیثیت صدر مدرس تشریف لائے تو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کا موقع ملا۔ اب اس کے بعد کا واقعہ خود حضرت کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں:

"گیاسے واپسی کے بعد تقریباً چھسال تک مدرسة شمس العلوم قصبہ گھوسی میں مدرس رہا، اس کے ابتدائی چودہ مہینوں میں حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہ کر فتاوی لکھا کرتا تھا، اس کی صورت سے ہوتی تھی کہ حضرت ارشاوفر ماتے، میں املا کرتا۔ مگر بھی بھی جب حضرت موڈ میں ہوتے تو فر ماتے "بولواس کا کیا جواب ہوگا؟"

، معلوم ہوتا توعرض کر دیتاور نہ تھم دیتے کہ بہارِشریعت نکالو، بہارشریعت میں وہ مسئلہ جس کتاب کے حوالہ سے ہوتا اس کونکلواتے ،اس کے بعد جواب ارشا وفر ماتے اور میں لکھتا۔

اس طریق کارہے مجھے مسائل کا استنباط کے ملکہ پیدا ہو گیا۔

فتو کی نوتی میں میری جو بھی حیثیت ہے وہ حضرت صدر اکشریعہ کی اس خاص تربیت کا نتیجہ ہے۔ ۱۲ ماہ تک میں حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کرتا رہا، اس کے بعد حضرت کا وصال ہو گیا۔ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اِلْيُهِ دَاجِعُوْنِ."

20 اا ه میں جب آپ کا تقرر بحیثیت مدرس مدرسہ مظہر اسلام بریلی شریف میں ہوا تو آپ حضور مفتی اعظم ہندر حمۃ اللہ علیہ سے استفادہ اعظم ہندر حمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کرتے رہے۔ مدرسہ ایک وقت کا تھا، درس کے اوقات میں تدریس کے فرائض انجام دیتے۔ دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد قبلولہ کرتے ،گرمیوں میں تقریباً ۲ رہے سے لے کرعصر تک فتو کی نویسی میں مشغول رہتے ، بعد فخر کے اوقات مطالعہ کے لیے مخصوص تھے۔

مضرت شارح بخاری رحمة الله علیه نے صدسالہ جشن ولادت حضور مفتی اعظم (منعقدہ ۱۱۱ / ۱۱۱ سار رجب ۱۲ / ۱۱۱ هـ) میں ایک مقالہ "مفتی اعظم مندا پنے فضل و کمال کے آئینے میں" ترتیب دیا تھا، اس میں آپ نے اپنی مشق فتو کی نولی کا بھی تذکرہ فر مایا ہے۔اب آپ اسے ملاحظہ فر مائیں، قم طراز ہیں:
"میں بریلی شریف حاضر ہوا، اور حضرت مفتی اعظم نے اپنے دارالا فتاکی خدمت سپر دفر مائی، ہوتا ہے کہ

میں مسائل دن میں لکھ لیا کرتا اور بعد نمازعثا حضرت کو سنا تا۔ یہ معمول مسلسل گیارہ سال تک رہا۔ میں اس میدان میں نو وار نہیں تھا۔ فتو کی نو لیمی کا جھا خاصہ تجربہ رکھتا تھا۔ میں نے زمانہ طالب علمی سے فتو کی نو لیمی شروع میدان میں نو وار نہیں تھا۔ فتو کی نو لیمی کا اچھا خاصہ تجربہ رکھتا تھا۔ میں نے زمانہ طالب علمی سے فتو کی نو لیمی شروع مسائل دیتے ، اور میں لکھا کرتا۔ اور رہے تھی حقیقت ہے کہ سب سے پہلافتو کی میں نے بھی رضاعت ہی کا لکھا تھا۔ میں ان خور سے میں ان نول میں اپنے گھر گھوسی مقیم تھا تو یہ میری فیروز بختی تھی کہ حضرت صدرالشریعہ قدس سرہ ان دنول میں حاضر ہوتا ، اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ، اور حضرت کی جہوئے مسائل لکھا کرتا۔ اگر چہاس کی صورت یہ ہوتی کہ حضرت املا فرماتے ، چوں کہ ان دنوں حضرت کی بینائی کمزور تھی۔ اس لیے تا ئیدی عبارتیں میں ہی نکالا کرتا تھا اس طرح فتو کی لکھنے کی اچھی خاصی مشق ہوگئی تھی۔

میں بغورسوال پڑھ کرسائل کی منشاسمجھ کر پوری توانائی صرف کرے د ماغ حاضر کرے جواب لکھتا تھا۔ میں اپنے او پر جو وثوق اس وقت رکھتا تھا اس کی روشنی میں ہے کہہ سکتا ہوں کہاس وقت بھی میرے لکھے ہوئے مسائل برکوئی انگلی نہیں رکھسکتا تھا۔"

دوسری طرف حضرت مفتی اعظم ہند کا حال بیتھا کہ دن بھر تعویذ لکھنے میں مصروف رہتے۔ تعویذ لینے کے لیے آنے والے کوئی خوش کن ،فرحت بخت جُرنہیں سناتے ، بلکہ ہر تعویذ کا طلب گارا پنے دکھ، درد ، تکایف ،مصیبت کی داستان سنا تا تھا۔ مسلسل اذبت ناک جُریں سنتے سنتے مضبوط سے مضبوط انسان کا دل بیٹے جا تا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن بھر صبر آ زما اعصاب کو مفلوج کرنے والے ماحول کی بدولت حضرت مفتی اعظم ہندا یسے تھک جاتے کہ سوائے آرام وسکون کے کسی اور کام کی طرف توجہ نہ فرماتے ،مگر ہوتا ہیکہ بلا ناغہ بالالتزام روزانہ بعد نما نے عشا کھانا تناول فرمانے کے بعد اپنی بیٹھک پرتشریف لاتے۔ اور اس طرح تشریف رکھتے گویا دن بھر آ رام کیا عضا کھانا تناول فرمانے کے بعد اپنی بیٹھک پرتشریف لاتے۔ اور اس طرح تشریف رکھتے گویا دن بھر آ رام کیا عضر دماغی ، اب میں اپنے لکھے ہوئے مسائل سنا تا۔ حضرت مفتی اعظم ہند کی عاضر دماغی "بیتظ قبی وہ ہوتا کہ جگہ جگہ اصلاح فرماتے۔ عمدہ ترکی طرف رہنمائی فرماتے۔ استدلال کوتوی سے توی ترفرماتے۔ عبدہ ترکی طرف رہنمائی فرماتے۔ استدلال کوتوی سے توی ترفرماتے۔ عبدہ تک رہنمائی فرماتے۔ اگر تائیری عبارت کی موتی تو دوسری زیادہ مناسب اور موزوں عبارت کی رہنمائی فرماتے۔ اگر تائیری عبارت میں کمی ہوتی تو دوسری زیادہ مناسب اور موزوں عبارت کی رہنمائی فرماتے۔ اگر تائیری عبارت میں کمی ہوتی تو ووراً تنبیر فرماتے اور اسے تھے کرتے۔ چند نمونے ملاحظ فرما ہے:

ايك دفعه ميں نے لکھاتھاتو" فَبِهَا" فَرِما يا" فَبِهَا "كے ساتھ" تو" كا كيا جوڑ؟

ایک دفعہ میں نے حدیث رفاعہ صحیح گرمیں نے پڑھ دیا۔ لَا حَتّٰی تَذُوْ قِی عُسَیْلَتَکُ فرمایا کیا پڑھا؟ ہمارے اعظم گڑھ کے عرف میں مہر کومونث استعال کرتے ہیں۔اس وجہ سے میں نے مہر کے لیے

تانيث كاصيغهاستعال كرديا فورأ تنبية فرمائي \_

ایک دفعہ بیسوال آیا۔۔۔۔۔۔۔، ہندہ کی زید کے نابالغی میں شادی ہوئی۔ بالغ ہونے کے بعد ہندہ زید کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں۔اس مسئلہ کی دس بارہ صور تیں ہیں: مثلاً نکاح کے وقت ہندہ کے باب یا دادا زندہ تھے یا مرگئے تھے، موجود تھے تو نکاح ان کی اجازت سے ہوا یا خود انھوں نے پڑھایا تھا یا نہیں؟ وغیرہ وغیرہ، میں نے بڑی محنت سے دن بھر صرف کر کے اس کی تمام شقوں کی تفصیل کھی تھی۔اور خوش تھا کہ آج حضرت مجھے داد ضرور دیں گے، دعا ہے خیر سے نوازیں گے۔گرجب سنانا شروع کیا تو فرمایا:

یہ جواب سائل کو کیا مفید ہوگا۔ بیش درش ،شق درشق طوفانی جواب کس کے بلے پڑے گا۔ جواب میں اپنا مبلغ علم ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عام طور پر زکاح کفو میں مہمثل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور نابالغ بچوں کا زکاح باپ دادا ہی کرتے ہیں۔ اور باپ دادا نہیں تو سائل اس کو کھا کرتے ہیں۔ اس لیے جواب میں صرف اتنا کھیں کہ اگریہ نکاح باپ دادانے پڑھا یا تھا یاان کے اذن سے ہوا تھا، اور کفو میں ،مہر میں غبنِ فاحش کے بغیر ہواتھے۔ افرار اگروا قعہ کی صورت کوئی دوسری ہوتو دوبارہ اس صورت کو تفسیل کے ساتھ لکھ کر بھیجیں۔ اس اصلاح کا حاصل ہے کہ سائل تھم شری اس لیے معلوم کرتا ہے کہ اس پر عمل کرے۔ بیجہ در بیجہ شق درشق جوابات سے وہ الجھ جائے گا۔ اور تھج تھم کو تعین نہ کر سکے گا۔ نیز خدا نا ترس لوگ اِن سب شقوق میں اپنے پہند کی بین اختیار کرلیں گے۔ اگر واقعہ کے مطابق نہ ہواس طرح وہ حرام میں مبتلا ہوں گے اور سہارا آپ کے فتو کی کا لیس گے۔ اس لیے جواب اس پہلو پر دیا جائے جو ظاہر ہو، اور قیود بڑھا کر دوسرے شقوں کی فی کر دی جائے۔ اس بدایت سے حضرت نے رسم مفتی کے اہم قاعد رے کی طرف رہنمائی فرمائی کہ مفتی کو اپنی طرف سے شقیں قائم کر کے جواب نہیں دینا چاہیے۔

میں نے بریلی شریف کے ایام قیام میں ۲۵؍ ہزار مسائل لکھے، جن میں ۲۰؍ ہزار کے لگ بھگ وہ مسائل ہیں جن میں ۲۰؍ ہزار کے لگ بھگ وہ مسائل ہیں جن پر حضرت کی اصلاح ہے۔ کاش!وہ سب محفوظ ہوتے توایک اہم خزانہ محفوظ ہوتا۔ پھر دنیادیکے لیتی کہ حضرت مفتی اعظم ہند کا تبحر علمی دفت نظراور نکتہ رسی کس حد تک پہنچی ہوئی تھی۔

میمجلس عموماً دونین گھنٹے کی ہوتی بھی چار گھنٹے کی بھی ہوجاتی ۔ میں تھک جاتا اکتاجاتا، مگرمفتی اعظم ہند پر تکان یا اکتاب کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ دن بھر کا تھکا ہوا انسان رات میں بھی اتنا حاضر دماغ ہویہ انسانی قوئ کے بس کی بات نہیں۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت مفتی اعظم ہندان منتخب روزگارنفوس قد سیہ سے تھے جن کاعلم بھی لدنی ہوتا ہے اور قوائے بشری بھی لدنی ، اور دل ودماغ بھی لدنی جن کاسب کچھلدنی ہوتا ہے۔"

(انوارمفتی اعظم من ۲۵۶ تا۲۷)

مفتی ماہر ومعتمد ومستند وہی ہوتا ہے جوکسی ماہر مفتی ونکتہ رس فقیہ کی بارگاہ میں رہ کرکسب فیض کرے۔کوئی

شخص کتنا ہی بڑا عالم و فاضل ہو، دقیق النظر اور وسیع المطالعہ ہومگر فقہاے کرام اسے فتو کی نویسی کی اجازت اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہوہ کسی ماہر، تجربہ کارمفتی کی خدمت میں رہ کرمشقٰ فتو کی نہ کرے۔

اسے بول مجھے کہ ایک ڈاکٹر کئی اہم سے اہم ڈگری حاصل کر چکا ہے لیکن اسے آپریشن کرنے کی اجازت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ وہ کسی ماہر سرجن کے ساتھ رہ کر سر جری کی مشق کر کے کامل نہ بن جائے۔ یہی

حال فتوی نولی کابھی ہے۔ بلکہ ڈاکٹر اکوصرف تعلیم سے فراغت کے بعد مطبِ کرنے کی اجازت نہیں ملتی جب تک وہ" ہاؤس جابِ" نہ کر لے۔ لیعنی کسی اسپتال میں جا کر کہنمشق ڈاکٹروں کی نگرانی میں وہ ایک مدت تک امراض کی تشخیص اورنسخہ کی

مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیه الرحمة والرضوان کا بیدار شا دالملفو ظ حصه اول ،ص : ۸۴ رمطبوعه میں درج ہے کہ آپ نے فرمایا:

"ردّ وہابیہاورا فنا بیدونوں ایسےفن ہیں کہ طب کی طرح بیجھی صرف پڑھنے سے نہیں آتے ، ان میں بھی ۔ طبیب حاذق کےمطب میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، میں بھی ایک حاذق طبیب کےمطب میں سات برس بیٹھا، مجھےوہ وقت، وہ دن، وہ جگہ، وہ مسائل اور جہاں سے وہ آئے تھے اچھی طرح یا دہیں۔

میں نے ایک بارایک نہایت پیچیدہ حکم بڑی کوشش وجانفشانی سے نکالا اوراس کی تائیدات مع تنقیح آٹھ ورق میں جمع کیں ۔ مگر جب حضرت والد ما حد قُدس سرہ کے حضور میں پیش کیا توانھوں نے ایک جملہ ایسافر ما یا کہ اس سے بیسب درق رد ہو گئے۔"

ابغور فرمایئے! حضرت شارح بخاری رحمته الله تعالی بجائے خود بہت ہی ذہین وفطین، اَخَا ذ، وسیع المطالعه،مضبوطعلمی صلاحیت کے ما لک، حالات زمانہ پر گہری نظرر کھنے والے روثن خیال عالم دین تھے، پھر آ یے نے وفت کےاجلہ مفتیان کرام کی بارگاہ میں رہ کرعرصۂ دراز تک مشق فر مائی ،اوران بزرگوں نے آپ کی ا شخصیت کونکھارنے اور آپ کو کامل بنانے میں خصوصی نگہ عنایت مبذول فرمائی ، بیاس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک کامل عظیم مفتی تتصاور بلاشبهه استاذفن بھی تتھے۔

#### فآوىٰ شارح بخارى:

حضرت شارح بخاری کے فتاوی اور فقهی کارنامے کثیر بھی ہیں،عظیم بھی۔نزہۃ القاری شرح صحیح ابخاری، منصفانه جائزه، مقالاتِ شارح بخاری اور تحقیقات وغیره سے آپ کے فقهی کارناموں کا انداز ہ لگا یا جا سکتا ہے۔ اور فتاویٰ کی کثرت کا بیعالم ہے کہ عصر حاضر کے مفتیان کرام میں آپ کے فتاویٰ کی تعدادسب سے زیادہ

حبلداول مستحم

ہے ایک اندازہ کے مطابق اب تک آپ کے کل فیاویٰ کی تعدادتقریباً ستر ہزار سے زائد ہے۔ جو کتاب الطہارة سے بتاب الفرائض تک تمام فقهی ابواب پر مشتمل ہیں ، اور ان فیاویٰ میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جوایک استاذفن، ماہرمفتی کے فتو وُں میں ہونی چاہئیں۔مثلاً:

- كتاب الله سے استدلال۔ (1)
- حدیث رسول الله سے استدلال۔ **(r)** 
  - (m) اجماع امت سے استدلال۔
- (۷) فآوی کے ثبوت میں کتاب وسنت کے عموم واطلاقات سے استدلال۔
  - (۵) فقهی جزئیات سے استدلال۔
  - (۲) متعارض دلائل میں تطبیق۔ (۷) ناسخ منسوخ مطلق مقید کی تعیین ،تشریح۔
    - (٨) فآوي مين تحقيق وتنقيح مناط كالحاظ
      - (۹) سائل کی الجھن کاازالہ۔
      - (۱۰) حالاتِ زمانه کی رعایت۔
  - مسائل شرعیہ کے اسرار وکلم کی وضاحت۔ (II)
  - بدمذہبوں کے دلائل کا جواب، اوران کی گرفت۔ (11)
    - (۱۳) نوپیدامسائل کے احکام کی تخریج۔
    - اختلافی مسائل میںاعتدال کی روش۔ (1)
      - (١٥) رسم المفتى پرنظر-
    - عنادیر مبنی مسائل کامسکت والزامی جواب۔ (r1)
  - تحقیق بدلنے کی صورت میں حکم سابق سے رجوع۔ (14)
  - (۱۸) جومسکار تنج منه و سکه اس میں توقف، یالا ادری کا اظہار۔
    - مستفتی کی زبان کی رعایت۔ (19)
    - (۲۰) جواب میں اختصار وجامعیت، وغیرہ وغیرہ۔

ہم یہاں اس کے چندنمونے اس بات کی وضاحت کے لیے ضرور پیش کریں گے۔

## حضرت شارح بخاری کے فتاویٰ کی چندخو بیاں

☆ جزئیات پر گهری نظر:
آپ کی نظر نقهی جزئیات پر بڑی وسیے اور گهری تھی کثیر جزئیات تو آپ کوزیانی یا تھیں۔ جب سے آپ کی ایک نظر نقمی کا بیٹر جزئیات تو آپ کوزیانی یا تھیں۔ جب سے آپ کی ایک نظر نقمی کا بیٹر جزئیات تو آپ کی ایک نظر نقمی کے بیٹر جن کے ایک کا بیٹر جن کے ایک کی کا بیٹر جن کے ایک کا بیٹر جن کیا ہے کہ کے ایک کے ایک کی کا بیٹر جن کے ایک کی کا بیٹر جن کے ایک کے ایک کی کا بیٹر جن کے ایک کی کا بیٹر جن کے ایک کی کا بیٹر جن کے ایک کے ایک کی کا بیٹر جن کے ایک کی کے ایک نگاہ کمزور ہوگئ تب ہے آپ فتاوی املا کراتے اور سند میں جزئیات زیادہ تر بغیر کسی کتاب کی طرف مراجعت کیے ہوئے اپنی حفظ سے ککھوا دیتے۔حضرت صدرالشریعہ اورحضرت مفتی اعظم ہندرحمہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشِق فتوی نولی سے پہلے بھی آپ فتاوی میں جزئیات لکھنے کا التزام فرماتے تھے،شاید یہ فیض تھا حضرت محدث اعظم یا کتان رحمۃ اللّٰدعلیہ کی نظرعنایت کا ہم یہاں ثبوت میں آپ کی نوعمری کابس ایک فتو کی پیش کرتے ہیں۔

## نوعمري كاايك فتوى:

بالائے سرش زہوش مندی مى تافت ستار هُ سربلندى

لگتاہے کہ بچینے سے ہی حضرت کی طبیعت فقہ کی طرف زیادہ مائل تھی۔اور آپ فقہ کا ایک سچا خادم بننا عاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہاس کی برکت نوعمری سے ہی ظاہر ہونے لگی تھی ۔ فراغت کے بعد آپ بحیثیٰت مدرس پ ، مدرسه حنفیه سنیه ،اسلام بوره ، مالیگا وَل تشریف لے گئے وہاں رئیج الاول ۱۳۲۳ هـ تا۹ رشعبان ۱۳۲۳ هـ آپ کا قیام رہا۔اسی دوران وہاں ایک سوال بیہاٹھ کھڑا ہوا کہایک ساتھ کئی مؤ ذنوں کا اذان دینا جائز ہے یانہیں اس بارے میں وہاں کے دیو بندی مفتی کے فتو ہے اور آپ کے فتو ہے میں تعارض ہو گیا۔ تو وہ فتو ہے دارالعلوم دیو بند بھیجے گئے آپ کی دلیل کی قوت کے پیش نظر مفتی دیو بندنے آپ کے مطابق جواب کھا۔اب یہ پوراوا قعہ حضرت رحمة الله عليه كى زبانى سنيه-آب فرمات بين:

## ايك ساتھ كئ اذان كاحكم:

مدرسه حنفيه سنيه اسلام يوره، ماليگاؤل ميں جيھ ماه تک بحيثيت مدرس رہاوہاں فتو کی نوليي بھی کرتا تھا، وہاں کے قیام کے دوران ایک روز مالیگاؤں کی ایک مسجد میں بیروا قعہ پیش آیا کہ دومناروں سے دومؤذنوں نے ایک ہی مسجد میں اذان دے دی۔اس پر دیو بندیوں نے فتو کی دیا کہ بینا جائز ہے سنت کے خلاف ہے۔ میرے یاس سوال آیا تو میں نے اسے جائز کہا۔ دلیل میں حرمین شریفین کا تعامل ، ہدایہ کی عبارت ''و ا ذان اکمؤ ذنو ن'' اور مسکه اذان جوق پیش کیا۔ یوں پیمسکه دارالعلوم دیو بند گیا تو وہاں کے مفتیوں نے بھی جائز ہی لکھا۔ ہداریہ کی عبارت بیہ:

واذااذن الموذنون الاذان الاول ترك الناس البيع والشراء وتوجهو الى الجمعة واذا صعد الامام المنير جلس واذن الموذنون بين يدى المنبر بذلك جرى التوارث ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم الله هذا الاذان. (براير، ص: ١٥، جلداول)

#### شامی میں ہے:

ذكر السيوطى ان اول من احدث اذان اثنين معًا بنو امية قال الرملى فى حاشية البحر: ولم ارنصاصريحاً فى جماعة الاذان المسمى فى ديارنا باذان الجوق هل هو بدعة حسنة اوسيئة؟ وذكر الشافعية بين يدى الخطيب و اختلفوا فى استحبابه وكراهيته. و اما الاذان الاول فقد صرح فى النهاية بانه المتوارث حيث قال فى شرح قوله: "و اذا اذن الموذنون الاذان الاول ترك الناس البيع" و ذكر الموذنين بلفظ الجمع اخراجًا للكلام مخرج العادة لان المتوارث فيه اجتماعهم لتبلغ اصواتهم الى اطراف المصر الجامع. اه

ففيه دليل على انه غير مكروه لان المتوارث لا يكون مكروها و كذلك نقول في الاذان بين يدى الخطيب فيكون بدعة حسنة, اذ مار أه المومنون حسنًا فهو حسن اه ملخصاً. اقول: وذكر سيدى عبد الغنى المسئالة كذلك اخذًا من كلام النهاية المذكور فقد قال و لا خصوصية للجمعة اذالفروض الخمسة تحتاج للاعلام. (ثاى، ص: ٢٥٠، ٥٢٠)

#### ☆ تحقيق وتنقيح:

حضرت نائب مفتی آعظم ہندعلیہ الرحمہ کے بیشتر فقا و کامخضر مگر جامع ہیں جن میں عمو ماً سوال کا صرف جواب ہوتا ہے اور دلیل میں کسی معتمد فقہی کتاب کا کوئی جزئیہ ہوتا ہے جس کی وجہ کثرت کار اور جواب تعجیل کی اہمیت

مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کوئی مسلہ جاننا چاہتا ہے تا کہ اس کے مطابق زندگی گزار ہے تواسے جلد از جلد حکم شرع سے آگاہ کردینا چاہیے تاخیر کی صورت میں ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی سمجھ سے درست جان کر کچھ کر بیٹھے اور وہ واقع میں شریعت کے خلاف ہوتو گناہ کا مرتکب ہوگا، اور ممکن ہے اسی دوران اس کا انتقال ہوجائے تو تو بہجی نہ کرسکے گا۔ اس لیے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نفس حکم جلد از جلد لکھ کر بھیج دیا جائے اس کے باوجود جہاں ضرورت محسوس کرتے تھے وہاں جواب تحقیق کھتے تھے اور تحقیق فرماتے ہیں تو تحقیق کا حق ادا کرتے تھے۔

🖈 متعارض دلائل میں تطبیق:

۔ تبھی ایسا ہوتا ہے کہ سی مسئلے کے دلائل کے درمیان تعارض واقع ہوجا تا ہے مگر وہ تعارض محض بادی النظر

میں ہوتا ہے حقیقت کے لحاظ سے ان کے مابین کوئی منا فات نہیں ہوتی کیوں کہ ہرایک کامحمل الگ الگ ہوتا ہے اور ہر دلیل دوسرے کےمفہوم کی موید ہوتی ہے اسی کے بیان کوتطبیق کہا جاتا ہے مگر اس دقیق فرق کا ادراک نہایت مشکل اور اُنہم کام ہے اور اس کی حقیقت نگ رسائی محضّ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی تو فیق سے ہوتی ہے۔ اس تعارض کی کئی صورتیں ہیں:

- آیاتِ قرآنیه کاتعارض آیاتِ قرآنیہ سے۔ (1)
- آیاتِقرآنیکاتعارض احادیث نبویہ سے۔ **(r)** 
  - (۳) احادیث کا تعارض احادیث سے۔
- فقہی اصول وفروع کا تعارض فقہی اصول وفروع ہے۔

حضرت نائب مفتی اعظم ہندرحمۃ الله علیہ نے بفضلہ تعالیٰ تعارض کی ان ساری صورتوں میں تطبیق کے جوا ہر قوم کوعطا کیے ہیں جن کی تفصیل فتا و کی شریفیہ اور نزہۃ القاری وغیرہ میں موجود ہے، ہم یہاں بطور نمونہ ایک دومثالوں پراکتفا کریں گے۔

## (۱)-تقلیدائمه کمیانکمیل دین کے منافی ہے؟:

<u> صاحب نے حضرت شارح بخاری علیہ الرحمہ کی خدمت میں یہ سوال کیا:</u>

"جوکام آنحضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم،صحابهٔ کرام و تابعین کے زمانے میں نہ ہوا ہو، بعد کےلوگ اس کام کودینی امرسمجه كركرين توآيت: "ألْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لُكُهْ دِيْنَكُهْ "الْخ. كخلاف ہے كنہيں، حبيبا كەتقلىدائمەار بعد؟" اس کے جواب میں ارقام فرماتے ہیں:

"بہت سے ایسے کام ہیں جو قرون ثلثہ لینی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کے ز مانے میں نہیں تھے، بعد میں ایجاد ہوئے کیکن وہ مشخس اور باعث اجرو ثواب ہیں اور یہ خود ٔ حدیث سے ا ثابت ہے۔مسلم شریف میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نْ ارشاد فرمايا: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حسنةً فله أجرها ، و أجرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا من بعدُ ، مِن غير أن ينقص مِن أجورهم شيء. "جو تخص اسلًام مين اجها طريقه ايجاد كرے گااسے اس كا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے بعداس پرعمل کریں گے سب کے برابرایجاد کرنے والے کوثواب ملے گا، بغیراس کے کہ مل کرنے والول کے نثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ (مسلم شریف،جلداول بص:۲۷ سوجلد ثانی بص:۳۲۱)

اس حدیث سے صراحةً معلوم ہوا کہ (قیامت تک )اچھے طریقے کی ایجامشخسن و ہاعث اجروثواب ہے

اورتقلیدائمهٔ اربعہ بھی یقیناً چھاطریقہ (سنت حسنہ) ہے کہ اس پرساری دنیا کے مسلمانوں کا جماع ہے۔" اس حدیث کو پیش کر کے حضرت شارح بخاری علیہ الرحمہ نے بیدذ ہن دیا کہ اگر تقلیدائمہ بھمیل دین کے منا فی ہے تو کیاحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف دین کا م کی تعلیم وتر غیب دی ہے، اس طور پر تو حدیث اور قرآن کی آیئر مذکورہ میں تعارض لا زم آئے گا۔ پھرحضرت نے نظیق یوں فر مائی ، رقم طراز ہیں :

نیرایجادآیهٔ کریمه: "اَلْیَوْمَ اَکُمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ" کے منافی نہیں، اس لیے کہ اس سے مراد اصول اور قواعد کلیہ کی بھیل ہے،رہ گئے جزئیات،ان کی بھیل مراذ ہیں ہزار ہاجزئیات ایسے ہیں کہ قرآن وحدیث میں کہیں مذکورنہیں،علام مجہدین نے انھیں قیاس سے بیان فرمایا۔اور بیابیا جرم ہے کہاس میں خود غیر مقلدین بھی مبتلا ہیں، یہی وجہہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر ما یا:

"إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قُبْض ولم يُفُسِّر ها لَنا " (مشكوة ، ٢٣٦)

رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا سے تشریف لے گئے اور سود کی تفسیر نہیں فر مائی۔ یعنی سود حرام قطعی ہے کیکن کون لین دین سود ہے، کون نہیں اسے مفصل نہیں بیان فرمائی، صرف چھ چیزوں کے بارے میں فرمایا کہان میں سود ہے،سونا، جا ندی، تھجور، جو، گیہوں،نمک ۔ان کےعلاوہ سیگڑوں چیزوں جن کی خرید وفروخت ہوتی ہےان میں ، سے کس میں سوڈ ہے، کس میں نہیں یہ بیان نہیں فر مایا۔" (دیکھیں کتابہٰذا:ص:....)

## (٢)-دارالحرب میں جمعتی ہے یانہیں؟

نیپال کے سیدمخدوم شاہقش بندی نے یہاستفتا کیا:

' تین مسجدیں اس شهر میں موجود ہیں اور بلاخوف وخطرنماز جمعہ وعیدین ادا کی جاتی ہیں ، عالم دین ہیرون ، ملک کے آکرامامت بھی کرتے ہیں،امیدتونہیں کہ عالم دین ہوکرخلافِ شرع کام کریں گے۔ہمیں جواشتباہ ہوا ہےوہ بہ کہ بہ اسلامی مصر "نہیں ،تو کیا بیمسکلہ بہار شریعت کا۔"

"جہاں اسلامی سلطنت نہ ہوتو وہاں جوسب سے بڑا فقیہ نی سیجے العقیدہ ہو،احکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کے قائم مقام ہے، لہذاوہی جمعہ قائم کرے بغیراس کی اجازت کے ہیں ہوسکتا۔"

(بہارشریعت،ص:۹۵،ج:۴)

جمعه يہاں درست قرار دينے ميں مدنہيں پہنچا سکتا، جب كەتعامل مسلمين كابھى يہى تقاضا ہے تعامل مسلمین کے متعلق شامی کی عبارت بھی نقل کی ہے: "و کلّ مصرِ والٍ من جہتھم یجوز له إقامة الجُمعة ويصير القاضى قاضيًا بتراضى المسلمين. "(ص: ٥٣١،٥٣٠)

یہاں جمعہ دعیدین تو بہر حال مسلمین کے ساتھ عالم لوگ پڑھتے آئے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں ، اب بیہ جو

اشتباہ ہمیں ہوا ہےاس کور فع کیسے کیا جائے ،آیااحتیاطی ظہریڑھ کے گناہ سے بحییں ، یاشریک جمعہ نہ ہوکر؟" اس کے جواب میں حضرت نے اولاً نیپال وغیرہ مما لک کا حکم بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ذہن بھی دياكه بهارِشريعت وشامي كى عبارتون كالتيح محمل تلاش كياجانا چاہيے، أَبِ فرمات بين:

"اس مسئلے میں مسلسل غور وخوض کرر ہا ہوں ، پیمسئلہ صرف نییال ہی کانہیں ،اب تو عالم گیرمسئلہ بن چکاہے ، امریکہ، برطانیہ وغیرہ کثیر ممالک کے لیے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جمعہ بچے ہے یانہیں؟

علمایے احناف اس پرمتفق ہیں کہ دارالحرب میں جمعہ سیجے نہیں جمعہ خاص ہے دارالاسلام کے ساتھ وہ مما لک جہاں بھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوسکی وہ دارالحرب ہیں اگر چیہ وہاں شعائر اسلام کی اڈائیگی کی مکمل آ زادی ہو،اس تقدیر پر نیپال، برطانیہ،امریکہ وغیرہ دارالحرب ہیں۔"

جب علماے حنفیہ کا اُس پرا تفاق ہے کہ دارالحرب میں جمعہ چیج نہیں توبیاس امر کا متقاضی ہے کہ شامی اور بہارشریعت کی عبارتوں کی کوئی مناسب تو جیہ کی جائے ور نہ تعارض لا زم آئے گا۔اس لیے حضرت فرماتے ہیں: " آپ نے بہار شریعت کی جوعبارت نقل کی اس سے، اور شامی کی عبارت سے پیظا ہر ہوتا ہے کہ جہاں کفار کا تسلط ہوو ہاں بھی جمعہ بھیجے ہے۔ بظاہران دونوں مسکلوں میں تعارض ہے۔

اس کے دفع کی بیصورت میرے ذہن میں آئی کہ بہارِشر بعت اورشامی کی ان عبارتوں کا مطلب بیہ ہے۔ کہ جس ملک پر اسلامی حکومت تھی اور وہ ملک اب کفار کے قبضہ میں چلا گیا وہاں جمعہ بیچے ہے اس لیے کہ وہ دارالاسلام ہی ہے، میرا کام صرف بیر ہے کہ کتب مذہب میں جو کچھ لکھا ہے اسے سیجیح طور پر نقل کروں ، وہی <sup>ا</sup> خدمت انجام دے رہا ہوں۔"

اس کے بعد آپ نے بقیہ امور کا جواب دیا ہے۔ یہاں ہمار امقصود صرف بتانا ہے کہ یہاں عبارتوں میں بظاہر تعارض تھا،حضرت نے ایک مناسب توجیہ فر ماکرسپ کے مابین تطبیق فر مادی۔

آئے دن نت نے مسائل ایسے پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا حکم صریح کتب مذہب میں موجود نہیں اور اہل اسلام کوان کے حکم شرعی کی ضرورت ہوتی ہے ایسے مسائل کے ل کے لیے مذہب کے اصول اور نظائر کا سہار ا لیا جاتا ہے جو بجائے خود بہت ہی مشکل کام ہے۔ بسااوقات ایسابھی ہوتا ہے کیدان کا حکم کسی لفظ عام کے حمن میں موجود موتا ہے تو فقیہ اسی لفظ عام سے استخراج حکم کرتا ہے اور یہ بھی بہت ہی دقیق امر ہے۔حضرت نے فتاوی ا میں ایسے مسائل کی بھی خاصی تعدا دموجود ہے ہم یہاں ان کا ایک انتخاب پیش کرتے ہیں۔

## (۱)-گھڑی کی چین کا مسئلہ:

<u> گھڑی دھات کی چین کے ساتھ</u> پہنی جائے یانہیں؟ بیایک اہم سوال ہے۔

سیدی حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولا نامفتی شاہ مصطفی رضا خال صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان کا فتویٰ یہ سیدی حضور مفتی اعظم ہند حضرت نائب مفتی ہے کہ ناجائز ہے اور تقریباً یہی موقف عامہ علا ہے اہل سنت کا بھی ہے کین اس کے برخلاف حضرت نائب مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جواز کا موقف اختیار کرتے ہیں آپ کے مجموعہ فیاویٰ میں اس نوع کے کثیر فیاویٰ موجود ہیں ، ایک آپھی ملاحظہ فرمائیں ، رقم طراز ہیں:

" دھات کی چین گھڑی کے ساتھ باندھناعلما کے مابین مختلف فیہ ہے بہت سے علما ہے کرام اس کو ناجائز و حرام کہتے ہیں ایسی صورت میں اسے پہن کرنماز مکر وہ تحریمی ، واجب الاعادہ ہوگی۔

کیکن اس خادم نے بہت غور وفکر کیا ، اور کافی تلاش کیا ، مگر اب تک اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ مجھ میں نہیں آئی اور اصل اشیا میں اباحت ہے اس لیے خادم بیچکم دیتا ہے کہ اسے باندھنا جائز ہے اور اسے باندھ کر نماز پڑھنی بلاکرا ہت درست ہے۔

بعض لوگ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ انھوں نے اسے ناجائز فرمایا ہے جبیبا کہ الملفو ظاورا حکام شریعت میں ہے۔

ليكن الطّيب الوجيز ميں اعليَّ حضّرت نے بيفر مايا:

"بَس بِينا ہی بہتر ہے۔"او کماقال۔

الملفو ظ کاجوحال ہے وہ اہل علم سے خفی نہیں ،اس میں سیڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں ،احکام شریعت ایک میلا دخواں کی جمع کر دہ ہے ،یہ دونوں کتابیں اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد چھپی ہیں اس لیے اس میں غلطی کا امکان بعید نہیں ہے اسی وجہ سے خادم اسی پرفتو کی دیتا ہے۔

علاوہ ازیں انٹیل کی آیہ چین جو اُب کلائی پر باندھیٰ جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہیں تھی، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہیں تھی، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جیبی گھڑیوں میں چین لگائی جاتی تھی اسی کے بارے میں ان تینوں کتابوں میں تھم ہے، اس کے بارے میں احکامِ شریعت میں بھی ہے۔ اس لیے اس کے ناجائز ہونے پر اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب کا حوالہ دینا ہے کی ہے۔

اب بات وہیں پہونچی کی اصل اشیامیں اباحت اور اس چین کے ناجائز ہونے پرکوئی دلیل شرعی نہیں، اس لیے بیجائز ہے مگر چوں کہ اختلاف علما سے بچنااولی ہے اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ استعال کیا جائے۔ لیے بیجائز ہے مگر چوں کہ اختلاف علما سے بچنااولی ہے اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ استعال کیا جائے۔ (قلمی فناوی شارح بخاری)

## (٢)- جي بي الف كاحكم:

<del>آپ</del>فرماتے ہیں:

" جی پی ایف کے نام سے جمع شدہ رقم پر گورنمنٹ جوز اکدرقم دیتی ہے اس کالینا بلاشہہ جائز ہے۔ یہ سود نہیں گورنمنٹ یا فیکٹری کا عطیہ ہے جو حسن کار کردگی سے صلے میں دیتی ہے، یااز کاررفتہ ہوجانے کی وجہ سے از راوتر حم دیتی ہے۔"( قلمی فتاویٰ شارح بخاری )

## (٣)- ٹيسٹ ٹيوب بے بي كاتكم:

اس سلسلے میں آپ سے بیسوال ہوا:

" ہندہ کی سہیلی نے اپنے شوہر کی منی لے کرٹیوب کے ذریعہ ہندہ کے رحم میں ڈلوا دیا اور اس کو بچہ پیدا ہوگیا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ:

(الف) ہندہ کارحم میں غیر کی منی ڈلوا نااوراس کی ہملی کا پیتعاون کرنا شرعاً کیسا ہے؟

(ب) جواولا دہوگی شرعاً اس کی حیثیت ولدالزنا کی ہے یا ولد الحرام کی؟

اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں:

"بیانتهائی بے حیائی اور شخت حرام ہے کہ کسی مرد کی منی ٹیوب میں لے کر دوسری عورت کے رحم میں داخل کیا جائے۔

اولاً: بلاضرورت شرعیہ عورت کا اپنی شرم گاہ میں سوائے اپنے شوہر کے آلئہ تناسل کے کسی چیز کو داخل کرنا حرام و گناہ ہے۔

" ثانیاً: کسی عورت کوبھی بیرجائز نہیں کہ کسی عورت کی نثرم گاہ کو بلاضر ورت نثر عیہ دیکھے، یا چھوئے،اور ٹیوب استعال کرنے کا عام طریقہ یہی ہے کہ دوسرا کوئی مردیا عورت استعال کرتی ہے۔

اورا گر بالفرض عورت نے خودوہ ٹیوب استعال کرلیا ہوتو بھی پہلی وجہ حرّمت اپنی جگہ باقی ہے۔ یہ عورت، اس کی سہبلی اور مہلی کا شو ہرتینوں گنهگار ہوئے۔"

(الف-ب) یہ اولاد ثابت النسب ہوگی اوراس کی مانی جائے گی جس کی زوجیت میں یہ عورت ہے حدیث میں فرمایا گیا:

اَلُو لَدُلَلْفُو الشّولِلْعَاهُو الْحَجِو. (قلى فآوئ شارحِ بَخَارَى، ما بِنامُه الشّرفية، ماه جَولا ئي ١٩٩١ء، ص:٩-١٠) اسمسكَ مِين نسب كامسكام المم ہے جس كا جواب آپ نے حدیث پاک سے دیا۔

### (۷) – مادہ جانوروں میں ٹیوب کے ذریعہ انتقال منی:

" ٹیوب کے ذریعہ مادہ جانوروں کے رحم میں مادۂ منوبیرڈ ال کراولا دیپیرا کی جاتی ہے شرعاً بیٹے ل کیسا ہے۔ جب كەسائنسى ترقى نے عملاً اس كوكرد كھلايا ہے؟

آپ فرماتے ہیں: پیجی غیر فطری فعل ہے اور نر کوخلقی حق سے محروم کرنا ہے اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے،اس سے جو بچیہ پیدا ہوگا وہ مادہ کی نسل سے مانا جائے گا۔ حکت وحرمت کے وہی احکام ہوں گے جواس کی مال کے ۔ بين \_ورمخاريس بي: يحِلّ اكلُ ذئبٍ وَلَدَتْهُ شاةٌ. (حواله ذكوره)

# (۵)- پندره اگست، اور ۲۲ رجنوری منانا: اس سلسلے کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

" ۱۵ را گست جائز طریقہ سے منانے میں کوئی حرج نہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے" انگریزوں سے آزادی ملنے کی خوشی" فی نفسہ اس میں شرعاً کوئی خرابی نہیں۔رہ گیا ۲۷رجنوری بیمنا نا جائز نہیں بیددن اس یادگار میں منایا جاتا ہے کہ کانگریس نے اپنادستور بنا کراہی تاریخ سے نافذ کیا ہے اس لیے اس دن کے منانے کا مطلب یہ ہے جا تاہے کہ کانگریس ہے اپنا دستور بنا برا ں مارں ہے۔ یہ ، یہ ، یہ یہ صحیح نہیں۔" کہ کانگریس کے اس دستورکو ہم شرعی طور پرضح مانتے ہیں حالانکہ وہ شرعی طور پرضح نہیں۔" (قلمی فتاویٰ شارحِ بخاری،)

### (٢)-لاؤد الليكر كامسكه:

ہندوستان میں لاؤڈ اسپیکر آتے ہی بیمسئلہ علما ہے کرام کے درمیان موضوع بحث بن گیا کہ نماز میں اس کا استعال جائز ہے یا ناجائز۔اورنماز فاسد ہوگی، یا تیجے؟اس کی بنیاداس بات پررکھی گئی کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ جو آ وازسنی جاتی ہے وہ امام کی اصلی آ واز ہے یانقلی۔ یہ مسلہ طبیعات کا تھا،اس لیے علمانے ماہر بن طبیعات کی طرف رجوع کیاان کی تحقیقات میں بھی اختلاف ہو گیا،کوئی کہتاتھا کہ آ واز تواصلی ہے مگریہلے سے بلند ہوکر سنائی دیتی ہے سائنس دانوں کے اس اختلاف کی وجہ سے علاے کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوگیا۔کسی نے کہالاؤڈ اسپیکر سے مسموع آواز پراقتدا درست ہے، نماز صحیح ہوگی جیسے مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میر ٹھی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے جائز خلاف اولی کہا جیسے حضرت صدر العلما مولا نا غلام جیلانی میر شمی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے مکروہ کہا جيسے حضرت مفتی احمد يارخاں صاحب رحمة الله عليه الله عليه الله عليه عليہ عظم مندرحمة الله عليه۔

اس مسكے كى نزاكت كا ندازه آب اس سے لگائيں كه اعلى حضرت عليه الرحمة نے حضرت صدر الشريعه رحمة الله تعالیٰ علیہ کے بارے میں فر ما یا کہ آپ یہاں موجودینِ میں تفقہ جس کا نام ہےوہ مولوی امجد علی میں زیادہ یا ہے گا۔" اس سے حضرت کی شانِ تفقہ عیاں ہوتی ہے کیکن ایسے جلیل القدر فقیہ کو بھی اس مسکے میں فکری انقلاب سے دو چار ہونا پڑا،آپ کے اس سلسلے میں دومتضا دفتو ہے ہیں ایک میں نماز کو جائز کہا ہے اور ایک میں فاسد۔ پھر ان دونوں میں کون مقدم ہےاور کون متاخر، پیجمی مختلف فیہ ہے۔

حضور مفتی اعظم مندر حمیر الله علیه کے فقہ کا مقام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے آپ کو پورے ہندوستان کا قاضی مقرر فرما یا تھالیکن خود آپ کے فتو وَل میں بھی اختلاف تھا، ایک روایت کے مطابق آپ کا پہلا فتویٰ جواز کا تھا، دوسراعدم جواز کا۔اورایک روایت کے مطابق آپ نے ابتداءً بیصادرِفر مایا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر ہے مسموع آوازا گربولنے والے کی ہے تواس پرافتدا سی ہے اوراس کی آواز نہیں توافتدا سیح نہیں۔

حضرت حافظ ملّت رحمة اللّه عليه نّے ايک فتو ہے ميں تحرير فرمايا كه مجھےاس كي تحقيق نہيں احتياط احتراز ميں ہے۔ نیز فرماتے ہیں:

" حدیث شریف میں سرکارِ دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:" ایسی چیز کوچھوڑ دوجس میں شک و شبہہ ہواوراسے اختیار کروجس میں کوئی شبہیں۔"لہذا میری راے میں یہی صورت زیادہ مناسب ہے کہ لاؤڈ اسپیکرنماز میںاستعال ہی نہ کیا جائے کہ نماز میں کسی قشم کا جھگڑ ااور شبہ پیدا ہو۔

(ملفوظات جا فظ ملت ،ص: ۴۴، بروایت مولا ناعبدالمبین نعمانی صاحب)

حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللّٰدعليہ نے تر دو يرمبني دليل كے پيش نظرا حتياطاً نا جائز فر ماكر بيتمنا ظاہر كي لَعَلَّ الله ﴿ يُحْدِثُ بِعُدَذْ لِكِ أَمْرًا.

مزیداس کی نزاکت کااندازہ کرنا ہوتو حضرت محدث اعظم یا کشان رحمۃ اللّٰدعلیہ کا پیفتو کی پڑھیے۔ فر ماتے ہیں: "ہمارے ا کابرعلانے نماز میں اس (لا ؤڈ اسپیکر) کے نگانے کو پیندنہیں کیا۔ • بلکہ بعض علانے صراحةً فر ما یا کہ اس کا نماز میں لگانا درست نہیں۔ • اوربعض نے فر ما یا مفسد نماز ہے۔ • بعض نے فر ما یا ہرگز نہ لگا یا جائے۔ • بعض نے فرمایا اس کا نماز میں لگا نابدعت سیئہ ہے۔ • اوربعض نے فرمایا کہ نماز تو نماز اذان وخطبہ میں بھی اس کا استعال نہ کیا جائے۔ان وجوہ کی بنا پراحتیاط اسی میں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا نماز میں ہرگز استعال نہ كبيا جائے \_ (ماہ نامەرضائے مصطفیٰ گوجرانوالہ یا كستان ص: ۱۲، شارہ شعبان ۱۵ ۱۴ هانوار شریعت مصنفہ مفتی جلال الدین امجدی ) ان حقائق سے بیاندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بیمسئلہ علما ہے کرام کے لیے بڑا ہی غامض و دقیق مسئلہ بن گیا

تھا،اسی لیےان کے مابین اس کے تکم شرعی کے سلسلے میں طرح طرح سے اختلا فات رونما ہوئے۔ایسے مسئلے میں کوئی قول مخفق منقح پیش کرنا یقیناً بڑی بائت ہے۔حضرت نائب مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ بھی اس مسکّے کی تحقیق و

تنقیح کے سلسلے میں کچھ دنوں تک پریشان رہے پھر بار بارغور وخوض کے نتیج میں ایک محکم رائے پرجم گئے آپ کا پیغور وخوض متعارض دلائل میں تطبیق اور حکم شرعی کے استنباط کا مظہرہے۔ آپ اس مسئلہ میں غامضہ کی تحقیق کی راہ میں کن مراحل سے گزرے اسے خود آپ کی ہی زبانی سنیے۔ فرماتے ہیں:

"ابتدامیں بہت سے علمانے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو صدا ہے بازگشت مان کر فساد کا حکم دیا تھا، دلیل بیھی کہ صدا ہے بازگشت سے آیتِ سجدہ سن کر تلاوت واجب نہیں ہوتا، جس کی علت غنیہ میں یہ بیان فر مائی: "لانھا مُحَا کا قلیست بقر اءةٍ "

لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ بیصدائے بازگشت ہے اس سلسلے میں پاکستان کے کچھ حضرات نے بہت سے ماہرین صوتیات سے استفسار کیا تھا جس میں بوروپ کے بھی بہت سے ماہرین تھے، ان لوگوں نے بیہ بہت سے ماہرین تھے، ان لوگوں نے بیہ بتایا تھا کہ لاؤڈ البیکیری آواز مسئلم کی آواز ہیں کو گھا کراسی کے مماثل دوسری آواز بیدا کرتی ہے۔ مگریہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔

پھر پاکستان کے بچھلوگوں نے ایک کتا بچپشائع کیا جس میں بہت سے ماہرین صوتیات کی پیخفیق درج تھی کہ" وہ عین آ واز متعلم ہے جس کوائیم پلی فائر تو می کر کے باہر پھینکتا ہے۔" یہ بات مجھے گئی معلوم ہوتی تھی۔
اس وقت تک" الکشف الشافیه" کا مطالعہ میں نے نہیں کیا تھا، پھر جب الکشف شافیا کا مطالعہ کیا تو دوسر نے ول کی تائیداس سے نکلی کہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گراموفون کی آ واز کو عین آ واز متعلم مانا ہے اورصدائے بازگشت کو بھی۔

پھر میں متر دور ہا کہ لاؤڈ اسپیکر پرنماز صحیح ہے، یانہیں؟ پاکستان کے بہت سے علما جواز کے قائل تھے۔اور ہندوستان کے بھی کچھ علماخصوصاً مدرسہ منظراسلام بریلی شریف کے کچھ مدرسین بھی جواز کے قائل تھے۔

ان کا استدلال بیتھا کہ بیصدائے بازگشت ہے اور صدائے بازگشت کواعلیٰ حضرت نے عین آ واز متعلم مانا ہے تو پھر نماز کے فاسد ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لیے کہ مقتد یوں کی تحریمہ تیجے ہے اور نماز ان کی تیجے طور پر شروع ہوئی ہے۔

بہت غور وخوض کے بعدان سب کاحل میں نے بین کالا کہ لاؤڈ اسپیکری آ واز صدائے بازگشت ہر گزنہیں۔ صدائے بازگشت کے لیے ضروری ہے کہ آ وازکسی چیز سے ٹکرا کر واپس ہواور لاؤڈ اسپیکر میں آ واز پلٹی نہیں بلکہ لاؤڈ اسپیکر آ وازکو پورے طور پراپنی گرفت میں لے لیتا ہے اورا یمپلی فائز اس میں اپنی پوری قوت سے اثر ڈال کر ہارن کی طرف چینکیا ہے، کیکن صدائے بازگشت میں بر بنائے اختلاف اقوال دوصور توں میں سے ایک ہوتی ہے۔ اول: بید کہ متعلم کی آ واز ٹکرا کرختم ہوجاتی ہے اور ٹکرانے کے بعد نیاصوتی سلسلة تموج پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے: بید کہ آ واز ٹکرا کر بچھ دیر ساکن ہوکر پلٹتی ہے اور خارج کی قوت اس میں اثر انداز ہوجاتی ہے تو

اس کا حکم من کل الو جو ہ عین آ واز متکلم کا نہیں اور حسب تصریح صاحب غنیّة و دیگر فقہا محالات ہے، قر أت نہیں۔ توجب لا وَ ڈاسپیکر میں بہنسبت صدائے بازگشت کے خارج کا اثر کئی گنازیادہ ہے۔ کیوں کہ متکلم کا سلسلۂ شموج ما نکروفون پر جا کر ختم ہوگیا، اور آ واز بجلی کے حوالہ ہوگئی بجلی نے ایمپلی فائر میں پہنچایا، ایمپلی فائر نے اپنی قوت بھراس کو ہاران تک پہنچایا، اور ہاران نے پھراس کو ہوا میں پہنچادیا۔

غرض میہ کہ صدائے بازگشت میں آواز کامحل ہوا ہی رہی اور یہاں محل تین درجے تک بدل گیا۔تو اس کو بدرجہاولیِ محالات کا ہونا چاہیے،اورقر اُت نہیں ہونا چاہیے،اوراس پرافتداسے فاسید ہونی چاہیے۔

بررجہاوی کالات ہونا چاہے ، اور اسے بین ، کونا چاہے ، اور اس پر امید اسے کا سرد ہوئی چاہے۔

روگئی یہ بات کہ مجد داعظم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی حقیق ہیں آ واز متعلم ہے۔ اور فقہا نے فرما یا کہ

یمحالات ہے، قر اُت نہیں۔ ان دونوں میں تطبیق ہیہ کہ وہ حقیقہ عین آ واز متعلم ہے اور حکماً محالات۔ " (ختم)

اس تفصیل سے بیرعیاں ہوکر سامنے آ یا کہ مسئلہ لاؤڈ اسپیکر بڑا دقیق و غامض مسئلہ ہے جس میں فقہا ہے

کرام کے درمیان شدید اختلاف ہے اور یہ بھی اس طرح کے مسئلے میں تحقیق و تنقیح کیسے کی جانی چاہیے حضرت

علیہ الرحمہ نے غور وفکر کے جومراحل بیان کیے ہیں ان سے آپ کی دفت نظر، حسن فقص اور قدرت استنباط کا اندازہ

ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ نو پیدا مسئلے میں کامل تحقیق کے بعد ہی حکم صادر کرنا چاہیے۔ اس تحقیق کے بعد جس سے اللہ وف کا موقف اس باب میں

بعد حضرت نے لاؤڈ اسپیکر پرنماز کے عدم جواز کے کثیر فتاو کی صادر کیے البتہ راقم الحروف کا موقف اس باب میں

بعد حضرت نے لاؤڈ اسپیکر پرنماز کے عدم جواز کے کثیر فتاو کی صادر کیے البتہ راقم الحروف کا موقف اس باب میں

## (2)-انجکشن مفسرصوم ہے یانہیں؟:

وہ ہے جوحضور حافظ ملت مولا ناشاہ عبدالعز پر محدث مراد آبادی رحمة الله عليه کا ہے۔

اس سلسلے میں خود فر ماتے ہیں:

بلرام پورمیں زمانۂ قیام کے دوران انجکشن کے مفسد صوم نہ ہونے کے بارے میں ایک فتو کی لکھا تھا۔ ہمارے علما کا بیفتو کی ہے کہ انجکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ روزہ کی حالت میں انجکشن لگوانا مکروہ ہے گراس کی توجیہ وتفصیل کسی صاحب نے نہیں کی تھی ، میں نے اس کو بہت تفصیل سے لکھا جو پہلے" المیز ان" پھر "پاسبان" میں چھیا۔

اس کی بنیاداس پرقائم ہے کہ مطلقاً دوا یا غذا یا پانی کاجسم میں جانا مفسد صوم نہیں، ہرشخص جانتا ہے کہ آدمی جب نہا تا ہے تو مسامات کے ذریعہ پانی جسم میں داخل ہوتا ہے۔ فقہا نے تصریح فرمائی ہے کہ: "سرکے زخم میں دواڈ الی اور وہ دماغ تک نہیں پہنچی تو روزہ فاسر نہیں ہوگا۔" مدار کا راس پراس ہے کہ دواکسی منفذ کے ذریعہ پیٹ یاد ماغ تک پہنچے، اور جو دوایا غذا مسامات کے ذریعہ پہنچے وہ مفسر نہیں۔

پیرعلم تشریح کی روشی میں بہ ثابت کیا کہ انجکشن خواہ گوشت کا ہویا رگ کا۔ دماغ یا پیٹ تک منفذ کے ذریع نہیں پہنچا، بلکہ درمیان میں مسامات حائل ہوجاتے ہیں۔ گوشت کے انجکشن میں تو ظاہر ہے کہ دوا مسامات ہی میں داخل ہوتی ہے۔ رگ کے انجکشن میں بظاہر ایسا ضرور ہے کہ ابتداءً دوارگ میں داخل ہوئی جو یقیناً منفذ ہے کہ ابتداءً دوارگ میں داخل ہوئی جو یقیناً منفذ ہے کہا بندا یا دماغ تک پہنچنے میں مسامات حائل ہوجاتے ہیں اور ذریعہ صرف مسامات ہی رہ جاتے ہیں اس لیے انجکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

۔ کراہت کا سبب بیہ ہے کہ انجکشن کی ہر دوا میں اسپرٹ یا الکحل ہوتی ہے، جوشراب ہے روزہ کی حالت میں جسم کے اندرشراب داخل کرنا یقیناً مکروہ ہے۔

#### (٨)- پھول كاسېرا پېنناجائز، ياناجائز؟:

ایک شادی کے سلسلے میں کسی سائل سے استفتا کیا زید کی اٹری ہے اور عمر کا لڑکا، زید کہتا ہے کہ پھول کا سہراو مقنہ سر پر باندھ کرنوشہ نہ آوے کیوں کہ بینا جائز وحرام ہے اور بدعت ہے البتہ اگر پھول کا سہراہاتھ میں ہوتو حرج نہیں۔ تو دریافت طلب امریہ ہے کہ سر پر پھول کا سہراہا ندھنا نا جائز وحرام اور بدعت ہے یانہیں، مقنہ کے متعلق کیا تھم ہے؟

الجواب: خالص پھول کا سہر ابلا شبہ جائز ہے خواہ سر پر باند سے یا گلے میں لٹکائے ہاتھ میں رکھیں، بیر سوم دنیو یہ میں سے ایک رسم ہے جس کی ممانعت شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں تو مثل اور تمام عادات ورسوم مباح کے مباح رہے گا، شرع شریف کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس چیز کومولی عز وجل اور اس کے رسول اچھا بتا نمیں وہ اچھی چیز ہے اور جسے برافر مائیں وہ بری ہے جس سے سکوت فر مائیں وہ اباحتِ اصلیہ پر ہے کہ اس کے عل وترک میں نہ تو اب نہ عقاب۔

حدیث میں ہے:ماسکت عنه فهو معفو عنه.

ہداریمیں ہے:الاباحةاصل.

علامه شامى نے تحریر سے فال فرمایا المختار بان الاصل الاباحة.

اس قاعدہ کلیہ کے تحت جواسے ناجائز وحرام بتا تاہے وہ اس کی دلیل لائے اس کو جائز کہنے والا اصل کے ساتھ متمسک ہے اگر چیزوں کے حلال ہونے کے لیے نص شرعی درکار ہے تو زمانۂ حال کے بہت سے کھانے، پینے، کیڑے، سامان کے مباح ہونے پر کون سی نص ہے پھول کے سہرے کو ناجائز بتانے والے شیروانی، چوڑے پانچہ کے پانچامہ وغیرہ کے جواز پر دلیل لائیں یا اپنی عادت کے مطابق ان کو بھی ناجائز کہیں شادی کے موقع پر زیب وزینت زمانۂ رسالت سے مروج ہے پھولوں کا سہرا بھی زینت ہی ہے اور ایس زینت کو جو شارع

حلداول

#### علیہ السلام کوبھی محبوب ومرغوب ہے۔

حديث مي بع: حبب الى من دنيا كم النساء و الطيب و جعلت قرة عيني في الصلوة.

ووسرى مديث مي بے:من عرض عليه ريحان فلاير ده فانه خفيف المحمل و طيب الريح.

ووسرى حديث ميں ہے: ان النبى صلى الله عليه و سلم كان لاير دالطيب.

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاق والتسلیم کوخوشبومجبوب تھی۔جس میں پھول بھی داخل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول برکرنے سے منع فر مایا ہے اور عادت کریمہ بھی یہی تھی کہا گرکوئی پھول پیش کرتا تورد نہ فر ماتے اس اطلاق میں شادی کے موقع پر سہرے کا پھول بھی داخل ہے سہرے میں یہی بات تو زائد ہے کہا سے دھاگے میں پرولیا جا تا ہے دھاگے میں پرونے کی وجہ سے حرمت کہاں سے ٹیک پڑی ہاں وہ سہراجس میں نکی ہو، ناجا مُزہے۔ کیول نکی کا سہرا اور پھول غیر مسلموں کا شعار ہے اس میں ان کے ساتھ تشبہ ہے اس لیے ناجا مُزہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔ ۱۲ (قلی فاوی شارح ہواری)

### ☆حالاتِزمانه کی رعایت:

شریعت کے بہت سے احکام الیسے ہیں جو حالاتِ زمانہ کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے فقاویٰ رضویہ جلداول میں اس تبدیلی کے محرکات میں چھاسباب کو ثنار کیا ہے جو یہ ہیں: ضرورت، عرف، تعامل، حرج، دینی ضرورت مصلحت کی تحصیل، فسادموجود یا مظنون بظن غالب کا از الہ۔ (رسالہ اجلی الاعلام)

"حرج کے عموم میں حاجت وعموم بلویٰ بھی داخل ہے۔" حضرت کے فقاویٰ میں ایسے کثیر فقاویٰ ہیں جن میں اسباب ستہ کی بنا پراحکام میں تبدیلی کی گئی ہے۔ چند نظائر ملاحظہ ہوں ۔

### (۱)-مانع حمل تدابير<u>:</u>

عام حالات میں حمل ضائع کرنا، کرانا جائز نہیں ایکن آپ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:
"ضرورت شرعیہ کے وقت حمل ضائع کرایا جاسکتا ہے۔ ضرورت شرعیہ کی تفصیل ہے ہے کہ حمل سے حاملہ کی جان جانے کا ظن غالب ہے، یا ایسا بہار پڑ جانے کا اندیشہ ہے کہ از الۂ مرض دشوار ہو، وبس۔
چول کہ اس پر تجربہ شاہد ہے کہ کسی جگہ کا تین بار سے زائد آپریشن نہیں ہوسکتا اس لیے اگرا لیک کوئی عورت ہو جسے بغیر آپریشن کے بچہ نہ پیدا ہوتا ہوتو وہ عورت یا اس کا شوہر مانع حمل تدا بیرا ختیار کرسکتا ہے حتی کہ اگر حمل رہ جائے تواسقا طبھی کراسکتا ہے۔

✓ جلداول /

اسی طرح جوعورتیں بہت کمزور ہوں کہ ایام حمل میں بالکل ہی از کاررفتہ ہوجایا کرتی ہوں، یا فرائض و واجبات کی ادائیگی نہ کریاتی ہوں تو ان کے لیے بھی اس کی اجازت ہے۔" ( قلمی فتاوی شارح بخاری )

(٢)- ديهات مين جمعيكا قيام:

ظاہرالروایہ میں ہے کہ جمعہ تیجے ہونے کے لیے اسلامی شہر ہونا شرط ہے اور شہر سے مرادوہی آبادی ہے جو آج بھی عرف عام میں شہر مجھی جاتی ہے۔ البتہ شری نقطۂ نظر سے اس کے شہر ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں کوئی حاکم بھی رہتا ہو جوفصل مقدمات پر قادر ہو۔ اسی پرعرصۂ دراز سے فقہا ہے کرام فناوی صادر کرتے رہے اور ساتھ ہی اس پر عمل پیرار ہے حتی کہ اعلیٰ حضرت کے کثیر فناویٰ بھی اسی روایت پر مبنی ہیں لیکن آج کے زمانے میں دیہاتوں میں قیام جمعہ اور اس میں عوام وخواص کے ابتلا ہے عام کی وجہ سے آپ نے نادرالروایہ پر فتویٰ دیا جس کے مطابق ہمارے عرف کے لحاظ سے کثیر دیہاتوں میں جمعہ تیج ہے، آپ کے ایسے فناویٰ کثیر ہیں جوایک زمانے سے جاری ہور ہے ہیں۔

### (۳)-انگریزی لباس میں نماز:

قاضى رياض عالم نے مجرات سے بيہ سوال بھيجا كه:

"اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے انگریزی لباس میں نماز کو مکروہ کہا ہے آج کل عام طور پریہاں گجرات میں پینٹ، شرٹ پہنا جاتا ہے بینٹ کے انگریزی لباس ہونے میں تو شک نہیں، کیکن اکثر آ دمی پائجامہ یالنگی کے ساتھ شرٹ پہن کرنمازیڑھتے ہیں اور مکروہ نہیں جانتے۔

دُریافت طلب امریہ ہے کہ مروجہ شرٹ انگریزی لباس ہے یانہیں، اسے پہن کرنماز مکروہ ہوگی یانہیں، اگر مکروہ ہوگی تو تحریمی یا تنزیہی۔"

اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں:

"مجدداعظم اعلی حضرت اما م احمد رضا قدس سره نے جب بیفتوی و یا تھا اُس وقت انگریزی لباس کا حکم یہی تھا کہ اسے بہننا جائز نہیں تھا ، اس لیے اسے بہن کر نماز مکر وہ تحریکی ہوتی تھی ، اس لیے کہ اس وقت وہ لباس انگریز وں کا شعارتھا، ہندوستان میں وہی لوگ اسے بہنتے تھے جوانگریزیت زدہ تھے۔مسلمان اسے بہنناسخت معیوب جانتے تھے اور اب بیہ بات نہیں ، انگریزیہاں سے چلے گئے اور بیلباس ہر طبقے کے ہندوستانی بہنئے گئے ، حتی کہ چیراسی اور بھنگی تک ، اب بیانگریزیا کسی کا فرقوم کا شعار نہ رہا،سب کا لباس ہو گیا اس لیے اسے بہننانا جائز وگنا ہوئیں ، اور اسے بہن کر نمازیر ھنا گناہ نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ مسلمانوں کو اس لباس سے احتراز کرنا چاہیں یہوں کا لباس نہیں مگر اسے بہن کر نمازیر ھنے میں کوئی حرج نہیں۔ "قلمی فاوی شارح بخاری)

اس فتوے کی اہمیت کا ندازہ آپ کو یوں ہوگا کہ دوسال پہلے ایک مولا ناصاحب نے مبارک پوراور گورکھپور وغیرہ میں فناویٰ رضویہ کے حوالے سے یہی مسئلہ بیان کردیااورلو کوں میں تھلبلی مچے گئی کہ کثیر مسلمان جو بینٹ شرٹ میں نماز پڑھتے ہیں ان سب کی نمازیں اب تک مکروہ تحریمی ، واجب الاعادہ ہوتی رہیں۔حوالہ مولا نانے سیجے دیاتھا مگر مسئلہ غلط بتا دیا تھا کیوں کی جس علت کی بنیا پر اعلیٰ حضرت نے وہ مسئلہ تحریر فر مایا تھا آج کے زمانے میں وہ علت مفقو دہو چکی ہے پھروہ تھم دینا کیوں کر سیح ہوگا ،ایسی صورت میں مسلمانوں کااضطراب ایک فطری امرتھااس لیےرسم المفتی کے آ داب سے فقہانے یہ بات بھی بیان فر مائی کہ مفتی کواہل زمانہ کے حال اور عرف سے باخبر ہونا عاہیے اور جوعرف وحال سے بے خبر رہ کرفتوے دے وہ جاہل ہے" مَن لم يعرف اهل زمانه فهو جاهل" خضرت شارح بخاری علیه الرحمه کایفتوی اہل زمانه کے حال سے واقفیت کا کھلا آئینہ دارہے۔

(۷)-الک<mark>حل آمیز دواؤل کااستعال:</mark> الکحل شراب ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیکن بوجہ عموم بلوی آپ نے تقریباً ۲۸ رسال پہلے اس کے جواز کافتو یٰ دیا، پھر پیمسکامجلس شرعی میں زیر بحث آیا اور با تفاق یہی فیصلہ یہاں ہے بھی صادر ہوا۔

☆ بدمذہبوں کےدلائل پر گرفت:

کراہل سنت و جماعت کے دارالا فتا میں جھیجتے ہیں تا کہ دھونس جماسکیں۔حضرت نائب مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی خدمت میں بھی ایسے بہت سے سوالات آئے، آپ نے ان کے دلائل پر جو گرفت فرمائی وہ قابل ستائش ہے، اس کے چندنمونے ملاحظ فر مائیں۔

### (۱)-نمازتراوت اور قيام الليل ميس فرق:

"غیر مقلدین \_مولوی محمر صادق سیال کوئی اور مولوی ثناء الله امرتسری اور اپنے دوسرے علما کے حوالے ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ"نمازِ تراوحے"اور" قیام اللیل" یعنی تبجد دراصل ایک ہی چیز کے دونام ہیں۔تہجد مع وتر رمضان میں نمازتراوت کی بن گئی۔

قیام اللیل با جماعت مسجد میں منسوخ ہےسوائے تین دن کے۔''

اس کے جواب میں آپ ارقام فرماتے ہیں:

" پیغیر مقلدین کی زبردستی ہے کہ نماز تر اوت<sup>ح</sup> اور تہجد کوایک ہی چیز بتاتے ہیں، تر اوت *کے* لیے حدیث میں ا "مَنُقَامَ رَمَضَانَ "كَالْفُطْآ يَاتٍ مَنْ قَامَ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ "نهيس آياتٍ العِنى بِه آيات كه: حبلداول مستسم

"جورمضان میں قیام کرے۔" نہیں آیاہے کہ:

"جورمضان میں قیام کیل کرئے۔"اس سے صاف ظاہر ہے کہ قیامِ رمضان (تراویج) الگ چیز ہے اور قیام کیل الگ چیز۔

اور یہ کہنا کہ اس کا باجماعت مسجد میں پڑھنامنسوخ ہے۔ پہلے سے بھی بڑی زبردستی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن نے بعد جماعت نے ساتھ تراوت کر کرنے کی وجہ خودار شاد فر مائی "حشیتُ اَن یتفوَض علیکم "میں باہر (جماعت تراوت کے لیے )اس اندیشے سے نہیں اکلا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو اس اندیشے سے ترک (جماعت) کہ کہیں فرض نہ ہوجائے دلیل نسخ نہیں البتہ جماعت کی تاکید میں شخفیف کی دلیل ہے ور نہ لازم آئے گا کہ خلفا ہے ثلثہ ، حضرت عمر ، حضرت عثمان ، حضرت علی ، اور تمام صحابۂ کرام منسوخ کورائح کرکے گمراہ ہوئے۔ (قلمی قادی شارح بخاری)

مولوی ثناءاللہ وغیرہ نے قیام اللیل اور تراوی کو ایک قرار دے کراپنے عوام کے قلوب پر"اجتہاد" کا جو سکہ جمایا تھااسے حضرت نائب مفتی اعظم نے "قام اللیل" اور "قام رمضان" کے فرق کو واضح کر کے ہباءً منشورًا بنادیا جس سے غیر مقلدوں کے دعوی اجتہاد کی حیثیت بھی عیاں ہوگئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تین روز تراوی کی جماعت قائم فرمائی، پھراس کے فرض ہوجانے کے اندیشہ سے ترک فرمادیا اس کو مجتہدان جدید نے دلیل نسخ قرار دیا، حضرت نائب مفتی اعظم نے اپنی مخضری گرفت سے یہاں بھی ان کے اجتہاد کی عمارت مسمار فرما دی ۔ گرفت کا حاصل میہ ہے کہ حضرات خلفا ہے ثلثہ اور صحابۂ کرام نے جماعت کے ساتھ تروات کی نماز پڑھی حالاں کہ منسوخ پڑمل ناجائز ہے اس سے معلوم ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ترک جماعت دلیل نسخ نہیں، ملکہ دلیل تخفیف ہے۔

#### (۲) بیس رکعت تراوی کا ثبوت:

غیر مقلدین کے پاس ۸ ررکعت نماز تر اوت کاس کو ثابت کرنے کے لیے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث چوٹی کی حیثیت رکھتی ہے جس کو وہ یوں پیش کرتے ہیں کہ تھیجے بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف اور غیر رمضان میں اا ررکعت پڑھتے تھے۔ یعنی حضور نے یہی اا ررکعت تہجد (جس میں تین رکعت وتر شامل ہیں)۔ تراوت کے نام سے رمضان میں صرف تین دن (جماعت سے) پڑھائی۔

دوسری حدیث میں بیپیش کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللّٰدروایت کرتے ہیں کہ حضور نے ہم کو رمضان میں ۸ررکعت تراوح کیڑھائی پھروتر۔(ابن خزیمہ وابن حبان)

اس کے بعد حضرت جابر کی ایک حدیث اور منقول ہے۔ (تلخیص از صلاق الرسول واہل حدیث کا مذہب) اس کے جواب میں حضرت نائب مفتی اعظم فر ماتے ہیں:

حضرت ام المومنین عا ئشہرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی حدیث تر اوت کے بارے میں ہے ہی نہیں، وہ تو تہجد کے بارے میں ہے حدیث کے الفاظ بہ ہیں: "ماکان یزیدُ فی رمضان و لا فی غیرها علیٰ إحدى عشرة د **کع**ة "حضورا قد*ر* صلی الله علیه وسلم رمضان اورغیررمضان میں ۱۱ ررکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیا تراوت کرمضان کےعلاوہ دوسر ہے دنوں میں بھی پڑھی جاتی ہے؟

علاوہ ازیں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیرسونے کے بعدیہ نمازیں پڑھتے تھے، اسی حدیث کے اخیر میں ہے:اتنام، قبل ان تو تو؟ کیا وتر پڑھنے سے پہلے حضور سوجاتے ہیں؟ غیر مقلدین کوخودتسلیم ہے کہ سونے کے بعد جونماز پڑھی جائے وہ تہجد ہے، بیان لوگوں کاعمل بالحدیث ہے کہ عبادت سے جان بچانے کے لیے احادیث میں تحریف معنوی کرتے ہیں۔

پھر غیر مقلدین سے پوچھیے کہ اس حدیث میں تصریح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت وتر يرُّ صِتْ سَتْحِ: "ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَثَا" كِيرتين ركعت وتريرُ صِتْ سَتْح.

توغیرمقلدین اگراس حدیث کوچیج مانتے ہیں تو وتر ایک رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟

پھرا گرحدیث نماز تراویج کے بارے میں ہےاور حضرت عمرنے آٹھ کے بجائے بیس رکعت پڑھنے کا حکم دیا توام المومنین نے اعتراض کیوں نہیں کیا،ان کے حجرہُ مبارکہ کے متصل بیس رکعت تراوی کان کی زندگی بھر ' ہوتی رہی اور وہ خاموش رہیں ، کیا بیسی مسلمان کی سمجھ میں آنے کی بات ہے؟ ان کا حال تو بیرتھا کہ ذرا بھی کوئی مات خلاف دیکھنیں تو تنبیفر ماتیں ،احادیث میں اس کے متعدد قصے موجود ہیں **.** 

غیرمقلدین پیر کہتے ہیں کہ تراویج میں جماعت منسوخ ہے۔اورحضرت ام المومنین باجماعت تراویج پڑھا کرتی تھیں،مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہام المومنین نے ایک غلام کومد بربنا یا،رمضان میں وہ ان کی امامت کرتا، یہ بخاری میں بھی ہے۔

کتاب الآ ثار میں حضرت امام محمد نے روایت کیا کہ ام المونین حضرت عا کشہرضی اللہ تعالیٰ عنہاعورتوں کی امامت فر ما تیں اوران کے پیچ میں کھڑی ہوتیں۔

رہ کئیں حضرت جابر کی دونوں حدیثیں ان دونوں حدیثوں پرہمیں یہی کہنا ہے کہا گریپہ دونوں حدیثیں ، تراوت کی کے بارے میں ہیں توحضرت جابر نے اس وقت اعتراض کیوں نہیں کیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیس رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، کتنے حیرت کی بات ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہی رہتے تھے، ان کی موجود گی میں برسہابرس بیس رکعت تراوی پڑھی گئی اورانھوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، بہ قرینہ ہے کہ بہر کعتیں تراوی کے بارے میں نہیں۔

پھرسب سے حیرت ناک معاملہ حضرت ابی بن کعب رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اس روایت کے بموجب حضورا قدس صلَّى اللَّه عليه وسلم كعهد مين آٹھ ركعت تر اور تح پڑھائى ،اور خودانھيں كوحضرت عمر رضى اللّٰہ تعالى عنه نے ہیں رکعت تراوح کے پڑھانے کا حکم دیا،وہ چپ چاپ زندگی بھر ہیں رکعت تراوح کے پڑھاتے رہے،ایک باربھی ینہیں کہا کہ میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آٹھ رکعت پڑھایا کرتا تھا۔ کیاکسی عاقل کی سمجھ میں بیہ بات آسکتی ہے کہ صحابہ رسول ایسی مداہنت کریں گے۔ (قلمی فآوی شارح بخاری)

حضرت شارح بخاری علیه الرحمه کی ان تنقیدات ومواخذات سے بیربات عیاں ہوکرسامنے آتی ہے کہ غیر مقلدین حدیث پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ، پھر بھی ہیں مجتہد۔

# (۳)- حدیث میں بددیانتی کرنے والے کا حکم: شاستری نگر جے پورے ایک صاحب نے بیسوال کیا:

"عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلا لا كان يرقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم فاول ماير اه يشرع في الإقامة قبل أن ير اه غالب الناس ثم إذار أو هقامو افلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفو فهم قلت ويشهد له مارواه عبد الرزاق عن ابن جريح عن ابن شهاب ان الناس كانوا ساعة يقول الموذن الله اكبريقومون الئ الصلوة فلاياتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. ١٥ (بذل المجهود شرح ابوداؤد, ج: ١، ص: ٧٠٠)

(ترجمه) بے شک بلال انتظار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا لہذا جیسے ہی حضور کو دیکھتے ا قامت نثروع کر دیتے اس سے پہلے کہا کنڑلوگ آپ کودیکھتے ، جب لوگ حضور کودیکھے لیتے تو کھڑے ہوجاتے ، حضورا پنے مقام (مصلی) پرنہیں کھڑے ہوتے یہاں تک کہان کی صفیں سیدھی کر دی جاتیں اوراس کی شہادت اس سے بھی ہوتی ہے جیسے عبدالرزاق نے ابن جریج سے انھوں نے ابن شہاب سے نقل کی ہے کہ لوگ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب مؤذن اللہ اکبر کہتا تھانماز کے لیے پس نہیں آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام یر(مصلے) یہاں تک کہ فیں سیرھی کر دی جاتی تھی۔"

حضرت انس ابن ما لک نے روایت بیان کی کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے میرے حکم سے اور فرمان سے انکار کیاوہ میرانہیں۔" (میراامتی نہیں ) (بخاری شریف، ج:۲، ص:۷۵۷)

ال کاجواب آپ نے تحریر فرمایا:

پہلی بات تو بیرے کہآ یہ نے حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث نقل کرنے میں فخش غلطی کی ہے آ یہ نے لکھا

ہے: عن جابو بن سموۃ قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا كان يوقب (الحديث) يه حديث مسلم شريف كى ہے اس ميں بھى قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم "نہيں۔اور بذل المجهود ميں بھى نہيں۔اس ميں معنوى سقم يہ ہواكہ أن بلالا كان يوقب پورى حديث حضرت جابر بن سمرہ رضى الله عنه كا قول ہے آپ نے قال قال دسول الله كه كر حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كا قول بنا ديا جس سے حديث كا پورا مضمون خبط ہوگيا۔اس سے ثابت ہوگيا كه آپ ميں بدديا نتى بھى ہے كہ جورسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد نبيں محديث متواتر ميں ہے۔

"من کذب علی متعمداً فلیتبو أمقعده من النار. "پیبردیانتی اور جهالت اس کے باوجود مجتهد بن کر حدیث سے حکم شرعی نکالنے بیڑھ گئے۔

#### (4) قیامت کے دن زمین سے آفتاب کی دوری:

الملفو ظ حصه چہارم ، ص: ۵ کے رمیں اعلیٰ حضرت علیه الرحمه کابیار شاد منقول ہے:

"أ قاب قيامت كرن سواميل برأ جائ كار"

اس پر مغربی بنگال کے ایک دیو بندی عالم نے بیداعتراض کیا کہ حدیث میں" ایک میل" ہے پھر اعلیٰ حضرت نے" سوامیل" کیول تحریر کیا؟

مولا ناغلام صدانی، مرشداً باد، بنگال نے یہ اعتراض نقل کر کے حضرت کی خدمت میں بھیجا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ اس دیو بندی عالم نے اسے چیلنج کیا ہے۔ حضرت نائب مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اپنے جواب میں پہلے یہ بتایا کہ اس باب میں روایات مختلف ہیں، پھر میل کی تشریح میں کثیر اختلاف ہے اس کے بعد آپ نے دیو بندی مولوی کی اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جہاں سے اس کے دماغ میں اعتراض کا یہ سود اسایا تھا، آپ یہ بحث اب حضرت کے الفاظ میں ملاحظ فرمائیں:

"اس بارے میں روایات مختلف ہیں، مسلم شریف اور مسندامام احمد بن صنبل جلد پنجم میں "قدر میل" ہے اور تر مذی ومسندامام احمد جلد شخص میں "قدر میل، اومیلین" ہے، اخیر کی دونوں کتابوں کی روایتوں میں بلاشک "قدر میل" فرمایا، یادومیل اور پہلی روایتوں میں بلاشک "قدر میل" ہے کہ سورج قیامت کے دن ایک میل کی مقدار پر ہوگا۔ حدیث میں اس "میل" سے مرادوہ میل ہے جو اس عہد میں رائج تھا، یہ میل کتنا بڑا تھا اس میں روایات مختلف آئی ہیں۔"

اس کے بعد حضرت نے میل کی مقدار کے سلسلے میں علما ہے اسلام کے آٹھ اقوال نقل فر مائے ہیں ، پھر

√ حلداول س

نوان قول جواعلي حضرت عليه الرحمه كالمختار بان الفاظ مين بيان فرمايا:

"امام ابن الہمام نے فتح القدیر میں فرمایا کہ میل چار ہزار (۰۰۰) ہاتھ کا ہے اور ہر ہاتھ ۲۲ رانگل،
اور ہرانگل چھ جو کے برابر، اور ہر جو خچر کے چھ بال کے برابر۔ یہ مقدار چھتیں اپنچ کے انگریزی گز سے نصف گز ہے، اس کا حاصل یہ ہوا کہ شرعی میل انگریزی گز سے دو ہزار گز ہوا، اور یہ میل جواب رائج ہے ستر ہ سوساٹھ
۱۷ کا ارگز کا ہوتا ہے اس کے مطابق شرعی میل موجودہ میل سے تقریباً سوامیل کا ہوگا، الملفوظ میں میل سے مراد
اس وقت کا رائج میل ہے، اس میل سے شرعی میل سوامیل کے لگ بھگ ہوا، اس لیے فرمایا کہ سوامیل کے قاصلہ پر ہوگا۔" (قلی فاوئ شارح بخاری)

اس کے بعد حضرت نے اس پر دوسری حیثیت سے بحث کی ہے اور دیو بندی مولوی کی اچھی طرح خبر لی ہے۔ اس فتو سے کا حاصل بیہ ہوا کہ عہد رسالت کے رائج میل کو دیو بندی مولوی نے اس زمانے کا رائج میل سمجھ لیا، کھلی ہوئی بات بیہ ہے کہ شرعی میل جب اس زمانے کے میل سے تقریباً سوامیل ہے تو اس کا ترجمہ اردوزبان میں آج ایک میل کے لفظ سے غلط ہوگالیکن دیو بندی سمجھ کا کیا علاج۔

(۵)مسجد نبوی میں ذکر بالج<u>بر:</u>

ایک وہابی مولوی نے ایک رسالہ میں فقاوی شامی حصہ پنجم ، س: ۵۰ مرکاحوالہ دے کرایک حدیث نقل کی ہے وہ یہ ہے: "انه حرام لما صح عن ابن مسعود رضی الله تعالیٰ انه اخر ج جماعة من المسجد یهللون ویصلون علی النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم جهرا و قال لهم ما أراکم الامبتدعین "اس حدیث سے وہ مسجد میں صلوق وسلام بلند آواز سے پڑھنے کو ناجائز لکھتے ہیں، لہذا عرض یہ ہے کہ اس حدیث کا جواب شارعین حدیث کیا دیتے ہیں وضاحت سے بیان فرمادیں۔

حضرت شارح بخاری نے اس کا بیہ جواب ، یہ کھوا یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں بلندآ واز سے ذکر کرنے والول کو نکالا ہے مسجد نبوی ہی کے ایک گوشے میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ میں آ واز بلند کرنا مطلقاً منع ہے۔ ارشاد ہے: لا تو فعو اصو اتکہ فوق صوت النبی و لا تجھر و اله بالقول کجھر بعضکہ لبعض ان تحبط اعمالکہ و انتم لا تشعرون. نبی کی آ واز پر اپنی آ واز کو بلند نہ کرو۔ اور ان سے بلند آ واز میں بات مت کرو۔ جیسے تم آ پس میں بلند آ واز سے بات کرتے ہو۔ ورنہ تمہارے اعمال اکارت ہوجائیں گے۔ اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی۔ علمانے فرما یا کہ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ میں آ واز بلند کرنا منع ہے۔ اسی طرح بعد وصال بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ میں آ واز بلند کرنا منع ہے۔ اسی طرح جیات ظاہری اور بعد وصال اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہہ میں آ واز بلند کرنا منع ہے۔ علمانے لکھا ہے حیات ظاہری اور بعد وصال

میں کوئی فرق نہیں۔ چوں کہ بیلوگ مسجد نبوی کے اندر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ اقدس میں بلند آواز سے ہملیل اور درودوسلام پڑھ رہے تھے اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسجد اقدس سے نکلوا یا۔ اس اندھے وہانی کو بیتو نظر آیا کہ بیلوگ درودوسلام پڑھ رہے تھے مگر پہلے کا جملہ نظر نہ آیا کہ اسی حدیث میں ہے: یہللون کیعنی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے درودوسلام پڑھنا تو وہا بیوں کے نزد یک موت کے برابر ہے کیا کسی وہانی میں بیہ مت ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ کلمہ طیبہ بھی مسجد میں بلند آواز سے پڑھناممنوع ہے جب کہ علما نے فرمایا ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے پڑھناممنوع ہے جب کہ علما نے فرمایا ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے پڑھناممنوع ہے جب کہ علما نے فرمایا ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے پڑھناممنوع ہے جب کہ علما

#### ☆ مسكت اورالزامي جواب:

عصر حاضر کے فرق باطلہ علما ہے اہل سنت کے باطل شکن دلائل کی تاب نہ لاکر مسلک حق پر نئے نئے طرز سے اعتراضات کرنے اور حق کی حقانیت کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے خیال میں اپنے اعتراضات کو لاجواب تصور کرتے ہیں۔اس طرح کے بہت سے اعتراضات استفتا کی شکل میں غیر مقلدوں، دیو بندیوں اور دوسرے باطل پرستوں نے حضرت نائب مفتی اعظم ہند کی خدمت میں ارسال کیے۔ان کے اعتراضات بظاہر بہت اہم محسوں ہوتے ہیں لیکن حضرت کا جواب پڑھ کرعیاں ہوجاتا ہے کہ وہ اعتراضات نہایت لچراور بے کی ہیں،اس کے چند نظائر پیش کیے جاتے ہیں۔

ایک غیرمقلدنے آپ سے بیسوالات کیے:

(۱) "ائمہ اُربعہ کا ذکریاً ان کے نام قرآن کی کسی آیت، یا کسی حدیث میں ہے کہ ہیں، اگر ہے تو وہ آیتِ شریفہ یاوہ حدیثِ شریف لکھ دیجیے۔"

غیر مقلد کی منشا اس سوال سے بیہ ہے کہ جواب یقیناً نفی میں ہوگا ، توعوام اہل سنت کو وہی فتوی دکھا کر یوں بہکا ناممکن ہوگا کہ جب ان اماموں کا ذکر قرآن شریف میں نہیں توان کی تقلید کیوں کی جاتی ہے اس حیثیت سے بیہ سوال بہت خطرناک ہے۔

پھروہ یو جھتا ہے:

(۲) چاروں خلفا اقضل ہیں، یاائمہُ اربعہ؟ اگر چاروں خلفا افضل ہیں تو ان کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی ، اور چاروں ائمہ کی کیوں نہیں کی جاتی ، اور چاروں ائمہ کی کیوں کی جاتی ہے؟

اس میں غیر مقلد کی چال ہے ہے کہ جواب یقیناً یہی ہوگا کہ چاروں خلفا افضل ہیں پھرعوام کو یہ باور کرانا آسان ہوگا کہ جب ایسے فضل حضرات قابل تقلیم ہیں تو ائمہ اربعہ کو قابل تقلید ماننا کیوں کرجائز ہوگا کیا اس سے ان کا مقام خلفاء کے مقام سے اونچانہیں ہوجائے گا؟عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بیر بہ بھی خطرناک ہے۔ حلداول

پھروہ بیسوال قائم کرتاہے:

(۳) چاروں خلفا کی نقلید منع ہے کہ ہیں؟اگر چاروں خلفاء کی تقلید منع ہے تواماموں کو بھی تقلید منع ہونی چاہیے اور خلفا کی تقلید منع نہیں ہے تو پھرائمہ کی تقلید کیسے کی گئی؟

یہ اعتراضات صرف عوام کے لیے پریشان کن نہیں، بلکہ دیوبند کے مدعیان علم و دانش کے لیے بھی پریشان کن ہیں۔ چناں چہسائل آیۂ کریمہ "لا تلبسو االحق بالباطل و تکتمو االحق و انتم تعلمون "کے ذریعہ ہدایت کرکے لکھتا ہے کہ:

علماے دین بلغو اغَنِی و لو آیّهٔ کے تحت اپنا فریضہ انجام دیں اور لکھ دینا کہ فلاں فلاں کتاب منگا کر دیکھ لومناسب نہیں ہے جیسا کہ دیو بند کے مفتی صاحب نے یہی لکھ کر دامن بچالیا ہے۔کسی بھی شرعی سوال پر عالم دین کا خاموش رہنا عوام کو گمراہ کرنے کے متر ادف ہے۔

غیر مقلد کے اس نوٹ سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ مفتی دیو بند کے لیے بیسوالات پریشان کن تھے، ساتھ ہی اندازہ ہوا کہ غیر مقلدان سوالات کولا پنجل سجھتے تھے، کیکن حضرت شارح بخاری ان سوالات سے قطعاً پریشان نہ ہوئے بلکہ ان کانشفی بخش ومسکت جواب دیا، جواب گوخضر ہے کیکن اس سے غیر مقلدیت کی فتنہ گری کی رگ کے جاب جواب ملاحظہ فر مائیں، آپ رقم طراز ہیں:

" قرآن مجید میں جس طرح چاروں ائمہ کا نام بنام ذکر نہیں اسی طرح چاروں خلفا میں سے بھی کسی کا نام مذکور نہیں ۔

رہ گئیں احادیث، تواحادیث سے صرف بیہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے بعد آنے والے ابوبکر وعمر کی اقتدا کرو۔حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت امام حسین کی اقتدا کا حکم کسی حدیث میں نہیں۔

ہاں ایک حدیث میں بیہ ہے کہ 'خلفا نے راشدین کی سنت کی پابندی کرو۔ 'لیکن بیخلفا بے راشدین کون کون ہیں ان کا نام کسی حدیث میں مذکور نہیں ، لامحالہ اس سلسلے میں علما کے قول پر اعتماد ہوگا اور وہ غیر مقلدین کے نزدیک حرام ، تو پھراس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ خلفا بے راشدین کون کون ہیں ؟

پھر خلفاے راشدین جار پانچ ہیں، ان کے مابین خود بہت سے مسائل میں اختلاف ہے اب ان میں اسے کس کی تقلید کی جائے گی؟

اگرغیر مقلدین بیکہیں کہان میں جوسب سے افضل ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق ان کی تقلید کی جائے۔ تو ان سے بوچھیے کہ نثریعت کے سارے احکام تو جانے دیجیے کیا نماز ، زکو ق ، روز ہ ، حج ان چاروں فرائض کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی ، ارشادات اسنے مکمل ہیں کہ ان کے مطابق ان چاروں فرائض کو کما حقہ ادا کیا جاسکے۔

صرف انھیں ایک کی بات نہیں چاروں یانچوں خلفاہے راشدین سے مجموعی طور پر ان کے فتاوی ارشا دات مکمل طور پرآج موجو ذہیں کہان کےمطابق کوئی عمل کر سکے۔

پھراگر بیضروری کہافضل کی تقلید کی جائے توسوال بیہ ہے کہائمہار بعہافضل ہیں یا آج کل کے غیرمقلد مولوي؟ (قلمي فياوي شارح بخاري)

یہ جوابات اس قدرمسکت ہیں کہ غیرمقلد دوبارہ پھر کچھ نہ بول سکا۔اب اس کے بعداسی غیرمقلد کے چند سوالات پھران کے جوابات ملاحظہ فر مائیں۔

(۴) پہلی صدی کےلوگ مقلد تھے باغیر مقلد؟

اس سوال سے غیر مقلد کامقصود بیہ ہے کہ جب خیر القرون کے لوگ تقلید نہیں کرتے تو ہمیں انھیں کی پیروی كرنى چاہيے۔

حضرت اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

«پېلىصدى مىں مجتهدىن مكثرت تنھے،اس صدى ميں صحابهٔ كرام بھى مكثرت باحيات تنھے، مجتهدين اينے اجتهاد یمل کرتے تھے،مجتہد کو تقلید جائز نہیں۔اوراس صدی میں جولوگ مجتہذ نہیں تھےوہ مجتہدین کی تقلید کرتے تھے۔" غيرمقلد کي آرزوخاک ميں مل گئي۔

(۵) کوئی الی کتاب دنیامیں ہے جوامام ابوحنیفہ نے خود لکھا ہو؟

اس کے جواب میں حضرت نے فر مایا:

"بہسوال کوئی مشرک، یہودی، عیسائی کرسکتا ہے کہ کیا دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودلکھی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ جو جواب اس کا ہرکلمہ پڑھنے والا دے گا وہی جواب ہم حضرت امام اعظم رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ کی طرف سے دیں گے۔''

ویسے تیج پیہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی کتا ہیں لکھی ہیں ہم اس پرسر دست بحث

(۲) چاروں خلیفہ مجہد تھے یانہیں؟ اگر مجہد تھے توان کی تقلید کیوں جھوڑی جاتی ہے؟ جواب یہ ہے: " چاروں خلفا ہے راشدین مجتهد تھے گر چوں کہ ان کے تمام فتاویٰ و ارشادات محفوظ نہیں رہے، چند ارشادات وفناویٰ محفوظ رہ سکے اس لیے ان کی تقلیر نہیں کی جاتی ۔ کیوں کہ اس صورت میں مثلاً نماز پڑھنی ہے تو نماز ہی کے کچھ حصہ پرکسی ایک خلیفہ کے قول پرغمل ہوگا ،اورجس حصہ میں ان سے کچھ مروی نہیں تو دوسرے خلیفہ کے قول پڑمل ہوگا، بلکہ ایسا بھی کرنا پڑے گا کہ نماز ہی میں کچھ باتیں ہیں کہ خلفاے راشدین میں سے سی سے مروی نہیں تو لامحالہ اس میں ان جاروں خلفا کے علاوہ کسی اور صحابی یا تابعی وغیرہ کے قول یرعمل کرنا پڑے گا تو پیہ خلفا ہے راشدین کی تقلید نہ ہوئی۔ پھر خلفا ہے راشدین کے مابین جن مسائل میں اختلاف ہے وہاں ایک بے پڑھا لکھا انسان کوئی فیصلہ نہ کریائے گا۔" (قِلمی نتاوی شارح بخاری)

قتوی سوال کے مطابق ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں اس بات کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ سائل اگرا پنی چال بازی کے ذریعہ اس سے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کوئی ناجائز فائدہ نہ حاصل کرسکے۔الحمد للہ! حضرت نائب مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے بی فقاوی اس اصول کے عین مطابق ہیں کہ سائل حضرت کے جواب سے مقلدین کوراوح سے بھٹکا نہیں سکتا اور ساتھ ہی ساتھ خاموش بھی ہوگیا۔

☆ احکام شرعیه کے اسرار وجگم:

شریعت کے احکام اسرار وحکم سے بھر ہے پڑے ہیں بیدالگ بات ہے کہ ہماری عقل ان کا ادراک نہ کر سکے اس موضوع پر خاتم المحققین حضرت علامہ ومولا ناتقی علی خال صاحب رحمۃ اللہ علیہ (والد ما جداعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان) کی ایک اہم تصنیف ہے جو ہر البیان فی اسرار الارکان "حضرت نائب مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے پہلے بہت سے فیاوی میں اسرار وحکم پر روشنی ڈالی ہے مثال کے طور پر چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

#### (۱)-فضيلت رمضان:

جواہر نگر کشمیر کے خور شیر خان نے آپ سے دریافت کیا:

"رمضان شریف میں ایک مسلمان دن بھر کھانا، پینا اور دنیاوی عیش وعشرت سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور عبادت میں اور مہینوں سے زیادہ مصروف رہتا ہے، اس مہینے میں دن بھر اتنی محنت وشاقہ اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ نے کے بعد شریعت نے اس پر ننج گانہ نماز کے بعد مزید تراوح پڑھنے کا حکم دیا ہے جس سے وہ راحت کے بجائے رات گئے تک جسمانی مشقت میں پڑتا ہے حالاں کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد ایک روزہ دارکو کچھ آرام ملنا چاہیے، شریعت کی روشنی اس کا کیا فلسفہ ہے؟"

اس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا:

"جس طرح دنیا میں دنیوی کارو بارکر نے کے کچھ خاص موسم ہیں کہ اس موسم میں جتی زیادہ محنت کی جائے اتنائی زیادہ نفع ہوتا ہے اسی طرح مذہبی کا موں کے لیے بھی اللہ عزوجل نے کچھ ایام، کچھ مہینے ایسے مقرر کیے ہیں کہ ان میں جتی زیادہ محنت و مشقت کی جائے تواب زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسائی ہے حدیث تیج میں فرمایا کہ اس مہینے میں ایک فرض کا تواب دوسرے دنوں کے ستر فرضوں کے برابر ہے اور اس مہینے میں نفل کا تواب دوسرے دنوں کے ستر فرضوں کے برابر ہے اور اس مہینے میں نفل کا تواب دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر۔ اس لیے اللہ عزوجل نے تراور کے مشروع فرمائی کہ نفس پر تھوڑی سی مشقت کے بعد بندہ اجر عظیم کا مستحق ہو۔

رہ گیاروزہ کی وجہ سے تھکان کا عذر۔ بیفس کا دھو کہ ہے کیا ایک تا جرا فطار کے بعد دوکان بند کر کے سوتا ہے، کیاانسان اپنا کاروبار بند کردیتا ہے؟ نفس کوجتنا ہی آ رام دوانسان کو کاہل بنا تا جائے گا،اور جتنا ہی کام میں لگائے رکھوانسان جاق و چوہندرہے گا، پھرتراویج فرض نہیں سنت مؤکدہ ہےجس کے ترک کا وبال فرض سے کم ہے۔" (قلمی فتاوی شارح بخاری)

#### (٢)- قاتل قصور واركيول كرہے:؟

تقدیر کا مسّلہ فی الواقع قدرت کا ایک سرمخفی ہے جس کی حقیقت تک رسائی عقول انسانی کی دسترس سے باہر ہے تا ہم حضرت نائب مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے مثالوں کے ذریعہ اسے فہم سے قریب کر دیا ہے۔ مبارك بورك ايك صاحب محديسين اشرفي في آب سے دريافت كيا:

"كياايك انسان دوسرے انسان كى جان لے سكتا ہے؟ اگر نہيں تو كيسے ايك انسان دوسرے انسان كوتل كرديتاہے، گولى مارديتاہے۔اوراگريہي مرضى الهي ہوتى ہے توخون كرنے والا كيوں مجرم قراريا تاہے؟"

اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں:

"اس کاتعلق مسکلہ تقدیر سے ہے اور پیمسکلہ اتنا دقیق ہے کہ ماوشا کیا،حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما کواس میں بحث کرنے اورغور وخوض کرنے سےخو دحضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے منع فر مایا۔ ایک انسان اکثر اینے سے زیادہ ذہین اور جالاک انسانوں کی بات کو سمجھ نہیں یا تا۔ جواہر لال نہرونے ا پنی خودنوشت کہانی میں کھانے کہ گاندھی جی کی باثیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھیں، نہلے ہم لوگ بحث کرتے تھے مگر وہ جو کچھ کہتے وہی تیجے نکلتا، اس لیے بعد میں ہم لوگ بلا چون و چراان کی باتوں کو ماننے لگے اگر جہوہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھیں ۔

خودآپاپنے وجود پرغور تیجیے، کیا آپ کی سمجھ میں سب کچھآ رہاہے؟ غذاؤں کا ہضم ہونا، ہضم ہوکر جزو بدن بننا، بیاری، صحت، موت، زیست، غربت وافلاس، کاروبار کی ترقی و تنزلی کا سارا نظام عقلوں سے باہر ہے۔ ان سب کوآ یہ جھنے کی کوشش نہیں کرتے ،اور مسئلہ تقدیر پر جوقدرت کے رازوں میں سے ایک سربستہ راز ہے اس کو بھھنے کے لیے کوشاں ہیں۔اس معاملے میں عوام کے لیے صرف یہی حکم ہے کہ وہ ایمان رکھیں کہ تقدیر حق ہے۔" ( قلمی فتاوی شارح بخاری )

اس وضاحت سے مسکلہ تقدیر کے اسرار وغوامض تونہیں منکشف ہوئے تا ہم ایک دوسری حیثیت سے فہم کے قریب ہوجا تاہےاوروہ عقل کے نز دیک بالکل نامانوس نہیں رہ جا تا۔ پھر آپ نے مسکہ نقدیر کی شرعی حیثیت ' کواختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں:

حبلداول مستحم

"تھوڑی سی توضیح اس مسکے کی ہے ہے کہ اللہ عزوجل اپنے علم ازلی، قدیم سے بیجا نتا تھا کہ فلاں شخص کی موت کا بہذریعہ ہے، اسی کے مطابق لوح محفوظ میں کھوا دیا، اس میں ردوبدل نہیں ہوسکتا۔ ایسانہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کو حکم دیا ہے کہ ایسا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بیفلاں کے تل کرنے سے مرے گااسی کے مطابق کھا، اوراسی کے مطابق موا۔ دنیوی سزاکا دارومدار ظاہر پر ہے ظاہر میں چوں کہ قاتل نے جرم کیا ہے اس لیے اس کی سزا اسے ملی عافیت میں ہوجائے۔ "دنیوی سزاکا دارومدار ظاہر پر ہے خاہر میں چوں کہ قاتل نے جرم کیا ہے اس لیے اس کی سزا اسے ملی عافیت میں میں جو اس کے اور فسادوخوں ریزی عام ہوجائے۔ "دنیوی شادی شارح بخاری)

(۳)- پوتے کی وراثت:

را کچی کے این ایس ایڈوکیٹ صاحب نے آپ کی خدمت میں یہ استفتا کیا: "اسلامی روسے بیٹے کی موجودگی میں پوتے میراث سے محروم رہتے ہیں اگر چہوہ دوسرے بیٹے کے بطن سے ہوں، اور اگر چہوہ چھوٹے کام کاح کر کے کمانے کے لائق نہ ہوں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان بے سہارے بچوں کو جو بیتیم، لاوارث ہوں، ضرور میراث ملے، بلکہ زائد ملے تا کہ وہ بربادنہ ہوں، خلاف عقل اسلام کا قانون کیوں ہے، اس کی وجہ بتا ہے۔ "
اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں:

"میراث کے جملہ جز نیات کی ایک بنیاد ہے جوعین تقاضائے عقل کے مطابق ہے، وہ بنیاد۔ ضرورت، احتیاج، پتیمی، تنگرتی، مجبوری نہیں وہ بنیاد "رِشته" ہے اور مختلف درجوں کے رشتوں کی موجودگی میں "قریب سے قریب تر"ہے۔

ُ اگرورا ثت کی بنیاد محتاجی، بتیمی، تنگ دستی، مجبوری مانی جائے تولازم کہ فارغ البال بیٹے کی موجودگی میں تنگ دست، ایا بچے، یا بیٹیم پڑوسی ترکہ پائے، بیٹا نہ پائے۔ اور اگر دونوں کومخلوط بنیاد تھہرائیس تولازم کہ فارغ البال کی موجودگی میں تنگ دست، ایا بچے، یا بیٹیم بھائی میراث یائے، بیٹا نہ یائے۔

اگرصرف"رشت" کو بنیاد قرار دیں، ضرورت اور مجبوری نه شامل کریں جب بھی تو چاہیے کہ بیٹا بھی پائے، بھائی بھی پائے ہ بھائی بھی پائے اور چچا بھی پائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ حالاں کہ تمام دنیا کے عقلا اور لطف یہ کہ بہی عقلا جو بیٹے کی موجودگی میں بھائی اور چچا کومیراث نہیں دیتے حالاں کہ رشتہ تینوں جگہ ہے، بلکہ سب کا اتفاق ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں بھائی، اور بھائی کی موجودگی میں چچامیراث سے بچھ حصنہیں یائے گا۔

تومعلوم ہوا کہ وراثت کی بنیا دصرف رشتہ نہیں، بلکہ "د شته الأقرب فلاقرب" کی ترتیب ہے یہاں تک کہ سارے عقلامتفق ہیں۔

توجب وراثت کی بنیاد" د شته الأقرب فلاقرب "ہے، یعنی قریب تر رشتہ دار ہوتے ہوئے اس کی بہ

نسبت دور کارشته دارخواه وه کتنا هی ضرورت مند هو،خواه وه کتنا هی مجبور هو،اگر چه دود هیپتایتیم هومیراث کاحق دار نہیں اور یہی عقل کا تقاضا ہے تواب فیصلہ آسان ہے کہ بیٹے کی بہنسبت یو تارشتہ میں ضرور دور ہے،اور بیٹا بہنسبت ، یوتے کے ضرور قریب ترہے،اس لیے بیٹے کی موجودگی میں پوتامحروم رہتا ہے اگر چہوہ کتناہی کم سن ہو،اگر چہوہ بیتیم ہو،اگر چہوہ مجبور ہو،اس کیے کہ بنیادیتیمی نہیں،رشتہ ہے،وہ بھی قریب سے قریب ترکی ترتیب کے ساتھ ہے۔ غور کیجیے! بھائی اور یوتے ایک درجہ کے ہیں، یوتا بیٹے کی اولا د ہے، اور بھائی باپ کی۔ دونوں کے درمیان بیہ بات مشترک ہے کہ بیچ میں ایک پیڑھی حائل ہے، پھر کیوں بھائی کی میراث بھائی نہ یائے اور دا دا کی میراث بوتا یائے؟ وجہ فرق بتانا پڑے گا۔

اورا گریہ کہیں کہ بوتااس کا جزہے، بھائی اس کا جزنہیں، بلکہ پیجس کا جزہے وہ اس کا جزہے۔توبتائے کہ نواسااورنواسی تواس کے جز کے جز ہیں اور بقیہ وہی صورت ہے جو یوتے میں ہے پھر چاہیے کہنوا سے اورنواسی کو بھی میراث ملے مگراس کونہ تو کوئی کہتا ہے، اور نہ کوئی قانون ہے، آخر کیوں؟ گھوم پھر کروہیں آنا پڑے گا کہ چوں كه وراثت كى بنياد "رشته الأقرب فلاقرب "كى ترتيب ہے اس ليے نواسه اور نواسى ميراث نہيں يائيں گے پھریہی قاعدہ یوتے اور یوتی میں کیوں از کاررفتہ ہے؟"

اس تفصیل سے بیامرواضح ہوکرسا منے آگیا کہ مرحوم بیٹے کی اولا ددادا کے ترکے کی حق دار کیوں نہیں ہے، اوراس میں کیا حکمت ہے۔ تاہم پوتوں کو بھی زندگی گزارنے کاحق ہے،اسلام نے ان کا کیاانتظام کیاہے؟ اس سلسلے میں اسی فتو کا کے اخیر میں حضرت معدوح رقم طراز ہیں:

" یقیمی ، بے چارگی ،ضرورت احتیاج کاعلاج وراثت کےاستحقاق کےعلاوہ شریعت نے کچھاور رکھاہے، ان میں سے ایک بیر بھی ہے کہ دادا اپنے پوتوں کو اپنی زندگی میں جو چاہے دیدے، یا وصیت کرجائے۔تہائی تر کے تک وصیت کا اس کوحق ہے۔ دا دا جب جانتا ہے کہ میر ہے تر کے میں سے یوتوں کو پچھنہیں ملے گا اور وہ جا ہتا ہے کہ ان کو ملے تو زندگی میں سے کس نے روکا تھا، وصیت کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟

(ماه نامه پاسبان اله آباد منی ۹ که ۱۹۷)

خلاصہ یہ کہ ایک حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اگر چہ یوتوں کو دا دا کی میراث میں حق دارنہیں بنایا ، کیکن انھیں بےسہارابھی نہیں چھوڑا۔ دا دا جا ہے توان کو بہت کچھ ڈے سکتا ہے۔

(۲)-بیٹا اور بیٹی کا حصہ مساوی کیوں نہیں؟ ایڈوکیٹ صاحب نے بیتوں کی میراث والے مسئلے سے مطمئن ہوکراس نوع کا ایک دوسر اسوال کیا، وہ لکھتے ہیں: "جب وراثت کی بنیاد" رشته قریب سے قریب تر" ہے تو جا ہیے کہ بیٹا اور بیٹی کو برابر حصہ ملے حالاں کہ بیٹی

کو بیٹے کا آ دھاحصہ ملتا ہے،اس کی وجیصرف یہی ہے نا کہوہ دوسرے خاندان کی فر دہے۔اسی طرح نواسا بھی چوں کہ دوسرے خاندان کا فرد ہے اس لیے میراث سے محروم رہے گا اور پوتا دادا ہی کے خاندان کا فرد ہے اس لیےاں کوملنا چاہیےامیدہے کہاں شہے کو بھی آپ حل کر دیں گے۔"

اس کے جواب میں حضرت نائب مفتی اعظم نے فرمایا:

"شریعت نے بیٹی کو بالکلیہ محروم نہیں کیا ہے، باپ کی میراث میں سے حصہ دیا ہے،اگر دوہرے خاندان کا فرد ہونا وراشت سے محرومی کا سبب کلی ہوتا تو شادی شدہ بیٹی کو کچھ نہ ملتا مگراس کو بھی ملتا ہے، بیدلیل ہے کہرشتہ بترتیب اقرب فالاقرب وراثت کے استحقاق کی غیر متزلزل بنیاد ہے۔اس پر دوسرے خاندان کا فر د ہونا بھی اثر اندازنہیں، ورنہ بیٹی کو کچھنہ ملتااور بہن کوبھی کچھنہ ملتا،شادی شدہ ہوتی یا نہ ہوتی ۔ آخرغیر شادی شدہ لڑکی اور بہن آج نہیں توکل بالیقین دوسر ہے خاندان کی فر دہوگی۔

اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ پھر بیٹی اور بہن کواور بھائی کا آ دھا کیوں ملتا ہے جب کہ رشتہ قربت میں ایک در ج کا ہے؟

. اس کا سبب بیہ ہے کہ مرد پراپنے اہل وعیال کی مکمل ذمہ داری ہوتی ہے اور عورت پرکسی کے اخراجات کا بارنہیں ہوتا، بلکہاس کےسارےاخراجات اس کےشوہر کےسر ہوتے ہیں اس لیےمر دکوعورت سے زیادہ ملنا لازم ہے۔" (ماہ نامہ باسیان الد آباد، مئی ۱۹۷۹ء)

#### (۵)-مجتهد کے استدلال سے حدیث ضعیف قوی ہوجاتی ہے:

ایک فتو کی کے حمن میں اس امریر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

"محدثین نے تصریح کی ہے کہ اہل علم کے عمل سے حدیث ضعیف قوی ہوجاتی ہے۔مرقاۃ جلد ثانی ص: ١٠٢ يرب: "قال النووى! واسناده ضعيف نقله ميرك فكان الترمذي يريد تقوية الحديث بعمل اهل العلم "علامہ نو وی نے فرمایا اس کی سند ضعیف ہے اس کومیرک نے نقل کیا۔اس قول سے امام تر مذی کی مراد بیہے کہ اہل علم کے مل سے حدیث ضعیف قوی ہوجاتی ہے۔اھ

اسی طرح مجتهد کسی حدیث سے استدلال کر لے توبیاس کی دلیل ہے بیحدیث سیجے ہے۔ردالمحتار میں ہے: "ان المجتهد اذا استدل بحديث كان تصحيحا له كما في التحرير وغيره "كسي حديث مع مجتمد كا استدلال اس کے چیج ہونے کی دلیل ہے جیسا کہ تحریر وغیرہ میں ہے۔"اھ

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث جب ضعیف ہے تو مجتہد کے استدلال کی وجہ سے وہ قوی کیسے ہوجاتی ہے،آخرراوی کاضعف کیوں کردور ہوگا؟

اس کی وضاحت حضرت ممدوح نے ان الفاظ میں فرمائیں، رقم طراز ہیں:

"اس میں رازیہ ہے کہ حدیث میں سند کی وجہ سے جوضعف ہوتا ہے وہ راوی کے مجروح ہونے کی وجہہ سے ہوتا ہے۔ کسی حدیث کے ضعیف کہنے کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ اس مخصوص سندسے ضعیف ہے اور ایک حدیث کئی کئی سندوں کےساتھ مروی ہوتی ہے مجتہد نے جب اس حدیث کودلیل بنایا تو بیاس پرقرینہ ہے کہا ہے ایسی سند کے ساتھ ملی ہےجس میں کوئی ضعف نہیں۔

اس کا بھی امکان ہے کہ جس راوی کی وجہ سے حدیث کوضعیف کہا گیا ہے وہ بعد کا ہواور مجتهد جس نے اس حدیث کودلیل بنایاوہ پہلے کا ہے تو بالکل ظاہر ہے کہا سے بیحدیث اس مجروح راوی کے توسط کے بغیر ملی ہے۔ امام اعظم رحمة الله عليه نفي جب بيفرمايا" إذًا صبّح الحديث فهو مذهبي "تواس كا امكان بي نهيس كهوه سي ضعیف حدیث کومذہب بنائیں۔(قلمی فقاویٰ شارح بخاری)

#### (٢)-جانورول كى قربانى كاراز:

ایک ایڈ وکیٹ صاحب نے جانوروں کے ذرخ اور قربانی کا نظام قدرت کے خلاف اور رحمت کے منافی قرار ديا،ان كےالفاظ بيہيں:

کہا جاتا ہے کہ اسلام گوشت خوری کی اجازت دیتا ہے کیا سچ مج ایسا ہے، کیا پیغمبر حضرت محمصلی الله علیه وسلم" قدرتی نظام" کوبگاڑنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟

عیدالانتخیٰ ایک ایسا تیو ہار ہےجس میں قربانی کرنالازم بتایا جا تا ہے، کیا سچ مجے ایسا ہی ہے۔جس قرآن کے ذر بعه خداہمیں محبت، پیار، دیا، رحم دلی کا سندیش دیتا ہے اور ہرجا ندار سے رحم و پیار سے پیش آنے کی تا کید کرتا ہے کیااسی قرآن کے ذریعہ خداہمیں کسی جاندار کے قُل کی اجازت دے سکتا ہے؟ (اخبار دشاسکیت، ۱۵روا۲ر مارچ۱۹۹۹ء) ایک صاحب نے اخبار سے بیرا قتباس نقل کر کے اس کا جواب معلوم کرنے کی درخواست کی ،جس کا جواب حضرت نے بید ہا۔

" بیرکہنا کہ اسلام گوشت کھانے کی اجازت نہیں دیتا آفتاب کو جھٹلانے کے برابر ہے، اسلام عَلٰی رُؤُ مس الاَشْهَاد ڈینکے کی چوٹ پرحلال وطیب جانوروں کواللہ کے نام پر ذبح کر کے کھانے کی اجازت دیتا ہے۔اور اسے نظام قدرت کے خلاف سمجھنا جہالت ہے بلکہ نظام قدرت سے آنکھ بند کر لینا ہے۔

مثال کے طور پرآ یے صرف ایک تقابل ملاحظه کریں۔

کتا حرام ہے اور ایک کتیا چار، چار، چھ، چھ، بچے دیتی ہے، اسے کوئی نہیں کھاتا، ان کے اعداد شارجع کیجیے۔ دوسری طرف بکری حلال ہے اور ضرف ہندوستان میں لاکھوں بکریاں روز ذیح ہوتی ہیں جب کہ بکری

زیادہ سے زیادہ دو بیچے دیتی ہے۔ بہت کم ایسی بکریاں ہیں جوتین بیچے دیتی ہوں ان کے باوجود بکریوں کے اعدادوشارجع سیجیے و کتوں سے سیکڑوں گنازیادہ ہیں۔ اِن بے عقلوں سے کوئی پو چھے، یہ کیسانظام قدرت ہے کہ جب جانوروں کوکوئی کھا تانہیں،جن کے مادہ بچے بھی زیادہ دیتی ہیں وہ تعداد میں چند ہیں،کیکن جَن جانوروں کو کھا یا جا تا ہے۔جن کی مادہ بیج بھی نسبةً کم دیتی ہیں،ان کی تعداد کھٹی نہیں اور قدرت کے غیر معلوم نظام کے مطابق ان کی کثیر ہے کثیر تعدا دموجود رہتی ہے۔

جانوروں کوذئ کر کے کھانا، ظلم نہیں، ان پررخم ہے یقیناً ذیح میں تکلیف ہوتی ہے مگروہ تکلیف چند سینڈ کی ہے اگر جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے ، چھوڑ دیا جائے تو وہ کس اذیت کے ساتھ اپنی زندگی کے دن پورے کریں کے، یہ سوچنے کی بات ہے، بیار ہو گئے تو کتنی تکلیف اٹھا ئیں گے؟ ہاتھ پیرٹوٹ گئے، آئکھیں چلی گئیں توان کے لیے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ ایک جگہ پڑے پڑے، بھوکے پیاسے، گھٹ گھٹ کر، تڑے تڑے کر دم توڑیں۔ان سلسل تکلیفوں اوراذیتوں کے مقالبے میں ذبح میں چند سکنٹر کی تکلیف کیا حیثیت رکھتی ہے۔

بخلاف انسان ۔ انسان چوں کہ مجھ دار ہے۔ بولنے پر قادر ہے، اس کا خاندان ہے، کنبہ ہے، علاج کے لیے ڈاکٹر ہیں، دواہے،معذوری ہونے کے بعدخدمت کے لیے بیٹے یوتے وغیرہ ہیں لیکن غریب جانوروں کا کون پرسان حال ہے۔

میں نے خودایک ایس گائے کا حال دیکھا جس کے ہاتھ یا وَل ٹوٹ گئے تھے، نہاٹھ سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، اسے کتے نوچ رہے تھے،اور کتے ہٹ جائیں تو کو ہاس کے زخم کونو جتے ،سوچے اس گائے کا کیا حال ہوگا؟ جو گائیں دودھ دینے کے لائق نہیں رہتیں ان کو گوشالا ؤں سے بھی باہر نکال دیا جا تا ہے۔ بلکہ بعض خفیہ ر پورٹ کےمطابق ستے دام پر گوشت خوروں کے ہاتھ نیچ دیاجا تاہے۔"

(رجسٹرفتاویٰ شارح بخاری و ماہ نامہاشر فیہ،شارہ جون ۱۹۹۹ء،ص:۵-۸

ایڈوکیٹ نے ذبح کونظام قدرت میں بگاڑ پیدا کرنے کاعمل قرار دیا تھا،اوراسے بےرحی بتائی تھی جو لوگوں کے فکرود ماغ میں اسلام سے نفرت پیدا کرنے کی سعی تھی اور آزاد خیال مسلم طبقہ اس سے گمراہ ہوسکتا تھا کیکن حضرت نائب مفتی اعظم دام ظلۂ العالی نے اس مسئلے کی الیمی شاندارتو جیفر مائی جس نے اسلام کے نظام ذ<sup>ہج</sup> سے معاندانہ الزامات کو دور کر کے بیعیاں کر دیا کہ بینظام عین مقتضائے رحمت و حکمت ہے اور قدرت کا نظام بقائے نسل کا متقاضی ہے اور بقا کارازیہاں اسی فنا( ذیح ) میں مضمر ہے۔

#### بارگاهِ رسالت میں فروگذاشت پرجلال:

<u> حضرت نائب مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ بارگاہ</u> رسالت کے ادب کا اس درجہ خیال فر ماتے تھے کہ کسی سے

اس سلسلے میں کوئی فروگذاشت ہوجائے تو فوراً جلال طاری ہوجا تا تھااس کے کثیر شواہد آپ کے فتاوی میں ہیں، ایک شہادت یہاں آپ ملاحظ فرمائیں۔آپ سے دریافت کیا گیا:

زيدايك سني صحيح العقيده عالم ہے اس نے ايك دن اپني تقرير كے دوران" زَبَّنَا وَ بَعَثِ فِيْهِمْ رَسُولًا " كو موضوع بناكراس يرروشن والى اوركها كه درود ابراجيمي "اللّهم صلّ على محمد كما صَلّيتَ عَلَى إبراهيم وعلىٰ ألِ ابر اهيم. الخ "مين حضور عليه السلام مشبه بين اور حضرتُ ابرا بيم عليه السلام مشبه به بين مشبه به مشبه سے افضل ہوتا ہے جیسے زید شیر کی طرح ہے یقیناً زید شیر سے زیادہ بہا در ہے۔ نیز بُنوَّ تُ سے اُبوت افضل ہوتی ہے اس سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں۔ کسی نبی کوحضورا قدس صلی الله علیه وسلم سے افضل بتانا گمراہی اور بددینی ہے اس قائل نے حضرت ابراہیم عليه الصلوة والتسليم كوحضورا قدس صلى الله عليه وسلم بي مطلقاً افضل نهيس كها ہے۔اس ليے گمراه بددين نهيس ہوا۔اور اس نے جو بیرکہا ہے کہ حضرت ابرا ہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بعض حیثیت سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں بیاس کی جہالت ہے اور دلیل میں جواس نے کَمَا صَلَیْتُ عَلٰی اِبْرَ اهِیْم. پیش کیا یہ پہلے سے بھی بڑی جہالت ہے اور بیر کہنا کہ مشبہ بہ کامشبہ سے افضل ہونا ضروری ہے۔ بیان دونوں جہالتوں سے بڑھ کر جہالت اور ثبوت میں جومثال پیش کی ہےوہ خوداس کارد۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ زید شیر کے مثل ہے۔اس سے کوئی عاقل ینہیں سمجھتا کہ شیرانسان سےافضل ہےاور نہ واقعہ ایسا ہے۔انسان اشرف المخلوقات ہے شیر سے بدر جہاافضل،تشبیہ میں ضروری صرف بیہ ہے کہ وجہہ شبہ کامشبہ بہ میں پایا جانامشہور ومعروف ہواوریہی اس مثال میں یا یا جارہا ہے۔انسان بزدل بھی ہوتا ہے اور بہا در بھی اور شیر بہر حال بہا در ہوتا ہے اور شیر کا بہا در ہونا ہر شخص کومعلوم ہے كماصليت على ابر اهيم مين بهي يهي بات بحضرت ابرا نهيم عليه الصلاة والتسليم كي عظمت وتقدّ سعرب مين مشہور ومعروف تھاان پراللہ عز وجل کے بے یا یاں فضل وکرم کوتمام اہل عرب دوسر نے لوگ بھی جانتے تتھے۔ تشبیہ کے لیے اتنی بات کافی ہے خود مفتی احمہ یارخاں صاحب نے یہی لکھاہے" عام علما پیفر ماتے ہیں کہ یہاں محض شهرت کی وجه سے تشبیه دی گئی۔" ( فقاد کی شارح بخاری ، جلداول )

آپ کی طرف علما کارجوع:

آب كفاوى كمطالعه مع محسوس موتائه كه كثير على المرام ني آپ كي طرف مسائل كے سلسله ميں رجوع كيا، اورمستفيد ہوئے۔اس نوع كابھي ايك سوال وجواب ملاحظہ ليجيے:

جامعهاسلامیهروناہی فیض آباد کےصدرالمدرسین حضرت مولا نانعمان خاں صاحب مصباحی علیهالرحمہ نے آپ سے بیاستفسار کیا: جلداول

"آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ:

"حضورا قدس صلى الله عليه وسلم مجلس ميلاد، يا قبر ميں ہرونت تشريف فرما ہيں۔تشريف لانے کا سوال تواس وقت ہوتا ہے جب پہلے سے جلوہ فرمانہ ہوتے۔"

ال سلط میں نجھے بددریافت کرناہے کہ ہروقت قبر میں اور مجلس میلا دمیں تشریف فر ماہونے کا کیا مطلب ہے، اگر مراد بیہ ہے کہ استحاتشریف فر ماہوتے ہیں تواس کا ثبوت کیا ہے۔ شیخ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائم و باقی اور حاظر و ناضر لکھا ہے تو کیا اس کا بہی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جسم اقدس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر شیخ کی عبارت کا یہی مقصد ہے توشیخ ہی کی دوسری عبارت کا مطلب بھی بیان فرمادیں۔

اشعة اللمعات جلداول، ص: ١١٥ ميں ہے:

فیقو لان: ما کنت تقول فی هذا الر جل؟ اشارت به هذا "به آنحضرت صلی الله تعالی علیه وسلم، یا از جهت شهرت امر وحضور اوست در اذ هانِ مااگر چه غائب است، یا احضارِ ذات شریف و به درعیانِ بایس طریق که درقبرمثالے از حضرت و بے صلی الله تعالی علیه وسلم حاضر می ساخته با شند - الح

یه سوال رجب ۰۰ ۱۴۰ هایم آیا تھا۔اس وقت حضرت دام ظلءَ العالی آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے مطالعہ نہیں فر ماتے ہے، پھر بھی اپنی یا دداشت پر جو جواب إملا کرایا وہ لائق ستائش ہے۔جواب کے الفاظ یہ ہیں:

"اشعة اللمعات اس وقت يهال موجو ذهيس آپ نے جتنی عبارت نقل کی ہے اس کا حاصل بيہ ہے کہ ميت کے سامنے حضورا قدس صلى الله عليه وسلم کا جسم مثالی ظاہر کیا جاتا ہے، یا ظاہر ہوتا ہے۔اس سے بظاہر یہی متبا در ہوتا ہے کہ حضورا قدس صلى الله عليه وسلم جسم مثالی کے ساتھ حاضر ونا ضربیں۔

کیکن جو کچھ میں نے عرض کیا تھا بیاس کے منافی نہیں۔ دونوں میں تطابق یہ ہے کہ حضورا قدیں سلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم میں حاضر و ناظر ہیں اور جب چاہتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں اپنے جسم مثالی کے ساتھ ظہور فرماتے ہیں۔

ابره گیایه که حضور صلی الله علیه وسلم کے حاضر و ناظر ہونے سے کیا مراد ہے؟ "حضور جسمانی" کے ساتھ، یا" حضور روحانی" کے ساتھ یا یہ کہ حضور صلی الله علیه وسلم کا نور سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے اور حضور کا جسم اقد س مع روح مبارک قبرانور میں ہی رونق افروز ہوتا ہے؟

اُس بارے میں علما کا کوئی منفح فیصلہ میری نظر سے نہیں گزرا، علما کے کلمات سے تینوں باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہیں۔علامہ فاسی مطالع المسر ات شرح دلائل الخیرات میں فرماتے ہیں:

لأَنِّهُ صلَّى الله تعالى عليه و سُلم روح العالم، روح الأكو ان لو لاه لَذَهبت و تلاشت.

"لأنِّه "كي ضمير كامرجع" ذاتِ اقدى " ہے اور ذات" روح مع الجسم" كانام ہے اس ليے اس كا مطلب ميہ ہوتا ہے كہ ذاتِ اقدى (روح مع الجسم) سارے عالم كومجيط اور عالم كے ذر بے ذر بے ميں سارى ہے۔ ملاعلى قارى نے شرح شفاميں فرمايا:

لأَنِّهُ روحهٔ صلّى الله تعالىٰ عليه و سلم حاضرة في بيوت جميع اهل الاسلام. بياس پرنص ہے كه حضور كا حاضر ونا ظر ہونا" حضور روحانی "كے ساتھ خاص ہے۔

علامهاحمدخطیب قسطلانی وغیرہ نے بعض علاسے قل فر مایا ہے۔

يغشى البلادم شارقا ومغاربا

كالشّمس في وسط السّماء وضوءها

یہ اس بات پرنص ہے کہ حضور کا وجود باوجود قبرانور میں ہوتا ہے البتہ حضور کی ضوسارے عالم میں پھیلی ہوتی ہے۔

ان تینوں میں کون رائے اور کون مرجوح ہے؟ اس کا فیصلہ بہت دشوار ہے، ہرایک کے موید دلائل ہیں۔ خادم کا ذوق بیہ ہے کہ بیاعتقا در کھا جائے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اور کیفیت مجہول ہے۔اس کی مثال رویت باری تعالیٰ کا مسلہ ہے کہ اس پر ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل کا دیدار ہوگا۔ مگر کیفیت نامعلوم ہے، اسی طرح یہاں بھی اعتقا در کھا جائے، یہی سب سے اسلم طریقہ ہے۔

۔ اور حضرت شیخ کے فرمانے کے مطابق ہیجی مان لیا جائے کہ جب کسی کوزیارت ہوئی ہے،خواہ دنیا میں، خواہ قبر میں توجسم مثالی کے ساتھ ہوتی ہے۔ (رجسڑ فاوی شارح بخاری، جلداول)

'"متعارض دلائل میں تطبیق" کے زیرعنوان دارالحرب میں جمعہ کی صحت وعدم صحت کا مسکلہ بھی ایک عالم کا پیش کردہ ہےاوروہ بھی اہم ہے۔

علما كي لغزشول پر مدايت:

(۱) ایک خص نے اپنی بیوی سے کہا میں نے تم کوطلاق دیا ،طلاق دیا ،طلاق دیا ،اوراس نے یہ بتایا کہ میری نیت ایک ہی طلاق دینے کی ختمی ۔اس پرایک مفتی صاحب نے جواب بیار شادفر مایا کہ بیان سائل سے معلوم ہوا کہ اس کی نیت تاکید تھی اس لیے صرف ایک طلاق پڑی پھریہی سوال میرے پاس آیا تو میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ کلام سے تاکیدیا تاسیس کی نیت شی دیگر ہے اور تین طلاق دے کرایک میں کی نیت لکھنا شے دیگر ہے ۔ اس لیے سائل کے اس کہنے سے کہ میری نیت ایک طلاق کی تھی ہے جھنا کہ اس کی نیت تاکید تھی درست نہیں لہذا تھکم یہی ہوگا کہ اس کی بیوی پرتین طلاقی س پڑگئیں جیسا کہ الا شباہ والنظائر پھر در مختار وغیرہ میں ہے کہ التاسیس اولی من التاکید، اورا گرشو ہرکی نیت تاکید کی بھی تو بھی تھم یہ ہوگا کہ دیا نہ ایک ہوگی

اورقضاءًاورعورت حکم قضا يمل كرنے كى مامور ہے۔ فتح القدير ميں ہےالمرأ ة كالقاضى \_

البته ایسے جملے بولنے سے احتر از واجب ہے۔اور قائل کواس کلمے سے رجوع بھی لازم ہے۔

(۲) مسكله: المرسل جناب حكيم محمود الحسن صاحب مدرسه اصلاح المسلمين موضع سرائے ارجن ، بنارس \_

کیا فر ماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ شوہر اور بیوی نکاح کے وقت عقیدہ سی المذ ہب حنی المشرب تھے بعد نکاح شوہریا بیوی لینی دونوں میں سے ایک وہائی یا رافضی یا مرزائی وغیرہ فرقئہ ضالہ میں سے ہو گئے۔ تو دریافت طلب امریہ ہے کہ نکاح باطل ہوا یانہیں از روے مذہب اسلام ان دونوں کا كياحكم بجواب عنايت فرمائيل مولا حكريم آپ كواجر عطافر مائ كا؟

المتستفتى: حاجى محميش الدين مقام بجرِدٌ يهه بنارس \_

الجواب: مرزائی،رافضی اور و ہانی دیو بندی اینے عقائد باطلہ اور کفریات خبیثہ کی بنا پر بحکم شرع کا فرومرتد ہیں ۔ان کے عقا ئد کفرتک پہنچ جانے کی وجہ سے علمائے اہل سنت نے کفر کے فتو سے دیے ہیں ۔للہذاوہ سنی مردو عورت جووفت نکاح عقیدۃً سنی تھےاور بعد میں دونوں پاایک مرزائی پارافضی،تبرائی پاوہائی ہوگیا جن پر کفر کے فتوے دیئے گئے ہیں ان کا نکاح باطل ہوجائے گا۔ درمختار میں ہے: مَا يَكُوْنَ كفراً اتفاقًا يبطل العمل والنكاح واو لاده ولذ زنا. بهارشر يعت مصنفه مولانا مولوي حكيم ابوالعلامحد المجرعلي صاحب رحمة الله عليه ميس مذکور ہے کہ" زن وشو ہر میں سے معاذ اللّٰہ کوئی مرتد ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا اور بیشنج ہے طلاق نہیں عورت موطوء ہ ہےتو بہر حال مہریورا لےسکتی ہے اورغیر موطوءہ ہےتو اگرعورت مرتدہ ہوگئی تو پچھے نہ یائے گی اورشو ہر مرتد ہوا تو نصف مہر لے سکتی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

به خادم رسول قادری عفی عنه صدر المدرسین مدرسه حمید بیرضوبیه بنارس الجواب فيحج والله تعالى اعلم بالصواب فقط ابراثيم رضاعفي عنه

اس باب میں یہی فتوی حضرت مولا نامفتی افضل حسین صاحب مرحوم سابق مفتی مدرسه منظر اسلام بریلی شریف نے بھی دیا تھا۔

یہ جوابات اصل مذہب حنفی کے مطابق تھے لیکن فقہا ہے بلخ نے بعد میں حالات زمانہ کے سامنے رکھ کر روايتِ نادره يرفتويٰ ديا كهاعليٰ حضرت عظيم البركت عليه الرحمة والرضوان نے بھی کثير فيّاويٰ مشائخ بلخ كي ا تباع میں ارتدا دزن سے عدم فسنخ نکاح کے صادر کیے اس حیثیت سے درج بالا فناویٰ زمانہ کےمقتضیات کے مطابق نیہ تھے جب بیفقاویٰ حضرت شارح بخاری کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو آپ نے حضرات مفتیان کرام کی لغزش پر تنبيه فرماتے ہوئے ایک مفصل فتو کا تحریر فر مایا، آپ بھی اسے ملاحظہ فر مائیں۔

الجواب: مردا گرمرتد ہوا اور اسکام پیش کرنے کے بعد قبول اسلام سے انکار کیا تو بالا تفاق تمام فقہا کے

نز دیک اس کا نکاح منتخ ہو گیالیکن اگر عورت مرتد ہوئی تواس کا نکاح منتخ ہونے اور نہ ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے بعض حضرات نے فر مایا کہ نکاح فٹنح ہو گیااور بعض حضرات نے فر مایا کہ نکاح فٹنے نہیں ہوگا۔اصحاب فتو کی ، نے دونوں پرفُقویٰ دیائے صاحب درمختاراورردالمحتار نے نشخ کواختیارفر مایا ہے اورصدرالشریعہ قدس سرہ العزبیز نے بھی بہار شریعت میں اسی کواختیار کیا مگرمشائخ بلخ اور بعض مشائخ شمر قنداور علامہ دبوسی واماً م صفار نے عدم فشخ نکاح کواختیارفر مایا ہے۔اورامام ابن ہمام صاحب نہر نے بھی اسی کواختیار کیا۔امام اہل سنت مجدد دین وملت ، فاضل بریلوی قدس سرہ نے اس پرفتوی دیا شامی باب احکام المرتدین میں ہے:

قال في الفتح و افتى الدبوسي و الصفار و بعض اهل سمر قند بعدم و قوع الفرقة بالردة ردعليه. اورخانیه میں ہے:

وردةالمرأة واباءها لايكون طلاقا وتقع الفرقة عندعامة العلمابر دتهاز جراوتيسر الاسيما التي تقع في الكفر ثم تنكر قال في النهر و الافتاء بهذا او لي من الافتاء بِمَا في النوادر.

علامه شامی زجراً لھاکے تحت فرماتے ہیں:

عبارة البحر حسمًا لباب المعصية و الحيلة للخلاص منه قال في البحر. كِتَحت فرمات بين: عبارته لايخفى ان الافتاء بما اختاره بعض ائمة بلخ اولى من الافتاء بما في النوادر ولقد شاهدنا من المشاق في تجديدها فضلاعن جبرها بالضرب ونحوها مالا يعد ولا يحدوقد كان بعض مشائخنا من العلماء العجم ابتلى بامرأة تقع فيما يوجب الكفر كثيرًا ثم وعن التجديد تابي و من القو اعد المشقة تجلب التسير و الله الميسر لكل عسير.

ان عبارات کا حاصل په ہوا که عورتیں چوں که نا قصات انعقل والدین ہوتی ہیں اس لیےان کی زبان پر کلمات کفرا کثر جاری ہوجاتے ہیں اورتجدید نکاح کرناان کی سمجھ میں نہیں آتا لہٰذا اس کے لیے وہ راضی نہیں ا ہوتیں یاوہ مردسے چھٹکارہ حاصل کرنے کے ردت کو بہانہ بنالیتی ہیں چناں چےصاحب نہرنے اپنے ایک استاذ کا وا قعیقل فر ما یا کہان کے نکاح میں ایک ایسی عورت تھی جوا کثر کفر کی مرتکب ہوجاتی اور تحدید نکاح سے انکار کرتی ، لہذاعورت کی ردت سے نکاح فسخ ہونے پرفتو کی دینے میں مشقت ہے مشائخ بلخ نے جیسے اختیار فر مایا کہ عورت کی ردت سے فرفت نہیں واقع ہوتی اسی پرفتو کی دینا بہتر ہے۔اعلیٰ حضرت رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے اپنے ز مانہ کا حال دیکھ کراسی پرفتو کی دیا کہاس زمانہ میں ہوا وہوس غالب،خوف خدا غائب ہے کہ نہ حلال کی خواہش ہے نہ حرام سےنفرت اپنی خواہشات نفسانیہ کی جمیل کے لیے عورتیں ہرنا کر دنی کرلیتی ہیں جی کہ بغیر طلاق کے غیروں کے وہاں رینے گئی ہیں دکھاوے کو نکاح کا ڈھونگ رچالیتی ہیں حدیجے کہ دارالا فنامیں آئے دن بیسوال آتا ہے۔ كەفلان نے غيرمطلقە سے نكاح كرليا ـ العياذ باللەتغالىٰ ـ توان بے باك عورتوں سے كيابعيد جوعمر بھر زنا كىلعنت

میں مبتلا رہتی ہیں کہ نکاح سے باہرآنے کے لیے کلمہ کفرزیان پر حاری کرلیں ۔العیاذیاللّٰہ تعالٰی ۔لہذااس فتنہ کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ اس قول پرفتو کی دیا جائے کہ عورت کے مرتد ہونے سے نکاح فسخ نہیں ہوتا تا کہ کفر بکنے کی عورتوں کو جراُت و جسارت نہ ہوا ور زکاح سے باہرآ نے کے لیےردت کا بہا نہ نہ بناسکیں۔

فناویٰ رضو بہ جلداول میں فر ماتے ہیں:

من ذلك إفتائي مرار ابعدم انفساخ امرأة مسلم بارتدادها لمارأيت من تجاسر هن مبادرة الى قطع العصمه مع عدم امكان استرقاقهن في بلادنا و لا ضربهن و جرهن على الاسلام كما بينته في السيرمن فتاويناو كمله من نظير.

اس اجمال کی تفصیل ہیہے کہ عورت اگر مرتد ہوجائے تو علما فشخ کا فتو کی دیتے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کو مارپیٹ کراسلام میں مجبور کیا جائے گا۔اسلام لانے کے بعد شوہراول نکاح کرنے پرمجبور کی جائے گی جبیبا کہ درمختار میں ہے:

وليسللمرتدة بغيرزوجها.

شامی میں ہے:

وغيرهم مشوا على الظاهر ولكن حكمها على تجديد النكاح مع الزوج ونضرب خمسة و خمسين سو طأو اختار هقاضي خال للفتوي. اه

در مختار میں ہے:

والمرتده تحبس ابداو لاتجالس ولاتو اكل حتى تسلماه.

اورا گراسلام نہیں لائے گی تواہے باندی بنالیا جائے گاوہ اگر جہ دارالاسلام ہی میں کیوں نہ ہو۔ایک قول کے بنا پروہ شوہر ہی کی باندی ہوگی ۔اورایک قول کی بنا پرمسلمانوں کے لیے فے ہوگی بادشاہ اسلام اس کو چاہیے آزادکردے یا چے دے، درمختار میں ہے:

عن الاسلام تسترق ولو في دار الاسلام ولو افتى به حسما تقصد حيات السبي لاباس به وتكون قنةللزو جلاستيلادو في الفتح انها في للمسلمين فيشتر بهامن الامام او يهبها له لومصر فا. اعلی حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں نہ باندی بنایا جاسکتا ہے نہ زدوکوب یا قید کر کے اسلام پر مجبور کیا جاسکتاہے نہاسلام لانے کے بعد۔

## اختلافی مسائل میں اعتدال کی روش

#### مزامیر کے ساتھ قوالی سننا:

کان پور کے ایک صاحب نے آپ سے بیسوال کیا کہ مزامیر حرام ہیں حرام کا مرتکب پکا فاسق فاجر ہے۔ حرمت کے ثبوت میں انھوں نے بخاری شریف کی ایک حدیث ہدایہ، فوائد الفوائد اور مکتوبات شیخ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات پیش کی ہیں۔اس کے بعد لکھتے ہیں:

"ابغور کیجیے کہ مزامیر مطلقاً حرام ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال ہیں اس کے باوجودان کی خلافت واحازت یاقی رہنا کیامعنی؟"

جواب میں حضرت نائب مفتی اعظم نے پہلے عدل کے تقاضے کو کمحوظ رکھنے کی تلقین کی ہے، پھر انھیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ کچھو چھ شریف کے علما مزامیر کے ساتھ قوالی سنتے سے جیسے شیخ المشائخ حضرت مولا نا احمد اشرف شاہ علی حسین صاحب اشر فی میاں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزندار جمند محبوب المشائخ حضرت مولا نا احمد اشرف صاحب رحمہ اللہ علیہ اور یہ بات حضرت مجد داعظم کے علم میں تھی اس کے باوجود ان دونوں بزرگوں کی اعلی حضرت تعظیم و تکریم فرماتے ہیں کرتے سے، امر حضرت تعظیم و تکریم فرماتے ہیں کرتے سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بھی غفلت نہیں برتے سے ۔ آپ اس رخ پر ٹھنڈ ہے دل سے غور کریں۔ بالمعروف و نہی عن المنکر سے بھی غفلت نہیں برتے سے ۔ آپ اس رخ پر ٹھنڈ ہے دل سے غور کریں۔ اس کے بعد آپ نے سائل کی خطا اور اس مسئلے کی حقیقت پریوں روشنی ڈالی ہے، فرماتے ہیں:

"بات بیہ کہ جب کسی مسئلے میں خود علا ہے اہل سنت میں اختلاف ہوتو بددرست نہیں کہ ایک دوسر ہے کو فاسق کہیں، یہاں یہی معاملہ ہے حضرات کچھو چھہ مقد سہ ہمارے معتمد علا ہے اہل سنت ہیں وہ مزامیر کے ساتھ قوالی کو جائز کہتے ہیں۔ان کا فرمانا بیہ ہے کہ ہدا بیہ وغیرہ میں ہے: ان المملاھی تحلها حرام." ملاہی "ان آلات کو کہتے ہیں جولہو ولعب کے ہمول اس کی بنا پر ان کا کہنا ہے کہ لہو ولعب مزامیر سننا حرام ہے کیکن اگر کسی مقصد سے جے کہ پین جولہو ولعب کے وعندالشرع مطلوب ہوتو جائز ہے۔اگر چیان کا بیہ کہنا اس لیے جے نہیں کہ احادیث کر بمد میں مزامیر اور معازف کو مطلقاً حرام فرمایا ہے، اور کسی معنی میں تخصیص عقل سے جائز نہیں مگر مجوزین بھی معتمد علما میں سے ہیں اور وہ بتاویل اس کو جائز کہتے ہیں اس لیے ان کی تفسیق جائز نہیں، البتہ ان کے قول کار دکیا جائے گا، بناءً علیہ جوشی علما اور وہ شائخ مزامیر کے ساتھ قوالیاں سنتے ہیں ان کو فاسق کہنا درست نہیں۔ (فاویل شارح بناری)

فروع میں اختلاف رحمت ہے اگر چدا کا برسے ہو:

<u> چاند پرانسان کا پہنچنا شرعاً ممکن ہے یانہیں؟اس سلسلے میں ح</u>ضرت صدرانعلمامولا ناغلام جبیلانی میر شھی اور نائب

مفتی اعظم ہندرحمہااللہ تعالیٰ کے مابین اختلاف واقع ہوگیا۔اس پس منظر میں حضرت نائب مفتی اعظم نے بتجریرفر مایا: پیدلا بدی امرہے کہ جب ایک ہی موضوع پر دومختلف رائیں قائم کی جائیں گی توایخ اینے استدلال میں کسی نکسی نقطے پرتصادم لازم ہےاور یہیِ ہوا۔ سیجے انظر میں بیدوی کیا گیا کہ جاند کا پہلے آسان میں ہوناعلاے شریعت کے نزدیک متفق علیہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔"

بیوا قعہ کے بالکل خلاف ہے،صریح خلاف،میں نے اس غلطفہٰی کاازالہ کیا ہے یہی میراوہ جرم ہےجس کی سزامیں پھیچے المسلک" کے نلخ وترش شیرین کلمات طیبات سے نوازا گیا ہوں۔

سربندهات سلامت كة وخنجرآ زمائي

ورنه کسی غیر قطعی مسکے میں اختلاف اُسی چیز نہیں کہ اگر کوئی نیاز مندانجانے میں یا جان بوجھ کر بھی اختلاف راے کی جرأت کرے تواس پرا تناغیظ وغضب فر ما یا جائے۔حضرت علامہ صاوی نے تواس قشم کےاختلاف کو رحمت بتایا ہے۔ فرماتے ہیں:

التفريق المذموم انماهو في العقائد لافي الفروع فانه رحمة للعباد. (ج:١٠٠١)

"اختلاف مذموم صرف وہ ہے جوعقا ئدمیں ہے فروع میں مذموم نہیں ، یہ بندوں کے لیے رحمت ہے۔" اوريبي مشهور ومعروف مديث إختِلافُ أمتي رَحْمَةُ "كے ظاہر عموم منطوق ہے۔

عہد صحابہ سے لے کرآج تک ہر طبقہ، ہرقرن میں اس کی مثالیں ملیں گی کہا کا برنے ا کا برسے،اصاغر نے ا کا بر سے اختلاف رائے کیا۔قدیم امثلہ کوجانے دیجیے اس عہد کی چندمثالیں ملاحظہ فر مایئے:

صدرالا فاضل ،فخرالا ماثل حضرت مولا ناالحاج شاه نعيم الدين صاحب قدس سريه نے بعض مسائل ميں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا اختلاف کیا ہے،مثلاً قنوت نازلہ میں دعا بےقنوت قبل رکوع ہے یا بعد رکوع؟ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا فتو کی ہے کہ قبل رکوع اور حضرت صدر الا فاضل کا فتو کی ہے کہ بعدر کوع ۔اورخود حضرت والا نے بھی اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے بجائے حضرت صدرالا فاضل رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع کی وجہ سے حضرت صدرالشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے رسالۂ مبارکہ ''تحقیق الکامل'' پراعتراضات کی ایک کمبی فہرست بھیجی تھی معلوم نہیں اب یا دبھی ہے یانہیں۔ میں نے حضور والا سے اختلاف راے کیا تو پیجھی حضور والا کی ایک طرح کی ا تباع ہے،اپنی ہی سنت کے عامل پریچیثم عنایت کیامعنی؟

اعلی حضرت قدس سرہ کا فتویٰ ہے کہ سیب کا چونا کھانا حرام ہے۔ ( فتاویٰ رضویہ جلد دوم می: ۱۰۷) مگر علما ہے بہارسیپ کا چونا کھانا حلال جانتے ہیں، کھاتے ہیں بعض حضرات نے اس کی حلت کا فتو کا بھی تحریر فرمایا ہے۔ اعلی حضرت قدس سرہ کافتوی ہے کہ مزامیر کے ساتھ قوالی مطلقاً ناجائز ہے مگر ہمارے ا کابراہل سنت کا ایک طبقہ اسے جائز جانتا ہے اور نہ صرف جائز جانتا ہے بلکہ سلوک میں ممد ومعاون جان کراسے سنتا بھی ہے اور سنا تا بھی ہے۔

مگریہ سب اختلاف کبھی بھی آپس میں سب وشتم اور اس ذوق کی تسکین کا باعث نہ ہوئے جو حضور والا کے "صحیح المسلک" میں جگہ جھلک رہا ہے بلکہ تمام امت شاہد ہے کہ اس قسم کے اختلافات کے باوجود آپس میں محبت ومؤدّت بلکہ عقیدت کے روابط ہمیشہ باقی رہے ہیں ،اوران شاءاللہ باقی رہیں گے۔

ہاں اگراختلاف ِرائے بلادلیل محض نفسانیت کی بنا پر ہوتو البتہ بیمذموم ولائق ملامت ہے اس مسکے میں میراحضور والا کی ذاتی شخقیق سے اختلاف بلادلیل اتباع نفس کی وجہ سے ہے یادلیل شرعی کی روشنی میں اتباع حق کی وجہ سے۔اس کا اندازه ہراس شخص کوہو گیاہے جس نے دونوں فریق کی تحریریں پڑھی ہیں۔" (اسلام اور چاند کاسفر ص: ۸ تا ۱۰ ارملخصاً )

حضرت کی پیضیحت آب زر سے لکھنے سے قابل اور بہت ہی اہم ہے اگر لوگ اس نصیحت پر ممل پیرا ہوجائیں تو ہماری جماعت آج بھی منظم ہوسکتی ہے۔

<del>کبھی کبھی جب</del> انبساط میں ہوتے ہیں توفتوے میں بھی مزاح لطیف کا پہلواختیار فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک صاحب بریلی شریف میں آئے اور پیش سوال کیا کہ دو بھائیوں میں لڑائی ہوایک نے دوسرے کاقتل کردیا اورسرالگ ہوگیارونادھونا مج گیااسی اثنامیں ایک فقیرآیااس نے یوچھا کیابات ہے توانھوں نے قصہ بتایااس نے دونوں کے سر جوڑ کرزندہ کردیا مگرسر بدل گئے اب کیا کیا جائے؟

ظاہر ہے کہ یہ کوئی واقعہ نہیں تھاعلا کی آ ز مائش کے لیے سی نے بنایا تھا:

حضرت نے قلم برداشتہ اس کا بیہ جواب لکھا" اس فقیر کو پھر پکڑا جائے اوران دونوں کا سرقلم کیا جائے اور سیجے طور پرجوڑ والیاجائے۔

حضرت فرماتے ہیں کہ وہ صاحب غصے میں تھے جب میں نے جواب کھا، یو چھا کیا جواب دیا میں نے بتایا تو وہ اچھل گئے اور غصے میں انجانے طور پر گالیاں دینے لگے انھوں نے کہا کہ فلاں ہے جو کہتا ہے کہ بریلی میں ابعلم نہیں رہااعلیٰ حضرت تک تھااب ختم ہو گیااس پر ہماری اس شخص سے بحث ہوگئ تواس نے بیسوال دیا میں لے جاکراس کے سر پر پٹکوں گا کہ بڑے مولوی صاحب (حضرت مفتی اعظم ہند) کی بات تو بہت اونچی ہے۔ان کے شاگر دنے دومنٹ میں یہ جواب کھودیا وہ گئے تین دن کے بعد پھرآ ئے اوراصل سائل کو گالی دے كركها كهاب وه به كهتا ہے كة فقير غائب هو گيا مل نهيں رہاہے" اب حضرت نے اصل جواب لكھا: "موت سے نکاح ختم ہو گیاعدت گزرنے کے بعد نکاح کردیا جائے۔"

مرتب فآوی شارح بخاری:

گیارہ سال تک حضرت شارح بخاری رحمۃ اللّٰہ تعالٰی علیہ کی خدمت میں رہ کر پوریکنن اور دلچیہی کے ساتھ فتو کی ا نویسی کی تربیت حاصل کرتے رہے حضرت علیہ الرحمہ ہے مفتی صاحب کو کافی اُنس تھا۔ حضرت بھی انھیں بہت چاہتے تھے،اوراٹھیں فقہ وفتاویٰ سےاب اچھی ممارست بھی ہو چکی ہے پیرحضرت علیہالرحمہ کے فتاویٰ کےامین ہیں اس حیثیت سے ان کی اخلافی ذمہ داری تھی کہ حضرت کے فتا وی کومرتب کریں اور انھوں نے بحمہ و تعالیٰ وہ ذمه داری بوری کردیں۔

حضرت کے فتا وی غیر مرتب مخطوطات کی شکل میں رجسٹروں میں محفوظ تھے،جس میں ناقلین کے سہوقکم ہے بہت کچھاغلاط بھی درآئے تھےان سب کو پڑھنااوراغلاط کی اصلاح کرنا پھرتمام مسائل کوالگ الگ کر کے آ مرتب کرنا بہت دشوارگز ارکام تھا۔

تمام مخطوطات کومفتی صاحب نے بغور پڑھا،قر آن حکیم اوراحادیث نبویہ اورفقہی عبارات کی تخریج کی اور اصل سے مقابلہ کر کے نقل کی خامیوں کی اصلاح کی پھرفقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کر کے کمپوزر کے حوالے کیا،اس کے بعداس کی اصلاح دراصلاح کر کے ایک خوب صورت کتاب کی شکل میں تیار کرایا۔

حضرت علیہ الرحمہ کے فتاویٰ دس صخیم جلدوں سے زیادہ ہیں صرف عقائد سے متعلق فتاویٰ تقریباً اٹھارہ سو صفحات ہو گئے تو قارئین کی آ سانی کے لیے مفتی صاحب نے اسے تین جلدوں میں تقسیم فر ما دیا جس کی پہلی جلد بحمدہ تعالیٰ نظارۂ خلق ہور ہی ہے۔

یہ کام جسے میں نے چند شطروں میں بیان کر دیا بہت طویل صبر آ زمااور نہایت مشکل ہے مگرمفتی صاحب نے اللّٰءعز وجل کی ذات پرتوکل کر کے اپنی تمام ترمصروفیات کے باوجود پیرکام آ ہستہ آ ہستہ شروع کر دیا توالحمد للد! ایک حد تک اس کی تکمیل ہوگئی، خدانے چاہا تومستقبل قریب میں بقیہ جلّدیں بھی تیزی کے ساتھ پایئہ تکمیل کو پہنچ جائیں گی۔مفتی صاحب کی زندگی کی پیغظیم خدمت ہے اور حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ کی شفقتوں کا شکر بھی۔اللّٰدعز وجل تمام وابستگانِ شاٰرح بخاری کی طرف سے حضرت مفتی صاحب کو بہتر جزا عطا فر مائے ان کی خد مات کوشرف قبول بخشے اور ان کی عمر ،علم عمل ،فیض میں اور برکات کثیرہ وافر ہ عطا فر مائے۔ آين بجاه حبيبه سيدالمر سلين عليه وعلى اله و صحبه الصلاة و التسليم.

محمه نظام الدين الرضوي خادم جامعها نثر فيهمبار كيور سارمخرم الحرام سسساه اا ردسمبر ۱۱ • ۲ء

# حضرت فقيه اعظم مهند كى فتؤى نولسى

### مفتى محرنسيم مصباحي ،استاذ ومفتى الجامعة الاشرفيه،مبار كپور

ہرمسلمان کوشریعت کے اصول کے مطابق زندگی گزار نا ضروری ہے ان اصول سے نابلدرہ کرکوئی شخص شریعت کے دائر ہے میں زندگی نہیں گزارسکتا اور یہ بھی مسلمات سے ہے کہ ہر شخص ضروریات ِ زندگی کے مطابق مسائل کتب شرعیہ سے نکالنے پر قادر نہیں اس لیے اس علم کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا لازمی امر ہے۔ لیکن فتوی دینا دینی خدمت میں سب سے اہم اور پیچیدہ اور تمام علوم سے زیادہ مشکل ہے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدس سر ہتحریر فرماتے ہیں:

"محدث ہوناعلم کا پہلازینہ ہے اور مفتی ہونااخیر منزل ہے۔"اس لیے ایک مفتی کو بہت سارے علوم وفنون کا جامع ہونا ضروری ہے۔

استاذی الکریم خضرت شارحِ بخاری علامه مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمة الله علیه ایند دور میں ہند و پاک میں میدانِ افتا کے مرجع اعظم تصرف برصغیر ہی نہیں بلکه بورپ، افریقه وامریکه سے آپ کی خدمت میں سوالات آتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جومفتی اپنے کمال اور طرز افتا میں مہارت کی بنا پرفتو کی کا اتنا بڑا مرجع ہووہ کس قدر مصروف ہوگا لہٰذا مسائل کے حل کے اعتبار سے اسے کہیں تفصیل واطناب سے کام لینا ہوگا اور کسی موقع پر ایجاز واختصار بھی کافی ہوگا اس بنا پر آپ کے فتاوی اجمالی بھی ہیں اور تفصیلی بھی۔

#### نتو کی نو کسی :

جب سوالات کی کثرت ہوجاتی تھی تو آپ حسب موقع مخضر جواب کھواتے تھے اور جب کسی مخالف کا مسلک اہل سنت پر اعتراض ہوتا تھا تو اس کا جواب بہت تفصیلی کھواتے تھے بعض جوابات اتنے تفصیلی ہوتے تھے کہ وہ ایک مستقل رسالہ کی شکل اختیار کر لیتے تھے، حضرت فقیہ اعظم ہند جب کسی مخالف کا رد لکھتے تو آپ کے

قلم کی جولانی د ک<u>ھنے کے قابل ہوتی تھی۔</u>

حضرت نقیداعظم ہندقدس سرہ اخیر عمر میں خود فناوی بہت کم کصے تھے بلکہ اکثر املاکرواتے تھے اس خادم کو دس سال چار ماہ حضرت کی خدمت میں رہ کر استفادہ کا شرف حاصل ہے۔ سوالات آپ کو پڑھ کر سنائے جاتے سے سوال ختم ہوتے ہی فوراً جواب لکھنا شروع فرماتے آپ کی فکر اتنی تیزشی کہ ابھی تک جملہ تمام نہیں ہوتا کہ دوسرا جملہ ارشاد فرماتے تیز املاکر نے والے کا فلم تھک جاتا تھا مگر درمیان میں اسے وقفہ کی مہلت نہیں ملتی تھی۔ حضور فقیہ اعظم ہند کی ذکاوت و فطانت ، بیدار مغزی الیی تھی کہ طویل استفتا ایک بارین لیتے تھے پھراسے دوبارہ سننے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ بعض استفتوں میں متعدد اشخاص کے نام ہوتے تھے مگر جب جواب کھواتے تو کسوال کا کوئی گوشہ جواب سے تشنہ بھی نہیں ہوتا اور ناموں کی ترتیب میں کوئی فرق بھی نہیں آتا تھا۔ اور جب بھی وفت ختم ہوجانے کی وجہ سے جواب مکمل نہیں ہوتا تو دوسر بے روز اس سوال کا فرق جملہ پڑھے خواب بلکہ فرماتے کہ جواب کا آخری جملہ پڑھے کہوائی برق رفتاری سے جواب کا الملاکروانے گئے جیسے سارا سوال ابھی پڑھ کرسنا دیا گیا ہو جواب مکمل ہونے کے بعد جب میں دوبارہ سوال وجواب کا الملاکروانے گئے جیسے سارا سوال ابھی پڑھ کرسنا دیا گیا ہو جواب مکمل ہونے کے بعد جب میں دوبارہ سوال وجواب کا الملاکروانے گئے جیسے سارا سوال ابھی پڑھ کرسنا دیا گیا ہو جواب مکمل ہونے کے بعد جب میں دوبارہ سوال وجواب یو ساتھ توسوال کا کوئی گوشہ باقی نہ رہتا تھا۔

حضور نقیہ اعظم ہند کے فتاوی آیاتِ قرآنیہ واحادیث نبویہ وجزئیات نقیہ سے مزین ہوتے ہیں۔ اور یاد داشت کا بیعالم تھا کہ بیشتر آیاتِ کریمہ اور احادیث نبویہ اور تقریباً سبھی جزئیات نقیہ زبانی لکھواتے تھے فتوی کا املاکرتے وقت ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اگر ایک طرف آپ کے سینے میں امام محمد رحمہ اللہ کی شان فقاہت من جانب اللہ ودیعت کی ہوئی ہے تو دوسری طرف آپ کے ذہن ثاقب میں تنویر الابصار، درمختار، ردامحتار، عالم گیری، غنیج، خانیہ، فتح القدیر، بحر الرائق وغیرہ کتب فقیہ کے جزئیات بھر پور تلالم کے ساتھ موجزن ہیں۔ مسائل کے حفظ واستحضار کا بیعالم تھا کہ بھی بھی ایک شست میں بندرہ پندرہ استفتوں کے جوابات کھوادیتے تھے۔

املاکراناخود کلھنے سے بہت مشکل فن ہے۔ شاید وباید ہی کوئی اس پر قادر ہوتا ہے۔ لیکن حضرت فقیہ اعظم ہند بھی املاکرانے سے نہیں اکتاتے تھے۔ آپ کی اکثر تصانیف اور نزہۃ القاری کی تقریباً چار جلدیں آپ کے املا ہی کا نتیجہ ہیں۔ بھی بھی ہوتا ہے کہ جب سوالات سن لیتے پھر ایک ہی ساتھ سب جوابات کھواتے پہلے املا کروانے والے کوایک جملہ ارشاد فرماتے پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر پہلے سے مخاطب ہوجاتے۔ ایک ساتھ تین تین شخصوں سے املا کرواتے مگر مضامین کے سلسل میں نہ کوئی رکاوٹ ہوتی اور نہ جوابات میں کوئی التباس واستباہ، فقاوی کھنے کے لیے بیدار مغزی، ذہانت، فطانت، معاملہ نہی ، تبحرعلمی اور رسم المفتی کی ضرورت پڑتی ہے حضرت فقیہ اعظم ہند کے فقاوی ملاحظہ فرما نمیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت کے فقاوے میں ان تمام پڑتی ہے حضرت فقیہ اعظم ہند کے فقاوی ملاحظہ فرما نمیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت کے فقاوے میں ان تمام

جلداول

حضرت فقیہ اعظم ہندا نہائی ذہین، فطین، نکتہ رس، دقیق بین محقق تھے جہاں لوگوں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں وہاں آپ مسکراتے ہوئے لا پنجل مسائل کواس طرح حل فرمادیتے کہ جیسے کوئی اشکال تھاہی نہیں۔ ایک باربریلی شریف میں اپنی مشقی بزم میں ایک طالب علم نے یہ بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ

ایک باربر بی سرطف بیل ایک می برم بیل طاحب م سے بید بیان میں کہ صورا کارک کی اللہ معالی ملیہ وسلم اگر گناہ پسند فرمالیں تو وہ گناہ گناہ نہیں رہتا عبادت ہوجا تا ہے۔ دلیل میں اس نے کہا کہ منزل صہبا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر چھوڑ دی نماز جھوڑ نا گناہ ہے مگر جب حضور نے اسے پسند فرمالیا تو بی عبادت ہوگئ۔

اس پر پچھطلبا کواعتراض ہوااورانھوں نے دیگر علما کی طرف رجوع کیا توسارے علما نے فرمایا کہ یہ بات بہت شخت ہے کہ حضور گناہ پیند فرمایا کین اس تھی کوکوئی سلجھانہ سکا کہ نماز چھوڑ نابقیناً گناہ ہے اور حضرت علی نے نماز چھوڑ کی اوراسے حضور نے پیند فرمایا اوران تینوں باتوں میں سے کوئی انکار نہیں کرسکتا تھالیکن یہ بھی کسی کے لیے قابل تسلیم نہیں تھا کہ حضورا قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گناہ کو پیند فرمایا، ان دنوں حضرت مقتی اعظم ہند وجہ یہ بیان بھورا ستفتا ہندر حمۃ اللہ علیہ بریلی میں تشریف فرمانہ تھے اخیر میں معاملہ حضرت فقیہ اعظم ہند قبلہ کی خدمت میں بطور استفتا پیش ہوا۔ آپ نے جواب تحریر مایا:

یہ کہنا کہ حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ پیند فر ما یا کلمہ کفر ہے جس نے کہاوہ تو ہے، تجدیدایمان ونکاح کرے۔ قائل کو شخت دھو کہ لگا، منزل صہبا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ یہ بی تھا، بات انھوں نے حضور کی نیند پر نماز عصر کو قربان کر دیا تھا مگر اس وقت حضرت علی کا نماز قضا کرنا کوئی گناہ نہیں تھا، بات دراصل یہ ہے کہ جب دو فرض بیک وقت متوجہ ہوں تو تھم یہ ہے کہ ان میں جوسب سے اہم ہوا سے اداکر نافرض ہے، دوسر نے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ منزل صہبا پر امیر المونین مولی المسلمین پر بیک وقت دوفرض عاکد تھے۔ (۱) اطاعت رسول (۲) نماز عصر کی ادائیگی، ان دونوں فرائض میں اہم اطاعت رسول ہے اسی لیے حضرت علی نے اسی کو اختیار فر مایا، یہ گناہ کا ادائیگی ہوئی، نماز اور اطاعت رسول میں اہم اطاعت رسول ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے جو بخاری وغیرہ میں مروی ہے، حضرت سعید بن معلی رضی میں اہم اطاعت رسول ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے جو بخاری وغیرہ میں مروی ہے، حضرت سعید بن معلی رضی میں اہم اطاعت رسول ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے جو بخاری وغیرہ میں مروی ہے، حضرت سعید بن معلی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پکار انھوں نے کوئی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پکار انھوں نے کوئی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ تم نے اللہ عز وجل کا بیفر مان نہیں سنا ہے:

ياايهاالذين أمنو ااستجيبو اللهِ وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم . (موره انفال آيت)

اے ایمان والوں اللہ اور رسول کے بلاوے پر حاضر ہو، جب رسول شمصیں اس چیز کے لیے بلائیں جو

شمھیں زندگی بخشے۔

اسی قسم کاایک واقعہ حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه کا بھی ہے۔ ناظرین غور فرمائیں کہ جس مسله کی گئی سلجھانے میں بہت سے علما پریشان تھے حضرت فقیہ اعظم ہندر حمۃ الله علیہ نے کس متانت و سنجید گی کے ساتھوا پنی خدا داد تبحرعلمی سے حل فرمادیا۔

پاکستان بننے کے بعد ہزارہا ہزار مسلمان ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے گئے حکومت کے قانون کے مطابق حکومت کے محکمۂ کسٹوڈیم نے تارکین وطن کے مکانات و جائداد پر قبضہ کرلیا اور قبضہ کر کے اسے نیلام کرنے گئے۔ بریلی شریف میں استفتا آیا کہ یہ نیلامی خرید نا جائز ہے یانہیں؟ اور خرید نے کے بعد خریداروں کی ملک ہوگی کہ نہیں؟ ایک مفتی صاحب نے جو بزعم خویش اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مفتی سمجھتے تھے انھوں نے فتو کی دیا کہ یہ نیلامی خرید نا جائز نہیں اور بہ سب جائداداصل مالکوں کی ملک ہی پر باقی ہے دلیل بیدی کہ ترک وطن کے بعد مسلمانوں کی املاک پر کفارا گرپور سے طور سے قبضہ کرلیں تو ان کی ملک ضرور ہوجا تا ہے گرصرف قبضہ ہی سے ملک مہیں ہوجا تا۔ ملک ہونے کے لیے دارالحرب میں اس کو محفوظ کر لینا شرط ہے اس پر کتب قفہ کی گئ کتابوں سے جزئیات فل کردیئے اور چوں کہ ہندوستان دارالحرب نہیں دارالاسلام ہے تو یہاں یہ شرط مفقو د ہوئی اور املاک سے تارکین وطن کی نہ ملکیت ختم ہوئی اور نہ حکومت کی ملکیت ثابت ہوئی اس لیے حکومت کا اسے نیلام کرنا غلط اور خریدنا ماطل ۔

اس فتوے کی روشی میں سب سے بڑی خرابی ہے تھی کہ مسلمانوں کی جائداد مسلمان خریز ہیں سکتے تھے ساری جائدادیں اونے پونے ہندوخریدتے یا حکومت کی تحویل میں رہتے اس فتوے کی وجہ سے مسلمانوں میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی شہر بریلی کے بہت سے تارکین وطن کی جائدادوں کوان کے قریبی رشتہ داروں نے خریدا تھا وہ سخت پریشان تھے یہ فتو کی جب تا جدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ کی خدمت میں پیش ہوا تو حضرت مفتی اعظم ہند نے سائلین کو حضرت شارح بخاری علیہ الرحمہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت شارح بخاری علیہ کر کے سائلین نے تقریباً ایک گھٹے تک اس فتو کی کی انجام وعوا قب پرتقریریں کیں۔ حضرت شارح بخاری علیہ الرحمہ بغور سنتے رہے پھرآیے نے جواب کھا۔

یہ جے کہ کفار کے قبضے کے بعداحراز فی دارالحرب قبضے کی شرط ہے اور ہندوستان دارالاسلام ہے اس لیے یہاں احراز، دارالحرب میں احراز نہیں کہلا یا جائے گا۔ان عبارات کے ظاہر کے اعتبار سے یہ فتو کی اپنی جگہ درست ہے گرفقہی بصیرت رکھنے والے پرمخفی نہیں کہ احراز فی دارالحرب کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ جب تک وہ جا نداد یا مال دارالحرب میں محفوظ نہیں رہ جاتا کفار کا قبضہ معرض زوال کے ہے ہوسکتا ہے کہ حملہ کر کے مسلمان

پھرچین لیں اس کو یوں ہجھ لیجے کہ فرض بیجے کہ کفار نے مسلمانوں کاسب مال لوٹ لیالیکن ابھی اپنے ملک واپس نہیں ہوئے تو اس کی امید ہے کہ مجاہدین اسلام پھر حملہ کر کے کفار کوشکست دے دیں اور کفار کے ہاتھوں سے نہیں ہوئے تھین لیس کیکن دارالحرب میں بھنے جانے کے بعداس کا خطرہ کم رہتا ہے اس تقریر کی روشنی میں اس قید کا حاصل بید نکلا کہ مسلمانوں کے مال پرحر بی کا فراس طرح قبضہ کرلیں کہ ان سے واپس لینا سخت متعذر ہو اور اگراس میں وہ مالکا نہ مسلمانوں کے مال پرحر بی کا فراس طرح قبضہ کرلیں کہ ان سے واپس لینا سخت متعذر ہو اور اگراس میں ہوگا اور اس بین وہ مالک نیس احراز فی دارالحرب کے حکم کے اموال پر صادق ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے اس لیے کسٹوڈ بیم کا قبضہ اس ملک میں احراز فی دارالحرب کے حکم میں ہوگا اور کسٹوڈ بیم کے قبضے کے بعد حکومت کی ملک ثابت ہوجائے گی اس لیے ان کا نیلام کرنا درست اور خرید نا میں جو ایک روسے دونوں ملکوں کے تارکین کو بیحق حاصل ہے کہ اپنے ملکوں میں جو کہ کا میں اور ہوا کے گی اس لیے ان کا نیلام کرنا درست اور خرید نا درست وہاں مل جائے گی اور اس محاہدے پر عمل درآ مدونوں ملکوں میں ہو چکا ہے اور ہور ہا ہور کی جائی اور ہور ہا کہ کسٹوڈ بیم کے قبضے اور ملکیت پر راضی ہیں اس تفصیل کی کے مساوی جائدا دہاں وہ تھی ہیں وہاں مل جائے گی اور اس محاہدے پر عمل درآ مدونوں ملکوں میں ہو چکا ہے اور ہور ہا ہور کے اور اس معاہدے پر عمل درآ مدونوں ملکوں میں ہو چکا ہے دور اس کی ملکوں میں ہوگئی اور میں میں فوٹ کی خور کی ملکوں میں ہوگئی اور میں ہوگئی اور میں میں میں نوٹوں کی خور دونوں ملکوں میں ہوگئی میں موسنا یا تو حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ کو سنا یا تو حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ کو سنا یا تو حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ کو سنا یا تو حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ کو سنا یا تو حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ کو سنا یا تو حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ کو سنا یا تو حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ کو سنا کی اور کی دیا۔

اس قسم کی باتیں بریلی شریف کے قیام کے زمانے میں بہت ہی ہوئیں۔حضرت فقیہ اعظم ہندرحمۃ اللہ علیہ کے فقاویٰ میں بہت ہی ہوئیں۔حضرت فقیہ اعظم ہندرحمۃ اللہ علیہ ودانش نے این توانا ئیاں صرف کیں مگر مقصد تک نہ بہتے سکے اس کے برخلاف حضرت فقیہ اعظم ہند قبلہ نے تفقہ کے بحر ناپیدا کنار میں غوطہ زنی کر کے اس کے تمام در ہا ہے بیش و بہا کوقوم کے سامنے بیش کیے، آپ کی علمی کا وشوں کو د کی کے کرسب کی عقلیں دنگ ہوگئیں اور بے ساختہ بول پڑے۔

تونے کیے طل عقدہ مبہم نائب مفتی اعظم ہند

حضور نقیہ اعظم ہند کی فن افنا و تفقہ میں عبقریت کے مزید شواہد ملاحظہ فرمائے۔ایک مقرر نے اپنی تقریر میں کہا کہ قیامت کے دن عام لوگ اللہ کے یہاں حساب دینے جائیں گے۔اور انبیا واولیا حساب لینے جائیں گے،ایک بہت مشہور مستند محقق مفتی صاحب سے سوال ہوا تو انھوں نے حکم فرمایا کہ اس کا قائل کا فرہے۔ پھریہی سوال حضور فقیہ اعظم ہندر حمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ نے حریر فرمایا۔

عرف عام میں حساب لینے کا ایک معنی مزدوری لینے کا بھی آتا ہے مزدور بولتے ہیں کہ ہم حساب لینے جارہے ہیں ہمارا حساب وصول ہوگیا۔اس تقدیر پر کلام مذکور کا معنی یہ ہوا کہ انبیا ہے کرام اولیا ہے عظام بارگاہِ خدا وندی میں اپنے اعمال حسنہ کا ثواب حاصل کرنے جائیں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس قسم کے قول سے احتر از کرنا چاہیے خصوصاً عوام کے سامنے، ناظرین غور فرمائیں کہ حضرت فقیہ اعظم ہند علیہ الرحمہ نے رسم المفتی کی بھر پور رعایت کرتے ہوئے کس دقیقہ بینی اور نکتہ شنجی و حاضر دماغی سے جواب تحریر فرما ویا۔ فقہ کا ایک بہت مشہور جزئیہ ہے کہ اگر کسی خص نے کوئی ایسا کلمہ کہا جس کا ظاہری مفہوم کفر ہے لیکن اگر اس قول کی تاویل ممکن ہو اگر چہ بعید ہی سہی تو جب تک قائل کی تکفیر نہ کرے۔اور ایسے قول کے قائل کی تکفیر نہ کرے۔اور ایسے قول کے قائل کی تکفیر نہ کرے۔اور ایسے قول کے قائل کی تکفیر روانہیں بلکہ خطا ہے ہنو پر الا بصار و در مختار میں ہے:

لايفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن او كان فى كفره خلاف ولوكان فى الكفرو واحد يمنعه ذالك رواية ضعيفة وفى الدرر وغيرها اذا كان فى المسئلة و جوه تو جب الكفرو واحد يمنعه فعلى المفتى الميل لما يمنعه. (جلد: ٣٠٠)

اس لیے حضرت فقیہ اعظم ہند قدس سرہ نے قائل کی تکفیر نہ فر مائی چوں کہ اس کا ایک پہلو کفر کا بھی تھا اس لیے قائل کی فہمائش فر مائی۔

فقہاے کرام نے اگر چہلا کھوں جزئیات کی تصریح فرمادی ہے پھر بھی حوادث محدود نہیں نت نے سیاڑوں واقعات ایسے رونما ہوتے رہتے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی جزئیکسی کتاب میں نہیں ملتا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ فقیدا پنی بالغ نظری ، نکتہ شنجی ، دقیقہ بینی کی بدولت ، تائیدایز دی سے صحیح حکم اخذ کر لیتا ہے۔

م حضور نقیہ اعظم ہند قدس سرہ ایسے مشکل موقع پر اپنی نقهی بصیرت اور اخاذ طبیعت سے نقهی کلیات و جزئیات سے اس کا حکم مستنط فر ما یا کرتے تھے۔ آپ کے فتاوی میں سیگڑوں ایسے جدید ونو پید مسائل کاحل موجود ہے جن کا صریحی حکم کتب فقہ میں مذکورنہیں۔

حضرت فقیہ اعظم ہند قدس سرہ پرمجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، حضرت صدر الشریعہ اور مفتی اعظم ہند قدس اسرارہم کا ایسا فیضان تھا کہ جب بھی مشکل ترین مسائل حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے تو حضرت کا قلم ان کے جوابات دینے سے بھی عاجز ندر ہتا بلکہ برجستہ ایسا جواب لکھتے کہ اپنے مطمئن ہوجاتے اور غیر لا جواب، آپ کے جوابات میں حضرت مجد داعظم قدس سرہ کے تفقہ کا عکس جمیل دکھائی پڑتا ہے آپ کے فناوی جملہ ابواب فقہ پر مشتمل ہیں کہیں عبارات فقہ کی توضیح تطبیق ہے کہیں بدمذہ ہوں کی شاطر انہ چال اور اہل سنت پر بے جااعتراض کا دنداں شکن جواب ہے۔

جلداول

فقہی مہارت کا ایک اہم عضریہ ہے کہ جہاں فقہا کے متعارض اقوال یا ایک ہی فقیہ کے دومتعارض قولوں میں تطبیق کی کوئی صورت نظر نہ آئے وہاں ایک مفتی کا کمال یہ ہے کہ اسے راجح مرجوح صحیح اوراضح کاعلم ہوتا کہ دونوں کے درمیان امتیاز ہو سکے حضرت فقیہ اعظم ہند کی ذات میں بیعضر بدرجہ اتم موجود تھا اگر مقالے کے طویل ہونے کا خوف نہ ہوتا تو ہرایک کے شواہد بھی پیش کردیتا۔

ہندو پاک کے بڑے بڑے مفتیانِ کرام جب کسی مسکے میں الجھ جاتے اور کوئی تسلی بخش حل ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ آپ کی بارگاہ میں رجوع کرتے حضرت فقیہ اعظم ہند قدر سرہ اپنے خدا داد تبحر علمی اور فقیہا نہ بالغ نظری سے اس کاحل فر ما دیتے۔ جب کسی ایک مسکے کے بارے میں چند دارالا فقا سے مختلف جوابات آتے تو ایسے وقت میں حضور فقیہ اعظم ہند قدر سرہ کی ذات قول فیصل ہوتی آپ جس کی تائید فر مادیتے وہی جواب صحیح اور درست تسلیم کرلیا جاتا ہے۔

بظاہراً بیا الجامعۃ الانٹر فیہ کے صدر مفتی سے مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ذات سے نہ جانے کتنے دارالا فتا وابستہ سے جب ان کے پاس مشکل سوالات آتے تو وہ مفتیان کرام آپ سے اس کاحل معلوم کر کے اصل سائل کوجواب دیتے۔ ستر ہزار سے زائد فتاوی ککھوا جیے ہیں ،اور ہزار ہا ہزار فتاوے کی اصلاح بھی فرمائی ہے فی الحال پہلی جلد عرس شارح بخاری کے حسین موقع پر قارئین کی خدمت میں حاضر ہے ، دوسری اور تیسری جلد انشاء اللہ عرس حافظ ملت تک منظر عام پر آجائے گی۔ بقیہ جلدوں کی ترتیب کا کام جاری ہے خدا کرے کہ وہ ساعت سعید جلد آجائے ، کہ ہم ان تمام جلدوں کوقوم کی خدمت میں پیش کردیں ، انشاء اللہ " فتاوی شارح بخاری " فقہ خفی کا ایک عظیم سر مایہ ثابت ہوگا۔

محرنسيم مصباحي خادم التدريس والافناء جامعها شرفيه مبارك بور ۱۸ رمحرم الحرام ۱۴۳۳ ه ۱۲ رسمبر ۱۱۰۲ء

# شارح بخاری - حیات وخد مات

بقلم : فیس احمد مصباحی ، باره بنکوی - استاذ جامعه اشرفیه مبارک بور، اعظم گڑھ

بسم اللہ الرحمن الرحيم ہندوستان کی سرزمین بڑی مردم خیز واقع ہوئی ہے۔ بیا پنی ایک مستقل روشن علمی وفکری تاریخ رکھتی ہے۔ اس نے بے شارایسے افراد کوجنم دیا جنھوں نے ابر باراں بن کر چاردا نگ عالم کواپنے علمی وروحانی چھینٹوں سے سیراب کیا ہے، اور گونا گوں حیرت انگیز کارنامے انجام دے کر ہرمیدان میں اپنی صلاحیتوں اور لیا قتوں کا لوہا منوا یا ہے۔تصوف وروحانیت کے میدان میں حضرت داتا گنج بخش ہجویری،خواجہ عین الدین چشتی اجمیری، حضرت نُظام الدین اولیا،خواجه قطب الدین بختیار کا کی ،حضرت علاءالدین صابرکلیری،حضرت بنده نواز سیدمجمه گیسو دراز ، حضرت سیدا شرف جهانگیرسمنانی اورمشایخ مار هر همطهره کی حیثیت آفتاب عالم تاب کی طرح روثن و تا بناک ہے۔علوم نقلیہ وفنون عقلیہ کےمیدان میں ملک انعلمیا علامہ شہاب الدین دولت آبادی، شیخ محمہ طاہر پٹن گجراتی ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی،مجد دالف ثانی شیخ احدسر ہندی،شاہ ولی الله محدث دہلوی، بحر العلوم علامه عبدالعلى فرنگى محلى ، شاه عبدالعزيز محدث دہلوي، علامہ فضل حق خير آبادي، علامہ فضل رسول بدايوني، تاج الفحو ل علامه عبدالقادر بدایونی،اعلی حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی اورصدرالشریعهٔ پیم الرحمة والرضوان جیسےائمه فکروفن کی ایک لمبی قطارنظر آتی ہے۔اسی سلسلۃ الذہب کی ایک سنہری، روشن اور تابناک کڑی فقیہ اعظم ہند شارح بخارى علامه مفتى محمرشريف الحق امجدى رحمة الله عليه بهي بير \_

آپآ فاقی فکرونظر کے حامل، پرعزم حرکت وعمل کی چلتی پھرتی تصویر، جہد سلسل سعی پیہم اور اخلاص ووفا کے پیر جمیل ہلم وحکمت کے بحر بے کراں عمل وگر دار کے بیل رواں اور گونا گوں فضائل و کمالات کے جامع کامل تھے۔

ولادت ونسب: آپ کی ولادت • ۴ سماره ۱۹۲۱ء میں ضلع اعظم گڑھ (حال ضلع مئو) کے نہایت مشہور ومعروف اور مردم خیز خطہ قصبہ گھوتی کے محلہ کریم الدین پور میں ہوئی۔آپ کانسب نامہ کچھاس طرح ہے: حباراول مستعمل

مفتی شریف الحق امجدی بن عبدالصمد بن ثناءالله بن تعل محمد بن مولا ناخیرالدین اعظمی \_

مولا ناخیرالدین علیه الرحمه اپنے عہد میں پائے کے عالم اور صاحب کشف وگرامت بزرگ تھے، ان کا بیہ روحانی فیض آج تک جاری ہے کہ ان کے عہد سے لے کراس دور میں پانچویں پشت تک ان کی نسل میں جلیل القدر علما ہے کرام موجود ہیں۔ انھیں میں سے ایک شارح بخاری، فقیه اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللّٰد علیہ بھی تھے، جو ماضی قریب میں ہندو پاک کے مسلمانا نِ اہل سنت کے صف اول کے مقتد ااور کی دنیا ہے اہل سنت کے مرجع فتا و کی اور مرکز عقیدت تھے۔

## تعليم وتربيت:

محلہ باغیچہ قصبہ گھوی کے مقامی مکتب میں آپ نے ناظرۂ قرآن شریف کی تعلیم حاصل کی ، اور صدر الشریعہ علامہ مفتی امجرعلی رضوی اعظمی (مصنف بہار شریعت) کے مخطے بھائی حکیم احمرعلی علیہاالرحمہ سے گلستال و بوستال پڑھی ، بڑے ہی شوق ، دلچسی اور گئن کے ساتھ یہ مصل کی ۔ ابتدا ہی سے آپ کے دل میں بیامنگ اور جذبہ کار فرما تھا کہ کسی بڑی درس گاہ میں داخلہ لے کرجلیل القدر اسا تذہ اور ماہرین علوم وفنون سے اعلی تعلیم حاصل کریں۔ چنال چہ اسی تمنا اور گئن کے زیراثر آپ نے ۱۰ ارشوال المکرم ۱۳۵۳ھ/ ۱۹۳۴ء کو دارالعلوم اشر فیہ مبارک بور میں داخلہ لیا۔

واضح رہے کہ اس سے ایک سال قبل شوال ۱۳۵۱ ہے کو تصبہ مبارک پورکا بخت خوابیدہ بیدار ہوا، اور وہاں کی مبارک سرز مین کوصدر الشریعہ کے عزیز ترین شاگرد، حافظ ملت، ابوالفیض علامہ شاہ عبدالعزیز محد ت مراد آبادی کی قدم ہوی نصیب ہوئی جن کی نگاہ کیمیا اثر نے اس قصبہ کی تقدیر ہی بدل کرر کھدی صدر الشریعہ کے تم پرحافظ ملت کے مبارک پور آنے کی خوش خبری جول ہی سیم سحر کی طرح ضلع اعظم گڑھا ور اطراف و جوانب میں پھیلی تفتگانِ علوم نبویہ کے قافے کشاں کشاں مبارک پور کی سرز مین کی طرف بڑھنے گے۔ حضرت شارح بخاری علیہ الرحمہ ان سابقین اولین میں سے ہیں جوحافظ ملت قدس سرہ کے مبارک پور آنے کے ایک سال بعد ہی حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگئے تھے۔ یہیں آپ نے حافظ ملت قدس سرہ کے زیر سایدرہ کر آٹھ سال تک تعلیم حاصل کی ۔ اس دوران آپ نے فارس کی اعلی تعلیم کے ساتھ ابتدائی عربی سے کے کرصدرا، حمد اللہ، ہدا بیا اور ترفری شریف تک کتابیں بڑی محنت ، عرق ریزی اور جال سوزی کے ساتھ وابتدائی سے بڑھیں ، اور حافظ ملت کے فیضان علم سے آپ کا سینہ موجزن ہونے لگا۔

محرم الحرام ۲۱ ساھ/ ۱۹۴۲ء میں سات آٹھ ماہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ، اندرکوٹ میرٹھ کے بھی آپ طالب علم رہے، یہاں آپ نے صدر العلما حضرت مولانا سیدغلام جیلانی میرٹھی سے حاشیہ عبد الغفور اور شمس بازغہ وغیرہ

۔ اورخیرالا ذکیا حضرت علامہ مولا ناغلام یز دانی اعظمی سے خیالی وقاضی مبارک وغیرہ اہم کتابوں کا درس لیا۔

شوال ۱۱ سال ۱۹۳۱ء میں آپ مدرسہ مظہر اسلام مسجد نی بی جی ، محلہ بہاری پور، بریلی شریف پہنچہ، جہاں محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد گوداس پوری ثم لائل پوری ابوالفضل کا خورشید علم تمام تر تابانیوں کے ساتھ اپنی کرنیں بھیر رہا تھا۔ محدث اعظم پاکستان سے آپ نے صحاح ستہ ترفاً ترفاً پڑھ کر دورہ صدیث کی تکمیل کی۔ اور ۱۵ رشعبان ۱۳۳۱ھ/ ۱۹۴۳ء کو درس نظامی سے آپ کی فراغت ہوئی۔ صدرالشریعہ مولا ناامجرعلی اعظمی ،صدرالا فاضل مولا نافیم الدین مراد آبادی، مفتی اعظم مولا نامصطفی رضا قادری نوری اور دیگر ممتاز علما ومشائخ اہل سنت نے اپنے مقدس ہاتھوں سے دستار فضیلت اور جبہ سے نواز ا، اور اسی مبارک و مسعود موقع پر حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے غایت کرم سے مدرسے کی عام سند کے علاوہ اپنی سند خاص سے بھی سرفراز فرمایا۔

اسا تذہ ومشائخ کرام میں جن حضرات کی تعلیم و تربیت کا آپ کی زندگی پر گہراا ترتھا، ان میں صدر الشریعہ مولا ناامجدعلی اعظمی، مفتی اعظم ہندمولا نامصطفی رضا نوری بریلوی، حافظ ملت مولا ناشاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی بانی الجامعة الاشرفیه مبارک پور اور محدث اعظم پاکستان مولا ناسر دار احمد قادری رضوی (بانی مظهر اسلام بریلی شریف و جامعہ رضویه مظهر اسلام لائل پور، فیصل آباد پاکستان) علیهم الرحمہ سرفہرست ہیں، خصوصیت کے ساتھ آپ نے حافظ ملت سے سب سے زیادہ فیض پایا۔ اس لیے حافظ ملت سے آپ کوغایت درجہ فلمی الفت اور والہانہ عقیدت تھی۔

درس نظامی کے علاوہ فتو کی نولی کی تعلیم وتمرین ایک سال سے زائد حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ سے حاصل کی اور حضور مفتی اعظم قدس سرہ کی بارگاہ میں گیارہ سال رہ کر فتو کی نولیں سیھی، یہاں تک کی ایک مستندمفتی اور معتمد فقیہ کی حیثیت سے آپ کی ذات گرامی برصغیر ہندو پاک میں معروف ومشہور ہوگئی اور علمی حلقوں میں'' نائب مفتی اعظم ہند'' کے لقب سے آپ کو یا دکیا جانے لگا۔

#### شيوخ واساتذه:

- (۱) صدرالشريعه مولا ناحكيم المجرعلى اعظمى (مصنف بهارشريعت، فياوي المجديه وغيره)
  - (۲) مفتی اعظم هندمولا ناشاهٔ مصطفی رضا قادری نوری بریلوی شهزادهٔ اعلیٰ حضرت به
- (۳) حافظ ملت مولا ناشاه عبدالعزيز محدث مرادآ بادي، باني الجامعة الاشرفيه مبارك يور، اعظم گرهه

- محدث اعظم پاکستان مولا نامجمه سر داراحمه قادری چشتی گورداس پوری ثم لائل پوری۔ (r)
- صدرالعلمامولا ناسيدغلام جيلاني ميرهي (مصنف بشيرالقاري شرح بخاري وغيره) (a)
- خیرالا ذکیامولا ناغلام یز دانی اعظمی ،سابق صدرالمدرسین مظهراسلام بریلی شریف \_ **(Y)**
- شيخ المعقو لات ،مولا نامجرسليمان بهاگل يوري ،سابق شيخ الحديث جامعه حميد بيد ضوييه ،مدن يوره بنارس -(4)

- مولا نا ثناءاللەمچد يەمئوي \_ **(**\(\))
- (9)
- مولا ناغلام محی الدین بلیاوی ۔ شخ التجویدمولا نا قاری محمر عثمانِ اعظمی (صاحب مصباح التجوید ) (1.)
  - بلبل فارسي مولا ناسيتشس الحق گجهر وي،مبارك يوري \_ (II)
    - حکیم احر علی اعظمی (برا درصد رالشر یعه ) (11)
      - ماسترعليم الله خال، قصبه گھوسی ضلع مئو۔ (Im)
    - مولوی محمد شریف اعظمی ، قصبه گھوسی ، ضلع مئو۔ (Ir)
      - مولوی غلام یسین،قصبه گھوسی شلع مئو۔

مذكوره علمائے كرام ومشائخ عظام اور اساتذ ؤ ذوى الاحترام سے مختلف مقامات يرمختلف اوقات ميں شارح بخاری نے درس لیاٰ،استفادہ کیا،ان کے دامن فضل و کمال سے خوشہ چینی کی،اورا پنے آپ کوزیورعلم سے آراسته وبيراسته كيا\_ تغمّدهم الله تعالى: بغفر انه وأسكنهم بعبوحة جنانه.

## تدریم میدان می<u>ن:</u>

<del>ماہرفن اور جلیل القدر ا</del>ساتذہ کرام سے اکتساب علم کرنے کے بعد حضرت شارح بخاری علیہ الرحمہ نے تقریباً پینیتیس سال تک نہایت ذ مہ داری کے ساتھ بڑی عرق ریزی، جاں سوزی اور کمال مہارت کے ساتھ ہندوستان کے مختلف مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ ہرفن کی مشکل سے مشکل کتابیں پڑھائیں، برسهابرس تک دورهٔ حدیث بھی پڑھاتے رہے۔اوراخیر میں درس وتدریس کا مشغلہ چھوڑ کر جامعہ انثر فیہ مبارک پور میں شعبۂ افتا کی مسند صدارت پرمتمکن ہوکر چوہیں برس تک رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے، جن درس گاہوں کی مسندِ تدریس وافتا پرجلوہ افروز ہوکر آپ نے علم وحکمت کے گوہر آبدارلٹائے ان کے اسا درج زىل ہيں:

(۱) مدرسه بحرالعلوم ،مئوناتھ بھنجن شلع اعظم گڑھ(۲) مدرسة مس العلوم ، گھوی شلع اعظم گڑھ(۳) مدرسه خيرالاسلام، جيليه، پلامون، بهار (۴) مدرسه حنفيه ماليگاؤن،مهاراشٹر (۵) مدرسه فضل رحمانية بنچير وا، گونڈه (۲)

مدرسه عین العلوم، گیوال بگهه، گیا، بهار (۷) جامعه عربیه انوار القرآن، بلرام پور، گونده (۸) دارالعلوم ندائے حق ، جلال پور، فیض آباد (۹) دارالعلوم مظهراسلام ، مسجد بی بی جی، بریلی شریف (۱۰) الجامعة الاشر فیه مبار کپور۔

#### تلامذه:

آپ کی درس گاہ فیض سے شعور وآگہی کی دولت حاصل کرنے والے طلبہ اتنے کثیر ہیں کہ ان سب کا شار تقریباً نامکن ہے۔ ان میں سے چند مشہور حضرات کے نام پیش خدمت ہیں جواس وقت اہل سنت و جماعت کے نامور علما میں شار کیے حاتے ہیں:

﴿ خواجه مظفر خسین رضوی پورنوی ﴿ مفتی مجیب اشرف اعظمی ثم نا گیوری ﴿ قاضی عبد الرحیم بستوی، بریلی شریف ﴿ مولا نا حرید الرحت حسین کلیمی ، بائسی پورنیه ﴿ مولا نا قمر الدین اشر فی اعظمی ﴿ مولا نا عزیز الحق اعظمی ﴿ مولا نا عزیز الحق اعظمی ﴿ مولا نا محمد و شریف ﴿ مولا نا محمد و شریف ﴾ مولا نا محمد و شریف ﴿ مولا نا محمد و شریف ﴾ مولا نا محمد و شریف ﴿ مولا نا محمد و شریف ﴾ مولا نا محمد و شریف ﴿ مولا نا محمد و شریف ﴾ مولا نا محمد و شریف ﴿ مولا نا محمد و شریف ﴾ مولا نا محمد و شریف ﴿ مولا نا محمد و شریف ﴾ مولا نا محمد و شریف ﴿ مولا نا محمد و شریف ﴾ مولا نا محمد و شریف ﴿ مولا نا محمد و شریف ﴾ مولا نا محمد و شریف ﴿ مولا نا محمد و شریف ﴿ مولا نا م

اوراسا تذہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں مفتی محمد نظام الدین رضوی کی مولا نا حافظ عبد الحق رضوی کی مفتی محمد اج قادری کی مفتی بدرعالم فیض آبادی کی مفتی محمد اس مصاحی کی مفتی محمد ارتفاد احمد مصاحی (سهسرام)
اور ارکانِ مجمع الاسلامی مبارک پورعلامہ محمد احمد مصباحی اعظمی کی مولا نا لیسین اختر مصباحی کی مولا نا افتخار احمد قادری کی مولا نا عبد المبین نعمانی اور مولا نا بدر القادری مصباحی نے سیٹروں بارسیٹروں مباحث ومسائل میں آپ سے استفادہ کیا۔ اس اعتبار سے مذکورہ ارکان بھی آپ کے تلامذہ کی صف میں شار کیے جاتے ہیں۔

(شارح بخاری، ص: ۲۳)

اور نقیرراقم سطور نے اگر چه باضابطہ کوئی کتاب تو آپ سے نہ پڑھی کیکن جامعہ اشر فیہ میں مدرس ہوجانے کے بعد دوسال تک متعدد مسائل وا بحاث اور عباراتِ کتب کے حل کے سلسلے میں حضرت سے خاص استفادہ کیا، اور اس دوران آپ کے فیضان وکرم اور شفقت ومہر بانی کی بارش میں نہانے کا خوب موقع ملا ،اس لیے خود کوان کا ادنی تلمیذ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔

#### بيعت وخلافت:

دارالعلوم اہل سنت مدرسه انثر فیہ مصباح العلوم مبارک پور کے ایک جلسه منعقده ۹۵ ۱۳ ه میں صدرالشریعه علامه محمد امجدعلی قادری رضوی اعظمی خلیفه امام احمد رضا قادری بریلوی مبارک پورتشریف لائے تو بغیرکسی ترغیب و ٔ جلداول

تحریک کے آپ انھیں سے بیعت ہوئے۔ آپ حضرت صدرالشریعہ کے سابقین اولی<mark>ن مریدوں میں سے ہیں۔</mark> شوال ٧٤ ١٣ هـ/ ١٩٣٨ء كودوسر بے سفر حج وزيارت كے موقع پر صدر الشريعہ قدس سرہ نے آپ كوسلسلہ عاليہ قادر یہ برکا تیہرضو یہ کی اجازت دی،اور بریلی شریف کے قیام کے زمانے میں حضور مفتی اعظم علامہ شاہ مصطفی رضا قادری نوری بریلوی خلف اصغر مجدد اسلام امام احمد رضا قادری قدس سر ہمانے کررمضان المبارک ا ۸ سااھ کو"النور والبهائ"میں مٰدکورہ انتاکیس سلاسل فرآن وحدیث وسلاسل اولیااللہ کی تحریری اجازت کے ساتھ سلسله قادریه برکایتپه رضویه کی بھی اجازت مرحمت فرمائی ،علاوہ ازیں ۸۳ سلاھ میں مفتی اعظم نے ''الاجازات المتينه" مين درج تمام سلاسل كي بهي اجازت عطافر ما ئي ، اوراحسن العلما حضرت سيد شاه مصطفى حيد رعليه الرحمه سجادہ نشین خانقاہِ قادر یہ برکا تیہ مار ہرہ مطہرہ نے عرس قاسمی ۴۰ ۱۹۰ ھے کے موقع پر بلاطلب اپنے خاندان کے تمام سلاسل جدیدہ کی اجازت عطافر مائی اور دستار بندی کی۔

خلفاوم پرین: حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ تک آپ جلدی کسی کو مرید نہیں فرماتے تھے، جو طالب آ تااسے مفتی اعظم یا جا فظ ملت سے مرید کرا دیتے۔ان بزرگوں کے وصال کے بعد بھی جب کوئی بہت اصرار کرتا تو آپ بیعت فرماتے ، یہی حال خلافت کا تھا۔اسی لیے آپ کے مریدین اور خلفا کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔خلفامیں چندنام یہ ہیں:

🖈 حضرت علامه عبدالحكيم خال اختر شاه جهال پوري عليه الرحمه (لا مهور) 🜣 مولا نا حافظ عبدالحق رضوي (جامعها شرفیه مبارک پور) 🖈 مولا نا رجب علی بلرام پوری (بنارس) 🖈 مولا ناطیش محمد شریفی (دهول پوری) 🖈 مولا نا وَلَى اللَّه شريفي (ممبئي) 🌣 مولا نا حافظ شيئم الزمال فيض آبادي ( هوڙه ) 🌣 مولا نا محب اللَّه شريفي ( كرنا تك ) 🌣 مولا نابشيراحمه قا دري ( جالون ) 🖈 صاحب زا ده مولا نا حا فظ حميدالحق ( قصبه گھوسی ، اعظم گڑھ ) المعتی بدرعالم مصباحی (جامعه اشرفیه مبارک پور) المعنی محرکتیم مصباحی (جامعه اشرفیه مبارک پور) المحمولانا خلیق احمداعظمی 🏠 مولا نامحمدا دریس بستوی 🏠 مولا ناصغیراحمد جوکھن پوری۔

ہندو بیران ہند کے علما ومشائخ کو اجاز تیں:

آپ کواینے اساتذہ ومشایخ سے سلاسل قرآن وحدیث، سلاسل طریقت اور اور ادووظا کف کی اجازتیں حاصل تھیں جن کی تفصیل خود آپ کے تحریر کردہ مقالہ بعنوان''اجازت واسانید''مطبوعہ معارف شارح بخاری، صفحہ ۲۳۸ تا ۲۴ ۲ میں موجود ہے۔ اسی میں آب ایک جیگہ تحریر فرماتے ہیں:

جن سلاسل کی مجھے اجازت ہے، ان کی تعداد انھہتر (۷۸) ہے، اجازات قرآن مجید گیارہ (۱۱)،

سلاسل احادیث انتالیس (۳۹)،سلاسل اولیاءاللّه انهاره (۱۸)،حرزِیمانی،حزب البحروغیره اور اورادووظا ئف کی احاز تیں نو (۹) سندفقه۔

اتنی اجازتیں آپ کے معاصرین میں شاید باید چند علما کو حاصل ہوں ، اس طرح آپ کی ذات ان تمام سلاسل کا سنگم اور مجمع البحارتھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو بیرون ہند کے بہت سے علما و مشائخ نے آپ سے اجازتیں لیں۔اور آپ نے طالب کے ظرف کے مطابق قرآن وحدیث وفقہ اور دیگر سلاسل کی اجازتیں عطاکیں۔ان اجازت یا فتہ حضرات میں سے چند کے اسماے گرامی ورج ذیل ہیں:

ترمه کی مفتی مجیب اشرف اعظمی ثم نا گپوری که مولا نا عبدالحکیم خال اختر شاه جهال بوری ثم لا هوری (علیه الرحمه) که مولا نا محمد عبدالحکیم شرف قادری، شیخ الحدیث جامعه نظامیه قادریه لا هور که مفتی محمد حسن علی میلسی، ملتان، پاکستان که شیخ سمیر القاضی، امریکه که شیخ سلیم علوان، اند و نیشیا که شیخ حسام قرا قیره، رئیس جمعیة المشاریع الخیریه، بیروت لبنان که شیخ غانم جلول، طرابلس که شیخ ابراهیم شافعی، آسٹریلیا که شیخ نزار فاخوری، سوئٹز رلیند که الاستاذ محمد کا به غینیا که شیخ ماهر سوئٹز رلیند که شیخ موفق رفاعی، سوئٹز رلیند که الاستاذ ریاض ناشف، امریکه که الاستاذ محمد کا به غینیا که شیخ واکٹر سید میم، اوکرانیا که شیخ یوسف داؤد، جرمنی که شیخ واکٹر سید ارشاد احمد، بنگله دیش که شیخ کمال راغب، بیروت، لبنان ـ

مج وزيارت:

حرمین شریفین کی حاضری اور فریضہ جج کی ادا گی دونوں جہان کی برکتوں اور سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی باردیارِ حرم کی آبلہ پائی فرمائی۔ ذوالحجہ ۴۰ ۱۳ ھے/متمبر ۱۹۸۵ء میں آپ نے پہلا جج فرمایا مجمئی سے جدہ کے لیے پرواز میں جانشین سیدالعلما حضرت سیدآلِ رسول حسنین میاں نظمی برکاتی مار ہروی ، مولا ناخلیل احمہ پڑھان (ماہم شریف ، مبئی) ، قاری تراب علی رضوی (منارہ مسجد ، مبئی) ، ایک ہی ہوائی جہاز سے حضرت شارح بخاری کے ہم سفر تھے۔ دوسرا جج ۱۹۸۸ھ/ ۱۹۹۸ء میں فرمایا۔ ایک عمرہ کا سفر ہوائی جہاز سے حضرت شارح بخاری کے ہم سفر تھے۔ دوسرا جج ۱۹۹۸ھ/ ۱۹۹۸ء میں دوسر سے جج سے پہلے کیا۔

تبحرعكمي:

حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تبحراسا تذہ کرام سے بڑے شوق ، محنت اور دلچیبی سے اکتساب علم کیا ، اور جملہ علوم وفنون متد اولہ میں مہارات تامہ حاصل کی ، درسی کتابوں کے علاوہ بے شارعلمی ، فنی اور مذہبی کتابوں کا گہرامطالعہ کیا ، یہاں تک کہ آپ کی ذات علوم اسلامیہ اور فنون دینیہ کی بحربے کراں بن گئی۔ آپ نے علم وفن کی ہروادی میں قدم رکھا ، اور فکر و آگہی کے ہرمیدان کو سرکیا ، سلوک ومعرفت کے ہرچشمے سے سیرانی

حاصل کی۔ یہاں تک کہ ہم عصر علما میں آپ کونما یاں مقام حاصل ہو گیا، اورعوام توعوام، خواص بھی اپنے پیچیدہ اور لا پنجل مسائل کے حل کے لیے آپ کی طرف رجوع کرنے لگے، اور ماضی قریب میں تو آپ جیسا گونا گوں فضائل و کمالات کا حامل اور ہمہ جہت خوبیوں کا ما لک اہل علم کی انجمن میں کوئی نظر نہیں آتا۔ ذلک فضل الله یوتیه من پشاء۔

حبلداول م

#### فقهوا فتأ:

پوں تو حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوتمام مروجہ علوم وفنون میں ید طولا حاصل تھا مگر فقہ وا فتا میں آپ
کو جو نمایاں اور امتیازی مقام حاصل تھا اس کی نظیر عہد حاضر میں کہیں نظر نہیں آتی ۔ یہ ایک مسلّمہ حقیقت ہے کہ
فتو کی نولی کے لیے صرف علوم اسلامیہ اور فنون دینیہ میں مہارت کا فی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کسی ماہر تجربہ کا رفقیہ و
مفتی کی بارگاہ میں زانو ہے تلمذ تہ کرنا اور اپنے تحریر کردہ فقاو کی سنا کر اصلاح لینا ضروری ہے۔ اس طرح اس کو
بڑی حد تک علم طب سے مشابہت ہے جو صرف پڑھ لینے اور مطالعہ کر لینے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کسی طبیب
حاف کی حد تک علم طب میں باضابط مشق و ممارست ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

اس لیے کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم و فاضل ہو، دقیق النظر، زُرف نگاہ اور وسیع المطالعہ ہو مگر فقہا ہے کرام اسے فتو کی نولیسی کی اجازت اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ وہ کسی ماہر، تجربہ کارمفتی کی خدمت میں رہ کر مشق افنا نہ کر ہے۔ اسے یوں سمجھئے کہ ایک ڈاکٹر کئی اہم ڈگری حاصل کر چکا ہے لیکن اسے آپریشن کرنے کی اجازت نہیں ملتی، جب تک وہ کسی ماہر سرجن کے ساتھ رہ کر سرجری کی مشق کر کے کامل نہ بن جائے۔ بلکہ ڈاکٹر کو صرف تعلیم سے فراغت کے بعد مطب کرنے کی بھی اجازت نہیں ملتی جب تک وہ ''ہاؤس جاب' نہ کرلے۔ یعنی کسی اسپتال میں جاکر کہنے مشق ڈاکٹر وں کی نگرانی میں وہ ایک مدت تک امراض کی تشخیص اور نسخہ کی تجویز کی مشق نہ کرلے۔ یہی حال فتو کی نولیسی کا ہے۔

مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قا دری بر کاتی علیه الرحمة والرضوان فرماتے ہیں:

"ردِّ وہابیٰیاورافنا یدونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے سے نہیں آتے ،ان میں بھی طبیب حاذق کا کر کے مطب میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، میں بھی ایک حاذق ڈاکٹر کے مطب میں سات برس بیٹھا، جھے وہ وقت، وہ دن، وہ جگہ، وہ مسائل اور جہال سے وہ آئے تھے اچھی طرح یاد ہیں۔ میں نے ایک بارایک نہایت پیچیدہ تھم بڑی کوشش وجاں فشانی سے نکالا،اوراس کی تائیدات معتنقیح آٹھ ورق میں جمع کیں، مگر جب مضرت والد ماجد قدس سرہ کے حضور میں پیش کیا تو انھوں نے ایک جملہ ایسا فرمایا کہ اس سے یہ سب رد ہوگئے۔" (الملفوظ:ج:۱،ص:۸۲)

یہ بھی ایک تاریخی حسن اتفاق ہے کہ فقیہ اسلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے سب سے پہلامسکلہ رضاعت کا تحریر فرما یا، مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی خدمت میں بھی پہلامسکلہ رضاعت ہی کا پیش ہواجس کا آپ نے جواب دیا، اور ان کے بوتا شاگر دونائب مفتی اعظم (شارح بخاری) نے بھی پہلامسکلہ رضاعت ہی کا لکھا۔

تقریباً پچیس ہزار فقاویٰ آپ نے بریلی شریف میں قیام کے دوران تحریر فرمائے اور زبانی طور پرعوام و خواص کو ہزاروں مسائل سے روشناس کرایا، اور بیسلسلہ ان بھی مدارس اہل سنت کے زمانہ تدریس میں جاری رہا جہاں آپ مختلف اوقات میں استاذ کی حیثیت سے پہنچتے رہے۔لیکن ذوالحجہ ۱۹۹۱ھ/۱۹۹۱ء سے الجامعة الانثر فیہ مبارک پور میں تشریف لانے کے بعد صرف افقا کی خدمت آپ کے سپر دکی گئی۔کئی کماون مفتی آپ کی سر پرستی ونگرانی میں شعبہ افقا میں رہے اور صدر شعبہ افقا کی حیثیت سے آپ فقاویٰ کی اصلاح وتصدیق فرماتے۔اورخود بھی برجستہ فقاویٰ املاکراتے۔جامعہ انثر فیہ مبارک پور میں قیام کے دوران آپ کے لکھے ہوئے فقاوے سے آپ فار ہیں۔

انھیں خصوصیات وامتیازات اور فقہ افتا میں نصف صدی کی مشق وممارست، تجربہ ومہارت، نظر دقیق وفکر عمین اور نیابت مفتی اعظم ہندنے پندر ہویں صدی ہجری کے رُبع اول اور بیسوی صدی عیسوی کے رابع آخر میں شارح بخاری کو' مرجع الفتاویٰ' کے بلند منصب پر فائز کر دیا یہاں تک کہ اس دورا خیر میں حنفیہ کی ریاست آپ

کی ہشت پہلوذات پرختم ہوگئی۔

### ردومناظره:

ماضی کے اکا برعلاے اہل سنت میں شیر بیشہ سنت مولا ناہدایت رسول قادری برکاتی رام پوری ثم لکھنوی، مناظر اہل سنت مولا ناحبیب الرحمن قادری اڑیسوی، اجمل العلما مناظر اہل سنت مولا ناحبیب الرحمن قادری اڑیسوی، اجمل العلما مفتی شاہ محمد اجمل حسین سنجلی علیہ الرحمة والرضوان ردومناظرہ کے مردِمیدان تھے اور ماضی قریب میں شارح بخاری علیہ الرحمہ ان شیر ان اسلام کی یادگار اور ان کے برچم میں کے علم بردار تھے۔

یوں تو تدریس، افرا اور تصنیف سب کے سب بہت اہم کام ہیں، گربعض وجوہ کی بنا پر مناظرہ سب سے اہم ہے۔ اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ تدریس بہت مشکل کام ہے، گر مدرس جانتا ہے کہ جمیں کل فلاں کتاب میں فلاں سبق پڑھنا ہے، اس لیےوہ شروح وجواشی اور دیگر معاون کتابوں کی مدر سے اس کی بھر پورتیاری کر لیتا ہے، پڑھنے والے نیاز مند شاگر دہوتے ہیں، اگر درسی تقریر میں کوئی غلطی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں، اس کی تھی ہوجائی ہے، پڑھنے والے نیاز مند شاگر دہوتے ہیں، اگر درسی تقریر میں کوئی غلطی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں، اس کی تھی مطالعہ میں سے جو چاہتا ہے سکون واطبینان کے ساتھ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر صفحہ قرطاس پر منتقل کر دیتا ہے۔ افنا میں اگر چوبھی سوالات بہت پیچیدہ اور اہم ہوتے ہیں گر مفتی کوغور وفکر اور مطالعہ کا موقع رہتا ہے کہ گھٹے دو گھٹے، میں اگر چوبھی سوالات بہت پیچیدہ اور اہم ہوتے ہیں گر مفتی کوغور وفکر اور مطالعہ کا موقع رہتا ہے کہ گھٹے دو گھٹے، گداز اور دل سوزعمل ہے۔ مناظر مناظرہ سے بہلے موضوع کے متعلق موافق ومخالف دلائل وشواہد اور ابحاث گور بھی سوال اٹھ سکتا ہے، اور بحث چھڑ سکتی ہے۔ اس لیے اس میں منقولات ومعقولات میں ہجر ، اسلامی وعر بی کوئی بھی سوال اٹھ سکتا ہے، اور بحث چھڑ سکتی ہے۔ اس لیے اس میں منقولات ومعقولات میں ہجر ، اسلامی وعر بی کم وردی پر نظر، تحقیق و الزامی جواب ، ہملہ و دفاع کا بروقت فیصلہ اور استحضار علمی بیدار قبلی جیسے اوصاف کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بھر اللہ تعالی حضرت شارح بخاری علیہ الرحمہ خصرف ان اوصاف کے ساتھ متصف تھے بلکہ ضروری ہوتا ہے۔ بھر اللہ تعالی حضرت شارح بخاری علیہ الرحمہ خصرف ان اوصاف کے ساتھ متصف تھے بلکہ ضروری ہوتا ہے۔ بھر اللہ تعالی حضرت شارح بخاری علیہ الرحمہ خصرف ان اوصاف کے ساتھ متصف تھے بلکہ ضروری ہوتا ہے۔ بھر اللہ تعالی حضرت شارح بخاری علیہ الرحمہ خصرف ان اوصاف کے ساتھ متصف تھے بلکہ ضروری ہوتا ہے۔ بھر اللہ تعالی حضرت شارح بخاری علیہ الرحمہ خصرف ان اوصاف کے ساتھ متصف تھے بلکہ صروری ہوتا ہے۔ بھر اللہ مہارت رکھتے تھے۔

آپ نے بہت سے مناظروں میں مختلف حیثیتوں سے شرکت فرمائی ، کہیں مناظر اہل سنت کاعلمی تعاون کیا ، کہیں خودمناظرہ کیا ، کہیں خودمناظرہ کیا ، کہیں خودمناظرہ کیا ، کہیں خودمناظرہ کیا ، کہیں مناظرہ کی صدارت کی ، درج ذیل مقامات کے مناظرہ کیا ، کہیں آپ کا سرگرم اور نما مال کردار رہا۔

(۱) بر نیی شریف میں قادیانی سے مناظرہ، بزمانہ طالب علمی (۲) رائے پور ضلع کھیم پورکھیری (۳) باندو

چرا اضلع پلاموں (۴) بیھن گاؤں اضلع بستی سیتا پور (۵) جھریا اضلع دھنباد (۲) کٹک اڑیسہ (۷) بجرڈیہ بنارس (۸) سعدی مدن پور اضلع فتح پور (۹) بدایوں۔

#### وعظ وخطابت:

آپ کی تقریر تبلیغ واشاعت دین اور احقاق حق و ابطال باطل کی نیت سے ہوتی تھیں، اس لیے ان میں اخلاص بھی ہوتا تھا اور ساد گیتھی ، در دبھی ہوتا تھا ، اور بےخوفی بھی ، قوت و توانا ئی بھی ہوتی تھی اور معانی ومفاہیم کی کثرت بھی ، اپنوں کے دل کی ٹھنڈک بھی ہوتی تھی اور منکرین کے لیے تلوارونیزہ کی مار بھی ، عشق کا سوز وساز بھی ہوتا ، اور حق کی آواز بھی ۔

استاذگرامی حضرت علامه محمد احمد مصباحی دام ظله صدر المدرسین جامعه اشرفیه مبارک پورفر ماتے ہیں:
''میں نے آپ کی تقریر میں چند خاص باتیں محسوس کیں (۱) عالمانه وقار (۲) اعتقادی اور علمی لحاظ سے پختگی (۳) جملوں اور مضامین کی صحت وندرت (۴) مضمون علمی اور مشکل ہونے کے باوجود بہت آسان انداز میں ایسا بیان کہ عوام کو بھی بخو بی سمجھ میں آئے۔(۵) ترتیب میں ایسی عمدگی که پورا خطاب ذہمی نشین رہے، اور چاہیں تو اسی ترتیب کے ساتھ سامعین دوسروں کو سمجھ اسکیں (۲) ایساد کچسپ اور موثر خطاب کہ اکتابہ ہونے نہ ہو (۷)

<del>سطح</del>ى وغير تحقيقى باتوں سے ممل اجتناب۔

تقریرین کئی طرح کی ہوتی ہیں: (۱)ادق اور علمی جن کواہل علم ہی سمجھ سکیں (۲) سطحی اور دلچیپ جن کو عوام تو پسند کریں،مگراہل علم حقارت سے دیکھیں (۳) غیر تحقیقی باتوں کی کثرت،علمی و تاریخی لحاظ سے غلط، روا پات میں اپنی جانب سے بے جااضا فے ،الفاظ کے،جملوں کے،مضامین کے،غلط سیاق وسباق کے پیوند پر پیوند،مگر بیان میں ایسی جاشنی اورز ور کہ عوام وجد میں آ جا نمیں۔ایسی تقریروں سے ان خطبا کے کشکول بھر ہے ہوتے ہیں، جنھیں رضائے خدا ورسول سے زیادہ خوشنودی عوام عزیز ہوتی ہے، اور ثواب آخرت سے زیادہ گطام دنیا جمع کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ (۴) روایت و درایت اور علم تحقیق کی روستے جمعلومات کی جامع اور زبانَ وبیان کے لحاظ ہے دلچسپ اور عام فہم جس سے عوام وخواص دونو ک نفع اندوز ہوں۔

تم اول کا دائر ہ تفع محدود ہے، قشم دوم وسوم کی کثرت ہے، ایسی تقریریں اور ایسے خطبا ہر دور میں عوام کے دل و د ماغ پر چھائے رہے، مگر پیچے معنیٰ میں خطاب اور خطابت وہی ہے جو چوتھی قسم کے معیار پر کامل ہو۔ آ بفضله تعالی حضرت شارح بخاری علیه الرحمه کی تقریراسی قسم سے تعلق رکھتی تھی اور نہایت جامع ،مفید اور بصیرت افروز ہوتی تھی۔وہ اعتقادات پرایسے ٹھوں دلائل کے ساتھ خطاب فرماتے کہ مذبذب انسان کا ایمان درست ہوجائے اور سیح الاعتقاد تخص، راسخ الاعتقاد اور اینے دین کامبلغ ہوجائے،عملیات پر بھی ایسی موثر باتیں پیش · کرتے کہانسان انھیں اپنا کرصالح واطاعت شعار ہوجائے۔علمی تقریبات اور مجمع علامیں بھی ایسامخضر إور نکات ومعارف سے بھر پورخطاب فرماتے جوان کے لیفکر وبصیرت کے نئے دریجے کھول دے، اورعلم وآگہی کے فع كوشے روش كردے \_ فلك فضل الله يوتيه من يشاء (معارف ثارح بخارى، ص: ٢٩١-٢٩١)

آپ کی خطابت کاعلمی رنگ اس وفت خوب خوب نگھرتا جب آپ اینے مذہبی حریف کے قصر باطل کی دھیاں بھیرر ہے ہوں، آپ کی بہت سی تقریریں اپنی یادگار آپ ہیں۔غیر مقلدوں کی تر دید میں گجرات کی تقریرالیی زور داراور پرمغز تھی کہ عوام توعوام ،علاے کرام کے ذہنوں میں بھی اس کی گونج ایک عرصۂ دراز تک باقی رہی ختم بخاری شریف کی ساعت سعید میں جوتعار فی اور تنقیدی تقریر ہوتی تھی اس کا اپنارنگ ہوتا۔

<u>تحریر وتصنیف:</u> حضرت شارح بخاری علیه الرحمة والرضوان کی فکر وقلم ،تحریر وتصنیف اور زبان وادب سے گہری وابستگی \* سن علم تصنیف ابتداے عمر سے رہی ، یہی سبب ہے کہ طالب علمی کا زمانہ رہا ہو یا عَہد شباب ،شعور کی پختگی ہو یا کبرسنی ،ملمی و فسیفی مصروفیات نے ہمیشہ آپ کے کھانپے زندگی کا احاطہ کیے رکھا۔ تدریس وافیا کی گراں ہار ذمہ داریوں کے ساتھ آپ قرطاس وقلم کا بھی حق اداکرتے رہے،ان کی تحریر وتصنیف نصف صدی پر محیط ہے۔ابتدا ہی ہے آپ نے وقیع مضامین ومقالات لکھے،آپ کے سیال قلم نے جس وادی کارخ کیا،اسے سیراب کیا، جس حق کو چاہا،اس کا چہرہ نکھار کرروثن کردیا،اورجس باطل پر کمند ڈالی اسے تھینچ کراپنے پاؤں سے روند ڈالا، گویا کہ کلکِ امجدی میں کلکِ رضا کی حمایتِ حق واستیصالِ باطل کی جلوہ آرائی و کارفر مائی ہے،سطوت وصولت کا غلغلہ وہمہمہ ہے،اور فیضان وتوفیق کا حسین امتزاج ہے۔

مختلف دینی وعلمی موضوعات پرآپ کی قیمتی اور جامع تحریری اور وقیع وموثر مقالے دبد بهٔ سکندری رام پور، نوری کرن بریلی شریف، پاسبان اله آباد، جام کوثر کلکته، استقامت کا نپور، اشر فیه مبار کپور، رفاقت پلنه، حجاز جدید دبلی وغیره رسالوں میں چھپ کرعوام وخواص کے درمیان مقبول ہوتی رہیں۔ ماہنامہ اشر فیه مبارک پور میں التزام وسلسل کے ساتھ آپ کے منتخب فقا و کی حجیب کر ماہنامہ کا وقار بلنداور قارئین کی تعداد میں اضافہ کرتے رہے۔ آپ کے مطبوعہ مضامین یکجا کرے کے ۲۲ میں احداد کا شاہ کار بھی سے شاکع مورکر قارئین کے باتھوں میں پہنچ چکے ہیں، جوعلم وادب کا شاہ کار، فکر وآگی کا سنگم، زبان و بیان کا مرقع، تنقید و تجمره کی دردوکرب کا آئینہ اور دین وعقیدہ کا بحرز خارہے۔

مختلف مدارس اہل سنت کے زمانۂ تدریس میں منتشر طور پر مختلف موضوعات پر کتب ومضا مین لکھنے کا عمل جاری رہاں بیکن جامعہ اشر فیہ مبارک پورآنے کے بعد مولا نا لیسین اختر مصباحی اور مولا نا افتخار احمد قادری مصباحی کی درخواست اور اصرار پر آپ نے سیحے بخاری کا ترجمہ کسے کا بیڑہ اٹھایا ، پھر علامہ مجمد احمد مصباحی صدر المدرسین جامعہ اشر فیہ مبارک پور کی گزارش پر ترجے کے ساتھ شرح کا کا م بھی شروع فرمایا ، لفضلہ تعالی اار رمضان المبارک ۱۳ اشرفیہ مبارک پور کی گزارش پر ترجے کے ساتھ شرح کا کا م بھی شروع فرمایا ، لفضلہ تعالی اار رمضان المبارک ۱۳ اصر مطابق ۲۰ سرد تمبر ۱۹۹۹ء کو پی ظیم دینی و مذہبی اور علمی و تاریخی کا رنامہ پایئہ تعمیل کو پہنچا ، جس کی خوشی میں المبارک المرشوال ۲۰ ۱۲ اصر مطابق ۲۹ سرجنوری ۲۰۰۰ء کو عروس البلاد مبئی میں " رضاا کیڈی " کے زیر اجتمام دوروزہ عظیم الشان " جشن تکمیل شرح بخاری " منایا گیا ، جس میں آپ کو چاندی سے تولا گیا ، مگر ناظرین و حاضر بن اجلاس کی آنکھیں فرط حیرت سے اس وقت بھی کی بھی رہ گئیں جب آپ نے اسی وقت منبررسول پر ایک تہائی جاندی رضا اکیڈی مبئی کو تصافیف اعلی حضرت کی اشاعت کے لیے اور دو تہائی چاندی جامعہ اشر فیہ مبارک پور کو مستقبل کے اکیڈی معموبوں کی تحمیل کے لیے وقف کرنے کا اعلان فرمایا: فقیر راقم سطور بھی اس جشن میں موجود تھا ، میں نے ذریب منصوبوں کی تحمیل کے کیے وقف کرنے کا اعلان فرمایا: فقیر راقم سطور بھی اس جشن میں موجود تھا ، میں نے دیکھا کہ بہت سے حاضرین کی آئی تھیں اس تاریخی موقع پر فرط چیرت و مسرت سے ڈبڑ با آئیں ۔

علمی سطح پرآپ کی تحریریں اور قلمی آثار و تحقیقی ایجاز کاخوب صورت اور قیمتی رنگ لیے رہتی ہیں، باتیں نبی تلی اور پیتے کی ہوتی ہیں، مضامین کی فراوانی بھی خوب ہوتی ہے لیکن مفہوم کی ترسیل اور مضامین کی تفہیم کہیں بھی متاثر نہیں ہوتی، جن کا امتیازی وصف تحقیق و تدقیق ہوتا ہے، سرعت تحریر میں اپنا جواب آپ تھے۔ بجرڈیہ ہے

مناظره میں غیرمقلدین کی ہفتوں میں تیار شدہ مفصل تحریر کے جوابات بہت سرعت کے ساتھ تحریر کرائے جب کہ آپ ان دنوں علیل چل رہے تھے۔اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں طویل مقالات ومضامین، لمبےاور تحقیقی فتاویٰ بلکہ کتا ہیں لکھانا توعام بات ہے۔

## رشحات ِقلم:

حضرت شارح بخاری علیه الرحمة والرضوان کے اشہب قلم سے مختلف عنوانات پر متعدد کتا بیں معرض تحریر میں آئیں ، جومیری ناقص معلومات کے مطابق درج ذیل ہیں:

(۱) نزهة القاری شرح صحیح البخاری: ۲۰×۳۰ سائز کے پانچ ہزار صفحات پر پھیلا ہوا اسلامی علوم ومعارف اور حدیث وسنت کی تحقیقات و تدقیقات کا دائر ۃ المعارف، علما بے متقدمین ومتاخرین اور سلف صالحین کی عربی وفارسی شروح کا عطر مجموعہ ہے جو ۹ رجلدوں پر مشتمل ہے۔

(۲) اشرفُ السِّيو: اس كتاب ميں سيرت نبوي كے بنيا دى ستون ، محمد بن اسحاق (۱۵ اھ/ ۲۸ ء ) محمد بن عمرالوا قدی (۷۰۷ه/ ۸۲۲ء) مجمد بن سعد (م۳۲۰ه/ ۸۴۴ء) محب الدین بن جریر طبری (۴۰۱ه) یون تاریخ وحدیث اور سیرت کے حوالے سے خالفین کے اعتراضات کے دندال شکن علمی جوابات ،سیرت پاک سے متعلق مغربی ظالمانه اور جاملانه اورمشرق کے مرعوبانه اور معذرت خواہانه طرزِعمل پرسیر حاصل تنقیدی و تحقیقی کلام، اورا بتدا سے بعثت نبوی تک سرکار کے احوال وکوائف اور آپ کے آباء واجداد کے تعلق سے جامع، پرمغز اور معلوماتی گفتگو کی گئی ہے: ۳۲×۲۳ سائز کے ۱۳۱رصفحات پرمشمل ایک اہم علمی و تحقیقی دستاویز ہے۔ (۳) اشک دوان: آزادی ہند سے پہلے کانگریس اور مسلّم لیگ کی خودغرضی اور مفادیر سی پر مبنی پر فریب سیاست پر ضرب کاری، اور اس کی مخالفت اور مسلمانوں کے لیے اسلامی و شرعی نقطهٔ نظر سے تیسرے متباول کی نجویز نیقشیم ہند کے بعد ہونے والی مسلمانوں کی جان و مال،عزت وآ بروکی تباہی و بربادی اور بعد میں انھیں در پیش سیاسی و ساجی ، مذہبی وملی پریشانیوں اور رسوائیوں کواپنی دوربیں نگاہوں سے بھانپ کراس پراپنے قلبی و ذہنی اضطراب، بے کلی اور بے چینی کا اظہار، اور پھراس کے تدارک کے لیے مسلمانوں سے در دمندانہ اپیل، بیسب کچھاس کتاب میں شامل ہے، شارح بخاری نے بچیس برس کی عمر میں اسلامی سیاست کے موضوع پر بیا کتاب تحریر فرمائی ہے۔آ زادیِ ہندونقسیم ہند سے پہلے ۲ ۱۹۴۷ء کے پرآ شوب ویرفتن دور میں اس کی اشاعت ہوئی۔ (٣) اسلام اور چاند كاسفر: شرعاً چاند پرانسان كا پنجنامكن ب، اسلاميات اورفلكيات كاصول و قواعداورقوانین ومباحث کی روشنی میں اس مدعا پر محققانہ گفتگو کی گئی ہے جوآپ کے وسعت مطالعہ، ژرف نگاہی، قوت استدلال اورزور بیان کامنھ بولتا ثبوت ہے۔ یہ: ۳۹×۲۳ سائز کے ۲۰ ۱۸ رصفحات پر پھیلی ہوئی محققانہ و

- عالمانة تحقیقات وابحاث کاحسین گلدستہ ہے۔
- (۵) تحقیقات: اس میں وہا بیوں، دیو بندیوں اور معاندین اہل سنت کے کچھلا یعنی اعتراضات کے مدل و الزامی جوابات ہیں۔ یہ کتاب: ہے اس سائز کے ۲۸۸ رصفحات پر مشتمل دو حصوں میں ہے۔
- (۲) فتنوں کی سرزمین کون، نجدیا عراق؟:اس کتاب میں نجدوعراق کا ایک گرال قدر، حقیقت افروز اورایمان افزا تاریخی، جغرافیائی اوردینی وسیاسی جائزه پیش کیا گیا ہے۔سائز: اسلام مشتمل ہے۔
- (۷) سنی دیو بندی اختلافات کامنصفانه جائز ۵: یینی و دیوبندی اختلافات کی بنیا داور اعیان و ہاہیہ کی کفری عبارتوں پر غیر جانب دارانه، فیصله کن ابحاث کا خوب صورت علمی گلدسته ہے، اپنے موضوع پر لا جواب اور بے مثال کتاب ہے: یہ ۱۲ سائز کے صفحات پر مشتل ہے۔
- (۸) اثبات ایصالِ ثواب: ایصال ثواب کے موضوع پر مصنف کی ایک نئے انداز میں بحث، میلا دوقیام، نیاز وفاتحہ کے سلسلے میں شکوک وشبہات کی وادیوں میں بھٹکنے والوں کے اطمینان کلی کے لیے ایک بیش قیمت، زور دارعلمی دستاویز۔سائز ۳۱×۲۳ صفحات ۸۰۔
- (9) مفتی اعظم هند اپنے فضل و کمال کیے آئینے میں: بیرسالہ جرامت، افقہ ملت سیرنامفتی اعظم ہندرجمۃ اللّٰدعلیہ کے حالات، دینی علمی خدمات اور زریں کارناموں کی آئکھوں دیکھی روداد، اوران کے اوصاف و کمالات کا بیش بہا، مرقع ہے۔
- (۱۰) شھادت حسین کا ذمہ دار کون: سوانح کر بلا کے تعلق سے ایک علمی و تحقیقی تحریر اور شرعی و تاریخی دلائل سے لبریز دل آویز مقالیہ۔
- (۱۱) مسائل حجو زیارت: بیزیارت حرمین طبیبین اور مناسک حج کے عنوان پرآسان اردوزبان میں بیش قیمت علمی کتاب ہے۔
- (۱۲) السبراج المحامل: اس رساله میں صدرالا فاضل فخر الا ماثل حضرت علامه نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ صاحب تفسیر خزائن العرفان کے بعض اقوال کی تشریح وتوضیح کی گئی ہے۔
- (۱۳) فرقوں کی تفصیل: بیابتدائے اسلام سے عصر حاضرتک بنام اسلام جنم لینے والے فرقوں کے عقائد و احوال پرایک مخضرا ورجامع مقالہ ہے۔
- (۱۴) تعلیقات فتاوی امجدیه: به فآوی امجدیه جلداول و دوم پرآپ کے بصیرت افروز، عالمانه وفقهیانه حواثی و تعلیقات کا مجموعہ ہے، جوآپ کی علمی گہرائی و گیرائی ،فقهی بصیرت اور وسعت فکر ونظر کا آئینہ ہے، فآوی کی

- جلداول: ۲<u>۰۲۰ ۳ کے</u> چارسو پچیس صفحات اور جلد دوم تین سواٹھاسی صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔
- (۱۵) تعلیقاتِ سِنانِ جانکاہ بَه دِلِ غیر مُقلدانِ گمراہ: بیاہل سنت و جماعت اورغیر مقلدین کے درمیان بجرڈیہ، بنارس میں ہوئے تحریری مناظرہ کی روداد ہے اوراس پر ہرتحریر کے شروع میں بڑے قیمتی نوٹ اور حواشی لگائے ہیں، جن سے حضرت کی مناظرانہ صلاحیت، نقاد ذہن، طبعی جودت اور تجزیاتی ذہن وفکر کی عکاسی ہوتی ہے۔
- (۱۲) مقالاً تِ شارح بخاری: یه دین و مذہبی علمی وادنی، تاریخی وسوانحی، فکری و تحقیقی گونا گول عنوانات پر حضرت کے سیکڑوں بوقلموں مضامین کا مجموعہ ہے، بحمرہ تعالیٰ بیہ کتاب تین جلدوں میں شائع ہوکر قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے۔
- (21) مسئلة تكفير اور امام احمدر ضا: اپنے موضوع پرنہایت شاندار، گرال قدر، اور اجھوتی محققانه و متكلمانة تحریر، جوموضوع كے تمام زاويول كو حاوى اور شبهات كے سارے تارو پود بكھير نے والى ہے۔ سائز: سائز: ۲۳ صفحات: ۸۸۔
- (۱۸) فتاوی شار ح بنجاری: آپ کی زندگی بھر کے علمی و تحقیقی فآوی کا مجموعہ، جوایک اندازے کے مطابق پچ پتر ہزار فتاوی کو محیط ہوگا۔
  - (١٩) اذان خطبه كهان هو؟: (افادات)
    - (۲۰) تنقیدبرمحل:(افادات)

موخرالذکر دونوں کتابیں حضرت کے علمی افادات کا مجموعہ ہیں جنھیں آپ کے تلمیذر شید حضرت مولا ناعبد الحق رضوی استاذ جامعہ انثر فیہ مبارک پورنے جمع فرمایا ہے۔

## حاضر جواني:

سر اوساف و کمالات اور فضائل ومحاس کی جامعیت کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو حاضر جوانی کی دولت سے بھی سر فراز فر مایا تھا، آپ مخاطب کی بات سنتے ہی نہایت برق رفتاری کے ساتھ اس کے تمام گوشوں کا احاطہ کر لیتے اور پھر برجستہ ایسا جواب عنایت فر ماتے کہ اگر وہ معاند اور ہٹ دھرم ہے تو لا جواب ہو کر خاموش ہوجا تا، ورنہ مطمئن ہوکرواپس جاتا۔

جولائی ۱۹۹۱ء میں آپ نے پاکستان اور افریقہ کا ایک طویل دعوتی تبلیغی سفر کیا ،اسی موقع سے تنزانیہ کے دار السلطنت " کے ان میں سے ایک سوال بیتھا: متعدد سوالات کیے ان میں سے ایک سوال بیتھا:

سوال: جب بتا دیا گیا توغیب کہاں رہا؟ اس لیے بیہ کہنا سیح نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے سے۔اس کا آپ نے برجستہ بیہ جواب دیا:

جواب: بیددراصل وہابیوں کامغالطہ عامۃ الورود ہے، جاہلوں میں اس کابڑا پروپیگنڈہ کرتے رہتے ہیں، اچھا بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے یانہیں؟

وہ بھولا بھالا ،اس نے ایمان کی بات کہدی کہ "اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے" بھر حضرت نے فرمایا: اللہ ہر چیز کودیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کودیکھتا اور جانتا ہے تو وہ اب نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کودیکھتا اور جانتا ہے تو وہ اب غیب کہاں رہا؟ یہ من کروہ بے چارہ دم بخو دہوگیا ، بعد میں حضرت نے اسے مجھایا کہ یہ غیب ہمارے اعتبار سے بہاں رہا؟ یہ مارے اعتبار سے نہیں ،جس پر وہ مطمئن ہوگیا اور خوش خوش واپس ہوگیا۔ (معارف شارح بخاری: ۳۱۸)

ایک مرتبہ آپ حضرت مفتی اعظم قدس سرہ کے ہمراہ جونا گڑھ کاٹھیا واڑ کے بلیغی سفر پرتشریف لے گئے، اس سفر کی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:

"اسی سفر میں جونا گڑھ کے ایک شیعہ نے حضرت (مفتی اعظم قدس سرہ) کی خدمت میں حاضر ہوکر حدیث قرطاس لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر نکتہ چینی نثر وع کر دی، حضرت (مفتی اعظم ) نے پہلے اس کوڈانٹا کہ تمیز سے بات کرو، ہم حضرت فاروق اعظم کی شان میں گتاخی برداشت نہیں کر سکتے ۔ میں نے اس سے بو چھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرطاس کس سے مانگا تھا؟ اس نے کہا: حاضرین سے ۔ میں نے کہا: مریض جب کوئی چیز مانگتا ہے تواس کو مہیا کرنا گھر والوں کا فرض ہوتا ہے ۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ پر پہلے یہ فرض عائد تھا کہ قرطاس حاضر کرتے ۔ انھوں نے کیول نہیں حاضر کیا؟ اورا گریہ جرم ہے تو تمہارے اعتراض اور کئتہ چینی کے مطابق اس کے سب سے بڑے مجرم حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ ہیں ۔ اس پر اس کی بوتی بند ہوگئی، اور پھراٹھ کر چلا گیا۔ (حوالہ مابق: ص:۲۹)

حق گوئی:

حق گوئی آور بے باکی ، ایک داعی ، مبلغ ، مصلح ، مرشد ، عالم دین اور مومن کامل کی صفات لاز مہ ہے ہیں :

آئین جوال مردال حق گوئی و بے باک

اللہ کے شیرول کو آتی نہیں روبا ہی

حق تعالیٰ نے یہ وصف بھی آپ کی ذات میں خوب ودیعت فرمایا تھا ، یہی وجہ ہے کہ آپ منکرات سے سلح
کوحرام سمجھتے تھے اور اس باب میں آپ ذرہ برابر صرف نظر اور چشم پوشی کے قائل نہیں تھے ، شرع مطہر کے خلاف

كُونَى بات دَيجة تو قوراً اس پرتنبي فرماتے اور امر بالمعروف ونہى عن المنكركى انجام دہى ميں كوئى لچك اور نرى روا ندر كھتے ، اور نه ہى كسى كى رعايت فرماتے \_ بہت سے لوگ آپ كى اس مومنا نه اور مجاہدا نه وصف كو"شدت" سختى اور نه جانے كن كن الفاظ وكلمات سے تعبير كرتے تھے ، مگر حقیقت بیہ ہے كہ بیرحدیث من رأى منكم منكو ا فليغيره بيده و ان لم تستطع فبلسانه. " پر عمل ہوتا تھا۔ اور ارشا در سالت: "السَاكِتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانُ اَخْرَسُ. " ہروفت آپ كے پیش نظر رہتا تھا۔

## دادودېش اورمېمان نوازي:

مہمان نوازی اور سخاوت و فیاضی اخلاق کریمانہ اور صفات مومنانہ میں شار ہوتی ہیں۔حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان اوصاف میں بھی منفر داور نمایاں تھے۔غائبانہ طور سے تو میں پہلے ہی اس بارے میں بہت کچھن چکا تھا مگر بچشم سراس وصف کا مشاہدہ اس وقت ہوا۔ جب کہ شوال ۱۸ مااھ میں الجامعۃ الانثر فیہ مبارک پور میں بحیثیت استاذ میر اتقر رہوا۔ آپ کاروز انہ کا معمول تھا کہ نماز عصر سے فراغت کے بعدا پنے کمرہ کے سامنے برآمدہ میں کرسی پرتشر یف رکھتے اور اساتذ کی جامعہ انثر فیہ حاشیوں پر بچھی ہوئی کرسیوں پرتشر یف فرما ہوتے۔ آپ بلاتر دد روز انہ اپنی جیب خاص سے عصرانہ کا انتظام فرماتے۔ اس کے علاوہ باہر سے آنے والے مہمانوں کا بھی ایک تسلسل رہتا ، جن کی ضیافت کا فریضہ بھی آب بحسن وخو بی انجام دیتے۔

گیارہ بیجے شب میں گیارہ رمضان المبارک ۱۹ مها هے کو گیارہ علاے کرام کی موجودگی میں جب نزھة القاری شرح بخاری بخیل آشنا ہوئی تو آپ نے فوراً وسیح پیانے پر علا اور صلحا کی افطاری اور ضیافت کے اعلیٰ پیانے پر انتظام کا حکم دیا، آپ کے فرزندا کبرڈاکٹر محب الحق رضوی انتظام وانصرام میں ہمة تن مصروف ہوگئے، طرح طرح کے لذیذ کھانوں، پھلوں، میووں اور اشیا بے خور دونوش سے دستر خوان سجایا گیا۔ اسی ہجوم میں حکیم مولا نا رمضان علی علیہ الرحمہ کے بڑے صاحب زادے مرغوب احمد، ڈاکٹر صاحب کو لینے آگئے۔ مولا نا مرحوم حضرت شارح بخاری کے معاصرین اور رفقا میں شار ہوتے ہیں۔ مرغوب احمد اور ان کی لڑکی کی علالت کی خبرس کر حضرت حد درجہ ملول خاطر ہوئے۔ فوراً ڈاکٹر صاحب کو مریضہ کا معائنہ کرکے مرض کی صحیح تشخیص کے بعد ہر طرح کی سہولت بہم پہنچانے کی تاکید اور ہدایت فرمائی، اور اپنی جیب خاص سے سورو بے نکال کر مرغوب احمد کو عنایت فرمائے، اور بعد میں ملتے رہنے کے لیے بھی آپ نے ہدایت فرمائی۔ (معارف شارح بخاری: ص:۳۳)

## اوقات کی یابندی:

وقت ایک الیبی انمول دولت ہے جوگز رنے کے بعد کسی طرح واپس نہیں آسکتی۔وقت کو کام میں لانا اپنی زندگی کو کار آمد بنانا ہے اور وقت کو ضائع کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔عرب کی مشہور حکیمانہ کہاوت ہے:

#### "الوقتهو الحياة فلاتقتلوه."

حضرت شارح بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان شروع ہی سے اوقات کی حددرجہ قدر فرماتے اورا یک لمحہ بھی بے کارضائع نہیں ہونے دیتے۔ عام علما کا تو بیرحال ہے کہ چھٹی کے ایام اور فراغت کے اوقات سیر و تفریخ اور دیگر غیر ضروری امور میں صرف کر دیتے ہیں ، اور ان میں مطالعہ کت ، مذاکر ہُ علمی ، درس و تدریس اور دیگر علمی مشاغل کو شیر ممنوعہ جھتے ہیں ، مگر شارح بخاری علیہ الرحمہ کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا کہ اکیا ہی برس کی عمر اور ضعف بصارت کے باوجود اگر کوئی معاون نہیں ملتا تو تنہا دار الافقا میں بیٹھ کرٹیبل لیمپ جلا کرخود دور بین کی مدد سے باریک اور نہایت جھوٹے حروف والی کتابیں مطالعہ فرماتے۔ آپ نے اپنے اوقات مختلف دینی وملی علمی و فی اور تحریری تصنیفی کاموں کے لیے بائٹ رکھے تھے، جن کی آپ ہرموہم میں پابندی فرماتے ، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔

#### احیاس ذمهداری:

حضرت فقیہ اعظم ہند علیہ الرحمہ کواللہ تعالی نے جومنصب جلیل عطافر ما یا تھااس کا پاس ولحاظ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی خوب عطافر ما یا تھا۔ میں نے آپ کی زندگی کا جودور دیکھا ہے اس میں آپ ایک ممتاز ترین مفتی اور مایہ نازمنا ظرکے منصب پر فائز نظر آئے۔ اس کے علاوہ آپ کو فتنظم، مدبر، سیاسی وسماجی سوجھ بوجھ کا مالک اور ماہر تعلیم بھی پایا۔ ان تمام صلاحیتوں کو جس خوبی کے ساتھ آپ نے استعال فر مایا وہ قابل رشک حد تک بہتر تناسب لیے ہوئے تھا۔ استی سال سے زائد عمر، عارضہ قلب اور حاسدین کی ریشہ دوانیوں کا ملال لیے بیضعیف العمر ذات گرامی جس قدر تعمیر امت کے کا موں میں مصروف نظر آئی، با صلاحیت جوانوں کو بھی اتنا منہ کے نہ دیکھا۔

فنجر کی نماز کے بعد شرح بخاری میں مصروف رہتے ، آٹھ بجے دارالا فتا میں تشریف رکھتے ، اور بارہ بجے دن تک چار گھنٹے مسلسل فتاوی املاکراتے ، نائبین کے فتاوی ساعت فرماتے ، اصلاح کرتے ، خصص فی الفقہ کے طلبہ کی فقہی تربیت فرماتے ۔ نماز ظہر کی ادا بگی کے بعد پھر دارالا فتا تشریف لاتے اور دو گھنٹے مسلسل کام کرتے ، عصر کے بعد عمومی نشست ہوتی جس میں اساتذ ہ جامعہ کے ہجوم میں آپ صدر نشیں ہوتے ، اس محفل میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ، پھر نماز عشاکے بعد سے لے کر گیارہ بج شب تک شرح بخاری کا سلسلہ جاری رہتا۔ پھر نماز عشا ورفعت ہوتی ، پیروز کامعمول تھا، جعرات وجعہ کوکام کی شرح میں اور اضافہ ہوجا تا تھا۔ وقت کی بربادی سے بڑھ کرآپ کے نزد یک کوئی نقصان نہ تھا۔ مولا ناار شاداحمد رضوی مصباحی لکھتے ہیں : ہزاری باغ کے اجلاس میں احقر بھی ساتھ تھا، مضرات نے جسٹرین سے واپسی کا ٹکٹ بنوایا، وہ شام ہزاری باغ کے اجلاس میں احقر بھی ساتھ تھا، مضرات نے جسٹرین سے واپسی کا ٹکٹ بنوایا، وہ شام

کو پانچ بج تھی ، مبح کی ٹرین سے ریز رویشن نہیں ہوسکا ، کوردہ علاقہ ، بے علم لوگ ، حضرت کڑھ کررہ گئے ، اس ملال کا کئی بارا ظہار بھی فر ما یا کہ ساراوفت ہے کار گیا۔ (شارح بخاری نمبر ، کنزالایمان دہلی میں:۲۵۴)

شرح بخاری کا کام سب سے زیادہ رمضان شریف میں ہوتا، تراوت کے بعدنشست جمتی اور عموماً ایک بخت کام ہوتا رہتا۔ ذراسو چئے! اسٹی سال کا بوڑھا انسان، روزہ کی مشقت خیزی، افطار اور تراوت کے بعد نوجوان حضرات بھی عموماً خود کوکسی علمی کام کے قابل نہیں پاتے، لیکن اہل سنت کا یہ بوڑھا محسن، سلف کی علمی یا دگار، اتناسارا کام کر کے بھی نہ تھکتا، بلکہ خود کو اور تو انامحسوس کرتا۔ اور "شادم از زندگی خویش کہ کارے کردم" کی پرسکون بشاشت چہرہ پر بھیل جاتی۔

#### ملی درد:

حضرت فقیداعظم ہندی ذات میں گونا گوں علمی وفی کمالات، اخلاقی وفکری محاس کے ساتھ آپ کا سب سے فیمی و شاندار وصف خلوص وللہیت اور ملت اسلامیہ کے تعلق سے در دمندی کا احساس تھا، بار ہاان کی بھیگی پلکییں افنا دِ امت کے ازالے کے واسطے منا جات کرتی نظر آئیں۔ ان کا در دمند دل رب العزت کے حضور رسجدوں میں مجلتا دیکھا گیا، ان کے ناتواں باز واسلامیانِ عالم کی مشکل کشائی میں ایسے مستعد نظر آئے، گویا جواں سالی لوٹ آئی ہو، ان کی آ ہوں کا در د، دل کا دھواں، احساس کی آئی ، دل کا سوز، جذبوں کی کسک، حوصلوں کی ترٹیپ، روح کا کرب، جسم کی توانائی، سب کی سب ملت کی فلاح و بہود کے لیے نذر تھی، ملی در دمندی کے یہی جذبات واحساسات سے جفوں نے آپ کو ہمیشہ مضطرب اور آ مادہ ممل رکھا۔ جامعہ اشر فیہ کے ہر نازک موڑ پر کام آئے۔ ہر مشکل میں دست گیری گی۔

1991ء میں خلیج کی جنگ نے اسلامیانِ ہند کے دلوں کوجذبات کا آتش فشاں بنادیا تھا۔ ہردل دھڑک رہا تھا،اورآ نکھآنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی،زندگی کی حرارتیں سردپڑتی جارہی تھیں، کے ارجنوری کی دردنا کے ضبح جب اٹھائیس ملکوں کی سور ماٹیمیں ، تنہا شیر دل عراق پر بموں کی بارش کر رہی تھیں ، تو حضرت کے جواں سال جذبات صعیفی کے عالم میں بھی شعلہ بدا ماں تھے، جذبوں کی حدت اشکوں کی صورت میں اسلامی سوز اور ملی درد کا اظہار کر رہی تھی ، بچکیوں میں ڈوبی ہوئی ان کی دعائیں آج بھی یاد آتی ہیں تو دل کا عالم زیروز بر ہونے لگتا ہے۔ ۸ ربح صبح کو سبھی طلبہ کو دار الحدیث میں جمع ہونے کا حکم ہوا ، پھر آپ نے مسنون دعائیں ، استغفار اور کلمہ طیبہ ورد کرائے ، اس کے بعد در دمیں ڈوبی ہوئی آواز کیا بلند ہوئی کہ فضا و سکون غارت ہوگیا ، دلوں کی شکیبائی چھن گئی ، ہرآئی آنسوؤں میں ڈوب گئی اور آ ہوں اور سسکیوں نے پوری فضا کو صرت کا مزار بنا ڈالا۔

اس طرح کے نہ معلوم کتنے پر در دمواقع آپ کی زندگی میں آئے ، ہر موقع پر آپ کو امت مسلمہ اور ملت اس طرح کے نہ معلوم کتنے پر در دوں کو اشکوں کی بارش سے ظاہر کرتے دیکھا گیا۔

اسلامی غیریت و حمیت:

اسلامی غیریت وحمیت اور دین درد و کرب بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، سکے حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود تقفی نے اثنا کے گفتگو سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا:

اِني وَاللهِ لأَرىٰ وُجوهًا واني لأَرى أشو اباً من الناس خليَقًا ان يفِرُّ و او يَدَعُوْك.

(صحیح البخاری، ج:۱،ص:۸۷۳)

بخدا! میں آپ کے پاس ایسے چہرے اور مختلف قبائل کے ایسے افراد د مکھ رہا ہوں جو آڑے وقت پر آپ کوچھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔

توحضرت ابوبكرصديق رضي الله عنه نے عروہ كومخاطب كر كے فر مايا:

امصص بظرَ اللاتِ أنحنُ نَفِرٌ عنهو نَدَعُه. (صحِ الخاري، ج:١،ص:٨٥٣)

(اینے معبود لات کی شرم گاہ چوس ، کیا ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگ جا نمیں گے۔)

یہ افضل انخلق بعد الرسل سیدنا صدیق اکبر کی دینی غیرت، اسلامی حمیت اور ایمانی جوش ہی تھا جس نے سرکارِ دوعالم صلی اللّه علیہ وسلم کی موجود گی میں عروہ بن مسعود کواتنی سخت بات کہنے پرمجبور کر دیا تھا۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بعض عرب قبائل میں فتنۂ ارتداد نے سر ابھارا، اور انھوں نے زکاۃ کی فرضیت کا انکار کرنے کے ساتھ زکاۃ کی ادا بگی سے بھی انکار کردیا، توحضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مدز کاۃ میں ایک رسی بھی جھوٹ جائے گی تو میں اس کے لیے بھی ان سے جہاد کروں گا۔خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفۂ برحق!ان لوگوں کے ساتھ نرمی اور چشم پوشی کیجھے۔اتنا سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کے خلیفۂ برحق!ان لوگوں کے ساتھ نرمی اور چشم پوشی کیجھے۔اتنا سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ

عنه جلال میں آ گئے ،اور حضرت عمر کوخطاب کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

اَجَبّارُ في الجاهليةِ وخَوّارُ في الاسلام، انه قَدِ انْقَطَعَ الوَحْيُ وَتَمّ الدِّينُ أَيْنُقَصُ وَ أَنَاحَيّ.

اے عمر! زمانہ جاہلیت میں تم بہت سخت اور بہا در تھے، کیا اسلام لاکر بزدل اور پلیلے ہو گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور دین اسلام مکمل ہو چکا، کیا میرے جیتے جی اس دین میں کچھ کی کی جاسکتی ہے؟

کیا "أینقص و أنا حی " سے حضرت صدیق اکبر کا ایمانی تیور، دینی حمیت، اسلامی غیریت اور اسلامی عقا کدوا عمال کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے اور دین کی مکمل حفاظت اور نگہ داشت کرنے کا جذبۂ بے کراں نمایاں نہیں؟ یقیناً ہے اس جوش ایمانی، جذبۂ دروں اور غیرت دین کی کارفر مائی تھی جو انھیں سیدالا نبیاء، سرورکو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خاص سے تحفہ میں ملی تھی۔

حضرت شارح بخاری رحمۃ الله عليہ گونا گوں اوصاف و کمالات کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بارگاہ صدیقی کے اس وصف خاص ہے بھی بہر ہ مند تھے،اور بیان کی کتاب زندگی کا ایک نہایت روثن اور تا بناک باب تھا۔ دین اسلام اور پیغیبراسِلام صلی الله علیه وسلم کے اوپرا گر کسی بد باطن نے کسی طرح کوئی حملہ کیا تو تحفظ اسلام اور ناموسِ رسالت کی خاطرنتائج کی پرواہ کیے بغیر آپ سینہ پر ہو گئے،اوراس وقت انھوں نے بینہ دیکھا کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں،اور نہاس کی کوئی پرواہ کی کہ سامنے کون ہے،آپ کی اسلامی غیرت وحمیت جوش میں آئی توعوام کے درمیان پہنچ گئے، اور انھیں ساتھ لے کران کی قیادت کرتے ہوئے بلاخوف وخطر پر چم حق بلند کر دیا۔وہ چاہے تقشیم ہند کے چندسال بعدالٰہ آباد کے ہندی اخبار"امرت بازار پتر کار" میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گنتا خانہ ضمون شائع ہونے پر گھوی ،اعظم گڑھ کے مسلمانوں کولے کراس کے خلاف احتجاج کرنے کا معاملہ ہو، یا ۱۹۵۲ء میں اتر پر دیش کے گورنر کے، ایم منش کے زیراہتمام چھنے والی " ریکچس لیڈرس نامی فتنه انگیز کتاب میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تو ہین کیے جانے پر بریکی نشریف میں احتجاجی جلسہ وجلوس کا موقع ہو، یا قصبہ بھنگاضلع بہرائج میں ایک ہندو پنڈت کی شان رسالت میں زبان درازی کرنے پروہاں کی نئی مسجد کے افتتاحی اجلاس میں اس کی زبان درازی کا جواب دینے ،اسلام و پیغمبراسلام کی حقانیت اجا گر کرنے اور ہندووں اوران کے دیوتاؤں کے گندے کرتوتوں کو برملا بیان کرنے کا معاملہ ہو،جس کے نتیجے میں آپ کوجیل بھی جانا پڑا، قیدو بند کی جسمانی اور ذہنی تکلیفیں اور اذبیتیں بھی برداشت کرنی پڑیں، اور ایک طویل عرصے تک مبارک پوراعظم گڑھ سے بہرائج کچہری جاکر پیشیوں کی مشقتوں سے دو چار ہونا پڑا۔(وا قعات کی تفصیل کے لیے رئیس اُنتحریر علامہ لیسین اختر مصباحی کی تحریر کرده کتاب"شارح بخاری" کامطالعه کریں۔)

یوں ہی ہرُ واقف کارکوعلم ہے کہ پورے ہندوستان میں جب بھی دینی اور مذہبی معاملات میں فضا گرم

ہوتی، اور کوئی بھی بد مذہب انبیا و اولیا، سلف صالحین و بزرگانِ دین کے خلاف زہر افشانی کرتا، یا عقائد و معمولات اہل سنت کے خلاف بکواس کرتا یا چیلنج مناظر ہ دیتا تو آپ کو یارائے ضبط نہ رہتا، آپ سرا پااضطراب بن جاتے، اور جب تک اسے دندان شکن اور مسکت جواب نہ دے لیتے، آپ کوسکون وقر ار نہ ملتا، تمام برا درانِ اہل سنت آپ کی اس نما یاں صفت اور ممتاز اواسے واقف تھے، اس لیے ایسے مشکل وقت اور نازک گھڑی میں سب کی نگاہیں آپ پر جا کر ٹک جاتیں اور جب بد مذہبول کی شر انگیزی اور دشمنانِ اسلام کی فتنہ پروری فرو ہوجاتی تو دوسر سے شعلہ بار، دھوال وھارتقر پر کرنے والے خطبا کو بلایا جاتا۔ اس پر بھی بھی حضرت موصوف طنز ومزاح کے انداز میں دیوان جماسہ کا بیشعر پڑھتے:

وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ أَدُعىٰ لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعىٰ جُنْدُبَ

جب جنگ ہوتی ہے تو مجھے بلایا جاتا ہے اور جب حیس (ایک قسم کامخصوص کھانا) تیار کیا جاتا ہے تو جندب کودعوت دی جاتی ہے۔

دین غیرت وحمیت اتنابر اوصف کمال ہے کہ حضرت کے اندراس کے سوااور کوئی فضل و کمال نہ بھی ہوتا تو بہ آپ کی مغفرت اور رفع درجات کے لیے کافی تھا۔ تسکین قلب کے لیے مجد داسلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی کا درج ذیل ارشاد پڑھیے، آپ فرماتے ہیں:

"امام ابن جحر مکی رحمۃ الله علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عالم صاحب کی وفات ہوئی، ان کوکس نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا: جنت عطا کی گئی، نہ علم کے سبب، بلکہ حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت کے سبب جو کتے کو راعی کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہر وفت بھونک بھونک کر بھیڑوں کو بھیڑ ہے سے ہوشیار کرتار ہتا ہے۔ مانیں نہ مانیں بیان کا کام ہے، فرمایا کہ بھونکے جاؤ، بس اسی قدر نسبت کا فی بھیڑ ہے سے ہوشیار کرتار ہتا ہے۔ مانیں نہ مانیں بیان کا کام ہے، فرمایا کہ بھونکے جاؤ، بس اسی قدر نسبت کا فی ہے، لاکھ ریاضتیں، لاکھ مجاہد ہے کی ضرورت نہیں، ہوگیا، نہ اس کو سی مجاہد ہے کی ضرورت نہیں، اور اسی میں کیاریا صفح تھوڑی ہے؟ جو شخص عزلت نشیں ہوگیا، نہ اس کے قلب کوکوئی تکلیف بہنچ سکتی ہے، نہ اس کی آئے کھول کو، نہ اس کے کا نول کو، اس سے کہیے جس نے اوکھلی میں سردیا ہے، چاروں طرف سے موسل کی مار پڑ

اُگرآپ حضرت فقیہ اعظم ہند شارح بخاری رحمۃ الله علیہ کی زندگی کا سرسری جائزہ لیں تومحسوں کریں گے کہ زمانہ طالب علمی سے لے کرتادم آخر آپ نے دین و مذہب کے تحفظ کا کام کیا، اسلام اور پینجمبر اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا ترکی بہترکی خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا ترکی بہترکی

جلداول

جواب دیا،اور پوری زندگی یهی پیغام دیتے رہے۔ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانِ بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا

اخير ميں اپنے مدعا كى تائيد كے طور يرمخدوم گرامي خير الا ذكيا صدر العلما حضرت علامه محمد احد مصباحي دام ظلہ،صدرالمدرسین جامعہا شرفیہ مبارک پور کے گراں قدر تا ٹر کو پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں جوموصوف نے اپنے چندمشاہدات و تاثرات کے ممن میں تحریر فرمایا ہے:

« دینی وملی غیرت واحساس ان میں معاصرین سے زیادہ دیکھتا ہوں، جب بھی اسلام وسنیت، یاا کا بردین وملت پرکوئی حملہ آور ہوتا ہے تو وہ بے تاب ہوجاتے ہیں ، اوراس کے دفاع کے لیے اپنی ممکنہ تدبیر سے بازنہیں آتے ۔" (تقدیم" شارح بخاری"مولفه مولا نالسین اختر مصباحی من ۱۰)

اہل علم کااعزاز واکرام:

حضرت فقیداعظم ہند کا ایک خاص وصف بیرتھا کہ آپ اہل علم اور ارباب فضل کا کھلے دل سے اعزاز و ا کرام فرماتے تھے۔جامعہ میں جوعلماے دین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ شگفتہ رو کی اور خندہ پیشانی كے سأتھ ان كا استقبال فرماتے،حسبِ موقع چائے ناشتہ، كھانا پانى كا اپنى جيبِ خاص سے انتظام فرماتے،خواہ وه معاصر ہوں یااصاغر ،اقران ہوں یا تلامذہ۔

جامعہ کے فارغین اور آپ کے تلامذہ جب نیاز مندانہ حاضر ہوتے تو آپ ان سے بے تکلف ہوکر ملا قات کرتے،ان کی خیریت وعافیت دریافت فرماتے،حسبِ ضرورت مناسب مشوروں سےنوازتے،ان کے قیام و طعام کاانتظام فرماتے۔

ا کابرین یا نمایاں وجاہت رکھنے والے حضرات تشریف لاتے تو ان کے واسطے فرش راہ ہوجاتے ، مار ہرہ مطہرہ کے مشایخ وسادات میں سے کوئی تشریف لاتے ،تو پھرعقیدتوں کا عالم مت یو چھئے ، دیدہ ودل فرش راہ کر دیتے ، قدم بوسی اور دست بوسی میں سبقت فر ماتے ۔محدث ببیر علامہ ضیاءالمصطفٰی قادری دامت برکاتہ یاعزیز ملت علامه عبدالحفيظ دام ظله سربراه اعلیٰ جامعه اشرفیه، یا خیر الا ذکیاء علامه محمد احد مصباحی مدظله تشریف لاتے تو آپ کھڑے ہوکراستقبال فرماتے ، اوران کے اعزاز میں اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک پیرحضرات اپنی نشست گاہوں پرتشریف نہر کھتے، بیسب آپ کی اعلیٰ ظرفی ،کشادہ قلبی اور وسعت فکر ونظر کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔

خود داری اور عزت نفس:

خود داری، عزت نفس اور غیرت وحمیت آب میں بلا کی تھی، بڑی سے بڑی پریشانی حجیل لیتے، مگرا پنی

پریشانی اور نگ دسی کا اظہار، یا کسی کے سامنے حسن طلب کوجھی روانہیں رکھتے تھے۔ ۱۹۸۰ء کے لگ بھگ آپ کودر دِگردہ کی شدید شکایت ہوئی، کرب واذیت میں مبتلا ہوئے، کسی طرح علاج کرایا، علاج کے لیے رقم پاس نہیں تھی، ناچارا پنی وہ کتابیں فروخت کر دیں جو حد در جہ عزیز تھیں، فروخنگی کتب کا عمل آپ کے اوپر کتنا شاق گزرا، اور دل پر پتھر رکھ کر کس طرح آپ نے یہ کتابیں فروخت کیں اس کا اندازہ پچھوہی کرسکتا ہے جو کتا بوں کی قدرو قیمت سے آشا ہو۔ اس وقت آپ کے صاحب زادگان یا آپ کے خاص شاگر دحضرت مولا ناعبدالحق رضوی یا اس طرح کے دیگر مقامی وغیر مقامی افراد بھی الیی پوزیشن میں نہ تھے کہ آپ کے لیے پچھ کر سکیس، آپ کے احباب ومخاصین میں سے کوئی بند ہ خداراز داری کے ساتھ شریک در دوغم ہوا ہوتو نہیں معلوم ۔ مگر ظاہری حال یہی تھا کہ یہ سب پریشانیاں آپ نے تن تنہا جھیلیں، مگر کسی کے سامنے دست سوال دراز کرکے یا اشارۃ و کنایۃ کسی طرح بھی تعاون کی درخواست کر کے اپنی خود داری اورعزت نفس کا سود انہیں کیا۔

## عشقِ رسول:

حضرت شارح بخاری علیه الرحمة والرضوان کوسرورِکونین صلی الله علیه وسلم سے والہانة تعلق اور گہراعشق تھا، جس کے اثر ات آپ کی نشست و برخاست اور زندگی کے لمحات سے اطاعت وفر ماں برداری کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ سے جے:ع

اوریمی وجہ بھی کہ آپ کی زبان ذکر مجبوب ودیا رمجبوب سے ہمیشہ تر رہتی ہے: مَنْ اَحَبَ شَیْمًا اَکْثَرَ فِ کُرَهٔ (جس شخص کوکسی چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے) اور ایسا کیوں نہ ہو کہ عشق رسول ایک مومن کی متاع زندگی ،سر مایۂ حیات ،اصلِ ایمان بلکہ ایمان کی بھی جان ہے۔

آپ کی تحریریں کر ھیے، آپ کی کتابیں دیکھیے، اور آپ نے مضامین و مقالات کا مطالعہ کیجیے توعشق رسول کی جلوہ سامانیاں قدم قدم پردیکھنے کوملیں گی، آپ کے سفرنامہ کج ، نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری اور متعدد مقالات ومضامین میں اس کی وافر شہادتیں موجود ہیں۔

بارہا کا مشاہدہ ہے کہ جب بھی حاجیوں کا قافلہ دیارِ حبیب کا رخ کرتا اور زیارت حرمین طبیبین کے لیے جانے والا کوئی کاروانِ شوق آپ سے ملاقات کو حاضر آتا تو آپ کا عشق انگرائیاں لینے لگتا، وفورِ شوق اور فرطِ جذبات سے آپ کا پیانۂ صبر چھلک پڑتا اور بے اختیار آنکھیں اشک بار ہوجا تیں، اور دل کا عالم زیر وزبر ہوجا تا، بھیگی ہوئی لیکوں کے سائے میں سرکار کی بارگاہِ ناز میں حاضری کی سعادت کی دعا، خاد مانہ سلام عقیدت بیش کرنے کی گزارش کرتے۔

١٩٩٧ء كى بات ہے، حضرت كا دوسرا سفر حج تھا، جامعه اشر فيه مبارك پور ميں عاز مين حج اساتذہ واراكين

کواستقبالیہ پیش کیا جاتا ہے،حضرت کے لیے بھی استقبالیہ کی خصوصی نشست رکھی گئی،حضرت کی فرماکش پرخاص اس سفر کے واسطے جاں نثارِ حافظ ملت،حسان الہند بیکل اتساہی نے دردوسوز میں ڈو بی ہوئی ایک نظم کہی تھی جس کا پہلامصرع تھا۔ ع

ہے رے سکھی مجھے چندری منگاے دے، جانا ہے پی کی مگریا موسے جانا ہے نی کی مگریا

عشق کے سوز میں ڈوبی ہوئی پیظم کیا پڑھی گئی کہ پوری فضا اشکوں میں ڈوب گئی، یادِ حبیب میں آ ہوں کا سلسلہ تھا جو تھے کا نام ہی نہ لیتا، اس مستزاد کا ایک ایک بندصبر وشکیب کی دنیا پر قیامت سے کم نہ تھا۔ اس محفل شوق میں ان آ تکھوں کو اشک محبت بہاتے دیکھا گیا جو بھی اشک آلود نہ ہوتی تھیں، حضرت فقیداعظم کی وارف شی شوق کا عالم ہی کچھاورتھا، زار وقطار رور ہے تھے۔ آپ کی پرسوز آ ہوں سے دار الحدیث کا پورا گنبرگونج رہا تھا، دروبام پہالیہ طاری تھا جیسے یہ بھی غم ہجر کے مار سے اس عاشق رسول کی آ ہوں اور سسکیوں کا ساتھ د سے ہوں، جامعہ اشرفیہ کے بعد گھوسی میں استقبالیہ دیا، بنارس جامعہ حنفیہ فوشیہ میں خصوصی استقبال رہا۔ ہرجگہ حضرت نے پنظم فر مائش کر کے عاشق کی دستاوین ہوں کی سوغات محبوب دو جہاں روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں پیش کر کے عاشق کی دستاوین پر مہر شبت کرائی۔

سوئے اتفاق کہ اس سفر میں حضرت کو ممبئی سے لوٹنا پڑا، سعودی ایمبسی نے ویز ابند کردیا تھا، اور پانچ ہزار سے زائد عاز مین جج کواس سعادت سے محرومی ہاتھ آئی، حضرت بھی حاضریِ بارگا وعرش وجاہ سے محروم رہے۔ اس محرومی کا داغ حضرت کے دل پر اتنا گہرا تھا کہ اساتذہ جامعہ آپ کی کبیدہ خاطری سے اداس ہو ہوجاتے، بار ہا مناجات میں اشک بار ہوتے بلکہ بلکتے دیکھا گیا، مولانا افتخار احمد اعظمی مصباحی سابق استاذ جامعہ اشرفیہ جو عرصۂ دراز سے مدینہ منورہ میں مقیم شھے ان کے نام جوانی مکتوب میں آپ نے کھوایا:

"مولانا! سیده طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں جاضر ہوں تو اس ناکارہ غلام کا خصوصی سلام نیاز پیش کر کے عرض کردیں، وہ اپنے بابا جان آقائے دو جہاں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ناکارہ، سیاہ کارغلام کے واسطے سفارش کردیں کہ حضور کم سے کم ایک باراوراس سیاہ کارکوحاضری کی اجازت مرحمت فرمادیں، جب تک حاضری نہ ہوگی، چین نہ آئے گا،اوراس محرومی کا داغ دل سے نہ جائے گا۔"

یہ جملے املا کراتے وقت آ تکھیں آنسوؤں میں ڈوب چکی تھیں، بالآخرآپ کے دل کی کئن پوری ہوئی، اور اور چند ماہ بعد ہی عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی، پھر جج کوتشریف لے گئے۔اس طرح جج وعمرہ کی سعادت اور دیا ہے رسول کی مہمانی نصیب ہوئی۔ (شارح بخاری نمبر، کنزالایمان دہلی میں:۲۵۱)

حضرت مولانا لیسین اختر مصباحی ومولانا افتخار احمد قادری جب زیارت حرمین طبیبین کے لیے تشریف کے گئے، اور آپ کے پاس نثر ف حضوری کا خط لکھا، تو آپ نے انتہائی رفت انگیز، پرسوز اور والہا نہ انداز میں جواب کھوایا:

"حرمین طبیبین کی حاضری کے موقع پر نا کارہ کو والہانہ دعاؤں میں ضرور یا در کھیں۔سرکار ہے کس پناہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعدیہ معروضہ پیش کردیں کہ بھی اس سگ بے ہنر کو بھی حاضری کا موقع عنایت فرمائیں،اورکیالکھیں۔

چلا جاتا ہوں ہنتا کھیلتا موج حوادث سے اگر آسانیاں ہول زندگی دشوار ہوجائے

( حجاز جدید د ہلی:مئی،جون ۱۹۹۱ء )

#### مولا ناارشاداحدرضوی سهسرامی لکھتے ہیں:

ایک مرتبہ احقر کو ایک فتو کی املا کر ارہے سے، اسی دوران مولا نا روم کی مثنوی کا ایک شعر کھوا یا جس کا مفہوم بیتھا کہ سید ناصد این اکبررضی اللہ عنہ نے سید نابلال حبثی رضی اللہ عنہ کوخر پد کر حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے نہ پہنچھا ورکر دیا، پہشعر کھواتے کھواتے رویڑے ۔ (شارح بخاری: کنزالا بیان، دہلی، ص:۲۵۲)

رسالت سے عشق وشیفتگی اور والہا نہ تعلق ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ بیس برس کی عمر ہی سے بعد نماز جمعہ درود رضویہ پڑھنے کے عامل تھے۔ 1998ء میں جامعہ اشر فیہ میں نماز جمعہ سے قبل تقریر کے دوران آپ نے درود شریف کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس کے پڑھنے کی تا کید فر مائی، اور مذکورہ بالاحقیقت کا انکشاف فر مایا۔

### تربيت كاانوكهاانداز:

حضرت شارح بخاری رحمة الله علیه کوالله تعالی نے اصلاح وتر بیت کا بھی ملکه عطافر ما یا تھا، وہ اہل تعلق پر نرمی بھی رکھتے ، اور انھیں مناسب ہدایت و تنبیہ سے برابر بناتے سنوارتے رہتے ۔ بھی نرمی سے سمجھاتے ، بھی شخت کو بروئے کارلاتے ، بھی ڈانٹتے پھٹکارتے ، بھی شفقت کا ہاتھ پھیرتے ، شخی اور نرمی کے اِس امتزاج اور تربیت کے اس انو کھا نداز میں شخ مصلح الدین سعدی شیرازی کی بیضیحت ان کے پیش نظر تھی :

دُرشتی و نرمی بہم در بہ است جوں فاصد کہ جر اح ومر ہم نہ است مولا ناار شاداح در ضوی سہرامی لکھتے ہیں :

ہم لوگوں سے اگر فرض منصی کی ادا گی میں کوتا ہی ہوجاتی ، فتاوی کی ترسیل میں تاخیر ہوتی تو بہت رنجیدہ ہوتے ، فرماتے : میں اور مفتی نظام الدین جب دوآ دمی دارالا فتامیں سے ، توایک استفتا بھی باقی ندر ہتا ، اور نہ ہی ضائع ہوتا ، اب آپ چوسات حضرات ہیں لیکن پھر بھی کام نہیں سمٹنا ، جب کہ حضرت کا عالم بیتھا کہ سات مفتی حضرات کے مجموعی کام سے زیادہ تن تنہا کام کرتے ۔ جوسرعت تحریر ، تجربہ اور مہارت حضرت کومیسر تھی ، دوسروں کواس کا شمتہ بھی کہاں نصیب! (شارح بخاری نمبر: کنزالا یمان دہلی : ص: ۲۵۳)

خودرا قم سطور نے بار ہا دارالا فتا کے مفتیان کرام پر تاخیرِ جواب کے سلسلے میں اظہار برہمی کرتے اور پھر اخیں سنجید گی سے شفقت آمیز لہجے میں یوں سمجھاتے ہوئے سنا:

"ابھی آپلوگ دوسروں کے سہار ہے ہیں جب خود پر پڑے گی توسیحھ میں آئے گا۔ فتو کی سے بختے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ مان لیجے کسی سے کلمہ کفر صادر ہوا، اس نے آپ کے پاس سوال بھیجا، اب آپ نے میں تاخیر کر دی، اسی دوران اس کا آخری وفت آگیا، اب وہ کیا کرے، اسے حکم ہی نہیں معلوم! اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اب بتائے اس کا وبال کس پر ہوگا؟ اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جواب جلد از جلد بھیجا جائے۔ کم از کم مستفتی کو اصل حکم تو معلوم ہوجائے، تحقیق وتد قیق اور حوالوں کی کثر ت کا کام بعد میں ہوتار ہے گا۔"

عصری نشست میں مجھی عملائے اشر فیہ کو یوں نصیحت فرماتے:

"آپ حفرات خود کومناظرے کے واسطے تیار کریں۔اہل سنت کے عقائد دلائل کے ساتھ متحضر رکھیں،
سلف کی عربی شروح حدیث کا مطالعہ کریں، عیسائیوں،آریوں، شیعوں، قادیانیوں، وہابیوں، مودودیوں،
دیوبندیوں کے باطل افکار کا گہرائی سے احتسانی مطالعہ کریں،ان کا مضبوط دلیلوں کے ساتھ تنقیدی جائزہ لیں،
احتسانی گوشے نوٹ کرلیں، حوالہ میں پیش کی جانے والی کتابیں خود ذاتی طور سے خرید لیں۔ پھر آپ جب
حمایتِ می خاطر باطل کے سامنے کھڑے ہوں گے تو مولائے کریم خود ہی ذہن کی گر ہیں کھول دے گا،اور
ایسے ایسے اچھوتے جوانی گوشے سامنے آئیں گے کہ آپ خود جیرت زدہ رہ جائیں گے۔ می کی حمایت کرنے والوں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ ہاں کوشش ضرور شرط ہے۔" (شارح بخاری نبر: کنزالا یمان دہلی ہیں۔ ۲۵۴)

میرے استاذ گرامی حضرت مولا نامحمد کوثر خال تعیمی صدر المدرسین جامعه عربیه اظهار العلوم، نیا بازار، جهال گیر گنج کونمام معمولات سلسله امجدیه رضویه، رضویه برکاتیه، قادریه کی اجازت اور سلسله عالیه رضویه برکاتیه کی اجازت وخلافت دیتے ہوئے یوں نصیحت فرماتے ہیں:

" یا در کھیں! اسے دنیا طلبی کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ خلقِ خدا کوراہ پرلگانے کا ذریعہ بنائیں مخلوق سے کوئی

طمع، کوئی امید نه رکھیں، ہمارے سلسلے کی بنیادان تین چیزوں پر ہے: طمع مت کر منع مت کر، جمع مت کر۔ ارادت مند بخوشی کچھ دیں اگر چپہشے حقیر ہوقبول کرلیں، مگر زراندوزی نه کریں، اسے صرف کر دیں، پھر درواز ہ بند نہ ہوگا۔"

## محرشريف الحق المجدى

٩ ررمضان ١٢ ١٣ ه مطابق ٢١ رفر وري ١٩٩٣ ء (الينيأص: ١٢)

اديب شهيرمولا نابدرالقادري مصباحي كوايك خط مين يون لكھتے ہيں:

"رواز نہ قر آن کریم کی تلاوت مع ترجمہ وتفسیر، بہار شریعت کا مطالعہ، اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تصنیفات کا مطالعہ، پھراپنے ذوق کی جس کتاب کا چاہیں مطالعہ کریں،مشیر دینیات کے لیے دینیات کا اسپیشلسٹ ہونالازم ہے،میری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔" (ایساً س:۲۰۵)

"معارف شارح بخاری" کے لیے راقم سطور نے بعنوان "شارح بخاری کے شیوخ واسا تذہ" ایک طویل مقاله اور جب اسے حضرت کوسنا نے لگا تو مختلف مقامات پر حذف واضافه کرایا، اور لفظی ومعنوی اصلاح فرمائی اور ایک مقام پر مجھ سے فرمایا: رکو، دو باتیں یا در کھنا، ان پر ہمیشه کمل کرنا۔ (۱) جہاں اعلیٰ حضرت علیه الرحمة والرضوان کا نام آئے وہاں نام کے ساتھ "مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام" ضرور لکھنا۔ (۲) اور جہاں اپنے بزرگوں کا تذکرہ آئے تو انھیں مناسب آ داب القاب سے یا دکرنا، اور خبر دار خبر دار! ان سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا کہ اس سے فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا۔

مولا نامحد اللم بستوى مصباحي سابق شيخ الحديث انوار القرآن بلرام يورز قم طرازين:

## ا كابر كى معتمد علية شخصيت:

ان ہی وہبی اوصاف اور خدا داد صلاحیتوں کی بنا پر اکابرِ اہل سنت نے ہمیشہ آپ پر اعتماد فر ما یا ، اور متعدد اہم مواقع پر آپ کومقدم رکھا ، اور آپ کی حوصلہ افز ائی فر مائی ۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ آپ پر اتنا اعتماد فر ماتے کہ رمضان شریف میں صحیح خواں حافظ نہ ملنے کی وجہ سے سور ہُ تر وات کی پڑھتے اور عشاوتر اوت کے لیے آپ کوامام بناتے ، اور خود آپ کی اقتد امیں نماز ادا فر ماتے ۔ حالاں کہ دیگر علما بھی موجود ہوتے ۔

(شارح بخاری، ص:۲۸،۲۸)

حضور مفتی اعظم ، حضرت مجاہد ملت ، حضرت حافظ ملت ، حضرت محدث اعظم پاکستان ، حضرت سیدالعلما ، حضرت احسن العلما ، حضرت محدث اعظم ہندر حمہم اللہ نے مختلف مواقع پر بدمذہبوں کے مقابلے میں آپ کو پیش حضرت احسن العلما ، حضرت محدث اعظم ہندر حمہم اللہ نے مختلف مواقع پر بدمذہبوں کے مقابلے میں حضرت مجابد پیش رکھا اور کئی باراز راہ کرم باصرار صدارت کی شہر بینی پر بھا یا ، کٹک ، اڑ یہ کے مشہور مناظر ہیں حضرت مختل ملت قدس سرہ نے آپ کو صدر مناظر ہ مقرر فر ما یا ۔ جونا گڑھ ، کاٹھیا واڑ کے دعوتی سفر کے موقع پر حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے ایک شیعہ معرض کے حدیث قرطاس کو لے کراعتراض وکلتہ چینی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خوش کا جواب پھر سے دینے کے لیے آپ کو موقع دیا ۔ (ابینا بس کا اللہ عنہ کی خوش کا محدث اعظم ہند کے نام ایک دیو بندی مولوی کا چینئے مناظر ہ آ یا ، جس کا جواب کو جواب کھنے کے لیے آپ نے حضرت شارح بخاری علیہ الرحمہ کا انتخاب فر ما یا اور شارح بخاری کے مناظر انہ جواب کو مواب کو سے محدث اعظم ہند کے نام ایک دیو بندی مولوی کو سانب سوگھ گیا۔ (ابینا بس کو ما کو اس کر حضرت محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کی خوش کا گھانہ نہ در ہا، اور دیو بندی مولوی کو سانب سوگھ گیا۔ (ابینا بس مونا کے مناظر وال میں حافظ ملت بی کی طلب پر آپ نے نشر کر بیا پور شعی مالہ ور بیال کی سرحد مدھو بنی ، دریا پور شعی مالہ ور بیال کی سرحد مدھو بنی ، دریا پور شعی مالہ ور بیال کی سرحد مدھو بنی ، دریا پور شعی مالہ ور بیال کی سرحد مدھو بنی ، دریا پور شعی مالہ ور بیال کی سرحد مدھو بنی ، دریا پور شعی مالہ ور دیال کی میننگوں میں آپ کو صدر بنا تے ۔ (معارف شارح بولی آپ پر بہت اعتاد فر ماتے ۔ آل انڈیاستی جمعیۃ العلما کی میننگوں میں آپ کے صدر بناتے ۔ (معارف شارح بخاری برائی)

اوراحسن العلمها حضرت علامه سيدحسن ميال قادرى بركاتى قدس سره علم اورمعاملات دونول شعبول ميس آپ كومعتمد سيجھتے اور بعض اہم مسائل ميں بھى آپ سے مشور ہ ليا كرتے تھے۔ (ايساً من ۲۵۴)

درج بالاحقائق وشواہد کی روشن میں اس بات کا بخو بی اندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ آپ اپنے اکابرین کے کس قدر معتمد اور منظورِ نظر تھے، اور ان کی دور رس اور حقیقت میں نگاہیں آپ کے جو ہرفن کی کتنی قدر شناس تھیں۔ (و ذٰلک فَضْلُ اللهِ يُؤتِيُهِ مَنْ يَشَاءُ)

جامعه اشرفيه سے والہانة علق:

الجامعة الانثرفيه مبارك پوراعظم گره صدة پوشش وشيفتگی اور جنون و ديوانگی کی حد تک لگاؤتھا۔ يہی وجه تقی که آپ جامعه کے عروج وارتقا کی طرف بڑھتے ہوئے ہر قدم سے شاداں وفرحاں ،اوراس کے ہر نُقصان و محسر ان سے نمز دہ وافسر دہ ہوجاتے۔وصال سے تقریباً دومہینہ پہلے ایک مرتبہ دورانِ گفتگو آپ نے راقم سطور سے فرمایا:

"مولانا! جامعه انثر فیہ سے مجھے اس قدر گہرا قلبی لگاؤ صرف اس لیے ہے کہ یہ حافظِ ملت علیہ الرحمة والرضوان کی علمی یادگار، علم ومعرفت کا حسین میناراور اسلام وسنیت کا مضبوط قلعہ ہے، قوم مسلم کی صلاح وفلاح کا رازاس کے عروج وارتقااور ترقی و بقامیں مضمر ہے"۔

اورایسا کیوں نہ ہوجب کہ آپ کا مادیا کمی نجی الجامعۃ الانٹر فیہ تھا جس کے چشمہ فیاض سے آپ نے سیرانی حاصل کی اور علمی وفنی اسلحوں سے لیس ہوکر اسلام وسنیت کے بے باک مجاہد بنے۔ پھراپنی حیاتِ مبار کہ کے آخری چوبیں سال یہیں کے شعبہ قضا وا فتا کے صدر ، مجلس نثر عی کے سر پرست ، ناظم تعلیمات اور مجلس نثر عی کے رکن رکین کی حیثیت سے گزار ہے۔ اور آغوش انٹر فیہ میں ہی اپنی جان جاں آفریں کے حوالے گی۔ آخر رگل اپنی صرف دیر مے کدہ ہوئی گا اپنی صرف دیر مے کدہ ہوئی ہوئی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا

بذله نجي:

شارح بخاری خاموش طبع ،متین اور سنجیدہ طبیعت بزرگ تھے،علمی مشاغل کی وجہ سےلوگوں سے ملنا جلنا بہت کم ہوتا کیکن مخلص احباب کے جھرمٹ میں بہترین جلیس اور شگفته مزاح بذلہ شنج نظر آتے ،اورایسے لطائف و ظرائف ایجاد کرتے ، جوار دوادب کے نا در نمونے ہوتے ۔اس وقت کوئی اجنبی انسان مشکل ہی سے یہ باور کرتا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جو دارالا فتا میں وقار و تمکنت کے پہاڑ معلوم ہوتے ہیں ۔

ایک بار بڑھیاضلع بستی جلسے میں جارہے تھے، روڈ سے 'بڑھیا کا راستہ خام اور دشوار گزار ہے۔ بارش کا زمانہ تھا، پھرراستے میں ایک ندی بھی پڑتی تھی، سواری کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، دعوت دینے والے نے یہ بتایا تھا کہ روڈ سے بشکل چارفر لانگ ہوگالیکن وہ روڈ سے خاصے فاصلہ پرتھا جب آپ چلتے چلتے گھبرا گئے تو ساتھ والوں سے بوچھا، اربے بھائی! بڑھیا کتنی دور ہے؟ کسی نے کہاوہ دیکھیے، بتی نظر آر ہی ہے، حضرت نے بساختہ فرمایا: نظر آنے کوتو آسمان کے تاریح بھی نظر آر ہے ہیں۔ یہ بتاؤ کہان تاروں کی بہنست قریب ہے یا دور؟ اگر آپ کے نظر آنے کوتو آسمان کے تاریح بھی نظر آر ہے ہیں۔ یہ بتاؤ کہان تاروں کی بہنست قریب ہے یا دور؟ اگر آپ کے

اس قسم کے جملے جمع کر لیے جائیں توار دوادب کے سرمایہ میں اچھا خاصااضا فہ ہوجائے۔

## ترجمان الملسنت:

مجدداسلام اعلی حضرت امام احمدرضا قدس سرہ کی ذات گرامی کتاب وسنت کی پیروی، سلف صالحین کے احباع، عشق رسالت پناہی ومحبت اولیا اللہ، احقاق حق اور ابطال باطل سے عبارت ہے۔ آپ نے پوری زندگی مذاہب باطلہ اور افکار فاسدہ کے خلاف قلمی ولسانی جہاد فرما یا، اور توحید خدا وندی وعشق نبوی کا درس دیا، اخیس اوصاف ومحاسن کی بنا پر حضرت شارح بخاری کواعلی حضرت قدس سرہ سے والہا ندلگاؤتھا، وہ اپنے آپ کو مخالفین و معاندین واعدا و حاسدین کے تیرونشتر کا نشانا بنایا تو گوارا کر لیتے مگر فکر رضا کے خلاف منظر عام پر آنے والی کسی حجو ٹی سی جھوٹی تحریک اور مہم کو بر داشت نہ کرتے ۔ اس طرح کا کوئی بھی موقع رہا ہو، دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی خرمن باطن پر برق تیال بن کر گرے ہیں، اور اپنی تحریر وتقریر کے شعلوں سے اس کو خاکستر بنایا ہے۔ آپ امام احمد رضا کے مسلک عشق وعرفان کے سیچ تر جمان تھے، آپ کی تقریروں کے علاوہ تحریروں میں بھی اس کے جلوے عاجم انظر آتے ہیں، تحقیقات، فتنوں کی سرز مین کون؟ منصفانہ جائزہ ، امام احمد رضا اور مسئلہ تکفیر، اذان خطبہ، تنقید برکل ، اشرف السیر اور آپ کے بے شارفاوی اسی سلسلۃ الذہب کی انمول کر ماں ہیں۔

## نما يان خصوصيات:

بقول استاذ گرامی خیر الا ذکیا حضرت علامه محمد احمد مصباحی صدر المدرسین جامعه اشر فیه مبارک پورآپ کی ذات درج ذیل خصائص بارزه کی حامل ہے:

- (۱) دینی وملی غیرت واحساس میں معاصرین پر فائق تھے، جب بھی اسلام وسنیت، یا اکابر دین وملت پر کوئی حمله آور ہوتا ہے تووہ ہے تاب ہوجاتے ہیں،اوراس کے دفاع کے لیے اپنی ممکنہ تدابیر سے باز نہیں آتے۔ (۲) علم میں وہ رسوخ حاصل تھا کہ جب کسی خاص موضوع پر لکھنے یا بولنے پر آتے تو بہت جلداس کے تمام گوشوں کا احاطہ واستحضار کر کے بھریور روشنی ڈالتے۔
- (۳) فقهی جزئیات کا استحضار، حالات زمانه پرنظر، سائلین کے فکر ومزاج سے آگاہی، بعض سائلوں کی چالا کی وعیاری سے باخبری اور دیگر لوازم سے آرائنگی الیم تھی کہ زمانہ دراز سے فتاوی کا برجستہ املا کراتے تھے، دیکھنے اور پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مناسب اور برخل جواب دیا گیا ہے، جوکسی ماہر مفتی کا نتیجہ قلم ہے یا کافی غور وخوض اور محنت و تیاری کا نمرہ۔

- (۴) جماعت اوراداروں کےاحوال پر بھی نظر رکھتے ،اوراپیخ طویل تجربات کی روشنی میں بڑی فیمتی رہنمائی اور لا جواب عقدہ کشائی سےنواز تے۔
- (۵) اصلاح وتربیت کا بھی خاص ملکہ رکھتے تھے اور اہل تعلق کو مناسب ہدایت و تنبیہ سے برابر سنوارتے رہتے تھے۔
- (۲) عرصه دراز تک تدریس، افتا، تبلیغ وتقریر کا جووسیع تجربه تھااس میں انفرادیت کے ساتھ تحریر وتصنیف، سرعت تحریراور حسن تفہیم میں یکتائے زمانیہ تھے۔ (مقدمہ شارح بخاری)

## فيضان مار برهمطهره:

<u>شارح بخاری علیہالرحمہ پر ابتدائے شاب سے آخری وقت تک سر کاران مار ہر ہمطہرہ ومشانخ بر کا تیہ کا</u> ابرفیض وکرم برستار ہا،جس ہے آپ کا ظاہر و باطن نہال وشاداب ہوتا رہا۔اس فیضان وکرم کی ابتدااس وقت ہوئی جب کہ آپ نے مسلمانوں نے سیاسی موقف اور کانگریس اور مسلم لیگ کے سلسلے میں "اشک روال" نام کی ایک کتاب لکھ کرشائع کی جسے تاج العلما حضرت مولا ناسیداولا دِرسول محمد میاں قادری برکاتی زیب سجادہ خانقاہ بر کا تیہ مار ہرہ مطہرہ نے مطالعہ فر ما کر بے حد پیند فر مایا اور پھرخود ایک خط شارح بخاری کے نام تحریر فر مایا، دعاؤں سے نوازا، اور حوصلہ افز اکلمات ارشاد فر مائے۔اسی دوران بہار و بنگال میں مسلم کش فسادات ہوئے، مسلمانوں کی مالی امداد کے لیے ایک وفد لے کر سید انعلما حضرت مولانا سید آل مصطفیٰ قادری برکاتی مار ہروی، بہار کے مختلف علاقے سے ہوتے ہوئے شہر گیا پہنچے وہیں آپ سے شارح بخاری کی پہلی ملاقات ہوئی ،اور آپ نے انھیں شفقتوں اورعنا بیوں سے نوازا۔ پھراپنی وفات سے تقریباً جالیس برس پہلے آپ پہلی مرتبہ عرس نوری کے موقع پر مار ہر ہ مطہرہ حاضر ہوئے ، سیدالعلما واحسن العلما حضرتُ سیدحسن میاں کی خدمت میں پہنچ کر نیاز مندانه ملاقات کی اوراسی موقع پرسیدالعلما کے حکم پرآپ کی پہلی تقریر ہوئی جومقبول ہوئی اوراسی موقع پرآپ کے عرض کرنے پرسیدالعلمانے احسن العلما کو علم ویا کہ دربار میں ان کی مخصوص حاضری کرادیں،تقریباً دو بج رات میں جب آپ کی حاضری ہوئی تو آپ شاہانِ برکا تیہ کے روحانی فیوض و برکات سے مالا مال ہو گئے۔اسی کے بعد سے برابرعرس قاسمی میں آپ وہاں حاضر ہوتے رہے، اورقل شریف سے پہلے کی تقاریر میں آخری تقریر آپ کی ہونے لگی اور پیسلسلہ آخری وقت تک جاری رہا،حضرت احسن العلما آپ پرخصوصی کرم فرماتے تھے اور علم ومعاملات دونوں شعبوں میں آپ کومعتمد سمجھتے تھے۔ جو کوئی آپ سے فتو کی کے بارے میں 'یو چھتا تو فر ماتے کہ شارح بخاری سے استفتا کرو،ان کا جوفتو کی ہوگا وہی ہمارافتو کی ہوگا۔خانقاہِ مار ہر ہمطہرہ سے آپ کا بیروحانی

رشته زندگی کے آخری کمحوں تک اس طرح برقرار رہا۔ شہزاد ہُ سیدالعلما حضرت سید حسنین میاں نظمی وشا ہزادگانِ احسن العلما حضرت سید محضرت سیداشرف میاں احسن العلما حضرت سید محضرت سیداشرف میاں اور حضرت سید نجیب میاں سب سے محبت واخلاص کا رشتہ ویسے ہی تھا جیسے ان کے بزرگوں کے ساتھ تھا، ملمی و دینی معاملات میں استفادہ کی روایت بھی برقرارتھی۔

فقيه اعظم مند كاخطاب:

شارح بخاری کے ہمہ جہت علمی کمالات ومحاس، دینی ولمی کارناموں، فقہ وافتا میں ذروہ اختصاص تک عہنی اور اقران ومعاصرین پر فاکق ہونے کی بنا پر ہند و پاک کے علما ہے دین ومفتیان شرع متین پر آپ کی سیادت وریاست سب کے نز دیک مسلم تھی، اسی لیے بعض اہل علم نے آپ کے لیے" فقیہ اعظم ہند" کے خطاب کی تجویز رکھی، ان میں سرفہرست مولانا ڈاکٹر فضل الرحمٰن شرر مصباحی ہیں، جس کی تائید رئیس القام علامہ ارشد القادری بانی جامعہ نظام الدین دہلی، علامہ لیسین اختر مصباحی ہانی دارالقلم دہلی، اور مفتی محمد میاں شر دہلوی جیسے سر آور دہ علما ہے اہل سنت نے کی، پھرعوس قاسی ۱۲۰ ملاح المجاور 1999ء کے مبارک ومسعود موقع پر امین ملت حضرت برآور دہ علما ہے اہل سنت نے کی، پھرعوس قاسی ۱۲۰ میں مطہرہ نے قل سے پہلے علما ہے اعلام ومشائخ داکٹر سیدا مین میاں قادری برکا تی سجادہ نشین خانقاہ برکا تیہ مار ہرہ مطہرہ نے قل سے پہلے علما ہے اعلام ومشائخ ساری فضا گونج اٹھی۔

## حلیهٔ مبارکه:

حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قدمیانہ، رنگ گندی، پیشانی کشادہ، ناک تناسب کی حد تک بلند، داڑھی کے بال ملکے اور سفید سخے، اکثر اوقات ٹوپی کے ساتھ عمامہ استعال فرماتے، کرتا کلی دار سفید اور شلوار پہنتے، جوسنت کے مطابق شخنوں سے او پر نصف پنڈلی کے قریب ہوتی، کرتا پر اکثر صدری اور بھی کبھار جبہ پہنتے، رومال بھی استعال فرماتے ۔ صفائی پیند ہونے کی وجہ سے لباس صاف سخرے ہوتے، افراط و تفریط سے دور اور اعتدال پیند سخے، تکلف، تصنع اور بناوٹ کو پیند نہیں فرماتے، چرہ باوقار اور بارعب اور نور انی، بیاسی برس کے ہونے کے باوجود آواز نہایت بلند تھی، جلالِ علم و جمال باطن، پختگی عقل و ذکاوت ِ ذہن اور استقامتِ قلب کے جامع سخے۔

#### ازواح واولاد:

<u>شارح بخاری کی</u> پہلی شادی آپ کے ماموں حافظ عبدالرحمٰن ساکن مدن پورضلع دیوریا کی مجھلی صاحب

زادی محتر مدزینب سے ۲۰ اربی الآخر ۱۹۳۱ه/ ۱۹۴۰ء کو ہوئی۔ جن کے بطن سے ایک فرزند محمد حبیب الحق تولّد ہوئے۔ ۱۹۲۸زی الآخر ۲۰ ۱۳هم/ ۱۹۳۸ جنوری ۱۹۵۱ء کو آپ کی زوجہ کا اور ۱۲ سفیان ۲۷ ۱۳هم/ ۱۵۸ اور ۱۹۵۷ء کو آپ کی زوجہ کا اور ۱۲ سفیان ۲۷ ساھ/ ۱۵۷۵ مارچ ۱۹۵۷ء کو صیت کے مطابق ان کی حصاحب زادہ محمد حبیب الحق کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا نکاح زوجہ اولی کی وصیت کے مطابق ان کی حجود ٹی بہن محتر مدنور النساء بنت حافظ عبد الرحمٰن سے بتاریخ ۲۲ سرجب ۲۹ ساھ/ ۲۸ سرا پر بیل ۱۹۵۱ء کو ہوا، زوجہ 'ثانیہ سے پانچ صاحب زادے اور ایک صاحب زادی کی ولادت ہوئی، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) محمد محب المحق: جامعہ عربیہ انوار القرآن بلرام پور سے جلالین، مشکو ق تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد طبیہ کا کے بعد طبیہ کا کے مسلم یو نیورسٹی علی گر ہے جاری کا میاب طبیب کی حیثیت سے چلار ہے ہیں۔ صاحب اولاد ہیں، مفتی اعظم ہند سے شرف بیعت حاصل ہے۔ سنجیدہ ومتین ،خوش اخلاق وخوش اطوار مہمان نواز ہیں۔

(۲) محمد مطبع المحق: بچپین ہی میں انتقال کر گئے۔

- (۳) محمد و حید الحق: الجامعة الاشرفیه مبارک پورسے متوسطات تک تعلیم حاصل کرنے کے بعداس وقت مدرسه فیض العلوم محمر آبادگو ہنے ملائی مدرس ہیں۔ شادی شدہ اور صاحب اولا دہیں۔ بڑے فلیق ،ملنسار اور منکسر مزاج ہیں۔
- (۴) محمد حمید الحق: الجامعة الاشرفیه مبارک پورسے فارغ عالم اور حافظ ہیں۔ چند سالوں سے زمبابو ہیں۔ خدمت انجام دے رہے ہیں۔بال بچ بھی ساتھ رہتے ہیں۔صاحب سجادہ ہیں۔ (۵) محمد ظهیر الحق: گھریلوکاروبار میں مصروف ہیں۔ شادی شدہ اور صاحب اولا دہیں۔
- ریک برای کا طلعت فاطمہ: قصبہ گھوسی میں ان کی شادی مولوی خور شیر انور مصباحی سے ہوئی ،صاحبِ اولا دہیں۔ (۲)

## مطبوع تذکرہے:

درج ذیل کتابوں میں آپ کا تذکرہ وسوائح موجودہے:

(۱) ما مهنامه حجاز جدید دملی ، بابت فروری ۱۹۹۰ مرجب ۱۹۱۰ ه شاره ۲ رجلد: ۳راز: علامه بدرالقادری مالینڈ (۲) تذکره علما ہے اہل سنت ، از: مولا نامحمود احمد رضوی (۳) خلفا ہے مفتی اعظم ، از: مولا نامحمود احمد رضوی (۳) خلفا ہے مفتی اعظم ، از: مولا نامحمود احمد رضا نوری (۵) حدیث نبوی کے اردو الدین بہرایجی (۷) تذکره خلفا ہے مفتی اعظم ، از: مولا ناسلطان رضا نوری (۵) حدیث نبوی کے اردو تراحم ، از: مولا نامحم عظمی ، (۲) سوغات رضا ، مطبوعه رضا اکیڈمی ، از: مفتی محمد سیم مصباحی ، (۷) معارف شارح بخاری ، از: مولا نالیسین اختر مصباحی وغیره (۸) شارح بخاری ، از: مولا نالیسین اختر مصباحی وغیره (۸) شارح بخاری ، از: مولا نالیسین اختر مصباحی وغیره (۸) شارح بخاری ، از: مولا نالیسین اختر مصباحی دیگی ہو چکی ہے ۔ (۹) شارح

بخاری نمبر، ماه نامه کنز الایمان د بلی \_ (۱۰) فقیه اعظم هندنمبر: ماه نامه اشر فیه مبارک بور \_ (۱۱) شارح بخاری نمبر، روز نامه راششریه سهارالکهنو \_ (۱۲) شارح بخاری نمبر، روز نامه آواز ملک وارانسی \_ (۱۳) مقالات شارح بخاری، جلداول، بقلم راقم سطور (نفیس احمد مصباحی)

وصال:

آرصفرا کا ۱۹۲۲ می ۱۹۷۰ می موزجمعرات آپ نے الجامعۃ الانٹر فیہ، مبارک بوراعظم گڑھ میں نماز فجر اوروظا کف ومعمولات کی ادا یگی کے بعد دل کے دورہ پڑنے کی وجہ سے پانچ نج کر چالیس منٹ پراچا نک اس دار فانی سے دارِ جاودانی کی طرف کوچ کیا، اور بیام فن کا راز دال اور استقامت و ثابت قدمی کا کو ہمالیہ ہمیشہ کے لیے آغوش زمین میں محوذواب ہوگیا۔اناللہ و انالیہ دا جعون۔

کیا خبر تھی موت کا یہ حادثہ ہوجائے گا یعنی آغوشِ زمیں میں آساں سوجائے گا

نفیس احمد مصباحی باره بنکوی استاذ جامعه اشرفیه،مبارک پوراعظم گڑھ(یوپی)

#### باسمهعزوجل

مفتی محمد احد مصباحی استاذ جامعه اشرفیه مبارک پور

# فقیہ اعظم ہندحضور شارح بخاری قدس سرہ ماہ وسال کے آئینے میں

|          |                 |          |         |                    |         |                                  | •                  |
|----------|-----------------|----------|---------|--------------------|---------|----------------------------------|--------------------|
| یی       | ومتمسى سنه بيسو | <u>.</u> | ی       | ماه قمری سنه ہجر د | 1       | وا قعات                          |                    |
| نه بیسوی | مهینه س         | تاریخ    | نه هجری | مهیبنه سا          | تاریخ   |                                  |                    |
| 1971     | اپریل           | 14+      | 1249    | شعبان              | \<br>== |                                  | ولادت              |
| 1924     | جنوري           | 11       | 111011  | شوال               | 110     | یں داخلہ <sup>(۱)</sup>          | دارالعلوم انثرفيه  |
| 1914     | مارچ            |          | 1209    | صفر                |         | نرت صدرالشريعه قدس سره           | بيعت بدست حط       |
| 1964     | جنوري           | 111      | الاسما  | محرم               | 111     | ميدا ندركوك ميرځھ                | داخله مدرسه اسلا   |
| 1964     | اكتوبر          |          | 1441    | شوال               |         | سلام مسجد بی بی جی بر یکی شریف   |                    |
| 19~~     | جولائی          | ٣        | 1444    | جمادى الآخره       | . / ٢9  | ى شرىف                           | تقريب ختم بخارأ    |
| 1974     | اگست            | /17      | 144     | شعبان              | 114     |                                  | دستار بندی         |
| 1914     | اگست            | 127      | 1247    | شوال               | 111     | وبه بدست حضرت صدرالشريعه         | خلافت سلسلهٔ رض    |
| 1909     | ايريل           | 149      | 1m2A    | شوال               | 14+     | فروزی(۲)                         | مندافتا پررونق     |
|          |                 |          |         |                    |         | نبویه اور ان تمام سلاسل کی جو    |                    |
| 1975     | فروري           | 11       | 1111    | رمضان              | /14     | کور ہے                           | النوروالبها ميں مذ |
|          |                 |          |         |                    |         | ن:                               | تدريسي خدمات       |
| 1984     | وشمبر           | 111      | 144     | ذيقعده             | 110     | و از                             | مدرسه بحرالعلوم م  |
| 1966     | مئی             | ۱۳۱      | 111411  | بادى الآخره        | z. /A   |                                  | •••••              |
| 1988     | جون             | 14       | 111411  | جمادى الآخره       | . /10   | مین آباد جیله ضلع بلاموں بہار،از | مدرسه خيرالاسلام   |
| 1980     | ايريل           | کیم      | 1444    | رتيحالآخر          | /17     | r                                | •••••              |

<sup>(</sup>۱) اس سے تین روز قبل ۱۰ رشوال کو دارالعلوم اشر فیہ مدرسه مصباح العلوم کی بنیا در کھی گئی۔

<sup>(</sup>۲) حضرت مفتی اعظم ہندقد س سرہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دستار باندھ کر شعبۂ افتاسپر دفر مایا۔

| أنتينے ميں         | ہ وسال کےآ | بخارىما | شارح               | فآوىٰشارح بخارئ كتابيالعقائد |       |                                                             |
|--------------------|------------|---------|--------------------|------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| ماه شمسی سنه عیسوی |            |         | ما ەقىرى سنە ئېجرى |                              |       | وا تعات                                                     |
| ىنە غىسوى          | مهینه س    | تاریخ   | ىنە ہجرى           | مهينه                        | تاریخ |                                                             |
| 1980               | ايريل      | /       | ١٣٦٦               | ريح الآخر                    | 777   | مدرسه حنفیه مالیگاؤں ناسک                                   |
| 1980               | ستمبر      | 114     | אדשו               | شوال                         | /9    | ٠                                                           |
| 1980               | ستمبر      | /1/     | ٣٢٦                | شوال                         | /1+   | مدرسه عين العلوم بيت الانوار گيا بهار از                    |
| 1984               | اگست       | /٢٦     | 124                | شوال                         | /9    | l t <del>-</del>                                            |
| 1984               | اكتوبر     | کیم ر   | 124                | ذى الحجه                     | 110   | مدرسة مس العلوم قصبه گھوسی شلع مئو از                       |
| 1924               | جولائی     | /4      | 1m2m               | ذ يق <b>عد</b> ه             | /1/   | ۳                                                           |
| 1900               | جولائی     | 111     | اس∠س               | ذيقعره                       | 14+   | مدرسه ضل رحمانية بچپر واضلع گونده از                        |
| 1907               | مارچ       | 150     | 1m20               | شعبان                        | /1+   | ٠                                                           |
| 1964               | جون        | 16      | 1m20               | شوال                         | 154   | مدرسه مظهراسلام مسجد بی بی جی بریلی شریف از                 |
| 1972               | ايريل      | //      | IMAY               | ذى الحجه                     | 174   | t e                                                         |
| 1974               | مئی        | //      | 11111              | محرم                         | 174   | جامعه عربيه انوارالقرآن بلرام پور از                        |
| 1920               | ايريل      | 14+     | 1390               | رہیج الآخر                   | //    | ٠                                                           |
| 1920               | ايريل      |         | 1290               | ر بيج الآخر                  |       | مدرسه ندائے حق جلال بورامبید کرنگر از                       |
| 1924               | نومبر      | 174     | 1294               | ذىالحجه                      | /4    |                                                             |
| 1924               | وشمبر      | 1111    | 1294               | ذىالحجه                      | 122   | جامعها شرفيه مبار كيوراعظم كره مين بحيثيت صدر شعبهً افتا از |
| r • • •            | مئی        | /11     | ا۲۳۱               | صفر                          |       |                                                             |
| 1964               | ستمبر      |         | 124                | محرم                         |       | گورنر انر پردیش کے ایم منشی کی کتاب <sup>(۱)</sup>          |
|                    |            |         |                    |                              |       | «لیجسلیٹیولیڈرز کےخلاف احتجاج                               |
| 1971               | اپریل      | /٢٦     | IMAA               | محرم<br>شوال<br>صفر          | 174   | "اشرف السير" كي تصنيف                                       |
| 19∠1               | وشمبر      | 10      | 11491              | شوال                         | /17   | "اسلاَم اور چا ندکاسفر" کی تصنیف                            |
| 1924               | ِ مارچ     | 174     | 114914             | صفر                          | 171   | قيد(٢) گونڈه جيل ميں                                        |

| <del>-</del> |             |       |          |                   |        | V 070.0.00                                             |
|--------------|-------------|-------|----------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|              | سى سنه بيسو |       | ی        | ما ەقمرى سنە ہجرا | ,<br>_ | وا قعات                                                |
| ی            | سى سنه يسو  | ماه م | سنه ججری | مهينه             | تاریخ  |                                                        |
| 1914         |             |       | الد + لد |                   |        | خلافت بدست حضرت احسن العلميا قدس سره                   |
|              |             |       |          |                   |        | مار ہرہ شریف بموقع عرس قاسی                            |
| 1910         | ستمبر       |       | 14.0     | ذى الحجبه         |        | پېلا حج                                                |
| 1911         | نومبر       | /11   | 16.0     | ريح الآخر         | 149    | "سنى د يو بندى اختلا فات كامنصفانه جائزه" كى تصنيف     |
| 199+         | نومبر       | /٢٦   | ااساا    | جمادى الأولى      | . 14   | " فتنول کی سرز مین کون-نجد یا عراق؟" کی تصنیف          |
| 1995         | اكتوبر      | /1/   | ساسما    | ربيع الآخر        | 14+    | کولمبو(انکا) کا پہلاتبلیغی سفر                         |
| 1990         | جولائی      | 14    | 1617     | صفر               | //     |                                                        |
| 1997         | جولائی      | 16    | 1617     | صفر               | /14    | ا فریقه کانبلیغی سفر                                   |
| 1997         | جولائی      | 150   | ∠ا ۱۲    | بيع الاول         | ///    | پېهلاغمره                                              |
| 1997         | اگست        | سار   | ∠ام۱     | ربيع الاول        | 114    | پا کشان کاتبلیغی سفر                                   |
| 1997         | اگست        | 18    | ∠ا ۱۲    | ربيع الاول        | /1/    | شیخ عبدالوا حدبلگرا می رحمة الله علیه (ایوار فیا کتان) |
| 199∠         | فروري       | /19   | ∠اما     | شوال              | /1•    | امام احمد رضا اليوار ڈ                                 |
| 1991         | جنوري       |       | ١٣١٨     | رمضان             |        | دوسراغمره                                              |
| 1991         | ايريل       |       | ١٣١٨     | ذى الحجه          |        | دوسرا حج                                               |
| 1991         | جون         |       | 16.18    | صفر               |        | پاکستان کا دوسراتبلیغی سفر (بسلسلهٔ شرکتِ جلسه         |
|              |             |       |          |                   |        | دِارالعلوم امجد بيرًا چې، بموقع گولڈن جبلی )           |
| 1991         | وشمبر       | ٠٣٠   | 16.18    | رمضان             | /11    | بیمیل شرح بخاری<br>میل شرح بخاری                       |
| 1999         | اكتوبر      | اسمار | 164      | رجب               | 14     | خانقاہ برکا تیہ مار ہرہ مطہرہ کے سجادہ نشین کی طرف     |
|              |             |       |          |                   |        | ے" فقیہاعظم ہند" کا خطاب بموقع عرس قاسمی               |
| 1999         | نومبر       | /1/   | 164      | شعبان             | 19     | شاه برِکت الله گولدٌ میدِل                             |
| r * * *      | جنوري       | 149   | 164      | شوال              | 111    | جشن تعمیل شرح بخاری                                    |
| r • • 1      | مئی         | /11   | ا۲۳۱     | صفر               | /4     | وصال                                                   |

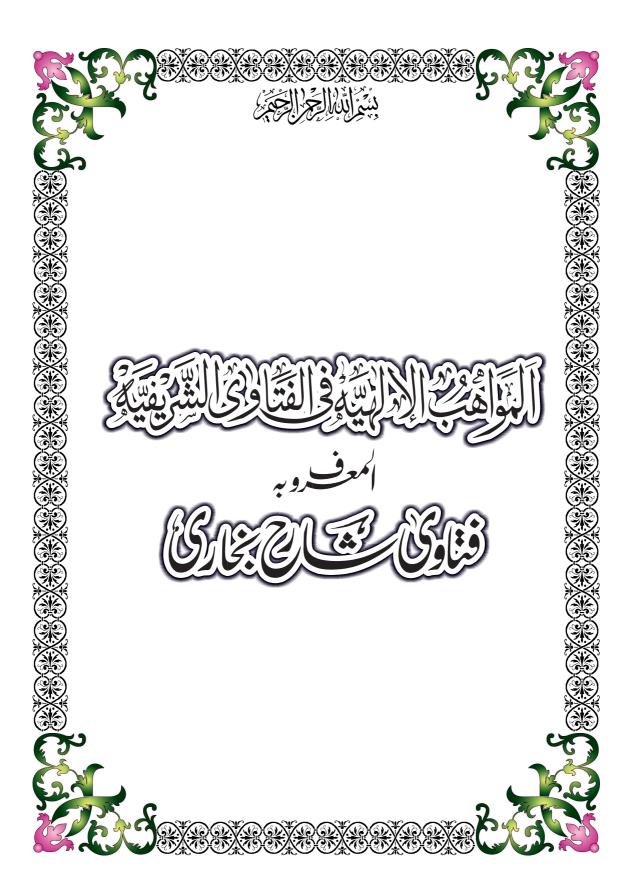



#### خدا كوبرجگهموجودكهنا

مسئوله محمداختر حسين نوري نييالي،٢٦ر ربيج الاول ١٣٩٩ھ

تبرکہتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، مگر مراداس سے میری بیہے کہ خدا کی طاقت ہر جگہ موجود ہے اور دلیل پیش کرتا ہے ''ید الله فوق ایدیهم''کہ جس طرح اس آیت کے ٹکڑنے میں ''ید'' سے مرادطافت وقدرت ہے،اسی طرح ہم اس جملہ سے طاقت وقدرت مراد لیتے ہیں۔خالد کہتا ہے کہ خدا مکان سے منزہ ہے، اس کی طرف مکان کی نسبت نہیں کر سکتے ورنہ احتیاج الی المکان لازم آئے گا جو واجب الوجود کے منافی ہے۔ طرفین میں ہے کون حق پرہے بحر برفر مائیں۔

يه جمله كهنا كيه خدا هرجگه موجود ہے ، سخت حرام اوراپنے ظاہر معنیٰ کے لجاظ سے كفر ہے۔ حدیقہ ندیہ میں ایسے قائل کو کا فرکہاہے،اگرچہ مذہب متکلمین مخارللفتویٰ پر کا فزنہیں کہا جائے گا،مگراحتیاطاً تو بہ وتجدید ایمان و نکاح کا حكم ديا جائے گا۔ يہ تاويل كه مراديہ ہے كه خداكى قوت ہر جگه موجود ہے، تاويلِ بعيد ہے۔ "يد الله فوق ایدیٰھے،'برقیاس ، قیاس مع الفارق ہے'عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔''ید'' ہاتھ بمعنی قوٰت مستعمل ہے مگر ذَات كوموجود بول كر قوت مراد لينامستغمل نهين علاوه ازين "يد الله فوق ايديهم" متشابهات سے ہے۔ متثابهات كى پيروى بنص قرآن رام، فرمايا كيا: فَامَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فِيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. (١) لهذا علما نے تصریح فر مائی کہا گرچہ نصوص مٰیں ''ید'' وجہ، قدم ، وارد ہیں مگرسواً ہے مواقع ورَوداور کہیں استعال کرناممنوع ہے۔ الہذاب کہنا بھی حرام ہے کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اگر چہ ہاتھ سے مرادقوت ہو۔ والله تعالیٰ اعلم

# اللّهء وجل ہرجگہ موجود ہے، بیقول کفر ہے مگر قائل کی تکفیر نہ کی جائے کہ تمل تاویل ہے

مسئولہ صفاراحمد ، سگڑی ، اعظم گڑھ ہے۔ ۲۷رذی الحجہ ۱۴۰۳ھ سئگ کیا فرماتے ہیں علما ہے دین اس مسئلہ میں کہ زید نے بگر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر بگرنے جواب دیا کہ ایسا کہنا کفر کی حد تک پہنچاہے۔ پھرزیدنے کہا،اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ میں ہے۔ پھر بگر نے کہا، یہ کہاوت ہے۔ پھرزید نے کہا، تب اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ پھر بگر نے جواب دیا، وہ سمیع وبصیر ہے۔اب

قرآن مجيد، سورة ال عمران، آيت: ٧، پ:٣.

الجواب

يه كهنا كه الله تعالى برجَّله هـ، ذرح ذرح مين هـ، ضرور كلمه كفر ہے - حديقه نديه ميں ہے: "لو قال ه كذا بالفارسية: ندم كانى زتو خالى نه تو در يج م كانى فه كذا كفر "(١) كوئى چيز سي بوتى بيتو وه چيزاس كونكير بريرة عن الله عزوجل كوكوئي چيز كليرنهين سكتي ارشاد ب: "وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيٍّ مُنْحِيطًا. "(٢) اگرچہ جے کہ قائل کا فرنہ ہوگا ،اس لیے کہ مسلمان کی مرادیہ ہوتی ہے کہاس کا جلوہ ہرجگہ، ہرذرے میں ہے، مگر پھر بھی اییا جملہ کہنے ہےا جتناب لا زم ہےجس کا ظاہر معنی کفر ہو۔واُللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

# کیااللہ کا ذکر بند ہوجائے گااور رسول کا ذکر جاری رہے گا؟

مسئولہ محرسلطان،موسقی الفردوس، ہالینڈ،۹ رمحرم الحرام ۱۳۱۸ھ سئل ایک عالم دین نے اپنی تقریر میں کہا کہ علما فر ماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ختم ہوجائے گا ،اس سرزٰ مین پر جب کوئی اللّٰہ اللّٰہ کرنے والانہیں رہ جائے گا قیامت بریا کردی جائے گی۔اللّٰہ کے پیارے حبیب کا فر مان ہے،علیا بیان فر ماتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی جب اس دھرتی پرالٹدالٹد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔اب آپ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کا ذکر بند ہوگالیکن ذکر مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ ذکررسول بھی بندنہیں ہوگا ، کیوں کہ ذکر خدا کرنے والی مخلوق ہےاور مخلوق کے لیے فنا واجب کیکن ذکررسول مخلوق نہیں بلکہ خالق کرر ہاہےاور خالق کے لیے فنانہیں ہے

سوال یہ ہے کہ عالم مٰدکور کی تقریر مٰدکور قرآن وحدیث کی روشنی میں سیجے ہے یانہیں؟ ایک امام صاحب نے جوجا فظ قرآن بھی ہیں تقریر مذکوریراعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بیان مذکور کفرہے، کیوں کہ اللہ کا ذکر بھی ختم نہیں ہوسکتا ہے۔اس سلسلہ میں قرآن یا ک سور ہُ الزمر کی آیت نمبر ۱۸ پیش کرتے ہیں۔اس بات کا فیصلہ کرنے ' کے لیے ایک مفتی صاحب بلوائے گئے اور انھوں نے مولانا مٰدکور کی تقریر کوکیسٹ کے ذریعیہ تی پھرامام صاحب مٰدکور کے اعتر اض کوان کے دلائل کے ساتھ سنا اور یہ فیصلہ سنایا کہ مولا نا مٰدکور کی تقریرِ احادیث کریمہ کی روشنی میں سیجے ہے؛ اور امام صاحب نے جو دلائل پیش کیے ہیں ' دنفخۂ اولی'' سے متعلق ہے جس سے موجودات پر بے ہوشی <sup>م</sup> طاری ہوگی ۔لہٰذاامام صاحب کی سمجھ کی علطی ہےانھوں نے بیجھی فیصلہ کیا کہ مولا نا مٰدکور کا بیان مٰدکور کفرنہیں امید ہے کہاس الجھاؤ کو شرعی طور پر سلجھا کر عنداللہ ما جور ہوں۔

۔ بیرحدیث صحیح ہے کہاس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی زمین میں اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔

حديقه نديه، ج:اول، ص: ٢٠٥ 

قرآن مجيد،سورة النساء ،آيت:١٢٦

قیامت اسی وقت قائم ہوگی جبز مین میں اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ ہوگا۔اس سے مراد بیہ ہے کہز مین می<del>ں کوئی مسلمان</del> باقی نەرە جائے گا،مگراس سے بەنتىجەزكالنا كەاپك وقت اپيا آئے گا كەللەكا ذكر بند ہوجائے گا،اوررسول كا ذكر بھي بند نە ہوگا جہالت اور ضلالت ہے اور جذباتی بات کہہ کر جاہل عوام سے داد حاصل کرنے اور پییہ حاصل کرنے کی کوشش ہے ۔ بلکہ مقصی سے اللہ عزوجل کی شان گھٹانے کی جانب۔اس مقرر برجھی علانی توبہ فرض ہے اور جن لوگوں نے اس پرنعرہ لگایا ہو،اس پرواہ، واہ کیا ہو بلکہ جوس کر خاموش رہےاُن پر بھی ۔حدیث کامفہوم پیہ ہے کہ زمین پر تمام انسان اور جن جو ایمان کےمکلّف ہیں ، کافر ہو جائیں ، کوئی مسلمان باقی نہ رہے گا اس وفت قیامت قائم ہوگی ۔ جن وانس کے کافر ہوجانے سے بدلازمنہیں آتا کہ اللّٰہ کا ذکر بند ہوگا۔ تمام فرشتے اللّٰہ کا ذکر کریں گے، زمین کے فرشتے بھی اور آسان کے فر شتے بھی۔علاوہ ازیں حیوانات ، نباتات ، جمادات سب کی ایک زبان ہے ، وہ اپنی اپنی زبان میں اللہ کی سبیح بیان كرين كَ، جيباك آج بهي كرتے بين: "كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلا تَهُ وَ تَسُبيْحَهُ. (١) اور فرمايا: سَبِّحَ لِللهِ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرض. (٢)جس عالم نے کہا کہ تقریر سے ہے، اس پر بھی تُوبہ فرض ہے۔ اس سم کی تقریر کرنے والے کا قصور کم ہے، قصورعوام کا لانعام کا ہے کہ عوام ایسی ہی تقریروں کو پیند کرتے ہیں جن میں تگ بندیاں ہوں ،الٹ پھیر ہو،خرافات ہو۔ایسے ہی مقررین کوفر ماکش کر کے منہ ما نگامعاوضہ دے کربلاتے ہیںاوران کی تک بندیوں کوٹن کر خوش ہوتے ہیں۔ایک ایسے مقرر جن کی اجرت فی تقریر ڈھائی ہزار ہے علاوہ آمدورفت کے کرایہ کے وہ اپنی تقریروں ، میں علانیہ کفر بکتے ہیں اورعوام ان کفریات پر واہ واہ کرتے ہیں،نعرہ لگاتے ہیں۔ بیٹھے تھے دینی معلومات کے لیےاور ایمان بھی گیا۔انھوں نے ایک بار، جلسے میں بارش ہونے گی تو کہا، یہ بے وقت کی بارش اللہ کی سازش۔ یہ کلمہ سن کر عوام مخطوظ ہو کر بننے لگے اور انھیں خبر بھی نہیں ہوئی کہ مقرر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی ایمان سلب ہو گیا۔عوام کو مقررين كے انتخاب ميں بهت احتياط سے كام لينا جائے۔ واللہ تعالی اعلم

حبلداول م

# بيكهنا كماللد مرجكه ياياجا تاب

مسئوله حاجی نعمت الله انصاری ،موضع چتیرو پوسٹ باندو ، تھانہ رنکا ، پلاموں ،۲ رر جب ، ۴۰اھ

سک کیافرماتے ہیں علم اے دین مسئلہ ذیل میں کہ بہار شریعت حصہ پہلاعقا کد کے بیان میں کہ بہار شریعت حصہ پہلاعقا کد کے بیان میں سے کہ غیب خواہ شہادت غیر خدا کے لیے ثابت کرےوہ کا فرہے۔غیب تو پوشیدہ باتوں کو کہتے ہیں الیکن شہادت کے کیامعنی اور مطلب ہوتا ہے۔اس عبارت کا تفصیلاً جواب دیا جائے۔

🕡 جس طرح سے خدائے حاضر ونا ظر ہونے کا ثبوت ہے، یا ہر جگہ پایا جاتا ہے،اسی طرح کیا حضور صلی اللہ

<sup>[1]</sup> قرآن مجيد، سورة النور، آيت: ١٤

<sup>[7]</sup> قرآن مجيد، سورة الجمعة، آيت: ١، ب: ٢٨.

علیہ وسلم کوبھی کا ئنات کی ہرجگہ میں حاضر ونا ظر مانا جائے ی<del>انہیں؟</del>

ا مام اعظم رحمة اللّٰدُتعالی علیه اپنی کتاب مین یا کلام پاک کے ترجمه میں انھوں نے حضور صلی اللّٰہ علیه وسلم کو حاضر و ناظر کلام پاک کا تجمعہ میں حاضر و ناظر ہونے کا ہر جملہ میں کھا ہے کہ بیس ،اس کا ثبوت دیا جائے۔ حکمہ میں کھا ہے کہ نہیں ،اس کا ثبوت دیا جائے۔

ک اگر کوئی شخص حضور صلی الله علیه رسلم کے روضۂ مبارک پر جاکر بوسه لینا یا جالی مبارک کو چھوکر کے درود و سلام کا نذرانه پیش کرنا بتلا و بے تو وہ شخص کو کیا سمجھا جائے؟

الجوابــــ

🕡 👚 آپ نے سوال میں جوعبارت نقل کی ہے وہ بہار شریعت میں کہیں نہیں اور عبارت بھی بالکل مہمل ہے غیب یا شہادت کا ثبوت کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں غیب وشہادت کا جاننا کسی کے لیے ثابت کیا حاسکتا ہے۔ بہارِشریعت حصبہ اول میں یہی ہے۔ص:۵ برعبارت یوں ہے:'' وہ غیب وشہادت سب کو جانتا ہے علم ذاتی اس کا خاصہ ہے جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کا فر ہے۔علم ذاتی کے بیہ ّ معنیٰ کہ بے خدا کے دیئے خود حاصل ہو۔اس عبارت میں اور آپ کی نقل کر دہ عبارت میں زمین آسان کا فرق ہے۔ شہادت سے مرادوہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہول تفسیر جلالین میں "عالم الغیب والشهادة" کی تَفْيرُلُهِي "السّر والعلانية" (أ)مرارك مين يتفيركه "السّر والعلانية اوالدنيا والآحرة اوالمعدوم و الموجود"(٢) اور خطيب مين يكي "الغيب اى الذي غاب من جميع خلقه. والشهادة اى الذي وجد فكان يحسه ويطلع عليه بعض خلقه" (١) ان سب كا حاصل يه أوا كغيب سے مراد يوشيده چيزين ہیں یا صرف آخرت ہے یا معدوم یاغیب سے مرادوہ چیزیں ہیں جو تمام مخلوقات سے غائب ہوں اس کے مقابل شہادت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہوں یا شہادت سے مراد دنیا ہے یا موجود۔ یا ایسی موجود چیزیں جنھیں مخلوقات کے کچھافرادمحسوں کرلیں اوراس پرمطلع ہوجائیں۔ان سب کی بنیادیہ ہے کہ شہادت کے عنی حاضر ہونا ہے یہ مصدر ہے جمعنی اسم مفعول یا جمعنی اسم فاعل لیعنی وہ چیزیں جوحاضر ہوں۔اب عالم الشہا دت کے معنی پیہ ہوئے جو ظاہر کو جاننے والا ہے۔اور آیت کریمہ میں مرادعلم ذاتی ہے۔جس کا مطلب بیہوا کہ جو چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں ان کا بھی ہمیں علم بےعطاے الٰہی حاصل نہیں جو بیاع تقاد کرے کہ جو چیزیں ہماری نظروَں کےسامنے ہیںان کابھی علم ہمیں پاکسی کو بےعطا ہےالہی حاصل ہووہ کا فرہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>[1]</sup> تفسير جلالين شريف ص: ٤٥٦

<sup>[7]</sup> تفسير نسفى، ج:٤، ص: ٢٤٤، سورة الحشر ٥٩، آيت: ٢٢، اصح المطابع، بمبئى

إسري الخطيب الشربيني، ج: ٤، ص: ٢٧٤، سورة الحشر ٥٥، آيت: ٢٢، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

🕜 🕜 پیکہنا کہ"اللہ تعالی ہرجگہ یایا جاتا ہے۔' کلمہ کفر ہے حدیقہ ندیہ میں ہے کہا گرکسی نے بہ کہا کہ ''مکانی زتو خالی نه تو در پیچ مکانی فها کذا کفر"''<sup>()</sup> بات بیه ہے کہ جو چیز کسی جگه میں ہوتی ہے جگه اس کو گھیرے ہوتی ہے وہ جگہ میں محدود ہوتی ہے،اوراللہ تعالی کوکوئی چیز نہ گھیر عمتی ہے اور نہ محیط ہوسکتی ہے۔اسی طرح آپ نے جو بیلکھا'''جس طرح خدا کوحاضرونا ظر ہونے کا ثبوت ہے اسی طرح کیاحضورصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کوبھی کا کنات کی ہرجگہوں میں حاضرونا ظر مانا جائے پانہیں؟اس میں دقلطی ہے۔ایک بہ کہ حاضر کے معنی جسم کے ساتھ موجود ہونے والا ہے اور ناظر کے معنی آئکھ سے دیکھنے والا ہے ، اللہ تعالیٰ جسم اور آئکھ سے یاک ہے۔ قرآن مجیدیا حدیث میں کہیں اللّٰہ عزوجل کو حاضر ونا ظرنہیں کہا گیاہے،اور نہ حضرت امام اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کسی کتاب میں یا شاہ ولی اللّٰہ صاحب نے اپنی کسی کتاب میں حاضر ونا ظر کھھا ہے،اور جُواس کا دعویٰ کرے وہ ثبوت لائے۔اللّٰہ عز وجل پر حاضر و ناضر کا اطلاً ق کچہریوں سے پھیلا ہے۔انگریزوں نے گواہوں سے پہکہلا نا ایجاد کیا کہ ہم اللہ عز وجل کوحا ضرونا ضرحان کر جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے۔وہیں سے یہ بات عوام میں پھیل گئی،ورنہ اللّٰہ عز وجل کو حاضروناضرکہنامنع ہے۔اسی طرح آپ نے جو بیکھا کہ'اسی طرح'' آپ پہلے عقیدہ سمجھئے۔اللّٰہ تعالٰی کی طرح کسی بھی بندے کی کوئی صفت نہیں۔اللہ تعالیٰ کی ہرصفت ذاتی ،واجب،قدیم ہے،اور بندے کی ہرصفت عطائی ممکن حادث ہے اللہ کی طرح بندے کی کوئی صفت ماننا کفر ہے۔ یقیناً قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے کہ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم حاضر و ناضر بهیں قر آن مجید میں فر مایا گیا" اِفّا ار مسلنک شاهداً"<sup>(۲)</sup> شامد کے اصل معنی حاضر ہی کے ہیں صدیث میں نماز جنازہ کی جودعا وارد ہے اس میں پر ہے۔ ''اللّٰہم اغفر لحیّنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا"(") اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے اور ہمارے مردے کو بخش دے اور ہمارے حاضر کو بخش دے اور ہمارے غائب کو بخش دے۔ دوسری حدیث میں فرمایا: "فلیبلغ الشاهد الغائب" (۴) میرایغام جوحاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔اس لیے آیت کریمہ کا ترجمہ بیہوا،ہم نے تم کوحاضر بنا کر بھیجا،اور جب حضور حاضر ہیں تو ناظر بھی ضرور نہیں اس کےعلاوہ حضرت شیخ محدث عبدالحق دہلوی رخمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ''مسلوک اقبر ب السبل ''میں فر ماتے ہیں: باچندیں اختلا فات وکثر ت ِ مٰداہب کہ درمیان علاے امت است یک کس را دریں دائم' مسكه خلافے نيست كه آل حضرت صلى الله عليه وسلم بحقيقت حيات بلا شائبه مجاز وتو ہم تاويل وامت وباقی اندوبر احوال دائم حاضر وناظر اند <sup>(۵)</sup> علا ہے امت کے درمیان کثیر اختلا فات کے باوجود کسی ایک شخص کا اس مسئلہ میں

<sup>[1]</sup> حديقه نديه، ج:اول، ص: ٢٠٥

<sup>[7]</sup> قرآن شريف، سورة الفتح ،ايت: ٨، پ: ٢٦.

إسن ابن ماجه، ج: ١٠٥٠: ١٠٨٠١، كتاب الجنائز باب ماء جاء في الدعاء في الصلوة على الجنائز الجنائز باب ماء جاء في الدعاء في الصلوة على الجنائز

الريخاري شريف، ج: ١، ص: ٢١، كتاب العلم، مطبع رضا اكيلمي

تاویل کے شائبہ کے دائم وہاقی ہیں اور امت کے احوال پر جا ضرونا ظر ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

🕜 👚 حضورا قدس صلّی الله علیه وسلم کے مزاریا ک تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ، وہ جاروں طرف سے محفوظ ہے۔ ہاں جالی مبارک تک پہنچناممکن ہے، وہاں تک لوگ جاتے بھی ہیں۔ جالی مبارک کو بوسہ دینا نا جائز و گناہ نہیںالبتہ کمال ادب تعظیم یہی ہے کہ ہاتھ نہ لگائے۔واللہ تعالی اعلم۔

مسئوله شيخ ابوالحسن بقائي، فيل خانه، هوره ه، كلكته، بنگال،٢ رر جب١١١٥

سئل ایک محفل ساع میں بیرکلام پڑھاجار ہاتھا کہ

برها كرشان اينے سے كيادوبالا محمد كا

خدانے اپنے سے اونچا کیا رُتبہ مجمد کا ابھی کلام شروع ہی ہوا تھا کہ زیداین کوٹھی سے اتر ااور آتے ہی کفر کا فتو ٰی کھڑا کر دیا اور کہا کہ بیرکلام کفر یرٔ هنا ناجائز وحرام، اس کا قائل کا فراورسامنعین وغیرہ بھی کا فر، یہ بھی کہا کہ کا فرکی اولا د،مزید سامعین ومتکلمینؑ کو ، مردو وملعون ودیوٹ وغیرہ الفاظ سے خطاب کیا، بغیر کچھ دلیل کے خفلِ ساع کو بند کروا دیااوراس نے بیجھی کہا کہ محفلِ ساع ناجائز وحرام ہے، شرم نہیں آتی ، بند کرویہ سبخرِ افات واہیات ہے۔ آیا واقعی محفلِ ساع ناجائز وحرام یا کفرَ ہے، جب کہ امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ نے محفل ساع کی مکمل بحث آپنی کتا ہے'' کیمیا ہے سُعادت'' میں کی جس میں کہا جائز ومباح۔اگر واقعی بیکلام کفرہےتو کون سِا کفرہے۔کفرفقہی یا کفر کلامی ہے یانہیں جب کہ قائل تا ویل کرنا چاہتا تھا مگرزیدنے کہا کہ سوال ً پر سوال نہیں۔ دیگران فخش گالیوں کاسنی مسلمان کودینا بلکہ یہ بھی کہا کہتم سب وہائی سے بھی بدتر ہو۔لہذازید نے ان گالیوں سے مسلمانوں کوخطاب کیا، کیااس کا گالی دینا شریف انسان کا کام ہے۔اور بیرکہا کہ بڑی بڑی داڑھی اور بڑے بڑے بال رکھ کرفلمی ڈسکونا چتے ہوتو کیا عالم علما کی زبانی سناہے کہ ' فحش گالی سے کلام کرنا ، یہ بداصولوں کا شیوہ ہے۔ زید پر شریعت کا کیا حکم نافذ ہوتا ہے،قر آن وحدیث کی روشنی میں جوات فصیل سے نوازیں ،مہربانی ہوگی۔

اس شعر کے دونوں مصرعے بظاہر کفر ہیں۔شعر سن کرسب کے سمجھنے میں یہی آتا ہے کہ،اس شعر کا مطلب ہے کہ اللّٰدعز وجل نے حضورا قدِس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا مرتبہ اپنے سے بھی او نیجااور دوبالا کیا،اوراس کے کفر ہونے میں کوئی شبہہ نہیں۔اس بنایرا گرکسی نے قائل کو کافر کہد یا تووہ ماخوذ نہیں۔ جمہور فقہا کا یہی مسلک ہے کہ اگر کسی کلام کا ظاہر معنی کفر ہوتو وہ تکفیر کرتے ہیں۔ مگراس کلام کی تاویل ممکن ہے۔ عرف میں بولتے ہیں، فلال نے اپنے

سے بیکام کیا،اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بغیر کسی کے کہے، دباؤڈالے اپنی مرضی سے کیا۔اس شعر میں بیہ عنی بھی بن سکتا ہے۔مطلب بیہ ہوگا کہ اللہ عزوجل نے اپنے سے، اپنی مرضی سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو اونچا کیا اور ان کی شان کو دوبالا کیا،اور بیہ عنی اپنی جگہ درست ہے۔اس لیے محققین فقہا ااور مشکلمین کے مذہب مختار پر قائل کو کا فرکہنا درست نہیں۔ مگر اس قدر میں کلام نہیں کہ اس شعر کا قائل اور قوال اور سب سامعین پر توبہ و تجدید ایمان و تجدید بیعت و تجدید نکاح ہے۔ در مختار میں ہے:

"وما فيه خلاف يؤمر بالتوبة والاستغفار "(١)

ید دوسری بات ہے کہ زنید کواس بیہودگی اور بدتمیزی کے ساتھ بات نہیں کرنا چا ہیے تھی ، رفق ، نرمی اور محبت سے سمجھا نا جا ہیے تھا۔ مسلمان کو گالی دینا حرام اور فسق ہے۔ حدیث میں ہے:

"امرنی رہی بمحق المعازف"(۲) مجھے میرے پروردگارنے باجول کے مٹانے کا حکم دیا۔  $(r)^{*}$  ہوایہ بیں ہے:"ان الملاھی کلھا حرام."(۳)

خضرت سیدنانظام الشریعه والطریقه والحقیقه واکترین محبوب الهی قدس سره کاار شاد' فوائدالفواد' اور' سیر الاولیا' میں منقول ہے کہ فرمایا:' مزامیر حرام است ' اور حضرت امام غزالی قدس سره نے'' کیمیا ہے سعادت' میں جو کچھ تحریر فرمایا، وہ خاص شرائط کے ساتھ خاص حالات میں کسی مرشد کامل ، جامع شریعت وطریقت مرشد کی میں جو کچھ تحریر فرمایا، وہ خاص شرائط میں سے خاص شرط بیہ ہے کہ قوال اور سب سامعین اس کے اہل موں ۔ اور یہ جو آج کل کے جاہل پیروں نے رسم بنار کھی ہے کہ بلاضر ورت فساق ، فجار قوال وسامعین غیراہل کی موجودگی میں مجل عام میں علانی قوالیاں سنتے اور سناتے ہیں ، بالا تفاق حرام ہے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

## رأيت ربى في سكك المدينة كاتوجيه

مسئوله سرور حسين صاحب محلّه بشني پور بليا (يو. يي.)، ۵ رربيج الآخره ۱۴۰۰ ه

سیک کیافرماتے ہیں علماے کرام اس مسئلہ میں کہ ایک عالم نے اپنی تقریر میں ہیکہا کہ بیہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کباریہ کہا کر حضور نے فرمایا ہے۔ کہ صحابہ کباریہ کہا کرتے تھے کہ میں نے مدینہ میں خدا کو چلتے پھرتے دیکھا ہے، پھریہ کہا کہ حضور نے فرمایا ہے۔ ''من رأنی فقد رأی الحق''

جس نے مجھ کو دیکھا اس نے خدا ہی کو دیکھا یہ بھی کہا کہ رخ مصطفیٰ میں خدا نظر آتا ہے۔ان عالم

<sup>[[]</sup> در مختار،ج:٦،ص:٣٩٠، كتاب الجهاد باب المرتد،مطبع زكرياـ

<sup>[7]</sup> مشكواة شريف، ص: ١٨٠ ، باب الخمر، مطبع مجلس بركات، جامعه اشرفيه

إسرين، ج: ٤٠ص: ٤٣٩، كتاب الكراهة، مطبع مجلسِ بركات، جامعه اشرفيه

صاحب کے بیا قوال کہاں تک صحیح ہیں اور پوری حدیث کیا ہے اوراس کا صحیح مطلب علما ہے اہل سنت کے نز دیک كيابينوا.

بر ہے . میں ساڑھے تین ماہ سے سلسل ہ نکھ کی شدید تکلیف میں مبتلا ہوں ،اس لیے اس مسکلہ یر تفصیلی کلام کرنے سے قاصر ہوں، پڑھنا لکھنا بند ہے۔مختصراً عرض ہے کہایسی کوئی حدیث نہیں کہ سی صحابی نے پیرکہا ہو کہ میں نے خدا کومدینه میں چلتے پھرتے دیکھاہے، ہاں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیار شاد ضرور منقول ہے۔

"رأيت ربّى فى سكك المدينة" مين نايغ يالنواكومدينك كليون مين و يكابه اس کی دوتاویل ہے، ایک رب کے معنی لغوی مراد ہے۔ یعنی یا لنے والا، برورش کرنے والا بیمحاورہ قرآن كريم ميں موجود ہے حضرت يوسف عليه السلام نے عزيز مصر كے بارے ميں فر مايا:

"إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُواى . "(١) وهميرايرورش كرنے والا ہے اس نے مجھے اچھا ٹھكانہ ديا۔

دوسری تاویل بیہ ہے کہ ( د أیت ) دیکھا میں نے اُسے، بیداری میں دیکھنا مرادنہیں ہے، بلکہ خواب میں د مکھنا مراد ہے۔ بیمحاورہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں:''اِنِّی رَأَیْتُ اَحَدَ عَشَوَ نُحُوْكَبُا الآية. "(٢) ايك تاويل به بهي موسكتي ہے كہ ميں نے رب تبارك وتعالى كا جلوه مدينه مين ديكها -جلوه سے مراد تجليات رباني بين -حديث: "من رانبي فقد رائ الحق. " (<sup>m)</sup> مين الحق سے مراد يقيني واقعي ہے۔اس بردليل حديث كا دوسرا مكڑا ہے:"فإن الشيطن لا يتمثل ہيں."(۴)

حدیث کامفہوم یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا،اس نے واقعی مجھی کو دیکھا،اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس حدیث میں الحق سے مراداللہ تعالیٰ بھی ہوسکتا ہے، اور مرادیہی ہوگا۔ پیخ عبر الحق محدث دہلوی رحمۃ اللّٰدعليہ نے''اشعۃ اللمعات شرح مشکو ۃ''میںتح پرفر مایا ہے کہ حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ ، وسلم مرأتِ ذات الہی ہیں۔ بہ کہنا کہ رخ مصطفیٰ میں خدانظر آتا ہے، مذکور شدہ معنی کے اعتبار سے درست ہے۔ لینیٰ پیر که رخ مصطفیٰ میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔اس کی تائیداس حدیث صحیح سے ہوتی ہے: "خلق آ**دم عل**یٰ صو د ته. "(۵) اللّه عزّ وجل صورتِ یاک سے مراد وہی ہے کہ اللّه عز وجل نے اپنی نجّلی خاص حضرت آ دم علیہ السلام کی ذات میں ودیعت فرمائی۔علما کولازم ہے کہالیی باتوں کو بیان کرنے سےعوام کےسامنے اجتناب کریں، جوعوام کی سمجھ سے بالاتر ہوں،جن کوس گرلوگ تشویش میں مبتلا ہوں ۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب ۔

قرآن شریف، سورة الیوسف ،ایت: ٤، پ: ١٢. قرآن شریف، سورة الیوسف ،ایت:۲۳، پ:۲۱. [۲] 

بخاری شریف، ج:۲،ص:۱۰۳٦ [ T]

بخارى شريف، ج: ٢ ـ ص: ٩١٩، كتاب الاستيذان باب بدء الاسلام، رضا اكيدُّمي 

# یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو حضور نے کیسے دیکھا؟ یہ کہنا کفر ہے کہ امام مہدی نے قرآن میں ترمیم کیا ہے!

مسئوله محد ضامن علی قادری رضوی، مقام و پوسٹ مجھی پور بازار، گور کھ پور، ۱۲۰ جمادی الاخره ۲ ۱۴۰ ھ

کیا فرماتنے ہیں علما ہے اہلِ سنت اس مسئلہ میں کہ ہمارے علاقہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ خداا گرایک ہے تواس کے لیے جسم کا ہونا ثابت ہے جاہے وہ جس طرح کا ہواور خداشاہ کارہے یعنی جسم والانرا كارنہيں ہے اس ليے بہونرا كار (बहु निराकार) ہوگا۔اس كوگنتى كے اندرنہيں لاسكتے، كيوں كہ جونرا كار ہوگا اس کوکوئی دیکیے ہیں سکتا ،اس لیے خدا نرا کا زنہیں ہے، بلکہ شاہ کا رہے۔اور پھریہ بھی کہتے ہیں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کودیکھا ہےاور کئی حدیثوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نرا کا رنہیں ہے، بلکہ شاہ کارہے، اس کیے کہ نرا کار کا مطلب بیہ ہے کہ جود کھائی نہ دے اور اگر خدا کونرا کار مان لیا جائے تو قباحت بیلازم آئے گی كه محمصلى الله عليه وسلم نے س كور يكھا؟

امام مہدی کس ملک میں پیدا ہوں گے اور وہ قرآن برعمل کریں گے یا قرآن کومنسوخ کر دیں گے۔وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی نوسونو سے (۹۹۰) ہجری میں پیدا ہو چکے اور انھوں نے قر آن کی کچھآتیوں میں ترمیم کردی ہے جیسے قربانی اور خدا کے جسم نہ ہونے والی آیتوں کو۔

الجواب الحجواب التي كرميراونت ضائع نه كريں - ميں نہيں جانتا كه زا كار، ثاه كاركيا بلا ہے -عقيده يہ ہے کہ اللہ عز وجل جسم سے پاک ہے، کیوں کہ ہرجسم مرکب ہوتا ہے اور مرکب حادث نو پیداور اللہ عز وجل قدیم ازنی ابدی،اس لیےاللّٰدعز وٰجل کے لیےجسم ماننا کفڑ، نیز جوجسم ہوگا وہ محدوداورمحاط ہوگا،متناہی ہوگا اوراللّٰدعز و جل اس سے منزہ کہ اسے کوئی چیز محیط ہو یا وہ متناہی ہو،اس لیے بھی اللہ تعالیٰ جسم سے یاک ہے۔ دکھائی دینے کے لیے جسم والا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بر بنائے حقیق جسم کا دکھائی دینا محال۔ ہم جسم کے رنگ روپ اور ڈیل ڈول کود کیھنے ہیں،جسم کونہیں دیکھتے۔روشنی اوراندھیراجسم نہیں مگر ہم دیکھتے ہیں،اس کیلیے بیاستدلال فاسد ہے۔ كه جب حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے الله عز وجل كود يكھا تو وہ جسم ہے۔والله تعالى اعلم۔

سیے کہنے والا کم راہ، بددین بلکہ کا فرومر تدہے۔ بیغالبًا ان کم راہ فرقوں کے افراد ہیں جودسویں ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور مکہ معظمہ میں مطاف کے اندر ہوگا اور وہ قر آن اور شریعت کے مطابق عمل کریں 'گے،قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔قرآن مجید میں تبدیلی ناممکن ہے۔اللّٰءعز وجل

فرما تاہے:

"إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الذِّكُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُوُنَ. "(١)

ترجمہ: بیشک ہم نے اتاراہے بیقر آن اور بیشک ہم خوداس کے نگہبان ہیں ۔ جوقر آن میں تبدیلی کومکن مانے وہ کا فر۔و اللہ تعالیٰ اعلم.

# پیرکے لیے رحیم ،عطوف ،کریم ، قیوم کا اطلاق جائز ہے یانہیں؟

مسئوله نثاراحمه، دارالعلوم قا دريه جبيبيه، ۴۲ – نندوگھوش روڈ ، کا فورگلی ، ہوڑ ہ ، بنگال ۲۰ جمادی الآخر ۲۵ ۱۳۰ھ

کیافر ماتے ہیں علما ہے دین ومفتیانِ شرعِ متین مسئلہ ٔ ذیل میں کہ زید رحیم وکریم ،عطوف، قیوم ، رؤف وغیرہ صفات کا اطلاق اپنے استاذ و پیر کی شان میں کرتا ہے اور دلیل میں پیش کرتا ہے کہ قیومیت ، فردانیت وغیرہ ولایت کے مراتب میں سے ہیں۔ آیااز روے شرع غیر خدا کے لیے صفات مٰدکورہ کا اطلاق جائز ہے یا نہیں ؟ جوبھی جواب عنایت فرمائیں ملل فرمائیں۔

ا گرزیدعالم نے اپنی تحقیقات کی روشنی میں سجد ہ تعظیمی کے جواز کا فتو کی دیا اور دلیل میں حدیث یا ک اور دیگر علاومحد ثین کے اقوال بھی نقل کیے اور عدم جواز پر جو دلیلیں ملیس ان کی تاویلات بھی کیس اور تاویلات میں بھی نیت بخیر رہی ہوتو کیا ایسے عالم سے حسن عقیدت رکھنا ،ان کی تعریف وقو صیف کرنا ،قبر پر فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟

اگر بالفرض تبکرنے زید عالم کی شان میں کچھ کھا تواس کو تلف کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ جواز کا قول محبوب اللہی نے کیا ہے، اگر چہ جمہور علما وفقہا اس کی حرمت کے قائل ہیں اور حرمت کا فتو کی بھی دیا جاتا ہے، گردیدہ و دانستہ اس زید عالم مذکور سے جمہور کے خلاف جواز کا قول صادر ہوا ہوتو کیا ایسی صورت میں بھی عند الشرع فاسق و فا جر تھر رے گایا نہیں؟ جو بھی جواب دیں، دلیل کے ساتھ ارقام فرمائیں۔

#### الجواب

١٣: پ قرآن مجيد، سورة الحجر، آيت: ٩، پ: ١٣

دیمسی - اس کا سبب یہ ہے کہ قیوم مبالغہ کا صیغہ ہے، اس لیے اس کا اطلاق غیر خدا پر درست نہیں - اس کو یوں کی سے سی مجلے لین میں "القیوم" کے تحت ہے: "المبالغ فی القیام بتدبیر خلقہ، "یہ اپنے معنی وضعی کے ساتھ اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہے - بندوں میں اگر قیام بتد بیر خلق پایا جائے گا تو وہ بنسبت اللہ عزوجل کے انتہائی قلیل ہوگا ۔ تو اب مخلوق پر" المبالغ فی القیام" درست نہ ہوگا ۔ رہ گیا یہ کہنا کہ یہ اولیا ہے کرام کے مدارج میں سے قلیل ہوگا ۔ تو اس کا کوئی شوت ایک ہزارسال تک اولیا ہے کرام کے مدارج میں سے کوئی درجہ ہے تو اس کا کوئی شوت ایک ہزارسال تک اولیا ہے کرام کے اوقی فلاں کسی نے کسی کو قیوم نواں کہدیا تو وہ دلیل جواز نہیں ۔ اولاً شوت کے لیے قطعیت چاہیے، یعنی یہ کہ واقعی فلاں صاحب نے یہ کہا ہے ۔ اولیا ہے کرام کی طرف منسوب کہ ایوں میں الحاقات بے تار ہیں، بلکہ خدا نا ترسوں نے ساحب نے ہی ہوتو لغوش سے کون محفوظ ہے ۔ علما تصریح فرماتے ہیں: "کل مر دو ڈ علیہ قولہ ما خالف بی شابت بھی ہوتو لغوش سے کون محفوظ ہے ۔ علما تصریح فرماتے ہیں: "کل مر دو ڈ علیہ قولہ ما خالف الکتاب و السنة و الاجماع . "عطوف کا اطلاق غیر خدا پر علما کے ارشادات ہیں بھی ہے ۔ ایک صاحب عرض کرتے ہیں: "عطوف و وف من یسمی با حمد . "واللہ تعالی اعلم

اگریسی محض نے اپنے قلب علم اور قلت تنبع کی بنا پر حضرت محبوب الہی قدس سرہ کے ارشاد پراعتاد کر کے سجدہ تعظیمی کے جواز کا قول کیا تو وہ کا فریا فاس نہیں ، جیسا کہ اما م احمد رضا قدس سرہ نے اپنے فناوی میں تحقیق فرمائی ہے۔ بناءً علیہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں سجدہ تعظیمی کو حضرت محبوب الہی قدس سرہ پراعتاد کرتے ہوئے جائز کہتا ، ولی مانتا ہے ، اس کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہے ، اس کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے تو وہ قابلِ ملامت نہیں۔ ہاں اب جب کہ سجدہ تعظیمی کی حرمت دلائل شرعیہ سے ثابت ہو چکی پھر بھی سجدہ تعظیمی کو جائز کہتو وہ ضرور فاسق ہے۔ سائل نے یہ بھی لکھا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جواز احادیث سے ثابت ہے ، اگر چاس نے بیصراحة نہیں لکھا ہے ، مگر سائل کے کلام سے ایسا ظاہر ہور ہا ہے ، یہ غلط ہے۔ حضرت ابوخزیمہ والی جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ خصائص میں سے ہے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انھیں اس وقت اس کی احاد ت دی تھی ، اس لیے اسے دلیل بنانا صحیح نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

## یہ کہنا کہ خدا پر بھروسانہیں، گفر ہے

مسئولہ نعمت اللہ، پورہ صوفی ،مبارک پور، اعظم گڑھ، یو. پی،۲۲۲ جمادی الاولی ۱۴۱۴ھ کی زیدنے اپنی سسرال میں بی خبر دی کہ اپنی لڑکی کوآ کرلوا جائیں۔ زید کے خسر لوانے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ زیدنے ایک اور شادی کرلی ہے۔ خسر صاحب اپنی لڑکی کو جب لوا کرآنا جا ہاتو زیدنے بچوں کو ماں کے ساتھ جانے سے روک دیا۔ خسر نے کہا کہ میں پندرہ دن کے اندر پہنچا دوں گا۔ زید تیار نہیں ہوا، تو خسر نے کہا ، خدا کی قسم پہنچا دوں گا۔ زید تیار نہیں ہوا، تو خسر نے کہا کہ میاں یقین کرو کہ میں پہنچا دوں گا۔ زید نے بھران کارکیا تو خسر نے کہا، صرف اپنی لڑکی کولوا جا ئیں۔ خسر نے کہا کہ میاں یقین کرو کہ میں پہنچا دوں گا۔ زید نے بھرانکارکیا تو خسر نے کہا، میاں میں نے خدا کی قسم کھا کر کہا ہے، بھروسہ کرو، فرق نہیں پڑے گا۔ اگر میر سے او بر بھروسانہیں تو کیا تھی اس کا بھی بھروسا نہیں ہے۔ تو خسر نے کہا، کیا خدا کا بھی بھروسانہیں ہے؟ تو زید نے کہا کہ خدا پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔

صورتِ مسئولہ میں نتیر پر شرعی کیا تھم نافذ ہوگا اور اس کی بیویاں نکاح میں ہیں یا نہیں۔ اگر نکاح سے نکل گئی ہوں تو کیا تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح کے لیے عورت کی رضا ضروری ہے، یا عورت آزاد ہوجاتی ہے کہ چاہے تواپیے سابق شوہرسے نکاح کرے یا دوسرے سے؟

الجواب

تنظیم ایک کہنے سے کہ خدا پر بھروسانہیں ہے، کا فرومر تد ہوگیا۔اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہوگئے،اس کی بیوی اس کے نیاح سے نکل گئی۔اس کی بیوی کو اختیار ہے کہ مدت عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سے داس شخص پر فرض ہے کہ فوراً بلاتا خیر اس کلمہ کفر سے تو بہ کرے، پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہواورا پنی بیوی کور کھنا جا ہے اور وہ راضی بھی ہوتو نئے سرے سے زکاح کرے۔ درِ مختار میں ہے:

''و یبطل منه ما یعتمد المللة و کهی خمس النکاح والذبیحة والصید.الخ''<sup>(۱)</sup> اگریشخص توبه وتجدید ایمان کرلے تو بهتر ورنه مسلمان اس کامکمل بائیکاٹ کرلیں۔اگر مرجائے تواس کے کفن فن میں شریک نه ہوں۔والله تعالی اعلم۔

# یہ کہنا کہ اللہ عزوجل سے خلطی ہوسکتی ہے، کفر ہے

مسئوله قيل احمه، اين سي ايل، بينا پروجك ، برداني كالوني، شلع سون بهدر، يو. يي بهرر بيخ الآخر ۱۳۱۴ اه

سک ایک لڑی کھانا بنارہی تھی ،ا تفاق سے جاول گیلا ہو گیا تواس کی ماں کہتی ہے کہ گیلا ہو گیا تو ہو جانے دو، جب کہ استے بڑے خداسے غلطی ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کومساوی نہ بنایا ،کسی کو کالا ،تو کسی کو گورا ،کسی کو مال دار تو کسی کوغریب ، تو تم سے غلطی ہوئی تو کون سی بڑی بات ہے؟

وہی عورت جوسوال فدکور میں ہے، جب اس سے کہا گیا کہ کیوں نہیں نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھا کرو، تو جواب میں کہتی ہے کہ نماز وہ تخص پڑھے یا عملِ خیر کرے جوگنہ گار ہواور وہی تخص نماز پڑھتا ہے جوگنہ گار ہتا ہے؟ سیہ ہے کہ وہی عورت دورانِ گفتگویہ کہدی کہ دینِ اسلام سے اچھا تو ہندواور دیو بندی ہیں کیوں کہ ان

[ المرتد، مطبع زكريا ٢٩٤ عنه المعاد المرتد، مطبع زكريا

کے مذہب میں بہت چھوٹ اور آسانی ہے۔ از روے شرع اس عورت پر کیا تھم نافذ ہوں گے؟ جواب سے نوازیں، نیزید کہ اس عورت کوان اقوالِ شنیع پر تنبیہ بھی کی گئی کہ ایسا قول نہ کرو، اس سے انسان کافر ہوجا تا ہے، ہم تو بہ کرو، ہمہارے اور پر تو بہ اور تجدید ایمان لازم ہے تو وہ عورت غرور اور تکبر اور ہٹ دھری پر اصر ارکرتے ہوئے کہ تی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہوئی وہ اور بیعورت قریب کہ ہی ہے کہ اپنا قرآن وحدیث اپنے پاس رکھو، بہت بڑے قرآن وحدیث والے بنے ہو۔ اور بیعورت قریب پڑوسی بھی ہے اور ان اقوال کی اطلاع اس کے شوہر کو بھی ہوئی تو اس نے بھی تا ئید کی اور غرور انہ انداز میں بیکہا کہ ہم سے بھی زیادہ جانے والا کوئی ہے۔ نیز اس کے گھرٹی وی بھی گئی ہوئی ہے۔ تعلقات رکھنے سے یا آنے جانے سے بچوں پر غلط اثر پڑر ہا ہے اور میرے لیے ضرر ہی ضرر ہے کہ قولِ شنچ سننے کو ملتے ہیں، جس سے معاشرہ وعادت پر غلط اثر پڑ رہا ہے ، تو ہم ان وجوہ کے تحت اس کے ساتھ کیسا سلوک و برتاؤ قائم رکھیں۔ مفصل جواب سے نوازیں، کرم ہوگا۔

الجواب

یے ورت متعدد کفر ہے کلمات بکنے کی وجہ سے کا فروم تد ہوگئی، اسلام سے خارج ہوگئی اور ظاہر روایت کی بنا پر اپنے شوہر کے نکاح سے نکل گئی۔ نیز جب اس کے شوہر نے اس کی تائید کی ، وہ بھی کا فرومر تد ہوگیا، اور جا تفاقِ علما نکاح فنج ہوگیا، اس کی عورت اس کے اوپر حرام ہوگئی۔ اس کے بعد جتنی قربت ہوئی، زنا خالص ہوئی، اس سے جواولا دہوگی اولا و زنا ہوگی۔ شوہر اور بیوی دونوں پر فرض ہے کہ بلا تاخیر کفر بے کلمات سے قوبہ کریں ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں اور دوبارہ نئے مہر پر نکاح کریں۔ اس عورت نے پہلے یہ کفر بکا کہ اسنے بڑے خدا سے غلطی ہوسکتی مسلمان ہوں اور دوبارہ نئے مہر پر نکاح کریں۔ اس عورت نے پہلے یہ کفر بکا کہ استے بڑے خدا سے غلطی ہوسکتی ہو ہو کہ اس پر اسلام کا مناز دہ پڑھنا ہے۔ گو سنا کہ نہاز فرض نہیں نیز اس نے اپنے آپ کو گناہ ہی نہیں بھو کہ بالا مسلمان ہوں اور دوبارہ نے بی کو گناہ میں نہیں نہیں بھو کہ کہ دین اسلام سے اچھا ہندو اور دیو بندی ہیں اور چوشا کفر یہ کو گناہ کی نہیں بھو کہ گار نہ بیا اور کو میں ہوگیا۔ اس کی تائید کی تو وہ بھی کا فرہوگیا۔ پوتھا کفر یہ ہوگیا۔ نہیں ہوگی دونوں تو بہ تجدید ایمان و تجدید نکاح نہ کریں تو ان سے میل جول، ارشاد ہے: ''انگٹ کم اِفْد اِفْد ہوگیا۔ اگر یہ دونوں تو بہ تجدید ایمان و تجدید نکاح نہ کریں تو ان سے میل جول، سلام کلام ،خور دنوش بند کر دیا جائے۔ اگر یہ مرجا نیس تو ان کے گفن دنی ، نمازِ جنازہ و فیرہ میں شرکت جائز نہ سلام کلام ،خور دنوش بند کر دیا جائے۔ اگر یہ مرجا نیس تو ان کے گفر دور مربد ہیں تو اس کی کا فرومر تد ہیں تو اس کی کیا تھیا کہ کی کیا ہوں کہ گھر میں ٹی وی در کھی ہوئے ہیں۔ واللہ تعالی اعلی۔

قرآن مجيد، سورة النساء ، آيت: ١٤٠، ب: ٥

# کیااللہ تعالی کسی کو میرے لال کہ سکتاہے؟

مسئولہ محریلیین اشر فی ، پورہ صوفی ،مبارک پور،اعظم گڑھ، یو. پی ہم رر جب ۱۳۱۸ھ سئک کیااللہ تعالیٰ اپنے بندے کؤمیرے لال' کہ سکتا ہے۔اگر کہ سکتا ہے تو میرے لال کا کیا مطلب



پہلی بات بہ ہے کہ جوصورت پیدا ہو جائے اس کے بارے میں فتو کی پوچھنا چاہیے ،سوچ سوچ کرانہونی ۔ باتوں کومکن مان کرسوال کرنے سے سخت ممانعت ہے۔اللّٰء زوجل نے آج تک نہ سی کومیرے لال کہا ہے اور نہ کہے گا ، تو پھراس سوال سے آپ کو کیا فائدہ؟ ہمارے عرف میں لال اولا دکو کہتے ہیں ، اور بھی پیارے کے معنی میں بھی بولتے ہیں، کیکن پہلامعنی زیادہ شائع اور ذائع ہے، مشہور ومعروف ہے، اس کیے میمکن تہیں کہ اللہ عز وجل کسی کومیرے لال کیجے ۔ کیوں کی کوئی مشہور معنی کو سامنے رکھ کراہے دلیل بنا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولا د ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

الله تعالی کوسلام کرناممنوع ہے

مسئوله محرشریف، سعود بیمر بیه مائی اسکول، ادرونی، کرنیل، آندهرایر دیش، کیم صفر ۱۸۱۰ ه <u>سکک</u> یہاں ایک مقامی مسجد میں شعبان کے پہلے جمعہ کے موقع پر اردوتقریر کے دوران معراح النبی صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کوعنوان بنا کرایک مقررصا حب نے بیہ بیان دیا کہ شب معراج سرکارِ مدینہ صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم جب مقام قاب قوسین میں پہنچ تو سلام کیے بغیر اللہ سے راست کلام شروع کیا اور کہا:التحیات لله والصلوات والطيبات. تواس ك جواب مين الله في سركار عفر مايا: السلام عليك ايها النبي. "اس کے جواب میں اگر اللہ کوسر کاروعلیکم السلام کہہ دیتے تو خدامحتاج ہوتا میرے سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کا۔ بیہ بیان مولا نانے دیا، اب آپ از روے شرع بیمعلوم فرمایئے کہ ان صاحب کا بیبیان کیسا ہے اور کیا اس طرح کا بیان دینے والا خدا کی صدیت کا انکار کر کے کہیں مرتد تو نہیں ہو گیا۔ براہ کرم جواب ارسال فر مائیں ۔ فقط

مقررصاحب نے جہاں تک واقعہ بیان کیا وہ اپنی جگہ جے کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بارگاہِ قدس میں حاضر ہوئے تو عرض کیا:التحیات للّٰہ والصلوات والطیبات. اس کے جواب میں اللہ تبارك وتعالى في مايا: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله و بركاته ، الى آخر الحديث. "كيكن مقررصاحب نے جونکتہ آفرینی کی وہ کل کلام اور سخت محل نظر ہے۔ یہ کہنا کہ حضور نے سلام نہیں کیا، اس سے مقرر صاحب کی مرادیہ ہے کہ جیسے بندے جب آپس میں ملتے ہیں جس صیغے سے ایک دوسرے کوسلام کرتے ہیں، کہی وہاں بھی کرنا چاہیے تھا۔ یہ مقررصاحب کی غلطی ہے۔ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ عرض کیا، یہ بمنز لہ سلام ہی ہے۔ ملاقات کے وقت جوسلام کیا جاتا ہے اس کو تحیت بھی کہتے ہیں۔ قر آن کریم میں سلام کو تحیت ہی سے تعبیر فرمایا ہے:

"إِذَا حُيّنتُمُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا."(١) اور جب مصيل كوئي كسى لفظ سے سلام كرے توتم اس سے بہتر لفظ میں جواب كہويا وہى كہدو و

اوراللدعز وجل نے جو کچھارشا دفر مایا وہ حضورا قدّس صلی الله علیہ وسلم کی تحیت کا جواب تھا۔ جواب کا جواب نہیں ہوتا۔اللہ عز وجل کومخاطب کر کےالسلام علیم یا وہلیم السلام کہنا ممنوع ہے۔ حدیث میں ہے:

"لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. "(٢) يينه كهو الله موالله براس الله على الله فإن الله هو السلام.

مگرنکتہ آفرینی کی وجہ سے یہ مقرر کا فروم ریز نہیں ہوئے ،خاطی ہوئے ۔واللہ تعالی اعلم۔

# الله تعالى كوحاضرونا ظركهناممنوع ہے

مسئوله محمعين اشر في ، انجمن اسلاميه جالور راجستهان ۱۳۱ر جب ۹ ۱۳۰ه

سک آبید کا قول: خدا ہر جگہ حاضر و ناظر بایں معنی کہ ذرہ ذرہ تہہ بہہ میں اللہ حاضر ہے، معاذ اللہ۔ جب کہ علامہ احمد یارخال نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جاءالحق ص: ۱۳۵ پر ارشا دفر مایا کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہرگز نہیں، خدا ہے پاک جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ برکا قول: اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا کفر ہے اس لیے کہ حاضر و ناظر کے تین معنیٰ ہیں ایک جگہ رہ کر تمام عالم کو مثل کون دست دیکھنا، ایک ہی ایک آن میں عالم کی سیر کر لینا اور صد ہا کوس پر سی کی مدد کر دینا، جسم یا جسم مثالی کا متعدد جگہ موجود ہونا۔ بیصفات بہت ہی مخلوقات کو ملی قرآن وحدیث کی روسے وضاحت فرما کر مشکور ہوں اور زید پر تھم نافذ فرمائیں۔

الجواب

حاضر کے لغوی معنی جسم کے ساتھ موجود ہونا اور ناظر کے معنی آنکھ سے دیکھنا ہے۔جبیبا کہ علامہ سعید احمد کاظمی نے اپنے رسالہ تسکین الخاطر میں تحقیق فرمائی ہے اسی طرح جگہ کے معنی فضا کے اس خالی حصہ کے ہے جسے

<sup>[ ]</sup> قرآن مجيد، سورة النساء آيت: ٨٦، پ: ٥

۲٫۳ مسند امام احمد بن حنبل، ج: ۱ /ص: ۴۳۱

کوئی چیز جرے اللہ تعالیٰ جگہ ہے بھی پاک ہے، اس لیے کہ جو چیز کسی جگہ ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ جے فضا کھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ اللہ علیہ اللہ بوگل ہے اللہ علیہ اللہ بوگل ہے۔ اللہ عزوجل ہر چیز کومجے ہے، غیر متناہی بالفعل اسے کوئی چیز گھر نہیں سکتی ،ارشاد ہے:
"وَکَانَ اللّٰهُ بِدِکُلِ شَعْیُ مُّحِیُطًا."(اللہ عزوجل کوکسی جگہ ما ننااس آبت کا انکار ہے۔ اس لیے حدیقہ ندیہ میں فرمایا۔ اگر کسی نے یہ کہا:"مکانی زتو خالی نہ تو ور نیج مکانی"(۲) تو کا فرہوجائے گا۔ اس لیے بعض علما نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ عزوجل کو حاضر و ناظر کے تو کا فرہوجائے گا۔ گر تحقیق ہیہ ہے کہ اگر اس کی مراد معنی فہ کور ہو بعنی جسل کے ساتھ موجود ہونا اور آنکھ ہے و کا فرہوجائے گا۔ گر تحقیق ہیہ ہے کہ اگر اس کی مراد معنی فہ کور ہو بعنی جسل کے ساتھ موجود ہونا اور آنکھ ہے دیونا اللہ عنی اللہ عنی یا عالم یا من یوی ۔"(۳) گر اللہ عزوج کی کو حاضر و ناظر کہنا ممنوع ضرور ہے۔ ایسالفظ جو الیہ متنی والنظر بمعنی الرویة کے تھی رکھا ہو، فاللہ عنی یا عالم یا من یوی ۔"(۳) گر اللہ عزوج کی کو حاضر و ناظر کہنا ممنوع ضرور ہے۔ ایسالفظ جو الیہ متنی اللہ علیہ وہ کس کا اطلاق ممنوع ہوا گرچہ وہ کوئی معنی تھے تھے، مگر ایسے الفاظ کا اطلاق ممنوع ہوا گر چہ دوسرامعنی تھے جہ کر ما میلفظ بول کر معنی تھے میں ہود یہ بول کر خبیث متنی مراد لیتے تھے، مگر قرآن نے متع فرمایا۔ اسی طرح جب حاضر و ناظر کا ایک متنی ایسا ہے کہ اس کا اطلاق باری تعالی پر ممنوع ہی رہوا میں تھے جس کی مال اطلاق باری تعالی پر منوع ہیں رہوا کیا۔ اس کا اطلاق باری تعالیٰ پر مفر ہے تو اگر چہ دوسرامعنی تھے جس کی المنع ۔"(۵) واللہ تعالی اعلم ۔ (دالمُ حتار میں ہے " مجرد دایہا ماللفظ ما لا یجوز کاف فی المنع ۔"(۵) واللہ تعالی اعلم ۔

بيركهنا كها گرآپ لوگ اپني عبادت سے الله كا ببيك بھريے گاالخ

مسئوله محمراختر حسين نوري، ۲۸ رصفر ۱۳۹۹ھ

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ُ ذیل میں: زید مدرسہ کا مدرس، مسجد کا امام ہے، میلا دِ پاک سلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے مدعو کیے گئے۔ دورانِ تقریرانھوں نے جملہ 'اگر آپ لوگ اپنی عبادت سے اللہ تعالی کا بیٹ بھر ہے گا تو اللہ تعالی آپ کا پیٹ بھی بھرے گا۔ 'استعال کیا۔ بگراس میلا دِ پاک میں موجود تھا۔ انھوں نے اس جملہ پر متنبہ کیا اور کہا کہ آپ نے بہت گندا جملہ استعال کیا ہے، جس سے تو بہلازم ہوتی ہے، لہذا آپ تو بہ کرلیں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ آپ سے باہر ہوگیا اور تاویل شروع کر دی کہ ہم پیٹ سے مراد عبادت لیتے ہیں۔ بگر نے کہا، صرح کے اندر تاویل کی گنجائش نہیں ہوتی ، آپ تو بہ کرلیں، مگراس نے تو بہ کرنے عبادت لیتے ہیں۔ بگر نے کہا، صرح کے اندر تاویل کی گنجائش نہیں ہوتی ، آپ تو بہ کرلیں، مگراس نے تو بہ کرنے سے انکار کیا اور اکڑ گیا کہ میرا یہ جملہ بالکل صحح اور درست ہے۔ بکر نے کہا کہ آپ کے اس جملہ سے پروردگارِ عالم

قرآن مجيد،سورة النساء ،آيت:١٢٦، پ:٥ ﴿٢٦ ﴾ حديقة نديه، ج:اول، ص:٥٠٠

<sup>[</sup>m] در مختار، ج:۲،ص:۲۰۸ کتاب الجهاد باب المرتد، مطبع زکریا

<sup>[3]</sup> د المحتار، ج:٢،ص:٤٠٨ كتاب الجهاد باب المرتد، مطبع زكريا

رد المحتار، ج: ٩، ص: ٩٦٥ ، كتاب الحضر والاباحة باب الاستيزا، مطبع زكريا

کا حادث ہونا ثابت ہوتا ہے، حالاں کہ پروردگار کی ذات از لی ابدی ہے اور جمیع عوارض جوانسان کے لیے ہوتے ہیں ان سیوں سے پاک ومنزہ ہے۔ لہذا دریا فت طلب امریہ ہے کہ فریقین میں سے کون حق پر ہیں؟ اور وہ جو باطل پر ہیں منجانب شریعت ان پر کیا احکام وار دہوتے ہیں۔ دلائلِ باہرہ سے اس مسئلے کوحل فرما کرمشکورو ممنون فرما کیں۔بینو ابالکتاب و تو جروا یوم الحساب.

الجواب

زید پرفرض ہے کہ توبہ اور تجدید ایمان اور نکاح کرے۔ برکے سمجھانے پرزیداکر گیا گرزید کے اکرنے نے سے کامنہیں چلے گا، توبہ وتجدید ایمان و نکاح سے چلے گا۔ زید نے جس دن یہ جملہ کہا ہے ، اس دن سے جتنی نمازیں لوگوں نے زید کے پیچھے پڑھی ہیں ، سب کو پھر سے پڑھیں ۔ ایک نماز بھی اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی نہیں ہوئی۔ اگرزید تو بہ وتجدید ایمان و نکاح کرلے فہما۔ نہ کر بتواس کو مسجد کی امامت اور مدرسہ سے فوراً علا حدہ کریں، سلام و کلام ، میل جول بند کر دیں۔ پیٹ سے عبادت مراد بتانا ایسا ہی ہے جیسے آم بول کرا ملی ۔ یہ تاویل نہیں اپنے کلام کے مدلول کی تحریف ہے۔ تاویل سی جاستی ہے تبدیل نہیں سی جائے گی۔ دنیا کی کسی لغت میں پیٹ بھر نے کے معنی عبادت کے نہیں ، نہ نوی ، نہ عرفی ، نہ شری ، نہ ظاہر ، نہ فی ، نہ عبازی ۔ اس لیے زید کی بات عندالشرع نامسموع ہے۔ در مختار میں ہے: "وان انکو بعض ما علم من المدین ضرورہ کفو زید کی بات عندالشرع نامسموع ہے۔ در مختار میں ہے: "وان انکو بعض ما علم من المدین ضرورہ کفو کالاجسام. "(۱) اس کے تحت شامی میں ہے: "و کذا لو لم یقل کالاجسام. "(۲) واللہ تعالیٰ جسم کا الاجسام. "(۱) اس کے تحت شامی میں ہے: "و کذا لو لم یقل کالاجسام. "(۲) واللہ تعالیٰ علم۔

# سب انسان الله تعالي كي طرف مختاج بين

مسئوله عبدالعلی شاه ، شاه میڈیکل ہال ڈھوڈھر ، ضلع ایم پی سب انسان باری تعالیٰ کی طرف فقیر ہیں یانہیں؟



الجواب

بے شک سب انسان اللہ عز وجل کے حضور فقیر مختاج ہیں۔ بلاشبہہ اللہ عز وجل غنی وحمید ہے، ما لک الملک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔وہ خود فر ما تاہے:

"تُوْتِي المُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَ تَنُزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ."(٣)

<sup>[1]</sup> در مختار، ص: ٣٠٠، ج: ٢، كتاب الصلوة باب الامامة ، مطبع دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>[</sup>٢] در مختار، ج: ٦، ص: ١ . ٣٠ كتاب الصلوة باب الامامة ، مطبع دار الكتب العلمية، بيروت.

ورآن مجيد، سورة ال عمران ، آيت: ٢٦، پ:٣

جسے جا ہتا ہے ملک دیتا ہے،جس سے جا ہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔

اسی نفیک لینفسی نفی و کا ضرا الله علیه وسلم کویه کم دیا کتم فرمادو: "فُلُ لَّا اَمُلِکُ لِنَفسِی نَفُعًا وَ لَا ضَرَّا الله عَلَی و الله فی الله الله الله و الله

# یہ کہنا کیسا ہے کہ پروردگارِ عالم تمام مسلمانوں کے گناہ معاف کردے اوران کا مواخذہ مجھے سے کرے

مسئوله ...... ۱۲۵ جمادی الا ولی ۵ کـ۱۳ ه

سکے نزید کی دلی خواہش ہے کہ پروردگارِ عالم تمام دنیا کے سلم مرداور عور توں سے جو گناہ سرز دہوئے ہیں انھیں معاف کر دے ،اور ان کا مواخذہ مجھ سے کرے ۔ زید یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالی کا معمولی عذاب بھی برداشت سے باہر ہے ۔ کیااس کا ایسی دعائیں مانگنا جائز ہے،اگر نہیں جائز ہے تواس کا کفارہ کیا ہے ۔

الجواب

بیان سائل سے معلوم ہوا کہ تمام مونین سے بنی غیر معمولی حجت کی بناپراییا کہد ہاہے کہ ان کے کرتو توں سے اخیں جوعذاب پہنچاہے۔ اس کو پہنچا اور وہ لوگ عذاب سے مامون رہیں، اس میں شک نہیں کہ قائل کی نہیت خیر ہے لیکن اس خیر خواہی کی سیسے کہ وہ عامہ سلمین کے لیے استغفار کرے۔ مولی عزوجال کو قد رہ ہے کہ اپنے ایک بندہ کی اس خیر خواہی کی سیسی کہ خور فرما تاہے: "یعفو لمن یشاء" (وہ جسے چاہے بخش دے۔) خدا کے عذاب کی تمنا کرنا بڑی بھاری جرائت ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، پھرایک کی برائی میں دوسر آئیس ماخوذ ہوسکتا۔

قال اللہ تعالی "وَ لَا تَوْدُ وَ اَوْدَ وَ اُوْدَ وَ اللہ کے عذاب سے بناہ ما گئی چا ہیے، نقل نماز وروز ہ رکھنا چا ہیے، اس قول کا کفارہ شرعاً مقرر نہیں عام مونین کے ساتھ اسے جو ہم در دی ہے اس کے لیے یہ دعا پڑھے، ستائیس مرتبہ روز انہ۔

رب اغفر لى ولجميع المومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات. والترتعالى اعلم \_

[1] قرآن مجيد، سورة الاعراف، آيت: ١٨٨. [٢] قرآن مجيد، سورة الانعام، آيت: ١٦٤.

#### كياحضوراللدكے بھيدكوجانتے ہيں؟

مسئولہ محرادریس نوری، مدرسہ احیاءالسنّت، نوتنواں، مغربی چمپارن، بہار ۲ رز والحجہ ۱۳۱۳ اص سک برکہتا ہے کہ حضور خدا کے ہر بھید کو جانتے ہیں ۔ کیا تیجے ہے یا غلط؟

الجواب

' مجرف ہے۔ پیکھنانچے ہے کہ حضورا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بھید کوجانتے ہیں،مگریہ کہنا غلط ہے کہ اللہ کے ہر بھید کوجانتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### الله عز وجل صورت سے یاک ہے

مسئوله عبدالمالك،مقام ويوسك جوت برم منكع مالده،مغربي بنگال

کیا فرماتے ہیں علماے دین مندرجہ ذیل شعرکے بارے میں ۔ زید کہتا ہے کہ بیشعر کہنا غلط ہے اور بگر کہتا ہے کہ کہنا ھیجے ہے۔ شعر

ز میں کوبھی عزت ہوعرشِ علیٰ کی دکھا جاؤ بندوں کوصورت خداکی حضور والاسے گزارش ہے کہ جوبھی حکم ہوجواب عنایت فرمائیں ،مہر بانی ہوگی۔

الجواب

اس شعر کا دوسرام مصرع غلط ہے۔ اللہ عز وجل صورت سے پاک ہے، صورت متنا ہی اور مجسم اشیا کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ عز وجل تنا ہی اور مجسم اشیا کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ عز وجل تا اللہ عز وجل تا اطلاق جائز نہیں ہے بلکہ اگر صورت سے مراداس کا معنی متعارف ہوتو کفر صرح ہے۔ بہر حال اس شعر کے قائل پر توبہ فرض ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

## الله تعالیٰ کے لیے لفظ ''آپ' کا استعال جائز ہے

مسئولہ ڈاکٹر جعفرعلی علوی، شاہ میڈیکل ہال، ڈھوڈ ھیر ، ضلع مورینا، ایم پی ۲ رشوال المکرّ م ۱۳۹۹ھ کیا فرماتے ہیں علماے دین اس مسئلہ میں: پروردگار عالم کے لیے لفظ'' آپ' کہہ کر پکارنا جائز سانہیں؟

ہے یا ہیں؟

الجواب تعظیم کی نیت سے اللّه عزوجل کو' آپ' کہه سکتے ہیں۔واللّه تعالی اعلم۔

# یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مارسکتا ہے، سیجے ہے

مسئوله محرعباس انصاری، جلال پور، گنگتهی، ویثانی، بهار، ۸رجولائی ۱۹۸۹ء

سکے زید نے دورانِ تقریر کہا کہ اللہ مارسکتا ہے، اور مردے کو زندہ کرسکتا ہے۔ اس پر بکر جواس علاقے کے مشہور ومعروف عالم متشرع جستی ہے، انھوں نے کہا کہ مولانا صاحب، لفظ'' سکنا'' کا اللہ کے لیے استعال کرنا خلاف ادب ہے تو بہ کر لو، ان کے کہنے پر وہاں تو بہ کرلی۔ جب زید جس بستی میں مقیم ہے وہاں کے لوگوں کے علم ہونے پرلوگوں نے دریافت کیا تو زید کہتا ہے کہ لفظ' سکنا'' اللہ کے لیے خلاف ادب نہیں ہے، وہاں لوگوں کے ڈریسے تو بہ کرلیا تھا۔ کیا زید کا قول شیخ ہے؟ اگر غلط ہے تو ان کے اور پر شرعی کیا تھم ہے، ان کی امامت درست ہے کہ ہیں؟

الجواب

بہور بہت ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مارسکتا ہے، صبح ہے، اس میں اللہ عز وجل کی کوئی بے ادبی نہیں ، یہ قادر ہونے کی تعبیر ہے۔ زید کے پیچھے نماز پڑھنا بلاشبہہ جائز ودرست ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# الله تعالی کے لیے جسم ماننا کفرہے۔

بیرکہنا کیساہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟

مسئولہ: حافظ غلام رسول، پنواڑی ضلع ہمیر پور، یو. پی ،۲۰رشعبان المعظم ۱۴۱ھ ہے؟ حرف باری تعالی کوجسم کے ساتھ ہر جگہ مانے ،اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟

- و څخص باري تعالي کے ليے ہاتھ ياؤں شليم كرئے،اس كے ليے كيا تھم ہے؟
  - اری تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بینواوتو جروا؟

الجواب

ایساعقیده رکھنے والا کا فروم تد اور اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں۔ حدیقہ ندیہ ترح طریقہ محمد یہ میں ہے کہ اگرکسی نے بیہ کہا: ''نہ مکانی زتو خالی نہ تو در پیچ مکانی ، فھذا کفر۔''(ا) اللہ عز وجل جسم سے پاک ہے، اس لیے کہ ہرجسم مرکب ہوتا ہے اور ہر مرکب حادث ، کیوں کہ ہر مرکب پر ان اجزا کا تقدم ضروری ہے جن سے وہ مرکب ہے۔ اور اللہ عز وجل کو حادث ما ننایا ایسا قول کرنا جس سے اس کا حادث ہونا لازم آئے ، کفر ہے۔ اس لیے کہ حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہو جو ذہیں تھا معدوم تھا ، پھر وہ موجود ہوا ، حالاں کہ اللہ عز وجل قدیم

۲۰۰: حدیقه ندیه، ج:۱، ص:۰۰

ازلی ہے۔ نہوہ بھی معدوم رہااور نہ بھی معدوم ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔اس طرح اللہ تعالیٰ کوجگہ میں موجود ماننا کفر ہے،اس لیے کہ جگہ اسے گھیرے رہتی ہے جو چیز جگہ میں رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کوکوئی چیز گھیر نہیں سکتی، وہ ہرشے کومحیط ہے، جبیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا:''و کَانَ اللّٰهُ بِکُلّ شَیعً مُّحِیْطًا.''(ا)

والله تعالیٰ اعلم۔

می سیخصگم راہ بددین ہے اور اگر ہمار ہے جیسا ہاتھ پاؤں مانتا ہوتو وہ کافر مرتد ، مسلمان نہیں ، اس لیے ہاتھ پاؤں جسم کے اجزا ہیں اور ابھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور قرآن وحدیث میں "ید" اور "د جل 'کا جواطلاق آیا ہے ، یہ مشابہات میں سے ہے ، اس کے قیقی معنی اللہ عز وجل جانے یا اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانیں ۔ علی نے اس کی تعبیر قدرت سے کی ہے اور یہ بھی فر مایا ہے کہ اس کا اطلاق باریِ تعالیٰ برجی نہیں فر مایا ہے کہ اس کا اطلاق باریِ تعالیٰ برجی نہیں فر مایا نہیں کے میں فر مایا :

"لو قال فلان فی عینی کالیہو د فی عین الله یکفر و علیہ جمہور المشائخ . "(۱) اس کلمہ کے فر ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس قائل نے اللہ عز وجل کے لیے ہماری آنکھ جیسی آنکھ ثابت کی ۔

سے کہنا کہ باری تعالی ہر جگہ موجود، کلمہ کفر ہے جبیبا کہ حدیقہ ندیہ کے حوالے سے گزرا۔ اس جملے کے بولنے سے بچنا فرض ہے کہ جب جگہ میں موجود مانا تو لازم آئے گا کہ باری تعالی محدود اور متناہی ہے کہ جگہ اس کو گھیرے ہوئے ہے، حالاں کہ عزوجل کی شان یہ ہے کہ وہ غیر محدود، غیر متناہی ہے۔ اس مضمون کو یوں ادا کرنا چاہیے کہ باری تعالی شہید ہے، وہ ہر چیز کومحیط ہے، اس کوکوئی چیز محیط نہیں ہوسکتی۔ جگہ کے اطلاق سے بچنا فرض ہے ۔ اس عقیدے کہ باری تعالی ہر چیز کومحیط ہے اور اس کے لیے کوئی چیز محیط نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

# الله تعالیٰ کے لیے 'رب الارباب' کا اطلاق درست ہے یا نہیں؟

مسئوله: حافظ وقاری سینسیم الدین رضوی، باسن، کرنا ٹک

کیا فرماتے ہیں علماے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ٔ ذیل میں کہ خدا وندقد وس کے لیے'' رب الارباب'' کالفظ استعال کرنا درست ہے یانہیں ، نیز جو شخص اسے شرک بتائے اس کے لیے کیا تھم ہے؟

بر من . جہاں تک اس وقت میرا ذہن کام کرر ہاہے''ربالا رباب'' کالفظ قر آن وحدیث میں وار ذہیں ، ہوسکتا ہے وار دہومیری نظر وہاں تک نہ بینچی ہو۔ حدیث کی ساری کتابیں یہاں موجو ذہیں اور جوموجود ہیں ان سب کا

الله قرآن مجيد، سورة النساء ، آيت: ١٢٦ ، پ: ٥

<sup>[</sup>٢] فتاوي هنديه، ج: ٢، ص: ٢٥٨، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، مكتبه زكريا.

کیا ہے پانہیں کیکن اللّٰءعز وجل پراس کےاطلاق میں کوئی حرج نہیں ،شرک تو بہت دور ہے، ناجا ئز ہونے کی بھی ا کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی ۔جس نے اسے شرک کہا،اس بنا پر کہا کہ اُس کا گمان بیہ ہے کہ رب کا اطلاق غیر خدایر جائز نہیں اور رب الارباب کا مطلب بیہوا کہ حقیقت میں بہت سے رب ہیں اللہ عز وجل کے علاوہ توبیہ شرک ہوا کہالڈعز وجل کےغیرکورب مانا لیکن قرآن واحادیث میں رب کااطلاق اضافت کے ساتھ غیر خدا پر وارد ہے۔حضرت یوسف علیہ السلام کا قول مذکور ہے:

"إنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثُواَى. "(1)وه (عزيزمص) توميرارب يعني يرورش كرف والاسماس في مجھا چھى طرح ركھا۔ اور فرمایاً: ''اُذُکُونِی عِنْدَ رَبّک. ''<sup>(۲)</sup>اینے رب (بادشاہ ) کے پاس میراذ کر کرنا۔ اور فرمایاً: "اِرُجعُ اِلَٰی رَبّکَ. "(")اینے رَب (بادشاہ) کے پاس بلی جا۔

ان تینوں آتیوں میں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مرادرب سے بادشاہِ مصر ہے۔ یہاں رہم عنی مجازی ہے۔اس لحاظ سے رب الارباب کہنے میں کوئی حرج نہیں، جوشخص اسے شرک کے وہ خاطی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

# اللّٰہ تعالیٰ کے لیے' فرماتے ہیں'استعمال کرنا کیساہے؟

مسئوله: بشيراحمه قادري، سلطانيه مسجد، كاروارٌ ، كرنا تك ،۲۴ رربيج الاول ۱۲۴هه سکی اللہ تعالیٰ کے لیےلفظ'' فرماتنے ہیں''استعال کرنا جائز ہے ہانہیں؟

سنی علما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ' فرماتے ہیں' استعال جائز نہیں، مگرسنی علما کی کتابوں میں بہت جگہاللہ تعالیٰ کے لیےلفظ'' فرماتے ہیں' استعال ہے، کیا یہ کتا بیں پڑھنا درست ہے یانہیں؟

الجواب بنیت تعظیم درست ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ بہ ہمہ وجوہ اس کی شانِ یکتائی ظاہر کرنے کے لیے میں کوئی میں کوئی میں کوئی میں کوئی است میں کوئی است میں کوئی است میں کوئی کا میں کوئی کے سات میں کوئی کا میں کوئی کے سات کے سات کے سات کی سات کی سات کے سات کی سات کے سات کے سات کی کے سات کی سات کے سات کی سات کی گوئی کے سات کی کے سات کے سات کی کے سات کی کہ کے سات کی کہ کے سات کی کے سات کی کر است کے سات کی کہ کے سات کی کر است کی کر است کے سات کر است کے سات کی کر است کے سات کی کر است کے سات کر است کے سات کر است کر است کر است کے سات کر است کر است کے سات کر است کے سات کر است کر واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ یہی مسلمانوں میں رائج ہے ۔مسلمانوں میں جوطریقہ رائج ہوا اوراس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہواس کے خلاف کرنا شورش پھیلا نا ہے ۔اس لیے''اللّٰدعز وجل فرماتے ہیں'' کہنے سے احتر از چاہیے۔ دیو بندی اکابر واحد کا صیغہ استعال کرتے تھے۔اصاغر نے مسلمانوں میں شورش پھیلانے کے لیے جمع كاصيغهاستعال كرناشروع كرديا ہے۔اہلِ سنت كواس سے احتر از جا ہيے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>[ \ ]</sup> قرآن مجید، سورة پوسف ، آیت: ۲۳ ، پ: ۱۲

قرآن مجید، سورة یوسف ،آیت: ۲۲، پ: ۲۲ [7]

قرآن مجید،سورة یوسف ،آیت: ٥٠، پ: ۲۱ [ 7]

آ جس نے اسے ناجائز کہا، بیروہ جانے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے، کسی سنی عالم کی کسی کتاب میں''اللہ عزوجل فر ماتے ہیں''اللہ عزوجل فر ماتے ہیں''نہیں ہے، ہاں نئے دیو بندیوں کی کتابوں میں ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

# ايك شعركى توضيح

مسئوله: مولا نا نورالدین قادری، مدرسه اسلامیه نورالعلوم، دوباری اعظم گرده، یویی، ۴ رمحرم ۱۸۱۸ ه

ایک شخص جس کی براے نام اردو تعلیم ہے،اس نے میلا دِ پاک میں کہا کہ ۔ محمد سے صفت بوچھو خدا کی خدا سے بو تھے شان محمد

محر سے صفت پوچھوخدا کی نخدا سے پوچھنے شانِ محر مطلب بیان کیا کہ اللہ کی تو صیف، بڑائی، حمر و ثنامکمل رسول ہی بیان کر سکتے ہیں، کیا بیمکن ہے کہ بیہ ہو سکے اور کہنا جائز ہے۔نفی واثبات میں جواب دیں۔

و وبارہ میلا دِرسول کی محفل میں کہا کہ صاحبِ قرآن اللہ ہے۔ یہ کہاں تک درست ہے۔ مندرجہ بالا سوال میں اگراس شخص کا یہی عقیدہ ہے جوقلم بند ہے تواس کے ساتھ شرعی حکم کیا ہے۔ کیا صاحبِ قرآن اللہ ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم ؟

الجواب

الله عزوجل کی ذات وصفات غیر متناہی ہیں۔ان سب کا بیان کرناکسی بندے کی قدرت میں نہیں حتی کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسعت میں بھی نہیں۔خودار شاد فر مایا: "لا احصبی ثناء علیک انت کھا اثنیت علی نفسک. "میں تیری ایسی تعریف نہیں کرسکتا ہوں جیسی تو نے خود کی۔ مگر بھی بھی مکمل بول کر یہم ادہوتا ہے کہ جتنے پر بندوں کی قدرت ہو۔ جیسے اردومیں بولتے ہیں، فلاں عالم کامل ہے۔حالاں کہ وہ کل علم تو بڑی بات ہے، کسی علم کو بھی مکمل حاصل کیے ہوئے نہیں رہتا۔ ہماری بول چال میں کامل مکمل کے بہی معنی ہیں اورلوگوں کے کلام کے وہی معنی مراد لیے جائیں گے جوان کا عرف ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

الله عزوجل كوصاحبِ قرآن تَهني مِين كوئى حرج نهيں مجدداعظم اعلى حضرت قدس سرہ نے فرمایا:
السر ضاخود صاحب قرآں ہے مداح حضور

صاحب کی اضافت جب کسی کتاب کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد کتاب کا مصنف ہوتا ہے۔اس لحاظ سے صاحب کی اضافت جب کسی کتاب کی طرف ہوتی ہے تو اس سے صاحب قرآن مجید حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے،حضور کوصاحبِ قرآن کہنے میں کوئی حرج نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

# کیااللہ کے سواکوئی اور جامی وناصر ہے؟

مسئوله: مناانصاری جای والے،مقام و پوسٹ دھانے پور شلع گونڈہ،۲۳ رز والحجہ ۷۴۰ھ

#### سنگ کیا فرماتے ہیں علما ہے اہلِ سنت:

الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے: جب کوئی پریشان ہویا پریشانی آئے، یا گھر میں آگ لگی ہویا دشمن کے گھیرے میں ہوں، یا کشتی دریا میں ڈوب رہی ہوتواس وقت کس کو پکارنے کا حکم آقاصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے،اللہ کویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کویا کسی صحابی کویا کسی بزرگانِ دین یا مرشدین کو؟

کیااللہ کے سوااور کوئی حامی ہم لوگوں کا ہے یانہیں؟ تمام سوالات کے جوابات قرآن وحدیث کی روشنی میں دیں۔

#### الجوابــــــ

بخاری و مسلم شریف وغیره میں ہے کہ حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: "اعطیت بمفاتیح خزائن الاد ض." (۱) مجھے زمین کے تمام خزانوں کی تنجیاں دی گئیں۔

مندامام آحد بن نبل میں ہے:"او تیت بمقالید الدنیا." (۲) مجھے دنیا کی تمام تنجیاں دی گئیں۔

اسی بنایر علامه ابن حجر مکی نے جو ہرمنظم میں فر مایا:

"وهو صلّی الله تعالیٰ علیه وسلم تصوراقد سلّی الله علیه وسلّم الله کائب اکبر خلیفة الله الاعظم جعل خزائن کرم نی الله نے ایخ کرم کے سارے خزائن کرم و مواعد نعمه طوع یدیه وارادته نعمت کے سارے دسترخوان حضور کے قبضے اوراختیار میں دے دیے ہیں، جسے جوچا ہیں عطافر ما کیں۔

حضرت شيخ محدث دہلوی رحمۃ اللّه علیہ نے "اشعة اللمعات" میں فرمایا:

سارا کام حضور کے اختیار میں ہے ، جس کو چاہیں، جو چاہیں اللہ کے اذن سے عطا فرمائیں۔

سرت کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست صلی '' کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست صلی اللہ علیہ وسلم ہر چہ خواہد ہر کرا خواہد باذن پروردگارخودمی دہد۔''<sup>(م)</sup>

- [1] بخاری شریف، ص: ۲۸، ج: ۲
- المام احمد ، ص:۳۲۸، ج:۳
  - إسايًا جوهر منظم، ص: ٢٤
    - إلا اشعة اللمعات

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے مانگا۔صحاح ستہ میں بیروایت موجود ہے کہا یک صحابی سے حضور نے ارشاد فر مایا:

مجھ سے تہهارا جو جی جا ہے مانگو۔

"سلنى ما شئت"

انھوں نے کہا:

میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ کے ساتھ

"اسئلك مرافقتك في الجنة."

جنت میں رہوں۔

ا كرآپ اس مسكے كى بورى تحقيق جائتے ہيں تو كتاب 'الامن والعلى' كامطالعه كريں۔

بخض کا حامی بنایا ہے۔ ماں باپ اولا د کے حامی و ناصر ہے گراس نے اپنے فضل وکرم سے اپنے بندوں میں سے بعض کو بعض کا حامی بنایا ہے۔ ماں باپ اولا د کے حامی و ناصر ہیں ااور جب ماں باپ بوڑھے اور کم زور ہوجاتے ہیں تو اولا دان کی حامی و ناصر ہوتی ہے۔ ایک دوست دوسر بے دوست کا حامی و ناصر ہوتا ہے، بادشاہ حکام و رعایا کے حامی و ناصر ہوتے ہیں، نبی اپنی امتوں کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ عہد رسالت میں قبط پڑا، لوگ بارگا و رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ''این فو اد النجلق الا المی الرسول. ''مخلوق سوا بے رسول کے اور کہاں پناہ لیں۔ قیامت کے دن حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم حامی و ناصر ہوں گے۔ اس کے لیے بھی ''الامن و العلٰی ''کا مطالعہ کریں۔ واللہ تعالٰی اعلم۔

#### الله تعالى كو ميال "كہنے كى اجازت مہيں

مسئوله: عزیز الرحمٰن،مقام برسرابازار،والی مسجد،غازی بور،۸۱رر جب۱۳۱۳<u>ه</u>

سکے اللہ تعالیٰ کواللہ میاں کہنا کیسا ہے، جائز ہے یانہیں، جائز ہے تو کس کتاب میں ہے اور اگر جائز نہیں تو کس کتاب میں اس کا ثبوت ہے قرآن وحدیث ہے مطلوب ہے صفحہ نمبر کے ساتھ۔

الجوابـــــ

اس بارے میں متقدمین کی کتابوں میں کچھنہیں ، مجدداعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے فقاویٰ میں فرمایا ہے کہ اللہ عزوجل کومیاں کہنا منع ہے، وجہ بیہ ہے کہ میاں کے تین معنی ہیں ، مالک ، شوہر ، زناکا دلال۔ اور جس لفظ کے چند معنی ہوں اور کچھ معنی خبیث ہوں اور وہ لفظ شرع میں وارد نہ ہوتو اس کا اطلاق اللہ عزو جل پر منع ہے۔ علامہ شامی نے فرمایا: "ایہام معنی المحال کاف للمنع."(۱)

اس کی مثال داعنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلّم کے ارشادات صحابہ کرام جب اچھی طرح سن نہ

ود المحتار، ج: ٩، ص: ٥٦٧، كتاب الحظر والاباحة، باب الاستهزا.

پاتے، یا سمجھ نہ پاتے تو عرض کرتے، داعِنا، لیمی ہماری رعایت فرمائے۔ یہود کی لغت میں داعِنا کے معنی بے وقوف کے ہیں، یہود بھی داعِنا راعِنا کہنے لگے اور وہ اس معنی خبیث کی نیت سے کہتے۔ اللہ عز وجل نے داعِنا کہنے سے سمحابۂ کرام کو منع فرمایا، حکم ہوا اُنظُر نَا کہو۔ اسی طرح یہاں بھی خطرہ ہے۔ آپ اللہ عز وجل کو میاں کہیں، آپ کی نیت سے کہتو کون میاں کہیں، آپ کی نیت سے کہتو کون میں دوسر نے بین، دوسر خبیث معنی کی نیت سے کہتو کون روکے گا، وہ کہددے گا کہ آپ بھی تو کہتے ہیں، اس لیے ایسے الفاظ کے استعال کی اجازت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

# اللہ تعالیٰ کے لیے' تاسف کرنا ،افسوس کرنا وغیرہ'' کااستعال کرنا کیساہے؟

مسئوله حکیم نثاراحرمکتبِ اسلامیه، پیگاپور،،پلهی پورسلطان پور، یو. یی ۲۸ رز وقعده ۱۸۱ه

وشی میں واضح کیا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے لفظ' میاں' استعال کرنا حرام ہے کہ اس کے کئی معنی میں تو ہین کے روشی میں واضح کیا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے لفظ' میاں' استعال کرنا حرام ہے کہ اس کے کئی معنی میں تو ہین کے پہلو ہیں۔ بلاشک ہرا بمان والا اسے قبول کرتا ہے۔ (اس ضمن میں) دریافت طلب امریہ ہے کہ لفظ' مولیٰ 'جو کہ اللہ تعالی کے لیے قرآن مجید میں بہصراحت مستعمل ہے، اس کے کئی معنی ایسے ہیں جو کہ ہم جیسے نا خواندہ و ناقص العقل کے نزد یک خداوند کے لیے زیبائہیں، جیسے مولی بہ معنی آزاد کردہ غلام، حلیف، چیازاد برادر، وارث، وغیرہ۔ لہذا شرعی نقطہ نظر سے مذکورہ لفظ کی وضاحت فرما کرعنداللہ ماجور ہوں۔

﴿ زیدئے اپنی کتاب میں قرآن شریف کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاسف کا اظہار فرما تاہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تاسف کرنا، افسوس کرنا، ثم کھانا وغیرہ استعال کرنا جائز ہے؟

الحواىـــــ

الله عزوجل پرلفظ میال کے اطلاق کو حرام کسی نے بھی نہیں لکھا ہے، صرف ممنوع کھا ہے۔ ہر ممنوع حرام نہیں ہوتا۔ ممنوع مکروہ تنزیبی کو بھی شامل ہے۔ بلکہ حضرت مفتی اعظم ہندقدس سرہ نے اپنے فتاوی میں تصریح فرمائی ہے: ''گناہ نہیں مگر یہ لفظ اس کی جناب میں بولنا برا ہے۔ اس کی شان وعزت کے لائق نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ۔''() مجد دِ اعظم اعلی حضرت قدس سرہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا: ''سوال میں اسم جلالت کے ساتھ لفظ ''میاں' مجد دِ اعظم معنوع ومعیوب ہے اور زبان اردو میں ''میاں' کے تین معنی ہیں جن میں دواس پرمحال ہے اور شرع سے وروز ہیں۔'(۲)

<sup>[1]</sup> فتاوی مصطفویه، ص:۳۲

رُ ٢٦ الله عناوي رضويه، ج:ششم، ص: ٢٩

الملفو ظ میں ہے:'' تو جب لفظ دوخبیث معنوں اورا یک اچھے معنی میں مشتر کٹھہرااور شرع میں وار ذہیں تو ذات باری پراس کا اطلاق ممنوع ہوگا۔''(۱)

ان دونون عبارتوں سے ظاہر ہوا کہ ممنوع ہونے کی دوعلت مشترک ہے۔ایک یہ کہ اس کے بعض معنی محال ہوں ، دوسر سے یہ کہ وہ شرع میں وارد نہ ہو۔ابا گرکوئی لفظ ایسا ہو کہ اس کے بعض معنی کا اطلاق باری تعالی ہوا ورشرع میں وارد ہوتو وہ ممنوع نہ ہوگا۔لفظ مولی چوں کہ شرع میں وارد ہے تواگر چہ اس کے بعض معنی کا اطلاق باری تعالیٰ کی ذات پر محال ہے،شرع میں وارد وہونے کی وجہ سے اطلاق درست ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ اس نے افسوس کیا،اس معنی کرھیجے ہے کہ وہ از راویر حم فر مار ہا ہے۔مثلاً باپ نے بیٹے کو بچھ دیا، بیٹے نے کہنا فسوس ،اس نے بیٹ سے انکار کردیا یا چیز لے کرضائع کردی،اس پر باپ نے کہا فسوس ،اس نے نہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ لیا۔افسوس ،اس فیض کردیا۔اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## الله تعالیٰ کو'میاں' کہنا کیانا جائز وگناہ ہے؟

مسئوله: قاضی اطبعواالحق عثانی ،موضع علاءالدین پور، پوسٹ سعداللّه نگر،ضلع گونڈہ، ۲ رمحرم الحرام ۸۰،۴ اھ

سکا ایک مفتی صاحب نے اپنی کتاب میں تحریر فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں ہر گزنہیں کہنا جا ہیے'' نت ناجائز وگناہ ہے''۔

سخت ناجائز وگناہ ہے'۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ والرضوان سے بھی اس بارے میں سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا درست ہے یانہیں۔ جواباً تحریر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ، اللہ عز وجل ، اللہ عز جلالہ ، اللہ سجانہ ، اللہ جل شانہ وغیرہ کہنا چاہیے ، میاں نہ کہنا چاہیے۔عوام میں یہ لفظ بولا جاتا ہے ، اس سے انھیں احتر از کرنا چاہیے۔تفصیل کے لیے احکامِ شریعت دیکھیں ، اس میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے مفصل تحریفر مایا ہے ، گناہ نہیں مگریہ لفظ اس کی جناب میں بولنا براہے ، اس کی شان وعزت کے لائق نہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم (۲)

اس فقیر پرتفصیرنے بیمسکه تلاش کیا، نمل سکاالبته ملفوظ میں حسب ذیل صراحت موجود ہے۔ عرض: -حضور،اللّٰدمیاں کہنا جائز ہے یانہیں؟

ارشاد: - زبان اردومیں لفظ میال کے تین معنی ہیں، ان میں سے دوایسے ہیں جن سے شان الوہیت پاک ومنز ہے اورایک کا صدق ہوسکتا ہے تو جب لفظ دوخبیث معنوں اورایک اچھے معنی میں مشتر ک ٹھہرااور شرع میں وار دہیں تو ذات باری پراس کا اطلاق ممنوع ہوگا۔اس کے ایک معنی مولا ،اللہ تعالی بے شک مولا ہے۔ دوسر ہے، شوہر، تیسر بے زنا کا دلال کہ زانی اور زانیہ میں متوسط ہو۔ (۳)

<sup>117</sup> الملفوظ، حصه اول، ص:١٦٦

٢٠ ألى فتاوي مصطفويه، حصه اول، ص: ٣٠

آسًا الملفوظ، حصه اول، ص:١١٦، مطبوعه رضوي كتاب خانه

حبداول مستعمل

حضور مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ کے فتو کی سے ظاہر ہے کہ گناہ نہیں مگریہ لفظ اس کی جناب میں بولنا براہے، اس کی شان وعزت کے لائق نہیں اوریہ فقی صاحب فر ماتے ہیں کہ سخت نا جائز وگناہ ہے۔لہذا حضور والا سے نیاز مندانہ گزارش ہے کہ اس مسئلہ میں اپنی تحقیق انیق سے مطلع فر مائیں تا کہ شفی ہوجائے۔

آپ کے لیے ضروری پیتھا کہ پیسوال آنھیں مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے، وہ اس کوا تھی طرح کل کرسکتے تھے اور جس بنیاد پر انھوں نے اس کونا جائز وگناہ کہا ہے اس کو واضح فرمادیتے، جھے بھی یا دہیں پڑتا کہ احکامِ شریعت میں کہیں پیمسکہ مذکور ہے، فیا وکی رضوبہ جلد ششم ہیں: ۲۰۱ میں بھی وہی ہے جوالمملفو ظ میں ہے۔ لیخی اطلاق ممنوع ہے۔ بہر حال حضرت مفتی اعظم ہندرجمۃ اللہ علیہ نے جب تصریح فرمادی کہ گناہ نہیں تو اس خاوم کا بھی یہی مسلمان کہ وجہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں بیعام طور پر رائے ہے، اسے گناہ کہنے سے لازم آئے گا کہتمام مسلمان گذگار ہوں، بغیر نصصری کے ایسا قول کرنا جس سے عام مسلمانوں کا گنگار ہونالازم آئے، اچھی بات نہیں، مسلمان گذگار ہون الازم آئے، اچھی بات نہیں، پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ بعض ایسے الفاظ جو دو ایسے معنی میں مشترک ہوں جن میں ایک کا اطلاق باری تعالیٰ پر درست ہواور دوسر رے کا کفرخود قر آن کریم اوراحادیث میں وارد ہے، مثلاً مولا ، اس کے ایک معنیٰ ہیں آتا کے اور دوسرا ہے آزاد شدہ غلام کے، مگر چوں کہ شریعت میں وارد ہے اس لیے منع نہیں اور اس میں ایہام تحقیر ہے۔ اس لیے منوع ہونا چا ہے جہارگناہ ہیں ہونا چا ہے ور نہ شریعت میں مولا کا اطلاق ذات باری پر نہ ہوتا۔ ھذا ما ہے۔ اس لیے منوع ہونا جا ہے۔ مگر گناہ ہیں ہونا چا ہے ور نہ شریعت میں مولا کا اطلاق ذات باری پر نہ ہوتا۔ ھذا ما ہے۔ اس لیے منوع ہونا جا ہے۔ میں والم ہونا ہوں کہم، واللہ تعالیٰ اعلم.

# یہ کہنا کفر ہے کہ جہاں دس و ہیں خداہے

مسئوله: غلام الدين، راج محل، انيس الغربا، بانسه پاره، بير بهوم، بنگال ١٧٥٠ ربيج الاول ١٩٩٩هـ

سکے زید عالم دین ومفتی صاحب ہیں۔ دورانِ تقریر انھوں نے کہا''جہاں'دس' وہیں خداہے۔''بہ شانِ حدیث ایسے جملے کے استعال سے زید شرعاً مجرم ہے یا نہیں۔اگر شرعاً مجرم نہیں تو پھرمفہوم جملہ، بشان حدیث چرمعنی دارد، واضح کریں۔اگر شرعاً مجرم ہے تو کس طرح حکم نافذ ہوگا۔قرآن واحادیث واقوالِ فقہا کی رشنی میں واضح کریں۔

الجواب

یه که تاکه جهال دس و بین خدا، کلمه کفر ہے۔ کیوں که بیالله تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرتا ہے۔ الله تعالیٰ مکان سے منزہ ہے۔ حدیقهٔ ندیه طریقهٔ محمد بیر میں ہے: لولو قال هاکذا بالفارسیة: نه مکانی زتو خالی نه تو در هیچ مکانی فهاذا کفر الأن نسبة المکان الی الله و هو یقتضی الجسمیة فی

حقه تعالىٰ والجسمية تقتضى الحدوث وهو محال عليه تعالىٰ (١) اس قائل پرتوبه، تجديد ايمان اور بیوی والا ہے تو تجدید نکاح لا زم ہے۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

## الله تعالی کوفدائے محمد کہنا کیساہے؟

مسئوله: مولوي حکيم نثاراحر، پيگاپور، پلي پور، سلطان پور، يويي

سك بيركهنا كهاللَّد تعالى فدائع محرصلى الله عليه وسلم وشيدائع محمصلى الله عليه وسلم ہے شرعاً كيساہے؟

اللَّهُ عَزُ وَجَلَ كُوْ ' فَدَائِے مُحَهُ' ' كَهِمَا كَفْرِ ہے۔ فندا كے اصل معنی ہيں اپنی جان دے كركسی كو بيجانا۔اللّٰہ تعالیٰ حی قیوم ہے،اس کے لیےموت نہیں۔ نیز جان دے کر دوسرے کواس وقت بچایا جاتا ہے جب کہ جان بچانے والا نسی اورتر کیب سے جان بچانے سے عاجز ہو۔اوراللہ تعالیٰ معجز ہےاسے عاجز ماننا کفر ہے۔اورشیدائے محمد کہنا بھی جائز نہیں کہاس میں معنی سوء کا احتمال ہے۔شیدا کامعنی آشفتہ ،فریفتہ ،مجنون ،عشق میں ڈوبا ہوا ،عاشق ہے۔ اللّٰدتعالٰی ان تمام با توں ہے منزہ ہے۔واللّٰدتعالٰی اعلم۔

# کلمہ حق کو کفرسمجھنا کفر ہے

مسئوله جمداساعيل نقش بندي مهورا چير ضلع ديوريا، يو. يي ـ ٢٠ رصفر ١٢٠ اھ

سک کیافرماتے ہیں علماے دین کہ بکراٹھتے بیٹھے اچانک''ارے اللہ'' کہددیتا ہے اور پھرسوچ کرشرمندہ ہوتا ہے کہ بیکلمہ ٔ کفر ہے ہیکن پھر گرتے پڑتے زبان سے وہی کلمہ نکل جاتا ہے۔ بکر گنہ گار ہوتا ہے یانہیں؟

الجواب گنهگارېئېيس زيدابمسلمان ېې نه رېا -ارب الله کهنا کفرنېيس -ايک کلمه حق کوکلمه کفرسمجهااس ليےوه کافر هو گیاہے۔اس پرفرض ہے کہ فوراً تو بہرے کلمہ بڑھ کر پھر سے مسلمان ہو، بیوی ہوتواس سے دوبارہ نکاح کرے۔

# حضورمحدث اعظم ہند کے ایک شعر کی تو میچ

مسئوله: محمدا دریس، پیگا پور، پلهی پور، سلطان پور، یو. یی ۱۲۰رسیج الاول ۱۹۱۵ اص

مسكك حضورمحدث اعظم هندرحمة اللهعليه كاليشعر

۔ دوسرا کو ئی نہیں پیدا آپ ہی آپ

وہ خداہے جو ہمیشہر ہا آپ ہی آپ

کسی شرعی قباحت کا حامل تو نہیں۔زید کہتا ہے کہ پیدالفظ کا اطلاق اس شعر میں ذاتِ خدایر ہی عائد ہوتا ہے،لہذا کفر ہے،تو کیازید کا کہنا درست ہے؟

الجواب اس شعر میں کوئی شرعی نقص نہیں۔زیدالٹی بات کہتا ہے۔اس شعر میں پیدا ہونے کا اطلاق باریِ تعالیٰ پر ہر گرنہیں، بلکہ اس کی نفی کی گئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### ''یبارےاللہ''کہنا کیساہے؟ مسئوله :محمرز کریااعظمی ، د بوگا وُل ، بو . بی ۔ ۲۰ رذی الحجی۳ ۱۳۰ ه

سک کیا فرماتے ہیں علماے دین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ زید نے دعا مانگتے ہوئے یوں کہا (پیارے الله ہم سب کے گنا ہوں کی مغفرت فرما) پیارے اللہ کہنا تیجے ہے یاغلط؟

الجواب اس طرح دعاما نگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیارے کے معنی محبوب کے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:اَحَبَّ إِلَيْكُمُ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُو لِهِ. (١) اورفر ما يا إِنْ كُنْتُمُ تُجِبُّونَ اللَّهَ. (٢) والله تعالى اعلم

## اللَّهُ عز وجل مخلوق نہیں خالق ہے

مسئوله: محرعبدالغفور، جامعه نظاميه حيدرآ باد (ال. يي.) ۲۱ رذ وقعده ۲ ۴۰ اره

سک ایک غیرمسلم نے مسلم پراعتراض کیا: خدا کیسا ہے (صورت شکل میں )اوروہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟

الله مخلوق نہیں کہ کسی چیز سے بنا ہو، وہ ہر چیز کا بنانے والا خالق ہے، وہ شکل وصورت سے منز ہ ہے۔ لیس كمثله شيئ والله تعالى اعلم \_

#### اللّه عز وجل کے لیے تساہل و تغافل کا استعمال مسئوله: شيخ احمه كانكير ، شلع بستر ، (ايم. يي. )۲۰ رذي الحجب

**سئل** کیافر ماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں:



- قرآن مجید، سورة التوبه،آیت: ۲۶، پ: ۱۰
  - قرآن مجيد، آلِ عمران، آيت: ٣١، پ:٣

- زیدنے اپنی تقریر میں کہا کہ چوں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہیں اور سستی بر شنے ہیں اس لیےاللہ تعالیٰ بھی ہم سے تساہل و تغافل برتناہے؟
- حضور نے فرمایا ہے کہ:علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے لوگ انبیاے بنی اسرائیل کی طرح ہیں، جو کام وہ کرتے تھےوہ ابہمیں کرنا ہیں اور جومر تبےاٹھیں ملیں گےوہ ہمیں ملیں گے؟
- زید کے مذکورہ اقوالٰ سے اللّٰہ ورسول کی شان میں بُّستاخی اور بدعقیدگی کا اظہار ہوتا ہے یانہیں ، جب کہ باوجود باربار کےاس نے اس سے توبہ ورجوع نہ کیا ہو،ایسے تخص کوامام بنانا اورمسلمانوں کواس سے تعلقات رکھنا کیساہے، بینواتو جروا۔

🕡 اللّه عز وجل برتساہل اور تغافل کا اطلاق کفر ہے۔ تساہل کے معنی عرف عام میں سستی کرنے کے ہیں۔ اور تغافل کے معنی غفلت کرنے ، غافل ہونے کے ہیں۔اللّٰہ عز وجل ان دونوں سے پاک ہے۔ قائل پر تو بہاور تجدیدایمان اور بیوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ در مِحتّار میں ہے: "و ما فیه تحلاف یو مر بالتو بة و تجدید النکاح. "(۱) ہماری کرتو تو ل کی وجہ ہے ہمیں نعمتوں ہے محروم کرنانہ تساہل ہے نہ تغافل بلکہ یہی تفاضا ہے عدل بلکہ بنظر دقیق رحمت ہے کہ اس سے متنبہ ہوکر اللہ عز وجل کی طرف رجوع کریں، اس سے ڈریں، اس کے احکام کی پابندی کریں۔تساہل وتغافل اس وقت ہوتا کہاس پر واجب ہوتا کہ وہ ہمیں انعام وا کرام کرےاور نہ کرتا۔ اس پر کچھ واجب نہیں۔عقائد میں تصریح ہے: لا یجب علیہ شئ. روز مرہ کا محاورہ دیکھ کیجے۔ ایک شخص کے چند ملازم ہیں، کچھالیے ہیں جواپنے کام مستعدی ہے کرتے ہیں، انہیں مشاہرہ، انعام واکرام سب ملتا ہے۔ کچھ کاہل کام چور ہیں،اٹھیںانعام واکرام توملتاً ہی نہیں وہ مالک کے معتوب رہتے ہیں۔ان ملاز مین کوانعام واکرام نہ دینے کو کوئی تساہل و تغافل نہ کہے گا، بلکہ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ما لک نہست ہے نہ غافل، بہت حیاق و چو بند ہے۔ ہرملازم پرکڑی نظرر کھتا ہے، جوجیسا ہے اس سے ویسا برتاؤ کرتا ہے۔ بلاتمثیل اللّٰه عز وجل کسی بندے سے،اس کے كرتو توں سے غافل نہيں:و ما الله بغافل عما تعملون. سب كےسب احوال جانتا ہے۔ا بني حكمت سے جسے جو دینامناسب جانتاہے دیتا ہے۔اسے کوئی تساہل و تغافل نہیں کہ سکتا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

اس حامل نے پہلے تو حدیث کا ترجمہ غلط کیا۔ حدیث میں ہے: علماء امتی اور ترجمہ کیا" میری امت کےلوگ'' بیحدیث کی تحریف ہے۔اوراس کی گم راہی یا جہالت ۔اور بیکہنا کہ جومر تبدانھیں ملیں گے ہمیں ، ملیں گے، کفر ۔ کوئی امتی کتنا ہی ترقی کر جائے کسی نبی کے مرتبے کونہیں پہنچ سکتا۔شرح عقائد میں ہے:''ان

الولی لا یبلغ درجة النبی."()اس لیےاس کی امید کرنی کہ ہمیں بھی وہی مرتبے ملیں گے، جوانب<u>یا</u>ے بنی اسرائیل کوملیں گے، بلاشبہہ کفر ہے۔اس قول کی وجہ ہے بھی اس قائل پرتو بہ وتجدید ایمان و نکاح واجب ہے۔ اس قائل نے توبہ وتجدید ایمان و نکاح سے انکار کر دیا،اس لیے اس سے میل جول،سلام کلام بند کر دیں،اس کے پیچیے ہرگز ہرگزنماز نہ پڑھیں۔اس کے پیچھے نماز پڑھنی ایسی ہے جیسے قضاء بلکہاس سے بھی بدتر۔

حدیث میں بدند ہبول کے بارے میں فرمایا: "ایا کم و ایا هم لا یضلونکم و لا یفتنونکم . "(۲) ان سے دوررہو،ان کواپنے سے دوررکھو، کہیں وہتم کوئم راہ نہ کر دیں، کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔

اور فرمایا: "لا تجالسوهم و لا تشاربو هم و لا تو اکلوهم . "(")ندان کے ساتھ بیٹھو،ندان کے ساتھ کھاؤ، نہ پو۔

اور فرمایا: "و لا تصلوا علیهم و لا تصلوا معهم. "(م) ان کی نمازِ جنازه نه پرهواور نهان کے ساتھ نمازيڙهو\_واللدتعالي اعلم\_

بيكهنا كه جب مركام الله كے حكم سے ہوتا ہے تو بندہ مستحق سز اكبول مسئوله: محرعبدالغفور، جامعه نظاميه حيدرآ باد (اس. يي.) ۲۱ رذ وقعده ۲ مهاره

جب ہر کام خدا کے حکم ہے ہوتا ہے تو پھر بندے کو سزا کامستحق کیوں قرار دیا جاتا ہے؟



بیغلط ہے کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے،اللہ عز وجل نے گناہ سے منع فر مایا ہے۔ بندے کوا یک گونہ اختیار دیا ہے،اچھے برے میں امتیاز کے لیے عقل دی ہے بندہ اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے اس لیے سزا کا یتخق ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

بہارِشریعت کی عبارت کی توضیح ، اہلِ کتاب کسے کہتے ہیں؟ مسئوله. محمداسرائیل اشر فی ،طیب آباد، مالیگاؤں ، خلع ناسک،مهاراشٹر،۲ رصفر ۱۲۱ھ

#### سکے ہمارشریعت حصہ اول ایمان و کفر کا بیان ۔اس میں بیرعبارت کھی ہے کہ شرک کی تعریف میں کہ



- شرح عقائد، ص: ١١٨، كتاب العقائد
- مشكواة شريف، ص: ٢٨، باب الاعتصام بالسنة، مطبع مجلس بركات اشرفيه [ 7 ]
  - المستدرك للحاكم، ج:٣، ص: ٦٣٢ [ T]
    - حواله مذكوره

خبلاول مستخبر

''الوہیت میں دوسرے کونٹریک کرنا اور بی*ے کفر* کی سب سے بدتر فتیم ہے۔اس کےسوا کوئی بات اگر چ<sup>ہیس</sup>ی ہی شدید کفر ہوحقیقةً شرک نہیں۔ آہذا شرع مطہر نے اہل کتاب کفار کےاحکام مشرکین کےاحکام سے جدا فرمائے۔ کتابی کا ذبیحہ حلال مشرک کا مردار۔اہل کتاب کفار سے کیا مراد ہے؟ کیا جولوگ حضرت عیسی علیہ السلام کوخدایا خدا کا بیٹا مانتے ہیں وہلوگ مراد ہیں یا کچھاور مراد ہے وضاحت کریں۔

اہل کتاب سے یہودونصاری مراد ہیں اگر چہوہ حضرت عیسی علیہ السلام کوخدا کا بیٹا مانیں۔ یہودونصاریٰ کا ذبیحاس وقت حلال ہے جب کہ وہ اللہ کے نام پر جانور کو ذرج کریں اور جانور کو بطریق شرعی ذرج کریں۔ یعنی جانور کی گردن دھار دارآ لے سے اس طرح کا ٹین کہ چاررگیں یا کم از کم تین رگیں ضرورکٹ جائیں اورا گراللہ کا نام لے کر ذیج نہ کریں تو مردار ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

# تمهيدات عين القضاة كي عبارت كي توضيح

مسئوله: نعیم احمد برکاتی، کتب خانه برکاتیه کالویدیی، بهلی، کرنا ٹک، ۲۲ رز وقعده ۱۲۱۴ه

سک تہبیدات عین القضاۃ میں ہے کہ جس کوتم خدا جانتے ہو ہمارے نز دیک وہ محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں،اورجن کوتم محمصلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہووہ ہمار بے نز دیک اللہ جل شابۂ ہے۔(۱) ( مکتوبات امام ربانی دفتر ً دوم، حصہ ہفتم ، مکتوبنمبر ۰۸)کیکن زید کا کہنا ہے کہ اس میں سراسرشرک کا پہلونظر آتا ہے، بیتو کفریہ کلام ہے۔ تو ابُ دریافت طلب امریہ ہے کہ زید کے اس قول اور امام ربانی حضرت شیخ مجد دالف ثانی علیہ الرحمہ کے مکتوب کی اس تحریر میں کس کا کہنا درست ہے؟ اور کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امید کة سلی بخش جواب عنایت فر مائیں گے۔

تہ ہیرات عین القصاۃ کی اس عبارت کی تو ضیح خوداسی مکتوب میں حضرت مجد دصا حب قدس سرہ نے کر دی ہے،آپاسے بغور پڑھیں انھوں نے ابتداہی میں کھودیا ہے کہ:

مخدو مامثل این عبارات که منبی از تو حیدوا تحاد است در غلبات سکر که مرجبهٔ جمع ست ومعتبر بکفر طریقت ازمشائخ قدس الله تعالی اسرار جم صدور می یا بد وا متیا ز وا ثنینیت ا زنظر شاں مرتفع می گرددالخیه ترجمہ: میرے مخدوم اس جیسی عبارتیں جوتو حیداوراتحاد کی خبر دیتی ہیں غلبہ سکر میں جو کہ جمع کا مرتبہ ہے اور جسے کفرطریقت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں،مشائخ قدس اللّٰداسرارہم سےصا در ہوتی ہیں اور جدائی اور دوئی ا ان کی نظر سے اٹھ جاتی ہے۔( دفتر دوم ،ص:۲۲ • ) جس کا حاصل ہے ہے کہ سالک پر وحدۃ الوجود کی تجلی پورے طور سے پڑنے لگتی ہے تو غلبہ سکر کی وجہ سے اشنیت دوئی پرامتیاز وتفریق مجوب ہو جاتی ہے۔البتہ غلبہ سکر کی بناپراسے یہی نظر آتا ہے۔''ہمہ اوست' کین جب سالک اس منزل سے آگے بڑھ کر مرجبہ 'انتہا پر پہنچا ہے تو پھراس پر کھلتا ہے کہ حضورا قدیں سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حاصل یہ کہ تمہیدات کا یہ قول حالت سکر میں جب کہ عقلِ تعلیفی مجوب ہو جاتی ہے ،صادر ہوا ہے اور اس وقت کے اقوال پر حکم شریعت نہیں ،اس لیے کہ وہ عاقل نہیں ہوتے ، بلکہ غلبہ سکر کی بناپر مجذوب ہو جاتے ہیں اور عقلِ تکلیفی کی بقاضر وری ہے کہ سلطان نہ گیر دخراج از خراب۔ و ہو تعالیٰ اعلم۔

لفظ الله، معبود برحق کاعلم ہے کسی بندیے براس کا اطلاق جائز نہیں محکم شرعی بتانے والے علما کی تو بین کرنے کا حکم مسئولہ: رفاقت اللہ خال قدیری وعاجی مظفر علی قدیری صاحبان

تمبا كومرچن<sup>ك</sup>، بجرياعنايت سنج پراناشهر، بري<mark>لي شريف، ۱۸رمحرم الحرام ۴۰۸</mark>۱<u>ه</u>

سك كيافر مات بين علما كرام زيدت فيوضهم المباركه درباره سوال ذيل:

🛈 نید کہتا ہے کہ 'اللّٰهٔ میاں ''انسان کے لیے بولنا جائز ہےاور حضرت سرکار مفتی اعظم ہندرضی اللّٰہ تعالیٰ عند کا جومصد قہ فتو کا سینتیس سال بہلے ہوا کہ بہلفظ ہندے کے لیے بولنا نا جائز اور حرام اور کفریے۔

عنہ کا جومصد قد فتو کا سنتیس سال پہلے ہوا کہ یہ لفظ بندے کے لیے بولنا ناجائز اور حرام اور کفر ہے۔

زید کہتا ہے کہ اس فتوے میں حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے تسامح ہوا یعنی غلطی ہوئی ہے، اور جن
اکا برعابا اور مشائخ نے اس لفظ کے بولنے کو ناجائز وحرام کھایا تصدیق کی وہ بھی شرعاً غلط ہے۔ اس لفظ کو انسان پر
بولنے میں کوئی حرج نہیں اور جولوگ اس فتوے پر عابما و مشائخ کے فتاوی وتصدیقات پر عمل کرتے ہیں یعنی اللّه میاں لفظ کا بولنا حرام سمجھتے ہیں وہ لوگ اندھی تقلید کرنے والے ہیں، اور اسی فتوے کی تصدیق کرنے یعنی شرعی علم ہتانے اور کھنے کی بنا پر وارث علوم اکا بر حضرت علامہ از ہری صاحب قبلہ نوری بریلوی وام ظلہم العالی و حضرت علامہ فتی مشاہد رضا خان صاحب زیدت فیو مہم کو (شرارت کرنے والے)

کرنے والے، شوق تکفیرر کھنے والے، اپنی عاقبت کوخراب کرنے والے، اور اپنی قبر میں انگارے بھرنے والے)
اور جن سکھی ٹولہ کہا اور جھایا۔

ت زید کے پیرصاحب کی خانقاہ میں اٹھارہ سال سے لاؤڈ سپیکر پریہ شعر پڑھاجا تا ہے۔ کوئی بدعت شمجھے یا کفرا ہے شنخ حرم ہم تو یوں ہی اللّٰه میاں کہتے جائیں گے زیداس شعر کے پڑھنے پر راضی اور ہمیشہ خوش رہا، اور اسی شعر کو پڑھ کران تمام علما ومفتیان کا مذاق اڑایا جاتا ہے جضوں نے لفظ اللّٰهُ میاں بندے کے لیے کہنا حرام ونا جائز بتایا۔ اسی باعث زید مذکور سے ایک مفتی صاحب اجتناب اور پر ہیز کرتے ہیں اور وہ مفتی صاحب زید کے ساتھ جلسوں میں شرکت سے بھی احتراز واجتناب کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کے اس عمل کو حضرات علما ہے کرام بالحضوص وارث علوم اکا بر حضرت علامہ از ہری میاں صاحب قبلہ نوری وام ظلہم العالی نے درست بتایا جس کی تائید وتصدیق حضرت علامہ حبیب رضا خان صاحب، حضرت علامہ حبین رضا خان صاحب قبلہ وعلامہ ومولا نا نعیم اللّٰہ خاں صاحب وفاضل معقولات علامہ مناظر حسین صاحب وامت برکاتہم المبار کہ نے فرمائی۔

لہذا حضرت علامہ از ہری صاحب قبلہ نوری ہریلوی مد ظلہ العالی کامفتی مٰدکور کے عمل اجتناب واحتر از کو درست لکھنا اور اس درست لکھنے پرعلاے مٰدکورین کی تائیدوتصدیق کرنا سچے اور حق ہے، یا غلط؟ بینواوتو جروا۔

- وہدایت نید کی تقریباً اٹھارہ سال سے تسہیل و تالیف ولینت علاے کرام کی جانب سے بامیداصلاح وہدایت ہوتی رہی، مگرزید بجائے قبول حق ورجوع اپنے اس عمل واقوال میں اور شدت اختیار کرتار ہا، اگرزید کا بیمل ہے مشم شریعت مطہرہ نا جائز وحرام ہے تو اس پر توبدلازم ہے یانہیں؟
- آتی طویل مدت تک تسهیل اور کامل اتمام جحت کے بعداب زید کو دعوت دے کراپنے جلسوں میں بلانا اور منبر برجگہ دیناسنی مسلمانوں کو چاہیے یانہیں؟

الجواب

کوئی فرق کے اعتبار سے کوئی فرق کہ معنی کے اعتبار سے کوئی فرق ہے، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق ہے، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق ہمیں ہملے میں اشباع ہے۔ یہ معبود برق جل مجدہ کاعلم خاص ہے، اس کا اطلاق کسی دوسرے پر کسی تاویل سے جائز نہیں، حرام اشد حرام ، گناہ اشد گناہ ہے۔ ارشاد ہے: ''هَلُ تَعُلَمُ لَهُ سَمِيًّا. ''(ا) کیااس نام کا دوسرا جانتے ہو؟

خازن میں ہے:

"الله هو اسم علم خاص لله تعالىٰ تفرد به البارى سبحانه وتعالىٰ ليس بمشتق ولا يشركه فيه احدٌ دليله قوله تعالىٰ هل تعلم له سميا يعنى لا يقال لغيره الله."(٢)

اللّٰدذات باري تعالىٰ كاعلم خاص ہے،اس نام كاوه اكيلا ہے،اس نام ميں كوئى دوسرا شريك

<sup>[1]</sup> سوره مریم، آیت:۲۰، پ:۲۱

<sup>[7]</sup> خازن، ج: ١، ص: ١٧، فصل في ذكر فضل سورة الفاتحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

نہیں،اس کی دلیل اس کاارشاد ھل <mark>تعلم لہ سمیا ہے،لینی اس کےعلاوہ کسی غیر کواللہ</mark> خہرہاجائے۔

تفسیر مدارک میں ہے:

"هل يسمىٰ احد باسم الله غيره لانه مخصوص بالمعبود بالحق."(۱) كياس كعلاوه كسي كانام الله عيره بيمعبود برحق كساته مخصوص بــــ

فقها كرام نے يوت تحري فرا كى بے كہ جواسا الله عزوجل كے ساتھ خاص ہيں ، مخلوق كے ليے ان كا استعال كرنا كفر ہے۔ مجمع الانهر ميں ہے: "اذا اطلق على المخلوق بالاسماء المختصة بالخالق نحو القدوس و القيوم و الرحمن و غيرها يكفر. "(٢)

شرک فقد اکبر میں ہے: "من قال کم مخلوق یا قدوس او القیوم او الرحمن کفور،" (۳) یعنی جو کسی مخلوق پران اسا کا اطلاق کرے جو خالق کے ساتھ مختص ہیں، جیسے قدوس، قیوم، رحمٰن وغیرہ ، کافر ہوجائے گا۔
جب قدوس قیوم، رحمٰن جو اسا مے صفات میں سے ہیں کا بیت کم ہے تو خاص اسم جلالت کا حکم بدرجہ اولی یہی ہوگا۔ عوام بے پڑھے لکھے تک میں بھی آج تک بیروائ بدنہیں پڑسکا کہ اگر کسی کا نام عبداللہ ہوتو معاذاللہ اسے اللہ کہیں ، جب کہ عبدالرحمٰن وغیرہ اسامیں اس قسم کی غلطیاں عوام کرتے رہتے ہیں۔ مگر اسم جلالت کے بارے میں وہ بھی جانتے ہیں کہ میکی طرح روانہیں، اسی لیے کسی کا نام عبداللہ ہوتو اس کو اللہ بھی نہیں کہتے ، مگر جانل پیروں سے اللہ بچائے ۔ دین کو جتنا نقصان ان جائل پیروں سے پہنچا ہے کسی سے نہیں کہتیا، جو جائل بے ہتا ہو کہا ان ہوا کہ ان موجوا اللہ بھی تا کہ جو اللہ بھی تا ہو کہا ہوا کہا ہوا کہا ہوا کہ ان حضرات نے بھی غلطی کی ہے، ہمت ہے تو کہدد ہے۔ اس طحب مجمح الانہ اور حضرت ملاعلی قاری کو کیا ہوا ، کیا ان حضرات نے بھی غلطی کی ہے، ہمت ہے تو کہدد ہے۔ اس طحب مجمح النہ اور حضرت ملاعلی قاری کو کیا ہوا ، کیا ان حضرات نے بھی غلطی کی ہے، ہمت ہے تو کہدد ہے۔ اس طحب میں اس کہ ہوگی اس اجہل سے کہ میت کہ میت کے تو خوات کی تھید کی خوات کی تصدیت کے الکا می میں انگارے ہو ہے ۔ وہ بیہ تا کے کہ میت اس کے دور اس کے دور اسے دور اس کی دور اس کے دور اس کیا ہوگی اس انگارے بھرنے والے دور اس کی قدر اس کے دور اس کے دور اسے دور اس کی دور اس کے دور اسے دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کے دور اسے دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اسے دور

<sup>[1]</sup> مدارك، ج: ٣، ص: ٤١، سورة مريم، آيت: ٦٥، اصح المطابع، بمبئي

<sup>[7]</sup> مجمع الانهر، ج: ٢، ص: ٤٠٥، كتاب السير والجهاد، باب المرتد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

<sup>[</sup>٣] شرح فقه اكبر لملا على قارى، ص:٢٣٨، اشرفى بك ديو

بتانے والے حضرات علماے کرام کوان الفاظ سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حکم شرعی کوشرارت کہا، عاقبت خراب کرنے اور قبر میں انگارے کھرنے کا سبب بتایا، جب کہ ان حضرات نے اپنا فریضہ ادا کیا تھا۔ فرض ادا کرنے کوشرارت، عاقبت خراب ہونے اور قبر میں انگارے کھرنے کا سبب بتانا بلاشہہ کفر ہے۔ پھریہ شریعت سے عناد ہور شریعت سے عناد کفرے عالم گیری میں ہے:"یکفو لأنه عاند الشوع."()

اسی ظرح جُن لوگوں نے ان علما ہے کراُم کا مذاق اڑایا،ان پر بھی توبہ تجدیدِ ایمان وتجدید نکاح لازم ہے۔ الاشباہ والنظائر میں ہے:"الاستھزاء بالعلم و العلماء کفور."<sup>(۲)</sup>

زید کے ساتھ میں جول، سلام کلام، کسی طرح جائز نہیں ہوسکتا، یقیناً جومفتی صاحب زید مذکور سے اجتناب ویر ہیز کرتے ہیں، سیجے کرتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم

ف بلاشبهه زید پرتوبدلازم ہے اور حکم شرعی کی اہانت اور حکم شرعی بتانے کی وجہ سے علماے کرام پرسب وشتم کرنے اور شریعت سے عنادر کھنے کی وجہ سے زید پرتو بہ کے ساتھ تجدید ایمان وزکاح بھی لازم ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

اتن طویل مدت کی تسهیل اور کامل اتمام جحت کے بعد بھی اگر زید تو به نہ کرنے تو زید کو اپنے جلسوں میں بلانا اور منبر پر بٹھانا ہر گز ہر گز جائز نہیں کہ وہ کم از کم فاسق معلن ضرور ہے اور علما فرماتے ہیں: "فی تقدیمه تعظیمه وقد و جب علیهم اهانته شرعا. "(٣) حدیث میں فرمایا: "تقربوا الی الله بالتباعد عنهم والله تعالیٰ اعلم. "

کسی بندے کواللهٔ میاں کہنا کیساہے؟

مسئوله: حضرت علامهاختر رضاخال صاحب از هری، دامت برکاتهم القدسیه، ۸۲-سوداگرال، رضانگر، بریلی شریف، ۲ رصفرالمظفر ۹ ۱۲۰ه

سک کیافر ماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان، شرع متین مسئلہ ویل میں:

زیدا پنے دادا پیرکواللّهٔ میاں کہتا ہے اوران تمام اکابر واصاغر علما و مفتیانِ کرام اور حضور مفتی اعظم ہندگیہم الرحمة المنعام جنھوں نے اللّه میاں بندے کو کہنا حرام و ناجا ئزلکھا ہے، ان سب فقاویٰ کو غلط کہتا ہے اوراس کے پیرصا حب کی خانقاہ میں یہ شعر تقریباً نیس سال سے لاؤڈ اسپیکر پر پڑھا جاتا ہے ۔ کوئی بدعت سمجھے یا کفرا ہے شیخ حرم ہم تو یوں ہی اللّهٔ میاں کہتے جائیں گے

<sup>[[]</sup> عالمگیری، ج:۲، ص:۲۷۱، کتاب السیر باب المرتد، مطبع رشیدیه، پاکستان.

<sup>[7]</sup> الاشباه والنظائر، كتاب السير، ص: ٨٧، ج: ٢، ادارة القرآن والمعلوم.

<sup>[</sup>٣] شامى، كتاب الصلوة باب الامامة، ص: ٢٩٩، ج: ٢، دار الكتب العلمية، لبنان

حبداول مسم

اس شعر سے ان تمام علما ہے کرام ومفتیانِ عظام کے فتاویٰ کارد کیا جاتا ہے اور زید بھی اس شعر کواوراس عمل کو پسند کرتا ہے۔اسی بنا پرایک مولا نا صاحب نے زید سے ترک تعلق اور زید کے ساتھ مجالس میں شرکت سے پر ہیز اوراجتناب کیا۔

مولا ناصاحب مذکور کے اس پر ہیز اور اجتناب کو جوزید مذکور سے تھا، ایک مفتی صاحب سے بکر نے معلوم کیا تو مفتی صاحب مذکور کے ساتھ لینت اور کیا تو مفتی صاحب مذکور کا ممل درست ہے، نیزیہ کہ زید کے ساتھ لینت اور نرمی تقریباً نیس سال سے اہل علم کی جانب سے بہامیدا صلاح وہدایت بھی ہوتی رہی، اس کے باوجودزید بجائے تو بہور جوع و قبولِ حق اپنے اس ممل وقول میں ختی اختیار کرتارہا۔

اب جواب طلب امریہ ہے کہ مفتی صاحب مذکور کا فتویٰ مذکورہ صحیح ہے یا غلط؟

الجواب

مفتی صاحب مذکور کا فتوی بالکل حق ہے اور مولا ناصاحب مذکور کا زید سے قطع تعلق اور اجتناب کرناحق بجانب۔ زید اپنے اس تعنت اور ضد کی وجہ سے فاسق معلن ضرور ہوا اور فاسق معلن سے اجتناب واجب ہے۔ ارشاور بانی ہے:"وَاِمَّا یُنُسِینَّکَ الشَّیْطَانُ فَلاَ تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّکُری مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِیْنَ."() اگر شیطان بھلادے تویاد آنے پر ظالموں کے ساتھ مت بیڑھ۔

تفسیرات احمد به میس فرمایا: "وان القوم الظلمین یعم المبتدع والکافر والفاسق والقعود مع کلهم ممتنع. "ص: ۲۵۵، قوم ظالم بد مذهب کافر فاسق سب کوعام ہے، اوران سب کے ساتھ بیٹھناممنوع ہے۔ حدیث میس فرمایا گیا: "تقربوا الی الله بالتباعد عنهم. "فاسقوں سے دور ره کرالله کا قرب حاصل کرو۔" رواه ابن شاہین فی الافرادعن ابن مسعود رضی الله عنه۔ اسم مبارک الله خواه سکون ہا کے ساتھ ہوخواہ ضمہ ہا کے ساتھ خواہ اشباع کے ساتھ ایک کلمہ ہے، اور بیاسم مبارک معبود برق جل مجدہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی تاویل سے کسی مخلوق براس کا اطلاق حائز نہیں۔

تفسیر خازن شریف میں زیر آیت کریمہ: "هل تعلم له سیما." (۲) فرمایا الله هو اسم علم خاص لله تعالیٰ تفر دبه الباری سبحانه و تعالیٰ لیس بمشتق و لایشر که فیه احد دلیله قوله تعالیٰ هل تعلم له سمیا یعنی لایقال لغیره الله." (۳) الله تعالیٰ کا خاص علم ہے، اس نام کا وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرااس نام میں شریک نہیں، اس کی دلیل ہے آیت ہے۔ کیا اس نام کا دوسرا جانتے ہو۔ یعنی کسی اور کو

<sup>[1]</sup> سورة الانعام، آیت: ۲۸، پ:۷

<sup>[7]</sup> تفسير خازن، ج:٣، ص:٩٣١، سوره مريم، آيت:٥٥

<sup>[7]</sup> تفسير مدارك، ج:٣، ص: ١٤

التُّرْبِين كياجائ كار مدارك مين ب: "هل يسمى احد باسم الله غيره لانه مخصوص بالمعبود بالحق. ''(۱) کیااس کےعلاوہ کسی اور کااللہ، نام ہے؟ اس لیے کہ بیمعبود برحق کے ساتھ خاص ہے، اور وہ اسا جو باری عز وجل کے ساتھ خاص ہیں ان کا استعمال کسی مخلوق پر حرام سخت حرام حتیٰ کہ فقہانے اسے گفر لکھا۔ مجمع الانهر مين فرمايا: "اذا اطلق على المخلوق من الاسماء المختصة بالخالق جل وعلا نحو القدوس والقيوم والرحمن وغيرها يكفر. "(٢) جواسا خالق جل جلاله كساته مختص بين ان كااطلاق اگرکسی نے مخلوق پر کیا تو وہ کا فرہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے: ''من قال لمخلوق یا قدوس او القیوم او الرحمن كفر . ''(س)جس نے سَي مُخلوق كوائے قدوس، اے رحمٰن، يا اے قيوم كہا تو كا فرہے۔ بيتهم اساب صفات کا ہے، تو اسم جلالت کا حکم کتنا سخت ہوگا، کوئی جاہل سے جاہل مسلمان اسم جلالت کا اللہ عز وجل کے سوا کسی براطلاق نہیں کرتے ۔حتیٰ کہ جس کا نام عبدالرحمٰن،عبدالقدوس،عبدالقیوم، ہواسے رحمٰن، قد وس، قیوم تو ا پنی جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں ، کیکن اگر کسی کا نام عبداللہ ہوتو اسے کوئی بھی اللہ نہیں کہتا ، زید کے لیے انیس سال کی مہلت بہت تھی ،اسے جا ہیے تھا کہ حضرات اکا برواصا غرعلما ہے اہل سنت کے فتاوی مبار کہ کوشلیم کرتا اوراینے پیرکواللّٰدمیاں کہنے سے بازآ جا تا،تو ہہ کرتا ،اتنی طویل مدت میں بھی وہ راہ راست پرنہیں آیا تو ' یقیناً اس سے طع تعلق لا زمی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# سى بندے والله میاں کہنا کیساہے؟ سی بندے والے حمٰن کہنا کیساہے؟

مسئوله: محرجعفر بركاتی ،نمبر ۷-۱،قصبه مار هره ، ضلع ایشه ،۳۷ جمادی الاولی ۹ ۴۰۱ ه

<u> کما فرماتے ہیں علما بے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ:</u>

ت ہے۔ زید جوخودا پینے کو مدعی علم وضل کہتا اور مقرر ،محرر ،مفسر بلکہ منا ظراعظم بھی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔اس نے اینے کسی مرکز عقیدت بزرگ کواللہ ہومیاں کہتا اور لکھتا ،اس کا پر جار کرنا اختیار کر رکھا ہے۔زید کے عقیدت مند حلقہ کے لوگوں نے بھی اپنے متبوع کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان بزرگ کواللہ ہومیاں کہنا لکھناا ختیار کررکھا ہے۔ سناہے کہ بریلی کے دارالا فتا سے اس لفظ اللہ ہومیاں کہنے لکھنے والے پر کفر کا فتو کی ہے، جوشاید حجیب

بھی گیا ہے، بیمعاملہ کافی دنوں سے سنی مسلمانوں میں لڑائی جھکڑ ہے کا سبب بناہوا ہے۔

کیجھی سننے میں آیا ہے کہ ۱۸رتا ۲۰ ردسمبر ۱۹۸۸ءشہریلی بھیت میں زید مذکورہ بالا اسی لفظ اللہ ہومیاں کا

ج: ٢، ص: ٤ . ٥، باب الفاظ الكفر أنواع. [ \]

مجمع الانهر، ج: ٢، ص: ٤ . ٥ ، كتاب السير، باب المرتد، دار الكتب العلمية، لبنان 

شرح فقه اكبر، لملا على قارى، ص: ٢٣٨، اشرفي بك دُّبو. 

جشن منار ہاہےاوراس دوران عام پلک کے سامنے اس بات کا اعلان اوراشتہارز وروشور سے کیا جانے والا ہے كها گرزيد كاانيخ مركز عقيدت كوالله بهوميال كهنا لكهنا ناجائز اورحرام اور كفريے تو چيرلفظ آل الرحمٰن لكھنے كہنے كاحكم

- ' کیالفظ آل الرحمٰن کو بمعنی مطیع الرحمٰن وغیرہ لیناازروئے شریعت ولغت جائز ہے یا ناجائز؟اگر ناجا بُز ہے تو اس عدم جواز کا درجہ کون سا ہے آیا حرام ہے یافسق یا کفریا ارتداد،مضبوط اوراٹل دلائل شرعیہ سے واضح اور مبرہن فرما ئیں۔
- قرآن کریم کی بیآیئر کریمه "فالتقته آل فرعون."پین لفظ آل کا ترجمه، ترجمه کو رضویه اور دوسرے مترجمین کے ترجموں میں کیا گیاہے،اوراس کا کس حد تک تعلق اس لفظ میاں سے ہے،اگر ہے تو کیا وہ زید مذکورہ کے مطلب کا ہے یاان کا موید ہے جواس لفظ میاں کے لکھنے بولنے کے خلاف ہیں۔ جواب اپنے دستخط ومہر دارالا فتاسيمزين كركے رجسري سے جلداز جلد برائے مہربانی عنایت فرما كرعندالله ماجور ہوں اور عندالناس شکریہ کے ستحق۔ بینواتو جروا۔

الجواب کسی مخلوق کواللہ میاں یا ِ اللہ ہومیاں کہنا کفر ہے۔لفظ اللہ باری عزاسمہ کاعلم ہے اوراس کے ساتھ خاص سوائے ان چندلوگوں کے آج تک کسی نے اس کا اطلاق کسی بندے پرنہیں کیا ہے۔علامہ ابوالبر کات سفی نے اپنی تفسير مدارک النتزيل ميں سورهُ مريم کي آيرَ کريمه: "هل تعلم له سميّا. "(۲۵) کيااس کے نام کا دوسرا جانتے موكتحت فرمايا: "هل يسمى احد باسم الله غيره لانه مخصوص بالمعبود بالحق." يعنى كيااس کے علاوہ بھی کسی کا نام اللّٰدر کھا گیا؟ (نہیں)اس لیے کہ بیمعبود برحق کے ساتھ مختص ہے،اور جواسااللّٰہ عز وجل كے ساتھ مختص ہوں ان كا اطلاق كسى مخلوق يركفر ہے۔ مجمع الانهر ميں ہے: "اذا اطلق على المخلوق من الاسماء المختصة بالخالق نحو القيوم والقدوس والرحمٰن وغيرها يكفر. "جواسا فالل ك ساتھ مختص ہیں اس کا اطلاق اگر کوئی مخلوق پر کر نے تو کا فرہو جائے گا۔ جیسے قندوس، قیوم، رحمٰن، شرح فقه اکبرص: ٢٣٥ مي ج: "من قال لمخلوق يا قدوس او القيوم او الرحمن كفر. "جو مخلوق كويا قدوس، يا قيوم، يا رحمٰن کہے کا فرہوجائے گا۔اب نتیجہ ظاہر ہے کہ جب لفظ اللّٰہ باری عز اسمہ کے ساتھ خاص تو اس کا اطلاق کسی بندے برگرنا ضرور کفر بلکہ اس کا کفر ہونا بہنست قیوم وغیرہ کے زیادہ ظاہر ہے، کیوں کہ قیوم وغیرہ اسامے صفات میں سے بیں اورالٹاعلم ذات اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ایسا خاص کہ شرکین نے بھی اپنے کسی معبود کا نام اللہ نہیں رکھا۔جبیبا کہ حضرت صدرالا فاضل رحمۃ اللّٰہ علیہ نے خزائن العرفان میں آپیہ مذکورہ کی تفسیر میں لکھا ہے۔ اب خواہ اس کواللہ پڑھیں یا اللّٰۂ یااللہ ہو کھیں۔سب کا حکم ایک ہے،الْلّٰہُ حالت وَقف میں ہے اور اللّٰهُ میں نہا پر پیش اشاع کا ہے اور اب جولوگ اسے اللہ ہومیاں لکھنے لگے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے اللہ میاں پڑھتے ہیں صرف عوام کی آسانی کے لیے ہو لکھتے ہیں۔ غرض کہ اللہ اور اللہ ہومیاں میں کوئی فرق نہیں اعراب کے ظاہر کرنے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کسی بندے کو اللہ میاں یا اللہ میاں یا اللہ میاں یا اللہ ہومیاں کھنے کا حکم ایک ہی رہا۔ گرا ہے مرکز عقیدت کو یعنی پیر کو اللہ میاں کہنے والے یہ تاویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہرکش اللہ کا فاور دکرنے والا ہے۔ اس تاویل کی بنا پر اب یہ فرنہیں رہے گا۔ گرحرام و گناہ اب بھی رہے گا۔ اس لیے کہ جس کلے میں کسی معنی فرکا ایہا م ہوتو اس کا اطلاق بہر حال ممنوع ہے اگر چہ قائل کی نیت معنی فرک کا یہا م ہوتو اس کا اطلاق بہر حال ممنوع ہے اگر چہ قائل کی نیت معنی فری کا ایہا م ہی نہیں بلکہ معنی کفری ہی ظاہر ہے حتی کہ جو مسلمان ذراسی دین سے فی المنع ۔ "اور یہاں معنی کفری کا ایہا م ہی نہیں بلکہ معنی کفری ہی ظاہر ہے حتی کہ جو مسلمان ذراسی دین سے مس رکھتے ہیں آگر چہ بے پڑھے لکھے ہوں ، ان کے سامنے آگر کسی انسان کو یا اللہ یا اللہ کہ ہدوتو وہ بھی اس پر معتی ضراح وارقائل بلائسی شہد کے ضرور فاسق اور اشدگنہ گار۔ واللہ تعالی اعلم۔ اس خوتی کہ اس کی اس نیت کے باوجودان کا اپنے پیرکواللہ میاں کہنا بلائسی شکہ وشبہ کے اشد حرام اور تاکل بلائسی شبہ کے ضرور واسق اور اشدگنہ گار۔ واللہ تعالی اعلم۔

بریلی شریف سےخود حضرت مفتی اعظم ہندر حمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ نے بیفتوٰ کی تحریر فرمایا:

لفظ الله کا اطلاق غیر خدا پر بہر صورت ناجائز وحرام کفرانجام ہے، اسی فتوے کی تصدیق اس خادم نے بھی کی، نوعیت ہے ہے کہ حسب تصریح فقہا ہے کرام کسی مخلوق کو الله میاں کہنا کفر ہے اور بہم اس کے ظاہری معنی کے اعتبار سے ہے کین اس کی ایسی تاویل خفی بھی ہے، جو کفر نہیں جیسا کہ قائلین نے بتایا لیکن چوں کہ ظاہری معنی کفر ہے اس لیے احتیاطاً قائلین پر تو بہ تجدید ایمان و زکاح کا حکم ہے۔ در مختار میں ہے: وہ ما فیه خلاف یو مو بلاستعفار و التو به و تبحدید النکاح. "اس کے تحت شامی میں ہے: ای احتیاطاً کہما فی الفصول العمادیة." جلد ثالث : ص: ۱۲۹۹ر اسی بنا پر قائلین کو تو بہ اور تجدید ایمان و زکاح کا حکم دیا گیا۔ مجدد اعظم مندر حمة الله علیہ نے ''الموت معنی مندر حمة الله علیہ نے ''الموت معنی مندر حمقی اعظم مندر حمة الله علیہ نے ''الموت الله مندر حمقی اعظم مندر حمی الله علیہ نے ''الموت الله مندر حمقین فقہا اور منظمین قائل کے کافر کہنے ہے احتیاطاً کرچہ بیں ، اور یہی ایسی کلمے کے قائل کو کافر کہنے ہے احتیاطا کرچہ بیں ، اور یہی مندر جمال الله کا خرد کی کافر ہے۔ تو قائل پر تو بہ اور تجدید ایمان و زکاح کا حکم ہے اگر چہ قائلین کو کافر ہے۔ اسی کے مطابق جو کسی مخلوق کو الله میاں کہ اس پر تو بہ اور تجدید ایمان و زکاح کا حکم ہے اگر چہ قائلین کو کافر ہے۔ اسی کے مطابق جو کسی مخلوق کو الله میاں کہاس پر تو بہ اور تجدید ایمان و زکاح کا حکم ہے اگر چہ قائلین کو کافر ہے۔ اسی کے مطابق جو کسی مخلوق کو الله میاں کہاس پر تو بہ اور تجدید ایمان و زکاح کا حکم ہے اگر چہ قائلین کو کافر ہے۔ اسی کے مطابق جو کسی مخلوق کو الله میاں کہا ہے۔ اسی کے مطابق جو کسی مخلوق کو الله میاں کے اس کی تو بیا کہا ہے۔ اسی کے مطابق کے والله تعالی میں کافر ہے۔ والله تعالی الله کو الله کی کافر ہے۔ والله تعالی الله کی کافر ہے۔ والله تعالی المام

الله باری عزب کسی مخلوق کوالله یا الله میاں کہنے اور آل الرحمٰن کہنے میں زمین آسان کا فرق ہے۔الله باری عز اسمہ کاعلم ذات ہے سوائے اس زمانہ کے ان چندلوگوں کے آج تک کسی نے بھی حتیٰ کہ عرب کے مشرکین نے بھی

محاورات میں بھی کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بہ خلاف آل کے اس کامعنی اولا د کے علاوہ مبعین کے ہیں۔خودقر آن مجید میں بھی وارد ہے۔ پہلے پارہ سورہ بقرہ میں ہے: ''واغر قنا آل فرعوین. ''

اس کی تفسیر بیناوی نے کی: "ای من اتباعه و اهل دینه." یعنی فرعون کے مبعین اور اس کے ہم مذہبوں کو۔

جلالین میں فالتقطه آل فرعون کی تفسیر میں لکھاہے 'اعوان فرعون'۔

ان آیتوں اوران کی تفاسیر سے معلوم ہوا کہ آل کے معنی متبع ملاز مین اور گھر والوں کے بھی ہیں۔اگر چہوہ اولا دنہ ہوں۔حدیث میں ہےحضرت ابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یو جھا گیا:''من آل محمد "آل مُحركون لوك بن؟ ارشاد فرمايا" كل تقى" برمتقى ـ

دوسری حدیث میں فرمایا گیا: "من تبعنی فھو آلی. "جومیری پیروی کرےوہ میری آل ہے۔

اسی کیے عربی لغت کی سب سے متند کتاب قاموس میں ہے: "آل الرجل اہل الرجل اتباعه و او لیاء ہ. " توجب آل کے معنی خود قر آن وحدیث میں پیروی کرنے والے اتناع کرنے والے کے وارد ہیں تو اللُّه عز وجل کی طرف اس کی اضافت میں کوئی حرج نہیں ، بلکہ کلام عرب میں آل کی اضافت اللَّه عز وجل کی طرف موجود ہے۔ابر ہہنے جب حملہ کیا تو حضرت عبدالمطلب نے جود عاکی تھی اس کا ایک شعربہ ہے۔

وانصر على آل الصليب وعا بديه اليوم رالك

آل صلیب اوراس کے برستاروں برآج اپنے آل کی مد دفر ماغرض کہ آل بیمعنی اولا دہر گز خاص نہیں بلکہ بہ عنی متبع ، مطیع فر ماں بردار ، اعوان و مدد گارخو دقر آن مجید میں اوراحادیث میں وارد ہے۔ بلکہ شعرا کے کلام میں بھی حتی کہاس کی اضافت اللہ عز وجل کی طرف بھی موجود ہے، تو آل الرحمٰن نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوا۔ بہ خلاف اللہ کے کہ قرآن مجید میں بہت دور ہے۔کسی جاہل کا فرکے کلام میں بھی اس کا اطلاق غیر خدایر وار دنہیں اورسوائے علم ذات کے دوسرے معنی میں بھی بھی استعمال نہیں ہوا شریعت میں وارد ہونے نہ ہونے کی بڑی حیثیت ہے، اس کی مثال لفظ مولی ہے۔اس کے معنی مالک محبوب، مددگار، آزادشدہ غلام وغیرہ کے ہیں۔ان معانی میں آ زادشدہ غلام کا اطلاق باری عز اسمہ پر کفر گر چوں کہ قر آن مجیداوراحادیث میں اس کا اطلاق اللہ عز وجل پرموجود ہے۔اس لیے باوجودایہام معنی کفر کےاس کااطلاق درست بہخلافان کلمات کے جوشریعت میں وارد نہ ہوںاوران میں کسی ناجائز معنی کا ایہام ہوتوان کا اطلاق درست نہیں جیسے کہ لفظ میاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے جہاں اس ہے منع فر مایا وہاں بیر قید بھی اِضا فہ فر مائی'' اور شرع میں وار دنہیں''اس کا حاصل یہ نکلا کہا گرلفظ چندمعنوں میںمشترک ہواوراس میں کچھ معنی سیجے ہوں کچھ غلطانو اگروہ شرع میں وارد ہے تو اللہ ح جلداول م

عزوجل براس كاطلاق ميس كوئى حرج نهيس جيسے لفظ مولى فرمايا: "فنعم الموليٰ و نعم النصير." اور حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا''الله مولا نا ولامولیٰ لکم''اورا گراییسےالفاظ شرع میں وار د نہ ہوں تو ان کا اطلاق ممنوع ہوگا۔اگر چہ قائل کی نیت وہ معنی نہ ہوجو نا جائز ہے۔ جیسے لفظ میاں ،آل بہ عنی متبع ، پیرو کار، قرآن وحدیث میں وارد لهذا آس کی اضافت باری عز اسمه کی طرف سیح اور چوں که لفظ الله کا قرآن وحدیث میں تو کیاکسی کلام میں مخلوق پراطلاق نہیں ہواہے۔اس لیے کسی مخلوق کواللہ یااللّٰهٔ میاں کہنا یقیناً کفریا کم از کم حرام و گناہ ضرور ہوگا۔ ۔اسی سے سوال نمبر ۴۸ ۸۸ کے جوابات بھی ظاہر ہو گئے ۔واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حضور مفتی اعظم ہند کے نام پراعتراض کا جواب

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین کہ کسی بندے کا نام آل الرحمٰن رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اگرناجائز ہے تو فقہائے کرام ومحدثین عظام کے اس قول کے کیامعنی ہوں گے آل الله ای اولياء ٥ ـ بينواتو جروا ـ

الجواب \_\_\_\_\_\_ ہے الہ ہے اللہ ہے الل و لی ،رحمٰن کے فرماں بر دار ،رحمٰن والے کے ہیں ،جیسے اہل اللہ کے معنی اللہ والے کے ہیں کسی کوآل الرحمٰن کہنا ، ایساہی ہے جیسے بزرگان دین کواہل اللہ کہا جاتا ہے اس لئے کہ آل اوراہل کے معنی ایک ہی ہیں جیسا کہ عنقریب آر ہاہے یہ بھنا کہ' آل' کے معنی صرف''اولا د''کے ہیں جہالت ہی نہیں قرآن مجید کاا نکار ہے قرآن مجید میں میری تتبع کے مطابق چودہ جگہ آل فرعون فر مایا گیا ہے حالاں کہ فرعون کی کوئی اولا زنہیں تھی تو اگر'' آل'' کے معنی صرف اولا د کے مانا جائے تو آل فرعون کہنا غلط ہوگا تو اس سے لا زم آئے گا کہ قر آن مجید میں بیسب آیتیں غلط ہیں مفسرین کرام نے آل فرعون کی تفسیر متبع فرمائی ہے تو نص قرآن سے ثابت کہ'' آل'' کے معنی متبع اور فرماں بردار کے ہیں قرآن کے ارشاد کی روشنی میں آل الرحمٰن کے معنی'' رحمٰن کامطیع وفر ماں بردار ہے علاوہ ازیں آل کی نسبت جب اللّه عز وجل پارسول صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے تواس کے معنی'' و لی'' کے ہوتے ہیں۔ القاموس المحيط مين ب:

الله اوررسول کی آل کے معنی ہے اس کے اولیاء۔ آل الله و رسولهٔ اولياءه. (١) اور یہ معنی لغت عرب میں شائع اور ذائع ہے قریش اپنے کو'' آل اللہ'' کہتے تھے اس کے مطابق جب ابر مهدنے خانهٔ کعبه ڈھانے کے لئے حملہ کیا تو حضرت عبدالمطلب نے به دعا کی تھی:

[1] القاموس، ج:٣،ص:٣٤٦ـ

قریش اگر چه شرک سے مگران میں سے کسی کاعقیدہ نے ہیں تھا کہ وہ خدا کی اولا دہیں بعض اہل عرب بی تو عقیدہ رکھتے سے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں مگراہل عرب میں کسی کا بیعقیدہ نہیں تھا کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں خصوصاً قریش کا، پھر بر بناء مذہب صحیح ومختار حضرت عبدالمطلب مومن وموحد سے اگر معاذ اللہ ان کا بیعقیدہ ہوتا کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں تو مومن وموحد نہ تھ ہرتے جولوگ حضرت عبدالمطلب کومومن نہیں مانتے وہ بھی اس کی وجہ بے ہیں تو مومن وموحد نہ تھ ہرتے جولوگ حضرت عبدالمطلب کومومن نہیں مانتے وہ بھی اس کی وجہ بے ہیں لامحالہ ماننا پڑے کہ وہ اپنے کو یا قریش کو خدا کا بیٹا ہونے کا اعتقادر کھتے سے بلکہ اس کی وجہ دوسرے شرک وکفر بتاتے ہیں لامحالہ ماننا پڑے گا کہ قریش اور خود حضرت عبدالمطلب کی مراد آل اللہ سے اس کے مطبع اور فر ماں بردار ہیں جس سے ظاہر ہوگیا کہ عرب کے عرف میں خصوصاً قریش کے عرف میں '' آل' 'جمعنی فر ماں بردار مطبع ، شائع ، ذائع شاہناء علیہ مفردات امام راغب میں فرمایا ''یقال اللہ وال السلطان'' (۲)

علاوه ازين خود حديث مين بيم عاوره وارد باورآل كى اضافت الله كى طرف صراحة موجود بارشاد بي . "آل القرآن آل الله رواه الخطيب عن انس رضى الله تعالىٰ عنه."(٣)

جولوگ آل الرحمٰن پراعتراض کرتے ہیں وہ لوگ ٹھنڈے دل سے اس حدیث کو پڑھیں اللہ عزوجل توفیق دے تو حق قبول کریں علاوہ ازیں اہل اور آل ہم معنی ہیں آل کا اطلاق اشراف کے ساتھ خاص ہے خواہ آخیں شرافت دینی حاصل ہویا دنیوی اور اہل عام ہے صراح میں ہے'' آل' بالمد اہل او عیال ویس روان ج ۲ص۱۸۴۔ بلکہ آل اصل میں اہل ہی تھا۔ قاموں المحیط میں آل کے معنی کی پیفسیل کھی ہے:

"اهل الرجل واتباعه و اولياء ه ولايستعمل الافيمافيه شرف غالباًفلايقال آل الاسكاف كما يقال اهله واصله اهل ابدلت الهاء همزة فصارت أ ال توالت همزتان فابدلت الثانية الفاً وتصغيره اهيلٌ "(م)\_

''آل'' کے معنی اہل کے ہیں اور تبعین کے اور اس کے اولیا اور آل انھیں لوگوں میں مستعمل ہوتا ہے جس میں شرافت ہواس لئے بینہیں کہا جائے گا آل اسکاف جیسا کہ کہا جا تا ہے اہل اسکاف (موجی) اس کی اصل ''اہل'' ہے''ہا'' کوخلاف قیاس الف سے بدل دیا گیا۔

<sup>[ ]</sup> زرقانی، ج: ۱، ص: ۸٤ ـ

لرِّم لِيَّ مفردات امام راغب، ص: ۳۰\_

إسري منتخب كنزل العمال برحاشيه مسند امام احمد ج اول ص ٢٥٦٠

العالم كنز المحيط، ج:٣٠ص: ٣٤١

خلاصہ بیکہ آل اور اہل ہم معنیٰ ہیں فرق بیہ ہے کہ'' آل''اشراف کے ساتھ خاص ہے اور'' اہل' عام''ہے دوسرافرق بیہ ہے کہ آل کی اضافت صرف ناطقین کے اعلام کی طرف ہوگی نکرہ کی طرف یاز مان ومکان کی طرف م درست نہیں اوراہل کی اضافت سب کی طرف درست ہے۔ آ

مفردات امام راغب میں ہے:

"آل" خص بالاضافة الى اعلام الناطقين دون النكرات ودون الازمنة والامكنة يقال ال فلان ولايقال ال رجل ولاآل زمان كذااوموضع كذا. والاهل يضاف الى الكل. (ملخصاً)(١)

اس فرق کے باوجوداس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دونون کےمعنی ایک ہیں جبآل اور اہل ہم معنی ہیں تو آل الرحمٰن پر اعتراض کرنے والے خدا کا خوف رکھ کرآ خرت کی بازیرس کی ڈرر کھ کرسنیں ایک حدیث میں فرمایا گیا:

ان للله تعالىٰ اهلين من الناس اهل القرآن هم اهل الله وخاصتهٔ رواه احمد والنسائي والحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما. (٢)

بیشک لوگوں میں سے کچھ اللہ کے اہل ہیں اہل قرآن ہی اللہ کے اہل

اسی حدیث کی روشنی میں اولیا ہے کرام مشائخ عظام کواہل اللّٰد کہنا پوری دنیائے اسلام میں رائج ومعمول ، ہے حتیٰ کہ آل الرحمٰن پراعتراض کرنے والے معاندین مجادلین بھی اولیا ہے کرام کواہل اللہ کہتے ہیں اب یہی لوگ بتا ئیں کہاولیا ہے کرام کواہل اللہ کہنا جائز اورآل اللہ یا آل الرحمٰن کہنا کیوں حرام گناہ یا کفروشرک ہے۔ پھریہ بھی سوچیں کہصرف اس بنایر کہ تا جداراہل سنت حضرت مفتی اعظم ہند قدس سر ہ کے مرشد برحق عارف بالله سیدناا بوانحسین احمدنوری مار ہروی قدس سرۂ نے ان کا نام آل الرحمٰن رکھا اور مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرۂ نے اسے باقی رکھا بلکہ پیندفر مایا تواس کے جواز کے لئے یہی کافی تھا کہ پوری دنیائے سنیت کے دوشفق علیہ بزرگوں نے بینام رکھالیکن اگر آج کوئی ذاتی اورنفسانی اغراض کی بناء پرامام العارفین سیدناا بوالحسین احمہ نوری اورمجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سر ہما ہے عداوت کی بناء پر آل الرحمٰن نام رکھنے کوحرام بلکہ کفرِوشرک کہہ ر ہاہے جس کا صاف صاف مطلب یہ ہوا کہ بیمعا نداعلیٰ حضرت قدس سرۂ کے ساتھ ساتھ سیدنا ابوالحسین احمد نوری قدس سرۂ کوبھی کا فرومشرک یا فاسق کہدر ہاہے کیکن اب وہ بتائے کہ جب حدیث میں ہے کہ حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا۔

آل القرآن آل الله، اهل القرآن اهل الله، توبية بتائے كه جوش عداوت ميں اس معاندنے "آل

مفردات امام راغب، ص: ۳۰ـ 

منتخب كنزل العمال بر حاشيه مسند احمد ابن حنبل ج ١ ص٣٥٦٠

الرحمٰن 'پر جو فیرین کی ہے اس کا نشانہ خود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہوئی اور جو تخص ایسی بات کے جس کی وجہ سے خود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیریا تفسیق لازم آئے وہ کس منھ سے اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے۔ حاصل یہ نکلا قرآن مجید ، احادیث کریمہ ، کتب لغت ، کی تصریحات کے مطابق آل الرحمٰن نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں کسی کوآل الرحمٰن کہنا ہی ہے جیسے اہل اللہ کہنا ، جیسے اہل اللہ کہنا جائز ویسے آل الرحمٰن کہنا بھی جائز۔ واللہ تعالی اعلم

# کسی شخص کواللد کہنا کفرونٹرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام برجانورڈ نچ کرنا کفر ہے۔ مسئولہ:عبدالوہاب،ساکن دبلو،صطفیٰ پور ضلع میسور،اڑییہ،۳۰مجم الحرام۲۰۲۱ھ

کیافرماتے ہیں علاے اہلِ سنت ومفتیانِ شرع متین اس مسکد میں کہ اساعیل پیرصاحب کی موجودگی میں ان کے مریدوں نے اساعیل اللہ ہر در و دیوار میں لکھے اور پچھا ہے ہاتھ سے کاغذ میں لکھے کر دیواروں میں لکھے اور پچھا ہے ہیں ہوں نے اساعیل اللہ لکھے ہیں، دیواروں میں لگوایا، تولوگوں نے پیراساعیل صاحب سے بوچھا کہ آپ کے مریدوں نے اساعیل اللہ لکھے ہیں، تو پیراساعیل صاحب نے فرمایا، آپ جو بچھتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور پیراساعیل صاحب نے فرمایا، آپ جو بچھتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔

آ اساعیل صاحب کے مریدوں نے مجرے پراساعیل اللّٰد لکھا اور ذبح کے وقت میں اساعیل اللّٰد کہہ کر ذبح کیا تواس میں اساعیل پیرصاحب نے اپنے کسی مرید کو تنبیہ نہیں گی۔

اساعیل پیرےمریدوں کاالسلام علیم کی جگہ قائم اساعیل اور وعلیم کی جگہ قیام اساعیل۔

گوشہ میں خبر کردو، تمام انبیا واولیا ہے کرام درویشوں نے جو پیغمبرآتے تھے وہ مل کر بہت سختی کی کہا گرتم ان ہدا نیوں کوعوام الناس میں ٰاعلان نہیں کرو گے ، تو تم حق الیقین کے دائرے سے الگ کر دیئے جاؤ گے۔ بیرخدمت ٰعوام الناس میں پیش کردیتا ہوں،اور ہرایک خاص وعام سے مذکورہ مدایتوں کوسناتے آیا ہوں۔اسی کے ممن میں اس نے ً يہ بھی لکھا ہے کہ پانچ جے سال قبل سے جب جب جب مجھ پر یہ ختیاں کی گئیں، تب میں اپنے مرشد آقا حضرت شاہ اساعیل دار تی عفی الله عنه کے خدمت میں حاضر ہوتار ہااوراس کام کے انجام دینے کا حکم طلب کرتار ہا، مگر سر کاراقد س سے اجازت نہیں ہوتی تھی بہر حال کچھ ہی دنوں سے جب ایسی نوابت آئی کہ دم چین مشکل بن آیا تو میرے آتا کے نامدار حضور پرنور سے مجھے اجازت ملی کہ اچھاٹھیک ہے جیسے جیسے وہ بزرگان سلف حکم دیتے ہیں ویسٹیمیل کرو۔اسی کے صمن میں اس نے بیابھی لکھا ہے کہ بہت دنوں سے دنیاوی خواہشوں سے الگ ہوکراس مالک دوجہاں وارث الوارث کی یاد میں اپنے کو بھلا دیا ہوں ،اوراخیر میں بہلھاہے کہ مذکورہ بالا مدانیوں میں کسی قشم کی اگر کو کی غلطی ہوئی ہو اس سے سنجالتے ہوئے اللہ معاف کرے گا۔اس مذکور مضمون اوراس کے نوٹ میں مندرجہ ذیل عبارتیں مسمی مذکور نے لکھی ہے۔شری بید بیاس جی کوبھی حکم ہوا تھا کہ جاؤتمام دنیا والوں کو سمجھا ؤوہ بیس برس تک سمجھاتے رہے مگر آخر کارلوگوں نے نہ مانااوراینے خیال سے باز نہآئے۔تو جلال ایز دی نے قہاری کوابھارااور شری کرش جی کو پیغمبر بنا کر بھیجاانھوں نے جو کچھکیاد نیاوالوں پرروشن ہے۔ جتنے انبیااولیا ہے کرام رشی مونی ومہرسی جو پینمبر بن کے آئے ،سھوں نے ایک واحد کی پرستش کرنے کے احکام شکم طهرائے اور خود کرتے آئے اور تاحشر برقر ارر کھنے کی کوشش بلیغ کرتے ر ہیں گے۔ایسےان تمام نبیوں اور ولیوں کیراورتمام ایسے رشیوں اورمو نیوں پرمیر اسلام ہاں ایسے لوگوں سے محبت رکھنا ہی حق الیقین کی درستی کا باعث ہوسکتا ہے،اور بڑے بڑے مرتبہ کے بیروپیغیبرمونی ومہاتماؤں نےخبر دی ہے کہ چودہ صدى ميں انواع واقسام كاطوفان اور قبرايز دى كانزول ہوگا۔

حبلداول مستح

ندکورہ ڈاکٹر امانٹ اللہ اساعیلی پران عبارت سے کیا حکم ہے۔اس کے پیرشاہ محمد اساعیل کا معتقد ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اور مضمون مذکور کو بھی جو سیجھتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟

زیدامام ہوتے ہوئے اساعیل مریدوں کی حمایت کیا تواس پر کیا تھم ہے؟

زیدامام ہوتے ہوئے جھوٹ بولے تو کیا تھم ہے؟ زیدامام ہوتے ہوئے ریڈیومیں فلمی فخش گانا سنے تواس پر کیا تھم ہے؟ **(P)** 

نچے طالب علم قرآن الکریم پڑھتے ہیں اور زیدا مام کرسی پر بیٹھے رہنے ہیں تواس پر کیا تھم ہے؟ 

زیدامام ہوئے ہوئے وہانی عقائد کی کتاب سید تھے سادے سنی مسلمان کو پڑھنے کو دے، جس کتاب میں مزارشریف وغیرہ جاناشرک ہےتواس کا کیاحکم ہے؟

زَیْدَامام ہوئے ہوئے زمین کا بندک (یعنی گروی) اس کا کل آمدنی اپنے ذاتی خرج میں لائے ، تواس پر

الجواب

اساعیل الله کسی ہندی ہیں ، اس سے ظاہر ہے کہ ان کی مراد اضافت نہیں ۔ اردو ہندی میں اضافت کے لیے کا، کی ، کے لگنا ضروری ہیں ، اس سے ظاہر ہے کہ ان کی مراد اضافت نہیں ۔ اردو ہندی میں اضافت کے لیے کا، کی ، کے لگنا ضروری ہے۔ مثلاً اگریہ ہا جائے نزید کا گدھا' تو بیاضافت ہوگی ۔ اوراگر ہما جائے کہ نزید گدھا' یہاں اضافت نہیں ۔ اس طرح اردو ہندی زبان میں اساعیل الله کے معنی صرف یہ ہیں کہ اساعیل الله ہے۔ بیصراحة کفروشرک ہے۔ اس لیے یہ کہنے والے ، اس کو گھیک کہنے والے ضرور کا فر ، مرتد ، خارج از اسلام اوراگر اساعیل الله کو مان لیا ہو ان کہ بیا الله ہو ان لیا ہو ان کہ بیا الله ہو ان الله ہو ان کہ بیا ہو گئی ۔ اس میں اساعیل الله ہو اس کے کہ بیا الله ہو ان کہ بیا ہو گئی الله ہو ان کہ بیا ہو گئی ہو گئی الله ہو ان کہ بیا ہو گئی ہو گ

ڈاکٹر نے اپنی کتاب میں کرشن کو پیغیمرلکھا ہے،اس کی وجہ سے یہ بھی کا فر ہو گیا،اس لیے کہ علمانے اس کی تصریح کی ہے کہ کرشن کا فرتھا۔ عارف باللہ سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی قدس سرہ السامی نے سبع سنابل شریف جو بارگاہ رسالت میں پیش ہوکر مقبول ہو چکی ہے،مخدوم شخ ابوا نفتے جون پوری رحمۃ اللہ کا بیار شافقل فر مایا:

'' فرمود کرشن که کافر بود چندصد جا حاضر می شدا گرا بوانفتح ده جا حاضر شود چه عجب ـ

كرشن كه كافرتها كئ سوجگه استدراجاً بيك وقت موجود بهوجا تا تها ـ اگرابوالفتخ دش جگه حاضر بهوجائة كيا تعجب ك امام ربانی مجد دالف ثانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں:

"درام وکرشن و ما نند آنها که آلهه هنوداند الی آن قال و آله هنودخلق رابه عبادت خود ترغیب کرده اندوخود را آلهه دانسته هر چند به پروردگار قائل اندا ما اورا درخود حلول و اتحادا ثبات کرده اندوازین جهت خلق رابه عبادت خودمی خوانند وخود را الهه گویاننده اندود رمحر مات بے تحاشی افقاده اند برغم آنکه الهه از پیچ چیزممنوع نیست درخلق خود هرتصرفے که خوامد بکندا قسام این

البقرة ص: ٤٨١، البقرة

۲۳ سبع سنابل شریف، ص:۱۷۰

تخيلات فاسده بسياردارند ضلّو فاضلّو ''

لیعنی رام کرثن اوران کے مثل ہندوؤں کے دبوتاؤں نے مخلوق کواپنی عبادت کی رغبت دلائی ہے اور اپنے کو معبود جانا ہے اگر چہ پرور دگار کے قائل ہیں مگراس کا اپنے اندر حلول اوراتحاد تابت کیاہے،اسی وجہ سے مخلوق کو اپنی پوجا کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے کو معبود کہلواتے ہیں اور حرام کا موں میں بے تحاشاً گرفتار ہوتے ہیں، اس گمان پر کہ معبود کے لیے کوئی چیز ممنوع نہیں اپنی مخلوق میں جو تصرفات جاہے کرے، اس قشم کے بے شار خیالات فاسدہ رکھتے ہیں ،خو دبھی کم راہ ہوئے اور دوسر وں کوبھی کم راہ کیا 🕛

ان وجوہ کی بنا پر کرش کو پیغمبر کہنے والا ضرور کا فر۔ اسی طرح ملا قات کے وقت بجاے سلام کے قائم اساعیل و قیام اساعیل کہنا تغیر سنت کی وجہ سے بدعت سدیہ وضلالت ہے،اس لیے بیلوگ، یہ پیراوراس کے مریدین سب کے سب کا فر، مرید، خارج از اسلام ہیں اور بیڈا کٹر بھی۔ جوان لوگوں کے بشمول پیرومریدین و ڈاکٹران کفریات برمطلع ہے، پھربھی ان کے ساتھ اعتقاد رکھتا ہے یاان کے ان کفریات کوحق سمجھتا ہے، وہ بھی ضرورانُھیں کے مثل کافر ومرتد ہے، قرآن مجید میں ہے:"إِنَّكُمُ إِذَا مِّتْلُهُمُ. "(۲)عامه كتب میں ہے ُ رضا بالكفر ، كفر: 'والله تعالى اعلم

- و زیداگراس پیراساعیل کے مریدین کی حمایت کفر میں کرتا ہے، مثلاً بیکہتا ہے کہ بیسب کفریات درست ہیں تو پھرزید بھی آٹھیں کے مثل کا فر ومرتد ،اب نہاس کی نماز نماز ہےاور نہاس کے بیچھےکسی کی نماز درست۔اس كے پیچے نماز را هنی قضاء كے مثل بلكه اس سے بدتر \_ در مختار میں ہے: "وان انكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصح الاقتداء به اصلا" (") والله تعالى اعلم.
- 🖝 🗨 حجوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، یوں ہی فلمی گانے سننا خصوصاً باجوں کے ساتھ اگر چہ ریڈیو کے ذر بعیہ سنے، حرام و گناہ۔زیدان دونوں حرکتوں کی وجہ سے فاسق معلن ہو گیا۔اسے امام بنانا گناہ،ااس کے پیچھے جتنی نمازیں بی<sup>رهن</sup>ی جائیں واجبالاعادہ۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔
- زید سخت بے ادب ہے، ایسے بے ادب کوعلا حدہ کر دیا جائے، اس سے بچوں کو ہرگز ہرگز تعلیم نہ دلوائی حائے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔
- دیو بندی عقائد کی کتابیں کسی کو پڑھنے کے لیے دینے کا مطلب ہے دیو بندی عقائد کی اشاعت۔

مكتوبات امام رباني، مكتوب شش و صد هفتم، دفتر اول، ص: ٦٧٨

قرآن مجید پاره: ٥، سورة النساء، آیت: ١٤٠ [ 7]

ص: ٢٠١، ج: ٢، كتاب الصلاة باب الامامة، دار الكتب العلمية، لبنان [[7]]

حبداول م

دیوبندیوں کی کتابیں بعض وہ ہیں جن میں گفرتک ہے۔ اگر وہ ایسی کتابیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے جن میں کفری باتیں ہیں توزید خود کا فرہو جائے گا، ورنہ گم راہ ضرور ہے بلکہ اس کاظن غالب ہے کہ بیو ہابی ہے، ورنہ وہابیوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے لوگوں کو کیوں دیتا تحقیق کی جائے۔ اگر بیوا قعی وہابی ہے تواس کا حکم وہی ہے جو وہابیوں کا ہے، یعنی بیکا فرومر مدضر وربالضرور ہے۔ اس ہے میل جول سلام کلام، سب ممنوع وجرام وگناہ ۔ واللہ تعالی اعلم۔ مسلمان کی زمین جو کسی کے بیہاں گروی یعنی رئین رکھی ہوئی ہو، اس سے نفع اٹھا ناحرام اور سود ہے۔ زید اگر گروی زمین سے نفع اٹھا تا ہے تو سودخور اور بہ حکم حدیث ملعون ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا: "کل قوض جو منفعة فھو ربا" (۱)

اور حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے:

"لعن رسول صلى الله عليه وسلم اكل الربو و موكله و كاتبه و شاهديه وقال هم سَواء."(۲) والله تعالى اعلم.

#### میکهنا که الله تعالی این دل میں سوچتا ہوگا که کیا ہوگیا، کفر ہے مسئولہ:اسراراحم، معلم مدرسہ نوریہ، دولت گئے ضلع چھپرا، بہار،۱۲رذوالحجہ ۱۹۰۵ھ

کیافر ماتے ہیں علما ہے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص جس کا نام کلیم ہے۔ اس کا اپنے خاص رشتہ داروں سے بہت شدیدا ختلاف ہوا۔ نوبت ایک دوسرے کی جان لینے تک آگئی۔ بعد میں جب صلح کی بات چیت ہونے گئی تو اس پر کلیم نے بہتے ہوئے کہا کہ آج سارے لوگوں کو تجب ہے کہ ایسا کیسے ہوگیا، بلکہ اللہ بھی اپنے دل میں سوچتا ہوگا کہ یہ کیا ہوگیا۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسے الفاظ سے کلیم کے ارتداد کا حکم ہوتا ہے کہ ہیں اور کلیم کا نکاح فنٹے ہوگا یا نہیں اور اگر کلیم کی بیوی کلیم کے ساتھ نکاح کرنے پر رضا مند نہ ہوتو اس کی شادی دوسری جگہ ہوسکتی ہے یا نہیں؟

#### الجواب

یہ جملہ کہ' اللہ بھی اپنے دل میں سوچتا ہوگا' یقیناً صریح کفر ہوگا۔ اس جملے میں تین کفریات ہیں۔اللہ تبارک وتعالی کے لیے دل مانا۔ دل جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔اللہ تعالی جسم اوراعضا ہے جسمانیات سے منزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عضو مانے وہ کا فرہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے کہا سوچتا ہوگا۔ سوچتا وہ ہے جو عالم الغیب نہ ہو اور قدرت نہ رکھتا ہو۔اللہ تعالیٰ کے لیے سوچنے کا اثبات اس کے قادر ہونے اور عالم الغیب ہونے سے انکار

الداريه في تخريج احاديث، الهدايه: ص: ١٣٠، كتاب الحواله اخيرين، مجلس بركات

المشكوة، ص: ٢٤٤

ہے۔ پھراس نے کہا، کیا ہو گیا۔اس کا صرح مطلب یہ ہے کہ اللہ عز وجل پینہیں جانتا تھا کہ ان دونوں میں صلح ہوگی ۔ یہ بھی کفر ہے۔کلیم پیکلمہ کفر بکنے کی وجہ سے کا فر ومر تد ہو گیا،اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ دوبارہ نکاح پر راضی نہ ہوتو وہ اسے مجبور نہیں کرسکتا، وہ کہیں اور بھی نکاح کرسکتی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### یہ کہنا کفر ہے کہتم خدا کے باپ ہو

مسئوله: اظهاراحرنوری سریندریش، امریا، پیلی بھیت، ۲۱ رمحرم ۱۸ ام

وعورت اپنے شوہر کی نافر مانی کرے۔

شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو میری فرماں برداری نہیں کرے گی تو تیری نماز، روزہ اور کوئی نفل قبول نہیں ہوگا۔ تو بیوی نے جواب دیا کہ تو خدا کے باپ ہو (نعوذ باللہ) ایسی عورت کیا اپنے شوہر کے نکاح سے باہر ہوگئ۔ کیا تجدید نکاح وتجدید ایمان لازم ہے، ایسی عورت پر شریعت کا کیا تھم ہے؟

الجواب

یہ بدزبان خبیثہ اسلام سے خارج ہو کر کا فرہ و مرتدہ ہوگئی۔اصل مذہب یہی ہے کہ شوہر کے نکاح سے باہر نہیں ہوتی پھر بھی شوہر اسے باہر ہوگئی۔لین اب فتو کی اس پر ہے کہ عورت مرتد ہونے سے نکاح سے باہر نہیں ہوتی پھر بھی شوہراسے ہاتھ نہ لگائے، جب تک یہ بدلگام اس کلمہ کفر سے تو بہ کر کے کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہوکر دوبارہ نکاح نہ کرلے۔واللہ تعالی اعلم۔

#### بیر کہنا کفر ہے کہ اللہ سوچ میں بڑگیا بیر کہنا کیسا ہے کہ اللہ کو سچی بات بیندنہ آئی مسئولہ:علی احر، نوایورہ، رسول یورہ، وارانی، یونی، ۲۵؍ جمادی الاولی ۱۳۱ے

تسکی زیدایک مسجد کا امام ہے، اس نے اللہ اور ابلیس کے مابین گفتگو کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابلیس نے جب اپنے دلائل پیش کیے کہ میں آگ سے بیدا ہوا ہوں، آ دم مٹی سے، تو ابلیس کی دلیل اور سچائی کوسن کر اللہ سوچ میں پڑگیا اور اللہ تعالی کو ابلیس کی سچائی پسند نہیں آئی۔ جو اب طلب بات یہ ہے کہ اللہ سوچ میں بڑگیا، کہنے والے امام کی امامت میں نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ دوم یہ کہ اللہ کونا فرمان ابلیس کی سچائی پسند نہیں آئی تصور کرنے والے امام کواز روے شرع امام بنانا کیسا ہے، قرآن وحدیث کی روشنی میں جو اب عنایت فرمائیں۔

الجواب

برامام کا فرومر تد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، اس کے تمام اعمالِ حسنہ اکارت ہو گئے۔ اب نہ اس کی نماز، نماز ہے، نہاں کے پیچھے کسی کی نماز سیجے ۔جس دن اس نے یہ بکااس دن سے اس کے پیچھے جتنی نمازیں بڑھی كئيں،سب كى قضايةِ ھناواجب۔اس نے ايك ساتھ كئى كفر كبے۔اس نے اللہ كوعا جز بھى مانااور جاہل بھى۔ يُسى کی دلیل سن کرسوچ میں پڑنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جواب سے عاجز ہوگیا،اس کے پاس اتناعلم نہیں تھا کہ وہ جواب دیتا۔ پھراس امام نے ابلیس کے اس فریب کو سچی بات کہی پھراور جراُت بڑھی تو کہہ دیا کہ اللّٰد کو سچی بات پیندنہیں آئی۔اللّٰہ سے بڑھ کر سچی بات پیند کرنے والا کون؟ابلیس نے جو بکا تھا کہ میں حضرت آ دم علیہ السلام سے اس لیے بہتر ہوں کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور وہ مٹی سے،اس نے بیسمجھا کہآگ مٹی سے بہتر ہے، بیاس کا پہلافریب تھا۔ زمین آگ سے بدر جہاعقلاً ونقلاً بہتر ہے۔مٹی ہی سےسب انسان بنائے گئے ، بنائے جاتے ہیں جواشرف المخلوقات ہیں، زمین ہی پرساری مسجدیں ہیں، کعبہ ہے، بیت المقدس ہے، سارے انبیاے کرام کے مزارات ہیں اور خود ہمارے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاریاک ہے۔علما کا اس پراتفاق ہے کہ زمین کا وہ حصہ جوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدا طہر سے متصل ہے، آگ کی کیا حقیقت ہے، عرش و کرسی ہے بھی افضل ہے ۔عقلی طور پرزمین یوں افضل ہے کہانسان کا ٹھکانہ زمین ،زمین ہی کی پیداوار پرانسان اورتمام جان داروں کی زندگی کا انحصار ہے، یانی زمین نے نکلتا ہے،غذا، دواز مین سے پیدا ہوتی ہے،مکان کے سامان سب زمین سے پیدا ہوتے ہیں،سارے لباس زمین کے پیداوار ہی سے بنائے جاتے ہیں،اس لیے شیطان کا بیہ بھنا کہ آگ زمین سے افضل ہے ، اس کا فریب تھا۔ دوسرا فریب بیہ کہ اس نے مادہ پیدائش کی فضیلت بر دار و مدار رکھا، بیاس کا دوسرا دھو کا تھا۔ مدارِ فضیلت ایمان ،اللّه عز وجل کی معرفت اوراس کی اطاعت ہے۔امام پرفرض ہے کہ فوراً بلاتا خیران کلمات کفریہ سے تو بہ کرے،کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہو، بیوی کورکھنا جا ہتا ہے تو بھرسے نگاح کرے۔اگرامام مان جائے فبہا، ورنہاس کوفوراً امامت سے معزول کر دیا جائے ، اس ہے میل جول ،سلام کلام بند کر دیا جائے ۔واللہ تعالی اعلم ۔

#### خدا کو طالم کہنا کفر ہے مسئولہ: محدر حت علی قادری انصاری، ہیرہ، ۲۰ رشوال المکرّ م ۱۳۹۹ھ

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیانِ شرع متین مسائل ذیل میں کہ زیرتقر بر میں بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، جیسے تمہارے خاندان میں تو کوئی تقریر کرنا جانتا ہی نہیں، تم تقریر کوکیا سمجھو گے، کبھی کہتا ہے یہاں کا مسلمان کتااور سور ہے، خدا ظالم ہے، رسول کون ہے؟ اکثر لوگوں کی شکوہ شکایت کرتا ہے، حتی کہ علما ہے کرام کی

غیبت سے بھی بازنہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ ۔اس میں شرع کا کیا حکم ہے؟

**الجواب** پشخص بلاشبہہ کا فرومرتد ،اسلام سےخارج ہے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم بالصواب۔ به کہنا کہا گرخدااتر کرآ ویے تت بھی نہ مانوں گا بیرکہنا کہ میں خداسے برا صکر ہوں ، کفر ہے مسئولہ: مجمد عابد حسین قادری،مقام-رقبہ، پوسٹ-بھورے، شلع- گویال عنج، بہار

سکا کیا فر ماتے ہیںعلاے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسلہ کے بارے میں کہ زید کا ایک بچیہ بکراینے باپ زید کے حیت برایک حجرہ بنار ہاہے، جب کہ باپ زیدنے بکر کومنع کر دیا تو بکرنے ایک تیسرے فرد سے سفارش کرایا توزید نے جواب دیا کہا گرخدااتر کرآ وے تب بھی میں نہیں بننے دوں گا۔ تواس پر بکرنے کہا کہ، کیا آپ خداسے بڑھ کر ہیں؟ تو زیدنے کہا، ہاں، میں خداسے بڑھ کر ہوں۔ایسی صورت میں زید کی حجیت یر بیٹا بکر حجرہ بنا سکتا ہے یانہیں،اورزید کی اس بولی پرشریعت کا کیا حکم ہے،اس کے بیچھےنماز درست ہوگی کہ نہیں۔قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فر مائیں۔

الجواب

۔ مکان زید کی ملک ہے، جب وہ حجیت پر مکان بنانے کی اجازت نہیں دیتا تو بکر کوکسی طرح جائز نہیں کہ حیت برمکان بنائے۔

. بکر کابای زید کا فرومرتد ہوگیا،اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی،اس کے تمام اعمال حسنه ا کارت ہو گئے،اس نے دو کفر بکا، بلکہ تین ۔'' خدااتر کرآئے جب بھی نہیں بننے دوں گا''اس میں دو کفر ہے،اور'' میں خدا سے بڑھ کر ہول'' تیسرا کفر۔

زید نے جس دن جس وقت سے پیکفر بکا ،اس دن اس وقت سے اس کے پیچھے جتنی نمازیں پڑھی ہیں ، سب کو پھر سے بڑھنا فرض۔زید کوفوراً بلاتا خیرا مامت سے الگ کر دیں۔اس پرفرض نے کہان کفریات سے تو بہ کرے،کلمہ پڑھکر پھرسےمسلمان ہو، بیوی کورکھنا جاہےتو پھرسے نکاح کرنے۔زیدا گرتو بہکر لے،کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہوجائے فبہاور نہ مسلمان اس ہے میل جول ،سلام کلام بند کر دیں ۔اسی حال میں مرجائے تو اس ئے سل ودفن اور جناز ہے میں شریک نہ ہوں۔واللہ تعالی اعلم۔

#### بیر کہنا کفر ہے کہ جورب ہے وہی رام ہے ارام کواپنامر بی سمجھنا کفر ہے مسئولہ:اظہر حسین،سوروباندھ،بلیا،۲۲رمحرم ۱۲۱۸ھ

سک زیدوعمر و بکرنے ایسے پروگرام میں حصالیا جس میں بیکہا گیا کہ' جورب ہے وہی رام' بلکہ زیدنے بھی اسے تابت کرنے کے لیے یانی ، واٹر ، آب وغیرہ کی مثال پیش کی اور اس جلسہ میں زیدنے کیے بیان کیا کہ فیروز اللغات میں اورمعنوں کے علاوہ رام بہ معنی پروردگار بھی ہے اور بیجھی کہا گیا کہ بیفر مان سرز مین دیوہ پر آ رام فر مانے والے بزرگ حضرت وارث علی شاہ علیہ الرحمہ کا ہے ۔ مزید تفسیر تعیمی کے حوالے سے بھی یہ بتایا کہ رب بمعنی مربی کے ہیں اور مربی بندہ کو کہا جاتا ہے۔آیت کریمہ: ''ارجع الی ربک. '' پیش کیا۔اوراس جلسه میں بیجھی ثابت کیا گیا کہ مقام صہبا میں مولائے کا ئنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے رونے کی وجہ قضا نمازنہیں۔اوریہ بھی بیان کیا گیا کہ اگریہ مان بھی لیا جائے کہ شیر خدا کی نماز فضا ہوئی تورسولِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا ہوگا، جب حضرت علی بیٹھےاوررسول یا ک لیٹے تھے؟اورمزیداس آیتِ کریمہ کی روشنی میں پہھی ا ثابت کیا گیا کہ حضرت علی خدمتِ رسولِ یاک میں نھے تو نماز قضا ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا ،اس لیے کہ رسولِ یاک کی خدمت ہی نماز ہے، اور بیآ یتِ کریمہ بطوراستدلال پیش کیا: ''یابھا الذین امنوا استجیبوا لله و للرسول الخ. "اور وجه يه بيان كيا كه ومال غروب سے مراد رحلت رسول ہے، لهذا رسول ياك نے سورج كوبلادياجس سے يدهيقت روشن موئى كداسلام ميں تاريكى بھى نہيں أسكتى ؟ حضرت موسى عليه السلام نے کوہ طور یہ جو بخلی دیکھی تھی ، وہ رب کی بخلی تھی ، خدا کی نہیں ، اس لیے کہ جورب ہے وہ خدانہیں اور جوخدا ہے وہ ربنہیں ۔اور پیجھی بیان کیا کہ مولا نااحمد رضا ہریلوی نے فتاوی رضویہ میں پیکھاہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلو ۂ رسول یا ک کی زیارت کی ،خدا کی بخلی کی نہیں اس لیے کہ خدا کومحدود کر ناشر عاً نفر ہے۔رب کی وضاحت ٰ کرتے ہوئے زیدنے بیجھی کہا کہ صحاح کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ آپ سے ناراض ہوجا تیں تو کہتیں ، کہ میرا رب ابراہیم ہےاور جب ناراض نہیں ہوتیں تو آپ کواپنا رب کہتیں ۔اُسی طرح پی بھی بیان کیا گیا کہ حضرت ابوبکرصدیق نے کہا، میں نے اپنے رب کو مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے دیکھا۔اسی طریقے سے زیدنے بیہ بھی بیان کیا کہ حضرت ابراہیم نے: ' رب هب لی من الصالحین . ''جوکہا، وہاں بھی رب سے مراد خدانہیں بكه قبله ہے۔ سورة فاتحه مین 'الحمد لله رب العلمین. "كاتر جمه زید نے به كیا كه الحمد به عنی تعریف، للّٰہ بہ معنی اُللّٰہ کے لیے اور دب بہ معنی پالن ہاراور عالم کی جمع عالمین کہتے ہوئے بامحاورہ بیرتر جمہ کیا کہ 'اللّٰہ کے لیے سارے عالم کے یالن ہار کی تغریف' اور یہ بھی بیان کیا کہ رب اور ہے اور صداور ہے۔ اور یہ بھی بیان کی کہ اہل عرب الف ٰلام کی اضافت کے ساتھ گفتگوفر ماتے ورنہ ننانوے ناموں میں کہیں نبھی ایبا درج کیا گیا

جہاں الف لام نہ ہو۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ یہ سارے نام اتصالیہ نہیں بلکہ انفصالیہ ہیں۔ مزید تصور تُخ ہے تصویر کئی کو جائز قرار دیا اور جائز ہی سمجھ کرویڈیو کیم ہ سے پکچر بنوایا۔ عمر و بکر نے کوئی اعتراض نہ کیا بلکہ سامعین کی جانب سے ایک صاحب نے اعتراض کیا اختیام جلسہ کے بعد تو زید نے یہ بتایا کہ مبارک پور کے مولا ناعبد العزیز عاصاحب جنھیں لوگ حافظ ملت کے نام سے جانتے ہیں، انھوں نے اپنی تصویر بنوائی اور وہ تصویر بھی زید نے دکھلا یا۔ اور بیکل انساہی مدرسہ امجد یہ بہیر ہی ضلع بلیا میں آئے تھے تو انھوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ اعظم گڑھ میں حافظ ملت کی تصویر بنر ربعہ کیم وہ تیار کی گئی اس جلسہ میں جھے جشن وارث پاک کے نام سے انعقاد کیا گیا۔ بیسیوں ہزار کی تعداد میں لوگ تشریف لائے تھے، جس میں دیو بندی، بریلوی، عزین مجیبی، وارثی، میا گیا۔ بیسیوں ہزار کی تعداد میں لوگ تشریف لائے تھے، جس میں دیو بندی، بریلوی، عزین مجیبی، وارثی، فرم انسال کیا جسے سے تقویل کی تقویل کی تقویل کا کیا تھم ہے، ارسال کی موابی شریعت کے مطابق کیا تھم ہے، ارسال کی محمل ہوگی تر بعت وقادیانی شریعت و نیچری شریعت کے مقابوں کا کیا تھم کی جو ایک ساتھ دیو بندی ہریلو کی اور معاملوں میں ہم ایک ہیں۔ اس التی ہوٹ ساتھ دیو بندی ہریلو وہ لوگ کے جو لیک نہیں ہے مگر اور معاملوں میں ہم ایک ہیں۔ اس التی ہوٹر سے صلو قوسلام پڑھے اور وہ لوگ کے جے لیے بیٹے رہ کرا ایسا کرنا درست ہے؟ دونوں کے ایک ہوٹر ساتی اسٹی ہوٹر کیا سے کہ کرا علان کرانا کہ ہم لوگوں کا عقیدہ تو ایک نہیں ہے مگر اور معاملوں میں ہم ایک ہیں۔ اس اسٹی ہوٹر ساتھ کو دونوں کے ایک ہوٹر سے کہ کرا تاتھ کی کرنا شرعاً کیسا ہے؟

الجوابــــــ

سے کہنا کہ جورب ہے، وہی رام ہے، صریح کفر وزندقہ ہے۔ رب اللہ عزوجل کے اسا ہے حسیٰی میں سے ہے۔ جب یہ بلااضافت بولا جا تا ہے تو اس سے اللہ عزوجل کی ذات مراد ہوتی ہے۔ اور رام اجود ھیا کے راجاد شرتھ کے بیٹے کا نام تھاجو بعد میں اجود ھیا کا راجا ہوا۔ ہندووں کے اعتقاد کے مطابق ایشور کا اوتار تھا، یعنی ایشور نے رام کے روپ میں جنم لیا تھا۔ ایسی صورت میں رب اور رام کو ایک کہنا کسی سمجھ دار آدمی کا کام نہیں ہوسکتا۔ خطیب نے جو فیروز اللغات کا حوالہ دیا کہ رام کے معنی پروردگار کے ہیں، فیروز اللغات میں ایسے ہی لکھا ہے، یہ کوئی معتبر کتاب نہیں اور یہ بالکل غلط ہے کہ رام کے معنی پروردگار کے ہیں۔ رام شمرت کا لفظ ہے۔ سنسکرت کا لفظ ہے۔ سنسکرت کے سی لفت میں رام کے معنی پرودگار کے ہیں۔ درام شمرت کا لفظ ہے۔ سنسکرت کے سی لفت میں رام کے معنی پرودگار کے ہیں۔ ہندو مالا جیتے ہیں، پھراعتبار عرف کا ہوتا ہے۔ عرف میں رام سے مرادو ہی اجود ھیا کے راجا ہوتے ہیں۔ ہندو مالا جیتے ہیں تو کہتے ہیں سیتارام، سیتارام۔ سنسکرت میں رام سے مرادو ہی اجود ھیا کے راجا ہوتے ہیں۔ ہندو مالا جیتے ہیں تو کہتے ہیں سیتارام، سیتارام۔ شمرت میں رام سے مرادو ہی اجود ھیا کے راجا ہوتے ہیں۔ وراث میا کہ پریافتر اسے کہ افھوں نے فرمایا ہے کہ رہ رود میں رہو تھی ہیں۔ وراث پاک رحمت اللہ علیہ جذب کی حالت میں رہتے تھا ور ایک ہے۔ یہ جا ہلوں نے گڑھ لیا ہے۔ پھر حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ جذب کی حالت میں رہتے تھا ور

حالتِ جذب کی بات ججت نہیں۔ ہاں عربی زبان میں رب کسی کی طرف اضافت کر کے مخلوق پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ 'اِدُ جِعُ اِلَیٰ دَبِیِّکَ. " (ا) الآبہ میں ہے۔ مگر بہ مجاورہ عربی کے ساتھ خاص ہے۔ اردو میں رب کا اطلاق اضافت کے ساتھ بھی غیر خدا پر وارد نہیں۔ پھرا گرکوئی شخص سے کہے کہ میری مرادرب سے مربی ہے اوراس معنی کو رب رام ایک ہے تو اس کا حاصل بہ ہوگا کہ وہ اپنے اعتقاد میں رام کو اپنا مربی سمجھتا ہے، اگر چہ یہ بھی کفر مگر بات دوسری ہوگی۔ یہاں تو اس نے رکا ہے''جورب ہے وہی رام' بیا یک الگ بات ہے۔ اس کا نام جہالت ہے کہ اپنا کہا ہوا خود ہی نہ مجھیں۔ دلیل وہ دیں جس کا مدعا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ بھی خطیب کی جہالت ہے کہ اسے واقعہ بھی صحیح نہیں معلوم۔احادیث کے کہ اسے واقعہ بھی صحیح نہیں معلوم۔احادیث کے صرح کا لفاظ سے جو باتیں ثابت ہیں اس کا انکار کرتا ہے۔

منزل صبہا کے واقعہ میں تصری ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ نچے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں پڑھی تھی اور جاگنے کے بعدا پنی پریشانی کی وجہ یہی بتائی کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ ایسے جاہل سے کیا خطاب ۔ اور یہ کہنا کہ رسول پاک کی خدمت ہی نماز ہے ، کلمہ کفر ہے۔ نمازالگ فریضہ ہے جس کے ارکان مقرر ہیں اور خدمتِ رسول الگ فریضہ ہے جو نماز کے علاوہ دوسرا فریضہ ہے اور آیہ کریہ: ''استَجِینُوْا لِلّٰهِ وَ لِلوَّسُولِ إِذَا دَعَامُحُمُ. ''(۲) سے اس پراستدلال الگ نفر۔ اس آیت کا مطلب ہرگزیہ بیں کہ خدمتِ رسول ہی نماز ہے۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ نماز کے اندررسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بلانے سے حاضر ہونا، گفتگوکرنا، وہ جو تھم دیں اس کی تعمیل کرنامفسدِ نماز نہیں ۔ اتنی دیر تک نماز موخر کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس سے نماز میں کوئی فتور پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب بیک وقت دوفرائض عاکمہوں تو جو اہم ہواس کوتر جے دی جائے گی ۔ نماز اور اطاعت رسول میں اہم اطاعت رسول ہے، اس لیے اس کوئی الزام نہیں جائے گی اور یہی منزلِ صہبا میں امیر المونین مولاعلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا، اس لیے ان پرکوئی الزام نہیں جائے گی اور یہی منزلِ صہبا میں امیر المونین مولاعلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا، اس لیے ان پرکوئی الزام نہیں بلکہ وہ تو اب کے سختی ہوئے۔

یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوکو وطور پر بجلی دیکھی تھی وہ رب کی بجلی تھی الخے۔ بنی کفریات کا مجموعہ ہے اور بجلی کے معنی سے جہالت کا نتیجہ۔ بلاشبہہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بجلی تھی۔ رب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کی ذات ہی راب ہے۔ اور یہ کہنا کہ جورب ہے وہ خدا نہیں اور جو خدا ہے وہ ربنہیں، الگ کفر ہے۔ بلاشبہہ خدا سے تعالیٰ ہی رب ہے اور بلاشبہہ رب تعالیٰ ہی خدا ہے۔ بظاہر خدا موصوف اور رب صفت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی صفات عین باری تعالیٰ ہیں۔ پھر مخلوق میں بھی صفت اور موصوف کا مصداق ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ زید عالم' تو جوزید کا مصداق ہے وہی اس جملہ میں عالم کا بھی ہے۔ مگر جسے نظم ہے نہ خدا کا خوف، اس

<sup>[ ]</sup> قرآن شریف، سورة یوسف، آیت: ٥٠، پ: ۲۲

<sup>[7]</sup> قرآن شریف، سورة الانفال،آیت: ۲۲، پ: ۹

سے ان باتوں کی کیا شکایت۔ یہ جھوٹا کذاب ہے۔ فقاوئی رضویہ تو فقاوئی رضویہ مجدداعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ کم راہوں کا یہی طریقہ ہے کہ جب انھیں راہ نہیں ملتی ہے تو جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ خطیب زندہ ہے تواس کو پکڑ کر پوچھیے کہ دکھا وُ فقاوئی رضویہ میں کہاں ہے؟ مرجائے گانہیں دکھا پائے گا۔اس سے اس کا بھرم کھل جائے گا۔

حضرت ام المونین رضی اللہ تعالی عنها کی طرف جو بات منسوب کی گئی ہے وہ صریح کفر ہے۔ صحاح ستہ تو صحاح ستہ تو صحاح ستہ تو صحاح ستہ کہیں بھی یہ دروغ گو، بہتان طراز یہ روایت نہیں دکھا سکتا۔ آپ لوگ کتے سید ھے ہیں، اس سے کیوں نہیں بوچھتے ، دکھا و کہاں ہے صحاح ستہ میں؟ کتنا بڑا ڈھیٹ ہے کہ صریح کلمہ کفر کی نسبت ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کی طرف کی ، وہ اس شان سے کہ حضور سے مخاطب ہوکر اور پھر بھی حضور نے ٹوکا نہیں۔ اس کا علاج فتو کی بوچھنا نہیں، اس کو پکڑ کر مطالبہ کرنا ہے کہ دکھا و ، یہ روایت کہاں ہے؟ روایت ہے تو ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ و کہا تھیں ہو نہیں ہو ۔ ام المونین نے بوچھا کیسے؟ فر مایا کہ میں جانتا ہوں کہ جب تم محصے خوش رہتی ہواور جب مجھ سے خفارہتی ہو۔ ام المونین نے بوچھا کیسے؟ فر مایا کہ میں جانتا ہوں کہ جب تم محصور نے محصور نے محصور نے بوچھا کیسے؟ فر مایا ، جب خفا ہوتی ہوتہ کہی ہو ، محصور نے بوچھا کیسے؟ فر مایا کہ میں رہتے ہیں )۔ (جارجد ہائی) مصور نے محصور نے کہوں کہیں ہو کہیں

اوراس نے جویہ بکا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ''انا رہی شققة المدینة. "کہا، یہ حضرت صدیق اکبر پرافتراہے، بہتان ہے، جھوٹ باندھناہے، اوراس نے جو جملہ بنایا وہ خودہمل اوراس میں کفرصری کم موجود ۔ ''انا رہی . "کے معنی ہوتے ہیں ''میں اپنارب ہوں'' ۔ ''شققة "کے معنی ہیں ''میں نے اس کو پھاڑا۔''اوراس جابل نے ترجمہ یہ بتایا کہ میں نے ایپ درب کومہ یہ کی گلیوں میں ٹہلتے دیکھا۔ اس جملے میں کوئی ایسالفظ نہیں جس کے معنی میں نے دیکھا، ہے، اور نہ کوئی ایسالفظ ہے جس کے معنی میں نے دیکھا، ہے، اور نہ کوئی ایسالفظ ہے جس کے معنی '' ٹہلتے'' ہے۔ کتنا بڑا خدا ناترس ہے، ڈھیٹ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا، ایک مہمل جملہ بنا کر ان کی طرف ناترس ہے، ڈھیٹ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا، ایک مہمل جملہ بنا کر ان کی طرف منسوب کیا اورا پنے جی سے ایک ترجمہ گڑھ لیا۔ ایسادغاباز، دجال کسی شریف انسان کی مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں۔ آئی کریمہ: '' رب ھب لمی من المصالحین . "میں رب سے قبلہ مراد لینا قرآن مجید کی تحریف معنوی ہی خبط ہوجائے گا۔ ہے، جو کفر ہے اور آبیت کے مضمون کو مہمل کرنا ہے۔ آبیت کا مفہوم ہے ہے: '' اے میرے پر وردگار مجھے کوئی نیک اولا دعطا فرما''۔ رب کے معنی قبلہ مراد لیس گے تو معنی ہی خبط ہوجائے گا۔ اولا دعطا فرما''۔ رب کے معنی قبلہ مراد لیس گے تو معنی ہی خبط ہوجائے گا۔

سورہ فاتحہ کی بہلی آیت کا جواس نے ترجمہ کیا ہے جسے وہ بامحاور ہترجمہ کہتا ہے، وہ اس آیت کے مفہوم کو

یہ بھی اس کی گمراہی اوراس کا کفر ہے کہ رب اور ہے، صداور ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اللہ ہی رب کو ب رب بھی ہے اور صد بھی۔ اس جملہ کا کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک مہمل سی بات ہے۔ اضافت ایک الگ شے ہے اور کسی کلمہ پر الف لام ہونا الگ شے ہے۔ مضاف پر الف لام نہیں آتا، جیسے دب العالمین، مالک یوم الدین، کے اساجب کسی کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ان پر الف لام نہیں آتا، جیسے دب العالمین، مالک یوم الدین، دب الناسی ملک، الناسی اللہ الناسی نوم الدین، حالتہ کی شرع وغیر و

رب الناس، ملک الناس، الله الناس، نور السموات والارض، خالق کل شئ وغیره وغیره و تشخ کا تصور شخ پرتصور شخ پرتصور شخ پرتصور شخ کا تصور شخ پرتصور شخ پرتصور شخ کا خیال جمانے کا نام ہے، نہ یہال کوئی مشین ہے، نہ پرنٹ ہے، نہ مسالہ ہے، نہ بحل ہوا ہوا ہے۔ تضویر شی ہنص صدیث حرام ہے: ''لعن الله المصورین. ''(۲) حافظ ملت کی تصویر اگر کہیں ہے تو دھو کے سے گئ ہے، حافظ ملت قدس سرہ کواس کی خبر نہیں جیسا کہ خود میر سے ساتھ ایسا ہوا ہے۔

رضوی شریعت شریعتِ اسلًا میہ سے الگ کوئی شریعت نہیں ۔ رضوی برا دران اسلامی شریعت ہی کے پابند

<sup>[1]</sup> قرآن شریف، سورة النور، آیت: ۲۱، پ: ۱۸

<sup>[1]</sup> بخارى، ج: ٢، ص: ٨٨١، كتاب الباس، باب من لعن المصور (باختلاف الفاظ) رضا اكيلهمي ، ممبئي

ہیں اوراسی کے مطابق حکم دیتے ہیں، بقیہ اور جن فرقوں کا نام لیا ہے ان کی شریعت اسلام سے ایک الگ شریعت ہے، آپ ان فرقے والوں کے مولویوں سے پوچھ لیں۔

ند مذہبوں کے ساتھ مل جل کر جلسہ کرنا حرام و گناہ ہے، جن لوگوں نے ایسا کیا وہ ضرور گنہ گار ہوں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

# اللّهء وجل کو بھگوان بارام کہنا کفرہے

مسئوله: مهدی حسن چوڑی فروش،انیتاتھوک بازار،اسٹیشن روڈ منلع گونڈہ، یو بی،اارصفر • اسماھ

سک زیر نے ایک ہندومریض کی بہار پرس میں بھگوان یارام یاکسی دوسر ہے دیوتا کا نام لے کر کہا کہ معصیں اچھا کردے، ایک متدین عالم دین نے اس لفظ کوخود کان سے من کرفوراً شرع حکم بیان فرما دیا کہ تو بہتجدید اسلام وتجدید نکاح و تجدید بیعت کرمگرزید نے اس پڑمل نہیں کیا اس واقعہ کی اطلاع پرع صددراز کے بعد شدہ، شدہ گاؤں والوں نے بگر کوطلب کیا، بگر چوں کہ ابتدا ہی سے واقف کا رتھا، اور احتیاطاً زید کے ساتھ یا اس کے ساتھ کھانے پینے والوں کے ساتھ کہ ہوئے کھا۔ چناں چہ بگر نے عالم دین کے شرعی حکم کو بیان کرتے ہوئے کہا تاوقت یہ کہ زیدیا اس کے ہوا خاہ شرعی احکام پڑمل درآ مدنہ کریں گے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہرگز کھانا نہیں کھاسکتے۔ اس جواب پر چندآ دمیوں نے کہا کہ اس طرح تو پورے گاؤں پر شرعی حکم سے تو بہتجد یدنکاح وغیرہ کرنا پڑے گا، کیوں کہ ہرکوئی بھی رام اور بھگوان وغیرہ کہا ہوگا۔ فدکورہ بالا گفتگو میں کیا واقعی پورے گاؤں والے پر شرعی حکم تو بہوغیرہ نافذ ہوگا۔ یا صرف زید پر؟

اگر پورے گاؤل والوں پریہ تھم ہوگا تواس گفتگو کے بعد یا قبل جن لوگوں نے مطلع ہوکرتجد ید نکاح وغیرہ کرلیا مگر نہ کرنے والوں کے ساتھ کھا پی لیا ہواوراس کے ساتھ اسلامی رواداری برتنے چلے آرہے ہوں،اس صورت میں دونوں فریقوں بر کیا تھم شرعی ہوگا بیان فرمائیں۔

الجواب

بھگوان اور رام کے جوقیقی معنی ہیں ان پر مطلع ہوتے ہوئے جو شخص اللہ عزوجل کو بھگوان یا رام کہے وہ بلا شہرہ کا فرمر تدہے، اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اس پر فرض ہے کہ فوراً اس سے تو بہ کر سے تکمہ پڑھ کر مسلمان ہو، اور اپنی بیوی کور کھنا چا ہتا ہوتو پھر سے تجدید نکاح کر سے۔ سنسکرت میں بھگ عورت کی شرم گاہ کو کہتے ہیں، اور وان معنی والا ۔ رام کے معنی رما ہوا یعنی کسی میں گھسا ہوا ہے یہ دونوں معنی اللہ عزوجل کے لیے عیب اور اس کو ستازم ہیں کہ وہ خدا نہ ہواس لیے دونوں الفاظ کا اطلاق عزوجل پر کفر ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جواس کے قیقی معنی نہیں جانتے وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں اللہ

عزوجل کوبھگوان یارام کہاجا تا ہے۔انھوں نے اگرالڈعزوجل کوبھگوان یارام کہا توان کا حکم اتناسخت نہیں پھر بھی ان پر تو بہ وتجدیدائیان و نکاح لازم ہے۔خواہ ایک شخص کہے یا سب لوگ کہیں بے علم عوام کے کہنے سے کوئی گفر اسلام نہیں ہو جائے گا، ہرمسلمان پر فرض ہے کہ وہ ایمان و کفر کو جانے بے علمی عذر نہیں ہوسکتی جن جن لوگوں نے اللہ عزوجل کو بھگوان یا رام کہا ان پر بہر حال تو بہ وتجدید ایمان و نکاح لازم ہے، وہ بھگوان یا رام کے حقیقی معنی جانتے ہوں۔والڈ تعالی اعلم۔

# الله عزوجل کورام کہنا کفر ہے حافظ شیرازی کی طرف منسوب ایک شعر کے متعلق سوال

مسئوله: حکیم محمدانصر، یونانی دارالشفا،شهری مسجد، پیلی بھیت (یو.یی.)۲۲۰ربیج الاول ۱۲۵ماھ

زیدنے اپنی خانقاہ کے دروازے پریشعر کھوایا ہے۔

حافظا گروسل خواہی شامح کن ہرخاص وعام بیامسلماں اللہ اللہ ، با برہمن رام رام (العیاذ باللہ) عمر و کہتا ہے کہ بیشعر خالص کفر ہے اور بیشعر عارف باللہ حضرت حافظ شیرازی علیہ الرحمہ کے دیوان میں نہیں ہے اورا گر بالفرض ہو بھی تو الحاق تحریف ہے۔ اس شعر کے ظاہری معنی سے کفر واسلام کا فرق یکسرختم ہو جائے گا کہ شعر کا ظاہری مطلب بیہ ہوا کہ سجد میں جا کرنماز پڑھ لے اور مندر میں جا کر بوجا کر لے، پھر خاص و عام میں صرف ہنود ہی کی کیا تخصیص ہے، نصر انی ، عیسائی ، یہودی وغیر ہم تو کتابی ہیں ، پھر کلیسا اور گر جا گھر میں جا کر ان کے دھرم پرخرافات کر سے (العیاذ به تعالیٰ عنه) لہذا جواب تحریفر ما ئیں کہ زید مذکور پر کیا تھم ہے اور اس کا بیقل کیسا ہے اور عروا۔

الجواب

دیوانِ حافظ میں''م' کی پوری ردیف دیکھ لی، نیز پورے دیوان کے مطلع دیکھ ڈالے گئے۔ کہیں شعز ہیں اگر بالفرض دیوانِ حافظ میں''م' کی پوری ردیف دیکھ لی، نیز پورے دیوان کے مطلع دیکھ ڈالے گئے۔ کہیں شعز ہیں اگر بالفرض دیوانِ حافظ کے کسی نسخے میں موجود ہوتو یقیناً میا لحاق ہے جبیبا کہ عمر وکہتا ہے، حضرت حافظ شیرازی کا ہمرگز ہم گزنہیں اور بلا شبہہ میصر کے گفر ہے۔ اولاً اللہ عز وجل کورام کہنا کفر، رام کے قیقی معنی ہیں رما ہوا یعنی کسی میں گھسا ہوا، حلول کیا ہوا۔ اللہ عز وجل اس سے منزہ ہے کہ وہ کسی چیز میں حلول کرے، گھسے۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز کسی میں گھسی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس میں گھری ہوتی ہے۔ پیز میں حلول کرے، گھسے۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز کسی میں گھسی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس میں گھری ہوتی ہے۔ اللہ عز وجل اس سے منزہ ہے کہ اسے کوئی چیز گھیرے۔ ارشاد ہے:''اِنَّهُ بِکُلِّ شَعْی مُحِیْط. ''(1)

[ ] قرآن شريف، سورة ځم السجدة، آيت: ٥٥، پ: ٢٤

اورا گراس سے مرادرام چندر پسر دشرتھ ہوتو بھی کفروشرک۔رام چندرایک انسان تھا جواپنی مال کے پیٹ سے بیدا ہوا تھااور دریائے سرجو میں ڈوب کرخودکشی کی ، وہ خدا کیسے ہوسکتا ہے۔ ثانیاً کفراور اسلام میں سلح نہیں ، کفر سے تبری ایمان کا جز ہے،اس لیے زید جس نے اپنی خانقاہ کے دروازے پریہ شعر کھوایا اس پر فرض ہے کہ اس شَعر کوخانقاہ کے دروازے سے مٹائے اور توبہ کرنے، کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہو۔اس کی اپنے پیرسے بیعت سنخ ہوگئی۔اگر پیری مریدی کا دھندا کرنا جیا ہتا ہے تو کسی جامع شرائط پیر سے مرید ہو،اس سے خلافت حاصل کرے، پھرپیری مریدی کرے، نیزاینی ہیوئی سے دوبارہ نکاح بھی کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

اللّٰد تعالیٰ کوایشور، پر بھو، پر ماتما، پرمیشوراورگاڈ کہنا کیساہے؟

مسئوله: محمعین الدین احدصدیقی بر کاتی ، بر کاتی منزل ، کھنڈی یاڑا ، درگاہ روڈ مولڈ ، ویسٹ مبینی،۲رزیج الاول ۱۴۱۴ھ

سک کیافرماتے ہیں مفتیان شرع متین کہ-



الجواب الفاظ کی تحقیق نہیں مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے فتاویٰ رضوبہ جلد ششم ص: محصان الفاظ کی تحقیق نہیں مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرمعن مرافق کر ہیں ان کے ۱۲ میں ایشور،کومعبود برحق کے اسامیں سے شار کیا۔گاڈ انگریزی لفظ ہے۔ اس کے معنی محافظ کے ہیں ان کے ۔ عرف میں خدا کوبھی گاڈ کہتے ہیں۔اس لحاظ سےاللہ عز وجل کوایشوراور گاڈ کہنے میں کوئی حرج نہیں لیکن یہاں ایک خاص بات پیہ ہے که''ایشور وغیرہ خدا کو کہنا ہندوؤں کا عرف ہےاور گاڈ کہنا انگریزوں کا ،اگر کوئی اجنبی آ دمی کسی کے سامنے یہ کہے ایشور چاہے تو یہ ہوگا تو سننے والا اسے ہندو سمجھے گا ،اسی طرح اگر کوئی کہے کہ گاڈ چاہے تو بیہ ہوگا۔ تواسے عیساً کی سمجھے گا۔اس سے معلوم ہوا کہ معبود برحق کوایشور وغیرہ کہنا ہندوؤں کا شعار ہے، اورگاڈ کہنا نصاری کا اس لیےمسلمان ایشور، گاڈ وغیرہ کہنے سے احتر از کریں ۔کس نے کس پریابندی لگائی ہے۔ کہ اللہ یا خدانہ کے بلکہ بے عقل صلح پسندی کے مدعی ہندوؤں کوخوش کرنے کے لیے ایشوروغیرہ بولنے لگے ہیں اس سے احتر از ضروری ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# بيركهنا كهاللدورسول وقرآن يجه بهين بيميرا يجهنبي بگاڑسكتے

مسئولہ: قاری عبدالسلام، محلّہ گوڑ اباس، پوسٹ مکرانا، نا گور، راجستھان، مسئولہ: قاری عبدالسلام، محلّہ گوڑ اباس، پوسٹ مکرانا، نا گور، راجستھان، استخص کو مال کا پورا ایک شکل ایک ایک میں شامل تھا، اور جھے داروں نے اس شخص کو مال کا پورا ن ذمەدار چھوڑ کروعده کیا که جوبھی آمدنی وخرچ ہوگا، وہ میں آپ کو بتا ؤں گا،اور سجی حصہ داروں ہے ہیں بدلوں گا۔ حبلداول مستح

یہ کہنا ہے کہ میرے سامنے شیطان ابلیس کا فر کیا چیز ہے۔ میں کہیں زیادہ اس سے بڑھ چڑھ کر ہوں۔میرے سامنےاللّٰدورسولاورقر آن ورسول بھی کچھنہیں۔ بیمیرا کچھنہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ان سے ڈر تانہیں حتیٰ کے منکرونکیر بھی مجھ سے سوال وجواب نہیں کر سکتے ۔ آپ کی بھی جراُت نہیں، ٹیخص حافظ قر آن ہے اور حاجی بھی ہے،اس کا نام حافظ پير بخش ہے۔ كيا بياب مسلمان رمايانهيں۔ بينوا و تو جروا.

یہ خص کوئی بھی ہو بلاشہہہ کا فرومرتد ہوگیا۔اسلام سے نکل گیا۔اس پر فرض ہے کہ فوراً بلا تاخیران تمام کلمات کفریہ سے تو بہ کرے پھرسے کلمہ پڑھ کرمسلمان بنے۔اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل گئی ،اگر بیوی ا کورکھنا جا ہتا ہے تو اس سے پھر سے جدید نکاح کرے۔اگریٹخص تو بہ تجدید ایمان و نکاح کرے فبہا ورنہ اس ہے میل جول سلام کلام بند کردیا جائے۔اگریہاسی حال میں مرے تو اسے خسل نہ دیں، نہ کفن، نہ نماز جنازہ یڑھیں کسی مردار کی طرح کے جا کرکسی گڑھے میں ڈال دیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### ٹی وی پرمہا بھارت دیکھنا، پیکہنا کہ مہا بھارت میں خدانظر آتا ہے کفر ہے رام اور کرش نبی ہیں مسئوله: مُحداسرائيل فيضي، مكيمر بيج الآخره

تیر نیر ، غمر ، نیر ایک جگه تینول بیٹے ہوئے ہیں۔ زیر نے کہا کہ ٹی وی دیکھنا ناجائز وحرام ہے۔ بالخصوص رمائن اورمہا بھارت کونہایت شوق سے دیکھنا کفرہے۔ عمر نے بگر کوجو بظاہر باشرع پر ہیز گارمسلمان ہے اور پنج وقتہ نمازی ہے۔ مخاطب کر کے کہا کہ کیوں مولا نابیر سخ ہے۔ بگر نے کہا کہ کہنے والے کے لیے حرام و كفر ہے۔اگرکسی کور مائن ومہا بھارت میں ہی خدانظر آتا ہے تو وہ کیوں نہ دیکھے۔ آج آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آثی ہے۔ جب مجھ میں آجائے گی تو آپ بھی دیکھیں گے (یا انھوں نے کہا کیا دیکھئے گا)۔ نیز انھوں نے ریکھی کہا كها گرگوئی شخص په که که دام اور کرش رسول هو سکته میں تو سکوت اختیار کرنی چاہیے۔اورا گرکوئی په که که دام اور كرشن رسول نهيس ہوسكتے تو بھی سكوت اختيار كرنا چاہيے۔ ليمنى كسى صورت ميں افرارياا نكارنہيں كرنى چاہيے، كيوں کہاتنے پیغمبروں کو جتنے دنیامیں آئے ہمنہیں جانتے اس لیے بید دنوں انھیں پیغمبروں میں ہوسکتے ہیں۔

ئی وی دیکھنا قطعاً حرام و گناہ ہے اگر چہ جوسین دکھائی جاتی ہواس کی اصل دیکھنااورسننا جائز ہو۔اس لیے

کہ ٹی وی، بکس پر جو کچھنظر آر ہاہے وہ تصویر ہے۔تصویر کامعنی ہےصورت بنانا،اورمہا بھارت دیکھنا بلاشبہہ حرام و گناہ ہے اس لیے اس میں بہت ہی ایسی سین ہیں جن کی اصل دیکھنا حرام ہے۔مثلاً گانے ، بجانے عورت کی آ تصویرین،اوراگرمعاذ اللہ اس میں کوئی کفری سین ہے تو اشد حرام اس پرخوش ہونا اور سخت حرام قریب کفر،اور اس کفری سین کو پیند کرنا ضرور کفر، اور په کهنا که اگرکسی کومها بھارت میں ہی خدا نظر آتا ہے تو وہ کیوں نہ دیکھے تو ضرور کفر اور قائل کا کفرید کہنا کہ ہوسکتا ہے رام اور کرشن رسول رہے ہوں سراسر غلط اور باطل ، کرشن اور رام کے وجود پرسوائے تواتر ہنود کے اور کوئی دلیل نہیں، اور اسی تواتر ہنود سے ان کے ایسے افعال ثابت ہیں جو نبی ہونے کے منافی ہیں۔جس کو ہرشخص ان کے وہ احوال پڑھ کرمعلوم کرسکتا ہے جوخودان کے پرستاروں نے لکھے ہیں۔ علاوہ ازیں کسی شخص خاص کے نبی ہونے کے ثبوت کے لیے قرآن وحدیث کی نص ضروری ہے۔اگرکسی کے لیے ، الیی نص نہیں تو اس کے بارے میں یہی اعتقاد کیا جائے گا کہوہ نبی نہیں۔ان لوگوں کے بارے میں کوئی نص نہیں۔اس لیےان کے بارے میں یہی اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ نبینہیں،اور جو نبی مانے اس کا رد کرنا ضروری ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

بہ کہنا کہ اللہ سے بھی غلطی ہوتی ہے، کفر ہے

مسئوله :عبدالقيوم،موہن لعل سنج ،کھنؤ ،۲۱ر جب \_\_\_\_\_ھ

سک سک رضیہ دوران گفتگو کہی کہ اللہ سے بھی غلطی ہوتی ہے، وہ سی پیرسے مرید بھی ہے، تو اس بیعت میں رہی یا ٹوٹ گئی۔ نکاح رہایا ٹوٹ گیا،ایسی حرکت برتجدیدا بمان و نکاح ضروری ہے کنہیں، جواب عنایت فرمائیں۔

بہوا کہ اللہ سے بھی غلطی ہوتی ہے، کلمہ کفر ہے۔ رضیہ یہ کہنے کی وجہ سے کا فرہ ومرتدہ ہوگئی ، اور کثیر علما کے فتویٰ کےمطابق اس کا نکاح باطل ہوگیا۔اس کےسارےاعمال حسنہ رائیگاں ہوگئے۔اس پرفرض ہے کہفوراً بلا تاخیراس کلمهٔ کفر سے تو بہ کرے پھر سے کلمہ بڑھ کرمسلمان ہو۔ نئے مہر کے ساتھ پھرشو ہر سے نکاح کرے۔ جب تک اس کلمه کفر سے تو بہ کرے نئے سرے سے مسلمان ہوکر نیا نکاح نہ کرے شوہر کے قریب نہ جائے۔اس كى بيعت بھى ننخ ہوگى اب دوبار ەكسى جامع نُنرائط پيرسےمريد ہو۔والله تعالى اعلم۔

جان کا اطلاق الله تعالیٰ پر کفر ہے

مسئوله: حافظ محرشعبان عزيزي، مدرس دارالعلوم قادر بيرچريا كوث شلع اعظم گُرُه، يو يي ٢٥٠ر جمادي الاول

مندرجہ ذیل شعر سیجے ہے یانہیں؟



<u> حاصل تخلیق وجہ بزم امکاں آپ ہیں</u> ہے خداجانِ یقیں توروح ایماں آپ ہیں

الجواب

. ہر . اللّٰدعز وجل کو جان یقیں کہنا کفر ہے اس شعر کے قائل پراس کلمہ کفر سے تو بہتجد یدایمان ونکاح لازم ہے ''جان'' مخلوق اورحادث ہوتی ہے۔ پھر جان جس کی جان ہوتی ہے اس میں حلول کیے ہوئے ہوتی ہے۔اللہ عز وجل إن سب سے منز واس لیے جان کا اطلاق ذاتِ باری تعالیٰ پر کفر۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### ا بنی آواز کواللہ ورسول کی آواز کہنا کیسا ہے مسئوله: ایج ایس مولوی یو بی بلیدر ۲۸ ،۱۳ کھونسی یورناسک مهاراشٹر

سکے یہاں پرایک مولوی صاحب کا وعظ تھا۔ سخت سردی تھی کھلی جگہ وعظ ہونے کی بنا پرلوگ جگہ جگہ اطراف میں دکانوں اور مکانوں کے سہارے بیٹھے تھے۔ تجر جو یہاں پرایک مسجد کے امام ہیں لوگوں کو قریب بلانے کی اپیل کرتے ہوئے کہنے گلے میمیری نہیں اللہ واس کے رسول کی آواز ہے۔اس پر قریب آجاؤ۔ اپنی آ واز کواللّٰدا وراس کے رسول' جل جلالہ وصلی اللّٰدعلیہ وسلم' کی آ واز قر اردینا کیا درست ہے؟

الجواب ان کی مرادیتھی کہ جو کہ رہاہے اللہ ورسول کا حکم ہے اس تقذیریرِ ان پر کوئی مواخذہ نہیں مگر چوں کہ اپنی آ واز کو الله درسول کی آ واز کہنے میں شائبہ کفر بھی ہے اس جملے سے ان پر رجوع کا حکم دیا جائے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# بهركهنا كه ميں الله ورسول كونہيں جانتا

مسئوله خلیل احدمصباحی،ابراهیم پور،مبارک پور،اعظم گڑھ، یو بی، ۱۸رمحرم ۱۸ ارمحرم

میں محمد نعمان ابراہیم یوری ،مختار صاحب ساکن کٹر ہ مبارک یور کے یہاں بنائی کا کام کررہے تھے ساڑی کی بگری کے بارے میں تو تو ، میں میں ہوئی تو مختار نے کہا کہ میں اللّٰہ ورسول کو جان کرضچے حساب کرتا ہوں اورآ پ (بعن محمرنعمان) فلاں کولوا کر کام کی تلاش میں گئے تھے کہ ہیں؟ اللّٰہ ورسول کو جان کر کہو۔ تو نعمان نے کہا کہ میں اللّٰہ ورسول کونہیں جانتا اور میں کام کی تلاش میں نہیں گیا تھا۔ بیدو گوا ہوں کا بیان ہے ایک گواہ کا کہنا ہے کہ محمد نعمان سے کہا کہ اللہ ورسول کو جان کر کہوتو نعمان نے کہا کہ میں اللہ ورسول کونہیں مانتا ،اب اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

ہ ہور : بے۔۔۔۔۔ اس استفتاء میں نعمان کا بیان نہیں لکھا کہ وہ ان دونوں جملوں میں سے کسی ایک کے کہنے کا اقر ارکر تا ہے یا

دونوں کا انکار کرتا ہے، اگرنعمان مٰدکورہ بالا دونوں جملوں میں سے کسی ایک کے کہنے کا اقرار کرتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ فوراً بلاتا خیراس سے تو بہ کرے کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہواورا گربیوی والا ہے تو نے مہر کے ساتھ ہوی سے نکاح کرے، بغیر نکاح کیے ہیوی کو ہاتھ نہ لگائے ،اورا گرنعمان ان دونوں جملوں نے کہنے سے انکار کرتا ہے اور بیر گواہ کل کے کل یاان میں کم از کم دوخواہ پہلے جملے کے دونوں گواہ یا ایک اس میں سے اور ایک دوسرے جملّہ کا گواہ عادل، ثقہ،متدین قبول شہادت کے لائق ہوں اور گواہی دیں تو بھی وہی حکم ہے کہ نعمان پرتو بہ تجدید ایمان و نکاح لازم ہے۔ ہمارے اطراف میں ایسے موقعہ پر جاننا ماننا مرادف ہے۔ نیز اللہ ورسول کو نہ جاننا بھی کفر ہےاور نہ ماننا بھی گفر ہے۔اس طرح دونو ں جملوں کے گواہ نعمان کے کفریر مثفق ہیں،اورا گران تین گواہوں میں کم از کم دوعادل، ثقه لائق قبول شهادت نه هوں یا وه گواہی نه دیں تو نعمان برکوئی الزام ثابت نہیں بھلم ظاہر ثبوت برہوتاہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### ولی کوخدا کہنا کفر ہے

مسئوله: دین محمه ہزاری باغ متعلم جامعه حنفیه نو ثیبه ، بجر ڈیبهه ، بنارس ۴۸ رجمادی الا ولی ۱۴۱۰ھ

سک ایک مستان ہے جوایک ولی اللہ کوخدا کہتا ہے اس کے متعلق کیا تھم ہے، اور اس بات کی تصدیق کرنے والے کے متعلق کیا تھم ہے واضح کریں، اور اس شخص کے نکاح باطل ہونے یا نہ ہونے کا تھم ثابت

بیمتنان جوایک ولی کوخدا کہتا ہے، کا فر،مشرک،اسلام سے خارج ہے بیجھی اور جولوگ بھی اس کفری قول میں اس کی تصدیق کرتے ہوں۔ان سب لوگوں کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہو گئے۔ان سب کی بیویاں ان سب کے نکاح سے نکل گئیں،ان سب برفرض ہے کہ فوراً بلاتا خیراس کلمہ کفر سے نوبہ کریں، پھر سے کلمہ بڑھ کرمسلمان ہوں اوراینی بیویوں سے نئے مہر کے ساتھ پھر سے نکاح کریں۔اگر بیاوگ اس کفری، شرکی عقیدے سے تو بہ کر کے پھر سے مسلمان ہوجائیں تو فبہاور نہ مسلمانوں پرفرض ہے کہان لوگوں سے کممل طور پر مقاطعہ کرلیں اورا گراسی حالت میں مرجائیں توان کے فن فن میں ہر گزشریک نہ ہوں ، نہان کے جنازے کی نماز پڑھیں۔واللہ تعالی اعلم۔

# اللَّدعز وجل كوناسمجه كهنا كفري

مسئوله: محمد علاء الدين، ششولي، مظفر يور، بهار، ۲۱ رشوال ۱۲۱ م

سکے تھے کہ لاشعوری طور پرکسی بات پر ہندہ سے گھریلومعاملات میں گفتگو کررہے تھے کہ لاشعوری طور پرکسی بات پر ہندہ



کی زبان سے نکل گیا''اللہ بھی ناسمجھ ہے آپ کوتو فلانہ جیسی بیوی ملنی جا ہیے تھی ،شرع مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ بینواوتو جروا۔

الجواب

ین ورت اللّٰد کوناسمجھ کہنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہوکر کا فرہ ومرتدہ ہوگئی اس برفرض ہے کہ فوراً بلا تا خیر تو بہ کرے، کلمہ بڑھ کر پھر سے مسلمان ہوا ور شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

# الله عز وجل کی شان میں گالی بکنا کفر ہے

مسئوله: محمدار شدخان، مهه نگر، اعظم گڑھ،۲۴ رذی الحجها ۱۴۰ه

کیافرماتے ہیں علیا ہے دین مفتیان شرع متین ۔اس مسلد میں کہ زید کی بیوی اپنی بچی کے انتقال ہوجانے میں روز ہی تھی اسنے میں بحر آتا ہے اور کہتا ہے رو کیا رہی ہورونے سے کوئی فائدہ نہیں ۔اب اللہ اللہ کرویہ سنتے ہی زید کی بیوی اللہ تعالی کی شان میں بہت ہی گندی گالی دی اور ناشکری کے بے حد کلمات بجے اس کا کیا تھم ہے شریعت مطہرہ سے مطلع فرمائیں۔

الجواب

اس خبیث جملے کے کہنے کی وجہ سے زید کی زوجہ کا فرہ ومرتدہ ہوگئ۔اس پر فرض ہے کہ تو بہ کرے۔تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرنے کا حکم دیا جائے۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

### یہ کہنا کہ صرف اللہ کو مانیں گے کفر ہے کیا جس کا پیر نہ ہواس کا پیر شیطان ہوتا ہے

مسئولہ:معرفت چریا کوٹ،سیرنذ رالحن،عالم پور ہرے پوسٹ تھانہ گریڈیہ، بہار،

سکے انہیں جواب خلاصہ فرمائیں گے۔

جو پیرکو کچھ نہ سمجھے اور یہ کہے کہ صرف اللہ کو مانیں تو اس کے بارے میں کیا فر ماتے ہیں، عین نوازش ہوگی

#### الجواب

- سی تحضرت بازید بسطامی کاارشاد ہے کہ جس کا کوئی پیر نہ ہواس کا پیر شیطان ہے۔مرادیہ ہے کہ جس کا کوئی پیر نہ ہواس کا پیر شیطان اس کو بہت آسانی سے بہکا دیتا ہے، جس پرصد ہاوا قعات شاہد ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔
- سیقول کہ صرف اللہ کو مانیں گے، کفر ہے۔ کیوں کہ اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ وہ رسولوں کو بھی نہیں مانے گا اور بیہ بلاشبہہ کفر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### کسی بندے کوجل جلالہ وعم نوالہ کہنا کفر ہے مسئولہ جمر ریاست علی، تیمورنگر

کیآ ہے میں کہ آتے ہیں علماے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید نے بگر سے کہا کہ آپ میں رے گھر فاتحہ پڑھ تیجے، تو بگر نے خالد سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ہمراہ فاتحہ کے لیے چلیے تو خالد نے بگر سے کہا کہ آپ ہی پڑھ آئے تو بگر نے خالد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ جیسے جل جلالۂ وعم نوالۂ کی عدم موجود گی میں کیسے جاسکتا ہوں۔ اس پر خالد نے بگر سے کہا کہ آپ نے مجھے خدا بنا دیا ہے۔ بعدہ زورسے قبقہہ لگا کر ہنس دیئے۔ لہذا ایسے کلمات کسی انسان کے لیے بولنا کیسا ہے۔ بینواوتو جروامن کتب المسائل۔

الجواب

براور خالد دونوں پر توبداور تجدیدایمان و نکاح واجب ہے۔ جل جل الله عم نوالہ کا صیغہ اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہیں ساتھ خاص ہے۔ اس سے ذہن اللہ عزوجل کی طرف جاتا ہے اور ایسے صیغے جواللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہیں کسی مخلوق کے لیے کہنا کفر ہے۔ مجمع الانہر میں ہے: اذا اطلق علیٰ المخلوق من الاسماء المختصة بالخالق نحو القدوس و القيوم و الرحمٰن و غيرها يكفر.

جُل جلاله وعم نواله كاصيغه الله تعالى كساته خاص بـ بياجلى بديهات سے بـ اسى ليے خالد نے يہ جملہ سن كركها كه آپ نے جُھے خدا بنا ديا، إسى كى نظير عزوجل بـ علمانے كلها به كه بيالله تعالى كان عزو و جل ، و إن كان عزيزاً جليلا. "(ا)

خالد نے یہ کلمہ کفرسنا، نہ بکر کوٹو کا نہ ڈانٹا بلکہ اس پر قہقہ لگایا، یہ دلیلِ رضا ہے اور رضا بالکفر، کفر ہے۔ اس لیے خالد پر بھی تو بہ وتجدید ایمان وتجدید نکاح کا حکم ہے۔ ارشاد ہے: انجم اذا مثلهم. والله تعالیٰ اعلم.

# اللّه عز وجل کومجسم بتانا اوراس کے لیغم ثابت کرنا کفر ہے مسئولہ: حاجی صفی اللّه مصباحی، یوسی خانہ، اٹاوہ شہر

کیا فرماتے ہیں علماے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ زیدعقا کد باطلہ رکھتاہے، یعنی وہا ہیہ ، دیو بندیہ بلیغی جماعت الیاسیہ سے تعلق رکھتا ہے اس نے غصہ کے طور پر ایک واقعہ سنایا کہ بھانڈوں نے قبل کی اوراس میں ایک آدمی خواجہ غریب نواز بنا خواجہ صاحب بڑے لمبے چوڑے اور بہت موٹے اوپر سے تمام کپڑے اور گودڑ پہنے

شامی، جلد خامس، ص: ۸۰۰

ہوئے تشریف لائے۔سب لوگ کہہرہے تھےادب کروادب کرو۔لہذا کوئی ہاتھ چومتا تھا کوئی پیروں برگرتا تھا۔اس کے بعدایک آدمی غوث یاک بناوہ جسم میں آدھے تھے لینی اتنے موٹے تازے نہ تھے،ادب کرو،ادب کرویہ آوازیں آ نے لگیں کوئی ہاتھ چومتا تھا کوئی پیروں برگرتا تھا۔اب ایک شخص اللہ میاں بنا،وہ بالکل دیلے یتلے ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ سب لوگ سجدے میں گریڑے اور اللہ میاں سے کہا کہ خواجہ صاحب اور غوث یاک خوب مویے تازے ہیں، آپ کیوں اتنے دُلے یتلے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہیں۔جواب دیا کہ خواجہ صاحب کی لوگ بڑی بڑی دیلیں کرتے ہیں، دلیہ یکاتے ہیں،غوث پاک کے بھی کھانے ریکانتے ہیں،منتیں مانگتے ہیںاور ہمارے نام کی نہکوئی دیکییں کرتا ہے نہ کھانے ریکا تا ب، نه ہمارے نام کی کوئی چیز نکالتا ہے، لہذا ہم اسغم میں دُلے ہو گئے اور مِڈیوں کا ڈھانچے رہ گیا۔

عمرواس بات پر بہت ناراض ہوااور کہا دنیا میں ایسا کوئی بھانڈ نہیں ہوسکتا جو خدائے تعالیٰ اور بزرگوں کی تو ہین کرے اور ناراض ہوکر چلا گیا۔ پھر تین چارروز کے بعد زید نے عمر وکوسلام کیا تو عمرو نے اس کا جواب نہیں دِیا اور ناراض ہوکر چلا گیا۔زیدنے جوواقعہ سنایا ہے کیا وہ کفرہے۔اورا گر کفر ہے تو زیداسلام سے خارج ہوایا تہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب باصواب سے مطلع فَر ما ''میں ۔ بینوا تو جروا۔

الجواب

زیدنے بھانڈوں کی طرف نسبت کر کے جوفرضی کہانی سنائی وہ ایک نہیں متعدد کفریات کا مجموعہ ہے۔اللّٰدعز و جل ومجسم بتایا، دبلا بتلا بتایا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بتایا، اللہ تعالیٰ کے لیے تم ثابت کیا، تم کی وجہ سے دُبلا ہونا بتایا۔ بیسب مستقل کفرییں۔اس کےعلاوہ اس حکایت میں اور بھی خباشتیں اور گم را ہیاں ہیں۔ بدکر دار بھانڈوں کوخواجہ غریب نواز اورغوث اعظم بتایا۔مسلمانوں پرافتر اکیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھنہیں پکایا۔حالاں کہ سب مسلمان زکو ۃ ، فطرہ،قربانی ودیگرخیرات وصدقات اللّٰہ کے نام پرکرتے ہیں ۔نماز،روزہ، حج تلاوت اور ہزاروں کا اخیراللّٰہ کے <sup>۔</sup> لیے کرتے ہیں۔زیدیہلے ہی سے وہائی بددین تھااور شاتمانِ رسول کوامام وپیشوا بنا کر کافر ومرتد تھا۔اس کفری حکایت کو بیان کر کے اس نے مزید اپنے کفر میں اضافہ کیا۔مشہور زمانہ ڈا کو حقانی نے اس کفری حکایت کو جگہ جگہ بیان کیا،اس سے سن کر جاہل وہابیوں نے اسے پھیلایا۔زیدسے میل جول،سلام کلام قطعاً بند کر دیا جائے اور سلام کرے تو جواب نہ دیا جائے ،اسے اپنی محفلوں میں ہرگز آنے نہ دیا جائے۔مرجائے تو اس کے جناز ہ کی نماز نہ ْ پڑھی جائے۔عمرونے بالکلٹھیک کیا۔سبمسلمانوں پرواجب ہے کہابیاہی کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

> ہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ نے ہم کوٹھوکر مار دیا ہے مسئوله. مختاراحد، شمند بور، اعظم گڑھ، بوپی، ۷رزیج الاول ۱۳۱۵ھ

سکے تید کی شادی ہندہ کے ساتھ ہوئی کچھ دنوں کے بعد کسی وجہ سے ہندہ زید کے ساتھ رہنے کے



لیے راضی نہیں اور میکے سے سسرال جانے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہور ہی ہے، تو زیدنے ایک خط ہوی کے نام لکھا کہ اگرتم میرے ساتھ نہیں ر ہنا جا ہتی ہوتو لکھو میں تم کوطلاق دے دوں۔ ہم کواللہ نے ٹھوکر ماردیا تو تہمارے ٹھرانے سے کیا بگڑے گا۔سوال ہے ہے کہ زید کا یہ جملہ'' ہم کوتو اللہ نے ٹھوکر ماردیا ہے۔'' یہ کفر ہے کہ نہیں اور زید پر تجدیدا بیان و زکاح فرض ہے یا نہیں؟ نیز ہندہ دوسری جگہ عقد کرسکتی ہے یا نہیں؟

حبداول أ

الجواب

تریدگایہ جملہ کہ''ہم کوتو اللہ نے ٹھوکر ماردیا'' بہت سخت ہے مگراس کی وجہ سے زید کافر نہ ہوگا وہ اب بھی مسلمان ہے اور اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے۔ البتہ زید پر اس کلمہ سے تو بہ فرض ہے کسی ایک مقصد کے حسب منشا پورا نہ ہونے پر اتنی مایوسی کا اظہار مسلمان کی شان نہیں۔ زیدکو کیا معلوم اس کی بہتری کس میں ہے بھی آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارا فائدہ فلال چیز میں ہے حالال کہ اس میں اس کا نقصان پوشیدہ رہتا ہے۔ اللہ عزوجل اپنے کرم سے غافل بندے کا وہ مقصد پور انہیں فرما تا ہے بیاس کے اوپر غایت مہر بانی ہے۔ اللہ تعالی اعلم۔

### بارش دیکھ کریہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آرہے ہیں کفرہے اللہ عزوجل کو دیوبا بابولنا کفرہے

مسئوله: نیازاحمدنظامی،مقام لوکی لاله، پوسٹ دودهاراتھانه، شلعبستی (پوپی) ۱۸رصفر ۲۰۰۸ اھ

رہ جبہ ہیں تو یہ بہ جہ ہی اچا نک بارش آتی ہے اور جہال اپنے تھیتوں میں رہتے ہیں تو یہ بک جاتے ہیں کہ (معاذ اللہ) اللہ کو دست آنے لگا۔ جس کو جہال یوں کہتے ہیں کہ اللہ کا پیٹے جھرنے لگا۔ تو ان کا پیر کہنا کیسا ہے؟

جب بارش کے آثار دیکھے جاتے ہیں تو بعض جہال یہ کہد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آرہے ہیں۔ نیز اللہ کے لیے دیو بابا کا استعال کر دیتے ہیں یہ کہنا کیساہے؟

الجواب

اللّه عزوجل کے لیے وہ خبیث جملہ بولنا کفر خالص ہے۔ جو بھی اسے استعمال کرے گا وہ کا فر ومرتد ہوجائے گا،اس کی زوجہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔تمام اعمال حسنہ اکارت ہوجائیں گے۔اس پر فرض ہوگا کہ فوراً بلاتا خیراس سے تو بہ کرے پھرسے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہواوراس عورت کورکھنا چا ہتا ہوتو دوبارہ نئے مہر پر نکاح کرے۔واللّہ تعالی اعلم

الله عزوجل آنے جانے سے منزہ ہے، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آرہے ہیں کلمہ کفرہے، وہ بھی ڈبل۔ایک تواللہ عزوجل کے لیے آنا مانا، دوسرے بارش کو اللہ عزوجل کہا اس کا حکم وہی ہے جو جواب نمبر (۱) میں گزرا۔اللہ

### بيكهنا كفرے كه جب ميں ڈوب رہاتھا تواللد كہاں تھا

مسئوله: سيدظهيراحمه، كرنا ئك، ١٣٠٨ر بيج الآخر ١٩١٩ ه

تید مالی نقصان کا شکار ہے، کافی خسارہ میں ہے، دوران گفتگو خالد نے اللہ ورسول کا نام لیا تو زید جوش میں ہتا ہے کہ جب میں ڈوب رہاتھا تو اللہ کہاں تھا (معاذ اللہ) زید کا ایسا کہنا کیسا ہے اس پر شرعاً کیا کیا کیا کتا منافذ ہے؟

الجواب

تریداً پنے جملہ کی وجہ سے اسلام سے خارج ہوکر کا فر ومرتد ہوگیا اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ زید پر فرض ہے کہ فوراً بلاتا خیر کلمہ پڑھ کومسلمان ہواس کلمہ کفر سے تو بہ کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### ولی کوخدا کہنا کفرہے

مسئوله: دین څمرېر کاتی ، مدرسه اہل سنت غوشیه ، کیشو اری ، پوسٹ کیشو اری منلع گریڈیہہ ، بہار۲ • رر نیچ الثانی •۲۴ اھ

کیا فرماتے ہیں علاے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں ہمارے گاؤں میں ایک خلیل مسائل کے بارے میں ہمارے گاؤں میں ایک خلیل مستان ہاور ایک بزرگ حضرت باباسیف اللّدر حمۃ اللّہ علیہ بمقام چیرواں شریف ضلع گریڈیہ بہار کے اندر مزار اقدس ہے۔ مستان کا کہنا ہے کہ وہ میرا خدا ہے بعنی اللّہ کے ولی کو خدا کہنا ہے، ولی اللّٰہ کو خدا کہنا جائز ہے یا نہیں، اگر جائز ہے تو کون سی صورت نکل سکتی ہے۔ جس کو جائز کہہ سکتے ہیں۔ اگر ناجائز ہے تو پھر اس کی کیا صورت ہے۔ مستان کے متعلق کیا حکم ہے۔ قرآن وحدیث کی روشی مدل جواب عنایت فرمائیں۔ عین وکرم ہوگا۔

الجواب

یہ متان جس نے سیف اللہ صاحب کوخدا کہا وہ اسلام سے خارج ہوکر کا فرومشرک ، مرتد ہوگیا۔اس نے قرآن مجید کی سیٹروں آیات کا انکار کیا اسی طرح جولوگ مستان کے منہ سے وہ جملہ سن کریا بقینی طور پر کسی بھی ذریعہ سے جاننے کے بعد کہوہ ایک ولی کوخدا کہتا ہے ،اس کومسلمان سمجھتے ہیں ،کا فرنہیں کہتے وہ لوگ بھی کا فراور مرتد ہیں ان سب لوگوں کے اعمال حسنہ اکارت ہوگئے ۔ان سب کی بیویاں ان کے نکاح سے نکل گئیں۔اگروہ کسی پیرسے مرید سے تو بیعت فنخ ہوگئی۔ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس مستان سے اور ان کے مذکورہ بالا

ہمراہیوں سے میل جول ،سلام کلام بند کر دیں ،کسی تقریب میں نہان کو مدعوکریں اور نہان کی کسی تقریب میں شریک ہوں، اور اگر اسی حال ٰ برمرٰ جائے تو نہ ان کی کفن دفن میں ہاتھ بٹائیں، اور نہ ان کے جناز ہ کی نماز پڑھیں۔ایسےلوگوں کے بارے میں حدیث شریف میں فر مایا گیا ہے:

نماز پڑھو۔

فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا نان کے پاس الله بیشو،ندان کے ساتھ کھاؤپیو، تواکلهم ولا تصلو معهم ولا تصلو ندان کے ساتھ نماز پڑھو، ندان کے جنازے کی عليهم!) والله تعالىٰ اعلم.

مسئوله: دین څمرېر کاتي ، مدرسها ال سنت غو ثیه کیشواري ، پوسٹ کیشواري ، منکع گریڈیږمه ، بہار ، ۲۰ رزیج الثانی ۱۴۲۰ه

<u>سکگ</u> سوال بیرتھا کہ ایک مستان ایک ولی اللّٰد کو خدا کہتا ہے اور ایک حافظ صاحب اس کی تصدیق کرتے ہیں،اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ولی کوخدا کہنا جائز ہے یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشی میں جواب عنایت فر ما کیں آپ کا جواب آیا تھا کہ جومتان خدا کو ولی کہتا ہے اور حافظ اس کی تصدیق کرتا ہے ، دونوں اسلام سے خارج ہوگئے ۔ شرک کیا کفریہ جملہ بولا ،سبعبادت اکارت ہوئے ، نکاح سے بیوی نکل گئی پھر سے تو بہ کرے کلمہ پڑھے،تجدید نکاح کرے اگراپیا نہ کیا تو مسلمانوں پرفرض ہے کہاس کے ساتھ کھا نا پینا سلام وکلام بند کردیں۔اگروہ مرجائے تو اس کی جنازہ کی نماز نہ پڑھی جائے ،تو میں نے اس فتو کی کو چندلوگوں کو دکھایا جس میں ہمارے گاؤں کے مخصوص علما ہیں۔حضرت مولا نا عبدالوحید صاحب ،حضرت مولا نامجدا کبرعلی صاحب،حضرت مولا نامجرضمیر الدین صاحب اورایک ماسٹر شرف الدین صاحب اور دیگر لوگوں کو لیکن ان علما ہے کرام نے دھیان نہ دیئے اور یہ جملہ بولے کہتم اس کے بیچھے کیوں پڑے ہووہ ایسا ہی ہے،تم جانو وہ جانیں پھراس فتو کی کومیں نے مستان کو دکھایا تو اس نے تو پہر نے سے انکار کیا بھری محفل میں تو میں خاموش ہو گیا ، تنہا کیا کرتا میرے بس کی بات نہیں میں نے اس کوسلام کرنا کھانا پینا بند کر دیا جوہم سے ہوسکا کیا بھر دس سال بعد ہمارے گا ؤں میں ایک بیٹھکتھی لڑکے کی شادی کے متعلق جناب عبدالحکیم' صاحب کے فرزند نام شاید کہ کبیراحمہ ہے۔ غالبًا ۵رنومبر ۱۹۹۸ء بروز جمعرات اس بیٹھک میں بیہ بات نکل ً گئی کہ متان نے ولی گوخدا کہا کہ متان صاحب آپ نے اب تک تو پنہیں کیا ہے۔ کفر کا فتو یٰ دکھانے کے ا با وجود تو مستان نے کہا کہ نہ میں نے فتو کی دیکھا ہے نہ میں نے ولی اللہ کوخدا کہا ہے، لینی نئے سرے سے ا نکار کر بیٹھے بھرے مجمع میں ،ساری بات کور د کر دیا پھر چندلمجہ گزرنہ پایا تھا کہ بلندآ واڑ ہے بولا ابھی بھی میں

باباسیف اللّٰد کوخدا کہتا ہوں، وہ میراخداہے میں نے کہا آپ نے پھر کفر کیا جو پہلے کر چکے تھے،متان نے کہا تم کا فر ہوئے کہ ایک مسلمان کو کا فر کہہ رہے ہو۔ کچھلوگ مشان کی تائید بھی کر دیئے اور کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا تھم ہے حضور والا سے گزارش ہے کہ براے کرم تھوڑی دیر تکلیف ہوگی کیکن ہمارے گاؤں میں جو جھکڑا ہے وہ ختم ہوجائے گا فتویٰ کی مانگ ہورہی ہے بہت جلد سے جلد جواب عنایت فرمائیں۔قرآن وحدیث کی روشنی میں ساری با توں کو مدنظر رکھتے ہوئے عنایت فر مادیں میں جب تک سانس لیتا رہوں گا۔ انشاءاللہ بھی فراموش نہیں کروں گا۔ بھرے مجمع میں اس نے ولی کوخدا کہا ہے جس میں کہ ہمارے گاؤں کے ا جماعت چٹائی ولمیٹی کےلوگ گواہ ہیں ہر گھر کے پیچھےا یک فر دموجود تھا۔ چند حضرات بہطورنمونہ مندرجہ ذیل ملا حظه فرما ئين: (۱) جناب محمد غياث الدين صاحب (۲) جناب بدر الدين صاحب (۳) جناب محمد تاج الدين صاحب (۴) جناب ٿو پلالي جيا (۵) محمد دشگير عالم صاحب (۲) جناب عبدالقادر صاحب وغيره۔

الجواب علماتے کرام پرفرض ہے کہاس مستان کے خلاف عوام کو سمجھا ئیں ۔علما کوایسے موقع پر خاموش رہنا حرام ہے۔حدیث میں اس برشخت وعید آئی ہے فر مایا:

> اذا ظهرت الفتن اوالبدع ولم يظهر العالم علمة فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين لايقبل الله منه صرفا و لاعدلا (١)

دوسری حدیث میں فرمایا:

الساكت عن الحق شيطان اخرس. و الله تعالىٰ اعلم.

جب فتنے ظاہر ہوں یا فر مایا بدعتیں ظاہر ہوں اور عالم اینےعلم کو ظاہر نہ کرے تو اس پر اللّٰداور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔اللہ نہاس کا فرض قبول فر مائے گانہ لل۔

حق بات كہنے سے حيد بنے والا كونكا شيطان ہے۔

## الله عزوجل اوررسول صلى الله عليه وسلم كوگالي دينے والا كا فرہے

مسئوله : محرنعيم ،علاءالدين پور ، دولت پور ، گونڈ ہ ، ۱۸ رجما دی الا ولی ۷۴۰ھ

سک کیا فرماتے ہیں علاے دین مسکہ ذیل میں کہ زیر کچھ پڑھا لکھا ہے، دیدہ ودانستہ اکثر اللہ ورسول کو گالیاں دیتا ہے،شدید بارش ودھوپ وگرمی پڑنے برجھی اللّدورسول کو گالیاں دیتار ہتا ہے۔ بلکہاس کا دستور یمی ہے جب کچھاوگوں نے کہا کتم تو بہ کر لوتو زید جواب دیتا ہے تم تو بہ کر لوالیسی صورت میں زید مسلمان ہے؟

كنز العمال، ج:١، ص:٩١١/ لسان الميزان لابن حجر، ج:٥، ص:٩١١

ت کیازید مذکورہ کی نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے؟ اگر کوئی زید کے اس کارنا مے کو جان بو جھ کرتا ویل کر کے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ نماز جنازہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟

الجواب\_\_\_

الله عزوجل اوررسول صلى الله تعالى عليه وسلم كوگاليال دينے كى وجه سے زيد كافر ومرتد موكيا۔اس كى جورو اس كے نكاح سے نكل گئ۔ شفاامام قاضى عياض اور شامى ميں ہے: ''اجمع المسلمون ان شاتمه كافر من شك في عذابه و كفره كفره كفر. '' (۱)

شامی و ہندیہ میں روافض کے بارے میں ہے: "احکامهم احکام المرتدین."(٢)

ان کی نماز جنازہ پڑھنی کفر۔مسلمانوں کی طرح سے خسل وکفن دینااور دفن کرناحرام۔اس کا حکم یہ ہے کہ اس بغیر نہلائے ،بغیر کفن پہنائے جس حالت اور جن کپڑوں میں مراہے آئھیں میں کوئی گڑھا کھود کر مردار کی طرح پھینک دیا جائے گا۔بغیر تختہ دیئے ہوئے اس کے گڑھے کو پاٹ دیا جائے گاتا کہ اس کی عفونت سے زندوں کواذیت نہ ہو۔درمخار میں ہے:''امّا الموتد فیلقی فی حفرۃ کالکلب۔"(۳)

جن لوگوں نے کسی بھی تاویل سے اس مرتد کی نماز جنازہ پڑھی ان سب پرتوبہ وتجدید ایمان وتجدید نکاح لازم ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ پڑھنا اس کی ولیل ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا اس کی ولیل ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا والے اسے مسلمان جانتے تھے۔ نیزیہ اعلان کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور کافر کو مسلمان جانتا کفر۔ شامی میں ہے: "وقد علمت ان الصحیح خلافه فالدعاء به کفر لعدم جوازہ عقلا و لا شرعا ولت کذیبه النصوص القطعیة. " (۵) والله تعالیٰ اعلم.

### الله تعالیٰ کوگالی دینے والے کا حکم

مسئوله: چمن رضا،۲۶ رجمادی الاولی ۱۹۱۹ه

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین اس مسکے میں کہ نیں اور زاز فحر بناز رہوں انزاز اس کی اور مکر ساز کا

زید بعد نما زفجر وظیفہ پڑھ رہا تھا اسی کے بعد بکرنے کہا کہ میں فون کرنے جارہا ہوں بھائی صاحب

- المرتد، دار الكتب العلمية. ١٦٠ ص: ٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد، دار الكتب العلمية.
  - " هندیه، ج: ۲، ص: ۲۶٤، الباب التاسع فی احکام المرتدین، رشیدیه. "
- تنوير الابصار، در مختار، ج:٣، ص:١٣٤، كتاب الصلوة، باب صلاة الجنائز، دار الكتب العلمية.
  - [2] شامي، ج:٣، ص:١٣٤، كتاب الصلوة، باب صلاة الجنائز، دارالكتب العلمية.
    - اله المالية من المالية المالية

کے پاس کہ بہن کی طبیعت خراب ہے پچھرو پیہ بھیجے دیں تا کہ دوائی ہوجائے بعد ہ زید نے کہا کہ پیسے کے لیے تم پر بیثان رہتے ہواور تمہاری نیت ٹھیک نہیں رہتی ہے تم اگر بروز جعہ بوقت بعد نماز عصرا گرآیت الکرسی سے تم اگر بروز جعہ بوقت بعد نماز عصرا گرآیت الکرسی سے سے تہ مانگو بیسہ مانگو تو اس (گاڑو کے چود ہے) سے مانگواس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ ۔ تو بکر نے زید سے کہا کہ تم نے اللہ کی شان میں گالی بکی ہے، تو بہ کرو پھر سے کلمہ پڑھوزید نے کہا نہ تم کلمہ پڑھیں گراور بھیہ کے دن میں اعلان نہ تم کلمہ پڑھیں گراور بھیہ کے دن میں اعلان کردوں گا کہ زید نے اللہ عزوجل کی شان میں گالی بکی ہے، اور کا فر ہوگیا اگر تو بہ نہیں کرو گے تو حضور مفتی صاحب قبلہ زید نے بار ہا یہ جملہ استعال کیا ہے اور کرتا رہتا ہے ۔ بکر جو مسجد اور مدرسہ کا امام و مدرس ہے جب زید ایسا جملہ استعال کرتا ہے اس وقت فوراً ٹو کا ہے کہ تو بہ کرولیکن زید نے میرے سامنے تو بہ نہیں کیا ہے۔ اس میں گالی بکنے والے پر شرع کا کیا تھم ہے۔ اس دریافت امرایں کہ زید پر شرع کا کیا تھم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں گالی بکنے والے پر شرع کا کیا تھم ہے؟

حبداول م

الجواب

زیدنے وہ خبیث ناپاک گندی گالی اللہ عزوجل کی شان ارفع واعلیٰ میں استعال کر کے اسلام سے خارج ہوکر کا فرومر تد ہوگیا ، اس کے تمام اعمالِ حسنہ اکارت ہوگئے ، اگر بیوی والا ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی زید پر فرض ہے کہ فوراً بلا تا خیر اس کلمہ خبیثہ سے تو بہ کر ہے۔ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں الحاح وزاری کے ساتھ تو بہ واستعفار کر ہے معافی مانگے کلمہ پڑھ کر بھر سے مسلمان ہواور اپنی اس بیوی کورکھنا چاہتا ہوتو اس سے میل حرکے ساتھ نیا نکاح کر ہے ، اگر زیداس حکم شرع پڑھل کر سے فیل ورنہ اس سے میل جول ، سلام کلام بالکل بند کر دیا جائے۔ اگر خدانخو استہ اسی حال پر مرجائے تو نہا سے خسل دیا جائے ، نہ اسے کفن دیا جائے بکرنے اس سے گئیک کہا کہ تو بہ کرتو کا فر ہوگیا۔ خدانخو استہ اسی حال پر مرجائے تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

خشیت الله کی صفت نہیں ہوسکتی مشیت الله کی صفت نہیں ہوسکتی ہے۔ بیر کہنا کہ اللہ کے دل میں کسی کا ڈر ہے، کفر ہے۔ مسئولہ: محمد مشرف رضاحتمتی ، جامعہ غوثیہ شکوریہ، بلہور، کا نپور، ۲۷؍ جمادی الاولی ۱۲۹ھے

پیدا ہوجاتی ہے، زیدنے سمجھا کہ بکر میرانداق اڑار ہاہے اور زیداور بکر چوں کہ ایک ہی مدرسہ کے مدرس ہیں، تو ہنسی مذاق ہوتا ہی رہتا ہے۔ زید کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ لکلا'' بڑے خشیت الہی کے چودے آئے ہیں'' کیا تھم ہے زید پر؟

الجواب

یہ جملہ گالی ہے اور مسلمان کو گالی دینا حرام۔اس مکروہ لفظ کی نسبت اس جملہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں خشیت کی طرف ہے۔ حکم مضاف پر ہوتا ہے، اور خشیت بندے کی صفت ہے اللہ عز وجل کی نہیں۔اس کے معنی ہیں بندے کے دل میں جواللہ کا خوف پیدا ہو۔ خشیت اللہ کی صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو خشیت اللہ کی صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو خشیت اللہ کی صفت مانے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔اللہ عز وجل کسی سے ڈرے بیر عال ہے۔ بیہ کہنا کہ اللہ کے دل میں کسی کا ڈر سے جاکلہ نہ کفر ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### بيركهنا كه مجھاللد برغصه آتا ہے

مسئوله:عبدالله، بمبئی،۵ ررمضان ۱۳۰۰ه

کیافرماتے ہیں علما ہے دین مسکہ ذیل میں کہ زیدنے کہا کہ مجھے اللہ پر غصر آتا ہے کیا فہ کورہ جملہ زبان سے اداکر نے کے بعد زید دائر ہ اسلام سے نکل گیا، زیدشادی شدہ ہے تو کیا اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اور زید نے فہ کورہ بالا جملہ کہنے کے فوراً بعد ہی استغفر اللہ پڑھ لیا اور توبہ کرلیا تو زید پر شریعت کی جانب سے کیا تھم ہے، یا زید کی بیوی ہندہ نے فہ کورہ بالا جملہ زبان سے اداکیا تو کیا ہندہ کا نکاح زید سے ٹوٹ گیا یا باقی رہا۔ ازروئے شرع زید کی بیوی ہندہ پر کیا تھم ہے؟ فقط والسلام۔

الجواب

زید جس نے بیکہا کہ اللہ پر مجھ کو غصہ آتا ہے، کا فر ومرتد اسلام سے خارج ہو گیا۔اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی زید پر فرض ہے کہ تو بہ بتجد بدایمان وتجد بدنکاح کرے۔زید نے یہ جملہ کہتے ہی استغفر اللہ پڑھا اور تو بہ کرلیا، اس سے تو بہ ہو گئی لیکن تجدید ایمان و تجدید نکاح ضروری ولازم ہے، ہندہ نے اگریہ جملہ کہا تو وہ بھی کا فرہ ومریدہ، اسلام سے خارج ہے گراس زمانہ میں فتو گی اس پر ہے کہ قورت کے مرید ہونے سے نکاح فیخ نہیں ہوتا ہے اور عورت اس بات پر مجبور کی جائے گی کہ اس مقوہر سے نکاح جدید کرے اور تجدید ایمان کا بھی اس پر تھم ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

### اینے کواللہ کا سالا بتانا کفر ہے، مسچر کواللہ کی بہن کا گھر بتانا کفر ہے، کفری لطیفه گڑھ کربیان کرنا کیساہے؟

مسئوله: محرسیفالدین رضوی متعلم الجامعة الاشر فیه،مبارک پور،۱۵ رر جب ۱۴۰۰ ه

سک کیافر مانے ہیںعلاے کرام اس مسئلہ میں کہ عمرونے لطیفہ کے طور پر کہا کہ ایک فقیرنے ایک شخص کے دروازے پر بہآ واز دی که''میں اللّٰد کا سالا ہوں مجھے کچھ دو''اتنے میں اس مکان سے ایک عورت نگلی اس عورت نے فقیر کی تواضع کی پھراس عورت کا شوہرآیا۔شوہر نے بیوی سے یو جھابیکون ہے، بیوی نے کہا'' بیاللہ کا سالا ہے'' وه مسجد میں اذان کی آوازس کرفقیر کومسجد میں ڈال دیا ،اور کہا''اللّٰد کی بہن کا بیمسجد گھر ہے،تم یہاں رہو۔

پیلطیفہ ہیں خباثت ہےا بینے کواللہ کا سالا بتا نا پامسجر کواللہ کی بہن کا گھر بتا نا کفرخالص ہے۔اگر واقعہ میں کسی نے ایسانہیں کہاہے واعظ نے اپنے جی سے گڑھاہے تواس پر فرض ہے کہ تو بہاور تجدیدا یمان کرے اور بیوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مہاکفر ہے کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں

مسئوله: محرسيف الدين رضوي متعلم الجامعة الاشر فيه،مبارك يور، ١٥ ررجب • • ١٥ هـ

کیا فرماتے ہیں علاے کرام اس مسلہ میں کہ ایک شخص نے کہا کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں؟



جس نے بیکہا کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں وہ کا فرومر تد اسلام سے خارج ہو گیااس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔اس پرفرض نے کہاس کلمہ خبیثہ سے تو بہ کرےاوراور کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہواور بیوی سے پھر سے نکاح کرے۔واللہ تعالی اعلم۔

سی کواللہ عز وجل کا بیٹا کہنا کفر ہے

مسئوله:شبيراحمرشاه،نواده

سکے کیا فرماتے ہیں علما ہے کرام ومفتیان عظام درج ذیل مسکلہ میں کیجمیل اور شاہد میں تو تو میں میں ہوئی، شامدنے کہا کتبھیں بخارآیا تھا توتم کام پزہیں آئے تھے۔توجمیل نے کہا کتبھیں بھی بخارآئے گا توتم

الجواب الجواب البيخ الله المستقام المس طنز کہاہے مگراس کالا زم معنی پیہ ہے کہ جمیل کا پیعقیدہ ہے کہاللّٰہ کے لیےلڑ کا ہوسکتا ہےاور پیغقیدہ صریح کفر ہے۔

# به کہنا کہ حضور اللہ سے معانقہ کرنے گئے تھے، کفر ہے

مسئوله: محرسيف الدين، متعلم الجامعة الاشر فيه، مبارك يور

سکے کیا فرماتے ہیں علما بے کرام اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے معانقہ کرنے کے لیے گئے تھے۔

یہ کہنا کہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے معانقة کرنے کے لیے گئے تھے۔کلمۂ کفریے۔معانقة کے معنی ہیں گردن سے گردن ملانا ، اللّٰدعز وجل جسم ، جسمانیات ، اعضا وجوارح سے منز ہ ہے ، اس کے لیے کوئی عضو ثابت کرنا یا ایسی بات کہنا جس سے عضو کا اثبات لا زم آئے کفر ہے۔ قائل پر تو بہا ورتجدید ایمان لا زم ہے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

### بہ کہنا کیسا ہے کہ جب خدا کا ڈرنہیں تو انسان کا کیا ڈر

مسئوله:عبدالکمال،عبدالمجید قادری کمالی، پوکھریرا،سیتامڑھی

جولوگ روز ہمیں رکھتے وہ عام طور پر کھاتے پیتے ہیں اور جب کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ جب خدا کا ڈرنہیں توانسان کا کیا ڈرتوالیا جملہ بولنے والے پرشرعاً کیا حکم ہے؟

- بسبر. ایسے تحص پرتو بہ تجدیدایمان ونکاح لازم ہے۔ کتب عقا ئد میں تصریح ہے: "اَلاَمُنُ مِنَ اللّٰهِ کُفُرٌ" ۔واللّٰہ تعالی اعلم۔

### اینے کواللہ مالک کہنا کفر ہے

مسئوله جمرقاسم خان سيواني

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان نثر عمتین مسئلہ ذیل میں کہ زید نے ایک غیر مسلمہ سے کہا



کہ مار کےموادوں گا تواس نے کہا کہ اربے ہاں تو ہی ما لک ہوزید نے پھر جواب میں کہا''ہاں'' ہمیں اللّٰہ ما لک ہیں۔دریا فت طلب امریہ ہے کہاس قول پر کفرعا ئدہوتا ہے یانہیں اگر ہوتا ہے تواس غیرمسلمہ کے سامنے تو بہ کرنا ضروری ہے یانہیں۔

ح جلداول م

سے۔ زید بیہ جملہ بکنے کی وجہ ہے'' ہاں ہمیں اللہ مالک ہیں'' کا فرومرتد ہوگیا۔اگر بیوی والا ہے تواس کی زوجہ اس کے نکاح سے نکل گئی۔ زید پر فرض ہے کہ اس خبیث جملے سے تو بہ کرے اور تجدیدایمان کرے، اگر بیوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی کرے بیضروری نہیں کہاس غیرمسلمہ کے سامنے تو بہ کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### ایک شعرکی تو ترج

مسكه مسئوليه: شيخ ابوالحسن بقائي، پلخانه، موڙه 711101، كلكته، ١٠ جمادي الاولي ١٩١٠هـ

#### سک کیافر ماتے ہیں علما ہے دین:



خدانے اپنے سے اونچا کیار تبہ محمد کا بڑھا کرشان اپنے سے کیا دوبالامحمد کا زید نے اس کلام کے قائل کو کا فرکہا، دیوث کہا، کا فرکی اولا دکہا، جب کہ قائل اس شعر کی تاویل بھی کرتا ہے یہاں اپنے سے مراد ذات نہیں ہے۔ بلکہ خوداللہ نے ہی آپ کی شان کو بلند کیا۔ کیا ایسی صُورت میں قائل کا فرہوگا کہ ہیں جوبھی جواب دلیل سے ہومرحت فرمائیں۔

اس شعر کے مصرع بظاہر کفر ہیں، شعرت کرسب کی سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس شعر کا مطلب سے ہے کہ اللہ عز وجل نے حضِورا قدس صلی اللّه علیه وسلم کا مرتبہ اپنے سے او نیجااور دوبالا کیا ،اوراس کے کفر ہونے میں کوئی شبہہ نہیں۔اس بنایرکسی نے اگر قائل کو گافر کہہ دیا تو وہ ہاخو ذنہیں ۔ جمہور فقہا کا یہی مسلک ہے کہا گرکسی کلام کا ظاہر معنی کفر ہوتو وہ تکفیر کرتے ہیں۔ مگراس کلام کی تاویل ممکن ہے۔عرف میں بولتے ہیں۔فلاں نے اپنے سے پیرکام کیا۔اس کامطلب بیہوتا ہے کہ بغیر کسی کے کے دباؤڈ الے اپنی مرضی ہے کیا۔اس شعر کا یہ عنی بھی بن سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہاللّہ عز وجل اپنے سے بعنی اپنی مرضی سے حضوراقد س صلی اللّہ علیہ وسلّم کے مرتبے کواونچا کیا، اوران کی شان کودوبالا کیا،اور بیم غنی اپنی جگه در ست ہے اس لیم حققین فقہاا ور متکلمین کے **ن**ر ہب مختار برقائل کو کا فرکہنا درست نہیں نصوصاً ایسی صورت میں جب کہ قائل نے اپنی مراد بھی بتا دی جو صحیح ہے۔البتہ قائل پرتو بہ واجب ہے۔شامی میں ہے:"ایھام معنی المحال کاف فی المنع (۱)اور یہاں پرایہام ہی نہیں كفری معنی ظاہر ہے۔ بلکہ احتیاطاً تجدید ایمان ونکاح کا بھی حکم ہے۔ درمختار میں ہے: ''وما فیہ خلاف یُومرً بالاستغفار والتوبة و تجدید النکاح.''(۱)اس کے تحت شامی میں ہے: قولہ والتوبة ای تجدید الاسلام. قوله و تجدید النکاح ای احتیاطاً.''<sup>(۲)</sup>آپ نے نام نامی کے اوپر دوجگہ ''کھا ہے بی شخت ممنوع ہے درودکا بوراصیغہ کھناچا ہے۔ صکا سراایک مہمل لفظ ہے،اس کے کوئی معنی ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

# حضور کواللہ کے مرتبے کے برابر سمجھنا کفر ہے مسئولہ: سیرعبدالرحمٰن ، رام چندر پورم

کیا فرماتے ہیں علاے دین اس مسلہ میں کہ ایک مسلمان مسجد میں جماعت کے روبرویہ کہے کہ مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہم خدا کے برابر سمجھتے ہیں۔ایسے خص کے لیے شرع میں کیا حکم ہے۔

**الجواب** ایسا شخص دنیامیں کوئی نہیں ،اورا گر بالفرض کوئی ہے تو وہ ضرور کا فرہے۔واللہ تعالی اعلم۔

### بيكهنا كهكيااللدد يكفنيكوآ تاہے، كفرہے

مسئوله: ہارون الرشید، جامعه شمسیه تیغیه ،مقام و پوسٹ برم هریا،سیوان ، بہار ،۲۲ رابیج الآخر ۲۰۱۰ ه

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں۔

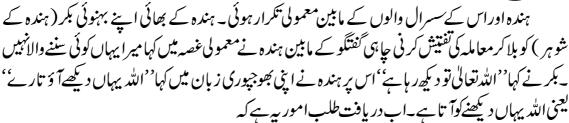

- 🕕 ہندہ جو جاہل عورت ہے اس کے اس قول پرشریعت کے احکام تجدیدا یمان وتجدید نکاح لازم ہیں یا نہیں؟ کیا واقعی پیے جملہ کفریہ ہے۔
  - ت تجدید نکاح کی صورت میں ہندہ پہلے شوہر کے بجائے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے یانہیں؟

#### ہم . ہندہ کا قول مذکوریقیناً کفرہےاس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہوکر کا فرہ ومرتدہ ہوگئی اوراصل

[[]] در مختار، ج: ٦، ص: ٣٩٠، كتاب الجهاد باب المرتد، مطبع زكريا

رد المحتار، ج: ٦، ص: ٣٩١، كتاب الجهاد باب المرتد، مطبع زكريا

مذہب ظاہرالراویہ کے مطابق اس کا نکاح بھی فنخ ہو گیا۔لیکن روایت نادرہ کی بنا پر نکاح فنخ نہیں ہوا، اوراب بھی وہ اس شخص کی بیوی ہے مگر روایت اولی کوسا منے رکھتے ہوئے تجدید نکاح کا حکم ہوگا، بغیر تجدید نکاح کیے ہوئے شوہر کے قریب نہ جائے ، اور بیتو کسی حال میں جائز نہیں کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے۔واللہ تعالی اعلم۔

### یہ کہنا کہ رام ورجیم ایک ہیں گفر ہے مندر ومسجد کوخدا کا گھر بتانا کیسا ہے؟

مسئوله:عبدالله خان بیهان مجمه بخش نیاا گر، پوسٹ سموڑی ضلع ہاڑ میر،راجستھان، ۲۷ر جمادی الاولی ۱۲۸ھ

ایک خص ہے جو کہتا ہے کہ اے مسلمانو! سنواللہ تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرما تا ہے: "کھا قال اللّٰہ فی شان حبیبہ." اس جملے کواللہ تعالیٰ کا فرمان بتانا قرآن شریف میں کہاں سے ثابت ہے اوراس جملے کوقرآن کا جملہ بتانے والے برشرع کا کیا حکم ہے، اور یہی شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جموٹ بھی بول سکتا ہے، رام رحیم ایک ہے، مسجد، مندر خدا کا گھر ہے، امر حال ہے ہے کہ یہ سلمان رہا؟ کیا اس کا نکاح درست رہا؟ ایک حاجی ہے اور جموٹ بولتا ہے مسلمانوں میں فتنہ فساد بھیلاتا ہے اور مسلمانوں کی بار بارغیبت کرتا ہے۔ رام رحیم کو خدا بتاتا ہے، مسجد مندر کو خدا کا گھر بتاتا ہے، امر حال ہے ہے کہ کیا یہ حاجی مسلمان رہا؟ کیا اس کا نکاح رہا؟

الجواب

اس کا پہلے والا جملہ یعن ''اللہ تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرما تا ہے: ''کھا قال الله فی شان حبیبه.'' یہ اس کی جہالت ہے البتہ اس نے جو بکا ''اللہ جھوٹ بول سکتا ہے' رام رحیم ایک ہے، مسجد مندر خدا کا گھر ہے، ان جملوں کی وجہ سے بیشخص کا فر ومرید ہوگیا اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے ، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، رام رحیم ایک نہیں ہوسکتے ، رام اجود ھیا کے راجہ ایک انسان کا نام تھا، جو مخلوق ہے، اللہ عزوج التی حالتی ہوسکتے ، مسجد خالص اللہ تعالی کی عبادت کے لیے ہے، مندر بتوں کی پوجا کے عزوج لی خال ہو ایک کہنا سراسر کفر ہے۔ اس پر فرض ہے کہ ان کلمات کفر سے تو بہ کرے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، بیوی رکھنا چا ہتا ہے تو اس سے جدید زکاح کرے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو مسلمان اس سے میل جول ، سلام کلام بند کر دیں۔ مرجائے تو مسلمان اس کے نسل وکفن ون جنازے میں شریک نہ ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔

### بيعقيده ركھنا كەاللەتعالى بركوئى رحم كرسكتا ہے، كفر ہے

مسئوله بشمس الدين ،محلّه اسلام پوره ،مباركيور ،اعظم گرُّھ، يو بي ، ١٧ ردْ والحجة ١٣١١م اھ

ایک شخص نے یوں کہا''یا اللہ رحم کر دو،سب کی مشکل کم کر دو' بیس کرزید نے کہا'' آپ نے اللہ پر رحم کیا ہے کہ وہ رحم کرے گا؟''زید کے اس قول پر ایک دوسر شخص نے کہا کہ' بیغلط ہے' تو زید نے جواباً کہا کہ''میں نے قصداً غلط کہا ہے''اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ زید کے بارے میں شرع شریف کا کیا تھم ہے؟

الجواب

زید پراس کلمے سے توبداور تجدیدایمان اور اگر بیوی والا ہے تو تجدید نکاح لازم ہے، یہ عقیدہ کہ اللہ عزوجل پر کوئی رحم کرسکتا ہے؟ کفر ہے۔ رحم قادر عاجز پر، غالب مغلوب پر، توی ضعیف پر کیا کرتا ہے، اللہ عزوجل نہ عاجز ہے، نہ مغلوب، نہ ضعیف "ھو علی قل شئی قدیر"ہے "غالب علیٰ کل غالب" قوی مخارہ ۔ یہ اعتقاد کہ کوئی اس پر رحم کرسکتا ہے۔ اللہ عزوجل کو عاجز ضعیف، مغلوب ماننے کا مرادف ہے۔ جو گفر صرتے ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# تم اینا خدا لے کر و هوؤ، کهنا کفر ہے مسئولہ: محدمدنی، مبارکپور، اعظم گڑھ، یویی

کیا فرماتے ہیں علاے دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل میں کہ زید و بکر کے درمیان مکان کے دیوار کے معاملہ پر پچھ معاہدہ ہوا، زید نے سم کھا کرکہا کہ جو معاہدہ ہوا ہے میں اس کا یا بندر ہوں گا۔ لیکن جب زید نے معاہدے کے خلاف ورزی کرنا شروع کیا، تو بکر نے زید سے کہا کہ تم نے خدا کی شم کھا کرکہا تھا کہ معاہدہ کی پابندی کروں گا، تو زید نے بکر سے کہا کہ تمہاری سم اور تمہارا خدا تم لے کر ڈھوؤ۔ لہذا قرآن وحدیث کی روشی میں مدل جوائے رفر ماکر عنداللہ ماجور ہوں۔

الجواب

زیدا پنے اس جملہ کی وجہ سے'' تمہاری قشم اور تمہارا خدائم لے کر ڈھوؤ'' کا فر ومرتد ہو گیا۔اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہو گئے۔اس پر فرض ہے کہ اس کلمہ کفر سے تو بہ کر ہے، پھر سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوا وراپنی بیوی کور کھنا چا ہتا ہوتو تجدید نکاح کر ہے۔اس جملہ میں اس نے اللہ عز وجل کی اور اللہ عز وجل سے اعراض بھی کیا نیزیہ کہ بکر کا خدا اور بتایا اور اپنا اور بیتنوں باتیں بلا شبہہ کفر ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

### محالات شرعی کوتحت قدرت مانناستلزم کفر ہے مسئوله جمحراصغرضوی، یونانی دارالشفاستنها ری مسجد، پیلی بھیت



محال نثری کوتحتِ قدرت ماننامستلزم کفر ہے۔ایسٹخض پر جواس کا قائل ہو،تو بہوتجدیدایمان ونکاح لازم ہے۔جبیباکہ "سبحان السبوح" میں مذکورہے۔واللہ تعالی اعلم۔

### محالا ت تحت قدرت ہمیں ۔

بیکهنا کهاللدجایے تو کروروں محمد بیدا کرسکتا ہے،حضور کی نظیر محال ہے مسافرمسبوق امام کے ساتھ سلام پھیرے یا نہیں؟ مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیردیا،اس کی نماز ہوئی یانہیں؟ مسئوله: محرحسن سمتى ، مدرسه احسن المدارس ، كانپور ، اا رجمادى الآخره ٣٠ • ١٠ اره

سئل کیافر ماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں:

- 🕕 ایک شخص نے اللہ تبارک وتعالیٰ کی قدرت کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ جا ہے توایک محمہ کے بجابے ہزاروں محمہ پیدا کرسکتا ہے۔اگراییاعقیدہ نہ ہوتو باری تعالیٰ کی قدرت کا انکارلازم آئے گا۔لہذااں شخص کااپیا کہنا شرعاً کیسا ہے؟اور ہم اہل سنت کو کیساعقیدہ رکھنا جا ہیے؟
- مسافر مقتدی کوعصر کی نماز میں صرف دور کعت جماعت ملی تو امام کے ساتھ سلام پھیر دے یا سلام کے بعددور کعت اور بڑھے۔اسے کیا کرنا جا ہے؟
- مقتدی کو جماعت کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی امام کے ساتھ ، اس نے بھی دونوں طرف سلام پھیر دیا، بغیر کلام کےمقتدی فوراً کھڑا ہو گیااور سجد ہسہو کے ساتھ نمازیوری کی تواس کی نمازیوری ہوگئی یانہیں؟

خبلداول

الجواب

بیدا کرسکتا ہے، اگر نہ بیدا کر سکے تو اس کی قدرت کا انکار لازم آئے گا، جو جواب یہ بیاک ہمارے اس معارضہ کا دے گا وجواب یہ بیدا کر سکے تو اس کی قدرت کا انکار لازم آئے گا، جو جواب یہ بیاک ہمارے اس معارضہ کا دے گا وہی جواب اس کے شیطانی وسوسہ کا ہے کہ اس نے بکا کہ''اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک محمد کے بجائے ہزاروں محمد پیدا کرسکتا ہے۔''اس کے ہذیان کا پورار دعلامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالہ مبارکہ'' امتناع النظیر'' میں کر دیا، اس کا مطالعہ کریں۔ یہ قائل بلا شبہہ گراہ ہے، بے دین ہے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر محال ہے اور محالات تحت قدرت نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

امام کے ساتھ ہرگز سلام نہ نچیرے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہواور دورکعت مزید پڑھے۔ مسافر نے جب قیم امام کی اقتدا کی تواقتدا کرنے کی وجہ سے اسے بھی چار پوری پڑھنی ضروری ہوگئ۔واللہ تعالی اعلم۔ اس کی نماز بلا کراہت ہوگی۔واللہ تعالی اعلم۔

### کیاالله عز وجل حضور کامثل پیدا کرسکتا ہے یا نہیں؟ قدرتِ خداوندی۔

### مسئوله: از: فرحت بیگ عباسی ،مظفر پور – ۱۹۲۲ جولا کی ۱۹۲۲ء

راے کرم بخلی کے داک نمبر میں ذیل کے سوال وجواب سے متعلق ابنی رائے ظاہر فرما کرمنون فرما کیں۔
خدا کو طاقت ہے کہ حضور محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے اور لاکھوں محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنا سکے ۔
جواب، ہرگز نہیں قرآن عظیم میں ہے: "ما کیان محمد ابنا احد النجہ: "(ماخوذازر سالہ نوری کرن بریلی بئی ۱۹۲۲ اسخہ ۱۹ احد النجہ: "(ماخوذازر سالہ نوری کرن بریلی بئی ۱۹۲۴ اسخہ سے معالی سے کیا تھا ہے ۔ (دیو بندی مولوی) تفصیلی گفتگواسی وقت ہو سکتی تھی جب پورے طور پر معلوم ہوتا کہ جس عبارت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ اس سے کیا ثابت کرنے کی غرض سے سپر دلم کی ہے بصورت موجود ہو اتناہی کہا جاسکتا ہے کہ عبارت اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل درست ہے اور جس خص نے ہرگز نہیں کے الفاظ میں جواب دیا ہے۔ یاتو کند ذہن یا جابل ہے یا متعصب اور معاند ۔ اس کی قرآنی آیات سے استدلال کرنے کی جسارت یہی واضح کرتی ہے کہ قرآن کی اس کے قلب میں کوئی عظمت نہیں ورنہ قرآن ایسی کتا ہے بیں کہا کہا تا احد، "والی کہا ہے مسلمان اس کی آیات سے اٹکل چواور بے سرو پا استدلال کرے: "ماکان محمد ابنا احد، "والی آیت میں مضمون یہ بیان ہور ہا ہے کہ محمدی میں سے کسی مرد کے باپ نہیں اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ کہ خدا کو محمد ابنا ہے کہ مسلمان السے بیں جضوں نے رسول اللہ تعالی اللہ تعالی خدا کو محمد و بالیہ تعالی اللہ تعلی اللہ تعالی اللہ تعا

علیہ وسلم کو ذہنی طور پر ایسا ہی درجہ دےرکھا ہے۔جیسا عیسا ئیوں نے عیسیٰ کو دیا، وہ صاف تو نہیں کہہ پاتے کہ محمہ خدا ہیں لیکن اس عقیدے کو وہ الفاظ کے ہیر پھیرسے بایں طور پر بیان کرتے رہتے ہیں کہ سرکار حاضر و ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، جنت دوزخ کے مالک ہیں فریا درس ہیں وغیرہ ذالک معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جن صاحب نے ہرگز نہیں کا فیصلہ صا در فر مایا ان کے دماغ میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الوہیت کا شیطانی عقیدہ پنج گاڑے ہوئے ہے۔

ح جلداول م

اسی لیے وہ آگا پیچیاد کیھے بغیر لیک اٹھے کہ خدا بھلا دوسرا''خدا'' کیسے بیدا کرسکتا ہے، ورنہ اللہ کی صفات اور محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام وخیثیت کاٹھیکٹھیک ادراک واحساس انھیں ہوتا تو آخراس صاف وسادہ اور بدیمی حقیقت کوشلیم کرنے میں کیار کاوٹ پیش آسکتی تھی کہ جس نے ایک محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوخلعت وجود سےنوازاوہ ہزاراورٰلا کھ محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تخلیق فر مانے پریقیناً قادر ہوگا۔محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فداہ ابی وامی اپنی تمام ترعظمتوں اور صفات کمالیہ کے باوجود ایک بندے ہی تو ہیں ،ایک مخلوق ،ایک بشر ۔ پھر کیا استحالہ کون سا مانع یہ مان لینے میں حائل ہے کہ اللہ جا ہے تو ایسے ہی ایک ہزاریا ایک لا کھانسان پھرپیدا کرسکتا ہے۔خوب سمجھ کیجیے قل فرمودہ عبارت میں صرف قدرت خدا وندی کا بیان ہے ، ذرہ برابر شک نہیں کہ اللہ كروڑ وں محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا کرنے پر قادرتھا، قادر ہے،اور ہمیشہ قادرر ہے گا۔ پیخلجان کہ خاتم انتہین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے یا خود محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیدا ہو سکنے کا مرکان ہی کیا ہے۔ تو یہ مسلہ واقعاتی پہلو ہے نہ کہ امکانی۔ بیشک محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بیدانہیں کیا جائے گا،اورنہ محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسی کوئی اور ہستی جنم لے گی ،کیکن ایسا ہیٰ ہے جیسے کفری موت مرنے والے جنت میں نہیں جائیں گےاورانبیاء کیہم السلام دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے بیاللّہ کے فیصلے ہیں۔اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ خداکسی کا فرکو جنت میں اور نبی کو دوزخ میں جیجنے پر قادرنہیں ، خدا تو اس پر بھی قادر ہے کہ جا ندسورج سے زیادہ روشنی دے اور سمندرا بنی روانی حجور ڈدیں بغیر بادل کے بارش ہوجائے اور بغیر کھائے ییئے آ دمی سوسال زندہ رہے مگرا بیا ہوتانہیں ہے کیوں کہ خدانے اپنی مرضی سے کچھاٹل قوانین بنادیئے ہیں (اسی طرح محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی کوئی اور ہستی پیدا ہوئی نہیں ہے،مگریہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خدا میں اس کے پیدا کرنے کی قدرت بھی نہیں ہے جو شخص ایباعقیدہ رکھے کہ خدا کو اب محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسیا کوئی اور نبی تخلیق کرنے کی طافت ہی نہیں رہی وہ ایمان اور عقل دونوں سے فارغ ہوا:" ان الله علی کل شی قدیر ." جیسی آیات کا مطلب سمجھنے کے لیے عربی دانی کی ضرورت نہیں ، قرآن کا کون سایارہ ہے جس میں میضمون صاف لفظوں میں نہیں آیا کہ اللہ ہرشے برقادر ہے۔قادر ہونے کا مطلب یہی توہے کہ وہ جا ہے تواس موجودہ کا ئنات جیسے ہزار عالم دم کے دم پیدا کردے، وہ چاہے تو پھر ضیح و بلیغ تقریریں کریں، اور سمندر کا پانی آسان کے تارہے چھولے، وہ چاہے تو ہزار آ دم، لا کھیسٹی اور کروڑ محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آن کی آن میں خلعتِ وجود پہن لیں۔اسے بس کن کہنے کی دیرہے پھر کیا مجال ہے کہ جو پچھاس نے ارادہ کیا ہووہ پورانہ ہو، ہاں ارادہ کرنا، نہ کرنا اس کی مرضی پرہے، اس نے ارادہ کیا ہے کہ آ منہ کے بطن سے پیدا ہونے والے محمد بن عبداللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا کوئی ہم سراور مثیل پیدا نہیں کرے گا۔لہذا ہوگا یہی کہ محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فداہ امی وابی بے مثال رہیں گے، اس نے ارادہ کیا ہے کہ جولوگ تھلم کھلا اس کے باغی ہیں آخییں بھی رزق سے محروم نہیں کرے گا۔لہذا ملحدوں اور دہریوں کوروٹی کھاتے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں مگریہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان سے رزق سلب کر لینے پرقادر بھی نہیں۔ ( بجی ڈاک،نومبر، دسمبر ۱۳ میں۔ ۵

جاد وان کتابوں کو جواہل تو حید کوایک دوسرے سے دست وگریباں ہونا سکھاتی ہیں ہونٹ سی دو، ان خطیبوں کے جو حرب عقائد کی آگ کو چرب زبانی کا تیل دیتے ہیں، توڑ دووہ قلم جوتفرقہ اور نزاع کی آبیاری کرتے ہیں آج وہ وفت آ چکا ہے کہ یا تو بگھری ہوئی بھیڑیں متحد ہوکر بھیڑوں سے آ مادہ بہ جنگ ہوں یا پھر بھیڑ یے ایک ایک بھیڑکو چر بھاڑ کر برابر کر دیں۔ پناہ بخدا۔

#### 

نوری کرن کا جواب بالکل حق وصح ہے اور بخل کی تعلیا ک سراسر جہالت نری ضلالت اور شان حبیب خداو قدرت رب عزوجل سے بخبری کا نتیجہ ہے یہ مسئلہ اصل میں اس پر بنی ہے کہ اللہ عزوجل جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں۔ وہابیہ چوں کہ اس کے قائل ہیں کہ اللہ عزوجل جھوٹ بول سکتا ہے ، اس لیے وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر چاہت قو محمہ جبیبیا کروڑوں بیدا کر دے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سبوح وقد وس جل وعلی جھوٹ اور تمام عیوب سے پاک ومنزہ ہے کہ اس پر قدرت بھی نہیں رکھتا اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبیبا دوسر اپیدا کر سکے کیوں کہ بیدا کر سکنا یہ تعبیرا مکان کی ہے اسی کو دوسر بے لفظ میں یوں کہیں گے کہ یہ ممکن ہے اور ممکن کی تعریف یہ ہے کہ جس کا وقوع فرض کرنے پر کوئی خرابی لازم نہ آئے اور یہاں اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مل کوئی فرانی لازم نہ آئے اور یہاں اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مل کوئی فرانی میں جوٹا ہے۔

لهذا حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كامثيل محال كه جومحال توستزم هووه خود محال بهداس اجمال كى تفصيل بيب به جسيا كه ارشاد به: "ها كان محمد ابعا الحد المخ. "اورخاتم النهيين كامعنى آخرالنهيين بين اس معنى مين اصلاكوئى شك وشبهين بالكل قطعى يقينى اذعانى احد المخ. "اورخاتم النهيين كامعنى آخرالنهيين بين اس معنى مين اصلاكوئى شك وشبهين بالكل قطعى يقينى اذعانى اجماعى ايقانى بهداى القانى بهداى المعنى النهيين كمعنى آخرالنهيين نه وكايانهين نه وكايانهين الله تعالى عليه وسلم كامثل هوگاوه خاتم النهيين هوگايانهين اگروه خاتم النهيين مواتو حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كامثيل نه موانو دمنور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كامثيل نه موان اورا گروه بھى خاتم النهيين مواتو حضور سيدعالم صلى الله عليه وسلم كامثيل نه موان اورا گروه بھى خاتم النهيين مواتو حضور سيدعالم صلى

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے ہوگا یا بعد یا ہم عصرا گر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے ہوتو یہ مثل محم خاتم النہیں نہ ہوا کہ خاتم النہیں کے معنی بین آخر النہیں کے اور بہ آخر النہیں نہ ہوئے کہ آخر وہ ہوتا ہے نہیں اورا گرہم عصر یا بعد میں ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النہیین نہ ہوئے کہ آخر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ یا جس کے بعد کوئی نہ ہواور بر تقذیر فرض سائل حضور کے ہم عصر یا بعد عصراور نبی ہوا اور جب اس قدیر پر حضور خاتم النہیین نہ ہوئے تو اس سبوح وقد وس کا فر مان جھوٹا ہوا حالاں کہ وہ کذب سے منزہ دائیں حضور کے حبیب اپنے مثل سے مبتر اداب ہر منصف غور کرے کہ جلی اپنی تعنیٰ سے بہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مثیل حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قدرت نہ مانٹے پر ذات الہی پر حرف آتا تھا ایکن در پر دہ حال ہے ہے کہ مثل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل ممکن نہ ہوگا اورا گر کذب باری محال تو مثل محجوثانہ مانیں گے ویو بندی ایڈ یٹر سے یہ مستبعد نہیں کہ وہ یہ بھی قبول کرے کہ اللہ عزوجل چوٹ دی تادر ہے کہ اس کے بڑوں کے دیو بندی ایڈ یٹر سے یہ مستبعد نہیں کہ وہ یہ بھی قبول کرے کہ اللہ عزوجل جوٹ پر قادر ہے کہ اس کے بڑوں کے دیو بندی ایڈ یٹر سے یہ مستبعد نہیں کہ وہ یہ بھی قدیو ۔ "سے اپناس گندے عقیدے پر بار ہا دیل لا چکے ہیں جس کے تاہر دعلاے اہل سنت نے اپنی تصافیف میں فر مایا ہے:

منجملہ ان کے "سبطن السبوح عن عیب کذب مقبوح."وہ اعلیٰ قد رتھنیف اس موضوع پر ہے کہ جس کے شل آ سان کی نظر نے آج تک نہیں دیکھی کہ ملذ بان سبوح وقد وس عز وجل کی زبا نیں اس کے جواب سے گنگ ہیں قالمیں شق ہیں:" ان اللّٰه علی کل شی قدید. "حق ہے گراس کا جومطلب وہا ہی لیتے ہیں وہ باطل ہے۔ وہا بی کی اس عنی کے اس عام کے تو توحید شم ہوجائے باطل ہے۔ وہا بی کی اس عنی کے اعتبار سے شریک باری کو بھی شامل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریک باری جھی زیر قدرت ہونے پر گل کہ ڈی اس معنی کے اعتبار سے شریک باری ہی وہی شامل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریک باری بھی اور جید باری ہی جاری ہو گئی ہے ایڈ بیٹر نے جوتقر برمثل محمدی کے زیر قدرت ہونے پر جاری کی ہے بعینہ وہی تقریر شریک باری بھی جاری ہو گئی ہے ایڈ بیٹر نے جوتقر برمثل محمدی کے ایڈ بیٹر سے سوا ہا تھ بر تاہد ہو تا کہ ہو گئی ہو کہ ہو ہوں بھر کے ایڈ بیٹر کے جوادر ہو کہ ہو تا کہ ہو گئی ہو کہ ہو تا کہ ہو تا کہ ہو گئی ہو کہ ہو تا کہ ہو کہ ہو تا کہ ہو تا کہ ہو کہ ہو تا کہ ہو کہ ہو تا کہ

بادبی دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عیسی روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی ایسے لیتا ہے، جیسے عام انسان ہیں مسئلہ کا جہاں تک استدلالی پہلو ہے وہ واضح ہو گیا،رہ گیا جل کی تعلّی 'وہ خود 'صباءً منتورا ہوگئ۔اس کی اتنی کمبی چوڑی تحریر میں سواے دشنام وافتر ایر دازی وبدنامی کے اور کیا ہے۔ کہیں مسلمانوں یریہ بہتان باندھاہے کہ انھوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر وہی درجہ دے رکھا ہے جوعیسائیوں نے عیسیٰ کو۔ کہیں بیافتر اکیا ہے:حضورسید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں اگر بچلی کا ایڈیٹرسچا ہے تو ثبوت دے کہ دنیا کے بردے بروہ کون مسلمان ہے جوحضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوخدا کا بیٹا ما نتا ہے، یا عالم الغیب مانتا ہے۔ تمام دیانت دارحق برست مسلمانوں پرلازم کہ وُہ اس مفتری بہتان طراز سے اس کا مطالبہ کریں آ ۔اگر وہ اس کا ثبوت نہ پیش کر سکےاور ہم پورے وثو ق سے کہتے ہیں کہ ہرگز ہرگزنہیں پیش کرسکتا۔تو اس سے کہہ دیں کہ دیو بندمیں بیٹھ کر دیو کے بندوں کوتم بہتان وافتر اسے بہکا کراپنا سکتے ہومگر خدا کے خلص بندوں برتمہارا کوئی داؤنہیں چل سکتا۔ان بران کے شیخ نجدی کا بھی قابونہیں۔ وہ بھی روزِ ازل ان کا استثنا کر چکا ہے۔ لاغوينهم اجمعين الاعبادك المخلصين. ذرااس بصيرت كانده سيكوئي بوجه كه جوحضور صلى اللّٰدعليه وسلم کوخدا کا بيٹا مانے يا عالم الغيب مانے وہ مسلمان ہی کيسا ہے کہ تو کہنا ہے پچھ مسلمان ايسے ہيں جن کی طرف تونے پیعقیدےمنسوب کیے،انھیںمسلمان کہا۔مسلمان جانا پیغمازی کرر ہاہے کنہیں۔آپ ہی تووہ نہیں ۔ سے ہے۔ کانے کومبئی کا ایک طرف کا بازار ہمیشہ بند ہی نظر آتا ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ ہم حضور سید عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كوحاضر و ناظر ، جنت و دوزخ كا ما لك بهعطا ب الهي مانتة بين بمين أنحيس اتني فضيلت سے وہ خدا کیسے ہو گئے کیا تیرے نز دیک خدامیں بس اتناہی کمال ہے کہ وہ کسی کی عطاسے حاضر ونا ظراور جنت و دوزخ کا ما لک ہے۔کیا تیرا خدااینے کمالات میں غیر کامحتاج اور دست گر ہے۔حق تو یہی ہے کہان ظالموں نے خدا ہی کونہیں پیجانا: ما قدروا الله حق قدره تعالى الله عما يقولون الظلمون علواً كبيرا. يه و ہا ہیہ کا بہت چلتا ہوا حربہ اور مغالطہ عاممۃ الورود ہے۔ جہاں ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل وکمالات بیان کیے۔انھوں نے بک دیا کہ دیکھوخدا بنادیا۔اس لیے عام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مخضر فرق صفاتِ باری وصفاتِ محمدی میں ذکر کرتے ہیں تا کہ وہابیہ کی البہ فریبی ان پر کارگر نہ ہوسکے۔ اللُّدعز وجل کی ذات اوراس کی جمله صفات قدیم ، واجب ، غیرمتنا ہی ،غیرمخلوق ،غیرمتبدل ، ناممکن الزوال ہیں اور حضور سید عالم صلی الله علیه وسلم کی ذات اور جمله صفات حادث ممکن ، متنا ہی مخلوق متبدل ممکن الزوال ہیں ۔ والله محمر شریف الحق امجدی، دارالا فتابر ملی شریف تعالیٰ اعلم۔

# بیرکہنا کہ میں مسلمان ہیں۔ اور روزہ وہ رکھے جس کے بہاں کھانے بینے کا طرح کا نہاں کھانے بینے کا طرح کا نہ نہ ہو۔ حمٰن اللّٰدعز وجل کی صفت خاصہ ہے اپنے کورخمٰن کہنا کفر ہے۔ مسئولہ: محمد اصغرائی مسئولہ: محمد اصغرائی ، ریڈ بودوکان ، مین روڈ کنکوری ضلع رائے گڑھ ، ایم نی ، ۲۱رذی قعدہ ۴۰۰۹ھ

- چندہ دوں، میں تو مسلمان نہیں ہوں، گوشت کھالینے اور کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔
- ت زید کے والد بکر کے پاس چند آ دمی کھڑے تھے پھراسی میں سے ایک نے پوچھا بکر سے کہ آپ روزہ کو نہیں رکھتے ہیں؟ تو بکر نے جواب دیا تیور بدل کر کہ روزہ وہ رکھتا ہے جس کے یہاں کھانے کا ٹھکا نہ نہ ہو میں کیوں روزہ رکھوں۔ میں کیوں روزہ رکھوں گا، کیا میرے یاس کھانے کی کمی ہے جو میں روزہ رکھوں۔
- ت زید کے والد بکر ایک صحیح سنی العقیدہ عالم کے بار نے میں کہتا ہے چند آدمی کے سامنے کہ میں رحمٰن ہوں اور وہ شیطان ہے۔ رحمٰن اور شیطان ایک حبگہ اکٹھانہیں ہو سکتے۔اس لیے تبہاری شادی میں شرکت نہیں کیا، چوں کہتم نے شیطان کو بلوا کر زکاح پڑھوایا۔ مذکورہ بالاسوالات کے جوابات بہ حوالہ کتب فقہ یہ اور قر آن وحدیث کی روشنی میں دیں۔
- ترکیرکایہ قول دواخمال رکھتا ہے۔اول یہ کہسی نے بھی اس کے بارے میں یہ کہا ہوکہ یہ سلمان نہیں محض کوشت کھالینے اور کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ زید نے بہطور تعریض یہ جملہ کہا ہوا لیم صورت میں زید کا فرنہ ہوگا۔البتہ اس کوالی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے تھی۔دوسرے یہ کہ واقعی زیدا پنے آپ کومسلمان نہیں سمجھتا اس بنا پر اس نے ایسا کہا۔اس صورت میں اس قول کی وجہ سے واقعی وہ مسلمان نہر ہا، کا فرومر تد ہوگیا۔اس کے سارے نیک اعمال اکارت ہوگئے۔اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔اس پر فرض ہے کہ پھرسے کلمہ کے سارے نیک اعمال اکارت ہوگے۔اس کی بیوی کورکھنا چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح کرے۔اگر تو بہ وتجدید
- ایمان کرلے نبہاور نہ مسلمان اس سے بالکلیہ مقاطعہ کرلیں۔واللہ تغالی اعلم۔

  کبرا پنے اس قول کی وجہ سے کا فرومر تد ہوگیا اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے ،اس کی بیوی
  اس کے نکاح سے نکل گئی ،اور اس میں روز ہے کی تحقیر اور اس کا استہزاء ہے۔ ثانیاً روز ہے کی فرضیت سے
  انکار۔واللہ تعالی اعلم۔
- ت بکرنے اپنے آپ کورخمن کہااس کی وجہ سے وہ کا فر ومرتد ہوگیا۔رحمٰن اللّٰدعز وجل کے اسامے مختصہ میں سے ہے۔ مجمع الانہراور شرح فقد اکبر میں ہے۔ جس نے کسی مخلوق کورخمٰن، قد وس کہاوہ کا فرہے، اس نے ایک سنی

عالم کوشیطان کہا، یہ بھی سخت حرام و گناہ ہے،کسی عالم کوگالی دینا گناہ ہے بشرط بیر کہ بیدعالم سنی صحیح العقیدہ ہواورا گر بیدعالم بدیذہب، وہابی، غیرمقلد، دیو بندی،تبلیغی،مودودی ہوتو اسے شیطان کہنے میں کوئی حرج نہیں۔واللہ تعالی اعلم ۔

### بیر کہنا کہ اللہ ورسول میں کوئی فرق نہیں/ بیر کہنا کہ اللہ کوسجدہ کرنا گویا حضور کوسجدہ کرنا/مرتد کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ مسئولہ:عبدالرحمٰن قادری، ناز ٹیل، آریت پور، جشید پور، بہار

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل کے بارے میں؟

اگر کسی مسلمان نے بیکہا کہ اللہ ورسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نعوذ باللہ! حضور اللہ کے جسم میں ہیں۔ گویا

کہ اللہ کوسجدہ کرنا حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کوسجدہ کرنا برابر ہے۔ یا کسی نے بیکہا کہ اللہ کیسے ہیں اور اس
وقت کیا کررہے ہیں۔ توبیہ کہنے سے اس کا ایمان خطرے میں ہے یا نہیں، یا ایمان چلا گیا۔ جواب مرحمت فرما کیں۔

یہ خض ایمان سے خارج ہوکر کافر ومرتد ہوگیا۔اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے،اس کی ہیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔اس نے ایک ساتھ کئی گفریات بلے۔اس نے اللہ کے لیےجسم ثابت کیا، ہرجسم حادث ہے،اللہ تعالیٰ نہجسم ہے نہ حادث، وہ قدیم از لی ابدی ہے۔اس نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے جسم سے ہیں یہ بھی کفر ہے۔اس نے کہا اللہ کوسجدہ کرنا حضور کوسجدہ کرنا برابر ہے۔اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ تعبدی کیا جاتا ہے،اور حضور کے لیے سجدہ تعبدی کرنا شرک سجدہ تعبدی تو برخی چیز ہے،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ تعطیمی بھی حرام۔ اس خصل پرفرض ہے کہ فوراً ان کلمات کفریہ سے تو بہ کرے،کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو۔ بیوی کورکھنا چا ہے تو اس سے نکاح جدید کرے، اوراگر بہ تو بہ تجدید ایمان و نکاح نہ کرے تو مسلمان اس سے میل جول،سلام کلام، بند کردیں۔مرجائے تو اس کے خسل و گفن و فن و بہ خازے میں شریک نہ ہول ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

لاحول ولا قوة الا بالله، كومان عيانكاركرنا كيسائي؟ مرتدكاتكم

مسئوله:عبدالله خال بیهمان مجمر بخش، پوسٹ سدڑی شلع باڑ میر ، ۲۷ر جمادی الاولی ۱۲۸ھ

اک جملہ بڑھااور دوسر تے خص نے کسی موقع پر ''لاحول ولا قوۃ الا باللّٰه'' یہ جملہ بڑھااور دوسر تے خص نے اس جملے کوس کراعتراض کیا کہ اس جملے میں کیار کھا ہے۔ ''سبطن اللّٰه'' میں اس کو تبین مانتا ہوں، ایسے خص

کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟

اس نے "لاحول و لا قوۃ الا بالله" سن كريه كها' 'اس جملے ميں كيار كھاہے ميں اس كونہيں مانتا" اگر اسے اس جملہ مبارکہ کامعنی معلوم ہے پھروہ کہا تو اسلام سے خارج ہوکر کا فرومر تد ہوگیا۔اس پر فرض ہے کہ تو بہ کر کے کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہو، بیوی کورکھنا جا ہے تو اس سے جدید نکاح کرے اورا گروہ تو بہ نہ کرے کلمہ یڑھ کرمسلمان نہ ہوتو مسلمان اس کے شمل وکفن دن جنازے میں شریک نہ ہوں میل جول ،سلام کلام بند کر دیں اورا گراس کواس کامعنی معلوم نہیں تو بھی اس پر تو بہ فرض ہے۔اتنا تو ہرمسلمان کومعلوم ہے کہ بیا یک متبرک کلمہ ہے ، حدیث میں ہے کہ پیکلمہ مبارکہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے (۱) واللہ تعالی اعلم۔

### یہ کہنا کیسا ہے کہ شق الہی میں بندہ گمراہ بھی ہوسکتا ہے مسئوله: نعیم احد برکاتی ،انچنسی بک کالیت ، مبلی ، کرنا تک ،۲۲۷ر جب ۱۴۱۰ ص

سکے کیا یہ سے ہے کہ عشق الہی میں بندہ گمراہ بھی ہوسکتا ہے مگر عشق رسول میں نہیں ، کیوں کہاناالحق اور ا نااللّٰد کہنے والوں کی تو مثالیں آج بھی ملتی ہیں ۔گرا ناالنبی اورا ناالرسول کہنے والے کی مثال آج تک اس د نیامیں کہیں نہیں ملی \_

الجواب ہے۔ اس سے رجوع لازم ہے۔ عشق الہی میں بندہ گمراہ بھی ہوسکتا ہے۔ بہت سخت کلمہ ہے، اس سے رجوع لازم ہے۔ عشق الہی سے پیکھا کہ عشق اللہ تھا مارا بھی مارات تھا کی اعلم۔ كوئى بھى گمرانہيں ہوسكتا۔''اناالحق''وغيرہ كہنےوالے گمرانہيں عارف باللّٰداورمغلوب الحال تھے۔واللّٰدتعالی اعلم۔

### مهمنا كفرے كم لاالله الا الله، كهنا فيح تهيں

مسئولہ: حاجی کے الیس ملاء کندابور، کرنا تک، ۱۹ مرمحرم ۱۱۸ اص

سکل ایک مولا نا کا کہنا ہے کہ لا اللہ الا اللّٰہ کہنا صحیح نہیں ، اور صرف لا اللہ الا اللّٰہ کہنے سے جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال بیہ ہے کہ' لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ'' اسلام کا اول کلمہ ہے اور اس پر ایمان ہے ، اس کے علاوہ بعض . مواقع برلا الدالا الله بين كالفظ بولتے ہيں \_كياكس شخص كايہ كہنا درست ہے كہ لا الله الله كہنا صحيح نہيں؟

بيكهنا كه لاالله الاالله كهناصيح نهيس، كلمه كفر ہے۔جس نے ایسا كها وہ اسلام سے خارج ہوكر كا فرمرتد ہوگيا،

مشكوة، ص: ٢٠٢، باب ثواب التسبيح.

اس کے تمام اعمالِ حسنہ اکارت ہو گئے ،اس کی زوجہاس کے نکاح سے نکل گئی۔اس برفرض ہے کہ فوراً بلاتا خیراس سے تو بہ کر کے، دل سے سچ مانے کہ لا اللہ الا اللہ حق ہے، پھر کلمہ بڑھ کرمسلمان ہو۔ لا اللہ الا اللہ کلمہ برحق ہے، اسے سیجے نہ کہنااسلام کو جھٹلا ناہے۔قرآن مجید کی کثیرآیات واحادیث کی تکذیب ہے۔البتہ مومن ہونے کے لیے صرف لا الله الاالله كي تصديق اورا قرار كا في نهيس ، ساتھ ہي ساتھ محمد رسول الله كي بھي تصديق اورا قرار ضروري ہے۔ لا الله الا الله کے معنی ہیں سواے اللہ کے کوئی معبود نہیں ، اس میں صرف تو حید مذکور ہے، صرف تو حید کی تصدیق اورا قرارمومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔تو حید کے ساتھ ساتھ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق اورا قرار بھی ضروری ہے۔کسی کلمہ کاحق ہونا اور ذکر ہونا اور بات ہے اور مومن ہونے کے لیے کن کن با توں کی تصدیق اورا قرار ہونا ضروری ہے، بیا لگ بات ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

بہکہنا کہ خداسے مانگنا جرم ہے، کفر ہے

مسئوله:عبدالغفور، چھپره، بهار،۲۲ برذ وقعده ۲ ۴۰ اھ

سک تید کہتاہے کہ خداسے مانگنا جرم ہے، وہ توسب دیکھتا، جانتا ہے۔



جبور ہب بیرکہنا کہ خدا سے مانگنا جرم ہے، بیکلمہ کفر ہےاور قائل کا فر \_ واللّٰد تعالیٰ اعلم \_

### اللّٰدوارث کہنا کیساہے

مسئوله:عبدالغفور، چھپره، بہار،۲۶ رذ وقعده ۲۰۲۹ ھ

جن کے پیرکانام وارث ہواوروہ لوگ اللہ وارث اور یا وارث کہتے ہیں، تو کیا تھم ہے؟



الجواب اگران لوگوں کی مرادیہ ہے کہ اللہ وارث ہے تو اس جملے میں کوئی حرج نہیں، اور معاذ اللہ حضرت حاجی سیرین کریاں میں مرادیہ ہے کہ اللہ وارث ہے تو اس جملے میں کوئی حرج نہیں، اور معاذ اللہ حضرت حاجی وارث على رحمة الله عليه كوالله كهتے بين تو صريح شرك \_ يا وارث كہنے ميں كوئى حرج نہيں \_ والله تعالى اعلم \_

الله تعالیٰ کے لیے مکان ثابت ماننا کفر ہے

سل نوٹ: (رجسٹرڈ میں سوال منقول نہیں ہے)

السلام عليكم ورحمة اللدو بركابيهُ

آپ کا ملفوف ۱۸رز والحجه کوملا آپ نے بڑے اہم اتنے سوالات کردیئے ہیں کہان سب کا بہ قدر ضرورت

جواب دینے کے لیے کم از کم ایک ہفتہ صرف ہوگا۔ جب کہ دوسرے تمام کام بند کردیئے جائیں، اور یہ ذرا میرے لیے مشکل ہے یہ سارے سوالات مناظر انہ ہیں۔ اب اگر دارالافنا کوبھی آپ لوگ دارالمناظرہ بنالیں گے تو فتو کا کون کھے گا۔ مفتی مظفر سین صاحب زید مجد ہم نے اپ فتوے میں فقہ فی کی پانچ چھانتہائی معتمد کما بول سے ظاہر کردیا کہ اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے۔ جولوگ سی حنی ہیں ان کے لیے اتناہی کافی ہے۔ پروفیسر ہونے کا مطلب مجہد نہیں ہوتا کہ وہ پوری امت کے اجماعی عقیدے کو چینج کرے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری مطلب مجہد نہیں ہوتا کہ وہ پوری امت کے اجماعی عقیدے کو چینج کرے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری امت کا اس پراجماع ہے کہ اللہ تعالی کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے، سوائے چند گراہ فرتوں کے اور کسی کا یہ تول نہیں۔ پروفیسر صاحب اصل میں مکان اور جگہ کے معنی نہیں جانے در نہ وہ کہی اس کی جرائے نہیں کرتے کہ اللہ تعالی ہم جگہ موجود ہے۔ مکان جگہ ہوئی ہو۔ مثلاً کہیں آپ بیٹھے ہوں تو آپ کی جگہ اور مکان ہوا کی وہ نچلی سطح ہے جوآپ کو گھیرے ہوتا ہے، اور یہ سارے مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ اللہ عزوجل کی ذات کو محدود نہیں، غیر متنابی بافعل ہے، اس کی کوئی حذبیں نیز اگر اللہ عزوجل کی ذات کو محدود مانیں تو یہ قرآن کا کی ذات کو محدود مانیں تو یہ قرآن کا کہ فرمایا:"الاً اِنَّة بِکُلِ شُمِنی مُحِیُط. "(۱) سنو! یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کو محمود مانیں تو یہ قرآن کا ان کارلازم آگے گا کہ فرمایا:"الاً اِنَّة بِکُلِ شُمِنی مُحِیُط. "(۱) سنو! یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کو محمود ہے۔

اور جب بنص قرآن الله تعالی ہر چیز کو محیط ہے تو پھراس کوکوئی چیز گھیر نہیں سکتی اور ایسا قول کرنا جس سے لازم آئے اس کوکوئی چیز گھیر ہے ہوئے ہے، اس آ بہت کر یمہ کے انکار ہونے کی وجہ سے گفر ہے۔ آپ نے جوآیات کسی ہیں اگران کا وہی مطلب ہے جوآ پ بیان کر رہے ہیں تو قرآن میں تعارض لازم آئے گا۔ مثلاً "فی انفسکم" کا مطلب آپ نے بیہ مجھا ہے کہ اللہ تعالی محدود اور مظروف ہے۔ اسی طرح آ بیت کر یمہ "المرحمن علی العرش گھیرے ہوتا ہے۔ لازم آیا کہ اللہ تعالی محدود اور مظروف ہے۔ اسی طرح آ بیت کر یمہ "المرحمن علی العرش استوی" کا مطلب آپ نے بیہ مجھا ہے کہ اللہ تعالی عرش کو گھیرے ہوئے ہے، تو اللہ تعالی محدود ہوگیا، نیز لازم آیا کہ اللہ تعالی عرش کو گھیرے ہوئے ہے، تو اللہ تعالی محدود ہوگیا، نیز پروفیسر صاحب کی بات بھی باطل ہوگئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور جب آ بہت کر یمہ کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ وہود ہم اس کہ موجود ہم اللہ اس کہ معدود کہاں رہا۔

برادرِمن! قرآن کے دقائق کو مجھنا ہر کس وناکس کا کا منہ بیں عوام کے مُناسب۔اب صرف بیگزارش ہے کے قرآن مجید کی آیات دوقتم کی ہیں منتا بہات اور محکمات، جبیبا کہ سورہ ال عمران کے شروع مین ہے۔آپ کنز الایمان اور اس کی تفسیر خرائن العرفان میں اس کی تفسیر دیکھ لیں، یا پھر کسی بھی تفسیر میں دیکھ لیں۔اللہ عزوجل نے نہایت وضاحت سے فرمایا۔ارشاد ہے:

قرآن مجيد، سورة خم السجده، آيت: ٢٥، پ: ٢٤

آيَاتُ مُّحُكَمٰتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشْبِهِتُ فَامَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمُ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتَغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتَغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتَغَاءَ تَاوِيُلَهُ اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيُلَهُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ وَالرَّسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنُ عِنْدِ رَبِّنَا. (١)

قرآن کی کچھآ بیتی محکمات ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری متشابہات۔ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں فتنہ چاہئے کے لیے اور اس کا محتی معلوم کرنے کے لیے حالال کہ اس کا محتی معتنی اللہ ہی کومعلوم ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب اللہ کے پاس سے ہے۔

اس آیت کوبغور پڑھے اور ذہن میں بٹھائے۔ صاف صاف تصری ہے کہ متشابہات کے سیجے معنی اللہ کے سوا
کوئی نہیں جانتا ( مگریہ کہ جسے اللہ بتائے )۔ متشابہات کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں بجی ہے۔
جولوگ فتنہ چاہتے ہیں اور پختہ علم والوں کا کام یہ ہے جو یہ کہتے ہیں ہم سب پرائیان لائے ، خواہ اس کے معنی جانیں یا نہ جانیں ، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ آ بہت کر یمہ: ''اکو سُحمنُ عَلَی الْعَوْشِ اسْتَوایی'' ) اور
سفی انفسکم'' اور ''و ھو معکم'' اور ''ید اللہ فوق اید یہم'' اور ''مطویات بیمینه''متشابہات ہیں۔
اس سے اللہ کی کیا مراد ہے ، اللہ خوب جانتا ہے۔ ہمیں یہ گم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کے معنی کو اللہ کے
سپر دکریں نہ کہ اس کا اردور جمہ دیکھ کر اپنی ناقص سمجھ میں جو آئے اس پر اعتقادر کھیں اور اسی کولوگوں سے منوائیں۔
سپر دکریں نہ کہ اس کا اردور جمہ دیکھ کر اپنی ناقص سمجھ میں جو آئے اسی پر اعتقادر کھیں اور اسی کولوگوں سے منوائیں۔
سپر دکریں نہ کہ اس کا اردور جمہ دیکھ کر اپنی ناقص سمجھ میں جو آئے اسی پر اعتقادر کھیں اور اسی کولوگوں سے منوائیں۔
سپر دکریں نہ کہ اس کا اردور جمہ دیکھ کر اپنی ناقص سمجھ میں جو آئے اسی پر اعتقادر کھیں اور اسی کولوگوں سے منوائیں۔
سپر دکریں نہ کہ اس کا اس کوٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں : ''اللّٰه نُورُ السَّماوٰتِ وَالاَرُ مِن . '''س

اس آیت کریمہ میں نور مصدر ہے اور معنی میں منور کے ہے یعنی روثن کرنے والا۔ اس میں کیااشکال ہے،
مصدر بہ معنی اسم فاعل دنیا کی ہر زبان میں شائع و ذائع ہے اوراگر پر وفیسر صاحب کے بتانے کے مطابق نور کے
معنی روشنی لیں تو پھر کفر، اسلیے کہ روشنی کسی چیز سے بیدا ہوتی ہے ازخود بیدا نہیں ہوتی، مثلاً چراغ سے، چاند وسوری
سے تولازم آیا کہ اللہ تعالی اپنے وجود میں دوسرے کامختاج ہے اور یہ فرقر آن کریم میں صاف بتایا، اللہ تعالی نی ہے،
کسی کامختاج نہیں اورا گرنور سے مراد جلوہ لیں تو یہ ت ہے اور یہ کہنا تھے جے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ ہے۔ جلوے کا
موجود ہونا اور بات ہے اور مجلی کی ذات کا موجود ہونا اور بات ہے۔ خلاصہ کلام بیہ کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ
موجود ہے، ضرور کفر ہے، اس پر اہلِ سنت کا اجماع ہے۔ حدیقہ ندیہ میں ہے: ''لو قال ھا کہذا بالفار سیة نه
مکانی زتو خالی نه تو در ھیچ مکانی فھا کہذا کفر ؓ لأن فیہ نسبة المکان الی اللہ تعالیٰ۔ ''(۲)

المرات عبيد، سورة ال عمران، آيت: ٧، پ:٣ قرآن مجيد، سورة طه، آيت: ٥، پ: ١٦

الم المجيد، سورة النور، آيت: ٣٥، پ: ١٨

<sup>[2]</sup> حديقهٔ نديه، ج: ١، ص: ٢٠٥

ہم عوام کے لیے بہی کافی ہے کہ جب اس پرتمام اہلِ سنت کا اجماع ہے تو یہ تن ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کا سمجھ ناہمہ وشا کا کام نہیں حقیقت میں یہ جہتد کا کام ہے اور جہتد بین کے بتانے سے فقہا کا ۔ مجہتد ہونے کے لیے اٹھارہ علوم کی احتیاج ہے، ہمہ وشا کیا ہیں ۔ سید نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دس سال کی مدت میں صرف سور ہ بقرہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا تھا۔ امیر المومنین مولی المسلمین علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں سور ہ فاتحہ کی تفسیر کھوں تو اس سے ستر اونٹ بوجسل ہوجا ئیں گے ۔ اخیر میں آپ حضرات کے لیے میری تھیجت یہی ہے کہ فناوی رضوبہ اور مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قد س سر ہ کی تفنی فات اور بہار شریعت میں جو پچھکھا ہے آئھیں کے مطابق اعتقادر کھیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قد س سر ہ کی تفنی فات اور بہار شریعت میں جو پچھکھا ہے آئھیں کے مطابق اعتقادر کھیں، اور ایمان نہیں لائے ، اس کا کسی کے پاس کیا علاج ۔ بہر حال پر وفیسر نظام اللہ بن صاحب پر تو بہ وتجد یہ ایمان و اور ایمان نہیں لائے ، اس کا کسی کے پاس کیا علاج ۔ بہر حال پر وفیسر نظام اللہ بن صاحب پر تو بہ وتجد یہ ایمان و نکاح لازم ہے ۔ آپ نے معین اللہ تعالی عنہ نے فرمایا:

اسے مت دیکھ کون کہدر ہاہے، بیدد مکھ کیا کہدر ہا

لا تنظر الى من قال انظر الى ما قال.

ہے۔

معین الدین جب بہارِشریعت پڑھ کر سنار ہا ہے تواس کے سننے میں کیا حرج ہے۔اسے پروفیسرصاحب
نے یہ کہہ کراڑا دیا کہ اس کا سمجھنا سب کا کا منہیں ،علما کا کا م ہے، اور پھر پوری امت سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے والے بن بیٹھے اور اہلِ سنت کے اجماعی عقیدے کے خلاف قرآن سے دلیل لانے لگے۔ یعنی علما ے اہلِ سنت نے قرآن کو نہیں سمجھا ہے، پروفیسر صاحب نے تنہا سمجھا۔ غنیۃ الطالبین سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تصنیف ہے بھی یا نہیں بیخو دفتاف فیہ ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس میں الحاقات ہیں، یعنی بد مذہبوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیے ہیں۔ یہی حال تذکرۃ الاولیا کا بھی ہے۔ تذکرۃ الاولیا میں ایسے اتوال ہیں کہا گرمیں لکھ کرآپ کے پاس بھیجوں تو آپ چکرا جا ئیں گے۔وحدۃ الوجود کا اس مسکلے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہا گرمیں لکھ کرآپ کے پاس بھیجوں تو آپ چکرا جا ئیں گے۔وحدۃ الوجود کا اس مسکلے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جدس با تیں اتی تفصیل چا ہتی ہیں، ان سب کو لکھنے کے لیے دفتر چا ہے۔ چوں کہآپ کو انتظار ہوگا، اس لیے یہ چندسطریں اصل بنیا دی مسئلہ کے متعلق کھوادی ہیں، امید ہے کہآپ کی اس سے سلی ہوجائے گی۔آپ کا اصل سوال رکھ لیا ہے کہ شاید بھی موقع ملے تو مفصل جواب کھوادوں گا۔واللہ تعالی اعلم۔

### کیاعبادت کی جگہ لفظ بوجا استعمال کرناممنوع ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعز وجل کہناممنوع ہے۔ مسئولہ: سیزغوث محمد قادری، مدرس انوارالاسلام، قصبہ، سکندر پور ضلع بستی، یوپی

لفظ الله تعالی کی بارگاہ میں نہیں؟ زید کا کہنا ہے کہ بوجا الله تعالی کی بارگاہ میں نہیں بولا جاتا، کیوں کہ یہ غیر مسلموں کے خاص دھرم کالفظ ہے، اور یہ کہ جب ہمارے یہاں لفظ عبادت موجود ہے قبلا وجہ بوجا کالفظ مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی استعال کرتے ہیں۔ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ عمر ویہ کہتا ہے کہ بوجالفظ عبادت کا ترجمہ و معنی ہے، اور عام طور پر بولا جاتا ہے۔ کسی مذہب ودھرم والوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ جیسے خدا پرست، حق پرست اور پیر پرست وغیرہ اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ زید وعمر و میں کس کا قول صحیح اور حق بہ جانب، براہ کرم مدل و شفی بخش جواب عنایت فرما کیں۔ بینوا اتو جروا۔

الجواب

یہ مسکر بڑامشکل ہے ہے جہ ہے کہ عبادت کے معنی پوجا کے ہیں اسی لیے "ایاک نعبد" کا ترجمہ بہت سے مترجمین نے یہی کیا ہے ہم جبی کو پوجیں ہم جبی کو پوجی ہیں۔ لیکن عرف عام میں پوجا بتوں کی پستش کے معنی میں شائع و ذائع ہے۔ اگر کوئی شخص ہے کے زید پوجا کرتا ہے تو اول وہلہ میں ذہن اسی طرف جائے گا کہ معاذ اللہ وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ اس لیے روز مرہ کے استعال میں عبادت کی جگہ پوجا بولنا ممنوع ہونا چاہیے۔ رہ گیا "ایاک نعبد" کا ترجمہ تو چوں کہ بہ آیت کریمہ حقیقت میں مشرکین پرتعریض ہے اور تعریض اس وقت واضح ہوگی جب آئھیں کے الفاظ میں جس کے معانی کو وہ جانتے ہیں، تعریض کی جائے اور اگر آپ ایسے الفاظ سے تعریض کریں جس کو وہ ہے ہے۔ اس کی مثال ہے ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بیان ہوئی: "و یُعَیِّلُم کُمُ مَالَمُ تَکُونُ نُو اُ تَعُلَمُونُ . " (ا) اس آیت کی روشی میں معنی کے اعتبار سے یقیناً اللہ تعالیٰ معلم ہوا۔ اس کے باوجود قرآن مجید کا ترجمہ بی کی جائے اور اگر آپ ایوں کی تعلیم دیتا ہے جوتم ہوا۔ اس کے باوجود قرآن مجید کا ترجمہ یہی کیا جائے گا اور کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عملم دیتا ہے جوتم ہیں۔ اس کے باوجود قرآن مجید کا ترجمہ یہی کیا جائے گا اور کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عملیم دیتا ہے جوتم ہیں۔ اس کے باوجود قرآن مجید کا ترجمہ یہی کیا جائے گا اور کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عالیہ خوبی میں جانے۔ دوسری مثال ہے کے کو زوجل کے معنی ہیں عزت والا ، جالت والا صفور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ خبیں جانے۔ دوسری مثال ہے ہے کہ عزوجل کے معنی ہیں عزت والا ، جالت والا صفور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ خبیں جانے۔ دوسری مثال ہے ہے کہ عزوجل کے معنی ہیں عزت والا ، جالت والا صفور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ خبیں جانتے۔ دوسری مثال ہے ہے کہ عزوجل کے معنی ہیں عزت والا ، جالت والا صفور اقد سے سے کی ان اللہ تعالیٰ علیہ خبی ہیں عزت والا ، جالت والد صفور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ خبی میں عزت کی مقرن ہیں عزت والا ، جالت والی مقرن اقدالی اللہ تعالیٰ علیہ خبی ہیں عزت والا ، جالت والد صفور اقدال سے مقرن ہیں معلم کی مثال کی مقرن ہو کر کے معن ہیں عزت کی اللہ تعالیٰ کیا کہ کی مقرن ہو کی کیا جائے کی مقرن ہو کی کی جائے کی کر دی کی کر دوسری مثال ہے کہ عزو جائے کیا کہ کی کی تو کی کر دوسری مثال ہے کی کر دوسری کی کیا کی کر دوسر

المات قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ١٥١، پ:٢

وسلم مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت وجلالت والے ہیں ۔ گرعلمانے تحریر فرمایا ہے کہ چوں کہ عرف میں اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ بولا جاتا ہے اس لیے محمد عز وجل کہناممنوع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حبلداول سنخم

### لا اله الا الله كوكلم طيب كيول كهاجاً تاب

مسئوله:منظور حسين،شاه محمر يور،مبارك يور،اارشعبان ١٣٩٩ه

الرسول الله ، كوعوام وخواص كلمه طيبه يا پهلاكلمه كهتم بين الله ، كوعوام وخواص كلمه طيبه يا پهلاكلمه كهتم بين آخر كيون؟

- کلمہ طیبہ کا دو جز ہے ان دو جزوں کا ثبوت یک جائی طور پرکسی حدیث سے ہے کہ ہیں۔ زید کہتا ہے کہ مذکورہ الفاظ کی ترتیب یک جائی طور پرکسی حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کلمے کا ثبوت جسے ہم کلمه کلیبہ یا پہلاکلمہ کہتے ہیں حدیث سے ماتا ہے کہ ہیں؟
- اوراسلام میں داخل فرماتے وقت سرکار مدینه صلی الله علیه وسلم نے مذکورہ کلمہ پڑھایا ہے یا کلمہ شہادت العنی:"اشهد ان لااله الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله."
- جو کتابوں میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کلمہ ایمان مجمل، ایمان مفصل کے نام سے الگ الگ کلمے لکھے جاتے ہیں۔اس کا کیا مطلب ہے کیا ایک مسلمان کے لیے ان تمام کلموں کا الگ الگ پڑھنا اور یا در کھنا ضروری ہے یانہیں؟ جواب مفصل دیں۔

الجوابــــ

- وسول اور الله الا الله الا الله وان محمدا رسول الله. "(۲) اور بير من وارد بي ان ميں سے مشہور حديث جرئيل اور حديث وفرعبد القيس ہے۔ کلمه طيبه اور کلمه شہادت ميں باعتبار معنی بہت تھوڑ افرق ہے۔ کلمه طيبه ميں لفظ' اشهد "نہيں اور' عبده ورسولہ' کے بجائے'' رسول اللہ'' ہے۔ احادیث میں دونوں طرح وارد ہے۔ بعض میں "شهادة ان لا الله الا الله وان محمدا رسول الله. "(۲) اور يہ بھی وارد ہے: "ان محمدا عبده

<sup>[ ]</sup> قرآن مجید، سورة ابراهیم، پاره: ۱۳، آیت: ۲۶

الريمان، مطبع مجلس بركات، اشرفيه ٢٠٠٠ كتاب الايمان، مطبع مجلس بركات، اشرفيه

و دسوله. ''(۱) توایک کانام حضرت ابن عباس رضی الله عنه کے ارشاد کے به موجب کلمه طیبه رکھااورایک کانام کلمه شهادت اس لیے که اس میں لفظ''اشهد' داخل ہے۔ سچی شهادت بیہ ہے که کسی بات کو سچے دل سے مان کر زبان سے اسے یقین کے ساتھ بیان کرنااور بیہ کہنا کہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں ۔حضورا قدس صلی الله علیه وسلم جب کسی کو داخل اسلام کرتے تو بنیا دی طور پر الله عزوجل کی وحدا نیت اور اپنی رسالت کا اقر ارکراتے۔ اس کے لیے الفاظ مختلف ہوتے ،مگرسب کامفہوم بیضرور ہوتا بھی بھی اور مزید تفصیل ہوتی ، بھی تو حیدور سالت کے اقر ارکرائے۔ انہاں کا مقہوم ہے شرور ہوتا بھی بھی اور مزید تفصیل ہوتی ، بھی تو حیدور سالت کے اقر ارکرائے۔ والله تعالی اعلم۔

تہونہ یں معلوم ہوسکا کہ ان پانچوں کلے کی بیتر تیب اور نام کس نے اور کیسے مرتب کی۔ گران پانچوں کلموں میں جوالفاظ ہیں وہ اکٹھا تو نہیں اور اسی تر تیب سے نہیں گرمتفرق طور پراحادیث کریمہ میں موجود ہیں ان ساتوں کلمہ میں جو پچھ ہے سب کاحق ما نناان پر ایمان رکھنا اور بہوفت ضرورت زبان سے ان سب کا اقرار کرنا افر وری ہے۔

کرنا لازم ہے۔ بعینہ یہی الفاظ ضروری نہیں گران سب کے معانی کوحق جا ننا اور اس کا اقرار کرنا ضروری ہے۔

اگر چہوہ اپنے الفاظ میں ہوں ، اس کی مثال نماز ہے کہ سی ایک حدیث میں نماز کے جملہ فرائض وواجبات وسنن وستحبات مذکور نہیں۔ متفرق احادیث میں ہیں فقہا نے ان مختلف احادیث سے اخذ کر کے فقہ کی کتابوں میں جمع فرمادیا ہے۔ اسی طرح ان پانچوں یا ساتوں کلموں کی حقیقت ہے۔ ان کلموں میں جو پچھ ہے ان سب کا قرار کرنا ضروری ہے۔ وہ اگر چہ اس تر تیب کے ساتھ یک جائی طور پر ایک حدیث میں نہیں مانیا اور ان سب کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ وہ اگر چہ اس تر تیب کے ساتھ یک جائی طور پر ایک حدیث میں نہیں گرمتفرق احادیث میں ہیں ، ان کو کسی نے جمع کر دیا ہے۔ لہذا ان کا پڑھنا تو اب ہے اور ان کے معانی کوحق جانا عین ایمان ۔ والٹر تعالی اعلم۔

### ایمان مرکب ہے یا بسیط

مسئوله: حافظ غلام رسول، مقام و پوسٹ پرتاپ پور ضلع سرگوجه، ایم پی، ۲۷ رابع الآخره ۱۲۹ ه

ایمان مرکب ہے یا بسیط؟ یعنی ایمان عمل سے بڑھتا ہے۔ گفتا ہے کہ ہیں؟ خصوصاً دیو بندی عقیدہ کے بالمقابل اہل سنت کا مسلک؟

الجواب

ایمان بسیط ہے۔ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ جس میں عمل سے کوئی زیادتی یا کمی نہیں ہوتی اس کا مطلب ہدہے کہ اس کی مقدار نہیں گھٹی بڑھتی ۔لیکن کیفیت گھٹی بڑھتی ہے۔ یعنی یقین کی قوت زیادہ اور کم ہوتی ہے۔جبیبا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوة والسلام نے عرض کیا:"ولکن لیطمئن قلبی. "تفصیل کے لیے نزھة

[1] مسلم شريف، ج: ١، ص: ٣٢، كتاب الايمان، مطبع مجلس بركات، اشرفيه

القاری جلداول کا مطالعہ کریں۔والٹد تعالیٰ اعلم۔

### بیرکواللد کهنا کفرونٹرک ہے؟ /نقل کفر، کفرنہیں۔ مسلمانوں بر کفر کا بہتان باندھنا کفر ہے۔

مسئوله : محمد بونس قادری ، قاضی شهر سمبنی ، مکان نمبر ۱۱۳ ، پلاٹ نمبر ۱۷ ، مالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی ، ۱۲ ارذ والحجة ۱۲۱۱ ه

سکا تیرسیدسنی پیراورامام ہے۔ نیازغو ثیہ کےموقع پرعلااورعوام کی مجلس میں زیداورایک عالم خالد ہے گفتگو ہور ہی تھی جس کے قریب علما اور حفاظ بھی بیٹھے ہوئے تھے، دوران گفتگو خالد نے کہا کہ اللہ ورسول کے بعد پیر کا مقام ہے اس زید، پیرنے کہا کہ میرے سلسلۂ بیعت صابر یہ میں پیر کواللہ مانتے ہیں۔ دو دن بعد خالد زید کے پاس گیااوراس نے کہا کہ آپ نے جو نیازغو ثیہ کے موقع پر فرمایا تھااس پر بہت ہی کافی خلفشار مجا ہوا ہے،تواس وقت زید پیرنے کہامیں نے بیکہاہے کہ میرے سلسلۂ صابر بیرمیں پیرکواللّٰدمیاں کہتے ہیں۔جب کہ اسی نیازغو ثیه میں موجود دوسرے عالم بکرنے بھی زید کاوہ قول یعنی میرے سلسلۂ صابریہ میں پیرکواللہ مانتے ہیں۔ سنا ہے پھر کچھ دنوں بعدیہ بات پور کے عوام میں پھیل گئی ،اس کے بعد علما اور عوام کی ایک نشست ہوئی۔ جب قول زیدپیریر بات شروع ہوئی توایک دوسرا عالم عمر وجو نیازغو ثیہ کےموقع برموجودتھاانھوں نے کہا کہ ہم نے حضرت (زید) کو کہتے سناہے کہ ہمارے سلسکۂ صابر یہ میں بعض لوگ پیرکوانلد میاں کہتے ہیں ،اور وہی قول عمر و ایک حافظ نے بھی ساہے۔ پھر جب افتا کی بات آئی تو عمرو نے اپنے بیان میں کچھ تبدیلی شروع کر دی مبھی مبھی کہتا ہے''لوگ''اور بھی کہتا ہے''بعض لوگ''اس کے بعد زید پیرنے بکر عالم دین سے کہا کہتم منبررسول پر بیٹھ کر اوراپنے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اپنے ایک بچیہ لے کرفشم کھاؤ کہتم نے وہی سنا ہے تو میں مان لوں گا۔اس بربکر عالم نے برجستہ کہاایک ہی بچہ کیا میں نتیوں بچوں کو لے کرفتنم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ آپ نے فر مایا کہ میرے سلسلۂ بیعت صابر بیہ میں پیرکواللہ مانتے ہیں الیکن ساتھے ہی ساتھے عمر واور حافظ بھی قر آن واولا دلے کرفتم کھا ئیں ،اس پرعمروعالم نے انکار کیا۔ جب کہ بکرعالم خالد بھی قتم کھانے کے لیے تیار ہے کہ زید پیرنے وہی کہا ہے یعنی ہمارےسلسلۂ صابر بیرمیں پیرکواللّٰہ مانتے ہیں ۔صورت بالا میں زید پیریرشرع کا کیا حکم ہے؟اگر کفر ہے تو تجدیدا بمان کے بعد تجدید نکاح و بیعت بھی ہے یانہیں؟ اور حالت کفر میں پڑھی اور پڑھا گی ْ نمازوں کا اور ایسے ہی ان ایام میں جتنے نکاح پڑھایا اور جتنے لوگوں کو بیعت کیا اور ماقبل مریدوں پر کیا ہوگا۔ پیر کی خلافت باقی رہی یانہیں؟ پیرکواللہ مانے یااللہ میاں کہنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟

. ہر . پیرکواللّٰد ماننا بھی کفروشرک اور پیرکو' اللّٰدمیاں'' کہنا بھی کفروشرک،اباگر واقعی زید کےسلسلے میں کچھالیہے کافرومشرک ہیں جو پیرکواللہ مانتے ہیں، یا پیرکواللہ میاں کہتے ہیں تو زید پراس لفظ کے کہنے کی وجہ سے کوئی الزامنہیں اس لیے کہ زید نے ایک واقعی بات نقل کی ہے اور نقل کفر ، کفر نہیں ۔ مگر ضروری ہوگا کہ زیداس کا ثبوت دے کہ ہمارے سلسلے میں فلاں نے بیکہا ہے یااس کا اعتقاد ہے محض زبانی زور بیانی سے کا منہیں چلے گا،اورا گراس کے سلسلے میں کوئی شخص ایبانہیں جو پیرکواللہ مانے یا پیرکواللہ میاں کیے۔تو زید نے مسلمانوں برایک گفر کا بہتان باندھاہےجس کی وجه عدوه خود كفر مين كيس كيا بـ حديث مي بـ : "من قال لاخيه ياكافر فقد باء بها احدهما . "(١)

کسی کوکا فریایہ کہنا کہ اس کاعقیدہ کفری ہے،ایک ہی بات ہے۔اس لیے زید کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے ۔اس کی اپنے پیر سے بیعت نسخ ہوگئی۔اس پرفرض ہے کہفوراً بلا تاخیراس سے توبہ کرے کلمہ پڑھ کر پھر ہے مسلمان ہو،اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی ،اگر بیوی کورکھنا جا ہے تو دوبارہ مہر جدید کے ساتھ نکاح کرے۔ زید کے جتنے مریدین تھے ان سب کی بیعت فنخ ہوگئ۔ ان سب کو چاہیے کہ کسی اور پیر جامع شرا لط بیعت سے مرید ہوں اور زید تو ہتجدید ایمان و نکاح کے بعد بھی کسی کومرید نہیں کرسکتا ، کیوں کہ اس کی بیعت وخلافت اب ختم ہو چکی ہے اگروہ پیری مریدی کا کاروبار کرنا جا ہتا ہے تواس پرلازم ہے کہ سی اور پیرجامع شرا لط بیعت سے مرید ہواور خلافت حاصل کر لے پھر پیری مریدی کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### اللّٰد کوانگوهی کہنا کفرے

مسئوله ظهیرالدین انصاری ،مهنداول ،ضلع سنت کبیرنگر ، ۲۷ رذی الحبه ۱۴۱۸ ه

سکل 👚 کیا فر ماتے ہیں علاے دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل میں کہ شادی کی ایک تقریب میں قوال پارٹی گانا گارہی تھی، جس میں قوال نے مندرجہ ذیل شعر بھی گایا: اس بات ہے کوئی انکار کرنہیں سکتا ''اللّٰدا مُلوطّی ہے محمد ہیں تگینہ''

مٰدکور ہ شعر کے بارے میں زید کا کہنا ہے کہ بہ شعرخلا ف شرع ہے ، اللّٰد کوانگوٹھی کہنا اوراس انگوٹھی ۔ کا محمد (صلی الله علیه وسلم ) کونگینه قرار دینا جہالت ہے۔ مذکور ہ شعرا پنے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے حد

[1] مسلم شريف، ج: ١، ص: ٥٧، كتاب الايمان، باب من قال لأخيه يا كافر

اللّه کی مخلوق انگوشی ہے ہوسکتا ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ زید کی بات سیحے ہے یا بگر کی ،اگرزید کی بات سیحے ہے تو پھر مذکورہ شعر پڑھنے والے تو الدوں کے لیے نیز بھر مذکورہ شعر پڑھنے والے تو الدوں کے لیے نیز بھر کے بارے میں کیا حکم ہے ،اوراگر بگر کی بات سیحے ہے تو پھر زید جس نے اس شعر کوخلاف شرع قرار دیا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ بینوا تو جروا۔

الجواب

یہ شعر یقیناً کفر ہے۔اللہ عزوجل کوانگوشی کہنااس کی تحقیر ہے۔جس قوال نے بیشعر پڑھااس پراورجن لوگوں نے اس کو پیند کیا ان سب پر تو بہاور تجدیدایمان و زکاح فرض ہے، بلکہ مجمع میں جتنے لوگ تھے اور بیس کر چپ رہے اور قوال کوٹو کا نہیں، ان سب پر تو بہ فرض ہے۔ بلکہ ان لوگوں کو بھی احتیاطاً تجدیدایمان و زکاح کرنا چپ رہے۔ بگر پر بھی تجدیدایمان و زکاح لازم ہے۔ بکر نے جو تاویل کی وہ حقیقت میں تاویل نہیں پھراس کی بنا پر بھی تحدید ایمان و زکاح لازم ہے۔ بکر نے جو تاویل کی وہ حقیقت میں تاویل نہیں پھراس کی بنا پر بھی کفر ثابت، اس کو خود تسلیم ہے کہ انگوشی مخلوق ہے۔اللہ عزوجل کو بیہ کہنا کہ وہ درخت ہے، پھر ہے، پانی ہے بقیناً کفر ہے و بیسے ہی یہ کہنا کہ وہ انگوشی ہے اور کفر صرح کو کفر ہے۔ بیس میں یہ کہنا کہ وہ انگوشی ہے اور کفر سے۔ بیس کے اور کفر سے۔ واللہ تعالی اعلم۔

لفظ صری میں تا ویل مقبول نہیں۔ کوئی کلمہ ابیبا ہوجس کا طاہری معنی کفر ہے تو قائل کی تکفیر ہوگی یا نہیں؟ مسئولہ ظہیرالدین انصاری مہنداول سنت کبیر گرضلع بستی ،۱۱رجمادی الاخرہ ۱۴۱۹ھ

مسك قوال كابيان اول شعر:-

اس بات سے کوئی انکار کرنہیں سکتا ''اللہ انگوشی ہیں مجمہ ہیں نگینہ''
ترسے اس شعر کے بارے میں، میں نے پوچھا تو انھوں نے کہا کہ دیکھ کر بتا تا ہوں۔اگر تشنیع کا کوئی پہلونکل رہا ہے۔ویسے تناویلات ہیں اس میں 'وارث علی''
رہا ہے۔ویسے تنایع کا ایک رخ دکھائی دے رہا ہے، تب تک بیشعر نہ پڑھیے۔ویسے تاویلات ہیں اس میں 'وارث علی''
قوال کا بیان ٹانی: - مجھ سے زید نے جب پوچھا تو میں شعر یوں پڑھ کر سنایا اور اس طرح شادی کی

تقريب ميں بھي گايا تھا:

آس بات ہے کوئی انکار کرنہیں سکتا ''اللّٰدا نگوٹھی ہے محمد ہیں تگینہ'' لیکن جب میں نے اپنی کا پی دیکھا تو اس میں شعر یوں لکھا ہے: اس بات ہے کوئی انکار کرنہیں سکتا ''اللّٰدا نگوٹھی ہیں محمد ہیں تگینہ'' مجھے د ماغی انتشار ہوا کیوں کہ میں بیسو چنے لگا کہ ہیں کالفظ جمع ہوجائے گا، جو یہاں نہیں آسکتا۔ میں حضرت مولا نامفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی کے فتوے کے بعد تو بہ تجدید ایمان کر چکا ہوں اور آج تجدید نکاح بھی کروں گا، تا کہ عنداللہ میری کوئی پکڑنہ رہے۔

شعر:-

اس ُبات سے کوئی انکار کرنہیں سکتا '' اللہ انگوشی ہے محمد ہیں گلینہ'' دنیا شمصیں دیکھے گی محبت کی نظر سے نو بھی اگر اپنا لے محمد کا قرینہ

مذکورہ بالا اشعار کے سلسلہ میں میرا کہنا ہے کہ مذکورہ پہلاشعرا پنے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے پہلوے تشنیع رکھتا ہے، اس لیے اس طرح کے اشعار نہ پڑھے جائیں۔ ویسے ایک مومن جو خدا کو غیر محدود اورجسم وجسما نیت سے پاک مانتا ہووہ انگوشی جیسی محدود ذوجسم اور معمولی چیز سے ہرگز خدا کی ذات کو تعییز نہیں کرے گا۔ لہذا شاعر کی مراد میں یہ مصرع'' اللہ انگوشی ہے محمد ہیں تکینہ' رہا ہوگا۔ ضرورت شعر کی بنا پر لفظ عباد کو حذف کردیا گیا ، اور لفظ ہیں کو باقی رکھا گیا ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے۔ نیز انگوشی جس طرح بغیر تگینہ کے مکمل نہیں ہوتی ، اسی طرح ہم سارے عباد اللہ کی عبدیت رسول گرامی و قارصلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں۔ آپ آئے تو ہماری عبدیت کو درجہ' کمال حاصل ہوا۔ ان ساری باتوں کے باوجود ایسے شعر سے اجتناب لازم ہے۔ قائل مام محمد علاء اللہ بن مصباحی

(نوٹ) بہلےاستفتامیں بگرسے مرادیہی علاءالدین ہیں۔

اصل سوال: -حضور شارح بخاری مفتی محمد شریف آلحق صاحب امجدی صدر شعبه اقبا الجامعة الاشرفیه مبارک پور سلام مسنون مزاج گرامی مورخه ۱۹۱۸ پریل ۱۹۹۸ و آپ کی خدمت میں ایک استفتا بھیجا گیا تفاجس کا جواب آپ نے مورخه ۷۲۷ ذو الحجه ۱۹۸۸ و حواله نمبر ۲۹ ک<sup>۸</sup> الف سے تحریر کرایا۔ یہاں کے مسلمانوں نے آپ کے فتو کی کوشلیم کیا، مگر چندلوگوں نے طرح طرح کے کذب بیانی کر کے عوام میں انتشار پیدا کرنا چاہا تو یہاں کے معزز لوگوں نے مذکورہ قوال، تمراور چند دوسر بے لوگوں کا بیان لے کر تحقیق مزید کیا اور پچھلوگوں کا تجریری بیان بھی لیا جس کی فوٹو کا پیاں منسلک ہیں۔قوال کا بیان ہے کہ میں نے شادی کی تقریب میں بیشعریوں گایا تھا:

رین کینے' اللہ الگوشی ہے مجمد ہیں تکینے' اس بات سے کوئی انکار کرنہیں سکتا '' اللہ الگوشی ہے مجمد ہیں تکینے' مسودہ کی بعض باتوں سے اپنے طور پر بکرنے انکار کیا تھا۔لیکن شعر میں کسی ترمیم اور کسی تبدیلی کی بات نہیں کی تھی اب مہینوں گزرنے کے بعد' ہیں' اور' ہے' کا شونشہ نکال رہا ہے۔قوال نے جب مجمع مسلمین میں بیان دیا تو وہاں بکر بھی موجود تھا۔اس نے اس وقت اس بیان کی تر دیر نہیں کی ، بعد میں جب اس کے یاس

تصدیقی دستخط کرنے کے لیےوہ بیان بھیجا گیا تواس نے اپنے کمرہ میں بیٹھ کروہ نوٹ ککھ دیا۔ جوقوال کے بیان کےصفحہ برہے وہ یہ ہے۔

(قوال نے تقریباً ۴ مرماہ قبل مجھ سے بات کیا تھا جس پر میں نے اس سے کہا تھا کہ بیشعرا پنے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے پہلو نے شنچ رکھتا ہے، آئندہ نہ پڑھیے، ویسے دیکھوں گا اگر صحت کا کوئی پہلو نکلا تو بڑے لوگوں سے یوچھ کر بتاؤں گا۔ آج اسٹے دنوں کے بعداس نے ترمیم کرکے بیان دیا ہے۔)

ایک گواه مولا نامعظم علی صاحب قادری نے بگر سے اس سلسلہ میں جو گفتگو کی تھی مولا نانے اس مجمع مسلمین میں یوں بیان کیا'' بگر نے کہا تھا اس شعر میں صحت کا پہلونکل سکتا ہے۔ مگرا حتیا طاً اس کونہ پڑھا جائے۔ اس شعر میں برائی ہے، مگر کوئی پڑھے تو کا فرنہ ہوگا۔ تاویل کی گنجائش ہے، اس بیان پر بگر نے کہا میں نے بینیں کہا تھا بلکہ میں نے بیدہ کا پہلونکل سکتا ہے۔'' آپ غلط کہدرہے ہیں۔''

ایک اور گواہ مولا نامحرز ماں صاحب قادری سے بکر نے کہااللہ انگوشی ہے۔اس سے مراداللہ کی مخلوق انگوشی ہے۔ اس سے مراد کلوات الہید ہیں۔ ہے ہوسکتا ہے،اور بکرنے یہ بھی کہااس سے مراد کلوات الہید ہیں۔

اس مجنع میں ایک باشرع آ دمی مظہر علی نے بیان دیا کہ فتوی آنے کے بعد بھر نے میرے اور محمد مکی کے سامنے کہا تھا، کا فر میں ہوا ہوں۔ دوسرے کا کلیجہ کیوں پھٹتا ہے، اس بیان پر بھرنے کہا جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں تو یوں کہا تھا۔ میں اینے ایمان کا خود ذمہ دار ہوں دوسرے سے کیا مطلب۔

۔ اب حضور سے گزارش ہے کہ تمام تحریروں اور بیانات کو ملاحظہ فر مانے کے بعدارشاد فر مائیں کہ آپ نے پہلے جو جواب عنایت فر مایا وہی رہے گایا اس میں کوئی تبدیلی ہوگی ۔ فقط والسلام۔

الجوابــــ

پہلی بات ہے ہے کہ قوال نے جو مجمع میں گایا تھا جس کے بارے میں خود قوال کواعتراف ہے کہ میں نے یہ گایا تھا۔اللہ انگوشی ہے محمد ہیں نگینہ۔اسی پرفتو کی مذکور میں حکم کفر دیا گیا تھا، یہ قوال کی سعادت مندی ہے کہ اس نے حکم شرعی تسلیم کر کے تو بہ تجدیدا بیان و زکاح کرلیا۔اب اس سے کوئی بحث نہیں کہ قوال کی کا پی میں کیا لکھا تھا۔ سوال اس پر ہوا تھا کہ اس نے مجمع میں کیا گایا تھا۔ ثانیاً:اگریہ مان لیا جائے کہ یہاں اس مصرع میں ۔اللہ انگوشی ہیں۔ جب بھی حکم کفرا پنی جگہ پر ہے، ہیں۔ جمع اس مصرع کو کفر سے زکال نہیں سکے گا۔اس لیے کہ جمع کا صیغہ واحد کے لیے بہ طور تعظیم عام طور پر بولا جاتا ہے،اوراللہ کی تاویل عباداللہ کرنا تاویل نہیں، کلام کی تبدیل ہے جو قطعاً کہیں معتر نہیں ۔ لفظ صرح میں تاویل مقبول نہیں اس پرامت کا اجماع ہے۔

اس مصرع میں لفظ اللہ ہے''عباد اللہ'' مراد ہونے کی کوئی سبیل نہیں اس لیے زبرد تی اللہ سے عباد اللہ مراد لے کراس کلمہ کو بیجی کرنا بے سود ہے۔ پھر تبر کو تسلیم ہے کہ یہ مصرع اپنے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے پہلو نے شنیع رکھتا ہے۔اس بنا پر بھی جمہور فقہا کے نزدیک قائل کا فرہے، اوراس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی کلمہ ایسا ہو جس کا ظاہری معنی ففر ہے۔ گراس کی کوئی تا ویل سے بھی ہوتو قائل کفر سے اس وقت بچے گا جب وہ یہ کہ کہ میری مرادوہ معنی خفی ہے جو سے جو بھی ہے اور یہاں قوال پنہیں بتایا کہ میری مرادیہ معنی خفی ہے بلکہ اس نے تو بہ وتجدیدایمان وغیرہ کر لیا اس سے ظاہر ہے کہ قوال کی نیت کچھا ورنہیں تھی ورنہ وہ کہتا نہیں کہ میری نیت یہ ہے؟ تو بہ وتجدیدایمان کیوں کرتا؟ بلکہ وہ خود کا فی میں 'دیکھ کر انجھن میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہیں جع کا صیغہ ہے جو یہاں نہیں آسکتا۔اس کا یہ جملہ اس برنص ہے کہ اس نے یہی سمجھا کہ اس مصرع میں اللہ عز وجل ہی کو انگوشی کہا گیا ہے۔ رہ گئے سامعین تو کسی کا ذہن بگر کے تر اشیدہ غلط معنی کی طرف نہیں گیا خود بگر کا ذہن بھی بہت سوچ بچار کے بعد اس معنی کی طرف گیا جو حقیقت میں سے جہتر ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ مصرعہ: 'اللہ انگوشی ہیں محمہ ہیں نگینہ' بہر حال کفر ہے خواہ یہاں' ہیں' ہویا' ہے' اور بکر کی تاویل کی یہاں کوئی گنجائش نہیں لفظ صرح میں تاویل قبول نہیں کی جاتی ۔ بکر نے جوتاویل بتائی ہے بالکل الیم ہی ہے، جیسے کوئی آسمان بول کر زمین مراد لے بکر پر فرض ہے کہ بے جاشن پروری کر کے ایک صرح کا مکمہ کفر کوائیمان بنانے کی کوشش نہ کرے۔ ورنہ پھراس کے ایمان کی بھی خیر نہیں۔ شرح شفا میں ہے کہ ایک خص نے کہا کہ اللہ کے رسول کے معنی بھیجا ہوا ہے اور' رسول اللہ' سے میری مراد بچھو ہے کیوں کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ مرعالم نے اس کی بکواس نہیں سنی اور اسے تل کرادیا۔

تبکری تاویل کواگر مان لیا جائے توامان اٹھ جائے۔جس شخص کا جو جی چاہے اللہ عزوجل کی شان میں بکے اور جب پکڑا جائے تو کہد دے کہ میری مرا داللہ کی مخلوق ہے۔ مثلاً کتا ہے، بلی ہے،سور ہے کون ایمان والا اسے تسلیم کرے گا۔ کسی لفظ کواس وقت محذوف ماننا میجے ہوتا ہے جب حرف پر قرینہ ہواور یہاں کوئی قرینہ ہیں بلکہ محذوف ماننا میے بگر کا قول ساقط واللہ تعالی اعلم ۔

اللّه عز وجل برحاضرونا ظر کااطلاق، په کهنا کهاللّه تعالی دیکهنا اورسنتانهیں، کفر ہے

مسئولہ بیٹس الدین، غیاث الدین، دوکا ندار، رائن شریف، کھگ رتھا، بہار فرنہیں ہے، نہ اللہ کرنے میں اور پیر طریقت بھی ہیں انھوں نے یہ کہا کہ اللہ حاضر ونا ظرنہیں ہے، نہ اللہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے جواللہ کو حاضر ونا ظرمانیں وہ کا فرہے۔ توابیا کہنے پر شرع کا کیا حکم ہے، ان کی پیری مریدی رہی یا ختم ہوئی۔ مفصل تحریر فرمائیں۔

الجواب الله عزوجل کی ذات پرحاضروناظر کااطلاق ممنوع ہے۔اس لیے کہ حاضر کااصل معنی جسم کے ساتھ موجود <u>ہونا ہے،اور ناظر کے معنی آنکھ سے دیکھنے والے کے ہیں۔اللّٰہ عز وجل جسم بسمانیات سے،اعضا جوارح سے</u> منزه ہے۔ مگر بیکفرنہیں۔ درمخار میں ہے: "یا حاضو یا ناظو لیس بکفو . "(۱)

الله تعالى كوحاضر وناظر كهنانهيس بــاس كتحت شامى ميس بـ:فان الحضور بمعنى العلم شائع والنظر بمعنى الروية. "(٢)

گر چوں کہان دونوں کا اطلاق شرع میں وار ذنہیں ،اوراس میں معنی کفرایہام موجود۔اس لیےاس کا اطلاق ممنوع ـ شامى ميس ب: "مجرد ايهام المعنى المحال كاف في المنع. "(س)

معنی محال کا ایبهام ممنوع ہونے کے لیے کافی ہے۔البتہ یہ کہنا کہ اللہ تعالی دیکھنا،سنتانہیں کفر ہے،اور متعدد آیات کا انکار ، اللہ تعالی سمیع بھی ہے بصیر بھی۔وہ آنکھاور کان سے پاک ہے مگرسنتا اور دیکھتا ہے۔اس پیر پرتو بہاورتجدیدایمان اورتجدید نکاح لازم ہے۔اینے پیرسےاس کی بیعت وخلافت فنخ ہوگئی۔اب تک حتنے لوگ اس سے مرید ہوئے سب کی بیعت ختم ۔ مریدین کو جاہیے کہ کسی پیر جامع شرا لط سے مرید ہوں ، اور یہ پیرا گر دوبارہ پیری مریدی کا دھندہ چلانا چاہتا ہے تو دوبارہ کسی پیرجامع شرائط سے مرید ہو۔ توبہ وتجدیدایمان کے بعد خلافت حاصل کرے پھر بیددھندا کرے۔واللہ تعالی اعلم۔

#### اللَّهُ عز وجل کے لیے 'مهوس'' کا استعمال کفر ہے مسئوله جمرا كبر،مقام كيسر پوره، گجرات ده سابر، ١٧ رشوال ١٠٠١ ه

**سئل** کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ میں کہ زیدا وراس کے ساتھی ایک ساتھ بیٹھ کریا تیں کررہے تھے کہ دوران گفتگوزید کے ساتھیوں نے کہا کہ لفظ ہوس کا استعال اچھی جگہ پڑہیں ہوتا۔ زید نے کہا کہ ہوتا ہے،اس لیے کہ ہوس کے معنی ہیں خواہش اورایک قوال نے اس لفظ کواستعمال کیا ہے۔ " ہو*ں تھ*ی دید کی معراج کا بہانہ تھا''

تواس سے معلوم ہوا کہ اس کا استعال اچھی جگہ پر ہوسکتا ہے اور زیدنے کہا کہ مجھے حج کی ہوس ہے، مثال کے طور پر یہ جملہ پیش کیا تو کیاا ہیا کہہ سکتے ہیں پانہیں،مع دلائل جوابعنایات فر مائیں اورا گرنہیں کہہ سکتے تو زيدكوكيا كهناجا ہے۔آپ جلد جواب عنايت فرمائيں۔

در مختار، ج: ٦، ص: ٩٠٩، كتاب الجهاد/ باب المرتد مكتبه زكريا

رد المحتار ج: ٦، ص: ٩٠٩، كتاب الجهاد/ باب المرتد/ بحث كرامات الاولياء [ 7 ]

رد المحتار ج: ٩، ص: ٥٦٧، باب استبراء [[٣]]

'''ہوس''اصل میں عربی لفظ ہے، اس کے اصل معنی ایک قسم کے جنون کے ہیں اور خفت عقل کے ہیں۔ المنجد ميں ہے:الھوس(مص)طرف الجنون و خفة العقل، يقال براسه هوس اى دوران أو دو ي. (۹۲۸)

حبلاول

جس كاتر جمه مصِباح اللغات ميں يوں كيا ہے: ' جنون كى ايك شم ہے بكى عقل اور كہا جاتا ہے "براسه ھو س''اس کے سرمیں چکر ہے۔'

غیاث اللغائت میں اس لفظ کے معنی یوں لکھے ہیں:''نوعے از جنون دیوانہ شدن بمعنی آرز ووشوق چیز ہے وعشق خام وناقص ۔'ار دومیں اس کے معنی مذموم خواہش کے ہیں۔مشہور شعر کامصرع ہے:

مذبلہ ہے وہ جہاں حرص وہوس رہتے ہیں

اور فارسی میں بھی اسی معنی میں غالباً شیخ سعدی کہتے ہیں \_

ہمی با ہوا و ہوس ساختی دے بامصالح نہ پرداختی ہوا ہوں ساختی ہوا ہوں ساختی ہوراختی ہور سے ہمیں ہور سے ہور سے

ہر بوالہوں نے حسن پرستی شعار کی ابل نظر گئی

بناءً عليه به کہنا كه مجھے حج كى ہوس ہے، جائز نہيں۔رہ گيا قوال كا شعرتو كلمه كفرئے۔الله عز وجل ہر برى چیز سے یاک ہے،اس کی طرف ہوس کی نسبت کرنی گستاخی ہے،جس نے بیشعرکہا ہے کہ:

'' ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا''

اس پراورجس قوال نے اسے گایا اور جن لوگوں نے سن کر پیند کیا اور وہ سب جنھوں نے اس شعر سے استدلال کیاان سب لوگوں پرتو بہ وتجدید ایمان اور بیوی والے ہین تو تجدید نکاح بھی لازم ہے۔رہ گیا یہ بہانہ کہ ہماری مراد ہوں بہ معنی شوق کے ہے، یُہاں پر قابلِ قبول نہیں اس لیے وہ اردو میں بول رہے ہیں اور اردو میں ہوس کے معنی مطلقاً شوق کے نہیں بلکہ مذموم شوق کے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

''اگراللەتغالى كىچ تىپ بھى ہمارى دالىدە تىر يىكنېيىن ہوں گى''

کہنا کفر ہے۔

مسئوله: حافظاوليس صاحب، بهارتي سَنْج، پوسٹ، مقام بھارتی سَنْج،اله آباد، کیم رئیج الآخر ۹۴۹ ھ <u>سکل</u> زیدکوایک سیدصاحب نے ختنہ میں شرکت کی دعوت دی اور کہا کہ اپنی والدہ صاحبہ کو بھی شریک ہونے کوکہیں ۔ زیدنے جواب دیا کہ ،اگراللہ تعالیٰ بھی کہے تب بھی ہماری والدہ صاحبہ شریک نہیں ہوں گی؟<sup>'</sup>

الجواب

'' زیداییخاس قول کی وجہ سے که''اگراللہ بھی کہے تب بھی ہماری والدہ صلحبہ شریک نہیں ہوں گی'' کا فرو مرتد ہوگیا۔ عالم گیری میں ہے:''رجل أراد أن يضرب عبدہ فقال له رجل لا تضربه فقال اگر محمد مصطفی گوید مزن نهلم او قال اگر از آسمان بانگ آید که مزن هم بزنم یلزمه الكفر." (١) والله تعالى اعلم \_

# الله تعالى كوظالم كهنا كفري\_

مسئوله : محمد رحت على انصاري قا دري، بيره، ٢٠ رشوال ١٣٩٩ هـ

سک کیا فرماتے ہیں علماے دین مسئلہ ذیل میں کہ ایک شخص بچوں کویڑھا تا ہے، امامت کے فرائض انجام دیتا ہے، وعظ وتقریر بھی کرتا ہے۔اس نے اللہ تعالی کوظالم کہا ہے،اس کے بارے میں کیا حکم ہے،اس کے ساتھ کیساسلوک کر س؟

اس شخص کو نہ امام بنانا جائز نہ بچوں یاکسی کامعلم بنانا جائز۔فرض ہے کہ امامت اور معلّی سے فوراً علا حدہ کر دیں۔اس نے خدا کوظالم کہاہے،جس پروہ کا فرہو گیاہے،اس بناپراس سے سلام کلام،میل جول بھی ناجا ئزہے۔ والله تعالى اعلم \_

# بهِ كَهِنا كَيِسائِ كَهُ 'ثَمَ البِيخِ اللَّهُ كُو بِلا وَ، كَهِالِ بِينَهُمَا رااللَّهُ؟''

مسئوله: مشاق احمد وغيره مقام كرم، دُاك خانه گڙمول ضلع سيتامڙهي، بهار، ٢٧ رشوال ٢٠٠٩ إه

زید جونہایت دولت منداور اہل ثروت ہے، کثرت دولت نے اس کو پچھالیہ کم راہ کن راستے یر کھڑا کر دیا کہ وہ شرعی موقف اور فرائض اسلام سے بہت دور ہو گیااوراسلام نیز اسلام کے سیجے علم بر داروں لعنی علاے کرام کی تنقیص شروع کردی۔

ريحانِ ملت حضرت علامه ريحان رضا خان صاحب عليه الرحمه كي شان اقدس ميں بھي ناشا ئستہ الفاظ استعال کیے اس قول کی بنیاد پراس سے قبل فتاوی طلب کیے گئے ۔جن میں زید پرتو بہ وتجدیدایمان و نکاح کے احکام صادر ہوئے۔حضرت علامہ ریجان رضاخان صاحب قبلہ کے سامنے زید نے توبہ کی اور تجدیدا بمان کی کیکن تجدیدنکاح کی توفیق نه ہوسکی۔تو بہوتجدیدا بمان پر بہت سے شاہد ہیں کیکن تجدید نکاح پرکوئی شاہذہیں۔

عالم گیری، ج:۲،ص:۲۶٦، رشیدیه، پاکستان

تید کے گاؤں میں ایک مدرسہ چل رہا ہے جس کا وہ کافی عرصہ تک سکریٹری رہا اور حضرت ریحان رضا خان صاحب قبلہ کے سامنے زید نے وعدہ کیا کہ دو ماہ کے بعد مدرسہ کی عمارت کی تکمیل کردوں گا۔لیکن اپناوعدہ پورانہ کرسکا،اوراہل گاؤں پرانتہائی ظلم وتشد د کیا، پانی بند کردیا، ٹل کوختم کروایا وغیرہ وغیرہ ۔اس کی فاسد نیت یہی ہے کہ مدرسہ کی رقم غبن کر جائے۔

حبداول م

آ زید جس گاؤں میں رہتا ہے اس کے جملہ لوگ بلکہ پوری آبادی سیحیح العقیدہ متصلب سنی ہریلوی ہیں۔
پورا گاؤں سلسلہ قادریہ رضویہ سے وابستہ ہے ، زید نے سلسلۂ قادریہ رضویہ کے منسلک افراد پر انتہائی انسانیت
سوز مظالم کیے ، لوگوں کو پولس کی حراست میں لیاز دوکوب کیا پولس نے جس وقت لوگوں کو اپنی حراست میں لیا اس
وقت زید طنزاً کہہ رہاتھا کہاں ہے تمہارا پیر؟ اپنے پیر کو بلاؤ ، کہاں ہے تمہارا اللہ ، تم اپنے اللہ کو بلاؤ۔ دریافت
طلب امریہ ہے کہ ایسی صورت میں زیداور اس کے معاونین وانصار پر شرعی کون سی دفعات قائم ہو سکتی ہے؟

من اذانی جس نے کسی مسلمان کوستایا اس نے مجھے ستایا اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کوستایا۔

من اذى مسلمًا فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله. (١)

تجدیدنکاح کے تعم کے بعدا گراس نے تجدیدنکاح کیے بغیرا پنی بیوی کو ہاتھ لگایا اس نے اس سے صحبت کی تو حرام کار، زنا کار ہوا۔ مسلمانوں کے حراست کے وقت اس نے یہ بکا۔'' کہاں ہے تہہارااللہ، تم اپنے اللہ کو بلاؤ''یہ کلمہ کفر ہے اس قول کی وجہ سے پھر تجدیدا بمان اور تو بہلازم ہے، اگر بیوی سے نکاح کر چکاتھا تو دوبارہ تجدید نکاح بھی لازم۔ایسے ظالم بدکار کاعلاج صرف یہ ہے کہ اس سے میل جول، سلام کلام، بند کر دیا جائے۔مرجائے تو اس کے کفن وفن میں شرکت نہ کی جائے۔اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی جائے۔واللہ تعالی اعلم۔

الله کے سواکسی اور کے نام کاروز ہ رکھنا اور جانور ذیخ کرنا یا الله کے سواکسی اور کے نام جانور جیموڑ نا مسئولہ: محمد فضل الرحیم قادری، ہاسپیٹ، کرنا ٹک، ۵؍ ذوالحجہے۔ ۱۳۰۸ھ کیافر ماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین ذیل کے مسائل میں: عالی جناب مولا نا مولوی خادم الشرع غلام نمی البرین قاضی گھن پورہ ، ضلع محبوب نگر کی کتاب نصاب اہل حرمات شرعیہ حصہ اول ، عقائد باطلبہ ، کفروشرک گناہ وغیرہ کا بیان ہے۔شرک کے بیان میں اس طرح لکھا ہے کہ اللّٰہ تعالٰی کے استحقاق عبادت میں کسی اور کوشر یک کرنے کی صورتیں ۔

- الله کے سواکسی اور کوسجدہ کرنا۔
- اللّٰد کے سواکسی اور کے نام کاروز ہ رکھنا۔
- 🕝 اللہ کے سواکسی اور کا نام کے کر جانور ذیج کرنا۔
  - الله کے سواکسی اور کے نام پر جانور چھوڑنا۔

اس مسئلے میں یہاں پر بحث ہورہی ہے۔بعض حضرات اس کوغلط کہہرہے ہیں۔بعض اس کو درست کہہ رہے ہیں۔لہذا برائے کرم اس مسئلے کی وضاحت کر کے تفصیلی جوابتحریر فر ماکر رہنمائی فرمائیں۔

تین بعد والے مسئلے میں پہلے والے میں کچھ کلام ہے۔اللہ عز وجل کے علاوہ کسی کوسجدہ کرنا بہنست عبادت ضرور شرک ہے مگر بہنیت تعظیم شرک نہیں ہے حرام ہے۔شرک کسی شریعت میں جائز نہیں تھا۔حالاں کہ فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کوسجدہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کوان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا اگر غیر خدا کوسجدہ شرک ہوتا تو اس کی اجازت بھی نہ ہوتی ۔حالاں کہ ان کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا ہماری شریعت میں حرام ہوگیا۔واللہ تعالی اعلم۔

# الرحمن على العرش استوى كى تفسير

مسئوله بمحمود بيگ، پوسٹ بکس نمبر ۲ ۱۵۱۵، ریاض ،۵۷۷ اسعود پیمر بیه، ۱۹ربیج الآخر ۱۹۱۹ ه

مارے یہاں سعودی عرب ریاض سے یومید ایک اخبار نکاتا ہے، اس اخبار کا نام ہے اردو نیوز، اردو نیوز میں جمعۃ المبارکہ کا ایک کالم" اسلام اور زندگی" کے متعلق ہوتا ہے، اور اس میں قارئین کے سوالات کا جواب قاری باسط صاحب دیتے ہیں۔ بارہ جون ۱۹۹۸ء کو فاتحہ سے متعلق سوالات کیے گئے۔ جس کے جواب میں موصوف نے فاتحہ خوانی کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے اور اسی پربس نہ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہا گرکسی کو کہیں سے ایک بھی واضح دلیل ملے تو پیش کرے۔

اور یوں ہی عیدمیلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدعت اور خرافات قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بیسب غیر مسلموں کے ملک میں رہنے سے اور ان کے تہوار سے میل کھا تا ہوار واج ہے۔ تفصیل کے لیے زحت فرما کیں۔

"الرحمٰن علی العوش استویٰ." کا کیامفہوم ہے نیز پیکہنا کہ اللہ تعالیٰ ہرجگہ موجود ہے کیا بیقوم گراہ فرقہ جہیمیہ کا قول ہے۔ نیز زیر نے اگر بیکہا کہ اوپر والا جانے تو کیا بیہ جملہ ادا کرنا غلط ہے۔ حالاں کہ فرمان باری تعالیٰ بیہ ہے:" یخافون ربھہ من فوقھہ . "سورة محل، اور دوسری بات بیہ کہ ایکشی کے اثبات سے دوسر ہے تی کی فی تولازم نہیں آتی ، اگر بالفرض زید نے یہ کہد یا کہ اوپر والا جانے تو اس کا مطلب بیتو نہیں کہ معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ نیچ کے حالات سے بخبر ہے۔ حالاں کہ اللہ پاک تو سمیج وبصیر ہے، علیم وخبیر ہے۔ خدمات کی روشن خلاصہ کلام بیکہ دانشاء اللہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں قرآن وسنت کی روشن میں مدلل جواب عنایت فرمائیں گے، آپ کے خدمات کا مشکور محمود احمد بیگ۔

الجوابـــــ

- ا صل جواب سے پہلے چند باتیں ذہن نثین کرلیں۔ سعودی عرب کے حکمرال اور وہاں کے قاضی ، مدرس وغیرہ سب اہل سنت سے خارج ، وہا بی عقیدے کے افراد ہیں ، اور اردو نیوز اخبار کے ایڈیٹر کالم نگار وغیرہ سب کے سب وہائی نجدی عقیدے کے ہیں۔
- وہابی اور نجد یوں کاعقیدہ، ندہب اہل سنت وجماعت سے الگ ہے۔ جیسے شیعہ اور قادیا نیوں وغیرہ کا مذہب الگ ہے۔ آپ اگرسنی ہیں تو اپنے مذہب پر رہیے، اور نجد یوں کے عقیدے پر نہ رہیے، اور اگر آپ بھی خدانخواستہ وہابی نجدی ہو چکے ہیں۔ تو آپ کو آپ کا مذہب مبارک۔ پھر آپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم سے چھٹر خانی کریں۔
- خدیوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ بہت کمی کہانی ہے۔ جے چندسطروں میں نہیں لکھا جاسکتا، پوری کتاب کی ضرورت ہے، اور مجھے دارالا فقا میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات ہی سے فرصت نہیں۔ دشوار کی یہ ہے کہ خبری عقائد کے ردّ میں علما ہے اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان سب کا داخلہ نجدی قلم و میں ممنوع ہے۔ آپ صرف ایک عقیدہ سن لیجے نجد یوں کا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں صرف وہی مسلمان ہیں، بقیہ سارے جہاں کے مسلمان کا فروشرک ہیں ان کھول کرنا جائز بلکہ فرض ہے، ان کے مال کولوٹنا حلال وطیب ہے۔ جیسا کہ خود نجد یوں کی کتاب سے ظاہر ہے۔ ان کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ایسے ہے، جیسے ایک بادشاہ تحت پر ہیڑھا رہتا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن مجید میں یہ قرآن مجید میں یہ بیان کی گئی ہے:''وَ کَانَ اللّٰہَ بِکُلِّ شَیْئَ مُحِیْطًا. ''(۱) ہینک اللہ تعالی ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔

  ''الا َانَّہُ بِکُلِّ شَیْئَ مَحِیْطً. ''(۱) بینک اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

  ''الا اِنَّهُ بِکُلِّ شَیْئَ مَحِیْطً. ''(۱) بینک اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

اور جب بیمانا جائے گا کہ عرش پر بیٹھا ہے تو لازم آئے گا کہ ہر شے کو گھیرے ہوئے نہیں۔ تخت یا کرسی پر بیٹھنا جسم کا خاصہ ہے اوراللہ تعالی جہ اللہ تعالی کے لیے جسم کا قول مجسمہ نے کیا تھا اور آیۃ کریمہ: "المو حملن علمی العوش استویٰ." وغیرہ آیات متثابہات میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:"وَ مَا یَعُلَمُ تَاویْلَهُ اِلَّا اللّٰہ."()اللّٰہ کے سواکوئی اس کی تاویل نہیں جانتا۔

ابره گیا بیسوال که الله کهال ہے۔آپ ذہن نشین کرلیں،'کہاں'''جہاں'''وہاں'''اس جگہ' بیہ سب جسم کےخواص سے ہے۔ بیا کیان ہے کہ الله تعالی موجود محیط کل شی ہے، اوراس کی ذات غیر متناہی ہے۔ جس کی حدثہیں،اورجیسا کہ نجدی کہتے ہیں کہ الله عرش پر بیٹھا ہے تو پھراس آیت کا کیا جواب ہوگا جوفر مایا:"نحن ُ اَقُرَبُ اِلَیٰهِ مِنْ حَبُلِ الْوَدِیْدِ." (۲) ہم انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں

اور جوفر مایا: "و هو معکم. " اوروه تمهارے ساتھ ہے۔

اس ليے مسلمانوں كاعقيده يہ ہے كەاللەتغالى محدود نهينى، وه كسى ايك جگه بيھا موانهيں ـ وه محدود مونے سے پاك ہے، كسى جگه بيھے دہنے سے پاك ہے جیسے "الرَّ حُمانُ عَلَى الْعَرُ شِ اسْتَواى. "فرمايا گيا ـ ويسے ہى يہ بھى فرمايا گيا:"يد اللَّه فوق ايديھم. "(")

"السَّمُوت مَطُوِیْتُ بِیَمِیْنِهِ." (۴) اور حدیث میں رجل کا بھی لفظ وارد ہے، قدم کا وارد ہے، تو کیا آپ کا بیعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرہ بھی رکھتا ہے، ہاتھ بھی رکھتا ہے، پاؤں بھی رکھتا ہے، انسانوں جیسا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: "لَیْسَ کَمِفْلِهِ شَیْقً. "(۵) اس جیسی کوئی چیز نہیں، ایمان بیہ ہے کہ ہم یا کوئی انسان کما حقہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ذات اس کی صفات کو بھی نہیں جان سکتا، ہمہ وثا کیا بڑے بڑے عرفا نے فرمایا :"العجز عن در که ادر اک. "مخضر لفظوں میں یوں سنیے، اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہماری عقلوں کی رسائی ہے خدا کی ذات اس سے ماورا ہے۔ نہیں، اور جہاں تک ہماری عقلوں کی رسائی ہے خدا کی ذات اس سے ماورا ہے۔

مسلمانوں کاعقیدہ اجماعی ہے۔اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہےگا۔موجود بالذات واجب الوجود،غیر محدود بالفعل ہے۔ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں: "کما ھو بالسمائلہ و صفاته. "اگراس مسئلہ کو تفصیل ہے کھوں تو آپ گھبراجائیں گے۔

<sup>[1]</sup> قرآن مجيد، پاره: ٣، آيت: ٧، سورة آل عمران

<sup>[7]</sup> قرآن مجيد، پاره:٢٦، آيت:١٦، سورة ق

إسرة فتح قرآن مجيد، پاره ٢٦، آيت: ١٠، سورة فتح

آغ آن مجید، یاره: ۲۶، آیت: ۶۷، سورة زمر آغ آن مجید، پاره: ۲۶، آیت: ۶۷، سورة زمر

سخبری وہابی انبیا ہے کرام ، اولیا ہے عظام کی شان میں نہایت گتا خانہ کلمات استعال کرتے ہیں۔ ان کے خطبوں اور کتابوں سے ظاہر ہے اور جو بھی انبیا ہے کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تو ہین کرے وہ مسلمان نہیں۔

دره گیا فاتحہ وعید میلا دالنبی کا معاملہ تو وہا ہیوں کا کہنا ہے ہے کہ چوں کہ بیے چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں ، اس لیے بدعت، حرام اور شرک ہیں۔ بیان کا فریب ہے۔ مشکوۃ شریف میں حدیث ہے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ یکون له اجرها واجر من عمل بھا من بعدہ من غیر ان ینقص من اجور هم شئی۔ "(۱) جواسلام میں کوئی اچھاطریقہ ایجاد کرنے کا تواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پڑمل کریں گے۔ سب کے برابر اسے تواب ملے گا۔

اس سے ثابت ہوا کہ اگرکوئی طریقہ پہلے سے نہیں اور وہ اچھا ہے تو جواس طریقہ کو ایجاد کرے گا۔ اسے اس کا بھی تواب ملے گا اور اس پرسب عمل کرنے والوں کے برابراس کو تواب ملے گا۔ اس لیے کسی کام کے جائز ونا جائز ہونے کا مداراس پرنہیں کہ وہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھایا نہیں بلکہ اس کا مداراس پر ہے کہ وہ چیزیں فی نفسہ اچھی ہے یابری؟ اگر اچھی ہے تو حدیث مذکور کی روشنی میں اس کا کرنا تواب ہے، اور اس سے کسی مسلمان کو افکار نہیں ہوسکتا کہ فاتحہ کرنا بھی اچھی چیز ہے، اور عید میلا دالنبی سلی اللہ علیہ وسلم منانا بھی اچھی چیز ہے، اور عید میلا دالنبی کی اصل اللہ کی نعمت پر چیز ہے۔ فاتحہ کی اصل الیسال تواب ہے۔ یہ تواحادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور عید میلا دالنبی کی اصل اللہ کی نعمت پر خوشی منانا ہے۔ جس کا حکم خود قرآن مجید میں ہے: " قُلُ بِفَصُلِ اللّٰهِ وَبِرَ حُمَتِهٖ فَبِذٰلِکَ فَلُیفُرَ حُواُ ا. " (۲) فرمادواللہ کے فضل اور اس کی رحمت برخوشی مناؤ۔

اللّٰہ کاسب سے بڑافضل اوراس کی رحمت حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہیں۔لہذااس پرخوشی منا نااس حکم خداوندی کی تعمیل ہے۔جلسہ کرنا،جلوس نکالنا یہ خوشی کا جائز طریقہ ہے۔

مسلم شریف میں ہے کہ جب حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم فبا شریف سے ہجرت کے موقع پر مدینہ طیبہ چلے۔ دورویہ انصار کرام کھڑے تھے اور یارسول اللہ! یا محمد کا نعرہ لگارہے تھے۔ میں نے چند باتیں کھوادیں۔ خدا کرے آپ کواس سے شفی ہوجائے۔ ایک مثال سن لیجیے، ایک مسلمان روز آنہ بعد نماز فجر بیٹھ کرقر آن مجید دیچر کہ تلاوت کرتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ تواب کا کام ہے۔ حالاں کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صحابۂ کرام نماز فجر کے بعد بیٹھ کرد کیھ کرتلاوت کرتے تھے۔ اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ تواب کا کام کیسے ہوا؟ جب کہ نہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے کیا، اس کا جواب صرف یہی تواب کا کام کیسے ہوا؟ جب کہ نہ اسے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے کیا، اس کا جواب صرف یہی

<sup>[ 1]</sup> مشكوة شريف، كتاب العلم، ص: ٣٣، مجلس بركات

<sup>[</sup>۲] قرآن مجيد، پاره: ۱۱، آيت: ٥٨، سورة يونس

ہے کہ چوں کہ بیکام اچھاہےا گرچہ کہیں بیتھ نہیں کہ فجر کے بعد بیٹھ کرقر آن مجید دیکھ کرتلاوت کرو، پھر بھی بیہ تواب ہے۔اسی طرح فاتحہ،عیدمیلا دالنبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم بھی جائز اور مستحسن ہے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

# وحدة الوجود کی بحث، الله عز وجل کے لیے لفظ شیدا

#### اورراعنا كااطلاق درست نهيس

مسئوله بمحمسيح الدين مصباحي ، مدرس مدرسه غو ثيه عين الاسلام ، هواگ بيلسگرا ، ہزاري باغ ، بهار

سک کیا فرماتے ہیں علاے تق الیقیں اور مفتیان یا بند شرع متین درج ذیل مضمون کے بارے میں (جومسکلہ وحدة الوجود سے متعلق ہے) ضروری مہر بانی فر ماکر اسی ہفتہ میں جواب بھیج کرمسلمانان اہل سنت وجماعت کومطمئن کرنا،آپ پرفرض سمجھا جار ہاہے۔ فی سبیل اللہ اور بہ فیل روضۂ محمد رسول اللہ صلی اللہ عکیہ وسلم اس ام عظیم کوسب کامول پرمقدم فرما کرشکریه کاموقع عنایت فرمائیں۔

ائیں ۔ نوٹ: - درج ذیل مضمون ایک پر چہ سمی بہ' پاسبان' سے لفظ بہلفظ منقول ہے۔ باغ وحدت کاوہ گل رعنا تاکل لا الہ الا انا میم کی اینے منھ پر سینچ ردا سودلوں سے جوخود ہواشیدا کسوت احمد ی پہن آیا اپنامحبوب آپ بن آیا

مولف علیہ الرحمہ وحدۃ الوجود کے قائل تھے بیروہ مسئلہ ہے کہ بحث ومباحثہ سے یقین واطمینان نہیں ہوسکتا ہے۔حضرات مشائخ کرام ہی کی صحبت سے ہوتا ہے۔ یافضل النی شامل حال ہوجائے۔حضرت شیخ اکبرعلیہ الرحمہ فصوص الحكم مين فرمات بين: "لا آدم في الكونين ولاابليس ولاملك سليمان ولابلقيس فالكل عبارة وانت المعنى. يامن هو للقلوب مقناطيس. "يعنى نه آدم بيمستى مين اور نه الليس اور نه ملك سليمان كا ہے اور نہ بلقیس کا بس سب کے سب عبارت ومظہر تو اور معنی وظاہر ہے اور وہ ذات پاک جو تمام دلوں کے لیے مقناطیس ہے۔خازن العلوم حضرت مولا نااحمد رضاخان بریلوی علیہ الرحمہ ایک متشد داور متشرع عالم ہوکر بول اٹھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر ، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے ،اسی سے ملنے ،اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمال امکاں کے جھوٹے نقطوتم اول وآخر کے پھیر میں ہو محیط کی حال سے تو یوچھو کہ کدھر سے آئے کدھر گئے تھے

#### وہی وہ معنی ہے بے حرف وصورت بے نقطہ وہی ہے مدعی آپ اپنا مدعا ہوکر

ناظرین اگرغیر وجود خدا کے دوسرا وجود مانا جائے تو دو وجود موجود ہوجائے گا، اور جب دو وجود ہوگا تو وہ اس وجود کے متصل ہوگا یا منفصل اور وجود خدانہ کسی کے متصل اور نہ منفصل اسی اصول پر کہا جاتا ہے۔ عالم عین حق اور حق عین عالم ہے، اس علم کا نام وحدۃ الوجود ہے۔حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ فہ آوی عزیزیه میں لکھتے ہیں کہ وجود مطلق ہی وجود حق ہے،اور وہی وجود مطلق موجود ہےاور وہی مطلق واجب ممکن ظاہر .....نمایاں ہے اور عقل بھی کہتی ہے کہ بیانسان حیوان ہے۔سلسلہ ختم ہوجانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کل انسان ایک وجودیا ایک حقیقت ہے اور بیکھی ماننا ہوگا کہ باہمی امتیاز بھی اسی ایک سے ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ا گرہستی کےسوادوسری کوئی چیز ہےتو و ہنیستی ہے،اورنیستی جبخود ہی موجودنہیں تو بھلا دوسروں کوخلعت وجود کیا ۔ بخشے اورا ختلاف امتیاز کیوں کر پیدا کر سکے۔مسئلہ وحدۃ الوجود بس اتنا ہے کہ عالم بہلحاظ ہستی وحقیقت کے شے واحد ہے، اور بیمحسوسات موجودات اس حقیقت واحدہ کی صفات اعتباری کے مظاہر ہیں، پس ہر شے کو سمجھنا جاہیے کہ باعتبار حقیقت اور اصل کے کوئی مخلوق غیر خالق نہیں ہے۔ مخلوق تعینات اعتباریات کا نام ہے ان کا خالق وہی اصل حقیقت مطلقہ معانیہ ہے جس کا نام خدا ہے اور استحقاق ثواب وعذاب ومدح وذم کا باعتبار اطاعت وعصبان کےان تعینات کے تق میں ضروری ہے۔ پس جس نے لاالہالااللہ سے یہی معنی نفی حقیقتاً اثبات غیریت اعتباریہ تمجھا پس وہ مومن حقیقی ہوا ،اور نجاست شرک سے یاک ہوا۔

دربشرروبوش گشتهٔ آفتاب فهم کن والله اعلم بالصواب

صوفیاے اہل علم جومسکلہ وحدۃ الوجود کے قائل ہیں وہ وجود حقیقی کوموجودمتنع التعدد فی الذات مانتے ہیں۔ مخلوق کوتجلیات یا صورت یا مظہر یا کسوت غرض ہرصوفی نئے نئے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں ،اسی ذات وحدہ ا لاشریک کوتمام مظاہرین ظاہر ہونے کے قائل ہیں،مظاہر کی کوئی ذات نہیں مانتے ہیں ذات صرف ظاہر کی مانتے بين، مظهر كي كوئي ذات نهين، تمام مظاهر في نفسها هالكة الذات بين. "كل شئى هالك الاوجه. "اس لیےازروے ذات ظاہر ومظہر کوایک کہتے ہیں،حضرت جامی اپنی کلیات میں فرماتے ہیں ہے ازروےذات ظاہرومظہرکلیت ولیک از روے عقل ایں دگراں دیگرآ مدہ

البيته ذات كاظهورمظهراول نورمجسم صلى الله عليه وسلم بين اور بالذات مانتة بين \_انبيا \_ كرام مخلوق بين اللّٰد تعالیٰ کے اساے ذا تیہ سے اولیا ہے اللّٰہ اسا بے صفات سے بقیہ کا ئنات صفات فعلیہ سے سیدرسل صلی اللّٰہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، ذات حق سے (مدارج )صلی الله علیہ وسلم میں حق تعالیٰ کاظہور بالذات ہے۔ (مدارج ) تمہید کے فہم ادراک کے لیے تو حیر آسان ہوجائے گا۔مولف کتاب کے پہلے شعر سے ذات وحدۂ لاشریک مراد ہے،کہناحق بہجانب ہے،جس کامنکر کھلاکا فرہے۔

اسی ذات وحدۂ لانٹریک کے منگی اللہ علیہ وسلم مظہراول واتم ہیں،اس نظر سے ذات کا ظہور بالذات ہے وحدۂ لانٹریک محب ہے اوراس کا مظہراول واتم والمل محبوب ومحبّ اپنے محبوب اعظم آئینئہ خدانما ظاہر ہوا۔
محبوب آیب بن آیا کسوت احمد ی پہن آیا اپنامحبوب آیب بن آیا

ورندالفاظ کے اپنے معانی لغویہ حقیقیہ کے اعتبار سے باری تعالی سے متعلق کرنا کفر ہے اگر کوئی خواہ مخواہ اعتبار سے باری تعالی سے متعلق کرنا کفر ہے اگر کوئی خواہ مخواہ اعتبراض کر بے تو قرآن مجید کی آیتوں کو بھی کفر کہنا پڑے گا، مثلاً: "و ما دمیت افد دمیت و لکن الله دمی ایست اولوا فشم و جه الله ید الله فوق اید یہم. "یوں ہی احادیث نبویہ علیہ التحیۃ والثنا اقوال بزرگان دین کولکھنا شروع کر دیں تو ایک کتاب ہوجائے۔ ہر معترض کو یا در کھنا چاہیے کہ صوفیا ہے کرام اپنے اصطلاحات مخصوص فر ماتے ہیں جو معانی لغویہ کے خلاف ہیں ، اسی بنا پر ان کے اصطلاحات کے اعتبار سے ان کے عقائد حقہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر چے معانی لغویہ کے اعتبار سے کفر ہوں۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی کا قول علامه ابن عابدین نے نقل فرمایا ہے کہ اسی جماعت کے بعض مسائل اہل ظاہر کے درک سے خفی رہتے ہیں نہ کہ اہل کشف و باطن کے جوکوئی ان کے معانی و مراد کونہ سمجھے، اس کو اس مقام پرسکوت کرنے کوعلاے حق واجب فرماتے ہیں۔ رئیس الصوفیہ شخ اکبر کے اقوال کے متعلق ابن کمال پاشانے فرمایا کہ جوشخص ان کے معانی سے مطلع نہ ہواس پر واجب ہے سکوت کرنا، فاصل بریلوی علیہ الرحمہ خلاصہ عقائد و شان رسالت میں لکھتے ہیں کہ رہ جہ الوجود میں صرف اللہ عز وجل ہے سب۔

الجوابـــ

اشعار مذکورہ کے قائل خواہ وحدۃ الوجود کے قائل ہوں یا وحدۃ الشہو د کے اگر وہ مجذوب نہیں تھے یا حالت جذب وسکر میں یہ اشعار نہیں کہے ہیں۔ حالت ہوش میں کہے ہیں تو بہر حال ان پران اشعار سے تو بہ اور رجوع لازم ہے۔ آپ خود لکھتے ہیں کہ وحدۃ الوجود کا مسکلہ حال سے تعلق رکھتا ہے، قال سے نہیں۔ اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ اس مسکلے کوالفاظ کا جامہ نہیں پہنایا جاسکتا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ جب کوئی اس نازک دقیق سے دقیق ترخالص کشفی واشراقی وروحانی مسکلے کوالفاظ کا جامہ پہنائے گا تو بہک جائے گا۔

پھر شری گرفت سے نہیں نچ سکے گا، اگر ان اشعار کے قائل وحدۃ الوجود کے قائل تھے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ان پہاس مسکے کا انکشاف تام ہوا ہوتا تو اشعار مذکورہ ہرگز ہرگز نہیں کہتے جن مقدس ہستیوں پر انکشاف تام ہوا ہے۔ انھوں نے ہمیشہ اپنی زبان بندر کھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ بیمسکہ الفاظ کا تحل نہیں کرسکتا ہزار

حبداول مستح

وسعت کے باوجودالفاظ کا جامہاس کے لیے تنگ ہے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ہے ایں مدعیان دوطلبش بےخبرانند کاں راکےخبرشدخبرش باز نیامہ

بوستاں میں فرماتے ہیں۔

کے را درایں بزم ساغر دہند کہ دل روے بے ہوئیش در دبند ديگر ديديالعض پرسوخته وگر بر در با زبهرون نه بر د

یکے بازراد پرہ پر دوختہ كسےرہ سوئے فاروں برد

اور جسے خلق کی ہدایت وارشاد کے لیے واپس کرتے ہیں ۔ا سےابیا ظرف عطافر ماتے ہیں کہ وارفتہ ہوش نہیں ہویاتے۔ بیاشعاراس کی دلیل ہیں کہاس کے قائل یا تو وحدۃ الوجود کےصرف قائل تھے۔وحدۃ الوجود کا ان پرانکشاف نہیں ہوا تھا۔ورنہ پیاشعار ہرگز ہرگزنہیں کہتے ، یا پھرحالت سکر میں کہا ہے پھران پرعنداللّٰد کوئی ا مواخذه بین که: ع

سلطان نه گیر دخراج ازخراب ان اشعار میں شدید شرعی نقص ہیں جوحد کفرتک پہنچے ہوئے ہیں پہلے مصرعہ میں کہا: باغ وحدت کا وهگل رعنا

اس سے ظاہر ہور ہاہے کہ قائل لا الہ الا انا حادث ہے۔ قدیم نہیں اس لیے کہ پھول حادث ہوتا ہے، باغ سے پیدا ہوتا ہے۔ وحدۃ الوجود میں باری عز اسمہ کے حادث ہونے کی کوئی سبیل نہیں، نیز رعنا کا اطلاق باری عز اسمهاوراس کے رسول الله صلی الله علیه وسلم پر جائز نہیں رعنا کے معنی ہیں مصنوعی طور پر حسین وخوبصورت بننا ،اورمیم کی اپنے منھ پر تھنچے رداسودلوں سے جوخود ہوا شیدا۔اس شعر میں منھاور دل کا باری عز اسمہ کے لیےا ثبات کیا گیا ہے،اور بیرجائز نہیں اگرچہ قیقی معنی مراد نہ ہو،اوراگر بالفرض حقیقی مراد ہوتو کفرصرتے۔ پھریہ شعرظا ہر کررہاہے کہ باری عز اسمہاور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں اس لیے کہ چہرے پر چا در ڈال لینے سے ذات میں تغایر نہیں بیدا ہوتا ذات وہی رہتی ہے۔ پھرمیم کور داکھہرانا واقع کے غیر مطابق ۔اس کیے کہ منھسب سےاویر ہوتا ہے، اورمیم نام نامی احمد میں وسط میں ہے۔ پھر رُ دا ظاہر جسم پر ہوتی ہے،اوریہاں میم جوف کلمہ میں، پھر شیدا ہو گیا۔ بتا تا ہے کہ پہلے سے شیدانہیں تھا، حالان کہ اللہ عزوجل کی ہرصفت قدیم ہے پھراللہ عزوجل کے لیے شیدا کا اطلاق محل کلام، اور تیسرا شعر کسوت احمدی پہن آیا۔ اپنامحبوب آپ بن آیا۔ پیشعر بھی حلول اور ہندؤں کے عقیدہ اوتار کی ترجماً نی ہے۔ یادر کھیے کہ شرعی احکام سے ان اعذار باردہ سے کوئی نہیں چے سکتا ہے، حضرت منصور نے '' اناالحق'' کہا جن براس وفت کے علما ہے ظاہر و باطن نے ان کے خلاف فتو کی دیا حالاں کہان کے کلام کی تاویل ممکن تھی کہ حق جمعنی ثابت لغت میں وارد ہے۔ مگر چوں کہ حق باری عز اسمہ کے اسما میں ایسا معروف ومشہور ہے کہ اس سے ہر خاص وعام کا ذہن باری تعالیٰ ہی کی طرف جاتا ہے۔ اس ظاہر معنی کے لحاظ سے ان پر فتویٰ دیا گیا اور حضرت محی الدین بن عربی قدس سرہ کے کلام سے استدلال کر کے ہر شخص کو اس کی نقل جائز نہیں ،عرفا ہی نے فرمایا: صوفی محقق ، اس کا مقلد زندیق ۔ اس کا سبب یہی ہے کہ بیم معلوم نہیں کہ صوفی نے جو بات کہی ہے ، کس حالت میں کہی ہے۔ حالت صحومیں کہی ہے یا حالت سکر میں ۔ علاوہ ازیں حضرت محی الدین بن عربی قدس سرۂ کے کلام میں بے شارالحا قات ہیں اس لیے اس کے ہر جھے سے استدلال درست نہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

#### به کهنا که میں اپنے طور پر اللّدکو یا دکر تی ہوں یہی میری نماز ہے به کهنا کیسا ہے کہ تم اپنے مسئلہ مسائل اپنے یاس رکھو مسئولہ: زبیراحمانجم، ۱۲رشوال ۱۳۰۴ھ

سک کیافرماتے ہیں مفتی شرع متین اس مسلہ میں۔

 درمیان اتنا ہی طیش وغصہ کے عالم میں ہوئی۔ مٰدکورہ گفتگوفریقین نے طلاق مان کرعلیحدگی اختیار کرلی، مٰدکورہ حالت میں اوپر کےسوال وجواب سے کیا طلاق ہوگئی یانہیں؟

حبلاول سم

بیٹا بیٹی، اور بوتی بوتا ہیں۔ شہر دہ نبی بیٹ میں۔ جنسی تعلقات کا سلسلہ ختم ہوئے سال ہاسال گزر چکے ہیں۔ان کے بیٹا بیٹی، اور بوتی بوتا ہیں۔ شاکرہ بی بی پر دہ نشین عورت نہیں ہے کیا بشیر وشاکرہ بی بی اب ایک ہی گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ فریقین مقلد خنی المذہب ہیں۔ بال بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ فریقین مقلد خنی المذہب ہیں۔

شاکره بی بی کے منھ سے دوا سے جملے نکلے ہیں جوا پنے ظاہری معنی کے اعتبار سے کفر ہیں۔ ایک اس کا یہ کہنا''میں اپنے طور پر اللہ کو یا دکرتی ہوں یہی میری نماز ہے۔''اور دوسرا یہ کہنا''تم اپنا مسکلہ مسائل اپنے پاس رکھو۔''اگر چہاس میں تاویل کی تنجائش ہوتا کل چہائش ہوتا کل چہائش ہوتا کل پر تو بہ وتجد بدا بمان کا حکم لازم ہے۔اعلام میں ہے:''فا للفظ اذا کان .....معان فان کی تنجائش ہوتا کل پر تو بہ وتجد بدا بمان کا حکم اور محمل علیه و کذان استوت و وجد لاحد هماور حج و الارادة کان فی بعضها اظہر حمل علیه و کذان استوت و وجد لاحد هماور حج و الارادة وتجد بدا بمان اگر چہ قطعی طور پر کافر کہنے میں احتیاط ہی برتی جائے گی۔ مگر تو بہ وتجد بدا بمان وتجد بدا بمان اور کا حکم بہر حال لازم۔

عالمگیری میں ہے:

"ماكان في كونه كفرا اختلاف، فان قائله يومر بتجديد النكاح وبا التوبه والرجوع عن ذلك باالاحتياط، اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلى المفتى ان يميل إلى ذلك الوجه." (۱)

شاکرہ بی بی پرتوبہ تجدید ایمان وتجدید نکاح لازم ہے۔ بشیر نے یہ جو بچھ کہا ہے۔ تم تو پہلے ہی کلمہ کفرکو بک کر نکاح توڑ بچکی ہو، اور نکاح سے خارج ہو بچکی ہو۔ اب میرے نکاح میں کہاں ہو۔ میری بیوی نہیں رہ گئی۔' ان جملوں سے طلاق واقع نہیں ہوئی اس لیے کہ بشیر نے یہ جملے طلاق دینے کے لیے نہیں کہے ہیں۔ بلکہ اس بنیا دیر کہے ہیں کہ ان میں شاکرہ کے بکے ہوئے ان جملوں سے یہ مجھا تھا کہ ہمارااور شاکرہ کا نکاح ختم ہو چکا ہے۔ اسی کواس نے بیان کیا ہے اس لیے شاکرہ پر طلاق واقع نہ ہوئی۔ شاکرہ بی پہلے ان کلمات سے تو بہرکمہ پڑھ کر تجدیدا بمان کرے۔ بھر دونوں تجدید نکاح کر لیں۔ بھر میاں بیوی کی طرح رہیں کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

[۱] عالمگیری، ج:۲، ص:۲۸۳.

#### غيرخدا كو قيوم، قدوس، رحمٰن كهنا كيساہے؟ مکتوبات امام ربانی میں کچھ باتیں سکر آمیز ہیں۔ مسئوله: مولا ناشجاع الدين، امام قادري مسجد، مالوني، ملادٌ ، جمبئي، كيم صفر ١٩٦٩ ه

حضرت مجد دالف ثانی شخ احد سر ہندی علیہ الرحمة والرضوان کوزید نے اپنے شجرہ میں قیوم اول، اور قیوم زماں،اور قیوم ثانی لکھا ہےاوراعتقاد کے ساتھ کہتا بھی ہے۔معلوم کرنے پرمجد دالف ثانی علیہ الرحمة والرضوان کے مکتوبات شریف کا حوالہ دیتا ہے، جب کہ عمر کسی غیر خدا کو قیوم اول اور قیوم زماں ، اور قیوم ثانی کہنے والول کو کا فرتھبرا تاہے، اور حوالہ سر کار اعلیٰ حضرت مجدد اسلام امام احمد رضا خاں علیہ الرحمة والرضوان فاضل بریلوی کے فتاوی رضوبہ جلدنمبر ۲ رکا دیتا ہے۔اب دریافت چلب امریہ ہے کیہازروے شرع اپنے دعویٰ میں صحیح کون ہےاورکس کا دعویٰ شریعت مطہرہ کے موافق ہے۔ ہمیں سیج حوالہ کے ساتھ مکمل ومفصل تحریر جواب سے آگاہ فرمائیں۔کیوں کہ بیاختلاف سبب فساد بن سکتا ہے؟

الجواب الجواب مجدداً عظم اعلى حضرت امام احمد رضا قيرس سرة ني اس بارے ميں اپنا كوئى فتو ئى نہيں ديا ہے۔ بلكه فقد خفى كى

مشہور و متند کتاب مجمع الانہر کے حوالے سے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں: ''یوں ہی فقہاے کرام نے قیوم جہاں غیر خدا کو کہنے پر تکفیر فرمائی۔ مجمع الانہر میں ہے:''اذا اطلق علىٰ المخلوق من الاسماء المختصة بالخالق جل وعلا نحو القدوس والقيوم والرحمٰن وغيرها يكفر."

اس میں مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کا کیا جرم؟ اگر جرم ہے تو نقہا ہے احناف کا ہے جس کوغصہ اتار نا ہووہ فقہاےاحناف پراتارے۔اعلیٰ حضرت قدس سرۂ نو صرف ٰناقل ہیں۔ناقل برغصہ نہ کرے۔مجمع الانہر دیکھ لےاگراس میں مذکورہ بالاعبارت ہےتو کسی کوروانہًیں کہاعلیٰ حضرت قدس سرۂ برطعن کرے۔اب صرف اس بنا پر کہ مثلا زیدایک کلام کرتا ہے۔علمانے اسے کفرلکھا۔ بکرنے علما کے اس قول گُفتل کر دیا۔کون بیوقوف ہوگا جو بگر پر غصہ کرے گا۔ ہاں مینچنے ہے کہ مکتوبات میں ایسا ہے اور یہ بھی سیجے ہے کہ مکتوبات علوم ظاہری اور باطنی کاخزینہ ہے، کیکن خود حضرت مجد دصاحب قدس سرہ نے دفتر سوم مکتوب بست و مکم میں تحریر فر مایا ہے: ''ایں فقیرایں ہمہ د فاتر دربیان علوم واسرارایں سے اس فقیر نے ان تمام د فاتر کواس طا کفہ علیہ کے ا طا کفہ علیہ نوشتہ است ظاہراً بخاطر شریف شا علوم واسرار کے بیان میں لکھا ہے بہ ظاہر

قراریافته است که از روی صحو خالص نوشته تمهارے دل میں قراریایا ہے که بلاآ میزش سکر، خالص صحو کے رویے لکھاہے ایسا ہر گزنہیں۔

است بےمزج سکرحاشاوکلا۔''

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ مکتوبات شریفہ میں بہت ہی باتیں سکر آمیزش ہیں اور عارفان حق عالم سکر میں جو کچھ فرمائیں اگروہ شریعت کے خلاف ہے تو قابل قبول نہیں۔اس لیے مکتوبات کے ارشادات کو پہلے شریعت کی کسوٹی پر جانچ لیا جائے اور شریعت کی کسوٹی ایک حنفی کے لیے فقہا ہے کرام کے ارشادات ہیں ، ہم پر ان کی تقلید واجب ہے، اور جب فقہا ہے کرام نے غیر خدا کو قیوم کہنے سے منع فرمایا تو سیدھی راہ یہی ہے کہ ہم اس سے احتر از کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### اللَّهُ عز وجل كوحضور كامدحت سرا كهنا كيساہے؟ اللَّهُ عَرْ وَجُلْ کے لیے للجانا کا استعمال کیسا ہے؟ مسئوله: مولا ناعبدالمبين ، دارالعلوم قادريه چريا كوٹ، اعظم گڑھ، يو ٽي

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین دریں مسائل کیا مندرجہ ذیل صحیح ہے؟ (الف) کیا کرے کوئی شان مصطفیٰ ہے خدامد حت سراے مصطفیٰ

اس میں خدا کو مدحت سرا کہا گیاہے جو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں کہ سرا، سرائیدن سے بناہے۔جس کے معنی گاناہے، جوخداکی صفت نہیں ہوسکتی، اگر لازمی معنی مرادلیا جائے پھر بھی اصل کے اعتبار سے قباحت باقی رہے گی۔ (ب) ایک صاحب نے اپنی کتاب میں 'صاحب خلق عظیم' کے عنوان کے تحت ایک شعرقم کیا ہے۔ جس میں شاعر کا نام رقم نہیں ہے۔ شعریہ ہے۔

خلق ایبا که عالم ہوا مبتلا حسن ایبا که قدرت بھی للجاگئی

اس میں دوبات قابل اعتراض معلُّوم ہوتی ہے، ایک تو عالم کوخلق میں مبتلا ہونا۔ دوسرے قدرت کا للجانا، واضح رہے کہ اردومیں مبتلا کامعنی مصیبت میں بڑنا ہوتا ہے اورعریی کامعنی یہاں براردومیں مرادنہیں ہوتا۔اگریپہ دونوںاشعارغلط ہیں تو ناقل اور شاعر پر کیا تھم شرعی ہوگا واضح فر مائیں۔

آج کل بعض سبیج کے دانوں پر اللّٰہ اللّٰہ کھا ہوا ہوتا ہے ، یوں ہی بعض ٹوپیاں اور رومال بھی اس طرح کے پائے جاتے ہیں۔جن پراسم جلالت چھیایا کڑھا ہوا ہوتا ہے، توان کا استعمال شرعاً کیسا ہے؟

👚 اگرتزک واجب کی وجه ٰ سے سجد هٔ سهو واجب هوا اور بھول کر امام نے سجد هٔ سهونه کیا پھرنماز کا اعاد ہ کیا جو لوگ پہلی جماعت میں شریک نہ تھے۔اب اس اعادہ والی جماعت میں شریک ہوسکتے ہیں یانہیں؟

#### فقيه ملت حضرت مفتى جلال الدين احمد المجدى رحمة التدعليه كاجواب

شعر ندکور کفر ہے۔ ناقل وشاعر دونوں برتوبہ وتجدیدایمان لازم ہے، اور بیوی والے ہوں تو تجدید نکاح بهي كرير \_هذا ما ظهر لي والعلم بالحق عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم.

تشبیج کے جن دانوں پراللہ لکھا ہوتا ہے ان کا استعمال منع ہے کہ خلاف ادب ہے۔اورالیبی ٹو بی ورو مال کہ جن پراسم جلالت چھیا یا کڑ تھا ہو، آٹھیں استعمال کرنا اور شدت کے ساتھ منع ہے کہ غفلت میں اس کے ساتھ ہیت الخلا وغیرٰہ میں بھی چلا جائے گا۔جس سے اسم جلالت کی سخت بےاد بی ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

🖝 سجدہ سہو کے نہ کرنے کے سبب اگرنماز کا اعادہ کیا جائے تو جولوگ پہلی جماعت میں شریک نہیں تھے یا شریک تھے مگر پوری نمازیڑھنے سے پہلے اسے توڑ دی تو وہ لوگ اعادہ والی جماعت میں شریک نہیں کہو سکتے ۔اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله عندر بدالقوی تحریر فرماتے ہیں:

'' نماز اگرترک فرض کے سبب دہرائی جائے نیاضخص شریک ہوسکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ( فقاویٰ رضوبیہ ج: ﴿ سوم، ص: ٣١٩) "و هو تعالى ورسوله الا على اعلم جل مجدة وصلى الله عليه وسلم. "كتبه جلال الدين احدامجدي\_

(شارح بخاری علیه الرحمه کا جواب)الجواب صحیحٌ "الف" کے جواب کیجے''الف'' کے جواب میں گزارش ہے کہا گرچہ سرائیدن کے معنی گانے کے ہیں لیکن مدح یامدحت کے ا ساتھ تواس کا اسم فاعل سراجب لگتاہے، تواس کے معنی پڑھنے اور بیان کرنے کے ہوتے ہیں۔جس پراہل زبان کی روز مِرہ کی بول حیال شاہد ہے۔ بولتے ہیں مدح سرا، یا مدحت سرا فرہنگ آصفیہ جلد چہارم میں ہے:''اسم مونث دیکھو مدح خوانی۔'' مدح خوانی کے معنی میں ہے اسم مونث مدح سرائی، ثنا خوانی، حمد سرائی، جھٹنی (ص: ٣١٣) \_ فيروز اللغات ميں ہے: مدح خوانی ،سرائی ،ثنا گوئی ،تعریف وتوصیف کرنا (ص:٦٢٣) \_

اس لیےاس شعرکو کفرنہیں کہا جاسکتا اور نہ قائل پرتو بہ وتجدیدایمان کا حکم دیا جاسکتا ہے۔البتہ ایسے کلمات جن کے بعض معنی صحیح ہوں اور کچھ معنی فاسدان کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر َجائز نہیں۔ جیسے میاں کا اطلاق ، ذات باری تعالیٰ پراور د اعنا کااطلاق حضورا قدس صلی الله علیه وسلم پر جائز نہیں ،اس لیےاس شعر کے قائل پرتو به ، اورر جوع کا حکم ضرور ہے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

اللُّدعز وجل کومیاں کہنا کیوں منع ہے؟

مسئوله: عزيز الرحمٰن ، گاؤں برسرا، باز اروالی گلی ،مسجد غازی پوریویی

الله تعالی کوالله میاں کہنا کیسا ہے؟ جائز ہے یانہیں؟ جائز ہے تو کس کتاب سے اورا گرنا جائز ہے



تو کس کتاب سے ثبوت قرآن وحدیث سے مطلوب ہے صفحہ نمبر کے ساتھ۔

الجواب

اس بارے میں متقدمین کی کتابوں میں کچھ نہیں، مجدداعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے فقاویٰ میں فرمایا ہے کہ اللہ عزوجل کومیاں کہنا منع ہے۔ وجہ رہے کہ میاں کے تین معنی ہیں۔ مالک، شوہر، زنا کا دلال اور جس لفظ کے چند معنی ہوں اور کچھ معنی خبیث ہوں اور وہ لفظ شرع میں وارد نہ ہوتو اس کا اطلاق اللہ عزوجل پرمنع ہے۔علامہ شامی نے فرمایا:"مجرد ایھام المعنی المحال کاف للمنع."(۱)

اس کی مثال داعنا ہے۔حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کرام جب اچھی طرح سن نہ پاتے یا سمجھ نہ پاتے تو عرض کرتے: راعنا، یعنی ہماری رعایت فرمائیئے۔ یہود کی لغت میں داعنا کے معنی ہمارے بوقوف کے ہیں۔ یہود بھی داعنا راعنا کہنے لگے، اور وہ اس معنی خبیث کی نیت سے کہتے ، اللہ عز وجل نے داعنا کہنے سے صحابہ کرام کومنع فرما دیا تھم ہوا انظر نا کہو۔ اسی طرح یہاں بھی خطرہ ہے۔ آپ اللہ عز وجل کو میاں کہیں آپ کی نیت سے کہتو کون روکے میاں کہیں آپ کی نیت سے کہتو کون روکے میاں کہیں آپ کی نیت سے کہتو کون روکے گا۔ وہ کہہ دے گا کہ آپ بھی تو کہتے ہیں۔ اس لیے ایسے الفاظ کے استعال کی اجازت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

# بیر کہنا کہ خدا کو بھی حضور کی ضرورت برط ی ، کفر ہے مسئولہ: محمد نعمت اللہ قادری ، محلّہ شاہ یور، گلبر گہ، کرنا ٹک، ۱۸ر جب ۱۹۱۸ھ

تربید نے رہے الاول شریف کے موقع پر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر تقریر کرتے ہوئے دوران تقریر بیر بیان فرمادیا کہ دنیا میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بے مثال مخلوق ہیں کہ ساری مخلوق کو ان کی ضرورت' خدا کو بھی ان کی ضرورت ' خدا کو بھی ان کی ضرورت بڑی۔' اور بے مثل و بے مثال نبی سرکار کا نئات محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا۔ جیان کے صدقے خدا نے اپنی خدائی کا ظہور نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:''کنٹ کنظ المحفیاً.''اس حدیث قدسی کی مختصر تشریح کرتے ہوئے بیان ختم کیا۔

لہذا زیدگا یہ کہنا کہ خدا کوان کی ضرورت پڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومخلوق کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ جملہ شرعاً درست نہیں ہے، زید پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے، اور مخالفین نے اس میں احتیاج کامعنی ثابت کرنا شروع کیا، حالاں کہ زید نے قطعاً احتیاج کامعنی مراد نہیں لیا ہے۔ تو کیا زید پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے؟

''خدا کوبھی ان کی ضرورت پڑی'' یہ کلمہ کفر صریح ہے،جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں اوراس کا قائل بلاشبہ کا فرومر تدہے۔اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے۔اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی،اپنے شخ سے اس کی بیعت واجازت ختم ہوگئی۔ قائل پر فرض ہے کہ بلا تاخیر فوراً تو بہ کرے، کلمہ پڑھ کر دوبارہ مسلمان ہو ہوی کورکھنا جا ہتا ہے تواس ہے دوبارہ نکاح کرے بھی سلسلہ میں مریدر ہنا جا ہتا ہے۔ تواب پھر جامع شرا کط کسی

''ضرورت پڑی''اس کا دوسرامعنی ہیہ ہے کہ حاجت پڑی۔ ہمارے عرف میں ضرورت اور حاجت قریب قریب ایک معنی ہیں۔ بولتے ہیں :ہمیں اس کی ضرورت ہے، یعنی حاجت ہے، اور اللہ تعالیٰ کوسی کا محتاج مانیا کفرصری ہے۔قرآن مجید میں بچاسوں جگہ اللہ تعالی کی صفت آئی ہے کہ وہ غنی ہے،غنی کے یہی معنی ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

#### الله عزوجل کوگالی دینا کفرہے، مرتد کے احکام مسكوله جمر بشير، شيخ بوره، بوسك بودهي بور، كونده

سکے کیا فرماتے ہیں علماہے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ہذا میں زید جاہل مطلق ہے۔ چند جہلا ے گفتگو کرر ہاتھا۔ اثناے گفتگو میں خدائے تعالیٰ کو گالی دیا۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ زید کے لیے شرعی

جس خبیث نے اللہ عز وجل کو گالی دی وہ کا فر ومرتد ہو گیا۔اسلام سے خارج ہو گیا۔اس کی زوجہاس کے نکاح سے نکل گئی۔اس پر واجب ہے کہ فوراً بلا تاخیر تو بہ کرے۔ پھر سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہواورا گراسی زوجہ کو رکھنا جا ہتا ہوتواس سے تجدید نکاح بھی کرے،اگرتو ہداورتجدیدا بمان نہ کرے تواس سے میل جول ،سلام کلام بند کردیا جائے۔ بیاریڑے تو یو چھنے نہ جائیں۔مرجائے تو جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔واللہ تعالی اعلم۔ اللَّهُ عزوجل كي شان ميں گستاخي كرنا كفر ہے۔كلمهُ كفر كہنے والے يرتجديد ا بیان و نکاح فرض ہے۔ تجدید نکاح میں نئے نکاح کا مہر بھی واجب ہے مسئوله: حافظ حقیق اَلله، مدرسة تجویدالفرقان، دریا کی ٹولیہ اکھنؤ، ۲۸ رشوال ۱۲۳ اھ <u> سکک</u> کیا فر ماتے ہیں علما ہے دین شرع مثین ،اس مسکلہ مذکورہ میں۔

زیدایک کاشت کارآ دی ہے اس کے طبیعت میں گیہوں کی فصل گلی ہوتی تھی۔ بالا تفاق برف باری ہوئی۔ جس کی وجہ سے گیہوں کی فصل گلی ہوتی تھی اللہ باد ہوگئی۔ لہذا زید غصہ کی حالت میں باری تعالیٰ کو برا بھلا وکو سنا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے کہا کہ تم خارج عن الاسلام ہوگئے۔ تمہاری بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا۔ جب زید کا غصہ ختم ہوا، تو اس نے فی الفور تو بہ کیا، اور کلمہ طیبہ پڑھا۔ لہذا قرآن وحدیث کی روشنی میں فر مایا جائے کہ زید خارج عن الاسلام ہوایا نہیں؟ بیوی کا زکاح ٹوٹایا نہیں؟ زید کے اہل خانہ بہت بے چین ہیں۔لہذا فی الفور جواب سے نو از اجائے۔

الحواب

الله عُورِ فَجَل کی شان میں گستا خیال کرنے کی وجہ سے زیداسلام سے نکل کر بدترین کا فرومر تد ہوگیا تھااس کے ہمام اعمال حسنہ ضائع ہوگئے۔اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، زید نے جب ان کلمات خبیثہ سے تو بہ کرلی اور کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہوگیا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگیا، اور اب وہ مسلمان ہے۔لیکن سوال میں بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کا ذکر نہیں۔ اگر اس نے اب تک تجدید نکاح نہیں کیا ہے تو اسے جائز نہیں کہ بیوی کو ہاتھ لگائے،اگر اس بیوی کورکھنا چا ہتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ بیوی سے جدید مہر کے ساتھ نکاح کرے۔اگر تجدید نکاح کرلے گاتو اس پر دوم ہر واجب ہوگا ایک پہلے نکاح کا ایک دوسرے نکاح کا۔واللہ تعالی اعلم۔

#### آیات متشابهات کواستخوال پیش سگال کهنا کیسا ہے؟ قرآن کریم کی تحریف کفر ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ سار بے جہاں کا بھی ما لک ہےاور جہان والوں کا بھی مسئولہ:مین الدین میغین ، چندوی شکع مرادآباد

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ عظام مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں

ا ترید کہتا ہے کہ آیات متشابہات استخوال پیشِ سگال ہیں۔لہذا زیداوراس کے قول کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے یہاں فرمائیں۔

ت زید کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ساڑے جہان والوں کا مالک ہے اور بھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا مالک ہے۔ براے کرم جواب بالوضاحت عطافر مائیں کہ کس کا قول درست ہے اور کس کا غلط اور کس

کے بارے میں کیا حکم ہے؟

سیر کہنا کہ آیات متشابہات استخواں پیش سگاں ہیں صریح کلمہ کفر ہے اور ایک نہیں کئی کفر، آیات متشابہات اللّٰدعز وجلّ اوراس کے رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے اسرار ہیں۔اس کو''استخوان کہنا ،ایک کفر، اور رسول صلی اِللّٰدعلیہ وسلم کوسگ کہنا دوسرا کفر کلام ربانی کومہملات پرمشمل ماننا تیسرا کفر، کلام خداوندی کی اہانت چوتھا کفر، پیخص اسلام سے خارج ہوگیا اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہو گئے ،اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی ۔مسلمان اس سے میل جول،سلام کلام بند کر دیں۔ جب تک اس کلمہ کفر سے تو بہ نہ کرےاور کلمہ پڑھ كر پھر ہے مسلمان نہ ہو۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔

یہ بھی صرتے کلمہ کفر ہے قرآن کریم کی تحریف ہے اس شخص کا بھی وہی حکم ہے جو پہلے والے کا ہے۔ و ہاب اللّٰہ عز وجل کے اسا ہے حسنٰی میں سے ہے اس سے و ہانی کی طرف اشارہ وہی نکالے گا جوا بمان سے ا محروم ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

💣 🖰 دونوں صحیح ہے اُللہ تعالیٰ سارے جہان والوں کا بھی ما لک ہے اور سارے جہانوں کا بھی ما لک ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

صفات باری تعالی عین ذات ہیں۔ صفات باری تعالی ومخلوق کہنا کفر سے مسئوله: محمداسلام الدين عزيزي، مدرسه المل سنت قا دريه رضويه، رفيع گنج، اورنگ آباد، ۲۷رذ والحبه ۱۳۱۳ اه سُئِک ' نید کہتا ہے کہ اللہ تعالی ذات ہے اور تمام مخلوقات اس کی صفات ہیں؟



۔۔۔ زید کا فرومرند اسلام سے خارج ہے۔اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے۔اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔اس پرفرض ہے کہ فوراًاس کلمہ سے تو بہ کر نے کلمہ پڑھ کر پھرمسلمان ہو، بیوی کورکھنا جا ہتا ہے تو پھر ہے اس کے ساتھ زکاح کرنے ۔ مخلوقات کواللہ عز وجل کی صفات کہنا صریح کفراور شرک ہے۔اللہ عز وجل کی تمام صفات واجب قطعی غیرمخلوق بر بنائے تحقیق عین ذات باری تعالی ہیں ، اورمخلوقات سب کے سب ممکن حادث مخلوق فانی۔اللّٰدعز وجل کے وجود کے سواا لگ موجودات ہیں مخلوقات کواللّٰد تعالیٰ کی صفات کہنا صریح کفروشرک ہے۔ بلکہ صفات باری تعالیٰ کوغیر ذات کہنا گمراہی ہے۔ عامہ متکلمین نے فرمایا کہ صفات باری تعالیٰ نہ عین ذات ہےنہ غیرذات مگر محققین نے فر مایا کہ عین ذات ہیں :

"المعتقد المنتقد" مي ب:

"لما كان الصفة ليست بعين الذات بمعنى: ان مفهومها غير مفهومها ولا غيرها منفصلا عنها لقيامها بها وعدم انفكاكها."

دوسری جگہہے:

"صِفات الله تعالىٰ في الازل غير محدثة ولا مخلوقة فمن قال انها مخلوقة او محدثة كافر بالله."(١)

جب صفات باری تعالی کومخلوق کہنے والے کا بیم ہے تو جوشخص مخلوقات کو باری تعالی کی صفات بتائے وہ كتنابرًا كافر ہوگا۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

# نام الہی کی تو ہین کفر ہے۔

بخدمت جناب مفتى صاحب السلام عليكم ورحمة الله عليه وبركاية

سنگ گزارش بیہ ہے کہ کل بازار میں دولڑ کے ساڑی کی بکری کے لیے ایک جگہ کھڑے تھے۔ ایک لڑکے نے چبوترے کے اوپر چڑھ کردیکھا کہ ابھی بہت دریہ بیسہ ملنے میں ، تواس نے کہا چلوا بھی صبر کرو، اللہ اللہ کرو، تو دوسرے نے کہالنڈ کروسالے بیٹھے تماشا کرتے ہیں کہ کیسود ریہولوتم دام لومیں جلا گھر کوئی صاحب ان کی بات يردهيان نهيں ديا۔ بعد ميں کچھسوچ کريو چھنے آيا ہوں۔

جس آٹر کے نے بیرگندا جملہ کہااس نے نام الہی کی تو ہین کی اسلام سے خارج ہوگیا اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔اس پرفرض ہے کہ فوراً بلاتا خیراً س خبیث جملہ سے تو بہ کرے۔کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہو اوراگراپنی اس بیوی کورکھنا جا ہتا ہے تو پھر سے نے مہریراس سے نکاح کرے۔بغیرنکاح کیے ہوئے بیوی کو ہاتھ نەلگائے۔واللەتغالى اعلم۔

## بیرکهنا که احدکب سے ہے، کیسا ہے؟

مسئوله: محمدز بیراحمه عاصی، مدرسه محمد بیعر بیه جامع مسجد مقام و پوسٹ جگدیش پور شلع بھوج پور، بہار، ۱۵ ارذی قعده ۱۲۱۹ ه سک زیدیہ کے کہ احد کب سے ہے یا کبریائی کب سے ہے، یا جلال کب سے ہے، یا جمال کب سے ہے؟اس کے لیے کیا حکم ہے۔اگرزید کا پیرکہنا تیجے مانا جائے تو پھر مذکورہ باتوں کی تصریح کیا ہے؟

الجواب

احد کب سے ہے؟ بیہ جملہ استفہام کا ہے، اور استفہام بھی انکار کے لیے آتا ہے۔احد اللہ عزوجل کے اسائے حسنی میں سے ہےالیی صورت میں زید کا فرہوجائے گا ، کیوں کہ وہ اللّٰدعز وجل کے وجود کامنکر ہوا۔اورا گر سوال کے لیے ہے،اورسائل بےعلم ہےتو معذور ہے،اسے بتایا جائے گا کہالڈعز وجل اوراس کی کبریائی،اس کا جلال ہمیشہ سے ہے،قدیم ہےاور ہمیشہر ہےگا۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم

#### اللدا كبركا تيح ترجمه

مسئوله: فاروق احمد 15/1 هوسپيل رود ، كمر هڻي ، كلكته، بنگال ، ١٦ رشوال ١٩١٨ ه

سَلِكَ زید جوکه تن عالم، خطیب اورامام سجد ہے ایک بار دوران تقریر الله اکبر کا ترجمہ اللہ بہت بڑا ہے کرنے کے بعد کہا کہاس کا تر جمہ اللہ سب سے بڑا ہے، نہایت غلط اور جہالت ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا کامطلب بیہ ہوا کہ خدا کئی ہیں اوران میں سب سے بڑااللہ ہے۔

بكرية قريرين كرشش وينج ميں ير گيا۔اس ليے كەمدرسە ضياءالاسلام كےمدرس مولا ناابوالكلام احسن القادري صاحب کی مشہور ومعروف کتاب''اسلامی قانون محصہ اول ،ص:۱۲'' پر اللّٰہ اکبر کا ترجمہُ'اللّٰہ سب سے بڑا ہے'' لکھاہے۔ براہِ کرم از روے شرع الله اکبو کا درست ترجمه مع دلائل وشواہدتحریر کریں، نیز بتا ئیں کہ زیداورابوالکلام احسن القادری میں سے کن کاتر جمہ درست ہے؟ نیزیہ بھی بتائیں کہان پرکوئی شرعی حدتو جاری نہیں ہورہی ہے؟

الجواب الله اکبر کا می ترجمہ یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے آیک كريمة: "وَلَذِكُو اللَّهِ أَكْبَوُ. "(أ) كاتر جمه فرمايا ہے، بيشك الله كا ذكرسب سے براہے - اكبراسم تفضيل ہے، اس كاستعال كاتين طريقه ب-الف لام كساته جيس زيد ن الافضل اضافت كساته جيس زيد اعلم الناس. يامن كے ساتھ جيسے زيد احسن من عمرو اور الله اكبر ميں ان تينوں ميں سے كوئى نہيں۔اس كا جواب علم الصیغہ میں دیا۔ یہاں من کل شیبئ محذوف ہے۔اس پر بیرکہنا کہ پھر لازم آئے گا کہ بہت سے معبود ہوں، جہالت ہے۔ بڑا ہونا خاصۂ الوہیت نہیں اور نہ بڑے ہونے کے لیے معبود ہونا لازم کیسی کو بڑا کہنے سے اس کامعبود ہونالازم ہو۔اس کا ترجمہ بہت بڑا کہنااگر چہ بہ ظاہر سے ہے مگراس سے لازم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ چندافراد بہت بڑے ہوسکتے ہیں، مثلاً میے کہہ سکتے ہیں کہ صدرالشریعہ بہت بڑے عالم تھے،صدرالا فاضل بہت بڑے عالم تھے، ججۃ الاسلام بہت بڑے عالم تھے،مفتی اعظم بہت بڑے عالم تھے۔اگراس کا ترجمہ کریں گے 

## حضور كوخدا كالا ڈلاكہنا كيساہے؟

مسئوله: سيدمجر جبنيدا شرفي ،ابن سيدمجر بإشمي ميان صاحب ،محلّه ملا وَ بَها گُل ،سيدوارُه ، تجرات

کیا فرماتے ہیں علما ہے کرام ومفتیان فخام حسب ذیل مسئلہ میں کہ زید صلوۃ وسلام کے بعدان الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے کہ ہے۔

اے خدا کے لاڑ لے پیارے رسول یہ سلام عاجز انہ ہو قبول

اس شعر کے اول مصرع میں لفظ' لا ڈیے'' کا استعال حضور کی شان میں درست ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کی کیا صورت ہے اور اگر نہیں ہے تو پڑھنے والے پر نثرع کا کیا تھم نا فذ ہوتا ہے، جواب آسان لفظوں میں مع تشریح عنایت فرمائیں۔

الجواب

لا ڈلا، اور لا ڈلے کامعنی فرہنگ آصفیہ میں یہ لکھے ہیں، پیارا، عزیز از جان، وہ بچہ جسے ماں باپ نے نہایت محنت ومحبت سے ناز ونعمت میں پرورش کیا ہو، ناز پروردہ، آنکھوں کا تارا، وغیرہ وغیرہ وولڑ کا جو ماں باپ کی محبت سے آوارہ اور بدراہ ہوگیا ہو ()

فرکورہ بالا شعر میں چوں کہ رسول بھی فرکور ہے اس لیے متعین ہے کہ اس شعر میں لا ڈ لے کامعنی پیار ہے، عزیز از جان، دُلارے کے ہیں۔ بچے کی صفت دُلارے بنانے سے جومعنی بنتے ہیں اس کا احتمال ساقط ہے، پھر شروع ہی میں ہے، خدا کے لا ڈ لے، کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا وہ لا ڈ لے کامعنی بچہ لے جو نا زونعمت میں پلا ہوا ہو۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عز وجل اس سے منزہ ہے کہ اس کی اولا دہو، اس لیے یہاں متعین ہے کہ لا ڈ لے کے معنی پیارے ہی کے ہیں اور بیعر بی لفظ" حبیب" کا ترجمہ ہے۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شہبہ بنص حدیث و بہ اجماع مسلمین اللہ کے حبیب ہیں:"و انا حبیب اللہ و لا فحر "(۲)

اس لحاظ سے بیشعر بالکل سیجے ہے۔ مگر شریعت کا قاعدہ بیہ ہے کہ جب کوئی لفظ چندایسے معنوں میں دائر ہو جن میں سے بچھ معنی کا اطلاق اللہ عز وجل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جائز نہیں اس کی مثال لفظ" رَاعِنا" ہے۔ عربی زبان میں لفظ" رَاعِنا" کے معنی ہیں 'ہماری رعابیت فر مائیے'۔ یہود کی لغت میں '' راعی "کے معنی ہے وقوف کے ہیں۔ جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم بچھار شاوفر مائے تو بھی صحابۂ کرام عرض فر مائے " رَاعِنا"۔

<sup>[ ] ]</sup> فرهنگ آصفیه، جلد چهارم،ص:۱٥۸

المشكوة شريف، ص:١٣٠٥، باب فضائل سيد المرسلين، مجلسِ بركات

یہودی خبثا ء صحابہ کرام کے ساتھ زبان دباکر ''رَاعِنَا'' کہتے۔اس پر صحابہ کرام کو''رَاعِنَا'' کہتے ہے منع کر دیا گیا۔''رَاعِنَا'' میں لغت کا بھی فرق تھا،''رَاعِنَا'' عربی زبان کا لفظ ہے اور ''ر اعی' میرانی زبان کا، پھر دونوں کے تلفظ میں بھی فرق ہے۔''رَاعِنَا'' میں مین کے بعد' نے نہیں اور ''ر اعی'' میں ' نے ہے، پھر بھی''رَاعِنَا'' کہنے سے منع فرما دیا گیا۔تو یہاں لاڈلے میں تلفظ کا بھی کوئی فرق نہیں اور زبان کا بھی فرق نہیں اور اس کا ایک معنی ایسا (بچہ) ہے جس کی اضافت اللہ عزوجل کی طرف اور اس کی اسناد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کفر ہے، اس لیے اس شعر کو ہر گزیر میں نہیں جا ہیے۔واللہ تعالی اعلم۔

الله عز وجل كو مير ابر وردگارِ عالم مير المحبوب هي كهنا كيسا هي؟ مسئوله: محريلين اشر في محلّه يوره صوفي مبارك بور ضلع اعظم گره مهار جمادى الآخره ۱۳۱۲ ه

کیا پروردگارِ عالم کواپیا کہا جاسکتا ہے کہ میر اپروردگار عالم میرامحبوب ہے؟'

ب الحواب

بر . کہہ سکتے ہیں ۔واللّٰدتعالیٰ اعلم۔

## الله عزوجل کی شان میں ایک لفظ کے استعال کے متعلق سوال ایک مقرر کی تقریر پراعتراض اور اس کا جواب

مسئوله: محرشمس الهدي كيرآ ف مولا نا شرف الدين رضوي، ماوڙه، بنگال، ۲۹ رربيع الاول ۴۰۸اھ

کیافر ماتے ہیں علاے کرام اس بارے میں کہ مولوی آل رسول نے خطر پور میں جمال پاڑہ کے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور ہم کونور ہی ماننے کی بنیاد پر بریلوی کہا جا تا ہے، تو سنو میرے مصطفیٰ کوسارے ائمہ ومفسرین نے نور مانا ہے، اور میں تو آگے بڑھ کرایک جملہ اور کہنا جا ہتا ہوں کہ اگر نور ہی ماننے کی بنیاد پر ہم کو بریلوی کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میرا خدا بھی نور ہے کہ اس نے بھی مصطفیٰ کونور کہا ہے۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ خدا ہے تعالیٰ کو لفظ بریلوی، دیو بندی سے تعمیر کرنا کیسا ہے؟ اور ایسے مقررین کے بارے میں کیا تھم ہے آیا اس پر تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید بیعت ضروری ہے یا نہیں؟

الجواب

وعظ کی محفلوں میں حاضری کے وقت د ماغ بہت حاضر اور طبیعت کو متوجہ کر کے بغور سننا ضروری ہے، ان مقرر صاحب نے اللہ عز وجل کو ہریلوی نہیں کہا ہے، بلکہ ان دیو بندیوں کو الزام دیا ہے کہ ہم حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کونور کہتے ہیں، اس بنیاد برتم ہم کو ہر بلوی کہتے ہوتو تمہار نے ول کے موجب لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر بلوی ہو کہ اللہ عزوجل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونور کہا ہے۔ ان کا جملہ آپ نے خودیہ تل کیا ہے۔ ''اگرنور ہی ماننے کی بنیاد پرہم کو ہر بلوی کہتے ہوتو میں کہتا ہوں کہ میرا خدا بھی نور ہے، اس نے بھی مصطفیٰ کونور کہا اگر حرف شرط ہے تو بعد کے جملے شرط وجزا ہوئے اس کے لیے واقع میں یا اپنے اعتقاد میں شرط وجزا کا تیجے ہونا ضروری نہیں، یہ الزام دینے کے لیے ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے: ''فُلُ اِنْ کَانَ سُرط وجزا کا تیجے ہونا فروری نہیں، یہ الزام دینے کے لیے ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے: ''فُلُ اِنْ کَانَ لِلرَّ حُملٰنِ وَ لَدُ فَانَا اَوَّ لُ الْعَابِدِیُن. ''(ا) فرما دواگر رحمٰن کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کرنے والا ہوتا، اور جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافضي.

اگرآل محرصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے تو جن وانس گواہی دیں کہ میں رافضی ہوں اس شعر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کورافضی کہدرہے ہیں، بلکہ بیالزام ہے کہ اہل مبت کرام سے محبت اہل سنت کا جزوا یمان ہے۔ اگر حب اہل بیت کا نام رافضیت ہے تو میں بقول تہہارے رافضی ہی ہی ہی ۔ اسی طرح مقرر کے اس قول کا مطلب ہیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونو ر ما ننا بر بلوی ہوتو لا زم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی بر بلوی ہو، اس لیے کہ اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونو ر کہا ہے، مگر چول کہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونو ر ما ننا بر بلوی ہونا نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ بھی بر بلوی نہیں ۔ جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا مطلب سے ہے کہ حب اہل بیت رافضیت نہیں تو میں بربلوی نہیں ۔ واللہ تعالیٰ اللہ علیہ کے شعر کا مطلب سے ہے کہ حب اہل بیت رافضیت نہیں تو میں بہیں ۔ واللہ تعالیٰ اللہ علیہ کہ چول کہ اللہ عزور جل کا کوئی بیٹا نہیں ۔ لہذا میں اس کا پرستار منہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

#### الله عزوجل کے لیے لفظ ''کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ مسئولہ: عافظ عبدالمنان، رضا بیکری، احسانیہ چوک، فیض پور پوسٹ باتھ اصلی، ضلع سیتام رھی، بہار، ۲۲۷ جمادی الاولی ۱۳۱۲ھ

سک تید نے درمیان تقریر میں کئی مرتبہ بلکہ ہرمرتبہ خدا کے لیے تھا کا استعمال کیا۔ مثلاً: اللہ تعمالی جانتا تھا،کین نہیں کیا ،اللہ تعالی جانتا تھا۔کین نہیں بتایا۔ایسالفظ بولنا کیسا ہے؟ واضح فرمائیں۔

[1] قرآن مجيد، سورة الزخرف، آيت ٨١، پاره٢٣

#### بيكهنا كهالله حاضروناظرہ؟الله ذره ذره ميں موجودہ؟

مسئوله: شهاب الدين احمد، مدرس مدرسه امجدية خالص بور، اعظم گڑھ، ١١٧ جمادي الاولي ٩٠٠ م

کیا کرا ہے۔ کیا جہاکہ دین، مسکد ذیل میں کہ زید نے بھر سے پوچھا کہ ایک طغری پریا محہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کلھا ہے۔ کیا یہ جائز ہے۔ یا، کے معنی تو حاضر کے ہوتے ہیں۔ بگر نے کہا کہ یا صرف ندا ہے، اس لیے یا محہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کلھنا یا کہنا نا جائز نہیں ہے کہ اس سے رسول کا حاظر وناظر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ اس لیے ناجائز ہے کہ آ آن شریف میں ہے کہ رسول کو اس طرح نہ پکا رو، جیسے آپس میں ایک دوسرے و پکارت ہو۔ رہی رسول کے حاضر وناظر ہونے کی بات تو بیشک رسول حاضر وناظر ہیں، زیدنے کہا رسول حاضر وناظر ہیں اللہ حاضر وناظر ہے۔ بگر نے کہا اللہ کو حاضر وناظر ہے۔ بگر نے کہا اللہ کو حاضر وناظر ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے یا اللہ حاضر وناظر ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ شہید وبصیر ہے۔ زید نے گرم ہو کر کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ حاضر وناظر ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے ۔ اللہ ذیرہ ذرہ میں موجود ہے۔ بگر نے کہا ٹھیک ہے، فق کی مذکل بینچتا ہے۔ اللہ تو کی گو کی وہنرہ سے دنی کر مہوکر کہا میں فقوی لوں گا۔ بھر نے کہا ٹھیک ہے، فقوی منگا کر بکر کے خلاف پروپیکنڈہ کر رہا ہے، اور اس عقیدہ کی عوام میں پرچا رکر رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر ذرہ میں موجود ہے۔ برائے کرم حکم شرع متین سے مطلع فر مایا جائے کہ اللہ کو ہر جگہ اور ہر ذرہ میں موجود میں موجود مانا جائے کہ اللہ کو ہر جگہ اور ہر ذرہ میں موجود میں موجود مانا جائے کہ اللہ کو ہر جگہ اور ہر ذرہ میں موجود مانا جائے کہ اللہ کو ہر جگہ اور ہر ذرہ میں موجود مانا جائے کہ اللہ کو ہر جگہ اور ہر ذرہ میں موجود میں موجود میں موجود مانا جائے کہ اللہ کو ہر جگہ اور ہر ذرہ میں موجود ہو کہ کہ اس موجود میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود ہو کہ کہ موجود میں موجود ہو کہ کر موجود ہو کہ کہ موجود ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کر موجود ہو کہ کو کہ کی موجود ہو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کی کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کے کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ

الجوابــــ

میر کی یا حرف ندا ہے کسی کو پکار نے کے لیے آتا ہے، اور حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کونام لے کر پکارنا جائز نہیں۔ اس میں بے اوبی ہے۔ جیسے مال، باپ کونام لے کر پکارنا بے اوبی کی وجہ سے منع ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ''لَا تَجْعَلُو اُ دُعَاءَ الرَّسُولِ کَدُعَاءِ بَعُضِدُمُ لِبَعْضٍ . ''(۱) رسول کو اس طرح نہ پکاروجیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

جلاً لين ميں اس كى تفسير ميں فر مايا:

"ان تقولوا يا محمد بل قولو يا نبى الله يا رسول الله في لين و تواضع و خفض صوت."(٢)

یا محمد نه کهو، لیعنی نام لے کرنه پکارو بلکه یا نبی الله، یارسول الله کهووه بھی نرمی اور تواضع اور ہلکی آواز کے ساتھ۔

<sup>[[]]</sup> قرآن مجيد، سورة النور، آيت ٦٣، پاره١٨

تراتی جلالین، ص: ۳۰۲، سورهٔ نور، پاره: ۱۸، رشیدیه

یا نبی الله، یا رسول الله کهنا بلاشبهه جائز ہے،اگر چه به عقیده ہو که حضورا قدس صلی الله علیه وسلم عاضرونا ظر بیں۔اسپرامت کا اتفاق ہے کہ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم حاضرونا ظر بیں۔حضرت شنخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ الله تعالیٰ علیه سلوک اقرب السبل میں فرماتے ہیں:''با چندیں اختلا فات وکثرت مذاہب که درمیان امت است یک کس را دریں خلافے نیست کہ آنخضرت بہ حقیقت حیات بلا شائبہ مجاز وتو ہم تا ویل دائم و باقی اند بر احوال امت حاضرونا ظراند''(۱)

حضرت ملاعلى قارى شرح شفا مين فرماتے بين: "لان روح النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حاضرة فى بيوت جميع اهل الاسلام. "(٢)

الله عن وجل پر حاضر و ناظر کا اطلاق درست نہیں، حاضر کا لغوی معنی جسم کے ساتھ موجودر ہنے والا، ناظر کا معنی آنگھسے و یکھنے والا ہے۔اللہ تعالی جسم اور آنکھ اور دیگر اعضا سے پاک ہے۔ یہ کہنا اللہ ہر جگہ موجود ہے،اللہ ذرہ ذرہ میں موجود ہے،کلمہ کفر ہے۔

حدیقہ ندیہ میں ہے:

"وفيها أى التاتار خانية لو قال نه مكانى ز تو خالى نه تو در هيچ مكانے، كفر لان فيد نسبة المكان الى الله تعالىٰ و هو يقتضى الجسمية فى حقه تعالىٰ و الجسمية تقتضى الحدوث و هو محال عليه تعالىٰ."(")

کسی نے اگر یہ کہا اے خدانہ تجھ سے کوئی عبدخالی ہے نہ تو کسی جگہ ہے، یہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ جا ہتا ہے کہ اللہ عز وجل کے لیے جسم ہواور جسم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ حادث ہے، اللہ عز وجل کا حادث ہونا محال ہے۔

اس کی تشریح ہے کہ جگہ طرف جسم کے لیے ہوتی ہے اور ہرجسم مرکب ہوتا ہے اور ہرمرکب ترکیب دیے جانے سے پہلے غیر موجود تو اگر کوئی اللہ عز وجل کے لیے جسم مانے تولازم آئے گا کہ وہ پہلے موجود نہ تھا معدوم تھا، پھر موجود ہوا۔ پھر مرکب ہے۔ اور ہرمحتاج ممکن اور ممکن خدا نہیں ۔ تو جس نے وجود میں ان چیز وں کامحتاج ہوتا ہے جس سے وہ مرکب ہے۔ اور ہرمحتاج ممکن اور ممکن خدا نہیں ۔ تو جس نے بہ کہا کہ خدا ہر جگہ ہے، ہر ذرہ میں ہے، اس نے اللہ عز وجل کو حادث مانا، ممکن مانا، بلکہ اللہ عز وجل کو الذین ہیں مانا نولازم آئے گا کہ ذرہ اللہ عز وگھیرے ہوتی ہے جواس میں ہوتی ہے، مثلاً گلاس میں پانی ہے تو گلاس پانی کو گھیرے ہوتا ہے۔ جب اس قائل نے اللہ کوذرے ذرے درے، میں مانا تولازم آئے گا کہ ذرہ اللہ عز

<sup>[1]</sup> سلوك اقرب السبل برهاش اخبار الاخيار،ص:٥٥

<sup>[7]</sup> شرح شفا،ص: ٤٦٤، ج: ٣، مكتبه سلفيه مدينه منوره

<sup>[</sup>٣] حديقه نديه، ج: ١، ص: ٢٠٥

وجل کو گھیرے ہو۔اللّٰدعز وجل غیرمتناہی ہے، ذرہ تو بے مقدار ہے، ساتوں آسان بھی اس کونہیں گھیر سکتے، بلکہ کوئی چیز اس کونہیں گھیر سکتی، جسے کوئی چیز گھیرے وہ اللّٰہ نہیں ہوسکتا۔ زید پر فرض ہے کہ وہ اس قول سے تو بہ کرے اور تجدیدِ ایمان بھی اور بیوی والا ہے تو تجدیدِ نکاح بھی کرے۔ در مختار میں ہے:"و ما فیہ خلاف یو مو بالاستغفار و التوبة و تجدید النکاح."(ا)

الله عز وجل جله سے منزہ ہے یہی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے ، تمام کتب عقائد میں تصریح ہے :"و لایتمکن فی مکان ۔"(۲) الله عز وجل جله سے یاک ہے۔واللہ تعالی اعلم

# الله تعالی کی طرف ستانے کی نسبت کرنا کفر ہے ہے کہ نا کفر ہے ہے کہ نا کفر ہے کہ نا کفر ہے کہ نا کفر ہے کہ اللہ اللہ نے انصاف نہ کیا تواس کی خدائی میں فرق ہے مسئولہ: شبیراحمدراہی، رائے بریلی، ۱۸ رجمادی الاخرہ ۱۴۰۴ھ

کیافرماتے ہیں علماے دین مسئلہ زیل میں کہ ایک شخص جو کہ امام بھی ہے، اس نے مجمع کے سامنے کہا ایک طرف تو لوگ پریشان کررہے ہیں ، دوسری طرف تو اللہ میاں بھی ستارہے ہیں کہ امام حسین کس کے ساتھ لواطت کرنے گئے تھے کہ ستائے گئے (قبل کیے گئے )۔ اور بعض لوگوں نے ایک معاملہ میں کہا کہ اگر اللہ میاں نے ہمارے معاملہ کا فیصلہ نہ کیا تو ان کی خدائی میں فرق ہے۔ ان جملوں کی روشنی میں اس شخص پر کیا تھم لگایا جائے ، اور کیا اس کی امامت درست ہے، اور کیا اس شخص کو دائر واسلام سے خارج نہ تسمجھا جائے گا۔ بینوا تو جروا۔

بی خص بلا شہرہ کا فرومر تد ہوگیا، دائر ہ اسلام سے خارج ہوگیا، اس کے اب تک کے سارے اعمال صالحہ حیط اور دائیگاں ہوگئے۔ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، نہ اس کی نماز ، نماز ہے، نہ اس کی جیچے کسی کی نماز صحیح، جولوگ اسے مسلمان سمجھ کر لائق امامت جان کر اس کی اقتدا کریں گے، ان کے بھی ایمان کی خیر نہیں۔ بیا بیا کا فر ہوگیا کہ جو اس کے گفریات پر مطلع ہوکر اس کے کا فر ہونے میں شک کرے، وہ بھی کا فر ہے۔ اس پر فرض ہے کہ ان کلمات کفریہ سے تو بہ کرے، پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، اپنی بیوی کورکھنا چا ہتا ہے تو اس سے پھر سے نکاح کرے اگریہ تو بہ اور تجدید ایمان نہ کرے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کا مکمل بائیکا ہے کریں۔ امامت سے فور اً بلا تا خیر معزول کریں۔ ان کلمات کفریہ کے بعد اس کے بیچھے جن جن لوگوں نے جتنی نمازیں پڑھی فور اً بلا تا خیر معزول کریں۔ ان کلمات کفریہ کے بعد اس کے بیچھے جن جن لوگوں نے جتنی نمازیں پڑھی

<sup>[1]</sup> در مختار، ص: ۳۹۰، ج: ٦ كتاب الجهاد باب المرتد، دار الكتب العلمية ، لبنان

۲۰۰۱ شرح عقاید نسفی، ص : ۲۰۹ مجلس بر کات.

ہیں،سب کی قضا کریں (پڑھیں)اس ظالم نے ارحم الراحمین کے بارے میں یہ بکا کہ اللہ تعالیٰ بھی ستا تا ہے۔ یہ صريح كلمهُ كفر ہے،اورقرآن مجيد كاانكار ـ ارشاد ہے:"إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةِ. <sup>(١)</sup>اورارشاد ہے:"إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. (٢) اس بِ باك سَّتاخ نے بدیكا كه اكر ْ اللَّه میان ' نے ہمارے معامله كافیصله نه کیا توان کی خدائی میں فرق ہے۔ یہ بھی کفرصر تکے ہے۔اس بدزبان نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں وہ بکا، بیانتہائی گستا خانہ بات ہے۔واللّٰہ تعالٰی اعلم۔

> الله تعالیٰ کے لیے بھول جانے کی نسبت کفر ہے معنی سوء کا ایہام بھی ممانعت کے لیے کافی ہے مسئوله: حافظ محرا دريس، مدرسة مس العلوم ، ضلع سيتامر هي، بهار، ١١٢ جما دي الاول ١٢١٢ هـ

کیا فرماتے ہیں علماے دین شرع متین مندرجہ ذیل شعر کا پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ پڑھنے والوں پر

شرعاً کیا حکم ہے۔ رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں تم نہ ہم کوبھول جا

اس شعر کایر ٔ هنا ہر گز ہر گز جائز نہیں ، بھول جانے کی نسبت اللّٰدعز وجل کی طرف کرنا کفر ہے کہ اس کوجہل لازم ہے،اورغفلت بھی اللّٰدعز وجل اس سے منز ہ ہے کیکن اردو میں بھول جانے کے معنی مہر بانی نہ کرنا بھی آتا ہے، اورمسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا لا زم ،اس لیے اس کے کلام کوا چھم کل برحمل کرنا ضروری اس لیے بہطور حسن ظن یہی کہیں کہ شاعر کی مرادیہی ہے، مگر جب اس کامعنی حقیقی گفر ہے توا چھے معنی مراد لے کربھی اللہ تعالیٰ پر اس كااطلاق جائزنهيں ہوگا۔علاء نے لكھاہے:''مجر د ايھام المعنى كاف للمنع.''<sup>(٣)</sup>والله تعالیٰ اعلم۔

خدا کوحاضرونا ظرنہ ماننے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ مسئوله: محمعلقمة بلي، مدرسه عاليه فرقانيه بكھنؤ، يو. يي.

سکک ''ہر جگہ حاضر وناظر ہونا خدا کی صفت ہرگزنہیں''۔حضور والا سے گزارش ہے کہ ایبا کھنے والا



قر آن مجید، یاره:٥، آیت: ۶۰، سورة النساء 

قرآن مجید، یاره ۱۱، آیت: ۶۶، سورة یونس [ 7 ]

شامي، ج: ٩، ص: ٩٧ ه، كتاب الحظر والاباحة/ باب الاستبراء وغيره، دارالكتب العلمية لبنان [ "]

#### الجواب

مولی عزوجل شہید وبصیر ضرور ہے، حاضر وناظر نہیں۔ حاضر کے معنی جسم کے ساتھ موجود ہونے والا اور ناظر کے معنی آئھ سے دیکھنے والا ہے اور مولی عزوجل جسم اوراعضاء سے منزہ ہے اس لیے جوبیہ کہتا ہے کہ ہرجگہ حاضرونا ظر ہونا خداکی صفت نہیں وہ مسلمان ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

## الله عز وجل كو بھلوان كہنا كفر ہے

مسئولہ: محمد یارعلی نوری، مقام گلہا نگر، پوسٹ یا نڈ وہ ضلع پلاموں، بہار، ۱۴۱ھ شکک 'ہندی مثل کہنا جس میں بھگوان یا ایشور یا اسی قسم کے الفاظ (جسے ہندولوگ اپنے معبود کے لیے خاص کر لیے ہوں )اور دوسرے ہوں کیسا ہے؟ کیا کہنے والا کا فر ہوجائے گا؟ بینواوتو جروا۔

#### الجوابــــ

اللّٰهُ عَزُوجِل کو بھگوان کہنا کفر ہے۔ کہنے والے پر توبہ تجدید ایمان اور نکاح لازم ہے، ایشور کہنا بھی جائز نہیں۔ یہ ہندؤں کا شعار ہے۔ ہندؤں نے بہت سے الفاظ خاص کیے ہیں، ان میں کچھ کفر ہیں حرام سجی ہیں۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

# بندے کی بیداری کوجانے کے لیے اللہ تعالی کواذان کامختاج بتانا کفرہے

مسّلهٔ مسئوله: محرعلی حسین منجبیکری ، جامع مسجد درگاهگی ، ٹانیلا بور، شلع کاروٹه، کرنا ٹک

کیا فرماتے ہیں علماے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مضمون کے متعلق کہ میں نے زید کو سخت تا کید کر دی ہے کہ اگر وفت پراذان نہیں ہوئی تو وہ جا کراذان دیدے تا کہ اللہ تعالی کومعلوم ہوجائے کہ منجبیکری کے لوگ سوئے نہیں جاگ رہے ہیں۔

#### الجواب

اس قائل پرتوبہ تجدید نکاح وتجدیدا بمان فرض ہے،اس نے اللہ تعالی کو جاننے کے لیے اذان کامحتاج بتایا یہ کفرہے۔واللہ تعالی اعلم۔

#### بیر کوخدا کهنا،خدا کواین اندرسرایت ماننا مسئوله:عبدالرحیم خان شیرانی،سلک مرچنگ،ایار، ملی ضلع تمکور،کرنا تک

سک زیر مسجد میں بیٹے کرعلانیہ کہتا ہے کہ میرا پیرہی میرے لیے خداہے،اور خدامیرے پیرسے جدانہیں ہے، بلکہ خدامیرے پیر میں سرایت کر گیا ہے،اس لیے میں خداما نتا ہوں اور سجد ہُ تعظیم بھی کرتا ہوں تو کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ اگر نہیں تو زید کی امامت درست ہے یانہیں اور جونمازیں زید کی اقتدامیں پڑھی گئیں ہوں اس کا اعادہ کو لازم ہے یانہیں؟ مسلہ کی نوعیت معلوم ہونے پر بھی اگر لوگ اپنی نمازوں کا اعادہ نہیں کیے اور زید ہی کی اقتدا کرتے رہے تو پہلوگ گنہگار ہیں یابری؟

#### الجواب

زیدا ہے اس قول کی وجہ سے کافر ومشرک ومرتد ہوگیا۔ اس کے سارے اعمال حسنہ اکارت ہوگئا اگر بیوی والا ہے تو اس کی بیوی والا ہے تو اس کی بیوی والا ہے تو اس کی بیار نظار ہے ہیں گی نماز بڑھی تو ہیں گی نماز بڑھی تو ہی ہیں تھے نماز بڑھی تو ہے بیجے نماز بڑھی تو ہیں ناز بڑھی تو مسلمان جان کر اس کے بیجے نماز بڑھی تو مسلمان بھی نہر ہا۔ اس لیے کہ زید ایسا کافر ومرتد ہے کہ جو اس کے تفریر مطلع ہوکرا سے مسلمان جانے وہ بھی کافر ومرتد ہے کہ جو اس کے تفریر مطلع ہوکرا سے مسلمان جانے وہ بھی کافر ومرتد ہو سے اس نے بیکلمہ کفر بکا ہے اس وقت سے اب تک جتنی نمازیں اس کے بیچے بڑھی ہیں ایک بھی نہر ہوئیں ہوئیں۔ سب کی قضا فرض ہے ، اور آئندہ جو بڑھیں گے ان سب کی بھی ۔ اس لیے کہ نماز تھے ہوئے کے لیے ایمان شرط ہے ، جب وہ مسلمان ہی نہیں تو نماز کیسی ۔ در مختار میں ہے :" و إن انکر بعض ماعلم من الذین ضرورة کفر بھا فلا یصح الاقتداء به اصلاً. "(۱) واللہ تعالی اعلم ۔

## به کهنا که تمهار بے مرض کواللہ بھی ٹھیک نہیں کرسکتا

مسئوله: محمدا قبال خان، مقام و پوسٹ، پرتاپ پور ضلع سر گوجه، ایم پی، ۱۲ریج الآخره ۱۲۱س

ہندہ نے غصہ میں اپنے مریض شوہر سے بیکہا کہ تمہاری بدیر ہیزی کی وجہ سے خدا بھی تمہار سے مرض کوٹھیک نہیں کرسکتا ہے کیا ہندہ کے ان کلمات کی وجہ سے ہندہ پر کفر لازم ہوتا ہے کہ نہیں اوراس کا نکاح لوٹ گیا کہ نہیں؟ ان صورتوں میں ہندہ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس پرتو بہاور تجدید نکاح لازم ہوتا ہے کہ ہیں اورا گر ہاں تو تجدید نکاح کے لیے دوگوا ہوں کی بھی ضرورت پڑے گی؟

الحواب

ہندہ کا جملہ مُرکورہ یقیناً حمّا کفر ہے، کیوں کہ بیارشادخداوندی: ''اِنَّ اللَّهُ عَلیٰ کُلِّ شَیئً قَدِیُر . '''کا کھلا انکار ہے۔ ہندہ بلاشبہہ کافر ہوگئ۔ ہندہ پر فرض ہے کہ بلاتا خیر توبہ کرے اور دوبارہ اپنے شوہر سے نکاح کرے۔ بیزکاح بھی دوگوا ہوں کی موجودگی میں جدید ہہر کے ساتھ ہونا ضروری ہے؟ واللہ تعالی اعلم۔

## الله عزوجل كي شان ميں گستاخي كفرہے

مسئوله: محمه غلام غوث، مدرس مدرسه رضویه انثر فیه عین العلوم، گورٹ بازار بستی، یویی،

عمرونے کفری جملہ استعال کیا، یعنی خدا وند قد وسعز اسمہ تعالیٰ کی شان اقدس میں کہا کہ اللہ چود نے نعو ذباللّٰه من ذلک اس کفری جملہ سے عمروکا نکاح، اس کی بیوی ہندہ سے ٹوٹا یا نہیں؟ نیز اس کی بیعت برقر اررہی یا ختم ہوگئ؟

#### الجواب

جس نے اللہ عزوجل کومعاذ اللہ .....کہا وہ ضروراسلام سے خارج ہوگیا ، اوراس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی ،اس کی بیعت ختم ہوگئی۔واللہ تعالی اعلم۔

# بیکہنا کہ خدانہیں ہے، کفرہے

مسئوله: عبدالرحيم،اسٹارٹيلروے جي روڈ کوتما ضلع شہدٌ ول،ايم. ني به رر جب١٣١٣هـ

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں۔

مولوی حنیف میاں اور مقصود عالم کہتے ہیں کہ خدائہیں ہے۔ اگر خدا ہوتا تو بابری مسجد شہید نہ ہوتی ، اور آج کل جومسلمان نمازوں میں دعاما نگتے ہیں کہ یا اللہ مسجد کی حفاظت فر مااور مسلمانوں کی عزت بچا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ خدا ہے نہیں تو مسجد بچائے گاکون؟ اور مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کون کرے گا جب جوعراق کے اوپر بمباری ہوئی تو غوث اعظم کیا کر لیے ، ان کا جواب جلد عطافر مائیں۔

نوٹ: -مولوی حنیف میاں اور مقصود عالم دونوں شادی شدہ ہیں۔

#### الجواب

جن آوگوں نے یہ بکا کہ خدانہیں یہ دونوں اسلام سے خارج ہوکر کا فر ومر تدملحد بے دین ہوگئے۔ان کی

قرآن مجید، سورة البقره، آیت، ۲۰، پ:۱

فبہا ورنہ مسلمان ان دونوں سے مکمل بائیکاٹ کرلیں،سلام کلام ،میل جول بند کردیں۔ان کی بیویاں ان سے علیجدہ ہوجا ئیں، ورنہ جتنی قربت ہوگی زنائے خالص ہوگی ، جواولا دہوگی ،اولا دزنا ہوگی ،اگریپد دونوں اسی حال پر مرجا ئیں تو مسلمان ان دونوں کے ذفن کفن جنازہ میں ہر گزشامل نہ ہوں، بلکہ اگر وسعت ہوتو مسلمانوں کے

قبرستان میںان کو دُن بھی نہ ہونے دیں۔واللہ اعلم۔

# بيركهنا كه جب خودى مك كئ خدا هو كما

مسئوله: محمد پونس، سرکانهی شریف،مظفر پور، ۱۳۱۷ ه

سئل گرخودی مٹ گئ تو خدا ہو گیا،اس جملہ کوا کثر ایک صاحب دل اور یا بندسنت ولی کہتے ہیں، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ یہ جملہ کفر ہے کیاان کا کہنا تیجے ہے، یااس تنی آ دمی کا کہنا تیجے ہے۔ بینواوتو جروا۔

یہ جملہ کہ خودی مٹ گئی تو خدا ہو گیا کلمہ کفر ہے۔اس میں کھلا ہوا دعویٰ خدائی ہے۔عالم گیری میں تو یہاں تک كها بكراكرسى في بيكها كمين خدا هول، يعنى خودآف والا هول، كافري: "ولو قال من حدايم على وجه المزاح. يعنى خود آيم فقد كفر كذا في التاتار خانيه. "(١) اوريهال مزاح نهين جِد إلريكام واقعي مسلم الثبوت ولی کا ہے تو دوحال سے خالی نہیں۔ یا تو کسی نے ان پر جھوٹ باندھا ہے، یا حالت سکر کا کلام ہے۔اور اگران کی کسی تصنیف میں ہے تو الحاق کا بھی احتمال ہے، اتنامحقق ہے کہ پیکلمہ کفرضرور ہے اور عامی کا کلام ہے تو ضرور کافر ہے کسی ولی کا ہے تو یا تو ثبوت میں شبہہ ہے یاغلبہ حال وسکر کا کلام ہے۔اس لیےان کی تکفیز ہیں کی جائے گی۔ جبیبا که حضرت منصوراور حضرت بایزید بسطامی وغیرہ کے کلام میں علمانے توجیه فرمائی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

#### الله تعالیٰ کے لیے دل آزاری کا استعمال

مسئوله: فيضان المصطفىٰ، نيوكريم تَنْج، گيا، بهار، ١٦ رربيج الاول ١٨١٨ هـ

سکک کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب مندرجہ ذیل سوالوں کے بارے میں مدل جوابتحریر فرمائیں۔ دارالعلوم اہل سنت عین العلوم کے مفتی صاحب سے سوالات ۔

خضرت امام حسین نے جب اذ ان دینے کے لیے حضرت بلال سے کہا تو حضرت بلال نے سوچا کہا گرامام

عالم گیری، احکام المرتدین، مایتعلق بذات الله تعالیٰ ص: ۲۶۲، ج:۲، رشیدیه

حسین کی بات ٹالتا ہوں توان کی دل آ زاری ہوگی ،اورنواسئےرسول کی دل آ زاری سےرسول کی دل آ زاری ہوگی اور رسول کی دل آزاری سے بروردگارعالم کی دل آزاری ہوگی ۔ کیا پروردگارعالم کی دل آزاری کہنا درست ہے؟

الجواب اولاً اس قصے کی جتنی بھی روایتیں ہیں ان میں کسی میں مذکورہ بالانصری نہیں کہ حضرت بلال نے سوچا، الی آخرہ پیمقررصاحب نے خطابت میں زور پیدا کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔روایات میں بیاضا فہ تخت معیوب ہے۔مقررصاحب کوآئندہ اس کی قشم باتوں سے احتر از ضروری ہے۔ دل آ زاری کے لغوی معنی میں دل دکھانا، اللّٰه عز وجل جسم وجسمانیات سے منزہ ہے،اس کے لیے جسمانی کوئی بھی عضو ثابت کرنا کفر ہے۔اللّٰہ عز وجل کی طرف دل آزاری کی نسبت کرنے میں لغوی معنی کے اعتبار سے اللّٰہ تعالیٰ کے لیے دل کا اثبات لازم آتا ہے۔ لیکن عرف عام میں اس کامعنی ایذ ارسانی ،ایذ ایہ بچانا آتا ہے۔ فیروز اللغات میں ہے:

دلآ زاری، دل دکھانا، ظلم وستم، ایذ ارسانی، اور بیلفظاب معنی عرفی ہی میں شائع ذائع ہے، سائل کی زبانی معلوم ہوا کہ دل آ زاری سے میر کی مراد اس کا عرفی معنی تھا یعنی دکھ پہنچانا، ایذا دینا ایسی صورت میں ان مقرر صاحب بر کفر عائد نہیں ہوگا۔خصوصاً ایسی صورت میں کہ اس کامعنی مراد ظاہر ہے۔ درمختار میں ہے:

"وفي الدرر وغيرها إذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتى الميل لما يمنعه ثم لونيته ذالك فمسلم وإلالم ينفعه حمل المفتى على خلافه. "(١) کیکن دل آزاری کا لفظ لغوی معنی کے اعتبار سے کفر ہے تو پیلفظ معنی سوء کا کم ایہام ضرور رکھتا ہے،اس لے اس کی اسناداللہ عزوجل کی طرف حرام ہے۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ المعتمد المستند میں فرماتے بي: "ومع ذالك فالايهام كاف في المنع والتحريم. "(٢) ال ليان مقررصاحب يراس لفظ سے رجوع اورتوبيلازم ہے۔مقررصاحب ضدنه کریں توبه کرلیں ،تو بهکرنا کوئی عیب نہیں کمال ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

## اللّه عز وجل كفرونثرك كے سواہر گناہ بخشنے والا ہے

مسئوله: محمدزین العابدین ،معتمد کمیٹی تنظیم امل سنت و جماعت ،رام گنڈم کالونی ،۲۵ رجمادی الاولی ۴۰،۸ اص

سکک ایک عالم دین بروز جمعه دوران تقریریهالفاظ استعال کیے ہیں کهاللّٰد تعالیٰ ہر گناه گاروبد کارسیاه کار بڑے سے بڑے گنہ کارکو بخشنے والا ہے حتی کہاپنی حقیقی ماں سے زنا کرنے والے کو بخش دے گا۔ کیااس طرح کہنا درست ہے؟ اس بارے میں ہمیں تشویش ہے بشفی بخش جواب عنایت فر مائیں۔

در مختار، كتاب الجهاد، باب المرتد، ص:٣٦٨، ج: ٢، دار الكتب العلمية

<sup>[</sup> ٢] المعتمد المستند، ص:١٤٦، مطبوعه رضا اكيدُمي، ممبئي

الجواب

قُرْآُنَ مجير ميں ہے:"اِنَّ اللَّهَ لَا يِغُفِرُ اَنْ يُشُرِكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَادُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ."(١)الله عز وجل شرک ( کفر ) کونہیں بخشے گا اور اس کے سواجسے چاہے بخش دے، مال کے ساتھے زنا بہت بڑا گناہ اور انتہائی بے حیائی گھنونا ہے مگر کفرنہیں اس لیے اس ارشاد نے عموم میں یہ بھی داخل ہے۔ لیکن ایسی باتیں بیان کرنے سے اجتناب ضروری ہے۔خصوصاً مجمع میں ۔واللہ تعالی اعلم ۔

## اللّٰد تعالیٰ کو ہری اوم کہنا کیساہے؟ گنیتی کے تیو ہار میں چندہ دینا کیسا ہے؟

مسئوله: بپیل شبیرعلی رضوی،مقام و پوسٹ دیا درہ ضلع بھروچ، گجرات،۵ رز وقعد ۱۲۱۶ اھ

ا یک آ دمی هندؤ ن کامشهورنعره'' همری اوم'' کئی بار جان بوجه کر بولا۔ جب دریافت کیا گیا کہ بیہ كافرون كاكلام آپ كيون بولي قوتايا كەاللەكا ايك نام ہے۔الله كے نامون كاكوئى شارنہيں ہے،اس ميں كابيايك نام ہےاوراس تخص کولوگ عالم اورسید جانتے ہیں ،اور بہ ظاہرا یک ذمہ دارآ دمی ہے،تو ایسا بولنااوراس کا بیخلاصہ کرنا کیسا ہے؟ کیاایسابھی کوئی نام کوئی روایت میں موجود ہے، بولنے والے برکیا حکم عائد ہوگا؟اس کوتح برفر مادیں۔ 🕜 ایک ہندؤں کی بستی میں مسلمان کی دکان ہےاور پورا ہندوقوم کا علاقہ ہے۔ ہندؤں کے کنپتی کے تیو ہار میں وہ لوگ اپنے دھرم کی بیدھی میں کاروائی میں استعمال کرنے کو د کا نوں سے چندہ کرتے ہیں اب اگران کو نہ دیں تو خطرہ ہے کہ فساد کے موقعہ میں دکان کو تباہ کر دیں یعنی وہ لوگ نظر میں رکھ لیں اور فساد کے زمانے میں حان مال کا خطرہ محسوں کرتے ہوئے ، وہ مسلم دوکان دارنے یانچ رویئے مجبوراً ان لوگوں کودیئے توبیع کیسا ہے؟ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

مسلمانوں میں رائج نہیں بلکہ ہندؤں نے علاوہ کسی قوم میں مستعمل نہیں صرف ہندواس کواستعمال کرتے ہیں جتی کہ اگر دیوار کے بیچھے کوئی ہری اوم کھے تو سننے والا یہی سمجھے گا کہ بیکوئی ہندو ہے۔اس لیےمسلمانوں کو پیلفظ استعال کرنا کم از کم حرام و گناه ضرور ہے،اگر چہوا قع میں ہری اوم کامعنی ایسے ہوں جس کا اطلاق باری عز اسمہ پر درست ہو کیوں کہاس نعرہ کے لگانے میں تشبہ بالہنودضرورہے،اورحدیث میں فرمایا گیا:''من تشبہ بقوم فہو

قرآن مجید، سورة النساء، آیت ٤٨، پاره ٥

منههم. "(۱)اس شخص پرتوبه فرض ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

الیں صورت میں جب کہ چندہ نہ دینے میں اپنی جان یا مال کا خطرہ ہود فع شرکی نیت سے چندہ دید بے تو اس يركوني كناه بين شريعت كامشهور قاعد ب: "دفع المضرة اهم من جلب المنافع. "والله تعالى اعلم \_ اللہ کے وجود کاا نکار کفر ہے، نماز وروز ہے کی فرضیت کاا نکار کفر ہے كفرية عقائد برمطلع موكرمر يدمونا كفري

بہ کہنا گفر ہے کہ پہلے پیر کے حکم کو مانیں گے بعد میں قر آن وحدیث کا مسئوله: انیس احمه ، دملی نگرچریا کوٹ ،مئو ، بویی ،معرفت حضرت نعمانی صاحب ۱۳۲۸ اص

ت تیرا پیز آپ کو پیر کہتا ہے اور کچھ لوگ اس کے مرید بھی ہیں، کین پیر کا حال یہ ہے کہ نماز کے بارے میں بیر کہتا ہے کہ نماز کا اصل معنی ہے:'' نہ ماج'' یعنی اپنی پیپٹانی نہ ماجو،اور فرض تو اللہ کے لیےا دا کر لیے اورسنت رسول الله کے لیے، تو تواینے لیے کیا کیا، اس لیے اپنی نماز پڑھو، اس کا طریقہ یہ بتایا کہ نیت کی میں نے نماز کی حضرت محمد طاہر کے اللہ اکبر، واضح ہوکہ ''محمد طاہر'' پیر کے ایک مرید کا نام ہے۔ پیرصاحب نے اپنی نماز یڑھنے کا طریقہ اپنے مریدکو بتایا ہے اور اپنے آپ کوغوث وخواجہ سے بڑا بتا تا ہے کہ میں ان لوگوں سے بڑا ہُوں۔ اس پیرسے جب بوچھا گیا کہ اللہ موجود ہے یانہیں؟ تواس نے کہا کہ اللہ لاموجود ہے۔رمضان المهارک کے مہینے میں روز ہ بھی نہیں رکھتا ،خود بھی دن کے اوقات میں کھانا بنا کر کھا تا ہے، اور مرید کو بھی اسی کی تعلیم دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ بھوکا رہنے سے کیا فائدہ جب کہ کھانے کا انتظام ہے۔ بھوکا تو وہ شخص رہے جس کے پاس

قربانی کے متعلق لوگوں کو تعلیم دیتا ہے کہ لوگ قربانیاں کرتے ہیں ،اور جانور کوذیج کرتے ہیں تو کوئی اپنے ہاتھ کاٹے تو کتنی نکلیف ہوتی ہے تو جانور کو تکلیف دینے سے کیا فائدہ؟ اس پیر کے ایک مرید مقبول احمد ہیں۔ جب ان سے یو جھا گیا کہ بتاؤ کہ قرآن کو مانتے ہو؟ حدیث کو مانتے ہو؟ تو پہلے جو پیر کیے گااس کو مانو گے۔ یا قر آن وحدیث کے حکم کو مانو گے ، تو مرید برجستہ جواب دیتا ہے کہ پہلے اپنے پیر کے حکم کو مانیں گے۔ بعد میں قر آن وحدیث کوتوایسے پیرومرید کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب عنایت فرما کیں۔

یہ پیرجس کا ذکرسوال میں ہے،مسلمان نہیں بدترین کافر ومرتد ہے اس پیرنے نماز کی اور روزے کی

فرضیت سے انکار نہ صرف انکار بلکہ دونوں کا مذاق اڑایا اس کی جراءت یہاں تک بڑھی کہ اللہ کے وجود کا انکار کیا اور نماز کی نیت میں جہاں اللہ کے واسطے کہا جاتا ہے وہاں طاہر کا نام بڑھایا۔ اس پیرسے مرید ہونا حرام بلکہ اس کے کفریہ عقائد پر مطلع ہو کر مرید ہونا کفر۔ جو مرید ہو چکے ہیں ان پر فرض ہے کہ اس کی بیعت فنخ کریں۔ مرید ہونا تو دور کی بات ہے، اس سے میل جول، سلام کلام حرام اور اگریہ مرجائے تو اس کے فن دفن میں شریک ہونا حرام۔ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو گفن دفن کرنا حرام۔ بیہ مکار پیرغوث وخواجہ سے افضل کیا ہوگا، ان حضرات کے غلام ادنی مسلمان کی جو تیوں کی خاک کے برابر نہیں، ایسوں کے بارے میں فرمایا گیا:"اُو لَئِک کَالاَنْعَام بَلُ هُمُ اَصَلُّ . "() پیلوگ چویایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کرگم راہ۔

جُس نے نیکھا پہلے اپنے پیر کے حکم کو مانیں گے، بعد میں قرآن وحدیث کو، یہ بھی اسلام سے خارج ہوکر کا فروم تد ہوگیا۔اس بدتمیز نے ایک جاہل کا فر، کا فرگر، مرتد، مرتد گر پیر کے حکم کوقرآن وحدیث کے حکم پر مقدم رکھا، یہ کفرصرت کے ہے۔واللہ تعالی اعلم۔(۲)

### پیرکوخدا کہنا کفرصر تکے ہے، اپنے کولا مذہب کہنے والا کا فرہے حضرت آسی علیہ الرحمہ کے شعر کی توجیہہ مسئولہ:لائت علی خان بستی گئے، عابد منزل، بی ایس ۲۶ ربی الآخر ۹۰۹ اھ

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ہذا میں ایک خانقاہ ہے، جس میں عرس کی تقریب میں ایک خفل میں ایک قوال نے یہ مصرع کہا۔ ع تقریب میں ایک محفل سماع ہوئی۔ اسی محفل میں ایک قوال نے یہ مصرع کہا۔ ع ہوش کی باتیں ہیں ورنہ تو ہی ہے ضم تو ہی خدا ہے

اسی خانقاہ کی قبر کے اوپر چا در پریہ مصرع۔'' کیا پوچھتے ہو پیر کا دم کیا ہے کہی ضم ہے یہی خداہے' کہی ہے دارالحرم کا رستہ' اس کے آگے کیا ہے مجھے پتے نہیں ہے۔ لکھا تھا ان اشعار کی تائید وآفریں صاحب سجادہ کرتے ہیں، ایسے مذکورہ شعر کی بابت ایک عالم صاحب سے پوچھا گیا تو انھوں نے اثنائے گفتگو میں کچھا ہم باتیں بسلسلہ جواب ارشا دفر مائیں جومندرجہ ذیل ہیں۔

مذکورہ شعرطریقت کا ہے، لہذا اس میں جائز ہے، اس قتم کے اشعار علما ہے اہل سنت اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بین ۔مثال میں آسی علیہ الرحمہ کا بیشعر ہے

<sup>[[]</sup> قرآن مجيد، سورة الاعراف، آيت: ١٧٩، پاره: ٩

وہی جومستوی*عرش تھ*اخدا ہو کر اتریرا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر مولا ناموصوف نے کہا فدکورہ اشعار پراعتراض ہے تو حضرت آسی علیہ الرحمہ کے اس شغر برکیا کہیں گے۔ بار ہااستفسار پراعلیٰ حضرت کا کوئی شعر پیش نہ کر سکے۔

- مولا ناموصوف سے کہا گیا کہ دارالا فتاسے فتوی منگایا جائے گا، تو مولا ناموصوف نے کہا کہ ہم کسی دار الافتائے فتو کی کوئہیں مانیں گے،ہم اپنے پیر کے مذہب پر ہیں۔
- مذکورہ شعر کے بارے میں مولانا موصوف نے عاجز آ کرکہا کہ جو ہمارے پیرکا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے، پیرکامذہب یو چھا گیا تو ہتایا کہ ہمارے پیرلا مذہب اور ہم بھی لا مذہب بار ہااس کا اعادہ کیا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ مولا ناموصوف نے امر مذکور کی تائید کی ،ان کے بارے میں حکم شرعی سے آگاہ فرمائیں

🕡 اینے پیریاکسی مخلوق کوخدا کہنا کفر صریح ہے۔ قوال اور سجادہ نشین اور جس جس نے اسے پیند کیا، اس پر راضی ہوئے ،سب کے سب اسلام سے خارج کا فرمر تد ہو گئے۔ان سب برفرض ہے کہ تو بہ کریں ،تجدید ایمان کریں اور بیوی والے ہوں تو تجدید نکاح بھی کریں۔ یہی حکم ان مولوی صاحب کا ہے جنھوں نے یہ کہا کہ یہ طریقت میں جائز ہے۔طریقت خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ، خدا بننے یا بنانے کانہیں۔انھوں نے اعلیٰ حضرت قدس سرہ پرافتر اکیا کہاس قتم کےاشعاراعلیٰ خضرت کے بھی ہیں۔اللہءز وجل کاشکر ہے کہاعلیٰ حضرت قدس سرہ جامع شریعت وطریقت بزرگ ہیں۔اعلیٰ حضرت کاقلم، قدم، زبان سب پابند شریعت ہے،اس سے بھی ان مولوی صاحب برتوبہ فرض ہے۔حضرت آسی علیہ الرحمہ کے اس شعرکواس کفری کلمہ سے کیالگاؤ۔حضرت آسی علیہ الرحمه كامذكوره بالأشعرايك حديث كاترجمه ب-حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "يا جابر انّ الله قد خلق نور نبیک من نوره. "(۱) اے جابراللہ عزوجل نے تیرے نبی کے نورکواییے نورسے پیدافر مایا۔مولوی صاحب نے حضرت آسی کے شعر کوغلط پڑھا۔ بچے بیہے۔

اتریزاہے مدیخ میں مصطفیٰ ہوکر وہی جومستوی*عرش ہےخد*ا ہو کر مطلب یہ ہوا کہ جونو رِ خدا اب بھی مستوی عرش ہے ، اسی نور سے ذات یا ک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی ہے۔مولوی صاحب نے اپنے کو لا مذہب کہا، اس سے بھی ان پر توبہ وتجدید ایمان وتجدید نکاح لازم - عالم گیری میں ہے: "من قال انا ملحدٌ یکفر . "(۲) والله تعالی اعلم ـ

🕜 👚 پہلے پیفتو کی مولوی صاحب اور سجاد ہ نشین صاحب کو دکھا یا جائے ،ان کو سمجھا یا جائے ان کے شبہات دور

المواهب اللدنيه للقسطلاني ، ج: ١ ،ص: ٥٥، شرح المواهب للزرقاني، ج: ١ ،ص: ٥٥

<sup>[</sup> ٢] فتاوي عالمگيري، ج: ٢، ص: ٢٧٩، باب احكام المرتدين

کیے جائیں ، مان جائیں تو بہتر ہے اور مجھے امید ہے کہ دونوں مان جائیں گے۔واللہ تعالی اعلم۔ ایک کفری شعر کے متعلق سوال ،اللّه عز وجل وحدۂ لانثریک ہے اس کے مثل کوئی شے ہیں،اس کی جملہ صفات واجب قدیم غیر مخلوق ہے،حضرت جبریل عارف بالله بھی ہیں عارف بالرسول بھی ، پیکہنا کیسا ہے کہ جبریل حیرت میں تھے کہ صطفیٰ کون ہے اور خدا کون ہے؟ مسئوله: احسان احمد، كمرّ ه،مبارك بور، اعظم گرّه-۱۲ رصفر المظفر ۳۰ ۱۴۹ ه

سک کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیانِ شرع متین کہ مندرجہ ذیل اشعار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک ہی نور تھا ہر طرف جلوہ گر عرش اعظم سے تا سدرۃ المنتہلی محوِ حیرت ہیں جریل معراج میں مصطفیٰ کون ہے اور خدا کون ہے آئیں اہلِ شریعت بتائیں مجھے ابتدا کون ہے، انہا کون ہے

یہ شعرصری کفروشرک ہے،اس کا قائل بلاشبہہ کا فرومر تد۔اس کے قائل پر فرض ہے کہ تو بہ کرے، پھر سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو۔اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔اگر اس بیوی کورکھنا جا ہتا ہے تو تجدید ایمان و نکاح کرے۔مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ عزوجل وحدہ لاشریک لہ ہے، اپنی ذات میں اپنی صفات میں بھی، اس کے مثل کوئی شےنہیں۔ لَیْسَ تَحَمِثُلِهِ شَیْعً (۱)قرآن مجید کاارشاد ہے وہ نور ضرور ہے کین ایبا نور ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔اس کی جملہ صفات واجب قدیم غیرمخلوق ہیں، وہ سب کا خالق ہے۔اسی طرح ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مجبوب،اس کے رسول،ساری مخلوقات سے افضل ہیں ۔ اوراللہ کے بندے ہیں مخلوق ہیں۔حادث ممکن ہیں اس لیے بہ کہنا کہ ہے

محوِ جیرت ہیں جبریل معراج میں مصطفیٰ کون ہے اور خدا کون ہے بلاشبهه كفرصرت ہے۔ جبریل امین تو عارف باللہ بھی ہیں اور عارف بالرسول بھی ، انھیں كیا اشتباہ ہوسكتا ہے،کسی دین دارکوبھی اشتبا ہٰہیں ہوسکتا۔واللہ تعالی اعلم

[17] سورة الشوري، آيت: ١١، پاره: ٢٥

# بہ کہنا کہ اللہ سے کم نہیں عزوشان دیں کے سلطان کا ، کفر ہے ، د اللہ کے بلے میں وحدت کے سوا کیا ہے ' کفری شعر ہے مسئولہ: محداع از،مقام ویوسٹ بیگم یور ضلع سستی یور ، بہار - ۲۹ رجمادی الاولی ۲۹ مراه

کیا فرماتے ہیں علا ہے دین ومفتیانِ شرع متین سوال ذیل کے بارے میں:

مصفورغوثِ إعظم رضي الله كي شان ميں

خداسے کم نہیں عز وجلال اُس دیں کے سلطاں کا

بناديتا ہے۔سلطان آپ ساجس پرعنایت ہو

یشعرکس کاہے، اور کہنا جائزہے یا نہیں اور اس کے معنی کیا ہیں؟

صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے اللہ کے بہت اللہ کے بیار کے محمد سے اللہ کے بیار کے محمد سے دو بچھ میں اور اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟

الحماد ال

والد اسلام سے خارج کا فرمر تد ہے۔ اس شعر کا کہنے والا ، اسے سے اعتقاد کرنے والا ، اسلام سے خارج کا فرمر تد ہے۔ حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو امتی ہیں کوئی نبی حتی کہ سید الا نبیا علیہ وعلیہم الصلاق والسلام بھی اللہ کے برا برنہیں ہو سکتے ۔ چوشن کسی نبی ، ولی ، کسی بھی مخلوق کے بارے میں بدا عقاد رکھے یا ہے کہ اس کی عزت وشان کا اسکامر تبہ اللہ عز وجل سے کم نہیں ، وہ بلاشہ بہ کا فرمر تد ہے۔ اللہ عز وجل کی عظمت وشان کے آگر سارے جہال کی وہ حثیت بھی نہیں جو پانی کی ایک بوند کوسا تو سسمندر کے مقابلے میں ہے کہ بید حیثیت متناہی کی متناہی کے نکاح سے نکل گئی۔ اس پر فرض ہے کہ فوراً بلا تا خیرتو بہ کرے، تو بہ کے بعد پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، اورا اگر اس بیوی کور کھنا چاہتا ہے تو شخص مہر کے ساتھ جدید نکاح کرے۔ جھے نہیں معلوم پیشعر کس مرتد کا ہے۔ ویسے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ عز وجل نے انبیا ہے کرام اور اولیا ہے عظام کو عالم میں تصرف کی قوت عطافر مائی ہے۔ اولیا ہے کرام میں حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس خصوصیت میں بھی ممتاز ہیں۔ یقیناً ان کو یہ قدرت سے صلی اللہ عز وجل کے ساتھ برابری نہیں الازم آتی۔ عاصل ہے کہ ایک اور میر سے تحت تھم میں ہیں، مگر اس سے اللہ عز وجل کے ساتھ برابری نہیں لازم آتی۔ کے سارے شہر میری ملک اور میر سے تحت تھم میں ہیں، مگر اس سے اللہ عز وجل کے ساتھ برابری نہیں لازم آتی۔ کے سارے شہر میری ملک داتی قدیم واجب اور انبیا ہے کرام کی ملک عطائی، ممکن ، حادث۔ واللہ تعالی اعلم۔

اس شعر کے بارے میں بھی جھے نہیں معلوم کہ کس کا ہے۔ بیشعر بھی کفر صرح ہے۔ اس کا قائل اوراسے صحیح سمجھنے والا اسلام سے خارج اور مرتد ہے۔ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی ، اس پر فرض ہے کہ فوراً تو بہ کرے ، کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہواورا بنی بیوی کور کھنا جا ہتا ہے تو تجدید نکاح کرے ۔ اللہ عز وجل کے قبضہ کر دے ، کلم ہے ، سب کچھ ہے ، اس کی دین سے انبیا ہے کرام اور اولیا ہے کرام کو ملا ہے۔ اس لیے بیا ہمنا کہ ''اللہ کے بیلے میں وحدت کے سوا کیا ہے'' کفر صرح ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کا انکار کفر صرح ہے۔ وراللہ تعالی اعلم۔

چند فلمی اشعار کے بارے میں سوال، بیکہنا کہ 'خدا بھی نہ جانے''یا' خدا سوچتا ہوگا''یا اللہ تعالی کوظالم کہنایا ہے کہنا کہ قدرت نے فرصت سے بنایا ہے کفر ہے مسئولہ: محرشوکت، کڑہ، مبارک پور، اعظم گڑھ، معرفت حافظ احمد رضا بن حضرت مولا ناغلام حسین صاحب کرجمادی الاولی ۱۳۱۹ھ

کسک کچھرنو جوان مسلم مندرجہ ذیل اشعار بہت شوق سے گاتے ہیں۔اب بیہیں معلوم کہان اشعار کے مفہوم کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں یا یوں ہی صرف زبان پر لاتے ہیں۔بہر حال شریعتِ طاہرہ کی روشنی میں ان پر کیا احکام لا گوہوں گے۔وہ اشعاریہ ہیں

- 🕕 حسینوں کوآتے ہیں کیا کیا بہانے --- خدابھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں
- و خدا بھی جب زمیں برآساں سے دیکھنا ہوگا ---- مرے محبوب کوس نے بنایا ،سوچنا ہوگا
  - سرب نے بھی مجھ پہکیا ستم کیا ہے --- سارے جہاں کاغم مجھودے دیا ہے
    - ک پھولوں سا چہرا ترا کلیوں سی مسکان ہے
    - رنگ تیراد کھ کرروپ تیراد کھے کرقدرت بھی حیران ہے
- کتناحسین چہرا کتنی بیاری آنگھیں --- کتنی پیاری آنگھیں ہیں، آنکھوں سے چھلکتا بیار قدرت نے بنایا ہو گا فرصت سے تخفیے مرے یار
  - اوم بنانا تقالر کی اُسے لڑکا بنادیا ۔۔۔۔ جس کو بنانا تھالڑکی اُسے لڑکا بنادیا
    - اب آگے جوبھی ہوانجام دیکھا جائے گا --- خداتر اش لیااور بندگی کرلی نیز کیااِن گانوں کوکیسٹوں کے ذریعہ سننا بھی گناہ ہے؟

الجواب

جَنِّے اشعار سوال میں درج کیے گئے ہیں سب میں کوئی نہ کوئی کفرصرت ہے جولوگ ان اشعار کو پڑھتے ہیں وہ سب کے سب اسلام سے خارج ہو کر کا فرومر تد ہو گئے، ان کے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے، ان کی ہویاں نکاح سے نکل گئیں، ان سب پر فرض ہے کہ فوراً بلاتا خیران اشعار میں جو کفریات ہیں ان سے تو ہہ کریں، کلمہ پڑھ کر چھر سے مسلمان ہوں، اپنی ہیویوں کورکھنا منظور ہوتو ان سے دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نکاح کریں۔ الی کیسٹیں جن میں ایسے کفری اشعار ہوں، ان کو بجانا حرام شخت حرام منجو الی الکفو ہے اوران کیسٹوں کو سننا کیسٹوں کو سننا کرام بلکہ ایسی کیسٹوں کو پیندیدہ اورا چھی سمجھ کر کھی حرام بلکہ ایسی کیسٹوں کو پیندیدہ اورا چھی سمجھ کر کھیا، یا گئی ہوئی کے ان اشعار کو پیندیدہ اورا چھی سمجھ کر لگایا، یا کسی نے ان اشعار کوس کر پیند کر لیا تو وہ بھی کا فر ہوجائے گا۔ رضا بالکھز ، کفر ہے۔ ارشاد ہے:" إنَّ کُمُ إِذًا

اب اشعار فد کورہ بالا کے کفریات شار کریں۔ بیکہنا کہ 'خدا بھی نہ جائے'' کفر ہے، بیکہنا کہ 'اللہ تعالیٰ سوچنا ہوگا کہ میرے محبوب کوکس نے بنایا' اس میں تین کفر ہیں۔ اول بیکداس جابل کے مجبوب کو اللہ نے نہیں بنایا، دوسرے کسی نے بنایا اسے معلوم نہیں، تیسرے بیکہ سوچنا ہوگا۔ نیز پہلے مصر بیل بھی کفر ہے کہ' جب دیکتا ہوگا۔ نیز پہلے مصر بیل بھی کفر ہے کہ' جب دیکتا ہوگا'' کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ زمین بہیشہ اس کی قوت بھر کے احاطہ میں نہیں، بلکہ جب زمین پر دیکھے تو زمین ہوگا'' کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ ذمین ایک کفرتو یہ ہے کہ لازم آئے گا کہ اللہ عز وجل کا بصیر ہونا اس میں ایک کفرتو یہ ہے کہ لازم آئے گا کہ اللہ عز وجل کا بصیر ہونا اس کی صفت کے احوال کا ہمیشہ علم نہیں رکھتا۔ بیکہنا کہ ' رب نے مجھ کہ تھر اصلا ہو علی کہ نالہ عز وجل کا بھیشہ علم نہیں رکھتا۔ بیکہنا کہ ' رب نے مجھ کہ' تقدرت بھی جران کو فر ہے، چواس کو جو سے کفر ہے، بیکہنا کہ ' قدرت بھی جران ہے'' کفر ہے۔ بیکہنا کہ ' قدرت بھی جران کے'' بیل دو موجل پر کا خواس ہو نے کی وجہ سے کفر ہے، پر طرف ہے کہنا کہ ' جسالو کی بنا نا تھا لڑکا بنا دیا'' بیل اللہ عز وجل کے میرا ایما تھا تہیں، کفر بھنے کے بعد بیا نہا منہیں دے گا۔ اس کے ہر مسلمان مردومورت کا فرا کر چہو وہ مالی نہا کہ کہ میرا ایما تھا تھا کہ کہنا کہ اس کے احداد کا ایمان میں بہت احتیاط کر نی کو تا کہ ایک نظمی نہ ہونے پائے کہ آدمی کا ایمان ہی جا تا رہے اور اشعار کے سلسے میں بہت احتیاط کر نی کو تا کہ ایک نظم فری کو آئے اُنہ کُو آئے اُنہ کُو آئے کہ کو کہ کو آئے کہ کو آئے کہ کو گائے گائے کہ کو گھو گوئے کہ کو گائے کہ کو گائے کہ کو گائے کہ کو گائے کہ کو گھو گھو گوئے کہ کو گھو گھو کہ کو گوئے کو گھو کو گھو گھو کو گھو کھو کو گھو کو گھو کو گھو کو گھو کو گھو کو کو گھو کو گھو کو گھو کو گھو کو گھو کو کو گھو کو کھو کو گھو کو کھو کھو کو گھو کو کھو کو گ

<sup>[ ]</sup> پاره: ۱۶۰ آیت: ۲۰ ، سورة النساء، پ: ٥

المرابع الشعراء، آیت: ۲۲۶ تا ۲۲۲، پ: ۱۹

سرگردال پھرتے ہیںاوروہ کہتے ہیں جونہیں کرتے۔

جولوگ دین سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اگر شاعروں کے کلاموں کو پڑھیں گے تو ان پرواضح ہوجائے گا کہ اللہ عز وجل نے جو پچھ فر مایا ہے وہ حق ہے، اس لیے کسی بھی شاعر کے شعر کو پیند کرنے سے پہلے اس پر کافی غور و خوض کر لینا چاہیے۔خصوصیت سے کیسٹ میں بھرے ہوئے خوض کر لینا چاہیے۔خصوصیت سے کیسٹ میں بھرے ہوئے گانے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔اللہ عز وجل مسلمانوں کو ہدایت دے۔واللہ تعالی اعلم۔

### اوپروالا جانے کہنا کیساہے؟

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین اس مسئلہ میں کہ کچھلوگ بات کرتے وقت خصوصاً ہندوؤں سے بات کرتے وقت یہ کہد یا کرتے ہیں کہاویر والا جانے یہ جملہ کہنا تھچے ہے یانہیں؟

الجواب

اوپروالا سے ان لوگوں کی مراداللہ عزوجل ہے اس میں کفر کا شائبہ ہے اوپروالا کہنے کے مطلب میہ ہوتا ہے کہ اوپر رہتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا آبات ہے اوراللہ عزوجل کے لیے مکان ثابت کرنا کفر نیز اس کا بھی شائبہ ہے کہ اوپروالا ہے نیچے والز ہیں ایسے کلمات کا بولنا شرعاً ممنوع ہے حدیقہ ندیہ میں ہے اگر کسی نے کہا: ''نہ مکانی نو قو خالی نہ تو در تیج مکانی''(ا) تو وہ کا فر ہوجائے گا اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کیا، اگر چھے یہی ہے کہ کافی 'نوا تو وہ کا فر ہوجائے گا اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کیا، اگر چھے یہی ہے کہ کافی 'نوا کہ جبر داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرۃ والعزیز نے اس کے حاشیے میں تخریفر والی چوہوں الیے ملمان ہر گرنہ کہیں کہ محمد واقعی میں نفر کا پہلوہوا س لیے مسلمان ہرگر نہ کہیں مسلمان ہو گرنہ وہ کہا جا تا ہے بینے اور ہری ہے مسلمان یہ تعین رکھیں کہ ہندو مسلمان سے بھی خوش نہیں ہوسکتا ۔ قر آن کریم میں فر مایا گیا:''لا پر قبو ن فی مؤ من مسلمان یقتین رکھیں کہ ہندو مسلمان سے بھی خوش نہیں ہوسکتا ۔ قر آن کریم میں فر مایا گیا:''لا پر قبو ن فی مؤ من عمران ، آیت: ۱۸۱۱ عداوت اور آکسیں کے مؤہوں سے ظاہر ہو چی اور جوان کے سینوں نے چھیار گی ہے وہ اور مہانوں کا خافی ہوں ہے جو وہ اور کی ہے مسلمانوں کا خل عام شروع کر کے وہ سے کہی خور کے وعدے کی تھے اور آگریز وں کے جاتے ہی کس بے در دی کے ساتھ مسلمانوں کا فن عام شروع کر دیاان پر عافیت تنگ کر دی ہے سے مسلمانوں کولازم ہے کہ بات چیت کرتے وقت انتہائی ویتانماں برباد کر دیاان پر عافیت تنگ کر دی ہے سے مسلمانوں کولازم ہے کہ بات چیت کرتے وقت انتہائی با تیں کرنی جن کن شرغا اجازت نہیں کون سے عقل مندی ہے مسلمانوں کولازم ہے کہ بات چیت کرتے وقت انتہائی

جراًت کے ساتھ صاف صاف کہیں اللہ عز وجل جاہے گا تو یہ کام ہوگا، اللہ تعالیٰ جانے، اس میں انشاء اللہ تعالیٰ برکت بھی ہوگی برکت دینے والا اور کام بنانے والا اللہ عز وجل ہے نہ کہ ہندوآ فیسر ومہاجن ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### فناوی فیض الرسول کے ایک جواب کے متعلق استفتا

مسئوله: مولا ناشعیب عالم، مدرسه مدینة العلوم، تلیان منلع چورو، راجستهان - یکم ذوالحبهٔ ۱۳۱۲ه

فیک فیاوی فیض الرسول میں ہے کہ خدا کو اوپر والا بولنا کفر ہے، توبیہ عرض ہے کہ ہمارے راجستھان میں عام طور پراس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، جا ہے جاہل ہویا کچھ پڑھا لکھاا گر کفر کا فتو کی ہے تو ہمارے یہاں کے اکثر لوگ ایمان سے خارج ہوجا ئیں گے۔ کیوں کہ اوپر والا بول کر استعلاء تو کوئی مراذ نہیں لیتا کیوں کہ جاہل لوگ جانے نہیں کہ اوپر والا بول نے سے کیا خرابی ہے؟ اور استعلاء کسے کہتے ہیں؟ کیا کوئی جاہلہ عورت بول دے تو کا فر ہوجائے گی، اور نکاح فاسد ہوجائے گا۔ اکثر لوگ اس مرض کے شکار ہیں اگر فساد نکاح کا تھم لگایا جائے تو کس کس کا نکاح پڑھوایا جائے گا؟ جب توہر گھر میں تجدید نکاح کرنا ہوگا اور کیا اوپر والے کا سہار ااور اوپر اللہ کا سہار اور کیا دونوں میں کفر لازم آتا ہے جب کہ اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جواب عنایت فرما ئیں۔

الجواب

اس قسم کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔آپ نے فقاوئی فیض الرسول سے صرف آدھا جواب نقل کیا ہے اوراس
پرشق درشق سوالات کی لائن لگادی ہے۔ خیریت یہ ہے کہ فقاوئی فیض الرسول یہاں موجود ہے ورند آپ کو جواب
بھی نہ ملتا ابتدا ہم حیرت میں پڑ گئے کہ حضرت مفتی جلال الدین امجدی جسیا نکتہ رس مختاط مفتی ایسانا قبص جواب
کیسے لکھے گا۔ فقاوئی فیض الرسول میں اس مسکلے کے اخیر میں ہے ''لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی اور برتری کے
معنی میں استعال کر بے تو قائل پر حکم کفر نہ کریں گے۔ مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور قائل کو اس سے روکیں
گے'' عوام اللہ عزوجال کو جواو پر والا بولتے ہیں ان کی مرادیہ ہرگر نہیں ہوتی کہ اللہ عزوجال اوپر کے احاطہ میں محدود
ہے، ان کی مرادیہی ہوتی ہے کہ جوسب سے برتر و بالا ہے سب سے اوپر ہے اس کا حکم سب پر نافذہ ہے اس لیے
وہ کا فرنہیں اور اگر معاذ اللہ بقول آپ کے کسی قائل کی وہی مراد ہو کہ اوپر کی جہت میں محدود ہے تو وہ بلا شہہ کا فر
ہے۔ کوئی کلمہ کفر بختے کا مدار اس بنا پرنہیں ہوسکتا کہ وہ جائل ہے وہ نہیں جانتا ، جانتا ہو یا نہ جانتا ہو جو بھی کلمہ کفر
بے گاوہ کا فر ہے۔ جب کہ وہ کلمہ کفر کے معنی میں متعین ہو در نہ مدار نیت پر ہوگا۔ سلمانوں کے ساتھ حسن طن رکھنا

حمل کلامه علی محمل حسن. (() جب اس جملے کی ایک تاویل ظاہر ہے تو کہنے والوں کو کا فرنہیں کہا جائے گا۔ البتہ ان کوروکا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اس لیے کہ اس جملے کا بولنا بہر حال ناجائز ہے، شامی میں ہے: ''ایھام المعنیٰ الممحال کاف للمنع. ''(۲) اس لیے جولوگ یہ جملہ بولیں ان سے قوبہ کرایا جائے اور ان کوختی سے روکا جائے اصل بات یہ ہے کہ دنیا دارعام ہندؤں کوخوش کرنے کے لیے ان کی بولی بولنے لگے ہیں، اور والا، نیلی چھتری والا یہ ہندؤں کی بولی ہے۔ جاہل گنواران کوخوش کرنے کے لیے خود بھی بولنے لگے ہیں۔ حالاں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں، مسلمان اللہ عزوجل، خدائے تعالیٰ کہیں آخیں کون روکتا ہے اور اس سے ان کا کون ساکام بھٹے کون سے ملائف نہیں کہ عوام کی جہالتوں کی تھیج کریں۔ بلکہ یہ ہم قاتل ہے بھی اس تھیج کون ساکام بھٹے والوں کا ایمان بھی رخصت ہوسکتا ہے۔ علما کا فرض ہے کہ عوام کی اصلاح کریں، غلط قول وقعل سے میں عالم بنے والوں کا ایمان بھی رخصت ہوسکتا ہے۔ علما کا فرض ہے کہ عوام کی اصلاح کریں، غلط قول وقعل سے میں عالم بنے والوں کا ایمان بھی رخصت ہوسکتا ہے۔ علما کا فرض ہے کہ عوام کی اصلاح کریں، غلط قول وقعل سے میں مالم بنے والوں کا ایمان کی جمایت کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### بيركهنا كه خدا ي تعالى بات كرن في كو ليد بييطا هوا م كفر م؟ مسئوله: مولا ناشعيب عالم، مدرسه مدينة العلوم ، تليان ، ضلع چوره ، راجستهان - كيم ذوالحجر ٢١١١ه

تریک زیرکی بیوی زینب نے ایک دن زیدسے کہا کہ میری شادی قریب ہوتی ، آپ کے ہاتھ دور میں ہوگئ ، خدائے تعالی نے میری یہ بات نہیں سنی اور مجھ کو دور میں پھینک دیا اس پرزید نے کہا ایسے کلمات نہیں بولنا چاہیے تو بہ کرواور کلمہ پڑھو۔ پھر دوسرے دن زید اور زینب میں بات ہور ہی تھی زید بولا تیری شادی میرے ساتھ نہوتی تو تجھ سے میری طرح کون بات کرتا۔ فوراً بولی خدائے بعلی بیٹے ہوا ہوا ہے بات کرنے کے لیے پھر زید نے تو بہ کرایا اور کلمہ پڑھایا۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ ان جملوں کا استعمال کیسا ہے؟ کیسا اس میں کوئی جملہ کلمہ کفر سے نکاح فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر نکاح فاسد ہوجائے تو شوہر کیا کرے کیا کلمہ کفر کے بعد فوراً تو بہ کرا کے کلمہ پڑھالے جب بھی نکاح فاسد ہوجا تا ہے اور کیا تجدید نکاح شوہر کیا کرے کیا کرے میں کے اندر تجدید نکاح ضروری ہے۔ جواب عنایت فرمائیں۔

الجوابــــ

زینب کا پہلا جملہ تھے ہے۔ ماں باپ سے دوری پرحسرت کے اظہار کے لیےوہ کہا ہے ہاں دوسرا جملہ ظاہر معنی کے اعتبار سے کفر ہے جس کی وجہ سے زینب پر توبہ تجدیدا بیان وتجدید نکاح ضروری ہے: درر،غرروغیرہ میں

<sup>[[]</sup> در مختار، ج: ٦، ص: ٣٦٧، كتاب الجهاد/ باب المرتد

<sup>[7]</sup> ود المحتار، ج: ٩، ص: ٦٧ ٥، كتاب الخطر والاباحت/ باب الاستبراء

ے:''وما فیہ خلاف یؤمر بالتوبة والاستغفار وتجدید النکاح.''<sup>(۱)</sup>توبہا*ورتجدیدایمانتو*فوراً بلا تاخير كردين چاہيے، يہ پية نہيں كەكب موت آجائے۔معاذ الله بغير توبه وتجدّ يدايمان مرگئ تو كيا ہوگا، تجديد نكاح کی کوئی میعادمقررنہیں،البیۃ تجدید ناکاح کے بغیر شوہراینی بیوی کو ہاتھ نہیں لگاسکتا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### بركهنا كيساب كمالله تعالى جهوك بول سكتابي؟ رام ورجيم كوايك كهنا مسجد ومندر کوخدا کا گھر کہنا کیساہے؟

مسئوله: عبدالله خان بیشان مجمر بخش پوسٹ سمرڑی ضلع باڑمیر، راجستھان – ۲۷رجمادی الاولی ۱۴۱۸ھ

سک ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ اے مسلمانوں سنواللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما تا ہے: "محما قال الله تعالىٰ في شان حبيبه. "اس جملے كوالله تعالى كافرمان بتانا قرآن مجيد ميں كہاں سے ثابت ہے اور اس جملے کو قرآن کا جملہ بتانے والے پر شرع کا کیا تھم ہے اور یہی شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، رام ورحیم ایک ہے؟ مسجد مندر خدا کا گھرہے۔ امر حال بیہے کہ بیمسلمان رہا؟ کیااس کا نکاح درست رہا؟

اس كايهله والاجمله يعني "الله تعالى قرآن شريف مين ارشاد فرماتا ہے: "كما قال الله تعالىٰ في شان حبیبه. "بیاس کی جہالت ہے البته اس نے جو بیہ بکا "الله جھوٹ بول سکتا ہے، رام رحیم ایک ہے۔ مسجد مندر خدا کا گھر ہے۔ان جملوں کی وجہ سے پیشخص کافر ومرتد ہوگیا۔اس کے تمام اعمال حسنہ ا کارت ہو گئے ،اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی ،رام رحیم ایک نہیں ہو سکتے ۔رام اجود صیا کے راجہ ایک انسان کا نام تھا جومخلوق ہے۔اللہ عز وجل خالق ہے دونوں ایک کیسے ہوسکتے ہیں مسجد خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔مندر بتوں کی یو جائے لیے ہے۔دونوں کوایک کہنا سراسر کفر ہےاس پرفرض ہے کہان کلمات کفریہ سے تو بہ کرے،کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو، بیوی رکھنا جا ہتا ہے تواس سے جدید نکاح کرے اگروہ ایسا نه کرے تو مسلمان اس سے میل جول، سلام کلام بند کر دیں ، مر جائے تو مسلمان اس کے عسل و گفن دفن جنازے میں شریک نہ ہوں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# دوخدا کااعتقاد شرک ہے، ایک شعر کے متعلق سوال

مسئوله: مولوی محمد رفیق عالم مدرس مدرسه فیض الغربا، آرا بھوجپور، بہار

سک حافظ محملی حسن وارثی نے ''نصرت کعبہ' کے نام سے ایک کتاب نکالی ہے جس میں انھوں نے یہ بیان کیا ہے۔ (۱) ایک میدان محشر کا خدا ہے۔ (۲) اور ایک تمام عالم کا خدا ہے۔ میدان محشر کا خدا ہے مثل نہیں ، تمام عالم کا جہ تمام عالم کا خدا بے نیاز ہے۔ میدان محشر کا خدا بے نیاز ہیں۔

صورت انسان میں آگر خو دد کھا تاہے جمال کے رکھ لیا نام محمد کہ رسو ا کی نہ ہو

(بحوالهُ ديوانِ اكبر)

الجواب

یه کهنا که خدادو ہے۔ صرح کلمه کشرک اور قرآن مجید کارد ہے۔ (۱) میہ کہنا که میدان محشر کا خدا بے ثل نہیں، میکھی قرآن مجید کا انکار ہے اور کلمه کفر ہے۔ یوں ہی میہ کہنا که میدان محشر کا خدا بے نیاز نہیں کفر صرح کا اور قرآن مجید کا انکار ہے۔ (۲) ارشاد ہے:

فرمادوالله ایک ہے، بے نیاز ہے۔

"قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ."(")

اورفر مایا:

اس کے شل کوئی چیز نہیں۔

"لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْئً."(م)

یہ شعر جونقل کیا وہ جھی صریح کفر ہے اس لیے کہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ عز وجل حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں انسانوں کو جمال دکھانے کے لیے آیا ہے۔ بید دو کفروں کا مجموعہ ہے۔ ایک بیہ کہ اللہ عز وجل نے انسانوں کی صورت اختیار فرمائی بیہ عقلاً ونقلاً محال اور کفر، جس کی کوئی صورت ہووہ متناہی ہوتا ہے۔ اللہ عز وجل غیر متناہی بالفعل ہے۔ صورت شی کو محیط ہوتی ہے۔ اللہ عز وجل سب شی کو محیط ہے اسے کوئی شی محیط نہیں ہو سکتی۔ قر آن مجید میں ہے:

الله ہر چیز کومحیط ہے۔

"وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيئًى مُحِيطًا. "(٥)

<sup>[[</sup>۱]] درمختار، ج:۲، ص:۳۰۰

<sup>[7]</sup> شامي، ج: ٢، ص: ٢٠١، باب الامامة

<sup>[7]</sup> قرآن مجيد، سورة الاخلاص، آيت: ٢، پ: ٣٠

<sup>[3]</sup> قرآن مجيد، سورة الشوري، آيت: ١١، پ: ٢٥

و قرآن مجيد، سورة النساء، آيت: ١٢٦، پ:٥

اور جب الله پرشئ کومحیط ہے تواسے کوئی شئ محیط نہیں ہوسکتی،اورا گریم مراد ہو کہ اللہ عزوجل نے صورت محمدی میں حلول کیا تو یہ بھی کفر کہ وہی متناہی ہونا ذات باری تعالیٰ کالازم آئے گا۔اور یہ کفر، دوسرا کفریہ کہ معاذ اللہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا ہیں، یہ شرک صریح۔ان کفریات کی وجہ سے اس کتاب کا مصنف کا فر مرتد اسلام سے خارج ہوگیا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مُوسَلُ كوخدا كهنا كفر

مسكوله:....

جورسوم ازراہ ٹو ٹکہ برتی جاتی ہیں مثلاً بیاہ شادی میں مندھا گاڑنا، کنگنا باندھنا، چھپر کی اوٹی (پانی گرنے کی جگہ ) آگ بانی داب دینا کہ آندھی مینہ نہ آئے۔ یا مثلاً ولادت کے بعد زچہ کی جاریائی کے پایوں کے بنچ برانی جوتی داب دینا، جاریائی کے بنچ بندر کھڑیا لٹکانا، موسل (جس سے دھان وغیرہ جھڑتے ہیں) کے لئے کنگنا باندھ کر سر پرایک کالا کپڑا ڈال کر جاریائی کے سر ہانے رکھ کرعورت کا اس' موسل' سے گڑگڑا نا مسمیں خدا ہو، محصیں جہو بچاتے ہو، بچہ کی حفاظت کرنا وغیرہ ان کا کیا تھم شری ہے؟

الجواب مرسل کون اکونا کون میں کے اور داقت افسال لغوان کو مسلم انوں کو کاروں میں کے اداد میں

موسل کوخدا کہنا کفر ہے۔اس کےعلاوہ بقیہا فعال لغواور بے ہودہ مسلمانوں کوان سے بچنا واجب ہے۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔

# بیرکہنا کہ خداورسول کی اطاعت سے کوئی فائدہ ہیں؟ مرتد کے احکام

مسئوله: مستان محمدروزه دين ميال، مقام و پوسٹ سكلورى، كو پا گنج، (يو. پي. ) - ٢٩ رصفر المظفر ٢٠٠١ هـ

بعد خیریت کے واضح ہوکہ ایک شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوکر مسلم خواتین سے شادی بیاہ کرنے کے بعد بھی تمام مندرجہ ذیل شرعی احکام سے انحراف کرتا ہے۔ اس لیے اپنے فتو کی سے مطلع کریں تاکہ اس پر شرعی پابندی عائد کی جائے وہ مندرجہ ذیل احکام یہ ہیں۔ (۱) قرآن توایک تاریخی کتاب ہے۔ (۲) روزہ نماز اور کلمہ سے کوئی فائدہ نہیں۔ (۳) زکوۃ خیرات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ (۳) خدا اور رسول کوکوئی دیکھانہیں ہے اس لیے ان کی پیروی کرنے سے کیا فائدہ؟ (۵) قبر کے عذا ب اور آخرت کے اجرسے ڈرکس بات کا، جب کہ جو بھی گیا و ہاں سے کوئی خبر نہ لایا۔ گویا کہ تمام با توں سے انحراف کرنے کی وجہ کومسئلہ کی روسے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ جوابی کارڈ ارسال خدمت ہے اس لیے جواب جلد دیے کی زحمت گوارہ کریں گے؟

الجواب

یہ خص مسلمان نہیں کافر ومرتد ہے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی یہ گفریہ کلمات بکنے کے بعداس نے اپنی بیوی سے جتنی صحبت کی زنا خالص ہوئی اور جواولا دہوئی ہوگی وہ اولا دزنا ہوئی۔ آئندہ جو بھی صحبت کرے گا زنا ہے خالص ہوگی اور جواولا دہوئی ہوگی ۔ اس کی عورت پر فرض ہے کہ فوراً بلا تا خبراس سے الگ ہوجائے پہلے اس شخص کو سمجھایا جائے اگر سمجھانے سے تو بہ وتجد بدنکاح کر بے تو بہتر ہے ور نہ اس سے میل جول، سلام کلام بند کر دیا جائے ، بیار پڑجائے تواسے دیکھنے نہ جائیں مرجائے تو نہ اسے مسل دیں نہ فن نہ جنازہ کی نماز پڑھیں۔ مردار کی طرح کسی گڈھے میں بھینک دیں ، اس کی نجس لاش بغیر تختہ وغیرہ دیئے مٹی سے ڈھائک دیں ، اس کی نجس لاش بغیر تختہ وغیرہ دیئے مٹی سے ڈھائک دیں تاکہ اس کی بد بوسے اذبیت نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔

## یہ کہنا کہ نمازروزے میں کیار کھاہے؟ یا''اللہ تعالیٰ کرسی سے ہٹ گیا''یا ''اللہ کی جگہ کرسی برکوئی دوسرا بیٹھا ہے'' کفر ہے۔

مسئوله: عبداللّه خال بیِّهان مجمر بخش، پوسٹ سمرڑی ضلع باڑ میرراجستھان–۲۷رجمادی الاولی ۱۲۱۸ھ

جوآ دمی عام اعلان کرے کہ روزے میں کیا رکھا ہے۔ نماز میں کیا رکھا ہے؟ معاذ اللہ ،اللہ تعالی کرسی سے ہٹ گیا وہاں پر کوئی دوسرا بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے گستاخ کے لیے شرع کا کیا حکم ہے کیا اس کا نکاح رہایا نہیں کیاوہ مسلمان رہااورا یسے خص کا ساتھ دینے والے کے لیے شرع کا کیا حکم ہے؟

الجواب

یشخص کافر ومرتد ہوگیا اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ نماز، روزہ میں کیا رکھا ہے۔ یہ دونوں دو مستقل کفر ہیں۔ اللہ کرسی سے ہٹ گیا ہے بیا لگ کفر ہے۔ اس کی جگہ دوسرا کرسی پر بیٹھا ہے بیا لگ کفر۔اس پر فرض ہے کہ فوراً بلا تاخیران تمام کفریات سے تو بہ کر ہے کہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہو، بیوی رکھنا چاہے تو اس سے جدید نکاح کرے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو مسلمان اس سے میل جول، سلام کلام بند کردیں ایسوں کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا نهان کے پاس اٹھوبیٹھونہ ان کے ساتھ کھاؤ تواکلوهم."(۱)

رسی حال میں مرجائے تو کوئی مسلمان اس کے سل وکفن فن جنازے میں شریک نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

المستدرك للحاكم، ج:٣، ص: ٦٣٢ـ

### الله تعالی کے لیے 'مزاج''کااستعال کیساہے؟

مسئوله: سيداحد شاه بخاري قادري گلشن محمدي ٹرسٹ سامکھياري تعلقه بھيا وَ منطع کچھ- ۱۰رجمادي الاولي ۱۹۱۹ھ

ایک مولا ناصاحب تقریر کررہ سے دورانِ تقریر کہا کہ شیطان نے جب خدا کا مزاح پہچان لیا تو ہمارا مزاح بھی آسانی کے ساتھ پہچان سکتا ہے۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ مزاح اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو، اور خداجسم سے پاک ہے تو مولا نا کا پہلفظ عندالشرع کیسا ہے؟ از راہِ کرم اس سوال کا کتب معتبرہ سے جواب عنایت فرما کر ہمارے اس مسکلے پر جوفتنہ چل رہا ہے اس کاحل فرما کیں ۔ خداے کریم آپ کوا جرفظیم عطا کرے اور جواب باصواب جلد عنایت فرما کیں۔

### الجواب

اللہ عزوجل کے لیے مزاج کا اطلاق کسی طرح جائز نہیں۔اس پرآپ کا بیاعتراض بالکل میچے ہے کہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالی چند چیزوں سے مرکب ہو۔ پھر لازم آئے گا کہ اللہ تعالی چند چیزوں سے مرکب ہو۔ پھر لازم آئے گا کہ اللہ تعالی کیفیت سے متصف ہواس لیے کہ مزاج کے معنی ہیں کہ چند چیزوں کے ملانے کے بعد مخلوط کی جونئ کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے مزاج کہا جاتا ہے۔مثلاً فلاں کا مزاج گرم ہے، فلاں کا مزاج محمدان کہا جاتا ہے۔مثلاً فلاں کا مزاج گرم ہے، فلاں کا مزاج محمدان کہا جاتا ہے۔مثلاً فلان کا مزاج گرم ہے، فلاں کا مزاج محمدان کہا جاتا ہے۔مثلاً فلان کا مزاج گرم ہے، فلان کا مزاج محمدان کہا جاتا ہے۔مثلاً فلان کا مزاج گرم ہے، فلان کا مزاج کھنٹرا ہے۔فیاث

'' مزاج'' بکسر آمیزش واصطلاح اطباء کیفیت که از آمیختن چیز با بهم رسد مثلاً رنگ سرخ که از آمیختن برگ تنبول و کتهه و چونا پیداشود وسرشت وطبیعت انسان را بهمیں سبب مزاح گویند که کیفییتے ازامتزاج عناصرار بع بهمری سه ''

لیکن چوں کہاس کے معنی عادت وخصلت کے بھی ہیں۔ شخ سعدی نے فرمایا کہ''مزاج تواز حالِ طفلی نہ گشت'' فیروز اللغات میں ہے:''مزاج ، عادت ،خصلت ،طبیعت ،خاصیت ،خاصہ ،جوہر ،حقیقت ،تکبر ، ناز ، نخرہ۔''اس لیے قائل کی تکفیر درست نہیں کہ ہوسکتا ہے اس کی مراد عادت ہواور قرینہ سے یہی ظاہر ہے لیکن چوں کہ پہلفظ معنی سوء کا ایہام رکھتا ہے۔اس لیے اس کا اطلاق باری تعالیٰ پر جائز نہیں۔شامی میں ہے:

"مجرد ایهام معنی السوء کاف للمنع."(۱) مجرد ایهام معنی السوء کاف للمنع."

### بيركهنا كها گرخدا بھي آئة نوفيصله نه ہوسكے گا

مسئوله: محمر جنیداحمد قادری، خادم مدرسه رضوبه غوث الوری موضع منجهیا وان پوسٹ عثمان پور ضلع باره بنگی (پو.پی.) - ۱۳۳۴ ستمبر ۱۹۹۸ء دوشنبه مبارکه / ۱۳۳۷ جمادی الآخره ۱۳۱۹ه

زیدنے گاؤں یا گھریا کسی جگہاڑائی جھٹڑے دیکھ کر حدسے زیادہ پریشان ہوکریہ کہایا دھوکہ، یاغلطی یا بھولے سے یہ کہا: ''اور مدرسوں، علاو ماسٹران کے در میان لڑائی ہوتی ہے توان میں سلح ہوجاتی ہے لیکن یہاں کا معاملہ اتناسخت ہے کہ خدا بھی آئے تو وہ فیصلہ نہ ہو سکے گا۔ زیدشا دی شدہ نیز مرید بھی ہے۔ دریافت امریہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے خط کشیدہ الفاظ کے کہنے میں کوئی حرج ہے کہ ہیں، نیز جس مجلس میں یہ الفاظ کے گئے، اس جگہ کے مردوعور توں پر شریعت کا کیا تھم ہے۔ درال حالے کہ لوگ سننے کے باوجود خاموش رہے ہوں۔ مع دلیل و تفصیل عنایت فرما کیں، عین نوازش ہوگی۔ بینواو تو جروا۔ فقط۔ والسلام علیکم۔

الجواب

جس نے یہ بکا''اگر خدا بھی آئے تو فیصلہ نہ ہو سکے گا۔''اس پر تو بہ وتجدیدا یمان و نکاح لازم ہے۔اللہ عزو مل احکم الحاکمین ہے، قادر ومقدر ہے اور جملہ مذکورہ اللہ عزوجل کی ان صفات کا بظاہرا نکار ہے، کین اس جملہ کی تاویل ہوسکتی ہے، قائل کی مراد فیصلہ سے باہمی تصفیہ ہے، لوگوں کی عداوت کا دور ہونا، مطلب یہ ہوا کہ بیلوگ اویل ہوسکتی ہے، قائل کی مراد فیصلہ سے باہمی تصفیہ ہے، لوگوں کی عداوت کا دور ہونا، مطلب یہ ہوا کہ بیلوگ ایسے ضدی ہیں کہ خدا کے حکم کو بھی نہیں مانیں گے، اپنی ضد پراڑے رہیں گے۔ مگر چوں کہ ظاہر معنی کفر ہے، اس لیے قائل پر تو بہ وتجدید ایمان و نکاح لازم ہے۔ درروغرروغیرہ میں ہے:

"وما فيه خلاف يومر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح. "() والله تعالى اعلم.

بیرکہنا کہ ہم لوگ اللہ کے وجود میں گھسے ہیں، کفر ہے۔ بیرکہنا کہ اللہ کی صورت آگ کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کورحمت کے دریا میں غوطہ کی صورت آگ کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کورحمت کے دریا میں غوطہ لگانے والا کہنا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے منصور کوانا الحق کہنے کا حکم دیا تھا؟ مسئولہ: محم عبدالرحمٰن رضوی، حضرت خواجہ بابادر بار، مقام ویوسٹ ڈیڈیہا ضلع پرولیا، مغربی بنگال

کیافرماتے ہیں علماے دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ زید مندرجہ ذیل جملوں کا قائل ہے:
ہم لوگ تمام سب اللہ تعالی کے وجود میں کھسے ہوئے ہیں۔

[1] در مختار، ج: ۲، ص: ۳۹۰، كتاب الجهاد باب المرتد، دار الكتب العلمية.

- الله تعالیٰ کی صورت آگ کی طرح ہے۔قرآن میں آیا ہے: "الله نور السموات النج. "(پ:۱۸، رکوع:۱۱) دلیل میں پیش کرتے ہیں۔
  - الله تعالی کوسلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ السلام علیم اے اللہ۔
- کتے ہیں کہ حفرت منصوراناالحق کتے تھے۔ جب لوگوں نے ان سے کہا آپ ایسا کیوں کتے ہیں تو مضرت منصور نے جواب دیا کہ اللہ تعالی مجھے خود تکم دیتا ہے کہتم ایسا کہو۔
  - 🙆 اے اللہ تعالی رحمت کے دریامیں غوطہ لگانے والے آپ ہیں۔

زید کے جواقوال سوال میں مذکور ہیں ان میں تین قول بلا شہبہ کفرخالص ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم لوگ تمام سب اللہ تعالیٰ کے وجود میں گھے ہوئے ہیں۔ اس قول کی بنا پر لازم کہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ عزوجل جوف دار، کھوکھلا ہے، جس میں کوئی گس سکے۔ بداللہ تعالیٰ کے صد ہونے کا انکار ہے۔ یا اللہ عزوجل ہے اس کوچیر پھاڑ کر اس میں اپنی جگہ بنالے۔ یہ بھی صرح کے کفرخالص ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے: "اللہ تعالیٰ کی صورت آگ کی طرح ہے۔ قرآن میں ہے: اللہ نور السمون ت، پیہ جملہ مین تین کفر کا مجموعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صورت آگ کی طرح ہے۔ قرآن میں ہے: اللہ نور السمون ت، پیہ جملہ مین تین کفر کا مجموعہ شعبی، پھراسے اللہ نور السمون ت. کا معنی بتایا، یقرآن کر کیم کی تحریف معنوی ہوئی۔ مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں نور معنی میں منیر کے ہیں یعنی اللہ عزوجل آسان وز مین کوروشن کرنے والا ہے۔ تیسرا پر جملہ: اے اللہ تعالیٰ موطر لگانے والا ہے۔ تیسرا پر جملہ: اے اللہ تعالیٰ موطر لگانے والا ہے۔ تیسرا پر جملہ: اے اللہ تعالیٰ موطر لگانے والا ہے۔ تیسرا پر جملہ: اے اللہ تعالیٰ موطر لگانے والا ہے۔ تیسرا پر جملہ: اے اللہ تعالیٰ موطر لگانے والا ہے۔ تیسرا پر جملہ: اے اللہ تعالیٰ موطر لگانے کے بعد پانی سے گھر جاتا ہے۔ اللہ عزوج کو اس کی بوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ زید پر فرض نوطر کان اقوال کفر پر سے تو بہ کرے اور تجد میدا کیان اقوال کفر پر سے تو بہ کرے اور تجد میدا کیاں اقوال کفر پر سے تو بہ کرے اور تجد میدا کیاں و نکاح کرے اور میر کہنا منع ہے کہ السلام علی اللہ ہو السلام ۔ "(۱)

یوں ہی اس نے جو بیکہا کہ حضرت منصور نے جواب دیا کہ اللہ تعالی مجھے خود تھم دیتا ہے کہ ایسا کہو، یہ کہیں ثابت نہیں، بید حضرت حسین بن منصور پر افتر اہے، بلکہ وہاں معاملہ بیتھا کہ جیسے کو وطور پر جب ایک درخت پر تجلی ربانی کا ورود ہوا تو اس درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیسنا:" اِنّی اَنَا اللّٰهُ دَبُّ الْعَلَمِیْنَ."(۲) اسی طرح حضرت حسین بن منصور پر جب تجلی ربانی کا ورود ہوا تو ان کے وجود سے بید کلام سنائی

الراسية عند، ب: ٢٠، سورة القصص، آيت: ٣٠

دیا: 'اناالحق''۔حضرت حسین بن منصور بمنز لی شجرطور تھے۔ نہانھوں نے اناالحق فر مایااور نہانھیں حکم ہوا۔ بلکہ جیسے شجرطور سے حالاں کہاس میں کلام کی استطاعت نہیں ، بیدکلام سنائی دیا:انبی انا اللّٰه . بیدکلام اس درخت کا نہیں تھا بلکہ اللّٰه عز وجل کا ہی کلام تھا اور اللّٰہ عز وجل ہی متعلم ۔اسی طرح حضرت حسین بن منصور سے جوسنا گیا اناالحق ، بید حضرت حسین بن منصور کا کلام نہ تھا اور نہ وہ اس وقت متعلم تھے اور نہ اس حالت میں انھیں تکلم کی قوت تھی ۔ بیدکلام بھی اللّٰہ عز وجل ہی کا تھا،اور وہ ہی متعلم ۔واللّٰہ تعالی اعلم ۔

اللدنعالي كے نام كى تصغير كاكيا تھم ہے؟ امانت كے رويے خرچ كرنے كا تھم۔ مسئولہ:اے ايس عفرلہ، تيغيہ ہيلتھ سينٹر، مالى پور، مظفر پور، بہار-9رذى قعدہ ١٨٠٠ھ

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین مسئلہ ویل میں کہ زید جمعہ کی نماز پڑھنے جارہاتھا۔ بارش ہو رہی تھی ،اس کے ہمراہ ایک صاحب اور تھے۔ زیدنے کہا''اے اللہ واپانی بند کرو۔'' (روکو) کیا زید پر شریعت اسلامیہ کی جانب سے کوئی مواخذہ بھی ہوگا۔ آیا اگروہ شادی شدہ ہے تو کیا حکم ہے؟

ک خالد نے عمر وکو پندرہ روپے دیتے ہوئے کہا کہ بیامانت ہے،اسے اپنے پاس تھیں، کیا عمراس روپے کو خرج کرکے دوسراروپیدواپس کرسکتا ہے یا بعینہ وہی روپیدواپس کرنا ہوگا۔ بینواوتو جروا۔

الحواب

الله عزوجل کو'الله وا'' کهه کرزید کا فروم بند اسلام سے خارج ہوگیا۔اس کی زوجہ نکاح سے نکل گئی۔زید پر فرض ہے کہ تو بہ کرے دید ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

امانت بعینہ وہی روپیہ ہے جو خالد نے عمر و کو دیا تھا۔ اسے اپنے مصرف میں خرچ کرنا ضرور بالضرور خیانت ہے۔ خیانت ہے۔ خیانت ہے۔ خیانت ہے۔ خیانت کا وبال کو پررہے گااگر چہ بعد میں وہ روپیہا پنے پاس سے ادا کردے۔ واللہ تعالی اعلم۔

### خدا کوگالی دینے والے سے میل جول رکھنے والوں پرتوبہلازم ہے۔

کیافرماتے ہیں علاے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آدمی خدا کوگالی دیا اور اس وقت کچھ آدمی موجود سے بینی برادر تھے۔ یہ لوگ دعوت یا آپس کا جھگڑ اسمجھنے کے غرض سے گئے تھے، بات بات میں کچھ بات بڑھ گئی، اس دوران وہ آدمی خدا کوگالی دیا جو برادر وہاں موجود تھان کے سیامنے گالی دیا، سب لوگ سنے اور لوگوں نے کہا خدا کوگالی آپ دے رہے ہیں تو گنہ گار ہور ہے ہیں۔ اس آدمی کو گنہ گار سمجھتے ہوئے بھی لوگوں نے اس کے گھر کھا اور کچھروز تک گالی سننے والوں نے اس بات کو چھپائے رکھا۔ جس نے کہا کہ خدا کو گالی دینا گناہ ہے

ان کے لڑکے کی شادی کی بات چیت گالی دینے والے کے دشتہ داری میں ہوئی تھی ، پھھآپیں میں تفرقہ پڑجانے سے شادی کی بات چیت ختم ہوگئی، شادی نہ ہونے کی وجہ سے لڑکے کے باپ نے موقع دیکھ کرگالی دینے والے پر فتو کی منگایا اوراس وقت منگایا جب کہ پھھ عرصہ گزرگیا، کہا جاتا ہے کہ چار ماہ کے بعد فتو کی منگایا گیااس فتو کی کے مطابق گالی دینے والے تو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنی پوری برادری کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جوفتو سے مطابق تھا اس کو کیا۔ والے کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنی پوری برادری کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جوفتو سے مطابق تھا اس کو کیا۔ علم دین کے کھٹے کے مطابق تھا اس نے کان پکڑ کر اٹھ بیٹھا اور تو بہ کیا اور دوبارہ کلمہ پڑھ کر پھرمسلمان ہوا اور پھر سے نکاح پڑھوایا۔ چوں کہ یہ بہز اپورے بنچان کے سامنے ہوئی گالی دینے والا تھا اس کو معلوم نہ تھا کہ اس لفظ کی سز اہوگی مگر گالی سننے والے سبحے دار تھے خدا ورسول کے قانون سے واقف تھے کہ خدا کو گالی دینے والا بہت بڑا ہوگی اور ہوتا ہے یہ سب جانتے ہوئے بھی اس کے گھر کھانا کھانا اور چار ماہ تک اس بات کو یعنی عیب کو چھپائے رکھنا، بعد میں ظاہر کرنا شرعی روسے جائز ہے یا ناجائز؟ کھانا کھانے والوں اور اتنا بڑا عیب چھپانے والوں کے ساتھ برادری کا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اور جب کہ یہ لوگ جان کر ایسا کام کیے آپ علما ہے دین اس فتو کی پڑور کر ساور شرعی روسے بتا کیں اور پوری تفصیل کے ساتھ کھیں تا کہ ہرآ دی سجھ سکے اور بڑھ ھیلے۔

الجواب

جن آوگوں کو بیمعلوم تھا کہ اس نے معاذ اللہ خدا کو گالی دیا ہے اس کے باوجودان لوگوں کا اس سے میل جول رکھنا اور کھانا بینار کھنا ضرور نا جائز وگناہ ہے ان سب پرتوبہ واستغفار لازم ہے، بیلوگ توبہ نہ کریں تو ان سے بھی مسلمان میل جول ترک کر دیں قال اللہ تعالی:"و اما یُنُسِیَنَّکَ الشَّیْطُنُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّ تُحری مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِیْنَ."() واللہ تعالی اعلم۔

### وحدة الوجود، وحدة الشهو دمقامات حال بهن

مسئوله:حضرت مولا ناغلام آسی ابوالعلائی ،رام پور

کیا فرماتے ہیں علماہے دین دریں باب ایک صوفی باصفا علاّمہ زماں غوث وقت حضرت شخ الاسلام والمسلمین مولا ناشاہ عبدالعلیم آسی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کا ایک مبارک شعر ملاحظہ فرمائیۓ۔اس کامعنی جوآپ کوظاہر ہو بیان فرمائے: ''بیدوحدۃ الوجود ہے یا وحدۃ الشہو دہے؟''

اور بڑی مہر بانی ہوگی اگراختصار کے ساتھان دونوں مصلحات صوفیا ہے کرام کی وضاحت فرمادیں مزید بر آل استدلال کے ساتھ فسبحان اللّٰہ و بحمدہ شعربیہے:

### عالم ایک آئینہ خانہ ہے ترے جلوے کا ہم جدهر و کھتے آخر نتھے ویکھا کرتے

الجواب

حضرت سرا پابرکت الحاج مولا ناغلام آسی صاحب مدخله العالی'' میں کیا جانوں راز کی بات؟ ماندایم که منزل گرآ ل پارکجااست این قدراست که بانگ جرس می آید الحمد ملاد ہم مقلد ہیں غیر مقلد نہیں ، شریعت میں فقہا ہے احناف کے اور طریقت میں اہل اللہ کے ، اور تقلید کہتے ہیں۔

"تسليم قول الغير بلا دليل" سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير.

وحدة الوجود وحدة الشہو دمقامات حال ہیں جن کے بارے میں عارف باللہ سعدی شیرازی قدس سرہ فر ما گئے ہیں:(۱)

که داروے بے ہوشیش در دہند کے باز را دیدہ بردوختہ است کے دیدہا بازو پرسوختہ است وگر بردره باز بیرون نئُر د

کسے را دریں برم ساغر دہند کسے رہ سوئے گئج قارون نئبر

كارآل كهنبرشد خبراش بازنيامه

ہم قادری رضوی ہیں ہمیں عراقی کی طرح بدنام ہونا پیندنہیں ہے چوں خود کر دندراز خویش فاش،عراقی را چرا، بدناً م کر دند۔ ہمارے مرشد نے بیہ بتایا ہے کہ اس میں غور و تامل یا موجب حیرت ہے، یا باعث ضلالت، اگراس کی تھوڑی سی تفصیل کروں تو کچھ مجھ میں نہ آئے بلکہ اوہام کثیرہ پیدا ہوجائیں۔الملفوظ،حصہ اول، ص:۵۵، میں قال را بگزارمر دحال شو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# قبله كى طرف منھ كر كے نماز يرط صنے پر ہنود كا ايك مغالطه اورشارح بخاري عليهالرحمه كالمسكت جواب

مسئوله بمحرمهاب،مقام گوسائیس پور ضلع مغربی دیناج پور، بنگال،۲۳ رذی الحجها ۱۸۱۱ ه

سکے واجب الوجود ہر جاموجود ہے اور تمام روئے زمین مسجد اور سجدہ کی جگہ ہے تو پھر مسجد بنانے کی کیا ضرورت؟ اگر بلاضرورت ہے تو مال واسباب کاخرج فضول اور اسراف اورا گر باضرورت ہے تو عبادت نماز مساجد کاندرہی محدود ہے تو تمام روئے زمین مسجداور سجدہ کی جگہ ہے۔ یہ قول لغواور عبث ہوگا اور ساتھ ساتھ مساجدو سیلہ ہے اور اس پر غیر مسلم کا قول و فعل سے اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی مورتی کو سامنے رکھ کر ایک ذات کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک واحد شکتی کو یاد کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں گویا خانہ کعبہ کو سامنے رکھتے ہیں؟ مکمل جواب دیا جائے۔

الجواب

اللّهُ عَزُ وَجَلَ کے لیے یہ کہنا کہ ہر جگہ موجود ہے کفر ہے، حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں ہے: اگر کسی نے یہ کہا:'' نہ مکانی زنو خالی نہ تو در چیچ مکانی ذلہذا کفر''۔(۱)اس لیے کہ جگہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کو گھیرے ہوا در اللّهُ عَز وَجَل غیر متنا ہی بالفعل اسے کوئی چیز گھیر نہیں سکتی ،اس کی کوئی حدونہایت نہیں۔

قرآن مجيد ميں ہے: ''وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيٍّ مُّحِيُطا. '' (۲) آپاس قول سے تو ہہ سيجيے، اور تجديدايمان و نكاح بھي۔

حدیث: "جعلت الارض لمی مسجداً" میں مسجد لغوی معنی میں ہے لیمنی پاک زمین پرنماز پڑھیں گے، نماز ہوجائے گی، ایسانہیں جیسا پہلی امتوں میں تھا کہ صرف مسجد ہی میں نماز صحیح ہوتی تھی۔ مسجد کے باہراگر کہیں پڑھتے تو نماز صحیح نہیں ہوتی تھی۔ مسجد بنانے کا حکم اس لیے ہے کہ ایک پاک صاف معین جگہ تعین ہوجائے جہال دوسرے کام نہ ہوں تا کہ عبادت میں خشوع وخضوع ہو، نیز زمین کی پاکی کے سلسلے میں اطمینان ہو، اور ہندوؤں کا اعتراض لغوہے۔ ہندومورتی کو معبوداعتقاد کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان کعبہ کو معبود نہیں جانتا نہاس کی پرستش کرتا، معبود صرف اللہ عزوج ل کو جانتا ہے۔ اس کی عبادت کرتا ہے، چوں کہ اس نے کعبہ کی طرف منھ کر کے نماز کا حکم دیا ہے اس لیے کعبہ کی طرف منھ کر کے نماز کا حکم دیا ہے اس لیے کعبہ کی طرف منھ کر کے نماز کا حکم دیا ہے اس لیے کعبہ کی طرف منھ کر کے نماز کا حکم دیا ہے اس لیے کعبہ کی طرف منھ کر کے نماز کا حکم دیا ہے اس لیے کعبہ کی طرف منھ کر کے نماز کا حکم دیا ہے اس لیے کعبہ کی طرف منھ کر کے نماز کا حکم دیا ہے اس کے کو جانتا ہے۔ اس کی عباد ت کرتا ہے، چوں کہ اس لیے کعبہ کی طرف منھ کر کے نماز کا حکم دیا ہے اس کے کعبہ کی طرف منھ کر کے نماز کا حکم دیا ہے اس کی جو سے بیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

### پیرکوخدا کہنا کفر ہے۔ پیرکی تصویر کوسلام کرنا کیسا ہے؟ مسئولہ: محمد اسلام لکچررڈ گری کالج، شہرت گڑھ بہتی، ۲۲۴ر نے الاول ۱۳۹۹ھ

کیا فرماتے ہیں مفتیان عظام اس مسئلہ میں کہ کچھالیسے پیراور مرید ہیں جوسال میں ایک بارعرس کرتے ہیں اور پیر صاحب مدعو کیے جاتے ہیں مزامیر کے ساتھ قوالی ہوتی ہے اتفاق سے ایک قوال نے پیر صاحب کی طرف اشارہ کر کے بیشعر پڑھا:

000000 (K)

المالة ا

لرِّم النساء، آيت:١٢٦، پ:٥ قرآن مجيد، سورة النساء، آيت:١٢٦، پ:٥

اے پیر ومرشد تجھ کو خدا کہوں یا اس کو خدا کہوں دونوں کی شکل ایک ہے کس کو خدا کہوں

اس شعریرواہ واہ کی آواز گونجی اور پیرصاحب اور مرید جذبہ میں مست ہوئے کیاعندالشرع بہ قوالی مزامیر کے ساتھ جائز ہے، نیز اس شعر کے قائل وسامع یاجائزین پر کیا تھم ہے؟

و نصیں پیرصاحب کی تصویر رکھنا اور سفر کے ارادہ سے نکلتے وقت تصویر کوسلام کرناا گربتی ساگا ناجائز ہوگا۔ بينواوتو جروايه

س مزامیر کے ساتھ قوالی سننا ہی حرام حدیث میں ہے کہ امر نبی رہی بمحق المعازف فوائد الفوائد میں محبوب الہی سلطان المشائخ سے منقول ہے مزامیر حرام ہے پھریہ صریح کفری شعرجس میں ایک نہیں دونوں کفر۔ خداعز وجل کوخدا کہنے میں تر ددیہ کفر ہے۔اور پھرا پنے پیرفرنوت کوخدا کہنے کا رجحان پیرکفراورکلمہ کفریہ کہ اللہ عز وجل کے لیے شکل مانا، قوال و پیراوروہ سب سننے والے جنھوں نے اس پر واہ واہ کیا مست ہوئے ، جھومے یا اس کو پیند کیاسپ کےسپ کا فرمرتد خارج از ایمان ہو گئے ان سپ کی بیعت فنٹخ ہوگئی ان سپ کی ہیویاں ان کے نکاح سے نکل گئیں ان سب برفرض ہے کہ فوراً توبہ کریں تجدیدایمان کریں، بیوی والے ہوں تو تجدید نکاح بھی۔ان سب کی بیعت بھی ختم ہوگئ اور مرید ہونا جا ہیں تو کسی جامع شرا نط پیر سے بیعت کریں اور پیرصاحب تو کام سے گئے ان کی بیعت خلافت سب ختم ہوگئی ہاں اگرکسی مرشد جامع شرا نط سے مرید ہوکر پھرخلافت حاصل کرے تو مرید کرسکتا ہے۔اگر پیرمرید قوال اوراس کفری شعر کو سننے والے، من کرپیند کرنے والے، تو بہ وتجدید ا یمان اور بیوی والے ہوں تو تجدید نکاح اورا گرنہ کریں تو ان سب سے میل جول،سلام کلام حرام گناہ ہے۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم۔ پیر کی نہیں مٹی کی بھی تصویر رکھنا حرام ہے۔اسے سلام کرنا اور حرام اس پرا گربتی لگانا نیز حرام ۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

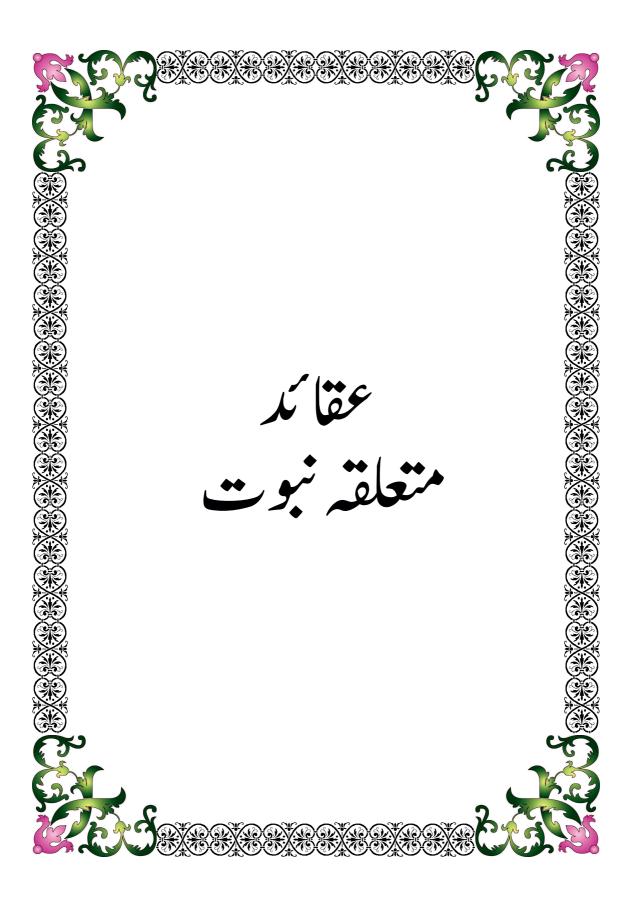

# كياحضور صلى الله عليه وسلم قرآن ياك سے افضل ہيں؟

مسئوله: سيدعنايت حسين شاه ، ففته بالين يوليس كمپليكس ، چهنی همت ، جمول تشمير - ۲۵ رزی الحبه ۱۲۱ اه

مسک حضرت رسالت مآب سلی الله علیه وسلم کی شان اقدس کا مرتبه بروا ہے یا قرآن یا ک کا؟ بندهٔ ناچیز نے چند دن قبل ایک محفل میں دوآ دمیوں کو بحث کر نتے ہوئے سنا مگراینی کم علمی نے باعث نجھ نہ کہہ سکا، آپ سے استدعا ہے کہ تفصیلاً اس مسکلہ پرنجر برفر ما کرممنونیت کا موقع بخشیں۔

کلام اوراس کی صفت ہے جو واجب قدیم غیرمخلوق ہے۔ بیقر آن کا حقیقی معنی ہے، کیکن ہمارے عرف میں قرآن اس مضحف یعنی کتاب کوکہا جاتا ہے جس میں قرآن لکھا ہو، مثلاً بولتے ہیں، بیقرآن مجید بہت خوب صورت لکھا ہوا ہے،اس قرآن مجید کا مدید کیا ہے۔فلاں نے قرآن مجید مسجد پر وقف کیا،قرآن مجید کی سنہری جلد بندھوا دو وغیرہ وغیرہ۔ان تمام محاورات میں قرآن سے مرادمصحف اور کتاب ہے اور یہ بلاشبہہ حادث اور مخلوق ہے۔قبر آن مجید بِمُعَنَى اولِ تَعِنى ٰاللَّهُ عزوجل كِي صفت قديم تمَّام مخلوقات حتى كه خود خضورا قدس صلى الله عليه وسلم سي بفي افضل ہے، اس معنی کرکسی کوقر آن سے افضل بتانا کفر لیکن به معنی مصحف مخلوق اور حادث ہےاس سے حضورا قدس صلی اللہ عليه وسلم كالفضل ہونا بالكل واضح ہے كيوں كه امت كااس برا تفاق ہے كه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے جد الممتار میں فرمایا:

> القرطاس والمداد فلا شك انه حادث و کل حادث مخلوق و کل مخلوق فالنبى صلى الله عليه وسلم افضل منه و ان ارید به کلام الله تعالی الذی هی صفته فلا شك ان صفاته تعالىٰ افضل من جميع المخلوقات و كيف يساوى غير ما لي س بغيره تعالىٰ. "(١)

"فان القران ان ارید به مصحف اعنی قرآن سے مراد اگر مصحف ہو لیمنی کاغذ اور روشائی (کتاب) تو کوئی شک نہیں کہ وہ حادث ہے اور ہر حادث مخلوق ہے تو حضور صلی الله عليه وسلّم اس ہے افضل ہیں۔اورا گرقر آن ہے مرا داللّٰہ کا کلام اور اس کی صفت ہوتو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالٰی کی صفات تمام مخلوقات سے افضل ہیں اور جو غیر باری تعالی ہے وہ اس کے برابر کیسے ہوسکتا ہے جواس کا غیرنہیں۔

اس لیے بیکہنا کہ قرآن سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں ،ایک اعتبار سے کفر ہے ، جب کہ قائل

کی نیت قر آن سے قر آن کا حقیقی معنی ہو، یعنی اللہ کا کلام جواس کی صفت ہے اور قر آن سے اس کا عرفی معنی مراد ہو لینی مصحف اور کتاب تو درست ہے، بہر حال ایسے کلام سے بچنا ضروری ہے، جس کا ایک معنی کفر ہواور جس سے عوام میں انتشار پیدا ہو۔واللہ تعالی اعلم

برکہنا کیسا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم باطن میں خدا ہیں ظاہر میں رسول؟ منگر حدیث کا حکم ، کیا نما زِمغرب سے پہلے افطار کرنا غلط ہے؟ مسئولہ: محرجہاں گیر، ڈمری ، براریہ ، بیگوسرا ہے ، بہار - ۲۷رمحرم الحرام ۱۲۹۹ھ

تیرڈ مری، بیگوسراے کی مسجد میں امام ہیں، وہ ہتھیا ڑہ شریف، کلکتہ کے ماننے والے ہیں اور ان کاعقیدہ ہم لوگوں سے بالکل بدلا ہواہے، مثلاً

- ن زیر کاعقیدہ بینے کہ میں اُس حدیث کو مانوں گاجو بالکل قرآن سے ملتی جلتی ہو،اور جو بالکل ملتی جلتی منہیں۔ نہیں وہ حدیث ہی نہیں۔
- ت تیدکایهٔ هی عقیده بے که رسول الله علیه وسلم باطن میں خدا ہیں اور ظاہر میں رسول ہیں، اور دلیل بیدیتے ہیں کہ "و جاء ربّک و الملئکة صفًّا صفًّا . "اور ترجمہ بیرکتے ہیں کہ اور آیا تیرارب اور فرشتے صف بہصف۔
- ت زید کا کی بھی عقیدہ ہے کہ کلمات اذان میں محمد کے دال پر پیش ہے، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن کے اندر محمد سول اللہ ہے، لینی محمد کے دال پر پیش ہوگا۔
- ک زیدکایه بھی عقیدہ ہے کہ نرجانور کی قربانی جائز ہے اور مادہ کی ناجائز دلیل نید سیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ وانتسلیم اونٹ کی قربانی دیئے ہیں اونٹی کی نہیں۔

نوٹ: - زیدکاان تمام مسکوں بڑمل ہےاوروہ مسجد کے امام بھی ہیں۔لہٰذاان کے بیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟

عقائد متعلقه نبوت

کی نماز تیجے اس کے پیچھے نمازیر مھنانہ بڑھنے کے برابر ہے۔ بیمسلمان نہیں کا فرومر تدہے،اس لیے کہاس نے بیہ بکا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطن میں خدا ہیں، یہ جملہ صریح شرک ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدانہیں نہ ظاہر میں نه باطن مين: 'وَ إِلهُكُمُ إِلهُ وَّاحِدٌ لَا إِلهُ إِلاَّ هُوَ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيم. ''(ا)

نيزاس نِهَ آيت كريمه: "وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلْئِكَةُ صَفًّا صَفًّا. "مين رَبُّكَ عدم اداس جالل نِه حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کولیا ہے بیقر آن مجید کی تحریف معنوی اور کفر ہے، اوراس آیت میں " دَبُّکَ" سے مرادباجماع علاء الله عزوجل كي ذات ہے۔ جب سيخص اسلام سے باہر اسلام سے خارج كافر ومرتد ہے تو پھراس کی کیا شکایت ہے کہ جہالت وضلالت کے بھنکے اڑار ہاہے،اس کا پیکہنا کہ''میں اس حدیث کو مانوں گا جو بالکل قر آن سے متی جلتی ہواور جو ہالکل ملتی جلتی نہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے۔'' یہ بدترین گمراہی کفرتک لے جانے والی ہےاس سے لازم کہ پیخص حدیثوں کامنکر ہے بیخض نمازیڑ ھتا ہے ۔اسے پکڑ کریوچھیں جس طرح تو نمازیڑ ھتا ہے دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے بالکل ملتی جلتی کا مطلب تو بیہوتا ہے کہوہ بات قرآن کریم میں بھی صراحت کے ساتھے ہو، بیمرجائے گامگر قرآن سے اپنی نماز کو ثابت نہیں کریائے گا۔اسی طرح افطار کے بارے میں جو پچھاس نے کہا سب اس کی جہالت ہے سورج ڈو بتے ہی رات شروع ہوجاتی ہے اور شام کا لفظ تو عام ہے۔ ہمارے عرف میں چوتھے پہر کے ابتدا ہی ہے شام کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔مثلاً بولتے ہیں چار بجے شام کوآؤں گا، یا پچ بچے شام کوآؤں گا، بہر حال جب بیخص کفریہ عقیدے کی وجہ سے مسلمان ہی نہیں تواس کی صلالت و جہالت کی کیا گنتی مسلمان فوراً بلا تا خیراس کوا مامت ہے معزول کر دیں صرف امامت سے معزول کرنے ہی پراکتفانہ کریں بلکہ اس سے بیل جول،سلام کلام سب بند کردیں، بدرز ہبوں کے بارے میں حدیث میں ہے:

نہان کے پاس اٹھوبیٹھو، نہان کے ساتھ والله تعالى اعلم \_ کھاؤپیو۔

"فلا تجالسوهم ولاتشاربوهم و لاتو اكلوهم."(<sup>٢)</sup>

حضور کے آباوا جدا دمومن تھے یا موحّد ، والدہ محتر مہ کے لیے استغفار کرنے سے حضور کو کیوں منع کیا گیا تھا؟

مسئوله بمحمرضامن على قادري رضوي، مقام و پوسٹ مجھي پور، گور کھيور، يو يي- • ارذي القعده ٢٠٠٧ ه

سئک کیا فرماتے ہیں علاے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل میں کے سنن نسائی میں ص: ۲۸۲ پر



قرآن شریف، پاره: ۱،سورة البقره، آیت: ۱۶۳٠ 

كنز العمال وتاريخ بغداد للخطيب ومستدرك للحاكم ومعجم الكبير <u>ሮ</u>ፕ፤

حبلداول

باب زیارة قبرالمشر ک میں جوحدیث نقل کی اس کا کیا مطلب ہے کیا معاذ اللہ سیدتنا آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنها مشرکہ تیں۔ اگر نہیں تھیں توسنی نسائی کے مصنف اس حدیث کواس باب کے تحت کیوں لائے، فدکورہ حدیث ہے ہے۔ یہ یا مسل وضاحت کردیجے۔ وہ حدیث ہے ہے: ''عن ابی ہریرة قال زار رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر امه فبکی وابکی من حوله وقال استأذنت رہی عزوجل فی ان استغفر لها فلم یؤذن. الخ. ''(۱)

الجوابــــ

حضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے آبا ہے کرام ،امہات عظام سب کے سب مومن یا کم از کم موحد ناجی تھے یا ان میں کچھ کافر ومشرک بھی تھے اس بارے میں سلف سے لے کرخلف تک علما کے مابین اختلاف رہا، بہت سے حضرات اس کے قائل ہیں کہ ان میں کچھ مشرک و کافر بھی تھے جن میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر بیین اور حضرت عبد المطلب بھی ہیں ان لوگوں کا استدلال سنن نسائی میں مذکورہ بالا حدیث اور اس قتم کی دوسری احادیث کے ظاہر الفاظ سے ہے۔ حضرت امام نسائی کا مسلک یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر بیین مشرک و کافر تھے۔

دُوسرے بہت سے حضرات کا مذہب ہیہ ہے کہ حضرت آ دم وحضرت حواعلیہم السلام سے لے کر حضرت عبد اللّٰہ وحضرت آ منہ تک حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے تمام آباے کرام وامہات عظام مومن یا کم از کم موحد ناجی تھے۔ان میں کوئی بھی کا فرومشرک نہیں تھا اور یہی تیجے ہے۔حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی عظمت وشان اورادب کا تقاضا یہی ہے کہ اسی کواختیار کیا جائے۔

الل موضوع پر اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سره کا ایک رسالہ بھی "شمول الاسلام لاصول الرسول الکوام" ہے۔ (۲) یہ حضرات حدیث فدکورہ کی توجید یہ کرتے ہیں کہ استغفار کی اجازت نہ ملنااس بنا برتھا کہ استغفار کرنے ہے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کر بہہ معاذ اللہ گنہگار تصین ۔ جب کہ ان کا وصال زمانہ فترت میں ہوا ہے اس لیے استغفار کی اجازت نہیں دی گئی۔ استغفار کی اجازت نہ ہوتی اجازت نہ ہوتی اگروہ مشرکہ ہوتیں تو قبر کی زیارت کی بھی اجازت نہ ہوتی ، اس لیے کہ کسی کافر وشرک کی قبر کی زیارت جا کرنہیں ۔ نیز حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پرتشریف لے جا کرنہیں روتے اس لیے کہ کسی مشرک یا مشرکہ سے نبی تو نبی کسی مسلمان کا رشتہ باقی نہیں رہتا اور اس پر ترحم جا کرنہیں ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوق والسلیم نے اپنے لڑے کے بارے میں جب بی عرض کیا: "اِنَّ ابْنِیُ هِنُ بَیْن ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوق والسلیم نے اپنے لڑے کے بارے میں جب بی عرض کیا: "اِنَّ ابْنِیُ هِنُ

<sup>[17]</sup> سنن نسائى، ص:٢٨٦ زيارة قبر المشرك

<sup>🕺 📜</sup> یه رساله فتاوی رضویه جلد یازدهم، ص: ۱۵۶ تا ۱۷۱ میں شامل هےــ محمد نسیم

فاول سارت بحارق كماب نعفائد من اهلك. "ابوطالب نے حضوراقد س سلی الله علیه وسلم کی کفالت کی تھی اور اَهُلِیُ. "(۱) تو ارشاد ہوا: "انه لیس من اهلک. "ابوطالب نے حضوراقد س سلی الله علیه وسلم کی کفالت کی تھی اور

اھُلِی۔ "(اکو ارشاد ہوا: ''انہ کیس من اھلک۔ "ابوطالب نے مصورافدس میں اللہ علیہ وہم کی کفالت کی میں اور بہ بخطاہر پرورش بھی ، مشرکین کے مقابلے میں جمایت بھی کی تھی الیکن جب وہ مرے تو حضور نہ ان پرروئے اور نہ ان کی میت کو ہاتھ لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھی کہ یا نھوں نے لے جا کر اضیں فن کیا تو کیسے ممکن ہے کہ اگر بالفرض حضرت آ منہ مشرکہ ہوتیں تو ان کے قبر کی زیارت کرنے جاتے اور روتے ۔ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے میں اس وقت بتانے سے قاصر ہوں ۔ ۲۷ ر جب کی شب میں مجھے چوٹ آ گئی ڈیڑھ ماہ گور کھیورا یک ہسپتال میں رہا ۱۸ رشوال کو یہاں آیا ہوں اور سی طرح لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے مسائل کھوار ہا ہوں تین ماہ کی ڈاک جمع ہوگوں کے تقاضے پر تقاضے آرہے ہیں ایسی صورت میں بیٹھی تو بیٹھے مسائل کھوار ہا ہوں تین ماہ کی ڈاک جمع ہوگوں کے تقاضے پر تقاضے آرہے ہیں ایسی صورت میں بیٹھی تو کرنی کہ بیحد بیٹ کس درجے کی ہے مشکل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان موحد تنھے

مسئوله: محرفضل الرحمٰن، دارالعلوم فلندريه، ہاونگل شریف پوسٹ اراسیکر ہ ہاسن، کرنا ٹک-۲۷ رشوال ۴۰،۸اھ

سک سرکار مدینه سلی الله علیه وسلم کے والدین کا فریھے یا مسلمان؟ اگر سی نے سرکار مدینه سلی الله علیه وسلم کے والدین کا فرکھا تو کیا اس کو کا فرکھا جائے گا؟

الجواب

صحیح اور راج مذہب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کریمین حضرت سیدنا عبد اللہ اور حضرت سیدتنا آمنہ رضی للہ عنہما مسلمان موحد اور ناجی تھے بلکہ حضور کے جملہ آباء وامہات حضرت عبد اللہ وحضرت آمنہ سے لے کر حضرت آدم وحوا تک اہل اسلام وتو حید ہیں۔

ارشاً دربانی ہے:"اَلَّذِی یَواکَ حِیْنَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَکَ فِی السَّجِدِیْن."(۲) جَرِّسُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس آیت کی تفسیر میں خضر سیدناعبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهمافر ماتے ہیں کہ حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم کا نورایک نمازی سے دوسر نے نمازی کی طرف منتقل ہوتا آیا۔ نیز حدیث میں ہے کہ خدا نے تعالی نے نورا قدس کے متعلق فر مایا کہ اسے اصلاب طیبہ وارحام طاہرہ میں رکھوں گا ، اور رب عز وجل بھی کسی کا فرکو طیب وطاہر نہ فر مائے گا:
"إِنَّمَا اللَّهُ شُورِ كُونَ ذَجَس " "(س) جس سے معلوم ہوا کہ والدین کریمین بلکہ آباوامہات کا فروشرک نہ تھے۔ بلکہ اہل اسلام واہل تو حید سے تھے، جواضیں کا فروشرک جانے وہ خاطی ہے۔ اس سلسلے میں اعلی حضرت امام احمد رضافتہ سرہ کا ایک رسالہ شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام ہے۔ اس کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

<sup>[ ]</sup> قرآن مجيد، پاره ١٢، آيت: ٤٥ سورة الهود

إِنَّ ٢] قرآن مجيد، پاره ١٩٠٩، آيت:٢١٩٠٢١٨، سورة الشعراء. إنَّ ٣٦ قرآن مجيد، پاره ١٠، آيت:٢٨، سورة التوبة.

### حضور کے والدین مومن درجہ صحابیت پر فائز تھے

### مسئوله:عبدالوحيد، گاندهی بازار، کرنا ٹک

سک ایک عالم کا کہنا ہے کہ حضور کے والدین کو جومعاذ اللہ کا فرکہے تو اس کی تکفیر نہ ہونی جا ہیے۔ کیوں ك بعض علما كا تو مذبب بطى يهي نبے ـ ملاعلى قارى مرقات جلد ثانى ميں فرماتے ہيں: "ثم الجمهور على أن والديه صلى الله عليه وسلم الخ. "(١) بياوربات بكراييا شخص فاسق وكنه كار بهوتاً بهم تكفيرنه بوناحا بيه کیاعالم کا قول سیجے ہے؟

الجواب اس عالم نے سیح کہا تکفیراس وقت درست ہے جب کوئی ضروریات دین میں سے کسی کا نکار کرے،اوریہ مسئلہ ضروریات ُ دین سے نہیں فروی جزئی ظنی ہےا گر چہتی راجے صحیح یہی ہے کہ والدین کریمیین مومن موحد بلکہ درجهُ صحابيت يرفا ئز تھے۔واللّٰدتعالیٰ اعلم۔

### ایمان ابوین کریمین کامنگر کا فرنہیں خاطی ہے

مسئوله: صلاح الدين مصباحي، گھوسيا بازار، اورائي، وارانسي – ۲۵ رربيج الاول ۴۰۸ ھ

سک کیا فرماتے ہیں علاے دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ زیدنے کہا کہ حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم اپنے والدین کی قبریرتشریف لے گئے تو خدانے ان کے والدین کوزندہ فر مادیااوروہ لوگ قبر سے باہر آئے تو حضور نے انھیں کلمہ پڑھا کرمسلمان بنایا اور صحابی اور صحابیات کا درجہ عطا فرمایا تو اس پر بکرنے کہا ، یہ بالکل غلط روایت ہے،اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے اوراس نے ایک عالم دین کورسوا کیا تو مفتیانِ کرام سے گزارش ہے کہا گراس کا کہیں ثبوت ہے تو تحریر فرمائیں نیزیہ بھی بیان فرمائیں کہ بکریہ مفتیانِ کرام کا کیا فتو کی لازم آئے گا، دلائل کے ساتھ تحریر فرمائیں۔

علامه احم خطيب قسطلاني المواهب اللدنيه مين لكصة بين:

ام المومنين حضرت عا كشه صديقه رضي الله عنہاسےمروی ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ

"وكذا روى من حديث عائشة ايضا احياء ابويه صلى الله

> مرقاة، جلد ثاني، ص:٨٠٤

علیہ وسلم کے والدینِ کریمین زندہ کیے گئے، یہاں تک کہ حضور پر ایمان لائے اسے سہیلی نے روض الانف میں اور خطیب نے سابق لاحق میں ذکر کیا (!)

تعالىٰ عليه وسلم حتى آمن به اورده السهيلى (فى الروض) وكذا الخطيب فى السابق واللاحق."

ا گرکوئی اس سے انکارکرتا ہے تو وہ خاطی ہے اس انکار کی وجہ سے وہ گم راہ یا بددین نہیں ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حضور صلی الله علیه وسلم کی شان میں دل بر، دل ربااور معشوق کالفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟

مسئولہ: مجمد حسن رضا شریفی، کریم الدین پور، گھوتی، مئو، پوپی، معرفت حضرت نعمانی صاحب - ۴ رصفر ۱۳۲۱ھ صند کے مسئولہ: محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دل بر، دل ربااور معشوق کالفظ استعال کرنا کیسا ہے؟

الجواب

امتی اینے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کودل بر، دل ربا، معشوق کہہ سکتا ہے۔ عرف عام میں ان تینوں کے معنی محبوب کے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان تینوں میں سے سی کا اطلاق صحیح نہیں۔ یعنی یہ کہنا جائز نہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دل بر، دل ربا، معشوق ہیں۔ اس لیے کہ دل بر، دل ربا کہنا جائز نہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دل بر، دل ربا تقص۔ کیوں کہ عشق کا حقیقی معنی محبت کی وہ منزل ہے جس میں جنون پیدا ہوجائے۔

فآوي رضويه ميں ہے:

(مسئلہ اولی <sup>(۲)</sup> اللہ تعالی کو عاشق اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کامعثوق کہنا جائز ہے یانہیں؟ الجواب نا جائز ہے کہ عنی عشق اللہ عزوجل کے حق میں محال قطعی ہیں اور ایسالفظ ورود ثابت شرعی حضرت عزت کی شان میں بولناممنوع قطعی ۔

ردالحتا رمیں ہے:"مجر د ایھام المعنی المحال کاف فی المنع." $^{(n)}$ واللہ تعالی اعلم  $^{(n)}$ 

إراي المواهب اللدنيه، ج: اول، ص: ١٦٨، مع زرقاني

إراج المحمد والاباحة، ص: ٦١، ج: ٩، نصف اول، رضا اكيلمي

إس رد المحتار، جلد نهم، ص: ٦١

### حضور کی شان میں ' دغلطی کرنا''استعمال کرنے والے کا حکم مسئوله :محرعلى حسين ، جامع مسجد ، درگاه گلی ٹانيلا پور ، ضلع کاروٹه ، کرنا ٹک

سک کیا فرماتے ہیں علماے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مضامین کے متعلق کہ ہم یا نچے وقت کی نماز برابرادا کرتے ہیں جی جا ہتا ہے کہ دس وقت کی نماز ادا کریں ۔مگر کیا کریں رسول اللہ نے ا معراج کی شب میں ایک چکرزیادہ لگا کریہنے ہی غلطی کر دی ہے۔

صرف رسول الله لکھنا اور اس کے آگے سلی الله علیه وسلم قصد أحجورٌ دینا کیساہے؟

. ر . سوال میں مذکورہ جملہ صریح تو ہین ہے اس لیے بیرقائل کا فر ومرتد ہوگیا ،اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی ،اس پرفرض ہے کہاس کلمہ کفر سے تو بہ کرے پھر سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہواورا گراپنی بیوی کورکھنا جا ہتا ہےتو پھرسے نکاح کرے۔واللہ تعالی اعلم۔

🕝 پیمحروی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضور صلی الله علیه وسلم کو میرے محبوب کہنا کیساہے؟ مسئوله. محمد ليبين اشر فی محلّه پوره صوفی ،مبارک پور ضلع اعظم گڑھ، پوپی-۱۳رجمادی الآخر ۱۳۱۶ھ

سک این قارسول اعظم صلی الله علیه وسلم کوکیا ایسے کہا جاسکتا ہے کہ میرے محبوب ہیں۔



بہور ہوں۔ ضرور پہ کہا جاسکتا ہے،متعدد صحابہ کرام نے حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو' حجی'' کہا ہے جس کا ترجمہ یہی ہے۔میر مےمحبوب، واللہ تعالی اعلم۔

### يارسول الله، يا حبيب الله كهنا جائز ہے مسئوله: نظام الدین خان، دا در بلڈنگ،نئ نگرممبئی مهاراشٹر

سک یا نبی الله، یارسول الله، یا حبیب الله کهنا پرهنا کچھلوگ غلط بتاتے ہیں اعتراض کہاں تک صحیح ہے؟

۔ یہ وہا بیوں کا مٰد ہب ہے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کہنا جائز نہیں ان کے مٰد ہب سے سنیوں کو کیا غرض اہل سنت کے نز دیک بالا تفاق جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### حبلاول مسم

### وصال کے بعد حضور کوندا کرنا کیساہے؟

### مسئوله :عبدالحكيم،موضع نگرا، چھپره، بہار-۱۲۲ر جب۱۲۲ ه

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے روپوش ہونے کے بعدان کوندا کرنا کس حدیث سے ثابت ہے ۔ یہادی سن سن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے روپوش ہونے کے بعدان کوندا کرنا کس حدیث سے ثابت ہے ۔ لہذا تفصیلی جواب سے نواز اجائے تا کہ اس وہائی کو جواب دیا جائے۔

الجواب

رسوآ الله صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے بعد انھیں ندا کرنا بلاشہہ جائز اور مستحسن ہے اور صحابہ کرام کے دور سے لے کرآج تک تمام امت میں رائج و معمول ہے ۔ حتیٰ کہ نماز میں بھی التحیات میں ہے: "المسلام علیک ایھا النبی و رحمة الله و بر کاتهٔ. "اگر بعد وصال رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ندا کرنا حرام یا شرک ہوتا تو نماز میں جائز نہ ہوتا، جو چیز نماز کے باہر حرام یا شرک ہے نماز میں وہ بدر جہاا ولی حرام اور شرک ہوگا، بلکہ اور بر ھوکر بلکہ وہ چیز نماز کو فاسد کرنے والی ہوگی۔ بلکہ اگر وہ چیز شرک ہے تو ایمان بھی لے بیتے گی۔ مثلاً نماز کے باہر بت یو جنا شرک ہوگا۔ اس لیے ماننا پڑے کے باہر بدر جہ کا کہ جب نماز میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے بعد انھیں ندا دینا جائز ہے تو نماز کے باہر بدر جہ کو گا جو کر شرک ہوگا۔ اس ایمان کے باہر بدر جہ کو گا ہوگا۔ اس ایمان کے باہر بدر جو کا کہ جب نماز میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے بعد انھیں ندا دینا جائز ہے تو نماز کے باہر بدر جو کا طلی جائز ہوگا اسے شرک بتانا سارے جہاں کے مسلمانوں کو مشرک ٹھہرانا ہوگا۔

آيئ چند صحابه كرام كاعمل ملاحظه تيجيه علامه كل بن احد بن حجر عسقلاني لكصة بين:

"اصاب الناس قحط في زمن عمر رضى الله عنه فجاء رجل الى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لامتك فانهم قدهلكوا فاتى الرجل في المنام فقيل له ائتِ عمر اقراهٔ السلام و اخبرهم انهم يسقون."(۱)

اور دلاکل النوة کی روایت میں ہے۔ فائدہ "رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الممنام. "سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنہ کے عہد خلافت میں قبط پڑا ایک صاحب یعنی حضرت بلال بن حارث مزنی صحابی رضی الله عنہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مزارا قدس پر حاضر ہوکر عرض کی یارسول الله اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگیے کہ وہ ہلاک ہوتے جارہے ہیں۔ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم ان صحابی کے خواب میں تشریف لائے اور ارشا و فر مایا: عمر کے پاس جاکرا سے سلام پہنچاؤلوگوں کو خبر دے کہ بہت جلد پانی برسے گا۔ اس حدیث جلیل کو اسناد تھے کے ساتھ امام ابو بکر بن ابی شیبہ استاذ امام بخاری و مسلم نے اپنے مصنف میں اور امام

[1] فتح البارى، جلد دوم، ص: ١٢٤ كتاب الاستسقا

٧ حلداول

بیهی نے دلائل النبوۃ میں سندھی کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خازن مالک داری سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام مالک نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ زائر جب حاضر ہویہ کہے:"السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ الله و برکاتهٔ."(۱) ان سب روایات سے ثابت ہوا کہ وصال کے بعد بھی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کوندا کرنا جائز صحابہ کرام کا اس پڑمل تھا۔ واللہ تعالی اعلم۔

### حضور صلی الله علیه وسلم کونام کے کرندا کرنا کیسا ہے؟ مسئولہ: پٹیل شبیرعلی رضوی، دیادرہ شلع بھروچ، گجرات - ۴مرذ و تعدہ ۱۱۴۱۱ھ

ایک مسجد کے محراب پر یا محمد علیہ السلام لکھا ہوا ہے تو زید کا کہنا ہے کہ یہ لکھنا ناجا نزہے۔ یہاں یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ صفات سے رسول پاک علیہ السلام لکھ کریا بول کریا دکرنا چاہیے۔ بگر کہتا ہے کہ نام پاک کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے تو جائز ہونا چاہیے۔ تو دلائل کا خلاصہ فرما ئیں کچھ مولوی اور پیر حضرات خلاصہ نہ کرکے بات ٹال دیتے ہیں۔ اگر سمجھا دیتے تو لوگ مان بھی جاتے تو آپ تفصیلی طور پر جواب عنایت فرما ئیں۔

''یا''حرف ندا ہے بعنی عربی میں کسی کو رکارنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے اردوزبان میں اے 'اس لیے، یا محمد کے معنی ہوئے۔ اے محمر'' یعنی یہ کہنے والاحضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کوان کا نام لے کر پکار رہا ہے۔ اس میں حضور کی بے ادبی ہے۔ ویسے ماں باپ کوان کا نام لے کر پکار نا بے ادبی ہے، کوئی لڑکا اگر اپنے باپ کواس کا نام لے کر پکار سے تو وہ گستا خسم مجھا جائے گا۔ باپ کو پکار ا جاتا تا ہم جوان کا منصب کر پکار سے تو وہ گستا ہے ہم کو نام لیے کہ پکار نا اور یا محمد کہنا حضور کی ہے اگر حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کو پکار نا ہے تو ان کا منصب ذکر کر کے پکار و۔ یعنی یا نبی اللہ ، یا حبیب اللہ ، یا رسول اللہ کہہ کر پکار و۔ یعنی یا نبی اللہ ، یا حبیب اللہ ، یا رسول اللہ کہہ کر پکار و۔ اللہ علیہ وہل ارشا دفر ما تا ہے:

"لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَآءِ بَعُضِكُمُ بَعُضًا."(٢) جلالين مين الى كَافْسِر بول كى:

"بان تقولوا يا محمد بل قولوا يا نبى الله يا رسول الله."(")

إراي ورقاني على المواجب، جلد ثاني، ص:٣٠٦

إراجيًا قرآن مجيد، پاره:١٨، آيت:٦٣، سورة النور-

إرهال جلالين شريف، ص:٢٠٣، سورة النور مطبع فاروقيه بك دلي دهلي

جلداول

صاوی میں اس کی تفسیر ہے:

"لاتنادوه باسمه فقولوا يا محمد ولابكنية فتقولوا يا اباالقاسم بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقير بان تقولوا يا رسول الله يا نبي الله الخ."<sup>(١)</sup>

جس طرح زبان سے نام لینامنع ہے اسی طرح حرف ندا کے ساتھ نام نامی لکھنامنع ہے۔ کیوں کہ:"القلم احد اللسانين. والله تعالى اعلم \_

### يارسول الله المدد، يامحمر المدد كهناجائز بي يانهيس؟

سک یا محد مددی کہنا کیسا ہے؟ الله الصمد یا محمد مددی ازروئے عربی قواعد درست ہے کہ الله الصمديا محمد مدد؟

### الجواب

تستحج الله الصمديارسول الله المددي يامجمه المدد جائز نهيس جس طرح ماں باپ کونام لے کريکارنا ہے ادبی ہے اسی طرح حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوبھی نام لے کر یکارنا ہے ادبی ہے۔اس لیے بجائے یا محمد المدد کے پارسول اللّٰدالمد دکہنا جاہیے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔ (ماہنامہاشر فیمئی ۱۹۹۴ء)

### یارسول الله کهنا جائز وستحسن ہے

اسلاف کرام کے اقوال سے اس پر چند دلائل اوراس کونا جائز کہنے والوں کا حکم ۳۸ رمحرم ۱۹۸۵ هر۳ رجون ۱۹۲۵ء

سک کیایارسول الله کهنا ناجائزہ، اگرنہیں تو ناجائز کا حکم لگانے والے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟



یارسول اللّٰد کہنا بلاشبہہ جائز مستحسن اورز مانہ رسالت سے آج تک تمام امت میں رائج ومعمول ہے۔ حضورسید عالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے خو دا بیب نا بینا کو بید دعاتعلیم فر مائی کہ وضوکر کے دورکعت نما زیرٌ هونما ز کے بعدد عاير هو\_

الهي ميں تجھے مانگتااور تيري طرف توجه كرتا ہوں

"اللهم اني اسئلك و اتوسل

حاشية الصاوى، ج:٤، ص:٢١١، سورة النور ٢٤، دار الفكر، بيروت، لبنان.

تیرے نبی محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسلے سے جونبی رحمت ہیں یارسول الله میں حضور کے وسلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں تا کہ میری حاجت بوری ہو، الہی ان کی شفاعت میرے میں قبول فرما۔

واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا رسول الله إنِّي تَوَجَّهتُ بِكَ اللي رَبِّي في حاجتي هذه لِتُقُضٰي لِي اللَّهُمَّ فَشَفِّعُهُ فِيّ. "

حصن حمین کی ایک روایت میں "لتقضی لی بصیغه معروف" جس کا ترجمه پیهوایار سول الله تا که آپ میری بیجاجت روائی فرمائیں \_بعدوصالحضرتعثان بن حنیف رضی اللّٰد تعالیٰ عنه نے بیدعا ایک صاحب کوّعلیم فر مائی حضورسیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زمانہ خلفا بےراشدین میں قحط پڑامیں نے مزاری<sub>ر</sub> انواريرحاضر موكرعرض كيا: "يامحمد استسق الامتك" يارسول الله! ايني امت كوسيراب فرما كيل. سیرومغازی واقدی اینی مغازی میں نقل فرماتے ہیں:

جلداول

کار زار کی شدت کے وقت صحابہ و تابعین کا نعرہ ہوتا یا محمداہ یا غوثاہ۔علامہ بوصیری قصیدہ بردہ میں عرض کرتے ہیں۔

سواك عند حلول الحادث العمم يا اكرم الخلق مالي من الوذه (ترجمہ)-اےتمام خلق سے بزرگ تر!سوائے آپ کے کون ہیں جس کی پناہ لوں جب بڑی بڑی مصبتیں بڑیں۔ حضرت جامی عرض کرتے ہیں \_

زمجوری بر آمد جانِ عالم ترحم یا نبی الله ترحم ان کی کلیات میں پوری نظم ہے جس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نداوخطاب ہے جس کا شروع بیہ ہے: یارسول الله بدرگاہت پناہ آمدہ ام حتی کہ دیو بندیوں کے پیران پیرحاجی امداداللہ نے بھی عرض کیا مجھے'' دیدار تك ايناد كهادويار سول الله! زمانة رسالت سے لے كرآج تك بلانكير تمام امت كا دورونز ديك سے يارسول الله! يا نبی اللہ! کہنا دلیل ہےاس کے جواز کی۔جواسے ناجائز کہتا ہے وہ تمام امت سے سواداعظم سے جدا۔ "من شانہ شنذ فبي الناد" كامصداق ہےان تمام باتوں كےعلاوہ التحيات ميں ہرنمازي حضورصلي الله تعالیٰ عليه وسلم يران الفاظ میں سلام عرض کرتا ہے: السلام علیک ایھا النبی. اے نبی! آپ پر سلام اس میں صرف نداو خطاب کے ساتھ بکارنا ہے جو یارسول اللہ کہنے کونا جائز کہتا ہے وہ التحیات کونا جائز وحرام کھے توبیہ پتہ چلے کہ پھراس کا ٹھکانہ كتبه- محرشريف الحق امجدي، رضوي دارالا فيا، بريلي شريف کہاں ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### حلداول

# حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کونام یا کنیت کے ساتھ بکارنامنع ہے

مسئوله سيدتصدق حسين اشر في ، جهند ابازار ، مودي واد ، پٹلا د مجرات - ٢٧ رمحرم الحرام ٨٠١٥ ه

یا محد کرم ہوتہا را لے لوسلام ابہمارا

اوراسے بار بارمیلا دوغیرہ میں پڑھاجا تاہے: لاتجعلوا دعا الرسول الآیہ."(ا)رسول کے بکارنے کوآپس میں ایسانہ ٹھہرالوجیساتم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے تو بمطابق آیت مذکور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سم ذات کو بذر بعد لفظ یا مخاطب کرنا کیسا ہے؟ اوراس لحاظ سے مذکورہ بالاسلام کا شعر پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کونام لے کر پکارنامنع ہے اس میں بے ادبی ہے۔ جیسے ماں باپ اور استاذ کا نام لے کر پکارنامنع ہے اس میں بے ادبی ہے۔ جیسے یارسول الله، یا نام لے کر پکار نے میں ہے۔ بلکہ خطابات، القاب، اسما ہے صفات کے ساتھ پکارنا چا ہیے۔ جیسے یارسول الله، یا نبی الله یا حبیب الله ہسورہ نورکی مذکور آیہ ہے کر یمہ کے تحت جلالین میں ہے:

بوں نہ کہوا ہے محمر ، یارسول اللہ کہویا نبی اللہ کہو۔

بان تقولوا یا محمد بل قولوا یا نبی الله، یا رسول الله (۱) تفییرصاوی میں ہے:

اى نداء أن بمعنى لاتنادو! باسمه فتقولوا يامحمد ولابكنيته بان تقولوا! يا اباالقاسم بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقير بان تقولوا يا رسول الله يا نبى الله يا امام المرسلين يا رسول رب العالمين يا خاتم النبيين واستفيد من الأية انه لايجوز نداء

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کوان کے نام یا کنیت کے ساتھ مت پکارو، یا محمد یا ابا القاسم کہہ کرنہ بلاؤ بلکہ تعظیم ونکریم تو قیر کے ساتھ پکارواور مخاطب کرویوں کہویارسول الله، یا نبی الله، یا امام المسلین، یارسول رب العالمین یا خاتم النہیین ۔اس آیت سے می ثابت ہوا کہ کسی نبی کواس کی حیات میں اور حبداول مستح

، بعد وصال بھی ایسے کلمات سے پکار نا جائز نہیں ، جوتعظیم کے لاکق نہ ہوں

النبى بغير مايفيد التعظيم لافى حياته و لا بعد و فاته."

اس لیےاس سلام کا پہلامصرعہاس طرح پڑھنا جائز نہیں، نام نامی کی جگہاورکو کی صیغہ تعظیم کے ساتھاس کو بدل دیا جائے۔واللہ تعالی اعلم۔

#### یا محمد کہنا ممنوع ہے مسئولہ: محم معین الدین ۔ پکھر روی ، سیتا مڑھی

محتر م المقام حضرت صدر مفتی صاحب دارالا فیا الجامعة الانثر فیه مبارک پور، یو. پی.
یہاں ایک شخ طریقت تشریف لاتے ہیں جواوصاف دیکھنے کو ملے ہیں وہ یہ ہیں انثراق چاشت، تحیة المسجد وغیرہ نوافل خود بھی پڑھتے ہیں اوراپنے مریدین ومنسلکین کو بھی اس کی تاکید کرتے ہیں۔سنت پڑمل کرنا انھیں محبوب ہے مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کے مل سے محبت رکھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں حد نثر عی کے مطابق لباس استعال کرتے ہیں کوئی شخص کسی وقت بھی ان سے بچھ پوچھ سکتا ہے۔مریدین ومنسلکین میں غریب وامیر

سب سے یکساں برتاؤاور بیار کرتے ہیں، روروکر خانۂ کعبہ منجد نبوی، روضۂ منورہ، بیت المقدس ودیگر شعائر اسلام کی حفاظت کی دعائیں کرتے ہیں۔امت کے درمیان اختلاف کا خاتمہ ہواس کے لیے بھی گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں،قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہروضو کے ساتھ مسواک کرتے ہیں، راتوں کو بیشتر حصہ عموماً رمضان المبارک کی راتوں کو خصوصاً بیداری میں گزارتے ہیں۔فرماتے ہیں راتوں کو سونا بھی سنت ہے،لیکن تقریباً ایک گھنٹہ سونا اوراس کے بعد بارگا والہٰی میں سربہ جود ہوجانا،استغفاراذ کارکرنا،اللہ کے

سنت ہے، ین سریبا بیں تھنٹہ تو ہا اور اس سے بعد ہارہ وا ہی یں سریبہ بود ہوجا ہا، استعقارا دی ارس ہا اللہ سے لیے لیے سونا ہے، اس سے زیادہ سونانفس کے لیے سونا ہے۔ وہ ہر کس ونا کس کو بیعت نہیں کرتے خواہش مندلوگوں کی بیعت کو بھی ٹالتے ہیں۔ فرماتے ہیں اصل مقصود قلب کی صفائی اور محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ی بیعت تو بی ٹاننے ہیں۔فرمانے ہیں اس مصود فلب می صفاق اور نبوب رب العابین می الند لعالی علیہ و م کی محبت قلب میں پیدا ہونا ہے،اور عرفان رب ہے اس کی تعلیم لینا ہی مقصود ہے تعلیم لو مجھے ہی سے بیعت ہوجاؤ

ضروری نہیں، پہلے بچھ تعلیم لو پھر دل اُجازت دے تو مجھ سے بیعت ہولینا، ورنہ کہیں اور بیعت ہو کینالطا نف عوث کے تعلیم سی سی سی میں میں کہ بعد میں سامل قالعی تن میں مال ہوں تعلیم تن میں مال تا میں میں میں میں میں می

عشرہ کی تعلیم نے بعد ہی بہ آسانی بیعت کرتے ہیں ان کا طریقۂ تعلیم توجہ اور نسبت کا طریقہ ہے۔ شیخ طریقت سلاسل قادر یہ چشتیہ وغیرہ کی تعلیم دیتے ہیں ان کی تعلیمات میں ابتدائی معمولات ووظا نُف یہ ہیں۔معمولات

> سلسلهٔ قا دریه بعدنما زعشا پہلے قلب بردھیان دے کریہ نیت کرنا۔ ''میں اسنے قلب کورسول اللّٰہ ضلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضۂ

''میں اپنے قلب کورشول اللہ ضلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضۂ مبارک کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ آپ کی محبت کا فیض میرے دل میں آئے۔'' محبت کا فیض میرے دل میں آئے۔'' نیت کے بعد:صلی الله علیک یا محمد، "نوسوبار، بعد نماز فجراول، آخر:"اللهم صلی علی سیدنا محمد ن النبی الامی و اله و سلم. "سوسوبار، درمیان میں:"حسبنا الله و نعم الوکیل نعم الممولی و نعم النصیر. "سوبار، ایصال ثواب اس طرح یا الله اس کا ثواب حضرت غوث الاعظم میر کمی الدین شخ عبد القادر جیلانی رحمة الله و حضرت سیرعبد الباری شاه رحمة الله علیه کی ارواح کو پنچ بی الله تعالی آپ دونوں کے فیوض و برکات سے مجھ غریب کو مستفیض فرما، اس کے بعد مراقبہ پھر استغفار و تلاوت، بعد نماز مغرب سور کا فاتحہ تین بار، سور کا اخلاص نو بار: صلی الله علیک یا محمد. گیاره بار، ایصال ثواب اس طرح یا الله تعالی اس کا ثواب حضرت فوث الاعظم سید میر محمی الدین، شخ عبد القادر جیلانی رحمة الله علیه، حضرت سیرعبد الباری شاه رحمة الله علیه وجمیح اولیا ہے طریقت کی ارواح پاک کو پنچ ۔ بعد نماز ظهر پھر مراقبه، بعد نماز عصر مراقبہ، سیری استغفار وغیره

بعدنماز تہجد استغفار اذکار وظائف سلسلۂ چشتہ بعد نمازعشا نیت مذکور کے ساتھ نوسو ہار: صلی اللّٰہ عليك يا محمد "بعد نماز مغرب سورة فاتحه سات بارسوره اخلاص نو بار: صلى الله عليك يا محمد" دس بارایصال تواب سلسلهٔ قادریه ہی کی طرح صرف حضرت غوث الاعظم رحمة الله تعالی علیہ کے نام کے بجائے ۔حضرت خواجہ عین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ کا نام لیاجا تا ہے۔ پھرمرا قبہ بعد نماز فجر ً اول آخرسوسو بار: اللهم صلى على سيدنا محمد ن النبي الامي واله وسلم. ورميان مين الا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئى قدير. سوبار، الصال ثواب سلسلہ قادر یہ کی طرح صرف حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ کے نام کے بجائے حضرت خواجہ رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیه کا نام لیاجا تا ہے۔ پھرمرا قبہ، دیگراوقات کے معمولات قادر بیسلسلہ ہی کی طرح،ان کے مریدین كوبه درود شريف بهي يرصح سا كيا ب: "اللهم صلى على سيدنا محمد وسليتي اليك واله و مسلم . ''ایک باران کے سامنے موجودلوگوں میں سے کسی نے یا رسول اللہ کہا ، وہ بگڑ گئے غصہ میں بھرا ہوا بیہ جملہ انھوں نے فر مایا، کون بدتمیز ہے جوالیی بدتمیزی اور بےاد بی کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کوان کا بیہ جملہ برامعلوم ہوا۔ جب شیخ طریقت نے وضاحت فر مائی تو لوگ ٹھنڈے پڑے۔انھوں نے فر مایا کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ اُ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہا جائے ،اس سے بڑھ کر بدتمیزی اور کیا ہوسکتی ہے۔ ایپیا بھی دیکھا گیا ہے کہ شرابی جواری مسلمان اور غیرمسلم ان کی صحبتوں میں چند ہار بیٹھنے ہی ہے اتنا سدھر گیا کہ تہجد گزار بن گیا،ان سے یو حیما کہ آپ فاتحہ کے ایصال ثواب میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوشامل نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ انھوں نے جواب دیا کہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ امت کا کوئی فر دقر آن یا ک کا کچھ خصہ بھی تلاوت کرتا ہے یا کوئی نیک کام تواب سال ثواب کے بغیر بھی فاعل کے اجر کے برابررسول اللّه ضلی اللّه علیہ وسلم کو بہنچ جا تاہے،

دوسری بات بیہ ہے کہ ہم بزرگوں کو بہذر بعدایصال نواب تخفہ جیسجتے ہیں۔اللّٰہ جل شانہ کے جو بندے محبوب رب العالمین صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کی اور آ ہے کی تعلیمات نیز آ ہے کے جوب افرا دامت کی صحبتوں کے ذریعہ درجہُ ولایت تک پہنچے، انھیں ہمارا تُحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس تحفہ کو لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور بیش کرتے ہیں۔اس طرح ہم نام مبارک ایصال ثواب میں شامل نہیں کرتے ہیں تو بھی ہماراتھنہ بہذر بعیہ ہمارے بزرگ اسلاف کے حضور عالی میں پیش ہو جاتا ہے اور پیشی کا پیطریقہ ہمیں زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہم پیطریقہ اختیار کرتے ہیں۔اب دریافت طلب امریہ ہے:

ایسے شیخ طریقت سے بیغرض اصلاح باطن تعلق قائم کرنا درست ہے یانہیں، درست نہیں ہے تو کیوں؟

کسی بھی پیرکے بارے میں ہم کچھیں کہہ سکتے جب تک اس کی ساری تفصیلات ہمیں معلوم نہ ہوں مثلاً بیہ کہاس کاعقیدہ کیاہے،عالم ہے یانہیں،کس کامریدہے،کس سےاسےخلافت حاصل ہے۔اس شخص کی چند باتیں قابل اعتراض ہیں،جس سے بیخیال پیدا ہوتا ہے کہ شخص پڑھا لکھا بھی نہیں ہےاورریا کاربھی ہے۔مثلاً اس نے یہ کہا،سونا سنت ہے،مگر ایک گھنٹہ۔ یہ بالکل بے بنیاد وغلط ہے، بلکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے جو معمولات احادیث میں وارد ہیں،اس کےخلاف ہے۔ بددرودشریف کا صیغہ صلی الله علیک یا محمد قابل اعتراض ہے۔نام نامی لے کر یکار ناجائز نہیں۔قرآن کریم میں فرمایا گیا:

"لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَاءِ للسَّرِيلِ لَا السِّي نه يكارو جيسيتم آپس ميں ايك دوسرے کو بکارتے ہو۔

بَعُضكُمُ بَعُضًا. "(<sup>()</sup>

جلالین میںاس کی تفسیر میں فر مایا :

يامحدنه كهو، يا نبى الله، يارسول الله كهو\_ "بان تقولوا يا محمد بل قولو يا نبي (r)الله يا رسول الله.(r)

# یا محمد کہنا عندالشرع جائز ہے یانہیں؟

مسئوله:اسرارحسن صديقي،تلهري،اارجمادي الاولي ١٣٨٨ مسئوله

سکک کیا فرماتے ہیں علاے دین اس مسئلہ میں کہ ندائے یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)عندالشرع جائز ہے

یا نہیں؟ بینواوتو جروا۔

قرآن مجيد، سورة النور، آيت: ٦٣، پ:١٨\_ مطبع مجلس بركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور 

جلالین شریف، ص:۲۰۳، سورة النور، آیت:۶۳، پ:۸۱، مطبع فاروقیه، دهلی، هند.

جلداول

الجواب

حضور سیدعالم صلی الله علیه وسلم کواسم ذات کے ساتھ ندا کرنا جائز نہیں۔ارشا دربانی ہے: "لَا تَجُعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْل بَیْنَکُمْ رسول کے پکارنے کوآپس میں ایسانہ تھم الو کَدُعَاءِ بَعُضِکُمْ بَعُضًا. " (1) جیسا کتم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔

اس کی تفسیر میں علامہ صاوی حاشیہ جلالین میں فرماتے ہیں:

حضورسید عالم صلی الله علیه وسلم کوان کے نام یا کنیت سے نہ پکارو یوں نہ کہو یا محمہ یا الله علیه ابا القاسم بلکہ حضور سید عالم صلی الله علیه وسلم کو خطیم و تکریم و تو قیر کے ساتھ پکارو۔ اور خطاب کرویوں کہویا رسول الله، یا نبی الله، یا نبی العالمین یا خام المرسلین، یا رسول رب العالمین یا خام المرسلین، یا رسول رب العالمین یا خام النبیین ،اس آیت سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ نبی کوایسے الفاظ سے ندا جائز نہیں جو تعظیم کے نہ ہونہ حیات خام ہری میں نہ بعد حیات ظاہری میں نہ بعد حیات طاہری میں نہ بعد حیات میں نہ ب

"لاتنادوه باسمه فتقولوا یا محمد ولا بکنیته فتقولوا یا ابا القاسم بل نادوه وخاطبوا بالتعظیم والتکریم والتوقیر بان تقولوا یا رسول الله یا نبی الله یا مام المرسلین یا رسول رب العلمین یا خاتم النبیین واستفید من الأیة انه لایجوز نداء النبی بغیر مایفید التعظیم لافی حیاته ولا بعد و فاته."(۲)

میضمون خازن و مدارک میں بھی ہے۔ نام یا کنیت یا ایسے خطاب جو عظیم پر دلالت نہیں کرتے جیسے عبداللہ وغیرہ کے ساتھ نداکی ممانعت کا حاصل صرف ہیہے کہ پکارتے وقت حضور سید عالم سلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کا خیال رہے جس لفظ سے پکارووہ عظمت پر دلالت کرے اس سے تو قیرشان ظاہر ہو یہ بیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوندا آج بھی جائز ہے، مگر جائز ہے، مگر جائز ہے، مگر اسلام کے ساتھ مثلاً یا شفیح المذ نبین یارتمۃ اللعالمین اسلام کوندا آج بھی جائز ہے، مگر اسلام کے ساتھ مثلاً یا شفیح المذ نبین یارتمۃ اللعالمین وغیرہ وغیرہ منع ہے یا محمد، یا حبد اللہ یا ابا القاسم کہنا۔ نام کے ساتھ عام لوگوں کی طرح ندا کرنا اور بات ہے اور خطاب کے ساتھ عام لوگوں کی طرح ندا کرنا اور بات ہے اور خطاب کے ساتھ مندا کرنا اور بات ہے۔ دخلاب کے ساتھ مندا کرنا اور بات ہے۔ دخلاب کے ساتھ مندا کرنا اور بات ہے۔ دخلاب کے ساتھ مندا کرنا اور بات ہے۔ منع پہلی صورت ہے کہ نہ دوسری ۔ اس کا روشن بیان الا نتباہ فی حل ندایا رسول اللہ '

رًا ] قرآن مجيد، سورة النور، آيت: ٦٣، پ:١٨ـ

لريخ الله علين شريف، ص: ٣٠٢، سورة النور، آيت: ٣٦، پ: ٨١، مطبع فاروقيه، دهلي، هند.

√ جلداول *√* 

رساله مبارکه مصنفه امام الل سنت اعلیٰ حضرت قدس سره میں مطالعه کریں۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔ محد شریف الحق امجدی،رضوی دارالافتا، بریلی شریف

# حضور صلى الله عليه وسلم سے استعانت جائز ہے

مسئوله:مسلمانان المل سنت،رسول يور مجمرة بادگو بهنه،مئويويي – 2رجمادي الاولي ۱۴۱۹ه

ایک خص مجد کے اندر بعد نماز کی دعا نیں: "ربنا آتنا اھ." پڑھتا ہے پھر "یا رسول الله انظر حالنا، یا رسول الله اسمع قالنا ." پڑھتا ہے۔ پھر "ربنا تقبل منا اھ." پڑھتا ہے تو اس طرح دعا نیں پڑھنا مناسب ہے کہ غیر مناسب ہے کہ سید میں غیر اللہ سے سوال منع ہے، تو رسول اللہ سے سوال کس طرح ہوگا۔ جب کے فرمایا گیا ہے: "انّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدًا."

پچھلوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ سے منجد میں سوال کر سکتے ہیں۔ مگر عین نماز کے بعد دعا میں اس طرح مناسب نہیں۔ اس کے اندر خدا ورسول اللہ سے دعا میں خلط ہوتا ہے۔ پچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ پچھلوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح دعا میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ مگر جو طریقہ عوام میں رائج نہ ہوا ورجس سے وہ نامانوس ہوں اور نا آشنائی کے باعث جوان کے انکار و وحشت کا سبب بنے احتیاطاً اس سے بچنا ہی انسب ہے۔ کسی کا نظریہ ہے کہ اس طرح کے شبہات و ہائی پروپیگنڈ ہے اور لٹر پچرکی دین ہے۔ اس لیے ان کا از الہ ضروری ہے۔ پھر مذکورہ جائز طریقہ کوئل میں لائیں تو کوئی حرج نہیں۔ ان میں دین ہے۔ اس لیے ان کا از الہ ضروری ہے۔ پھر مذکورہ جائز طریقہ کوئل میں لائیں تو کوئی حرج نہیں ۔ ان میں بینواوتو جروا۔

الجواب

اہل سنت و جماعت کا اس پراتفاق ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجتیں طلب کرنا بلاشہہہ جائز وستحسن ہے۔اللہ عزوجل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوز مین بلکہ دنیا کے تمام خزانے سپر دفر مادیئے ہیں اور سپر دفر مانا اس لیے ہے کہ لوگ ان سے مانگیں ۔ بخاری وسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"اعطیت به مفاتیح خزائن الارض."(۱) مجھز مین کے تمام خزانوں کی کل تنجیاں دی گئیں۔

رِّدُ ۱ ﷺ بخاری شریف ص:۱۰۳۸، ج:۲، باب المفاتیح فی الید، رضا اکیدُمی اور بخاری شریف ص:۰۸، ۵، ج:۱، باب کان للنبی ثنام عنه ثنا قلبه

یہ حدیث بخاری نثریف میں جنائز مناقب،مغازی رقاق میں اور مسلم نثریف میں بھی ہے۔مسدامام احمد میں حضرت جابررضی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا:

"اعطَيت بمقاليد الدنيا."(١) مجمد نيا كيسب تنجيال دي كنير

ان احادیث کی روشنی میں علمانے تصریح فر مائی ہے کہ حضورا قدس صلی اللّه علیہ وسلم اللّه عزوجل کے نائب اکبر ہیں۔اللّه عزوجل نے اپنے کرم کے تمام خزانے اوراپنی تمام نعمتیں حضور کوعطا فر مادی ہیں، جسے جاہیں دیں۔علامہ ابن حجر مکی جو ہرمنظم میں فر ماتے ہیں:

"هو صلى الله تعالى عليه وسلم خليفة الله الاعظم جعل خزائن كرمه وموائد نعمه طوع يديه وارادته و يعطى منهما من يشاء ."(٢)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں:

''کار ہمہ بدست ہمت کرامت اوست ہر چہ خواہد ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود مید ہد۔ سارا کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں ہے جسے چاہیں جو چاہیں اپنے پروردگار کے اذن سے عطا فرما ئیں ۔'اس لیے سوال میں مذکورہ بالا اشعار بطور دعا کے پڑھنا بلاشہہ جائز ودرست ہے اور جب بیدرست ہے تو جیسے مسجد کے باہر جائز مسجد کے اندر بھی جائز جو چیز کفر وشرک ہے اگر مسجد میں ہے تو بھی کفر وشرک اور مسجد کے باہر تو کھی کفر وشرک اور مسجد کے باہر بھی نشرک ہے ۔ تو اگر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور کچھ ما نگنا شرک و کفر ہوتا تو مسجد کے باہر بھی ہوتا۔ اس لیے امام صاحب جس طرح دعا ما نگتے ہیں اسے ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ البت اس سے احتر ازکرنا چاہیے کہ بے پڑھے لکھے عوام میں خلفشار ہوگا۔ حدیث میں ہے:

''لات حکلم بکلام تعتذر منه '''''

اورآیت کریمہ: "اَنَّ الْمُسْلِجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدُعُوْا مَعَ اللَّهِ اَحَدًا. "(لم) سے بیاستدلال کمسجد میں حضوراقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا جائز نہیں۔ یوں فاسد ہے کہ اس آیت میں 'تدعوا "سے مرادعبادت ہے جسیا کہ خود دیو بندی جماعت کے حکیم الامت صاحب اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔ 'تواللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرؤ'۔ اور بنظر غائر دیکھا جائے تو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا بہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جیسے نماز میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو یکار کرمخاطب کر کے سلام عض کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہم سلمان جانتا ہے کہ نماز

<sup>[1]</sup> مسند امام احمد، ج:٣، ص:٣٢٨

<sup>[7]</sup> جوهر منظم، ص: ٤٢

<sup>[</sup>٣] ابن ماجه شريف باب الحكمة ص:٧٠، ج:٢٠ اشرفي

کے جملہ ارکان اور نماز میں جو کچھ بڑھا جاتا ہے بیسب اللہ کی عبادت ہے۔ تو التحیات میں حضور کو ریکارنا ، مخاطب کرنا ، سلام عرض کرنا بھی خدا کی عبادت ہے'۔ جب بیہ ہمارااع تقاد ہے کہ حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم اللّٰہ کی عطاودین سے دنیا کے ' خزانوں کے مالک ہیں۔ توحضور سے مانگناحقیقت میں اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ دیو بندی جماعت کے ایک دوسرے بہت بڑے عالم جناب شبیراحمرعثانی نے جناب محمود الحسن دیو بندی کے ترجے پر جوتفسیر کھی ہے اس میں "ایاک نستعین" کی نفسير ميں لکھتے ہیں۔ باں اگر کسی مقبول بندے وخض واسطهٔ رحمت الہی اور غيرمستقل سمجھ کراستعانت ظاہری اس سے کرے توبيجائز ہے کہ بیاستعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے۔ توجب ہم اہل سنت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت اس اعتقاد کی بناپر کرتے ہیں کہ اللّه عز وجل نے حضورا قدس صلی اللّه علیہ وسلم کواپنا نائب اکبر بنایا ہے اور حضور ' اقدس صلى الله عليه وسلم الله تعالى كى نعمتول كي قسيم فرمانے والے ہيں۔ جبيبا كه حديث شريف ميں ہے: "إنما انا قاسم والله يعطى."<sup>(1)</sup>

حضورا قدس صلیٰ الله تعالی علیه وسلم سے مانگنا حقیقت میں الله تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے جبیبا کہ شبیراحمہ عثمانی نے بھی اس کی تائید کی ،اس لیے حضور اقد س صلی الله علیه وسلم سے مانگنااس حدیث کے منافی نہیں کہ دعا عبادت ہے۔ بلکہ خودایک حدیث میں مذکور ہے کہ حضورا قدس صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نابینا کوحکم دیا کہ وضوکر واور

دورگعت نماز پڑھ کرید دعا پڑھو:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ واتوسل واتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة يا محمد (يا رسول الله) انى قد توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقض لي اللهم فشفعه لي. "(٢)

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں ، تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہیں۔ یارسول اللہ میں حضور کے ذرایعہ سے اینے رب کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوں۔ تا کہ میری حاجت پوری ہو۔الہی ان کی شفاعت میر حے ق میں قبول فر ما۔

اس حدیث کوامام تر مذی ، ابن ماجه ، اورطبرانی وغیرہ نے عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حاجت مندکو بتائی ، انھوں نےمسجد میں جا کرتر کیب بالا کےمطابق اس دعا کو بڑھاان کی حاجت پوری ہوئی۔ اس دعا میں اللّه عز وجل کے ساتھ حضور اقدس صلی اللّه علیہ وسلم کوبھی پکارا گیا ہے اور استعانت کی گئی۔اس سے ثابت ہوا کہ دعامیں اور خاص مسجد کے اندر اللہ تعالی ہے کچھ مانگا جائے اور ساتھ ہی ساتھ حضور اقدس صلی اللہ

مشكوة شريف ، كتاب العلم، ص: ٣٢، مجلس بركات

ابن ماجه شریف باب ماجاء فی صلواة الحاجة ص: ٩٩، ج: ١، اشرفی 

علیہ وسلم سے بھی کچھ مانگا جائے تو کوئی حرج نہیں۔خلاصۂ کلام بیہ ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم سے حاجتیں طلب کرنا بلاشبہہ جائز ہے اوراس پراہل سنت کا اتفاق ہے بلکہ دیو بندی منقول ہے دیو بندی جماعت کے پیران پیرحاجی امدا داللہ صاحب نے کہا ہے۔

جہازامت کا حق نے کردیا ہے آپ کے ہاتھوں نہ اسے جا ہو ڈبا ؤیا تراؤیا رسول اللہ اوردیو بندی مذہب کے بانی ، دیو بندی جماعت کے ججۃ الاسلام قاسم نانوتوی صاحب نے کہا۔

کرم کراے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار

اور جب یہ جائز تو جیسے مسجد کے باہر جائز مسجد کے اندر بھی جائز البئة نماز کے بعدامام صاحب سوال میں مذکور جس صورت سے دعاما مگتے ہیں۔اس سے عوام کے غلط نہی میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔اس لیے اس سے بچنا حیار جب ان کا جی جائے ،حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جما کر مذکورہ بالا اشعار پڑھیں یا جو جا ہیں مائکیں۔واللہ تعالی اعلم۔

## انبیاے کرام واولیا سے استمد ادجائز ہے یانہیں؟ فلا تدعوا مع الله احدًا کی تفسیر

مسئوله : محرنصیب علی ، انٹر پرائیز ز، گجرروڈ ، گوتم نگر ، نئی دلی – ۲۳ رشوال ۱۴۱۸ ھ

ایک بہت اہم استفتا خدمت خاص میں ارسال کر کے زحمت دے رہا ہوں جواب عنایت فرما کر ممنون فرما کیں۔ ایک کتاب کشف الشہات تالیف محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو حکومت سعودیہ کی طرف سے حجاج کرام کومفت تقسیم کی گئی ہے اس کی روسے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات کے لیے رجوع کیا گیا ہے۔

حضرات انبیا ہے کرام علیہم السلام واولیا ہے کرام رحمۃ اللّه علیہم سے ان کی ظاہری حیات یاک میں ان سے غائبانہ مدد ما نگنے۔ مثلاً یارسول اللّه سے غائبانہ مدد ما نگنے میں اور ان حضرات سے ان کے وصال شریف کے بعد ان سے مدد ما نگنے۔ مثلاً یارسول اللّه المدد بھی اللّه تعالی عنہ وغیرہ کا ثبوت قرآن یاک میں کہاں ہے؟ یا پھر حدیث سے عیں کہاں ہے؟ ایک حدیث سے عیں کہاں ہے؟

اوريك كتاب كشفُ الشهات مين ہے: "وَإِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدُعُواْ مَعَ اللَّهِ اَحَدًا. "(ا) اور يدكه مسجد ين الله كي الله عن الله كساته من الله كساته من كيا معجد ين الله كي الله الله عن ا

راً المجيد، سورة الجن آيت: ١٨، پ: ٢٩

<sup>[</sup>٢] كشف الشبهات: ص:٥

حبلاول أ

گیاہے اور کنز الایمان میں حضور امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمة والرضوان نے ترجمہ فر مایا ہے۔۔۔۔۔۔۔تواللّٰد کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔اورخزائن العرفان میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ۔۔۔۔۔ .....(یہود ونصاریٰ اپنے گرجاؤں اورعبادت خانوں میں شرک کرتے تھے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ یہود ونصاریٰ اپنے عبادت خانوں میں کوپن ساعمل کرتے تھے۔جس کو کنز الایمان میں (غیرخدا کی) بندگی اورخزائن العرفان میں اسے شرک کہا گیا ہے۔ سیجے حدیث کے حوالے کے ساتھ تحریر فرمائیں۔

کشف الشیہات میں توبیر ثابت کیا جار ہاہے کہ وہ (یہود ونصاری) حضرت عیسی علیہ السلام ودیگرا نبیاے کرام علیہم السلام کوغا ئبانہ مدد کے لیے یکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے منع فر مایا کہ'' اللہ کے ساتھ کسی کومت پیکارو'' کہ خدا کے علاوہ کسی کوغائبانہ مدد کے لیے رکارنا یہ غیر خدا کی بندگی ہے اور غیر خدا کی بندگی شرک ہے۔<sup>(1)</sup>اور فلا تدعوا کاتر جمه کنز الایمان میں'' تو بندگی نه کرو'' ہےتو اس کا ثبوت حدیث میچ میں کہاں ہے؟ کیوں کہاس آیت ياك مين 'فلا تدعو ا' 'ہے، 'فلا تعبدو ا' 'نہيں۔

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ الخ (٢) اس آیت کی تفسیر میں بیارے نبی سرکار اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے حدیث پاک میں کیافر مایا ہے؟ یا پھرحضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہمانے اس آیت کی تفسیر میں کیافر مایا ہے؟ سیح حدیث کے حوالے سے ارشاد فرما نیں۔

براے کرم مندرجہ بالاسوالات کے جوابات قرآن یاک یا پھر حدیث صحیح کے حوالے سے مع اصل عبارت سلیس ار دوتر جمه کر کے واضح اور عام فہم عنایت فرمائیں۔

خصوصی گزارش بیہ ہے کہ ہم اہل سنت کامعمول ہے کہا بنی مسجدوں اور مجلسوں وغیرہ میں اینے نبی کریم علیہالصلوٰۃ والتسلیم کومدد کے لیے غائبانہ طور پر یکارتے ہیں اور پھراولیا ہے کرام کوبھی بہرامداد غائبانہ یکارتے بېن ـ مثلًا يا رسول الله المدد، ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) اور ياغو ث المدد، ياغريب نواز المدد، يا شاه مدارالمد د وغیرہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیهم) اور اسی طرح صلاۃ وسلام عرض کرنے کے لیے بھی یا کہہ کر یکارتے ہیں۔مثلاً یا نبی سلام عليك يارسول سلام عليك، كشف الشبهات بره هر حوف بيه هواكه بهم الل سنت كابيه عمول كهين آيت كريمه: "فَلا تَدعُوا النع" كَ خُلاف تونهين؟ كُرْشة الل كتاب كي طرح ـ

ہمارے اس خوف نے ہمارارات دن کاسکون چھین لیا ہے کہ ہیں بارگاہ خداوندی میں ہم سے اس بارے میں بازیرِس نہ ہوجائے ، پھروہاں قرآن وحدیث کے مقابلے میں کوئی کتاب کام نہ دے گی۔اسی لیے بیے قیر فقیر

مستفاد كشف الشبهات ص:٥، وغيره

٢٦] قرآن مجيد، سورة الجن آيت: ١٨، پ: ٢٩

جگہ جگہ قرآن وحدیث صحیح کا حوالہ بڑے ادب سے جا ہتا ہے تا کہ سی بھول خطا ونسیان اور شک وشہے کی گنجائش ہی نہ رہے۔آپ حضرات قرآن وحدیث کے امین ونائب رسول ہیں۔ہم آپ حضرات کے در کے سوالی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ قرآن وا حادیث صحیحہ سے ہمیں جوابات عطافر ماکرا طمینان بخشیں گے اور مشکور فرمائیں گے۔

الحواب

آپ کے بیسب سوالات خالص مناظرانہ ہیں آپ کو بید ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دارالافنا دارالمناظرہ نہیں۔ مناظرہ ایک الگ کام ہے اور فتو کی الگ کام ہے پھر مناظرہ کے شرائط میں سے بیہ کہ فریقین علم میں مساوی ہوں یہاں مساوات نہیں کہاں آپ کا علم کہ آپ کشف الشہبات کے حافظ اور میراعلم بیہ کہ میں نے کشف الشہبات کا نام بھی نہیں سنا۔ آئندہ یہاں مناظر انہ سوالات بھیجنے سے احتر از کریں۔ آپ نے جب وہابیوں کی کتاب ''کشف الشہبات' پڑھ کریا دکرلی ہے اور واقعی آپ طالب تحقیق ہیں اور آپ کا مقصود مناظرہ نہیں تو آپ پر لازم تھا کہ اس موضوع پر علما ہے اہل سنت کی کتابیں بھی پڑھتے۔ مثلا: الامن مقصود مناظرہ نہیں تو آپ پر لازم تھا کہ اس موضوع پر علما ہے اہل سنت کی کتابیں بھی پڑھتے۔ مثلا: الامن کے لیے خضر جوال کھوار ماہوں۔

آپ کے اس سوال سے ظاہر ہور ہاہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کام حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام نے نہیں کیاوہ نا جائز وحرام اور شرک ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں، جوسارے کلمہ گوکرتے ہیں خواہ وہ سی ہوں یا وہا بی اور اسے تو اب سیحصتے ہیں۔ حالاں کہ وہ کام نہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ نے کیا۔ مثلاً ایک محض روز انہ بعد نماز فجر بیٹھ کرقر آن مجید د کیھ کر پابندی کے ساتھ بلا ناغہ تلاوت کرتا ہے۔ اس کو ہر فرقہ تو اب سیمحتا ہے، حالاں کہ نہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت اور نہ صحابہ کرام سے ثابت ۔ نیز یہ حدیث میں کار د ہے امام مسلم وغیرہ نے حضرت جریر بن عبداللہ بحلی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

"من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شئى."(1)

جس نے اسلام میں کوئی اچھاطریقہ ایجاد کیا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پڑمل کریں گےسب کے برابراسے ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ ل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کی ہو۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قیامت تک امت کو بیرت حاصل ہے کہ اچھے طریقے ایجاد کرے، اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو ایجاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، ممل کا بھی ثواب ملے گااوراس کے بعد جتنے ممل کرنے والے ہیں سب کوثواب ملے گااور سب کے برابرایجا دکرنے والے کو۔

اس لیے بیعقیدہ رکھنا کہ جو کام صحابہ کرام نے نہ کیا ہووہ شرک یا حرام ہے اس حدیث صحیح کارد ہے۔ یہ بدیمی بات ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرات انبیا ہے کرام اور اولیا ہے عظام کو عالم میں تضرف کرنے کی قوت عطا فر مائی ہے۔ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

مجھےز مین ٰکے تمام خزانوں کی تنجیاں دی گئیں۔

"اوتيت بمفاتيح خزائن الارض. "(١)

مسندامام احدمیں ہے:

مجھے دنیا کی تمام تنجیاں دی گئیں۔

"اوتيت بمقاليد الدنيا."(٢)

تواب ان سے مدد مانگناشرک کیسے ہوگا۔ بخاری ہی میں بیرحدیث ہے:

"لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احببتُه فكنت سمعه الذى يسمع بها وبصره الذى يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشى بها."(")

تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے ان اعضا پر اپنی خاص بجی ڈال دیتا ہے جس کے سبب قریب کی چیز کوبھی دیکھتے ہیں اور دور کی چیز کوبھی۔ پہت آواز کو بھی سنتے ہیں اور دور کی آواز کوبھی تصرف کرتے بھی سنتے ہیں اور دور میں بھی۔ جب اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندوں کو بی تو تیں عطا فرما ئیں تو ان سے مدد ما تکنے میں کوئی حرج نہیں خواہ حیات ظاہری میں مدد ما تکیں یا بعد وصال قریب سے مدد ما تکیں یا دور سے ۔ اب آ سے عہد رسالت کا ایک واقعہ میں کیجے۔

صلح حدیدیا کے بعد بنی بکر کے ساتھ مل کر قریش نے بنی خزاعہ پر حملہ کیا ان کے بیس آ دمی مار ڈالے۔ بنی خزاعہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدد کے خزاعہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارااور حضور نے سنا ،اور فر مایا: لبیک لبیک ،نصرت نصرت نصرت محضرت شخ عبد الحق محدث وہلوی رحمة اللہ علیہ مدارج النبو ق میں لکھتے ہیں: طبر انی ''مجم صغیراز حدیث میمونہ می آ رد کہ گفت شنیدم شب آ س حضرت را کہ می فرمود در متوضی لبیک لبیک سہ بار می فرمود نصرت سہ بارچوں برآ مد گفتم یارسول اللہ شنیدم کے تکلم می کئی ایابود با تو کسے کہ تکلم می کردی باوے گفت ایں راجز بنی کعب بود از خزاعہ کہ از من طلب نصرت می نماید می گوید کہ

<sup>[</sup> ۲] بخاری شریف، ص: ۱۶۱۸، کتاب التعبیر، باب رویا اللیل ، دار الکتاب العربی، بیروت، لبنان، حدیث: ۱۹۹۸، پاب ۱۱/۱۱.

<sup>[7]</sup> مسند امام احمد ، ج: ٣، ص: ٣٢٨\_

إسي التواضع، ٣٨، حديث: ٩٦٣، كتاب الرقاق، باب التواضع، ٣٨، حديث: ٩٢٥٣-

قریش،اعانت، بنی بکر کردن تا برسر ماشب خون آور دند بعد سه روزعمر بن سالم خزاعی درمیان چهل مرداز مکه بهرینه مطهره آمدتا آل حضرت را که خبر کند بآل چه واقعے شده است واستغاثهٔ کند وانتشارنماید ۔ <sup>(۱)</sup>

امام طبرانی مجم صغیر میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث لاتے ہیں ،انھوں نے کہا میں نے ایک رات سنا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضوخانہ میں فرماتے ہیں ۔ لبیک لبیک تین بار ،نصرت نین بار ،جب حضور باہر تشریف لائے تو میں نے بوچھایار سول اللہ میں نے آج رات سنا کہ کسی سے بات کرتے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی تھا جس سے بات کرتے تھے؟ فرمایا بنوخزاعہ کی شاخ بنی کعب کا فریادی تھا جو مجھ سے مدد مانگ رہا تھا کہتا کہ قریش نے بنی بکر کی مدد کی اور ہم پر شب خون مارا۔ تین دن کے بعد عمر و بن سالم خزاعی چالیس آ دمیوں کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ آئے تا کہ آنخضرت کو اس واقعہ کی خبر پہنچا ئیں ،اور مدد کی درخواست کریں۔واللہ تعالی اعلم۔

"فلا تدعوا مع الله احدًا. "كاتر جمه مجدداعظم اعلى حضرت قدس سره نے كيا (تواللہ كے ساتھ كى كى بندگى نہ كرو) اس پرآپ كوبہت غصہ ہے۔ ليجيے فتح مجم جالندهرى غير مقلد نے بيتر جمه كيا (تواللہ كے ساتھ كى عبادت نہ كرو) اور ديو بنديوں كے كيم الامت تھا نوى صاحب نے بيتر جمه كيا (تواللہ كے ساتھ كى عبادت نہ كرو) اس كے متصل بعد تھا: "لما قام عبد الله يدعوا النج. "اس كي تفسير جلالين ميں بيہ ہے: "يعبده ببطن نخله. "اور جالندهرى صاحب نے بيتر جمه كيا اور جب خداكے بندے محمصلى الله تعالى عليه وسلم اس كى عبادت كو كھڑے ہوئے ، اور تھا نوى صاحب نے ترجمه كيا ۔ (جب خداكا خاص بنده خداكى عبادت كرنے كھڑا ہوتا ہے) اس كے بعد تھا (إنما ادعوا دبى) اس كاتر جمه جالندهرى صاحب نے بيكيا (ميں تواپنے پروردگاركى عبادت كرتا ہوں) اب آب فرمائے كيا كہتے ہيں۔

اب آپ کی تسلی کے لیے تر مذی شریف کی ایک حدیث لکھوا تا ہوں۔حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:''الدعاء العبادة.''ایسی صورت میں اگر مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بدعوا کا ترجمہ:'' بندگی' کیا تواس حدیث کے مطابق کیا اس پراعتراض حدیث پراعتراض ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

اگرمطلق بکارنے کوکوئی شرک قرار دُے تو پھراس کا جینا مشکل ہوجائے گا۔اس لیے کہ ان آیات میں یہ شخصیص نہیں کہ دور سے بکارتے تھے یاغا ئبانہ بکارتے تھے یافوت ہونے کے بعد بکارتے تھے مطلق ہے تولازم ہے کہ قر آن واحادیث کے ارشادات ہے کہ قریب کو بکارنا بھی شرک حاضر کو بکارنا بھی شرک اس لیے اس پراجماع ہے کہ قرآن واحادیث کے ارشادات اپنے اطلاق اور عموم پر رہیں گے۔ جب تک قرآن یا حدیث سے اس کی تخصیص یا تقیید نہ ثابت ہو۔اس لیے مطلق بکارنے کو شرک کہنا جہالت ہے اس لیے مفسرین بدعوا۔ کی تفسیر یعبد سے کرتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

[17] مدارج النبوة، ص: ٢٠٠

یہودونصار کی اپنے عبادت خانوں میں کیا شرک کرتے تھاس کی کوئی تفصیل قرآن وحدیث میں مذکور نہیں۔ یہود کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ عزیر کوخدا کا بیٹا کہتے تھے اور نصار کی حضرت میں علیہ الصلاۃ والسلام کوخدا کا بیٹا کہتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ نیز نصار کی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی معبود جانتے تھے۔ قرآن مجید سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان دونوں کا شرک بہی تھا کہ یہود حضرت عزیر کو اور نصار کی حضرت عیسی اور حضرت مریم کو معبود جانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے یہی ان کا شرک تھا۔ اہل سنت وجماعت بحدہ تبارک و تعالی حضرات انبیا ہے کرام اور اولیا ہے عظام کو نہ تو معبود جانتے ہیں نہ خدا کا بیٹا جانتے ہیں اور نہ عالم میں بالاستقلال متصرف جانتے ہیں۔ بلکہ اللہ کا بندہ اس کا محبوب اور اس کی عطادین سے عالم میں مصرف مانتے ہیں۔ وہ بھی اس کے اذن سے اس لیے یہود و نصار کی پر قیاس کر کے اہل سنت کو مشرک کہنا افتر اور بہتان بھی ہے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا بھی ہے اور ساری امت کو مشرک بنانا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ وہابی علما سے دو با توں کی تو ضیح کرا دیتے۔ شرک ،عبادت ، تعظیم کی جامع و مانع تعریف عبادت و تعظیم میں فرق۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ قرآن وحدیث سے جواب دیں اسی طرح ان لوگوں کو بھی یا بند کیا ہے کہ قرآن وحدیث سے جواب دیں اسی طرح ان لوگوں کو بھی یا بند کریں کہ قرآن وحدیث ہے جواب دیں اسی طرح ان لوگوں کو بھی

## وسیلہ کامعنی کیا ہے؟ وسیلہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟

مسئولہ: حافظ محرنعیم وحافظ محرشفیق احمر صاحبان، تکیہ رائے گھاٹ، رائے بریلی، اارجمادی الاولی

سلے ہے ۔ وسلہ کے معنی کیا ہیں،حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان العلمی جمعید پرجیزی صلب اللہ تالی سلہ اللہ اللہ تالی سلہ اللہ تالی سلہ اللہ تالی سلہ اللہ تالی ساتھ ہوں کے بعد سرجیزی

الله تعالى عليهم اجمعين كاحضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے وسله لينے كا كيا طريقه تھا؟

- سورہ مائدہ کے چھٹے رکوغ کی پہلی آیت سے پنۃ چلا کہ وسیکہ فرض ہے۔ تورسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے وسیلہ کا کیا طریقۂ عمل ہتایا، اور تارک وسیلہ کی کیا وعید فرمائی اور عامل وسیلہ سے کیا وعدہ فرمایا۔ اور وسیلہ فرض ہونے کی حالت میں نواقض ومفاسد فقہ خفی سے ثابت فرمائیں۔
  - سبزرگانِ دین کے مزارات شریف سے وسلہ لینے کا کیا طریقہ محدثین حضرات نے فرمایا؟
- وہ حدیث شریف جناب والا کی نظروں سے گزری ہوگی جس میں حضور اُنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعنت ہے ان لوگوں پر جولوگ اینے بزرگوں کی قبروں کو وسیلہ بناتے ہیں۔

وسیلہ کے دومعنی ہیں۔ایک تو ذریعہ، دوسرا جنت کا ایک درجہ جوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ

جلداول

خاص ہے۔ (روح البیان) صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک اور ان کے عزیز واقارب کے وسیلہ سے دعا مانگئے تھے جو حقیقت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے وسیلہ سے دعا مانگنا ہوا۔علاوہ ازیں مشکلو ۃ المصابیح ص: ۵۴۵ ریرہے:

"عن ابى الجوزاء قال قحط اهل المدينة قحطا شديدا شكوا الى عائشة فقالت انظروا قبر النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاجعلو منه كوى الى السماء حتى لايكون بينه و بين السماء سقف ففعلوا فمُطروا حتى نَبَتَ العُشُبُ وَسَمِنَتِ الابل حتى تَفَتَّقَتُ من الشحم فسمى عام الفتق رواه الدارمى ."

خضرت آوم علیه السلام نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے وسیلہ سے دعامانگی: "ربنا ظلمنا الی اخرہ" کے ساتھ بیعرض کیا: "اسئلک بحق محمد ان تغفر لی. "

ایک روایت میں پیه کلمے ہیں:

" اللهم انی اسئلک بجاه یعنی اے رب میں تجھے تیرے بندہ خاص محملی اللہ تعالی علیہ محمد عبدک و کر امت کے جاہ ومرتبت کے فیل میں اور ان کی کر امت کے صدقہ علیک ان تغفر لی خطیتی " میں جو انھیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت جا ہتا ہوں۔

یہ دعا کرنی تھی کہ حق تعالی نے ان کی مغفرت فر مائی۔اس روایت سے واضح ثبوت ملتا ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلہ سے دعا بحق فلاں اور بجاہ فلاں کہہ کر مانگنا جائز ہے اور حضرت آ دم علیہ السلام کی سنت ہے۔

"عن انس بن مالك ان عمر بن خطاب رضى الله تعالىٰ عنه كان اذا قُحطوا استسقىٰ بالعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل بعم نبينا فاسقينا فيسقون."(١)

الله تعالی فرما تاہے:

"وَكَانُوُا مِنُ قَبُلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا."(٢)

يرآيت مسدل باس ليك مشريعت من قبلنا تلز منا اذا قص الله تعالى و رسوله بلا انكار كذا في الكافي. عالم كيرى والله تعالى اعلم ـ

کے طریقہ مذکور ہی حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہندیدہ طریقهٔ عمل ہے۔رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا

[17] بخاری شریف، ج:اول، ص:۱۳۷

لَّ ٢ ﴾ قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ٨٩، پ: ١

نے اس کی تعلیم بھی دی ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے: علیکم بسنتی و سنة المحلفاء الراشدین المهدین . (۱) واللہ تعالی اعلم ۔

محدثین عظام نے بزرگانِ دین کے مزارات سے اس طرح وسیلہ لیا ہے۔ دیکھیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:"قال انبی لأتبرک باببی حنیفہ و اجبی البی قبرہ فاذا عرضت لی حاجة صلیت رکعتین و سالت الله عند قبرہ فتقضی سریعا."(۲)

جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار شریف پر حاضر ہوکر دور کعت نماز اداکر تا ہوں ، ان کی قبر کے پاس اللہ سے دعاکر تا ہوں تو دعا بہت جلد قبول ہوجاتی ہے۔امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ صرف محدث ہی نہیں بلکہ مجتہد بھی تھے اور بزرگوں سے فیوض و برکات حاصل کرتے تھے اس سے ثابت ہوا کہ وسیلہ کے صرف حفی ہی نہیں بلکہ شافعی بھی قائل ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

میری نظر سے اس قتم کی کوئی حدیث نہیں گزری ہے۔ البتہ حدیث شریف میں ہے:

"عن عائشة ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبياء هم مساجد."

حضرت جندب کی روایت میں ہے:

"الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم و صالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انى انهاكم عن ذلك."(") والله تتالى اعلم ــ

#### بير كهنا كيسائي جو بجه كهول كاحاضرونا ظرجان كركهول كا مسئوله: محمدادريس، محلّه حيدرآباد، مبارك بور، اعظم كره، يو بي

کیا فرماتے ہیں علماے دین اس مسلہ پر کہ زید نے کہا کہ جو کچھ کہوں گا میں اللہ ورسول کو حاضر ونا ظرجان کر کہوں گا تو کیا زیداسلام سے خارج ہو گیا۔قر آن واحا دیث کریمہ سے مدل جواب دیجیے گا۔

الجواب حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كوحاضرونا ظرما ننا بلا شبه درست ہے۔حضرت شنخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالى عليه اليه "سلوك اقرب السبل بالتوجه الى سيد الرسل" ميں فرماتے ہيں:

- [13] مشكواة شريف، ص:٣٠ـ
- لرياً مقدمه شامي، جلد اول، ص: ١٤٩، مكتبه زكريا-
  - إس مسلم شريف، جلد اول، ص: ٢٠١٠

علاے امت میں کثیر اختلاف کے باوجود کسی ایک شخص کا اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آل حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقی حیات کے ساتھ مجازیا تاویل کے کسی شائبہ وتو ہم کے بغیر دائم اور باقی ہیں، اور امت کے اعمال پر حاضرونا ظر۔

باچندیں اختلافات وکثرت نداہب کہ درمیان علما ہے امت است یک کس رادریں مسلم خلافے نیست کہ آل حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہ حقیقت حیات بے شائبہ مجازوتو ہم تاویل دائم وباقی اندوبراحوال امت حاضروناظراند (!)

ایک حد بیث بیرے جب گھر میں جا وَاور کوئی نہ ہوتو رسول اَللّه صلی اللّه علیہ وسلم کوسلام کہو۔اس کی شرح میں شرح شفا میں حضرت ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح تمام مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے۔

"لان روح النبى حاضرة فى بيوت جميع اهل الاسلام."(٢)

قرآن مجيد ميں ہے:"اَلنَّبِيُ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيُنَ. "(")

### حضوركو ہرجگہ حاضرونا ظرماننا

مسئوله: محمدادریس، محلّه حیدرآباد، مبارک پور، اعظم گرره-اارذ والحجه ۲۰۰۱ه

کیا فرماتے ہیں علاہے دین اس مسئلہ میں کہ زید کا عقیدہ ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر وناظر نہیں ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر وناظر ہیں۔ایباعقیدہ رکھنے والے کی اقتدا میں حنفی مسلک سے

رًّا ] الله الله السبل بالتوجه الى سيد الرسل على هامش اخبار الاخيار ص:٥٥ـ

<sup>[</sup> ٢٦] ص:٤٦٤، ج:٣، مكتبه سلفيه مدينه منوره

إسي قرآن مجيد، پاره: ٢١، آيت: ٦، سورة الاحزاب

لرعي المحيد، پاره: ١٠، آيت: ٧٤، سورة التوبة

نماز ہوگی یانہیں۔جواب مع حوالہ عنایت فرمائیں۔

الجواب

جس نے بیکہا کہ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر وناظر نہیں اس نے سیح کہا یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے کہ کھم کفر ہے حدیقہ ندیہ شرح طریقہ تحدید میں ہے: ''من قال نہ تو دریج مکا نے ، نہ زتو خالسیت مکان کا بھر کا نہ گھم کفر ہے، اسی طرح یہ کہنا کہ اللہ مکان جاست کر نا با تفاقی علا کفر ہے، اسی طرح یہ کہنا کہ اللہ تعالی حاضر و ناظر ہے جائز نہیں ، اس لیے کہ ''حاضر'' کا معنی ہوتا ہے ''سامنے موجود ہونے والا' اور ''ناظر'' کا معنی ہوتا ہے ''سامنے موجود ہونے والا' اور ''ناظر'' کا معنی ہوتے ہیں ''آئھ ہے دیکھنے والا' اللہ تعالی سامنے ہونے اور آئکھ ہے یاک ہا وریقیناً اللہ عز وجل شہید وبسیر ہوتے ہیں ''آئکھ ہونے والا' اللہ تعالی کو کہ محدے دہوی کی شے محیط نہیں ہوسکتی اور ہر چھوٹی بڑی ہو کہ اللہ علیہ والا ہے۔ اللہ تعالی کو محدث دہوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ''سلوک اقرب السبل'' میں فرماتے ہیں: ''باچندیں اختلافات و کشرت نما ہم ہمتو تھے ہونے اور اقدی سے سے اور اور یہ مسلوک اقرب السبل'' میں حاضر و ناظر اند' اور یہ ضمون خود صدیث ہے مشخر جائے ہوں قال اللہ تعالی علیہ وسلم عاضر و ناظر اند' اور یہ ضمون خود صدیث ہے مشخر جائے ہوں قال اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر قافی بیوت جمیع اھل شرح میں فرماتے ہیں:''لان ووح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر قافی بیوت جمیع اھل شرح میں فرماتے ہیں:''لان ووح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر قافی بیوت جمیع اھل شرح میں فرماتے ہیں:''لان ووح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر قافی بیوت جمیع اھل شرح میں فرماتے ہیں:''لان و ح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر قافی بیوت جمیع اھل سلام ۔'' کا س می موجود است ہو ہوں کہ موجود کا سے جو سام حاضر قافی بیوت جمیع اھل سلام نے ایس کو سرم خوات کی سے میں اسلام نے ایس کو سرم خوات کی سے میں سرم خوات کو سام حاضر تا ہو کہ کو سرم خوات کو سرم خوات کی سرم کی سرم کی سرم خوات کی سرم کی س

# اللّه عز وجل كوحاضرونا ظركهنا كيساني - ايك حكايت كمتعلق سوال

سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کچھفر قئہ باطلہ کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں اور اللہ جل شانہ حاضر و ناظر ہے، اس پر ہمارے ایک دوست نے کہا کہ حضور پر نور حاضر و ناظر ہیں اور آپ کے سامنے ہر ذرہ ہے، اور اللہ جل شانہ کو حاضر مانے والے لا دین کا فرہیں اس پر عقائد باطلہ نے بہت شور و شرکیا، اور ہمارے دوست کا کہنا ہے کہ اللہ پہلے سے واجب الوجود ہے اس کے حاضر ہونے کا کوئی سوال پیدائہیں ہوتا اور زمین و آسان اس کی کرسی میں سائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کسی جگہ اللہ کو حاضر ہونے کا ثبوت ماتا ہے؟

<sup>[1]</sup> شرح شفاء ص:٤٦٤، ج:٣، مكتبة سلفيه مدينه منوره

<sup>[</sup> ٢٦] شرح شفاء ص:٤٦٤، ج:٣، مكتبة سلفيه مدينه منوره

ن دید کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام غلط راستہ پر تھے اور یزید حق پر تھا اس پر بکر کہتا ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ حسین علیہ السلام کوکوئی چیزا ٹھانے کی ضرورت پڑی اور وہ چیز او نچائی پڑھی ، وہ آپ نے قرآن شریف پر کھڑے ہوکرا ٹھائی اس پر صحابہ کرام نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فر مایا کہ حسین علیہ السلام قرآن عظیم پر کھڑے ہیں تو حضور نے فر مایا کیا جرم ہے جوقر آن پر قرآن رکھ دیا۔ بلکہ حضور حسین علیہ السلام کوقر آن فر مائیں اور توان کو غلط بتا ہے اس پر زید کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے حسین علیہ السلام کوغلط کہنے والے پر شرعی کیا قانون ہے؟ جواب مجے دلائل اور کتب سے مع واقعہ مطلوب ہے۔

الجواب آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی کے بجائے صیغہ درود شریف کے صرف صلعم کھا جو بالکل مہمل ولغو ہے جس کے کوئی معنی کسی لغت میں نہیں بہ حرام ہے ، اس سے تو بہ کریں اور آئندہ بھی احتر اذکریں ، پیطریقة سنیوں کا نہیں بد فر بہوں کا ہے۔ یقیناً حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہر جگہ جاوہ فر مااور ہر چیز کے دیکھنے والے ہیں اور یہ بھرہ تعالی قرآن کریم سے ثابت ہے ، ارشاد ہے:

مار النّبِی ولئی بِالْمُومِنِیْنَ مِنُ نَیْ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مونین کی جانوں سے بھی زیادہ مونین گؤئی سے شریب ہیں۔

جب خضور سیدعالم سلی الله تعالی علیه وسلم مومن کی جان ہے بھی زیادہ مومن سے بزدیک ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ جہاں مومن ہوں سرکار کا جلوہ یہی معنی حاضر و ناظر ہیں۔اللہ عزوجل کوحاضر و ناظر کہنے والا کا فرتو نہیں مگر الله عزوجل کوحاضر و ناظر کہنا منع ہے کہ اللہ عزوجل کے اساتو قیفی ہیں یعنی شریعت نے جن اساکا اطلاق باری تعالی پر کیا ہے اسی کا اطلاق درست اور جن اساکا اطلاق نہیں فر مایاان سے احتر از جاہیے۔واللہ تعالی اعلم۔

کرنے جو واقعہ بیان کیا وہ بے اصل ہے رفاض کا تراشا ہوا ہے اور زید جوسید ناامام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کوناحق پر کہتا ہے اور بزید پلید کوخق پر بزید پلید باطل کوش حق پوش تھا۔ ضال مضل ہے کہ علما ہے اہل سنت کا اس پراجماع ہے کہ لخت رسول جگر گوشہ بتول حق پر تصاور بزید باطل پر بزید کے فتق و فجو ر پرسب کا اتفاق بعض علما نے بزید کی تکفیر بھی کی ہے فصیل کے لیے پاسبان کا حسین نمبر مطالعہ کریں۔ (۲) واللہ تعالی اعلم۔

نوٹ: حسین علیہ السلام کھنامنع ہے، رضی اللہ تعالی عنہ کھا کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔

000000

<sup>[ ] ]</sup> قرآن مجيد، پ: ۲۱، سورة الاحزاب، آيت:٦-

<sup>[1]</sup> يامقالاتِ شارح بخارى كا مطالعه كرير محمد نسيم

### حضورکومعراج میں دود ھاور شراب دیا گیا،حضور نے دودھ بی لیا اور شراب جیوڑ دیا۔ قصص الانبیانا می کتاب غیرمعتبر ہے مسئوله جمزه خال، سليم پور، رسول پور، اعظم گڙھ (يو. يي)

مسک حضرت مولا ناغلام نبی ابن عنایت الله صاحب نے قصص الانبیا میں لکھا ہے کہ حضور کومعراج شریف میں دودھاورشراب دیا گیا۔حضور نے دودھاٹھایااور پی لیا۔مگرتھوڑ اچھوڑ دیا۔اللہ تعالٰی کاحکم ہوا کہ پورا یی جاؤ تو حضور پی گئے، تواللہ کا حکم ہوا کہا گر پورایتے تو آپ کی امت بالکل برے نہیں ہوتے ، مگر تھوڑ اچھوڑ نے کی وجہ سے تھوڑ نے لوگ برے ہوں گے،اور شراب پیتے تو سب لوگ برے ہوتے۔

الجواب فصص الانبیا نامی کتاب غیر معتبر ہے، اس میں بہت سی موضوع، واہیات، خرافات روایتیں بھری پڑی سے مصور نے معتبر ہے۔ اس میں بہت سی موضوع، واہیات، خرافات روایتیں بھری پڑی ہیں۔ صحیح روایتوں میں بیہ ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھا درشراب پیش کیا گیا۔حضور نے دودھ کولے کریی لیا توارشا دہوا کہتم نے فطرت کواختیار کیا۔اگر شراب لے کریتے تو آپ کی امت کم راہ ہوجاتی۔ بیروایت کہیں میری نظر سے نہیں گزری کہ دودہ تھوڑ اسا چھوڑ دیا،اور پھر بعد میں پیااور نہ بیکہیں میں نے دیکھا كا كرآب شراب في ليت تو آب كي امت مين سب برے بوجاتے۔

#### کیامعراج میں تعلین اقدس پہن کرحضور عرش پرتشریف لے گئے تھے؟ مسئوله:مولوی محرعیسی رضوی ،انجمن مدایت المسلمین ، جوبل پورتولا ، وایاسر سرم ضلع سیتا مرهمی (بهار )

سئک السلام علیم ورحمة الله و بر کانة ، کیا فر ماتے ہیں علما ہدین مندرجہ مسله میں کہ جب حضورا کرم صلی اللّٰدعليه وسلم معراج ميں گئے تو تعلين مقدس پہنے ہوئے عرش پر گئے ، ياتعلين مقدس کو پنچے اتار کرعرش پر گئے ۔ بکر کہتا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلین مکرم پہنے ہوئے عرش پر تشریف لے گئے ۔اور زید کہتا ہے کہ حضور تعلین شریفعرش سے پنچا تارکرتشریف لے گئے کس کا قول ما ناجائے گااس کا فیصلہ قر آن وحدیث کی روشنی میں مع دلیل جواب دیاجائے۔عین احسان ہوگا۔

نعلی<sup>ت</sup> مقدس <u>بہنے</u> ہوئے عرش پر جانا جھوٹ اور موضوع ہے ۔جبیبا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرۂ نے عرفان شریعت حصہ دوم ص: ۹ ریز تحریر فرمایا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ حبلاول أ

# شب معراج عرش پرحضور علین شریف ہینے تشریف لے گئے یا نہیں؟

مسئوله: مجمع غياث الدين ماسٹر، سيرام پور، ار دوميڈل اسكول، پوسٹ ايس. يي. (بہار) - ٢٣ رصفر ١٣٩٩ه

سکک کیافر ماتے ہیں علماے دین اس مسکے کے بارے میں ۔احکام شریعت حصہ دوم ،ص: ۱۰ میں ابجد ہوز کے حرف دے کرمسکلہ بیان کیا گیا ہے۔جس میں (ز) حرف کے مسکلہ میں سوال ہے

(ز) حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کا شب معراج عرش الهی پنعلین مبارک پہن کرتشریف لے جانا تھیجے ہے مانهيس؟

جواب: (ز) محض جھوٹ اور موضوع ہے۔

اس سلسلہ میں کچھلوگ چہ میگوئیاں کرتے ہیں کہ علما ہے اہل سنت عجیب عجیب نئی نئی باتیں لکھتے ہیں۔ جب کہ کہنے والے ریجھی کہتے ہیں کہ ہم نے علامہ ارشد القادری ودیگر علامے کرام سے تقریر میں سناہے کہ وہ کہتے ہیں کنعلین مبارک پہن کرعرش پر گئے اور دیگر کتابوں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ بلکہ علیا بہھی کہتے ہیں کہ عرش کوعلین ۔ ممارک سے سکون اور زینت ملی ، بات سمجھ میں نہیں آئی کہادھرعلما کی تقریر میں بیان کچھ ہے، اوراحکام شریعت

میں بیان کچھہے۔ لہٰذا مدل اور مفصل جواب دیں کے علین مبارک کے ساتھ عرش پر گئے یانہیں؟ اگر نعلین مبارک عرش پرنہیں سند نیز ایکام شریعت کی اس عبارت برغور لے گئے تو نعلین مبارک کہاں تھا؟ اگر لے گئے تو حوالہ بیش فرمائیں۔ نیز احکام شریعت کی اس عبارت برغور فر ما كرمجھ كومطلع فر مائيں۔

الجواب

۔ اس روایت کے جھوٹ اور موضوع ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی حدیث کی معتبر کتاب میں یہ روایت مذکورنہیں۔جوصاحب بیربیان کرتے ہیں کنعلین یاک پہنے عرش پر گئے ،ان سے پوچھیے کہ کہاں لکھاہے۔ والله تعالى اعلم \_

علامہار شدالقادری مدخلہ العالی نے بیر بھی نہیں بیان کیا ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# حضورنے جنت میں بلال کے کھڑاؤں کی آواز سنایا قدم کی؟

مسئوله جمر مظهرالحق رضوی، جامع مسجد مسلم محلّه حیاس، زیل حال، دُومر دُیهه، پیسٹ ررکھانگو ضلع گریڈیہ پر بہار)

سئل کیا فرماتے ہیں علما ہے حق ومفتیان شرع اس مسکلہ میں کہ زید نے اپنی تقریر میں حضرت بلال



ح جلداول

رضی اللّٰدعنہ کے ممن میں یوں بیان کیا ہے کہ جنت میں حضرت بلال رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کی کھڑاؤں کی آ واز رسول اللّه على اللّه عليه وسلم نے ساعت فرمائی۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ لفظ کھڑاؤں کی آواز تھی یا قدم ناز کی آ ہے، مدل بحواله جواب ارقام فرما ئیں۔

الجواب

کھڑاؤں کالفظ زائد ہے۔ حدیث میں جولفظ آیا ہے۔ وہ خشخشۃ ہے اس کا سیحے ترجمہ آہٹ ہے۔ مرقاة میں ہے:

"صوتا حادثا من تحرك الاشياء اليابسة واصطكا كها كالسلاح و النعل و الثوب. (١) والله تعالى اعلم \_

### ایک روایت کے متعلق سوال

#### مسئوله: ۵رشعبان ۹۹ساه

معراج میں جب اللہ کے پیارے رسول خدا وند قد وس کے حضور میں پہنچے تو اللہ اور الله کے صبیب کے درمیان نوے ہزار باتیں ہوئیں۔کیا یکنتی کہیں سے ثابت ہے؟

🕜 معراج ہی کے بارے میں بتاتے ہوئے امام صاحب نے کہا آسان پر جب آ دم علیہ السلام سے ملا قات ہوئی تو آ دم علیہالسلام نے رسول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ ظاہر میں تم میرے بیٹا اور باطن میں میرے باپ ہوکیا بہ جملہ کہیں سے ثابت ہے کہ باطن میں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم حضرت آ دم علیہ السلام کے باپ تھ؟

- میرے کم میں ایسی کوئی روایت نہیں جس میں بیگنتی ہو۔واللہ تعالی اعلم۔
- واقعه معراح میں کہیں بینظر سے نہ گز راالبتة اتنا ہے کہ حضرت آ دم علیه السلام حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں فرمایا، 'یا ابنی صورةً وابی معنی ''اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے بای۔ والتدتعالي اعلم بالصواب\_

مرقاة شرح مشكوة للملا على القارى، ج:٥، ص:١٨٦، مطبع اصح المطابع ممبئى، حاشية مشكوة المصابيح، ص: ٥٧٤، باب جامع المناقب، مطبع مجلس بركات، اشرفيه

#### ح جلداول

### کیاحضور نےمعراج میںاللّٰدعز وجل کا دیدار کیا ہے؟

مسئولہ: ایم اے این انصاری سین انجینئر ،امیارتھیٹر ،جبل پور (ایم. بی. ) - میم محرم الحرام ۴۰۱ ه

سکے کیا فرماتے ہیں علماہ دین مسکہ ذیل میں کہ میں نے قرآن وحدیث کا مطالعہ بہت گہرائی سے کیا ہے ۔ قرآن میں مجھے بیے کہیں نہیں ملا کہ معراج میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواپنی واضح دیداردی ـگراحادیث میں اختلاف پایا که بچه توبژی شدومد کے ساتھا نکاردیدار ہےاور بچھاقرار دیڈار ہے ـگر کوئی متنداور یا ئدارنہیں کہ ثابت ہو نسکے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا۔میرے دل وڈ ماغ میں یہ بار بارسوال اٹھتا ہے کہ کیا رسول خدا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کا دیدار کیا تھا۔اس سوال نے میرے دل ودماغ کویریشان کرر کھاہے۔

لہٰذا آپ سے استدعا ہے کہ قر آن وحدیث سے معراج شریف میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے متعلق متنداور یا ئدار ثبوت برائے کرم تح ریکرنے کی زحت گوارہ کریں۔

الجواب الجواب الله عليه وسلم نے شب معراج رب تعالیٰ کودیکھایا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے مگر سے محمد میں اختلاف ہے مگر سے م اورراجح یہی ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ عز وجل کوچیثم سر سے دیکھا۔

علامه عبدالباقی زرقانی شرح مواهب میں فرماتے ہیں:

"الراجح عند اكثر العلماء انه صلى الله عليه وسلم راى ربه بعيني راسه ليلة

اس سلسلے میں متعددا حادیث مرفوع آئی ہیں۔امام احمدا پنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنه سےراوی:

"قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عزوجل."(٢) ابن عسا كرحضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما سے راوى حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا:

"لان اللَّه تعالىٰ اعطى موسى الكلام واعطاني الرؤية."

نيزاسي ميں حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے ہے:

"قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى ربى نحلت خلتى و كلمت موسى "

زرقاني على المواهب اللدنيه، ص:٢٤٤، ج:٨-

مسند امام احمد بن حنبل، ص: ۲۸۵، ۲۹۰، ج:۱-

تكليما و اعطيتك بالحمد كفاحا."

صاحب مجمع بحارالانوار'' كفاحا'' كمعنى يدلك يين:

كفاحا اى مواجهه ليس بينهما حجاب.

امام ابن مردوبيه حضرت اسابنت الصديق رضى الله تعالى عنها يراوى:

"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف سدرة المنتهى (الى ان قال) فقلت مارأيت عندها قال رأيت عندها يعنى ربه.

طبرانی سیح اوسط میں حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے راوی:

"انهٔ کان یقول ان محمدًا صلی الله علیه وسلم رای ربه مرتین مرهٔ ببصره و مرة بفوا ده." قرآن مجید کی آیات میں دونوں احتمال بیں، کیکن قواعد عرب کے اعتبار سے راج یہی ہے کہ ان سے بھی

ا ثبات رؤیت ہوتا ہے:

رب نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جوفر مائی، جوفر مائی، جو کچھ دیکھا دل نے اسے جھوٹا نہیں کہا، تو کیاتم لوگ اس کے دیکھنے پر ان سے جھگڑا کرتے ہو۔ انھوں نے تو وہ جلوہ دوبار دیکھا۔سدر ۃ انمنتہٰ کی یاس۔

"فاوحیٰ الیٰ عبده ما اوحیٰ ما کذب الفواد ما رأی افتما رونه علی مایری. ولقد راه نزلة اخریٰ عند سدرة المنتهیٰ "(۱)

ترجمہ کوذہن میں بٹھانے کے بعدغور تیجیے، وحی کرنے والا کون ،اللّه عز وجل اب جوفر مایا کہ انھوں نے وہ جلوہ دوباردیکھا تو و لقد راہ کی ضمیر کا مرجع بھی اللّه عز وجل ہی کوٹھہرانا اسبق المی الذھن ہے۔

اس لیےان آیات سے بھی متبادر یہی ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مغراج اللہ عز وجل کو ویک کو دیکھا۔ دارالا فقا میں اتنی فرصت نہیں کہ تفصیل کی جائے۔ آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کا رسالہ مبارکہ منبه الممنیة فی وصول الحبیب الی العرش والرویة کا مطالعہ کریں۔واللہ تعالی اعلم۔

## معراج ہے متعلق ایک روایت

مسئوله جمرامین القادری ، بهرام باغ ، جوگیشوری ، جمبئ - ۴ رر جب ۱۸ اهاه

کیا فرماتے ہیں علماے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ زید کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کورب کریم نے شب معراج بلایا، آنے جانے میں اور ہم کلامی میں تقریباً کا رسال کاعرصہ گزرگیا،

[ ] قرآن مجيد، سورة النجم، آيت: ١٠ تا ١٤-

<u> حلداول</u>

نیز زید کہتا ہے کہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آن کی آن میں گئے اور چلے آئے۔

#### الجواب

رید زندہ ہے تو اس سے پوچھ لیجے کہ اس نے یہ دونوں روایتیں کہاں دیکھی ہیں۔ بہر حال میں نے ان دینوں میں سے وئی بھی کہیں نہیں دیکھی ہیں۔ بہر حال میں نے ان دونوں میں سے وئی بھی کہیں نہیں دیکھی ۔ یہ کہنا ، یہروایت کہیں نہیں ، بہت مشکل کام ہے۔ ۲۷ رسال والی بات تو میں نے کسی واعظیت بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے کسی واعظیت بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں نہیں دیکھی ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

# کیاشب معراج حضور نے براق پرسوار ہوتے وفت غوث اعظم کے کندھے برقدم مبارک رکھا تھا؟

مسئوله :ظهیرالدین محلّه حبیب پوره نئی پوکھری، قاسم باڑه، ما تا کنڈ بنارس-۱۱رصفر۱۱۴۱ھ

واقعہ ظہور کوتو ٹرمروٹر کر بانداز گتا خانہ بایں طور پر بیان کیا کہ عرش اللی بہت او نچا تھا، حضورا قدر صلی اللہ تعالی مائے واقعہ ظہور کوتو ٹرمروٹر کر بانداز گتا خانہ بایں طور پر بیان کیا کہ عرش اللی بہت او نچا تھا، حضورا قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواس پر چڑھنے میں بے حد پر بیثانی اور دشواری ہوئی تو آپ نے عرض کیا کہ نانا آپ کوکوئی حاجت ہے تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ ہاں، فورا نہی کندھالگادیا ، جس سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشکل کشائی اور حاجت روائی ہوئی زیدسے جب اس تقریر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو کہا کہ تھے حدیث میں کشائی اور حاجت روائی ہوئی زیدسے جب اس تقریر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو کہا کہ تھے حدیث میں ہے: خالد کہتا ہے کہ کرامات اولیا ہے کرام قدست اسرار ہم حق ہیں ۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی روح پاک کے ظہور اور دوش مبارک پر حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پاک رکھنے میں عقلاً اور شرعاً استحالہ نہیں ہے۔ دریافت طلب امور یہ ہیں۔

- ایساوقوع ہوا بھی ہے یانہیں؟
- کیا بیروا قعہ صدیث شریف کی کسی کتاب میں ہے یانہیں؟
- مندرجه بالاعبارات میں خط کشیدہ الفاظ، بے حدیریشانی، دشواری، حاجت، کندھالگا دیا، مشکل کشائی، حاجت روائی۔ کیا بیسب کتاب میں ہے؟ نیزیدالفاظ گستا خانہ ہیں یانہیں اگر ہیں تو زید پر شرعاً کیا جرم عائد ہوتا ہے۔ زید کو پھرسے کلمہ شریف پڑھنا اور نکاح کرنا ہوگایا نہیں؟ بینواوتو جروا۔

#### الجوابــــ

برین. سے اسے سے مجدداعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں۔ کتب احادیث وسیر میں اس حبلداول مسلم

روایت کا نشان نہیں۔ رسالہ علام امام شہید محض نامعتبر بلکہ صریح اباطیل وموضوعات پر شتمل ہے۔ منازلِ اثنا عشریہ کوئی کتاب فقیر کی نظر سے نہیں گزری نہ کہیں اس کا تذکرہ دیکھا۔ تحفہ قادریہ شریف اعلیٰ درجے کی متند کتاب ہے میں اس کے مطالعہ بالاستیعاب سے بار ہامشرف ہوا جونسخہ میرے پاس ہے یا جومیری نظر سے گزرا ان میں بیروایت اصلاً نہیں۔ فاضل عبدالقادر قادری بن شخ محی اہلی نے کتاب تفریح الخاطر فی منا قب شخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ میں بیروایت کسی ہے اور اسے جامع شریعت وحقیقت شخ رشید بن محمد جنیدی رحمۃ اللہ کی کتاب حرز العاشقین سے نقل کیا اور ایسے امور میں اتنی ہی سند بس ہے (۱)

لیکن اس کتاب میں بیواقعہ براق پرسوار ہوتے وقت کا لکھا ہے ویسے بعض کتابوں میں عرش جانے کے بارے میں بھی لکھا ہے اس روایت میں عقلاً یا شرعاً کوئی استبعا ذہیں۔ البتۃ اس جاہل نے جن کلمات کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے بیاس کی جہالت ہے اس سے اسے تو بہ کرنا فرض ہے۔ کیول کہ اس نے حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے۔ جن کتابوں میں بیر دوایت ہے ان میں بیکلمات نہیں، روایت میں صرف اتنا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک حاضر ہوئی اور اپنا کندھا پیش کیا حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر قدم رکھا اور براق سے عرش پر تشریف لے گئے اس پر حضور نے خوش ہوکر فر مایا میرا قدم تیری گردن پر اور تہارا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر مگر بیشحض کا فر ومر تد نہ ہوگا، اس لیے کہ بڑے جھوٹوں کونواز نے کے لیے اس قسم کے کلمات کہیں تو اس سے تو ہین لازم نہیں آتی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

شب معرالج غوث اعظم نے پائے اقدس کواپنے کندھے پررکھا

مسئوله :مظهرا دیب،سری چهپره، بهار-۵رصفر ۱۸۱۸ <u>ه</u>

شب معراج سیدناغوث پاک نے پائے اقدس حضور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کندھے کا سہارا دیا جب کہ وہ موجو ذہیں تھے؟ مدل تحریر فرمائیں

الجواب

. ر . یہاں مرادروح مبارک ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### به که نا کیسا ہے کہ نبی کی سب شانیں خدا کی شان ہیں؟ رزق کی نسبت بندوں کی طرف کرنا کیسا ہے؟ علقمہ کامعنی مسئولہ: محمعلقہ شبلی، مدرسہ عالیہ فرقانیہ بھنؤ (یو.پی.)

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین مندرجہ ذیل عبارت کے بارے میں۔

ست واخل ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں''،اس عبارت میں نعوذ باللہ حضور کومومن قرار نہیں دیا گیا ہے۔مومن ہونے سے انکار ایسا لکھنے والامسلمان ہے کہ کا فر، جواب جلد مرحمت فرمائیں، کرم ہوگا۔

نبی کی سب شان خدا کی شان ہے تو خدا کی بعض شان ضرور نبی کی شان ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے یانہیں۔جواب جلدعنایت فرمائیں۔

س بندے بندوں کورزق دیتے ہیں؟ آپ حضرات ان تمام سوالات کے جوابات مدرسہ کے مہر کے ساتھ دیں۔ دیں۔

نون: -علقمة بل كمعنى بھى لكھ ديں كه كيا ہوتا ہے علقمة بلى كامعنى؟

#### الجوابـــ

 — جب مومن سے مرادامتی ہے اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو مومن بہ معنی امتی
 مراد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومومن کہنے کا مطلب ہوا امتی کہنا ۔ کون مسلمان حضور کو امتی کہنا گوارا
 کرےگا ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

پی می تقیده بھی حق ہے، شان سے یہاں مرادصفات ہیں۔مولاعز وجل رؤف،رحیم،حفیظ، طیم ہمیع،بصیر اللہ تعالی اعلم۔ ہے اوراس کی عطاودین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤف،رحیم،حفیظ، خطیم، ہمیع،بصیر ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

وزق کی نسبت بندوں کی طرف حرام و گناہ منجرالی الکفر ہے۔وھوتعالی اعلم۔

علقمہ بہ معنی کڑوی چیز اور اندرائن کے ہیں ، وہ ایک کڑوا کھل ہوتا ہے اور ایک تابعی کا نام بھی ہے ۔ شبلی میں یا بے سبتی ہے ، مشہور بزرگ کا نام ہے ۔ شبیلٌ کامعنی شیر کا وہ بچہ جو شکار کے قابل ہوجائے ۔ وھوتعالیٰ اعلم ۔

#### جلداول

# موضوع روایت فضائل میں بھی بیان کرناحرام ہے۔

مسئوله جمدهسين شمتى ،مدرسه اسلاميه اللسنت حشمت العلوم ، رام بور ، باره بنكى ١٦رر جب المرجب ١٣١١ه

کیافر ماتے ہیں علما ہے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکہ میں کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو نہ بیٹا ہت کہ تعلینِ مبارک پہنے ہوئے عرش اعظم پرتشریف لے گئے اور نہ بیہ ثابت کہ تعلینِ پاک اتار کرتشریف لے گئے ، جبیبا کہ حضور اعلیٰ حضرت رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کی کتب مبار کہ سے پتہ چلتا ہے۔ اور بعض مقررین تقریر میں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش اعظم پرتشریف لے گئے تو نعلین پاک اتار ناچا ہا تو رب العزت نے فرمایا ، اے محبوب! تم نعلین پہنے ہوئے چلے آؤ، تا کہ تمہاری نعلین کی خاک عرش اعظم کو گئے تو اس کو شرف حاصل ہوا ورموسیٰ علیہ السلام کو اس لیے نعلین اتار نے کا حکم ہوا تھا کہ ان کے پیروں میں کو ہ طور کی خاک گئے تو ان کو شرف حاصل ہو۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ نہ تو تعلینِ پاک پہن کرجانا ثابت اور نہ اتارنا ثابت تو یہ کہنا کہ رب نے فرمایا کہ تعلین پہنے ہوئے چلے آؤ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ایسا کہنا تو جھوٹ ہوگا۔ میں نے اعتراض کیا کہ ایسانہ بیان کرنا چاہیے کیوں کہ پہن کرجانا ثابت نہیں ہے تو کہا اتارنا بھی تو ثابت نہیں ہے تو فضیلت کے لیے ایسابیان کرنے میں کچھرج نہیں۔ کیا اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ رب نے فرمایا تعلین پہنے چلے آؤ۔ اگر نہیں بیان کیا جاسکتا تو بیان کرنے والے پرتو بہلازم آتی ہے یا نہیں؟ بینوا وتو جروا

الجواب

بہ بھی خرام و گناہ ہے اور بہ تھم حدیث استحقاق جہنم کا سبب۔موضوع روایت فضائل میں بھی بیان کرنا حرام۔بیان کرنے والے پرتو بہلازم ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

# كيا حضور نے شب معراج الله عز وجل كا ديدارفر مايا؟ مسئله علم غيب مسئوله: الحاج محدار مان، لال سنج ، اعظم كڙھ (يو. پي. ) - ١٨رذي الحجه ١٣١٩ھ

مسک ہم سے محمد بن یوسف فریا بی نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان توری نے انھوں نے اساعیل بن ابی خالد بجلی سے انھوں نے مسروق سے انھوں نے حضرت عائشہ سے انھوں نے کہا جوکوئی تجھ سے رہے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے پروردگارکود یکھا وہ جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ تو سور وُ انعام میں فرما تا ہے ، آنکھیں اس کونہیں دیچھ سینیں اور جوکوئی تجھ سے یہ کہے کہ حضرت محمد غیب کی بات

جانتے تھےوہ جھوٹا ہے(اللّٰد تعالیٰ سور وُنمل میں فر ما تاہے ) کسی کوغیب کاعلم بجز خدا کے نہیں <sup>(1)</sup> **انجواب** 

آم المونین نے شپ معراج رویتِ باری سے انکار فرمایا، ان کا مذہب یہی تھا اور یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ عہد صحابہ سے مختلف فیدر ہا ہے، اگر چہ تھے یہی ہے کہ دیکھا ہے، جبیبا کہ مجد داعظم اعلی حضرت قدس سرہ نے منبه الممنیه میں ثابت فرمایا ہے۔ صحابۂ کرام میں کثیر صحابہ کا یہ مذہب ہے کہ شب معراج حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے چشم سرسے اپنے رب کا جلوہ دیکھا۔ ان میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہما سید المفسرین بھی ہیں۔ انھوں نے فرمایا، ''دو ویا عین'' آنکھ سے دیکھا۔ اور مسئلہ علم غیب میں حضرت ام المونین رضی الله تعالی عنہا کا بیار شاوعلم ذاتی کے بارے میں ہے، جبیبا کہ ان کی آیت کر بمہ کے استدلال سے واضح ہے کیوں کہ اس آبیت میں مرادعلم غیب ذاتی ہے اور غیب سے مطلق غیب کا انکار کرنا قرآن مجید کی کثیر آیتوں کا انکار ہے۔ ''علی مُن وَسُول ''(۲)

سورہ جن کی آیت مذکورہ کا ترجمہ وہائی مترجم نے غلط کیا۔ آیت مبارکہ ہیہ ہے: لا تدر کہ الابصاد . اس کا صحیح ترجمہ ہیہ ہے: '' آئکھیں اُسے احاطہ نہیں کرتیں' دیو بندی جماعت کے حکیم الامت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے: '' اس کوتو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی ۔ احاطہ کرنے اور محیط ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو پورے طور پر دیکھ لیا جائے ، اس کا کوئی حصہ باقی نہر ہے، سب دیکھ لیا جائے ۔ یہ طلق دیکھنے کے منافی نہیں ۔ ہم ہمالہ پہاڑ کو دیکھتے ہیں مگر ہماری نظر اس کو محیط نہیں ۔ آپ وہا بیوں کے دیکھتے ہیں مگر ہماری نظر اس کو محیط نہیں ۔ ہم آسان کو دیکھتے ہیں مگر ہماری نظر اس کو محیط نہیں ۔ آپ وہا بیوں کے ترجمے منگالیں اور پڑھیں ۔ میری ترجمے نہ پڑھیں ، نہ قرآن مجید کا نہ احادیث کا ، اہل سنت کے احادیث کے ترجمے منگالیں اور پڑھیں ۔ میری بخاری شریف کی شرح نزمۃ القاری منگالیں ، اس کے پڑھنے کے بعد انشاء اللہ تعالی وہا بیوں ، دیو بندیوں کے ترجمے اور شروح سے جوشبہات پیدا ہوں گے، سب دور ہوجا کیں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ح**ضور کوسیدنه کهنے والے کاحکم** مسئوله:ابوالقاسم،خطیبآنندنگر، ببلی ضلع دھاروار، کرنا ٹک

کیا فرماتے ہیں علاے دین اس مسلے میں کہ ایک عالم دین نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ غیرسید کومرید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔اگروہ مرید کرتا ہے توسید کا ایجنٹ بن کر۔اس پر ایک دوسرے عالم نے کہا تھا

الم الم المريف مترجم، ج: ٣، ص: ٩٢٢ ، باب: ١٢٣٩ ، حديث: ٢٢١٥ و ٢٢١٥

الم ۲۲ پاره: ۲۹، آیت: ۲۱ – ۲۷، سوره جن

کووام کے عرف میں حضرت فاطمہ کی اولا دکوسید کہتے ہیں تو حضرت حسن وحسین سے خاندانی سید کی ابتدا ہوئی،
لہذا الس معنی کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندانی سیرنہیں ہوئے اگر چہ آپ سیدالم سلین ہیں۔ اس پر ایک صاحب بنام روژن شاہ نوری نے استفتا کیا۔ جن دار الافقائے فقوے آئے ان میں سے کسی نے بھی اس دوسرے عالم دین پر حکم گفرنہیں دیا البہ ایک فتو کی میں اتنا ضرور تھا کہ عوام کے سامنے اس طرح کی بحث چھیڑا نا ور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیادت کی فئی کرنا نہایت غیر مناسب ہے۔ اس لیے ایسا کرنے والاعالم دین احتیا طاقع بہذر ہے۔ اس کے برخلاف ناگ پورسے یوفتو کی آیا کہ بہنیت استخفاف و تعییب و تنقیص ہوتو یہ گفر ہے، جس تو بہ بھی شورش کے برخلاف ناگ پورسے یوفتو کی آیا کہ بہنیت استخفاف و تعییب و تنقیص ہوتو یہ گفر ہے، جس کی چھودوں ابعد مسئد شین مرکز اہل سنت جانشیں مفتی اعظم ہند حضر سے انہوں گئے ہیں۔ کچھودوں ابعد مسئد شین مرکز اہل سنت جانشیں مفتی اعظم ہند حضر سے از ہری میاں صاحب حضرت مفتی الور علی صاحب ایک جلسہ میں تشریف لائے تو ان کے سامنے بھی یہ مسئد آیا اور صاحب نے اس سے پہلے بھی تو بہ کر لی ہیں جانس کی جانس کی جانس کی جانس کی جانس کے بھی تو بہ کرائی اور فر مایا کہ مولا نا کی بہذا اب ان پرکوئی الزام نہیں۔ اس وقت تو لوگوں نے تسلیم کرلیا، عمر چند آ دمی کہدر ہے ہیں کہ جو کئر نبی کی بہذا اب ان پرکوئی الزام نہیں۔ اس لیے اس کی تو بہ قبول نہیں ہوگی اور جولوگ اس کی تو بہ کومقول کہتے ہیں کہ بوکوئی ہیں وہ کہ وہ کہا ہیں ہوگی وہ کی کہدر ہے ہیں کہ جو کئر نبی کی بیاد پر بواس میں تو بہ قبول نہیں اس لیے اس کی تو بہ قبول کہیں ہوگی سے صاف صاف افتا فوں میں آئی کہ بیاد کیا جائے۔

ہیں ان کے لیے بھی وہ تی تھم میں تو بہ قبول نہیں اس لیے حضور وال سے گز ارش ہے کہتے تھم شرعی سے صاف صاف افتا فوں میں آئی کیا دیا ہوئی تھی وہ تو تو الا سے گز ارش ہے کہتے تھی میں تو بہ کھوئی سے صاف صاف افتا فول میں تو بہ کو تھی کیا دیا ہوئی تھی وہ تو تو اللہ کر ان اس کے کھوئی کیا ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تو بہ کوئی کیا ہوئی تھی ہوئی تھی

الجواب

جب مقرر نے سید کے معنی کی تعیین کردی کہ اس سے مراداولا دِسیدہ فاطمہ ہیں اسی معنی کومراد لے کر اس نے بید کہا کہ اس عرفی معنی کے لحاظ سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سیز نہیں تو اس میں کوئی تحقیر کا پہلونہیں ، پھر بھی اگر کسی مفتی کے فتو ہے کود کھے کر ، سن کر اورعوام کے خلفشار کو دور کرنے کے لیے مقرر نے تو بہ کرلی وہ بھی قاضی شریعت علامہ از ہری صاحب مد ظلہ العالی کے علم سے تو اب اس مقرر پرکوئی الزام نہیں اور بیہ کہنا کہ گستا خِ رسول کی تو بہ نہیں ، اگر اس کی مراد بہ ہے کہ عنداللہ بھی اس کی تو بہ مقبول نہیں تو غلط ہے ۔ علانے تصریح فر مائی ہے کہ گستا خِ رسول کی تو بہ نہیں چھوڑ ہے گا، مگر عنداللہ اس کی تو بہ مقبول نہیں چھوڑ ہے گا، مگر عنداللہ اس کی تو بہ قبول ہے۔

تنویرالابصارودر مختار میں ہے:

"وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة الا الكافر بسبب نبى من الانبياء فانه يقتل حدا

والايقبل توبته مطلقاً. "(١)

اس کے تحت شامی میں ہے:

"ان جزاء ه القتل على وجه كونه حدا لان الحد لا يقسط بالتوبة و افاد انه حكم الدنيا اما عند الله تعالىٰ فهي مقبولة كما في البحر."(٢)

پھریہ مسکہ بھی مختلف فیہ ہے۔علامہ شامی وغیرہ کار جھان بیہ ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہے۔اس معنی کر کہ اگر تو بہ کرے گا تو قتل نہیں کیا جائے گا۔شامی میں ہے:

"قلت فهذه العبارة مذكورة في الشفاء للقاضى العياض المالكي نقلها عنه البزازي و اخطأ في فهمها لان المراد بها ما قبل التوبة والالزم تكفير كثير من الأئمة المجتهدين القائلين بقبول توبته و سقوط القتل بها عنه على ان من قال يقتل وان تاب يقول إنه إذا تاب لا يعذب في الآخرة كما صرحوا به وقدمناه آنفاً فعلم ان المراد ما قلناه قطعا."(")

چندسطراویہے:

"وانما الثابت انه صلى الله عليه وسلم عفى عن كثيرين من آذوه وشتموه قبل اسلامهم كابي سفيان وغيره."(م)

بلکہ صاحب در مختار کا بھی رجحان یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تو بہ مقبول ہے، بہر حال اولاً مقرر دوم نے جو کیے جھ کہا جس تفصیل سے کہا اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تنقیص کا کوئی پہلونہیں کہ جب وہ پہلے کہہ چکا کہ سید سے میری مراد فاطمہ کی اولا دہے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولا دسے نہیں۔ پھر جب مقرر دوم نے تو بہ کرلی تو اب اس پرکوئی الزام نہیں اور یہ کہنا کہ اس کی تو بہ اس معنی کر قبول نہیں کہ اب بھی اس کا جرم باقی ہے، نثر بعت پر افتر اہے۔ جولوگ مقرر دوم کوتو بہ کے بعد بھی مجرم کہتے ہیں وہ اللہ کا خوف کریں۔ یے ملم کوفتو کی دینا حرام حدیث میں فرمایا گیا:

"مَنُ افتىٰ بغير علم لعنته ملئكُة السموات والارض. "(١)

جوبغیرعلم کے فتوی دیے اس پرآسان وزمین کے فرشتوں کی لعنت ہے اور غلط فتوی دینا اور سخت ، ان سب

<sup>[17]</sup> در مختار، ج:٦، ص:٣٧٠ كتاب الجهاد باب المرتد، دارالكتب العلمية لبنان

رد المحتار على هامش الدرالمختار، ص: ٣٧٠، ج: ٦، كتاب الجهاد باب المرتد، دارالكتب العلمية لبنان

رد المحتار على هامش الدرالمختار، ص: ٣٧٠، ج: ٦، كتاب الجهاد باب المرتد، دارالكتب العلمية لبنان

<sup>[ 2]</sup> رد المحتار على هامش الدرالمختار، ص: ٣٧٠، ج: ٦، كتاب الجهاد باب المرتد، دارالكتب العلمية لبنان

لوگوں پرعلانیہ تو بہ بھی فرض ہے اور مقرر دوم سے معافی مانگنا بھی واجب یا در کھیں اللہ کی گرفت بہت یخت ہے اور اس کا عذاب شدید۔واللہ تعالی اعلم۔

#### انبیاے کرام کے مراتب میں فرق ہے مسئولہ: محدروزہ دین، مقام ویوسٹ سونوانی شلع بلیا

سکے انبیاے کرام میں امتیاز کرنامنع ہے۔ مگر مطبع عیسی اور مطبع محمد میں فرق دیکھئے۔

''جب عیسیٰ علیہ السلام پھانسی (صلیب) پر لے جائے گئے تو ان کے مطبع بھاگ گئے اور ان کا دینی جذبہ ختم ہوگیا ، اور اپنے نبی کوموت کے پنجہ میں پھنسا چھوڑ کر چل دیئے۔ اس کے برخلاف محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے مطبع اپنے مظلوم ومجروح نبی کے چاروں طرف جمع ہوگئے اور اپنی جان کومصیبت اور خطرہ میں ڈال کر تمام دشمنوں پر آپ کو فائح بنادیا۔'' اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ اوپر کی عبارت کا بولنے یا لکھنے والا شخص شریعت اسلام میں کیا سمجھا جائے گا؟ اسے امام بنایا جائے کہ نہیں؟

#### الجواب

یمی غلط ہے کہ انبیا ہے کرام میں امتیاز کرنامنع ہے۔خود قرآن مجید میں اور احادیث میں انبیا ہے کرام کا باہمی امتیاز مذکور ہے،ارشاد ہے:

تِلُكَ الرُّسُلُ فَضَّلُنَا بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضٍ مِنْهُمُ مَنُ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمُ دَرَجْتٍ. واتَيُنَا عِيْسَى ابُنَ مَرُيَمَ الْبَيِّنْتِ وَايَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. "(٢)

ممنوع یہ ہے کہ کسی بی کی اس طرح فضیلت بیان کی جائے کہ دوسر نے بی کی تحقیر ہو۔ بعد میں جو کچھ مذکور ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ قا والسلام اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مابین امتیاز کا بیان نہیں، بلکہ امتیوں کے درمیان جوفرق ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے امتی ایسے تھے کہ اس نازک وقت میں ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے خطر ناک موقع پر بھی ساتھ نہیں چھوڑ ا۔ قائل پر کوئی ایسا جرم ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے بیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج ہوصر ف پہلے جملے میں تعبیر کی غلطی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>[1]</sup> الجامع الصغير لأحاديث البشير النذير، ص:١٧٢، ج:٢

<sup>[</sup> ٢ ] قرآن مجيد، پاره: ٣، آيت: ٢٥٣، سورة البقرة

# باب عقائد میں بہت میں چیزیں ہیں جن بر ہماراا بمان ہے مگر کیفیت معلوم ہیں مسئولہ: سیدا قبال احمدایم! اے محلّم معلوم ہیں مسئولہ: سیدا قبال احمدایم! اے محلّم معظم یور، یوسٹ تاہم ، ضلع شاہ جہان یور – ۱۳ رجمادی الآخرہ ۹۰ مهار

سکی کتابوں میں بہت میں جگہوں پر لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے۔ ''زمین وآسمان کا ہر وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے۔ ''زمین وآسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے۔''(بہار شریعت) یعنی کہ انھیں بھی علم غیب عطا کیا گیا ہے تنی کہ اولیاء اللہ کے لیے بھی بہی ہے کہ'' ساتوں آسان اور ساتوں زمین مومن کا مل کی وسعت نگاہ میں ایسے ہیں جیسے کسی لق ودق میدان میں ایک چھلہ پڑا ہوا ہو۔''(ملفوظات اعلیٰ حضرت) لہذا ان عقائد کے تحت ناچیز کے ذہن میں علم غیب عطا کیے جانے کے دومفہوم آتے ہیں۔

الله تعالی نے حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم اور دیگر انبیاعلیهم السلام اور اولیا ہے کرام کوغیب کی ایک الیی قوت ایک ایس صفت یا غیبی آنکو مستقل طور پرعطا فر مادی ہے جس کی بنا پر ساراعالم ارض وسا، شرق وغرب، شال وجنوب غرض به که کا ئنات کا ذرہ ذرہ روز از ل سے جو کچھ ہو چکا ہے اور آئندہ جو کچھ ہوتار ہے گاسب کا سب فتال وجنوب غرض به که کا ئنات کا ذرہ ذرہ روز از ل سے جو کچھ ہو چکا ہے اور آئندہ جو کچھ ہوتار ہے گاسب کا سب ذرہ ذرہ انبیا ہے کرام اور اولیاء اللہ کے سامنے ہمہوقت مستقل طور پر نفصیلی مکمل طور پر ایسے ہیں جیسے سی لق ودق میدان میں ایک چھلہ پڑا ہو، اور اضیں غیب کی کوئی بات جانئے کے لیے وحی کشف یا الہام کی قطعاً ضرورت باقی نہیں کیوں کے قریم غیب انصیں عطا کیا جا چکا ہے۔

وت دوسرامفہوم پہلی شکل کے خلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیا ہے کرام واولیاءاللہ کوالیں قوت یا صفت تو عطانہیں فرمائی کہ ساراعالم کا ئنات کا ہر ذرہ ہمہ وقت مستقل طور پران کے پیش نظر ہے۔البتہ اللہ عزوجل نے انھیں ایسے اشارات اور قوت عطافر مادی ہیں جس کی بنا پروہ بزرگ یعنی انبیا واولیا جب چاہتے ہیں جوچاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اینی مرضی ومنشا اور اراد ہے سے سب کچھ جان لیا کرتے ہیں۔ یعنی غیب جانے کے لیے وہ وحی کشف یا الہام کواپنی مرضی و تکم سے جب جا ہتے ہیں طلب کر لیتے ہیں۔

سوال -غیب عطا کیے جانے کے متعلق مذکورہ بالا دوصورتوں وشکلوں میں کون سی شکل موافق شرع اور اہل سنت ہے اور ایک مسلمان کو انبیا ہے کرام اور اولیا ہے کرام کوغیب عطا کیے جانے کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ پہلایا دوسرایا کوئی اور تیسر ابھی ہوسکتا ہے۔ برائے کرم واضح کریں۔

الجوابــــ

باب عقائد میں بہت میں باتیں ایس ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، مگر ان کی کیفیت معلوم کرنا ہماری عقول سے بالاتر ہے جیسے عذاب قبر، رویت باری عز اسمہ خود نزول وحی۔ اسی طرح ہمارا قر آن واحادیث کی تصریحات

کے مطابق بیایمان ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے فضل وکرم سے اپنے محبوبان بارگاہ کوعلم غیب عطافر مایا۔اس کی کیفیت کیا ہے وہ نہ جمیں معلوم اور نہ اس کا معلوم کرنا ہمارے بس میں آپ خود اپنے وجود پرغور کریں،روح کیا چیز ہے، زندگی کیا چیز ہے؟ واللہ تعالی اعلم۔

# حضورکواللدنے اپنے نور سے پیدافر مایا

کیافرماتے ہیں علاے دین شرع متین اس مسکد میں کہ زید کہتا ہے کہ جس نے سرکار دووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں کہ دیا گئا ہے کہ جس نے سرکار دووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں مجھا کہ اللہ نے ان کواپنے نور سے پیدا کیا ہے تو اس نے اللہ کے ٹلڑے کر دیا وہ مشرک ہے اس کا کہنا ہے ہے کہ تمام مسلمانوں کاعقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواپنے نوریاک سے پیدانہ فرمایا۔

وابطلب امریہ ہے کہ مذکورہ بالا الفاظ جوزید نے اپنی زبان سے ادا کیے وہ ایک مسلمانی کے دعویدار سے کے دعویدار سخص کے لیے جانبیں؟ اوران الفاظ سے تو ہین رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتی ہے یانہیں؟

- ایساعقیده رکھنے اور ایساخیال رکھنے والے کومسلمان سمجھا جائے یا نہیں؟ اگرمسلمان سمجھا جائے تو کس طرح سمجھا جائے؟ کیا تو ہین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ شخص مسلمان ہونے کا دعویدار ہوسکتا ہے؟ کیا وہ لائق امامت ہے؟ جب کہ اکثریت کا اس پر ایمان ہے کہ فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا شک اللہ کے نور سے پیدا ہیں اس کے علاوہ لا تعداد علا ہے اسلام کے کتب سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کے نور سے پیدا ہونا ثابت ہے۔
- ایسی کتب جن میں علمائے اسلام کے قول سے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کے نور سے پیدا ہونا ثابت ہے کیا وہ قابل اعتماد نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ان کتب کوزید کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ جس کو دکھیر کیھر کر انھوں نے زید کے مذکورہ الفاظ کو غلط بتایا اور کہا کہ بلاشک وشبہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا ہی کے نور سے پیدا ہیں کیکن زید کے ایک ہم نوا جو عالم دین بھی ہے ہر گرنشلیم ہیں کیا اور زید کے مذکورہ الفاظ پر ہرابر لبیک کہتے رہے ہیں اور کہتے ہیں۔
- آب جواب طلب امریہ ہے کہ زید اور زید کے وہ ساتھی جوخود عالم دین بھی کہلاتے ہیں مذکورہ الفاظ پر کامل یقین رکھتے ہیں، دوسرے وہ ساتھی کہ بظاہر زید کے مذکورہ الفاظ پر یقین نہیں رکھتے اور زید کی اس حرکت کو براسمجھ رہے ہیں نہیں معلوم کس وجہ سے چشم پوشی کررہے ہیں جب کہ بیخو دبھی عالم دین ہیں اس طرح ہر دوشم کے لوگوں سے مسلمانوں کو کس طرح کا برتاؤ کرنا جا ہیے، ان سے تعلق رکھا جائے یا قطع تعلق کرلیا جائے، اگریہ

عقائد متعلقه نبوت حبلداول آ

الفاظ تو ہین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں تو ایسے اشخاص پر کیا حد شرع قائم ہوتی ہے؟ جب کہ زید کے خیال کے مطابق وہ تمام مسلمان جن میں بزرگانِ دین علماہے اسلام اور عام مسلمان شامل ہیں سب کے سب (نعوذ بالله)مشرک ہوئے ،ایسےلوگوں پرشریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ جواب صاف مدلل قر آن اور حدیث وفقہ کی روشنی میں دیا جائے۔فقط۔

بے شک بلا شبہ بیری وضیح ہے کہ اللہ عز وجل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواپنے نور سے پیدا فر مایا بیرحدیث سے ثابت ہے،امام اجل سیدنا امام مالک رضی الله تعالیٰ عنه کے شاگرد،اورامام اجل سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کے استاذ اور سیخین امام بخاری وامام مسلم کے استاذ حافظ الحدیث والاعلام عبد الرزاق ابوبكر بن ہمام نے اپنی تصنیف میں سیدنا وابن سیدنا حضرت جابر بن عبداللّٰدانصاری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهما سےروایت کی:

> "قال قلت يا رسول الله بابي انت وامى اخبرنى عن اول شئ خلقه الله تعالىٰ قبل الاشياء قال يا جابر ان الله قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره الحديث بطوله."

حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول الله میرے ماں باب آپ برقربان مجھے بتادیجے سب سے پہلے اللہ عزوجل نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا اے جابر بیشک بالیقین الله تعالی نے تمام مخلوقات سے یہلے تیرے نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کا نوراینے نورسے پیدافر مایا۔

اس حدیث کے اخیر میں مٰدکور ہے کہ پھراسی نور سے لوح وقلم ،عرش وکرسی ،ملائکہ جن وانس ، جنت ودوزخ، زمین وآسان بنایا، اجلهٔ ائمه دین مثلاً امام احمه خطیب قسطلانی مواهب اللدنیه میں، امام ابن حجر مکی افضل القرى مين، علامه فاسى في مطالع المسرات مين، علامه عبد الباقى زرقانى في سرح مو أهب مين، اورخاتم المحد ثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدار ج النبو ة وغیر ہامیں اس حدیث کوذ کر فرمایا ،اس سے استنا دفر مایا ،اس برتعویل واعتما دفر مایا جس سے ظاہر ہے کہ بی*حدیث تلقی* امت بالقبول سے آ راستہ ہے ،تلقی امت بالقبول وہ شے ظیم ہے،جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت نہیں رہی بلکہ سندضعیف بھی ہوتو حرج نہیں کر تی بلکہ قوت یا جاتی ہے جبیبا کہ امام تر مذی نے اپنی جامع میں اس کی جانب اشارہ فر مایا اور ہمارے علیا نے اصول میں اس کی تصریح فرمائی۔مرقاۃ میں ہے:

"رواه الترمذي وقال غريب والعمل على هذا عند اهل العلم قال النووي و اسناده

ضعيف نقله ميرك فكأن الترمذي يريد تقوية الحديث بعمل اهل العلم." امام جلال الدین سیوطی تعقبات میں امام بیہ فی سے ناقل:

"تداولها الصالحون بعضهم عن بعض وفي ذلك تقوية للحديث المرفوع. " اخذكرنے سے مدیث مرفوع كى تقویت ہے۔ اسی میں فرمایا:

اسے صالحین نے ایک دوسرے سے لیا اور ان کے

"قد صرح غير واحد بان من دليل صحة الحديث قول اهل العلم به وان لم يكن اسناد يعتمد على مثله."

کتنے ائمہ نے بیرتصری کی ہے کہ اہل علم کی موافقت صحت کی دلیل ہے اگر چہاس کی سند قابل اعتمادنه هو\_

علاوہ ازیں اس حدیث کوالفاظ کے تغیر کے ساتھ امام بیہقی نے دلائل النبو ۃ میں نقل فرمایا ہے ،اسے اصطلاح حدیث میں متابعت کہتے ہیں اور علما نے تصریح فر مائی کہ متابعت سے حدیث میں قوت پیدا ہوجاتی ب\_مقدمه يضخ مين ب: "والمتابعة يوجب التائيد والتقوية."

ان تمام تصریحات کا ماحصل بیہ ہے کہ بیرلائق ججت متند ومعتمد ہےلہٰذا زید کا بیرکہنا کہ'' جس نے سرکار دوعالم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بیہ مجھا کہ اللّٰد نے ان کواپینے نور سے پیدا کیا ہے تو اس نے اللّٰد کے ا ٹکڑ بےٹکڑ بے کر دیئے ،اوراللہ میں کمی کر دی اوراس نے بہت بڑا شرک کیا وہمشرک ہے۔'' حقیقت میں حضور سيد عالمصلی اللّٰد تعالیٰ عليه وسلم اورحضرت جابر بنعبداللّٰدانصاری رضی اللّٰد تعالیٰعنهما کومشرک کهنا هوا يهي نهيس بلکہاس حدیث کے تمام رواۃ امام عبدالرزاق کومشرک کہنا ہوا، نیز ان تمام ائمہ دین کوبھی مشرک کہنا ہوا جنھوں نے اس براعتا دفر مایا اس سے سندلائے اسی کی روشنی میں پتجریر فر مایا کہ سب سے پہلے اللہ عز وجل نے اپنے نور سےاینے حبیب کے نور کو پیدا فر مایا ظاہر ہے کہ جو بدنصیب تمام مسلما نوں ،ان ائمہ جلیل الثان کوصحا بی رسول کو حتی کہخودحضورسید عالمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کومشرک کہے وہ کتنا بڑا بدنصیب جاہل گمراہ بلکہ بدترین کا فرمرتد ہوگا۔حدیث میں فرمایا:

جس نے اپنے بھائی مسلمان کو کا فرکہا ان دونوں میں سے ایک کی طرف رجوع اس کا یقیناً ہوگا۔

"انما امرى قال لاخيه يا كافر فقد باء باحدهما. "(١) عالم گیری میں ہے:

اس قتم کے مسائل میں مختار ومفتی بہ یہ ہے کہ اگراس قتم کے قائل نے گالی کا ارادہ کیا تو کا فراعتقاد کیا اور اگر مسلمان کو کا فراعتقاد کیا اور یہ مجھ کر کا فرکہ ہے لچارا کہ وہ کا فرہے تو کا فرہے۔

"المختار للفتوى فى جنس هذه المسائل ان القائل بمثل هذه المقالات ان كان اراد الشتم ولا يعتقده كافر الا يكفر وان كان يعتقده كافرا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده انه كافر يكفر."(۱)

اور بہاں ایسی صورت ہے کہ سی صورت میں نہیں بچتا ہے اگر اس نے گالی کی نیت سے کہا تو یوں کہ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوگالی دینی گفراورا گر کفراع تقاد کیا تو بھی کا فرگر چوں کہ اس نے اس حدیث پر اس لیے جھک مارا کہ اس جاہل کو بی خبر ہی نہیں کہ بیحدیث ہے ۔ اس گھامڑ کا خیال ہے کہ بیحدیث نہیں بلکہ سنیوں نے اپنے زغم سے بیع قلیدہ بنالیا ہے اس لیے وہ اپنے زغم سے جو چا ہا بک دیا اس لیے کفر کلامی سے تو نے گیا مگر عند الفقہ اس پرضرور کفر لازم اور تو بہتجد بدایمان ، اگر بیوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی ضرور لازم کہ اس سے تو بیا اکار نہیں کرسکتا کہ اس نے کروڑ وں سنی مسلمانوں کو مشرک جانا مشرک کہا کہ اس حدیث کی روشی میں اپنا بیاء تقاد رکھتے ہیں کہ حضور سرایا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور رب جل وعلا نے اپنے نور سے بیدا فرمایا تو مسلمان کو مشرک کہہ کے لزوم کفر سے نہیں بچا اور عندالفقہا ضرور کا فر ۔ لہذا تو بہتجدید ایمان و نکاح ضرور لازم ، زید پر بھی اور زید کے تمام جامی یا وراور اس کی اس بکواس کوئی جانے والے بر، ارشاد ہے:

"إِنَّكُمُ إِذًا مِّثُلُهُمُ. "(٢)

زید جب تک توبہ وتجدید ایمان ونکاح نہ کرے، نہ اسے امام بنانا جائز اور نہ اس کے بیچھے کسی کی نماز درست اس کے بیچھے نماز پڑھنی نہ پڑھنے کے برابرہے۔ درمختار میں ہے:

"وان أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة نه الرضروريات دين ميل سے كسى بات كا كفر لايصح الاقتداء به اصلاً. "(٣)

زید کے وہ ساتھی جوزید کے اس کفری قول کوتو براجانتے ہیں مگر پھر بھی زید سے میل جول رکھے ہوئے ہیں اس سے قطع تعلق نہیں کرتے وہ گنہگار وحرام کارمستحق عذاب نارمستوجب غضب جبار ہیں۔تمام مسلمانوں کو واجب ہے کہ زیداور جوزید کے اس قول کوحق مانے ،اس سے میل جول سلام کلام بند کردیں۔حدیث میں ہے:

<sup>[[</sup>۲]] عالمگیری، ج: ثانی، ص:۲۷۸، وهکذا ایضاً فی رد المحتار، ج:۳، ص:۱۸۳، باب التعزیر، مطبع بیروت. محمد نسم مصا

رِ ۲ الله قرآن مجيد، پ: ٥، سورةالنساء، آيت: ١٤٠

ر مختار، جلد اول، ص:۳۷۷، بیروت. رست مختار، جلد اول، ص:۳۷۷، بیروت.

حلداول

"اياكم و اياهم لا يضلونكم و لا يفتنونكم."(١)

اس حدیث پاک پروہابیہ گابہت پرانااعتراض ہے کہا گریتی ہے تولازم کہذات باری میں کی لازم آئے گی۔ان ظالموں نے ذات باری عزوجل کو سمجھا ہی نہیں۔اسے اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے ان کے نطفہ سے ان کی اولا دبنی توان میں کمی پیدا ہوگئی:

اسے پاکی اور برتری ان کی باتوں سے بڑی برتری۔ "سُبُحْنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُلُونَ عَلَوًا كَبِيرًا."(٢)

ذاتِ باریِ تعالیٰ کی قدرت تو وہ ہے کہ اس کی کنہ جاننا ادراک سے باہر ہے۔ ہمارے سامنے ایسی چیزیں ہیں کہ اگران سے دوسر کی چیزیں اس کے مثل بنائی جائیں تو شی اول میں کوئی کی نہ ہو۔ مثلاً چراغ ہے۔ ایک چراغ سے ایک ہزار چراغ روشن کیجے، پہلے چراغ میں کوئی کی نہ ہوگی آفتاب کے سامنے ایک کروڑ آئینے رکھ دیں سب چیک اٹھیں گے آفتاب میں کوئی کمی نہ ہوگی ، جب ان محسوساتِ ممکنات میں ایساممکن تو کیا نسبت اس غیر محسوس، غیر مرئی ، غیر فانی ، غیر مجزی ایسی تخلیق کیوں محال کہ وہ اپنے نور سے نور محبوب بنائے اور اس کی ذات میں نہ جزی ہونہ کی ہو۔ کین خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ وھو تعالی اعلم۔
میں نہ جزی ہونہ کی ہو۔ لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ وھو تعالی اعلم۔
محموشریف الحق المجری ، رضوی دارالا فتا ہر ملی شریف

# حضور کے نور ہونے برایک تفصیلی فتویل

مسئوله: شامدرضا نعيمي المركز الاسلامي ،ليسٹر ، برطانيه

حضرت مخدومی ومکرمی زیدت مکار مکم العالیه سلام مسنون یہاں ایک غیر مقلد وہابی سے نورانیت مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے بارے میں کچھ گفتگو چل رہی ہے۔اس سلسلے میں اس کی ایک تحریر کاعکس بھی حاضرِ خدمت ہے، نیز اس کی روشنی میں اپنی جانب سے کچھ

سوالات میں نیچ درج کرر ہا ہوں، براہ کرم اس معترض کی تحریر کا اور میرے سوالات کے حقیق و شفی بخش جوابات مع حوالہ جات تحریر فر ما کر جلد تر روانہ فر مائیے، بے حد کرم ہوگا ممکن ہوتو کچھ الزامی جوابات واعتر اضات بھی اپنی

حانب سے شامل فرمادیں۔

حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوحسی ومعنوی طور پرنور ماننے کاعقیدہ کس منزل میں ہے۔ یعنی ایسااعتقاد

إلى الله مشكواة شريف، ص: ٢٨ـ

رِّ ٢ السراء، آيت: ١٥، سورة الاسراء، آيت: ٤٣ـ

#### فآویٰشارح بخاری کتابِ لعقائد جلدول

رکھنا فرض وواجب ہے یاافضل ومستحب یعنی صرف باب فضائل سے اس کاتعلق ہے؟

صنف عبد الرزاق کی جوروایت حضرت جابر سے مروی ہے کہ:"اول ما خلق الله نوری…الیٰ آخرہ." بیحدیث یاک حدیث کے اقسام کے اعتبار سے کس درجہ میں ہے۔

عقائد متعلقه نبوت

🕝 اس حدیث یاک کی سند کیا ہے۔

ا گرکسی حدیث کی اسناد نہ ہموں تو کیا اس کو قبول کیا جاسکتا ہے۔اصول حدیث کے س قانون کی روشنی میں بیم کمن ہے۔وہ اصول حدیث کیا ہے اور کس کتاب میں ہے حوالہ اوراصل عبارت ضرور تحریر فر مائیں۔

کیا نیجه دوسری احادیث ایسی نمین جن سے حضرت جابر کی مذکورہ بالا روایت کوتقویت پہنچتی ہو۔اگر ہیں تو چندواضح اور مشہورا حادیث کا حوالہ دیجے۔

عباعت محدثین وعلمامیں جن حضرات نے اس روایت کوقبول کیا ہےان کے اسمااور کتابوں کا حوالہ ذکر فرمایئے۔

اصول حدیث کے اس قانون کی تصریحات ہمارے کن علمانے کن کتابوں میں پیش فرمائی ہیں۔

ترندی شریف کی حدیث: "اول ما خلق الله القلم." ہے کیا واقعی" اول ما خلق اللہ نوری" کا تضاد ہے، اگراس تضاد کودور کرنے کے لیے بیے کہا جائے کہ قلم والی حدیث میں اولیت اضافی مراد ہے تو بی قول کس کا ہے۔ کیا محدثین نے اس طرح کی تاویل کی ہے۔

محتر می ابرارصاحب السلام علیم ورحمة الله و بر کامة خیریت جانبین مطلوب ثاقب صاحب کے ذریعہ ایک رقعہ ملاجس پر حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے نور ہونے کے دلائل درج تھے میں ذیل میں اختصار کے ساتھ اس دلائل کا تجزیہ کرر ہاہوں۔

سے جس آدمی نے نور کے بوت میں جوروایت تحریر کی ہے اس نے اس بات کو بیان کر کے اپنی دلیل کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے کہ امام عبدالرزاق کی کتاب میں بیروایت ہے اور بیامام موصوف امام بخاری اورامام مسلم کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اس میں کوئی شکن نہیں کہ امام عبدالرزاق کا مقام ائمہ دین میں بڑا او نچا ہے۔ لیکن سوال بیہ ہے کہ جوروایت ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ ثابت بھی ہے یا نہیں اورامام موصوف نے خوداس روایت کے بارے میں کیا کوئی وضاحت کی ہے۔ ہمار بزد یک بیروایت غیر ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ اے جابر اللہ تعالی نے تمام اشیا ہے بل تیرے نبی کے نورکوا سے نبیدافر مایا۔

- اس لیے کہ جتنے لوگ بدروایت پیش کرتے ہیں وہ اس کی سند پیش نہیں کرتے اور علم حدیث کے ساتھ تھوڑا ساتعلق رکھنے والا بھی بیجا نتا ہے کہ بغیر سند کے وئی روایت جا ہے کتنا ہی بڑا امام کیوں نہیش کرے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ خاص طور پرایک اختلافی موضوع میں تو ٹھوس اور ثقہ راویوں کی بات ہی قبول وترجیح کا درجہ حاصل کرے گا اور بید مسئلہ چوں کہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اس لیے یہاں ایسی بے سندروایت کا سہار انہیں لیا جاسکتا۔
- وم یہ کہ جوآ دمی یہ روایت پیش کرتا ہے اور حوالہ امام عبدالرزاق کی کتاب مصنف کا دیتا ہے اس کو چاہیے کہ سند کا حوالہ دے اور بتائے کہ یہ روایت سند سمیت مصنف عبدالرزاق کی کون سی جلد کون سے باب اور کس صفحہ پر ہے۔ اس کے بعد ہم اس روایت کی سند کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہمیں تلاش کے باوجود یہ روایت سند کے ساتھ کسی جگہ نہیں مل سکی۔ جولوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مکمل حوالہ پیش کریں بلکہ ہو سکے تو اس کی فوٹو اسٹیٹ ہمیں جھیجے دیں تا کہ ہم بھی اس کی سند کا ملاحظہ کر سکیں۔
- تیسری بات بیہ کہ جامع تر ذری (باب القدر) اور حدیث کی دوسری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ بیہ روایت ہم پیش کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: "اوّل ما حلق الله القلم. "کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اب ایک طرف بیر صحیح حدیث ہے اس کے مقابلے میں ایک بے سندروایت کو کیسے مسلم کیا جاسکتا ہے۔ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم دومتضا و چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں۔
- وسری حدیث میں سے بیٹلڑا پیش کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فر مائی کہ اے اللّٰہ: "واجعل لمی نورا." ترجمہ بیکہا گیا ہے کہ اے الله مجھے نورہی بنادے۔''

پہلی بات یہ ہے کہ ترجمہ بالکل غلط کیا گیا ہے اور جس آدی نے بیر جمہ کیا ہے یا تو وہ جاہل ہے اور یااس نے جان بوجھ کر بددیا نتی سے کام لیا ہے، اور معمولی عربی جانے والا بھی لی کا ترجمہ کرسکتا ہے' لی' کامعنی ہوتا ہے میرے لیے اور پورا ترجمہ ہوگا' اے اللہ میرے لیے نور (روشی) پیدا فرمادے، یا نور کردے یعنی آپ نور، روشی اور ہدایت اللہ کی بارگاہ سے طلب کررہے ہیں۔ جیسا کہ متعدد مقامات پر وہ دعا ئیں آئی ہیں جو آپ کیا کرتے تھے کہ:"اللّٰہ ماغفولی. "اے اللہ مجھے بخش دے۔اللہ مجھے ہدایت دے"اللّٰہ ماهدنی"اسی طرح کے بہال فرمایا اے اللہ میرے لیے نور کردے۔ دوسری بات ہے ہے کہ اگر یہ سلیم بھی کرلیا جائے کہ حضور نے نور بنے کی دعا کی اور اللہ نے وہ دعا قبول کر ہے آپ کونور بنادیا تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دعا سے پہلے آپ کیا تھے، اور اگر اس دعا کے بعد اللہ نے آپ کونور بنادیا تو پھر یہ قل کے اندھے جو دوسری اوپر والی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے پیدا ہی آپ کونور کیا تھا۔ اس کی حیثیت کیا ہے کیوں کہ خود ہی یہ کھو دیا کہ دعا کے بعد آپ نور ہوئے۔ کیوں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ، اس کا مطلب سے پہلے آپ نور نہیں تھے کہ دعا کے بعد آپ نور ہوئے۔ کیوں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ، اس کا مطلب سے پہلے آپ نور نہیں تھے کہ دعا کے بعد آپ نور ہوئے۔ کیوں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ، اس کا مطلب سے پہلے آپ نور نہیں تھے کہ دعا کے بعد آپ نور نہیں تھے کہ دعا کے بعد آپ نور نہیں کے دوسری اوپر کور کیا تھا۔ اس کی حیثیت کیا ہے کیوں کہ نور نہیں تھے کہ دعا کے بعد آپ نور نہوں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ، اس کا مطلب سے پہلے آپ نور نہیں تھے

اور بیروایت غلط ہے کہ سب سے پہلے میرانور پیدا کیا۔

جہاں تک قرآن کی اس آیت کے سلسلے میں مفسرین کے اقوال کا تعلق ہے کہ: "قد جاء کم من الله نور و کتاب مبین. "کے بیان سے مراد حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہیں تواس امر میں کوئی باہمی اختلاف نہیں کہآپ کی ذات اقدس کفر ظلم، جہالت وگمراہی کے لیےنورتھی اوراس نورسے ہرقتم کےاندھیرے حیوٹ گئے اوران کی جگہ ایمان اور ہدایت کی روشنی نے لے لی لیکن قر آن میں ایک بھی الیبی آئیت نہیں جس سے بیہ ثابت ہو کہ آ ب اللہ کے نور میں سے نور ہیں اگر صرف نور کے لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نورمن نوراللہ ہیں ا ، تو پھرسور هُ اعراف کی آیت نمبر ۱۵۷ میں قر آن کو بھی نور کہا گیا۔سورهٔ مائده کی آیت نمبر ۱۲ میں دین اسلام اور مدایت کونو رکہا گیا۔ مائدہ کی ایک آیت ۴۲ میں تو را ق کی اصل تعلیمات کونو رکہا گیا۔سور ہ تو بہ کی آیت نمبر۳۲ میں دین اسلام کونور کہا گیا، تو قرآنی آیات میں متعدد مقامات پر جولفظ نور آیا ہے وہ قرآن، دین، ایمان، اسلام اور سچائی اور مدایت کے لیے استعمال کیا گیا اور اس نورصا حب رسالت صاحب قر آن صلی الله علیه وسلم کے لیے بھی نور کا لفظ استعال کیا گیا۔خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لفظ نور آیا کہ:''اَللّٰهُ نُورُ السَّمُواتِ وَ الْاَرُ ضِ . ''( )بعض مقامات يرسورج اور جا ندكوبھي نور کہا گيا ہے۔ جيسے سور ہ پونس کي آيت ۵رميں ليکن اکثر مقامات یرنور کالفظ دراصل مدایت کے معنی میں گمراہی کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔للہٰ ذااگر کتاب کونور کہا جائے گا تو مراد ہوگی کتاب ہدایت ،اگر دین کونو رکہا جائے گا تو مراد دین ہدایت اورا گررسول کونو رکہا جائے گا تورسول ہدایت ہوگا۔اس میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ جھٹڑا۔لیکن اللہ کے نور میں سے نور خدا ہونے کے کیا کوئی دلیل قرآن وحدیث سے پیش نہیں کی جاسکتی۔جوایک روایت بیلوگ اس بارے میں جگہ جگہ پیش کرتے ہیں اس کی حیثیت کے بارے میں ہم نے شروع میں تحریر کردیا ہے۔اس موضوع پر مزید تفصیلات صراط منتقیم کی کسی قریبی اشاعت میں شائع ہوں گی ۔انشاءاللّٰد۔ محموداحمہ بر پیمجھم

الجواب

صفورا قدس سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کنور ماننے کاعقیدہ صرف باب فضائل ہی تک محدود ہے اس کے منکر کی نہ تکفیر جائز نہ فضائل ہی تک محدود ہے اس کے منکر کی نہ تکفیر جائز نہ فضسیق لیکن اس زمانے میں بیمسکا اہل سنت و جماعت کا اتفاقی وا جماعی عقیدہ بن چکا ہے اور اس زمانے میں اس کا منکر اہل سنت میں سے کوئی ایک فر ذنہیں ۔صرف وہابی ، نیچری وغیرہ بد مذہب گراہ ایسے کہ جن کی بد مذہبی حد کفر تک بہنچی ہوئی ہے۔ وہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے سے انکار کرنا بدمذہبی کا شعار ہو چکا ہے پس اب جو بھی نورانیت مصطفیٰ علیہ التحیة

[1] قرآن مجيد، سورة نور ،آيت:٣٥

والثنا کاانکارکرےاس کووہانی بدمذہب کہہ سکتے ہیں۔ نہاس لیے کہ بیا نکار بدمذہبی ہے بلکہاس لیے کہ بیا نکار بد مذہبوں کا شعار ہے۔ جیسے خضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اہل سنت کی علامت يويجي توفر مايا: "تفضيل الشيخين وحب الختنين والمسح على الخفين. "(٢) كمأس زماني مين الل سنت اورر وافض وخوارج کے مابین بیتین چیزیں مابدالامتیازتھیں ۔اسی *طرح اس ز*مانے میںمیلا د، قیام، نیاز، فاتحہ نداے یارسول اللہ اور استعانت، بالا ولیا وغیر ہاکی طرح سرکا رعلیہ التحیۃ و الثنا کے بارے میں بیاعتقاد کہ آپ نور تھے یانہیں؟ اہل سنت اور و ماہیہ کے مابین امتیازی نشان بن چکا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔

ا تا الله قد خلق نور نبييك من نوره. أيا جابر أن الله قد خلق نور نبييك من نوره. النح" كواجله محدثين نے اپني اپني كتابوں ميں درج فرمايا اوراس سے حضور يرنورسيدعا لم صلى الله عليه وسلم كے اول خلَّق ہونے پراستدلال فرمایا۔مثلاً علامہ دیار بن بکری'' تاریخ خمیس'' میں 'علامہ احمد بن حجر کمی''افضل القریٰ'' میں،علامہ عبدالغنی نابلسی''حدیقہ ندبیشرح طریقہ محمدیی' میں،علامہ احمد خطیب قسطلانی شارح بخاری''مواہب اللدينيه' ميں علامه عبدالباقی زرقانی اس کی شرح میں،حضرت ملاعلی قاری''مرقاۃ شرح مشکلوۃ'' میں اوراییخہ رساله "المو د د الروي في المولد النبوي" مين سندالحفا ظعلامه ابن حجرعسقلاني "شرح شائل ترندي مين، محقق على الاطلاق شيخ عبدالحق محدث دہلوی''مدارج النبوت'' میں اور علامہ فاسی''مطالع المسرات شرح د لا قال البخير ات '' ميں ، اور علامه اساعيل حقى ' <sup>د</sup> تفسير روح البيان' ميں رحمهم الله تعالى اجمعين \_علامه فاسى رحمة الله تعالى عليه نے" مطالع المسوات "ميں امام اہل سنت امام ابوالحسن الاشعرى رحمة الله تعالى عليه كا اس

حدیث ہے استدلال نقل فرمایا، چناں چہ لکھتے ہیں: "قد قال الاشعرى انه تعالىٰ نور ليس كالانوار. والروح النبوية القدسيه لمعة من نوره، والملئكة شرر تلك الانوار و قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري و من نورى خلق كل شئ وغيره مما في معناه."

(مطالع المسرات)

تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ،سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نےمیرانور بنایااورمیرے ہی نورسے ہرچیز پیدا فر مائی ۔اس کے سوا اور حدیثیں اس مضمون میں وارد ہیں۔

امام ابوالحن الاشعرى نے فر مایا، اللّه عز وجل نور

ہے مگراورنوروں کے مثل نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کی روح یاک اس نور کی تابش ہےاور ملائکہ

ان نوروں کے بھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ

ان بزرگوں کےعلاوہ اور بہت سے حضرات نے حدیث مذکور سے سرکار کے اول خلق ہونے پراستناد کیا ہے اور محدثین کے نز دیک بیربات طے شدہ ہے کہ جب کسی حدیث سے علما ہے معتمدین استدلال کرلیں تو وہ حدیث ضرور بالضرور حجی اور قابل استناد ہے۔حضرت ملاعلی قاری مرقاۃ شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں:

> "رواه الترمذي. وقال غريب والعمل على هذا عند اهل العلم قال النووي و اسناده ضعيف نقله ميرك. فكان الترمذي يريد تقوية الحديث بعمل اهل العلم. "(باب ما على الماموم من المتابعة. الفصل الثاني)

خاتم الحفاظ امام اجل سيوطى طبقات ميں امام بيہ قي نے قل فرماتے ہيں:

"تداولها الصالحون بعضهم عن بعض و فى ذلك تقوية للحديث المرفوع."(تحت حديث صلاة التسبيح)

امام ترمذی نے فر مایا، حدیث غریب ہے اور اہل علم کا اس برعمل ہے۔سیدمیرک نے امام نووی سے نقل کیا کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ امام تر مذی کے فرمانے کا مدعا پیہ ہے کہ اہل علم کے عمل کرنے سے حدیث قوی ہوجاتی ہے۔

اسے صالحین نے ایک دوسرے سے اخذ کیا اور ان کے اخذ میں حدیث مرفوع کی تقویت ہے۔

نيزاس ميں ترندى كى مديث من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر كے بارے میں ہے:"اخرجه الترمذي و قال حسنٌ ضعفه احمد وغيره. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. "اس كے بعدفر مايا:

> "فاشار بذلك الى ان الحديث اعتضد بقول اهل العلم وقد صرّح غير واحد بانّ من دليل صحة الحديث قول اهل العلم به. وان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله."

اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حدیث کے مطابق اہل علم کے قول سے حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ بہت سے علمانے تصریح کی ہے کہ اہل علم کی موافقت صحت حدیث کی دلیل ہے، اگر جہاس کے لیے کوئی قابلِ اعتماد سند نہ ہو۔

ان سب ارشادات سے بہ ثابت ہو گیا کہ کوئی حدیث ایسی ہو کہاس کی سند قابل اعتاد نہ ہولیکن اہل علم اسے قبول کرلیں اوراس بڑمل کریں ،اس سے دلیل لائیں تو حدیث قوی ہوجاتی ہے،ایسی حدیث بیچے مانی جائے گی۔تعقبات کی اخیرعبارت میں صاف تصریح ہے کہ اہل علم کی موافقت حدیث کی صحت کی دلیل ہے اور بہ تصریح ایک دو کی نہیں متعددعلا کی ہے۔اب مصنف عبدالرزاق کی اس حدیث کے بارے میں غور کیجیے۔ مصنف عبدالرزاق ناپاب ہے اس لیے اس کی سندنہیں دیکھی جاسکتی۔ مگر جب کہ مذکورہ بالاجلیل الشان

محدثین اور بالاتفاق علا معتدین نے اس حدیث کو قبول فر ما یا اور اس سے حضور اقد سرور عالم صلی الله علیه وسلم کے نور اور اول مخلوقات علی الاطلاق ہونے پر استدلال فر ما یا تو حسب اصول حدیث اس حدیث کی صحت میں کوئی کلام نہیں ۔حضرت علامہ عبد الباقی زرقانی کی بیعادت ہے کہ: "مو اهب اللدنیه "کی شرح جلد اول س: ۳۲-۳۳ پر بیہ اگر پچھ کلام ہوتا ہے تواسے ضرور ذکر فر ماتے ہیں۔ مگر "مو اهب اللدنیه "کی شرح جلد اول س: ۳۲-۳۳ پر بیہ حدیث مذکور ہے، اور انھوں نے اس پرکوئی کلام نہیں فر مایا۔ اس حدیث کی سند میں اگر کوئی نقص ہوتا یا سند نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی نقص پیدا ہوتا تو اسے ضرور ذکر فر ماتے ، اس حدیث پر کسی قسم کا کوئی کلام انکانہ فر مانا۔ اس حدیث پر کسی قسم کا کوئی کلام انکانہ فر مانا اس بیات کی دلیل ہے کہ بی حدیث ان کے نزد یک قابل استناد ہے ان کا بیکل اس حدیث کے معتمد ہونے پر ان کی تقریر ہے۔ حدیث پر کلام تو کیا کرتے انھوں نے اس کی تائید میں فر مایا:"و قدرواہ البیہ ہی ہی بیعض کی تقریر ہے۔ حدیث پر کلام تو کیا کرتے انھوں نے اس کی تائید میں فر مایا:"و قدرواہ البیہ ہی ہی ہو اس خوج سالم کا تقاضا ہی ہے کہ اس حدیث کو حیات کا بیکن کیا جائے۔ اس پر بس نہیں۔ بہت سے علمانے اس کے جو ہونے کی تصریح کی ہے۔ حضرت شیخ عبر الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تو الی علیہ 'مران خوا اللہ نوری کی ہیدا شدہ میں در مدیث سے حالات میں در اس کر میں در مدیث سے حالات میں در ان خوا می نین میں خرا ماتے ہیں: در حدیث ہیں ذران بیک پیدا شدہ نیز ملامہ عبر الخی نابلسی حدیقہ ندیت شرح طریقہ تحدیث ثانی فی ذم الطعام "میں فرماتے ہیں:

"قد خلق كل شئى من نوره صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كما ورد به الحديث الصحيح."

بے شک ہر چزنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے بنائی گئی۔ جیسا کہ اس بارے میں صدیث صحیح وارد ہے۔
محدثین جب کسی صدیث کے بارے میں یہ نصری فرمادیں کہ بیہ صدیث صحیح ہے تو اس کی صحت میں شبہہ نہیں رہ جا تا۔ ہاں اگر کسی نے اس کے خلاف کہا ہوتو پھر غور و نوش کی گنجائش نکل آتی ہے۔ مصنف عبدالرزات اور بہی تی کی اس روایت کے بارے میں باوجود کوشش کے وہا بیوں کو کسی محدث یا عالم کا کوئی قول آج تک نہیں مل سکا کہ یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ اگر خدانخواستہ ملا ہوتا تو آسان سر پراٹھا لیتے یہ کھو کھلی بات نہیں کرتے کہ سند نہیں معلوم۔ اگر غیر مقلدین کا خود زائیدہ یہ قاعدہ صحیح مان لیا جائے کہ جس صدیث کی سند نہ معلوم ہووہ نامقبول فردود ہے، تولازم آئے گاکہ امام بخاری نے ان سب کو بلاسند ذکر کیا، اورا گریہ کہیں کہ اگر چہام بخاری نے ان سب کو بلاسند ذکر کیا، اورا گریہ کہیں کہ اگر چہام بخاری نے ان سب کو بلاسند ذکر کیا ہاور تو عرض ہے کہ جب تک اس کی سندیں نہیں معلوم تھیں اس وقت تک ان کا کیا تھم تھا۔ بقول اس غیر مقلد کے مانیا پڑے گا کہ اس وقت تک وہ سب معلوم تھیں۔ معلوم تھیں اس غریب غیر مقلد نے امام بخاری سے کب کی عداوت زکالی ہے۔ علاوہ ازیں صدیث مردود تھیں۔ معلوم نہیں اس غریب غیر مقلد نے امام بخاری سے کب کی عداوت زکالی ہے۔ علاوہ ازیں صدیث

حبلاول حبلاول

اول ماخلق الله نوری کی صحت اس درجه مضبوط ہے کہ غیر مقلدین کے برادران علاقی دیوبندی بھی اسے شیخ مانتے ہیں اور اسے مقام استدلال میں پیش کرتے ہیں۔ دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیشوا مولوی قاسم نا نوتوی نے مخد ورات عشرہ ص: ۵ میں بہ طور دلیل پیش کیا۔ لکھتے ہیں: اور "اول ما حلق الله نوری" وغیرہ کی تغلیط جھے۔ نیز دیوبندیوں کے حکیم الکل فی الکل تھا نوی صاحب نے نشر الطیب ص: کیراس حدیث جابر کوفل کر کے بینتیجہ نکالا اس حدیث سے نور محمدی کا اول الخلق ہونا باولیت حقیقیہ ثابت ہوا۔ کیوں کہ جن جن اشیا کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے ان اشیا کا نور محمدی سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔ مصابح میں امام بغوی نے صرف احادیث کے متن ذکر کیے سندیں ترک کر دیں۔ اس پر کچھلوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ اس کا جواب دیت ہوئے صاحب مشکلو ق فرماتے ہیں: "و ان کان نقلہ و انہ من الثقات کا لاسنا د. "(۱)

اس كے تحت ملاعلى قارى فرماتے بين: "هذا شان من اشتهرت امانته و علمت عدالته و صيانته فيعول على نقله و ان تجرد عن اسناد الشي لمحله. "(٢)

لیعنی جب کہ امام بغوی ثقات سے ہیں تو ان کا بلاسند نقل کرنامثل اسناد کے ہے۔ یہی ہراس شخص کی شان ہے جس کی امانت مشہور ہواور جس کی عدالت وصیانت معلوم ہوا گرچہ اسناد سے خالی ہو۔ پھر یہی صاحب مشکو قاپنی اس طرز کے بارے میں کہ انھوں نے احادیث کو بلاسندر ہے دیا اور حدیث کی کتابوں کا حوالہ دے کر چھوڑ دیا ،فرماتے ہیں:

"وانى اذا نسبت الحديث اليهم كانّى اسندت الى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لانّهم قد فرغوا منه واغنونا عنه."(")

اس كتحت ملاعلى قارى فرمات بين: "عن تحقيق الاسناد من وصله و قطعه و وقفه ورفعه و ضعفه و حسنه و صحته و وضعه و من ثم لزم الاخذ بنص احدهم

میں نے جب ان محدثین کی طرف نسبت کر دی تو گویا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچا دی، اس لیے کہ بہلوگ سندیں ذکر کر چکے اور ہم کوسند کے ذکر سے بے پر واہ کر دیا۔

ان محدثین نے ہم کواسناد کی تحقیق سے بے پرواہ کردیا کہ بیموصول ہے کہ مقطوع ،موقوف ہے کہ حسن، صحیح ہے کہ

<sup>[ ]</sup> مشکواة شریف، ص: ۱۰ (دیباچه) مجلس بر کات.

<sup>[7]</sup> مرقاة، ج:اول، ص:١٢-

إس مشكوة شريف، ص:١٠ (ديباچه) مجلسِ بركات

على صحة السند او الحديث او على حسنه و ضعفه او وضعه فعلم من كلام المصنف انه يجوز نقل الحديث من الكتب لمولفة المعتمدة التي اشتهرت او صحت نسبتها من الكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة سواء في جواز نقله مما ذكر كان نقله للعمل بمضمونه و لو في الاحكام او للاحتجاج. "(ديباچه مشكوة)

موضوع - اسی وجہ سے محدثین میں سے کسی ایک
کا یہ ارشاد قبول کرنالازم ہے کہ یہ سندیا حدیث
صحیح ہے کہ حسن ضعیف ہے کہ موضوع - مصنف
کے کلام سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کتابوں
سے حدیث نقل کرنا جائز ہے جومعتمد اور مشہور
ہوں یاان کی نسبت مصنف کی جانب صحیح ہوجیسے
صحاح ستہ یا دوسری حدیث کی کتابیں ۔ یقل کرنا
اس کے مضمون پر ممل کرنے کے لیے ہواگر چہ
احکام میں ہو ،خواہ اس سے دلیل لا نامقصود ہو۔
احکام میں ہو ،خواہ اس سے دلیل لا نامقصود ہو۔

صاحب مصان ومشکو ق کے عمل اور صاحب مشکو ق اور صاحب مرقات کے ارشادات ِ صریحہ سے یہ بات فابت ہوگئی کہ اگر کسی معتمد کتاب میں کوئی حدیث مذکور ہوتو اس حدیث سے استدلال درست اور اس پراعتا دجائز کسی حدیث پراعتاد کے لیے اتناہی کافی ہے کہ وہ کسی معتمد کتاب میں موجود ہے، اگر چہ اس کی سند نہ معلوم ہو۔
نیز محد ثین اگر کسی حدیث کو تیج کہ دیں تو اس حدیث کو تیج ماننا ضروری۔ جب تک اس کے خلاف قابل تسلیم دلیل قائم نہ ہو۔ امام عبد الرزاق بلا شبہہ قابلِ اعتاد محدث ہیں ، اس درجہ کے محدث ہیں کہ امام بخاری و مسلم کے استاذ اور امام احمد بن ضبل کے استاذ ہیں، نیز یہ حدیث بیہ بی میں گئا۔
الاستاذ اور امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں، نیز یہ حدیث بیہ بی میں گئا۔
اور بیہ بی بلا شبہہ معتمد ہیں۔ خود صاحب مشکو ق نے آخیس معتمد بین میں گئا۔

خلاصۂ کلام یہ نکلا کہ بیہ حدیث مصنف عبدالرزاق اور پچھا ختلاف کے ساتھ بیہ قی میں بھی موجود ہے اور مصنف عبدالرزاق و بیہ قی بالا تفاق معتمد و مستند ہیں۔ کسی حدیث کا کسی معتمد و مستند کتاب میں فہ کور ہونا اس کے مصنف عبدالرزاق و بیہ قی بالا تفاق معتمد و مستند ہیں۔ کہ یہ معلوم ہو کہ بیہ حدیث لائق استناد ہونے کے لیے کا فی ہے ، جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو جب کہ بیہ معلوم ہو کہ بید حدیث فلاں معتمد کتاب میں ہے۔ صرف سند نہ معلوم ہونے کی دلیل ہوا گرچوالت ہی نہیں حدیث سے عداوت بھی ہے۔ تلقی امت بالقیول کسی بھی حدیث کے جبح ہونے کی دلیل ہوا گرچوال کی سند نہ معلوم ہو، یا اس کی سند میں کہ پچھ خلل ہو کسی حدیث کے بارے میں کسی معتمد عالم کا بیفر مانا کہ بید حدیث جبح ہونے کی دلیل ہے ، جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ قائم ہو۔ اس لیے بید حدیث جابر بلا شبہہ کی جب اگر چوالس کی سند ہم کو معلوم نہیں اس لیے کہ بیدود و معتمد کتا بوں میں فہ کور ہے اور اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہیں ، کسی نے کوئی کلام معلوم نہیں اس لیے کہ بیدود و معتمد کتا بوں میں فہ کور ہے اور اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہیں ، کسی نے کوئی کلام خدیث ہے۔ جب تو اس پراعتماد کرنا اس کے مطابق اعتماد کوئی اس کرنا ہی کہ ہو اس کی مطابق اعتماد کرنا اس کے مطابق اعتماد کی است کے مطابق اعتماد کرنا اس کے مطابق اعتماد کی کوئی میں کرنا ہو کوئی کی کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کوئی کرنا ہو کرنا

محدثین کااس پراتفاق ہے کہ حدیث "اول ما خلق الله نوری" میں اولیت سے مراداولیت حقیقیہ علی الاطلاق ہے،اس لیے کہ دوسری احادیث میں جن جن چیزوں کی اولیت مذکور ہے،حدیث جابر میں ان سب کی نور محمدی سے تاخیر مذکور ہے۔علاوہ ازیں حدیث ''اول ما خلق الله القلم''کا بچیلاحصہ اس بردلیل ہے کہ اس حدیث میں اولیت سے مراد اولیت اضافیہ ہے۔اس غیر مقلد نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ان کے مداحین اہل سنت کوعقل کا اندھا تو کہددیا ،اب وہ یہ بتائے کہا ہے اس حدیث کے بعد والاحصہ نظر آیا کہ نہیں،اگرنہیںنظرآیا تو وہ نظر کے ساتھ عقل کا بھی اندھا ہے۔اگر خودا نکھیارا ہوتا تو پورا حصہ دیکھیا،لیکن اگروہ واقعی اندھاہے اور اسے عقل ہوتی تو کسی انکھیارے سے پوری حدیث پڑھوا کرسن لیتا۔

تَى إِن خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَ عَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى ٱبْصَارِهِمُ غِشَاوَةٌ."(١) اور ﴿ إِن مَا اللَّهُ بِنُورِهِمُ وَتَرَكَهُمُ فِي ظُلُمْتٍ لَا يُبْصِرُونَ. صُمٌّ بُكُمٌ عُمُيٌ فَهُمُ لَا

الابد. "(٣)

اس اندھے کوکیا دکھائیں، البتہ ایمان والے پوری حدیث دیکھیں، ارشادہے:

بے شک اللہ تعالی نے پہلے قلم کو پیدا فر مایا اور "ان اول ما خلق الله القلم و قال اسے حکم دیا لکھ، اس نے عرض کیا، کیا لکھوں؟ له اكتب قال ما اكتب قال اكتب فرمایا تقدیرلکھ،تو جو کچھ ہو چکا تھا اور جوابد تک القدر فكتب ما كان وما هو كائن الى ہونے والا تھاست قلم نے لکھا۔

غور کیجے!اگر قلم سے پہلے کچھ پیدانہیں کیا تھا تو ما کان کا صدق کیسے ہوگا۔ ماٰ کان بتار ہاہے کہ قلم سے پہلے بھی کچھ بیدا ہو چکا تھا، جس کوفلم نے لکھا۔

اس ٹکڑے سے ثابت ہو گیا کہاس حدیث میں اولیت سے مراد اولیت اضافی ہے۔علاوہ ازیں اجلیہُ محدثین وعلما ہےمعتمدین نے صاف صاف تصریح کی ہے کہنورمصطفیٰ کواولیت حقیقی حاصل ہےاورقلم وغیرہ میں ، اولیت سے مراداولیت اضافیہ ہے۔حضرت ملاعلی قاری مرقاۃ شرح مشکوۃ میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں: "و في الازهار اول ما خلق الله القلم ازبار مين ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پيدا فرمايا لعنی عرش اور یانی آور ہوا کے بعد،اس کیے حضور يعنى بعد العرش و السماء و الريح لقوله

قرآن مجید، پاره: ۱ ،سوره بقرة،آیت:۷

قرآن مجید، پاره: ۱ ،سوره بقرة، آیت: ۱۷ <u>ሮ</u>ፕ፤

مشكوة شريف، باب الايمان بالقدر،ص: ٢١، مجلس بركات 

عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السموات والاراض بخمسين الف سنة و عرشه على الماء. رواه مسلم و عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما سئل عن قوله تعالىٰ كان عرشه على الماء على أى شئ كان الماء قال على متن الريح رواه البيهقى ذكره ابهرى فالا ولية اضافية و الاول الحقيقى هو النور المحمدى علىٰ ما بينته فى المورد للمولد."

علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں کھیں،اس حالت میں کہ اس کا عرش پانی پرتھا۔ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا عرش پانی پرتھا تو پانی کس پرتھا؟ فرمایا ہوا کی پیٹے عرش پانی پرتھا تو پانی کس پرتھا؟ فرمایا ہوا کی پیٹے پر۔اسے بیہ تقی نے روایت کیا، بیسب ابہری نے بیان کیا اس لیے قلم میں اولیت اضافی ہے، اول بیان کیا اس لیے قلم میں اولیت اضافی ہے، اول میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسیا کہ میں نے المورد د للمولد میں ذکر کیا ہے۔

 اس پراسلاف کےاتنے کثیرارشادات موجود ہیں کہا گران سب کااستقصا کیا جائے تو دفتر تیار ہوجائے۔ان کثیر ارشادات میں سے پہلے سندالحفا ظءلامہ ابن حجرعسقلانی جیسے جلیل الشان کاارشاد سنئے:

مرقاة شرح مشكوة ميں حديث كتب مقادر الخلائق كے تحت ہے:

اول المخلوقات وحاصلها لما بينتها ميں روايتي مختلف ہيں۔ان سب كا حاصل جيبا فی شرح شمائل الترمذی انّ اولها النور الذي خلق منه عليه الصلاة والسلام ثم الماء ثم العرش. "(١)

قال ابن حجر اختلف الروایات فی ابن حجر نے فرمایا کہ اول مخلوقات کے بارے کہ میں نے شرح شائل تر مذی میں بیان کیا ہے کہان سب سے اول وہ نور ہے جس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا فرمائے گئے۔ پھرياني، پھرعرش۔

خاتم الحد ثين حضرت سيدنا شيخ عبدالحق محدث د ہلوی رحمة الله عليه مدارج النبوة ميں فير ماتے ہيں: "و حديث او ل ماخلق الله القلم. " نيز گفتهاند كهمراد بعدالعرش والماءاست واقع شدهاست ـ <sup>(۲)</sup> وكان عرشه على الماء ودربعضے احادیث تصریح بدال واقع شدہ است وآمدہ است کے خلق ماء پیش تر ازعرش است وخلق نورو بے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازاں سابق است علاوہ ازیں علامہ احمہ خطیب قسطلانی مواہب اللد نیہ میں اور علامہ عبدالباقی زرقانی نے اس کی شرح میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ عليہ وسلم كنورياك كي تخليق مطلقاً سب سے يہلے ہوئى ۔اس ليے حديث: "اوّل ما خلق الله نورى. "ميں اولیت سے مراداولیتِ حقیقی ہے،اور قلم میں اولیت سے مراداولیت اضافی ۔علاوہ ازیں امام اجل امام اہل سنت سیدنا ابوالحسن الاشعری رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کا قول او پر مذکور ہوا کہ نورمجمہ ی صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر چیز بنی۔ علامه عبدالغنی نابلسی کاارشا دگز را که ہرایک چیز اسی نور پاک سے بنائی گئی۔ان دونوں ارشادات ٰ میں لفظ کل عموم و استغراق پر دلالت کرتا ہے۔جس سے نور مصطفیٰ کا اول حقیقی ہونا متعین ہوجا تا ہے۔حضرت ملاعلی قاریٰ "المورد الروى" مين فرمات بين: "فعلم أنّ أوّل الاشياء على الاطلاق النور المحمدى ثم الماء ثم العرش ثم القلم فذكر الاوّلية في غير نوره اضافية. "معلوم مواكم تمام اشياسي يهلِّ نور محمدی ہے مطلقاً۔ پھر یانی، پھرعرش، پھرقلم۔اس کیے نوریاک کے غیر میں اولیت کا ذکراضا فی ہے: ''انکلیل التنزيل. ''اخيرسورهُ توّبه\_واللّدتعالي اعلم \_ `

یآپ کے سوالوں کا جواب تھااب اس غیر مقلد کی خدمت گزاری کے لیے چند ہاتیں معروض ہیں۔

مرقاة شرح مشكواة، ص:١٢٢، ج:١ <u>ሮ</u>ፕ

<sup>[7]</sup> مدارج النبوة، جلد دوم، ص:٢

` جلداول

اس نے بیشلیم کرلیا ہے کہ: ''قد جاء کم من الله نور و کتاب مبین.'' میں نور سے مراد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے اس برعرض ہے۔

یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ نصوص کوان کے ظاہر معنی پرحمل کرناواجب ہے جب تک ظاہر معنی سے پھیرنے پر کوئی دلیل نہ قائم ہو۔ بیدلیل بھی اس درجہ کی ہوجس درجہ کی وہ نص ہوعقا ئدنسفی اوراس کی شرح تفتا زانی میں ہے: "والنصوص من الكتاب والسنة تحمل كتاب وسنت كنصوص ايخ ظاهر معنى يرحمل علی ظواہرہا مالم یصرف عنها دلیل کیے جائیں گے جب تک ظاہر معنی سے پھیررہا

ہے تواس پرلازم ہے کہ کوئی دلیل قطعی لائے.

اور ہم کہددیتے ہیں کہ یہی نہیں اس کی پوری برادری قیامت تک کوئی دیل نہیں لاسکتی اور جب اس کے ظاہر معنی سے پھیرنے والی کوئی دلیل نہیں۔ بلاشبہہ حضورا قدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نبص قر آن حسب اعتراف مخالف نورحسى معنوى حقيقي ہیں۔

اس نے سلیم کرلیا کہ: ''اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرُضِ. ''میں نوراینے حقیقی معنی پرہے ہم اوپر مطالع المسرات كے حوالے سے سيدنا ابوالحن الاشعرى رضى الله تعالى عنه كابيار شاد قال كرآئے: "والرّوح النبوية القدسية لمعة من نوره. "روح نبوية قدسية بورالهي كي تابش ہے۔تو ثابت كه حضوراقد س صلى الله تعالىٰ عليه سلم بھی حقیق معنی میں نور ہیں۔

🕝 اس نے اپنے مضمون میں قبولا ہے کہ جاند وسورج کا نور ہونا اپنے حقیقی معنی پر ہے۔اب آ یئے چند احادیث سنیے۔امام تر مذی شائل میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ۔انھوں نے فر مایا:

"رأیت رسول الله صلی الله علیه میں نے جاندنی رات میں رسول الله علیه "رأیت رسول الله تعالیٰ الله تعالیٰ عليه وسلم كوديكها حضور كے اوپر سرخ حله تھا۔ ميں حضور وسلم في ليلة اضحيان وعليه حلة كود يكھنے لگا اور جا ندكود كيھنے لگا بلا شبہہ حضورصلى الله حمراء فجعلت انظر اليه والي تعالیٰ علیہ وسلم میرے نزدیک جاند سے زیادہ القمر فَلَهُوَ عندى احسن من خوبصورت ہیں۔

ہوسکتا ہے حسب عادت یہ غیر مقلد عداوت رسول میں عندی اور احسن پر کلام کرے اس لیے دوسری حدیث لیجید مدارج النبوة میں ہے:

<sup>[1]</sup> شرح تفتازانی، ص:۱۱۹

ر ١٦] شمائل ترمذي باب ما جاه في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ص:٢ــ

ابوہالہ کی حدیث میں آیا ہے کہرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم عظیم باہیئت تھے۔حضور کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے چودہویں رات کا جاند۔

"در حدیث هند بن ابی هاله آمده کان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فخماً مخفّماً یتلا لؤوجهه تلالؤ القمر لیلة البدر."(۱)

نیزاسی میں ہے:

"درحدیث انی ہریرہ آمدہ چنال روش و تابال بود گویاسیر می کند آفتاب درروئے ویے سلی اللہ علیہ وسلم"(۲)

اب بھی اگر آ نکھ نہ کھلی ہوتو مزید سنیے ۔ زرقانی میں ہے:

"روى ابن المبارك وابن الجوزى عن ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ظل ولم يقم مع الشمس قط الا علب ضؤة ضوء الشمس."(")

حضورا یسے روش وتاباں تھے کہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ آ فتاب حضور کے چہرہ میں چل رہاہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا جب بھی سورج کے ساتھ کھڑ ہے ہوتے تو حضور کی روشنی سورج کی روشنی پرغالب آتی۔

ابعمل بالحديث كياس دعويدار دشمن رسول سے بوچھيں اب كيا كہتا ہے۔

سیغریب چلاتھا"اللّٰهم اجعل لی نورا."کی نجامت بنانے مگر خوراس کے استرے سے چارابروکا صفایا ہوگیا۔ یہاں"لی" کی آڑ لے کر بیتر جمہ کیا: اے اللہ میرے لیے نور کردے، مگر دروغ گورا حافظہ نباشد۔ چند سطر بعد"اللّٰهم اغفر لی"کا ترجمہ کیا: اے اللہ مجھے بخش دے یہاں یچارے کو"لی" نظر نہیں آیا یا نظر آیا تو مضم کر گیا اور کیوں نہ ضم کرتا اس کے مورثان اعلیٰ کی عادت تھی"و تکتمون الحق."پرانی رگ جوش مارتی ہی ہے ورنہ بات صاف ہے۔ جب اللهم اغفر لی کا ترجمہ مجھے بخش دے تیجے ہے، اس طرح"اللّٰهم اجعل کی نور ا."کا ترجمہ اے الله مجھے نور بنادے درست۔

کی میہاں تو غریب نے ''ئی' کی آڑ لے کراپنے دل کو تسکین دے لیا مگر مسلم شریف میں وارد: ''واجعل فی نفسی نورًا.''میں کیا کرے گا اور اگر یہاں''فی'' پرا ترائے تو صاحب نسائی کی اس روایت کوجس میں ''واجعلنی نور ۱.''ہے اس سے کیسے جان بچائے گا۔ پھر اس بے چارے کو جو حضرت ملاعلی قاری نے بلکلیہ ذرج کردیا ہے اس سے کیسے جان بچائے گا۔ مرقاق میں اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

<sup>[1]</sup> مدارج النبوة ج: اول ص:٥

<sup>[7]</sup> مدارج النبوة ج: اول ص:٤

إُسِيًّ زرقاني، ص ٢٢٢، ج:٤

"وفی روایة النسائی والحاکم نسائی اورحاکم کی روایت میں ہے: "واجعلنی واجعلنی نورًا. "یہ سبروایتوں سے زیادہ بلیغ ہے۔ واجعلنی نورًا. وھو ابلغ من الکل. "(۱)

- سیمان بھی وہی صیہونی رک پھڑی "اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعُضِ الْکِتَبِ وَ تَکُفُرُونَ بِبَعُضِ."(۲)

  اس حدیث میں تین الفاظ وارد ہیں "و اجعلنی نوراً" کولیا اور دوسری دوروایتوں کور کر دیا، کیا یہی دین و دیانت ہے، کیا یہی عمل بالحدیث ہے؟ عمل بالحدیث وہ ہے جوحضرت ملاعلی قاری نے فرمایا کہ سب روایتوں سے زیادہ بلیغ "و اجعلنی نوراً" ہے۔اس کا ماحصل یہ ہوا کہ سب روایتوں کا معنی ایک ہے وہ اس طرح کہ جیسے ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہوا کرتی ہے،اس طرح ایک روایت دوسری روایت کی بھی تفسیر ہوتی ہے۔اس کے موتی ہے۔اس کے موتی ہے۔اس کی بھی تفسیر ہوتی ہے۔اس کی جی اس طرح ایک روایت دوسری روایت کی بھی تفسیر ہوتی ہے۔اس کی جی اس کی ہوتی ہے۔اس کے دوسری روایتوں کا معنی ایک ہے۔
- "واجعل لمى نوراً" پر بياعتراض جرِّ ديا كه اس كا مطلب بيهوا كه اس كے پہلے نورنہيں تھے۔اگر ہر دعا كا مطلب بيہوتا كه دعا سے پہلے وہ چيز حاصل نہيں تھى تو كوئى اس جاہل سے بو چھے كه وہ خود كہتا ہے كه حضورا قد س صلى الله عليه وسلم بيد دعا ما نگا كرتے تھ" اللهم اغفر لمى. "اے الله مجھ بخش دے۔ تو اس كے بقول اس دعا كا مطلب بيہوا كه معاذ الله صد ہزار بار معاذ الله حضور گنه گار معصيت كار تھے اور طرفة للم بيكه بقول اس كے اس دعا سے پہلے حضورا قد س صلى الله عليه وسلم كى مغفرت بھى نہيں ہوئى تھى ۔ حالال كه علما ہائل سنت كا اس پر اتفاق ہے كہا خضورا قد س صلى الله عليه وسلم كى مغفرت بيں اور بطور غير مقلد بن بيالزام ثابت ۔ غير مقلد بن پر كه سور ہوتے ہيں اور بطور غير مقلد بن بيالزام ثابت ۔ غير مقلد بن پر كه سور ہوتے ميں فرايا:"لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْدِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ . "(٣) تو اب مغفرت حاصل ہونے كے بعد مغفرت كى دعا كا كيا معنى ؟
- کے پھریپی حافظ نباشد لکھتا ہے کہ حضوریہ بھی دعا مانگا کرتے تھے"اھدنی" مجھے ہدایت دے۔اس کے نزدیک دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی دعا مانگی جائے وہ پہلے سے حاصل نہیں ہوتی ،تواس کے بقول لا زم کہ اس دعا سے پہلے معاذ الله حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم ہدایت پرنہیں تھے۔ایسی بات ایک غیر مقلد تو کہ سکتا ہے،کوئی مسلمان ہرگز ہرگز نہیں کہ سکتا۔
- علاوہ ازیں غیرمقلدین کاعقیدہ ہے کہ نبی کی بھی دعا کا قبول ہونا ضروری نہیں ، تواب سوچیں بات کہاں تک جا پہنچی۔ بقول اس گمراہ کے دعا کے وقت تک حضور ہدایت سے محروم تھے اور دعا کے بعد بھی ہدایت ملی یا

<sup>[[</sup>۱] مرقاة، ص:۱۲۲، ج:۲

<sup>[</sup>٣] قرآن مجيد، سوره الفتح، پاره: ٢٦، آيت: ٢

حلداول

نہیں، یہ شکوک ہے۔ جب نبی ہی کا ہدایت پر ہونا مشکوک تو امت کا حال خدا ہی جانے ۔ یہ دین کی خدمت ہے یا دین کو جیسے اکھاڑ بھینکنے کی صیبہونی کوشش؟

نیصلی الله علیه وسلم کے بارے میں کیا کیالازم آیا،اس سے غیر مقلدین کو کیا مطلب حضورا قدس سلی الله علیه وسلم کی جتنی بھی تو ہین و تنقیص ہو، غیر مقلدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، روح کا اطمینان، مگراب اپنی خبر لیں، سی اور وقت ہدایت کی دعاما نگتے ہیں یا نہیں، یہ تو نہیں معلوم، مگر نمازوں میں سور و فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں،اس میں ہے:"اھدنا الصراط المستقیم" مرتے وقت جو بھی نماز پڑھیں گے سب میں سور و فاتحہ کے ساتھ مہرایت کی دعاما نگیں گے کہ اے الله صراط متقیم کی ہدایت دے تو بقول اس غیر مقلد کے لازم کہ مرتے دم تک اسے اور کسی غیر مقلد کو ہدایت نصیب نہیں، سب مگراہ ، ضال، مضل رہتے ہیں:" کے ذاکِ الْعَدَابُ وَلَعَدَابُ اللّهِ حِرَةِ اَکُبَرُ لَوْ کَانُوْ اِیَعُلَمُونَ نَیں، (۱)

اس غیر مقلد نے واجعل لمی نورا کی تشریح میں کہا یعنی آپنور وروشنی وہدایت اللہ کی بارگاہ سے طلب کررہے ہیں اوراس کے نزدیک دعا کا بید مطلب ہوتا ہے کہ دعا سے پہلے وہ چیز حاصل نہیں تھی تو اس کے بقول لا زم آیا کہ اس دعا سے پہلے آنحضور کو نہ نور ملا نہ روشنی نہ ہدایت پھر حافظ نباشد کے بہطور آیئر کریمہ: قد جاء کہ من اللّٰہ نور . ''کے بارے میں بیشلیم کر چکا ہے کہ حضور نور بمعنی ہدایت اور حق ہیں ۔ تو اس آیت کی تشریح میں جو پچھاس نے کہا اس کا مطلب بیہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتدا ہی سے نوراور حق ہیں اور یہاں و اجعلنی نور اکی تشریح میں جو پچھ کہا اس سے لازم کہ اس دعا سے پہلے حضور کو ہدایت نہ کی ۔ اس کا کھلا ہوا مطلب بیہ ہوا کہ قرآن میں جو حضور کو نور بمعنی ہدایت کہا گیا وہ غلط پوا۔ اب ناظرین انصاف کریں کہ حدیث کا ایسا مطلب بتانا جوقر آن کی تکذیب کوسترم ہوکسی مسلمان کا کم نہیں ہوسکتا ہے ۔ اعلی حضرت امام کام نہیں ہوسکتا ہے ۔ اعلی حضرت امام احدرضا قدس سری نے پیچ فرمایا ہے۔

یہ ہے دیں کی تقویت اس کے گھریہ ہے متنقیم صراط شر کشفی کے دل میں ہے گاؤخر تو زباں پہ چوڑھا چمار ہے ع بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا۔

اب ہم عوام اہل سنت کی تسکین خاطر کے لیے اخیر میں دعائے اقدس "و اجعلنی نورا." کی اور "اللّٰهُم اهدنی." کی تھوڑی سی تشریح عرض کرتے ہیں۔حضورا قدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً بلاشبہہ مجسم نور

[ ] قرآن مجيد، سورة القلم، پاره: ٢٩، آيت: ٣٣

س جلداول

سرا یا ہدایت تھےاور ہیں لیکن نورکوئی جھوٹی موٹی چیز نہیں جسے بتا مہا حاصل کرلیا جائے کہوہ ہاقی نہیں رہتی \_نور ا یک عظیم شے ہےاور پھر جب کہ حسب نصریح امام ابوالحسن الاشعری حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نورالہی کی ۔ تا بش ہں اورنورالٰہی غیرمتنا ہی تواس کی تا بش بھی غیرمتنا ہی ،اس دعا کا حاصل یہ ہوا کہاےاللّٰدتونے مجھےنور بنایا میں نور ہوں کیکن اس پربس نے فر ما۔اینے نورغیرمتنا ہی کی تابشیں اورزیادہ کراور دن بیدن زیادہ کرتا جا۔اسی طرح ۔ حضورسرا یابدایت تھے۔''اللّٰہم اهدنبی.''سےمرادیہ ہے کہ ہدایت پرثابت قدم رکھ۔ یاامت کی تعلیم کے لیے دعاارشادفّر مائی جبیبا که '' دِبّ اغفو لیی.''امت کی تعلیم کے لیےارشا دفر مائی یااس دعامیں غفران بہ معنی ستر ہے جبیها که علامه احمد خطیب قسطلانی نے شرح بخاری میں تصریح فر مائی ہے تواب اس کا ترجمہ وہ ہیں ہوگا جوغیر مقلد نے کیااب تر جمہ یہ ہوگا۔اےاللہ مجھے گنا ہوں سے بچائے رکھ۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

كماحضور صلى الله عليه وسلم بهاري طرح بشريبن؟

مسئوله: محرشميم رضاخان نوري رضوي، مدرسه نو ثيه رضويه ، کھنڈيل، بشن پوره ، ضلع گيا (بہار) ۱۸رصفر ۱۸ اھ

#### **سکل** رسول اکرم کواینی طرح بشر کهه سکتے ہیں؟



بسور بسب. یقیناً بلاهبهه حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بشریبی مگر ہم جیسے بشرنہیں خودانھوں نے ارشا دفر مایا: میںتم جبیبانہیں ہوں۔ "لست كاحد منكم."(١) اورارشادفر مایا:

میری حقیقت کومیرے رب کےعلاوہ کسی نے ہیں جانا۔ "لم يعلمني حقيقة غير ربي." ر یو بندیوں کا بیضر ورعقیدہ ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں، بڑے بھائی کی طرح ہیں، دیو بندی مجیب نے آیئر کریمہ کاوہ حصنقل کیا جس سے مثلیت ٹابت ہوتی تھی اور آگے جوفر مایا: "يُوُ حي إليّ. "<sup>(1)</sup> "يُوُ حي إليّ. "<sup>(1)</sup> اسے قل نہیں کیااس لیے کہ یہی دلیل ہے کہ حضورا قدس صلی اللّہ علیہ وسلم عام بشر کی طرح نہیں بلکہ عام میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

بشر کی سطح سے بہت بلند و بالا ہیں ۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

بخارى شريف، ج:اول، ص: ٣٩٠ كتاب الصوم، باب الوصال، ٤٨/٤٨ حديث ١٩٦١، دار الكتاب العربي، لبنان 

قرآن مجید، سوره الکهف، آیت: ۱۱۰ ـ پ: ۱۲ <u>ሮ</u>ፕ፤

## انبیا ہے کرام کی بشریت کا انکار کفر ہے۔ مکتوبات امام ربانی میں بہت ہی باتیں سکر آمیز ہیں صحواور سکر کا مطلب۔

مسئوله: سيدا قبال احمد محلّه معظم بور، تلهر، شاه جهان بور (يو. يي. ) - ١١٧ جمادي الآخره ١٣١٧ه ه

حضرت شیخ احرسر ہندی جن کو دنیا امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی حامی سنت اور نگہبان ملت وغیرہ کے نام سے جانتی ہے، کے مکتوبات پڑھ کرنا چیز عجب ذہنی کش مکش میں مبتلا ہو گیا ہے۔ حضرت مجد دکے ان مکتوبات کے مطالعہ کا نشرف ابھی حال ہی میں ایک دوست کے توسط سے حاصل ہوا ہے۔ ویسے تو حضرت مجد دکے یہ مکتوبات بلاشہہ تو حید وسنت اور اخلاق ومعرفت کا ایک بیش بہاخز انہ ہیں، مگر ساتھ ہی ان مکتوبات میں مجھے کچھ الیہ چیزیں نظر آئیں جو مذہب اہل سنت و جماعت کے بالکل خلاف ہیں۔ حضرت شخ کے لیے عقیدت واحتر ام کا وہ جذبہ آہستہ آہستہ تم ہوتا ہوا معلوم پڑتا ہے، جو پہلے تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے عقائد ونظریات رکھنے والے تخص کوا مام ربانی مجد دالف ثانی اور حامی سنت وغیرہ جیسے ناموں سے کیوں کر منسوب کیا جاتا ہے؟

حضرت شخ کے مکتوبات کی ًوہ چندعبار تیں آپ کے لیے نقل کر رہا ہوں جو ناچیز 'کے نزدیک اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں،ساتھ ہی ساتھ خدا سے دعا ہے کہ حضرت شنخ کی ان عبارتوں کا وہ مطلب نہ ہوجو ناچیز کے ناقص ذہن نے سمجھے ہیں۔

> ''اما در نبوت ورسالت درجها بیت مرنبی را که ملک بآن نرسیده است وآن درجها زراه عنصر خاک آمده است که مخصوص به بشراست''(۱)

> '' نمی بنی کهانبیاعلیهم الصلوة السلاَم باعامه درنفس انسانیت برابراندودر حقیقت و ذات همه متحد تفاضل باعتبار صفات کامله آمره است ـ''(۲)

> ''اے برادر! محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بال علوشان بشر بود وبداغ حدوث وام کال متسم ''(۳)

مذکورہ عبارتوں میں حضرت شخ نے انبیاے کرام خصوصاً حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف بشر کہا ہے بلکہ نفس انسانیت اور حقیقت و ذات کے اعتبار سے سب کے ساتھ متفق بتایا اور حدوث وامرکان کے داغ سے بھی متصف قرار دیا ہے جب کہ اہل سنت و جماعت کے نز دیک انبیا ہے کیہم الصلو قوالسلام کو بشر کہنا کفر ہے کیوں کہ

الاً الله مكتوبات دفتر اول، حصة چار، ص:١٢٣

الم ٢٦] مكتوبات دفتر اول، حصة چار، ص: ١٢٨

ره ۱۷۷ فتر اول، ص: ۱۷۷

جلداول

قرآن باک میں انبیاے کرام کوبشر کہنے والوں کو جابحا کا فرفر مایا گیاہے 🕛

اسی طرح حضرت شیخے نے اپنے ایک طویل مکتوب میں بعض ان مسلمانوں کو بت پرست فر مایا ہے جو بزرگوں کی نذرونیاز کے لیے کسی جانورکوان کے مزاریا ک پر ذبح کرتے ہیں اوراسی مکتوب میں حضرت شیخ نے ان عورتوں کو بھی شرک ز دہ قر اردیا کہ جو پیروں اور بیبیوں کے نام پرروزے رکھتی ہیں۔ان کے لیے خاص اہتمام کر تی ہیں اوران روز وں کے توسل سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی جا ہتی ہیں۔عورتوں کےان افعال کو ' بھی شیخ نے شرک و کفر قرار دیا ہے اور اپنی بات کی تائید میں کا فروں اور مشرکوں کے حق میں نازل ہونے والی آيت: "و مايو من اكثر هم بالله الاو هم مشركون. "كومسلمانول يرچيال كرديا بــــــ(٢)

حضرت شیخ نے بس اسی پراکتفانہیں کیا بلکہ اپنے ایک خط میں انھوں نے میلا دشریف جیسی سعادت کو بھی بدعت سدیہ قرار دیتے ہوئے اسے مطلقاً بند کر دینے کی بات بھی کہی ہے۔ <sup>(۳)</sup>اورایک جگہ عرس کی بھی مذمت کی ہے۔ اس سلسلے میں علما ہے اہل سنت کے موقف کو واضح کرتے ہوئے بیہ بتانے کی زحت گوارا کریں کہ حضرت شیخ کی مذکورہ تمام عبارتوں کے ہوتے ہوئے اٹھیں امام ربانی مجد دالف ثانی اور ولی کامل وغیرہ مانا جاسکتا ہے یا ، نہیں؟اگر ہاں تو پھروجہ بیان کریں۔

مریدین ومعتقدین کوخطوط روانہ کیے جوان کے وصال کے بعد کسی نے تلاش کر کے جمع کیا۔اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ الحاق ہوا ہو جومکتوب حقیقت میں ان کا نہ ہوکسی خدا ناترس نے شامل کردیا ہو۔ دوسرے پیہ کہ حضرت مجد دصاحب نے اپنے مکتوب''صدبست ویکم'' میں اقرار فرمایا ہے کہ میں نے اپنے مکتوب میں سب با تیں صحوخالص میں نہیں لکھی نے بہت سی با تیں سکر آمیز 'ہیں تحریر فر ماتے ہیں :

''این فقیراین ہمہ د فاتر دربیان علوم واسراراین طا کفہ علیہ نوشتہ است **خ**اہراً بخاطر شا قرار یا فتہ است کہ ازروئے صحوحٰ الص نوشتہ است بے مزج سکر حاشا و کلّا 💬 🔾

''صحو'' کا مطلب ہوتا ہے کہ عارف غلبہ محبت وجذّب اوراستغراق کی وجہ سےمغلوب نہ ہواور''سکر'' کا مطلب ہوتا ہے کہ مغلوب ہو۔ عالم سکر کی باتیں حجت نہیں اس لیے مکتوبات میں جو باتیں شریعت کے مطابق ہوں وہ مقبول ہیں اور جواس کے خلاف ہوں وہ قابل قبول نہیں پھریہ کہآ یہ نے جوعبار تیں نقل کی ہیں ان سب

- خزائن العرفان اور جاءالحق وغيره
  - مكتوبات: ٤١
- مكتوبات :٧٢، بنام حضرت خواجه حسام الدين
  - ص:٥٦٥، دفتر دوم

كى تاويل وتوجيه ممكن \_والله تعالى اعلم \_

آپ نے یہ کھا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیا ے لیہم الصلوٰ قوالسلام کوبشر کہنا کفر ہے، یہ غلط ہے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ۔حضرات انبیا ہے کرام ملیہم الصلوٰ قوالسلام بشر سے اوران کی بشریت سے انکار کرنا کفر ہے۔ اہل سنت کا اس پراتفاق ہے کہ نبی کا بشر ہونا ضروری ہے۔ وہ ہیوں سے ہماراا ختلاف اس میں نہیں کہ ہم بشریت سے انکار کرتے ہیں اختلاف اس میں ہے کہ وہ ہمار ہے جیسے بشر سے، ان کی تعریف اتنی کرو جنسی کی کر وجیسا کی تقویت الایمان میں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہو۔ سواس میں بھی کمی کر وجیسا کی تقویت الایمان میں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ حضرات انبیا ہے کرام ہم جیسے بشر نہیں ان کی ظاہری صورت ہم سے بدر جہااعلیٰ واحسن اور ان کی ذات بدر جہا افضل واعلیٰ ، ارفع وا کمل ، بڑا بھائی تو بڑا بھائی کسی کا باپ بھی انبیا ہے کرام کے ہم منصب نہیں ۔خزائن العرفان میں مطلقاً یہ نہیں لکھا کہ انبیا ہے کہ وہ انبیا کو ایشر کہتے تھے اور اسی سے گمرا ہی میں مبتلا ہوئے (ا)

جلداول

اور یہ بات اپنی جگہ پر حق نے کہ کفار نے انبیا کو جھٹلانے کے لیے عام طور پر یہی کہا کہ ہمارے مثل بشر ہیں میں دواشت میں ۱۱/۱۱/۱۱ جگہ کفار کا یہ قول قرآن کریم میں مذکور ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ کفار انبیاے کرام کی نبوت ورسالت سے انکار کے لیے عام طور پر یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے مثل بشر ہیں۔ ان کے ایمان نہ قبول کرنے میں یہی وسوسہ آڑے آیا۔ کھلے کا فروں کی طرح وہائی بھی حضرات انبیاے کرام کے فضائل و کمالات سے انکار کے لیے یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مثل ہیں۔ اسی لیے ان کار دکیا جاتا ہے۔ ایک خاص بات یہاں یہ ہے۔ آیت کر یہ خاب مشرکین سے ہے اور یہ بات وہائی جماعت کے بانی مولوی اساعیل دہلوی کو بھی تشکیر ہمات ہیں۔ کو بھی تسلیم ہے۔ تقویت الایمان کے اخیر میں مولوی اساعیل دہلوی کا ایک خطرچھیا ہے، جس میں لکھتے ہیں۔

"ولا یخفیٰ ان المخاطبین انما انا بشر مثلکم هم المشرکون."اوریه بات پوشیده نهیں کہ بشر مثلکم کا خطاب مشرکین کی طرف ہان سب کا حاصل یہ نکلا کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں یہ فدکور ہے کہ نبی ہمارے ثال ہیں اس کے قائل مشرکین ہیں اور جہاں کہیں یہ ہے کہ تم فرمادو میں تمہارے ثال بشر ہوں اس کے خاطب بھی مشرکین ہیں۔اس تحصیص میں جونکتہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان کواس کی اجازت نہیں کہ انبیا ہے کرام کواپینے مثل بشر کہیں۔آپ نے یہ کھا کہ قرآن پاک میں انبیا ہے کرام کے بشر کہنے والوں کو جا بجا کا فرکہا گیا ہے۔ (۳) یہ خزائن العرفان اور جاء الحق پر افتر اسے ان میں سے سی میں فرکورہ بالاعبارت نہیں غالبًا آپ نے سی وہائی سے سی کہ کہو جاتی ۔واللہ تعالی اعلم۔

اً الله خزائن العرفان ، قرآن مجيد، پاره: ١٦، سوره كهف كي آخري آيت 🔭 🔭

إلا الله قرآن مجيد، سورة الكهف آيت:١١٠

لله الله العرفان وجاء الحق وغيره

#### جلداول

#### حضورنوربھی ہیں،بشربھی

مسئوله: حاجی لطیف الرحمٰن ،غریب نواز ہوٹل ،گھنٹہ گھر ،کوٹے – کارذی قعدہ ۱۳۱۳ھ

سنگ سرکارمدینه سلی الله تعالی علیه وسلم حضور والا کونور ما نیس یا بشر؟ اس کا جواب قر آن وحدیث صفحه نمبر اینس



الجواب

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ۔قرآن مجید میں فرمایا گیا: "قد جاء کے من الله نور و کتاب مبین. "(۱) اور قرآن مجید ہی میں حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم سے کہلوایا گیا: "انما انا بشر مثلکم. "(۲) دونوں میں منافات نہیں اس کی تفصیل کے لیے رسالہ مبارکہ صلات الصفا کا مطالعہ کریں۔واللہ تعالی اعلم۔

# صفور ملی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر؟ مودودی جماعت نیو ماڑل و ہانی جماعت ہے

مسئوله: محمر نصير الدين خال، بش پوره، گيا (بهار) - ٢٣ رربيج الاول شريف ١٠٠٠ه

کیا فرماتے ہیں علما ہے کرام مندرجہ ذیل مسائل میں کہ:

- 🕡 جماعت اسلامی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے کنہیں؟ نہیں تو کیوں تفصیل ہے وضاحت کریں۔
- صولانامودودی کی کھی ہوئی کتاب ' د تفہیم القرآن' صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے تو کیسے نفصیل سے کھیں۔
- سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر نصے یا نُور؟ قرآن وحدیث واجماع سے بتا کیں؟ قل انسا انا
  - بشر مثلکم کی تفسیر کریں۔ اس میلا دالنبی میں قیام کرنا صحیح ہے یا غلط؟ صحیح تو کیسے؟ تفصیل سے کھیں۔

الجواب

نمبرآیک سے چارتک کے جواب کے لیے علما ہے اہل سنت و جماعت کی مندرجہ ذیل تصانیف کا مطالعہ کریں۔ آئینہ مودودیت ،اسلامی جماعت ،شیش محل ،اقامت القیامہ ، جاءالحق ۔ آپ کے چاروں سوالات اسے تفصیل طلب ہیں کہ دارالا فتا میں ان سب کا تفصیلی جواب لکھنا بہت مشکل ہے۔ مودودی صاحب کی تفہیم

- [17] قرآن مجيد، سورة المائدة، آيت: ١٥-
- ر ۲ ا تر تا مجيد، سورة الكهف، ١٨، آيت: ١١٠-

القرآن میں نے نہیں دیکھی ہےاور نہ میرے پاس ہے کہ میں اسے دیکھ سکوں۔مودودی جماعت نیو ماڈل وہا بی جماعت ہے مودود یوں کے بیچھے نمازیڑھنا قضا کے برابر ہے۔ بلکہ قضاسے بدتر۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حضور صلی الله علیہ وسلم بشر بھی ہیں توریحی ہیں آپ کو''اندہا انابیشر مثلکم."کی آیت ملی اور آیت کریمہ:
"قد جاء کم من الله نور و کتاب مبین."نہیں ملی ہمارااور مودود یوں کا اس مسله میں اختلاف ہے کہ مودود کی حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر ذرہ ناچیز سے کمتر چمار سے زیادہ ذلیل مانتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی کا مرتبہ دینے کو تیار ہیں یا گاؤں کے چودھری یا پردھان کے برابراور ہماراعقیدہ یہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں مگر ہم جیسے نہیں ہم سے بدر جہان ضل ، بہتر ، برتر ، سیدالبشر ، افضل البشر ہیں وہ ایسے بشر ہیں کہ رسل ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### بیر کہنا کیسا ہے کہ ظاہری شکل میں حضور ہماری طرح ہیں مسئولہ: اقبال اختر، ردولی شریف، فیض آباد (یو. یی.) - ۲۵ ررجب ۱۴۱۸ھ

تر ہیں۔ بگر کہتا ہے کہ سرکار بشر ہیں گریہ نہیں کہنا چاہیے کہ ظاہری شکل وصورت میں ہماری طرح بشر ہیں۔ بگر کہتا ہے کہ سرکار بشر ہیں گریہ نہیں کہنا چاہیے کہ ظاہری شکل وصورت میں رسول اللہ ہماری طرح بشر ہیں۔ زیدا پنے قول کے استدلال میں اس آیت شریفہ کو پیش کرتا ہے۔ ''اندما انابشر مثلکہ. "اس میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری مثل کہا گیا۔ گرساتھ ہی زید یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ وہابیہ دیا ہہ کی طرح نہیں ہے اور نیز اعلیٰ حضرت فاضل ہریلوی علیہ الرحمہ کا بیفتو کی بھی ہے کہ جوسرکار کوا بنی طرح بشر کے وہ بھی کا فراس کی تصریح فرما ئیں ، اور بگر کا بیہ کہنا کہ سرکار ظاہری شکل میں ہماری طرح ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟

میرے میں مجدوا میں الدعابیہ و میں مورے قدل سرہ کا ایسا توی سوی ہیں کہ بوسیور کی الدعابیہ و میں واپیے جیسا بشر کے وہ بھی کا فر ہے۔جس نے بیہ کہا ہے اس سے حوالہ مانگا جائے۔اس کوچھوڑا نہ جائے اوراس کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری شکل وصورت میں ہماری طرح بشری میں بیچ جیسا بشری میں تو میں ہم فرماؤ کہ ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہموں۔'واللہ تعالی اعلم۔

#### حلداول

# حضور کوا بنی طرح بشر کہنا کیسا ہے؟

#### مسئوله:سيدعبدالرحمٰن،رام چندر پور

کیا فرماتے ہیں علاہ دین مسلہ ذیل میں:

نوت: - یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جو بھی مسلمان حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کورسول سمجھ کر، رحمت اللعالمین سمجھ کر، اوراس پرایمان رکھ کر، ہی نبوت کے ستی سمجھ کر، سر دارا نبیا سمجھ کر، سر ور کا کنات سمجھ کر، رحمت اللعالمین سمجھ کر، اوراس پرایمان رکھ کر، ہی ظاہری اور جسمانی طور سے آپ کوانسان کہتا ہے صرف کفار مکہ جو آپ کوادنی انسان سمجھتے تھے، کیوں کہ ان کو آپ کی رسالت پر نبوت پر اور اللہ کے نبی ہونے پر ایمان نہ تھا۔ ایسی حالت میں گردن اڑا دینے والے صاحب کے متعلق شرع کیا کہتی ہونے پر اور متعلق شرع کیا کہتی ہونے پر اور آپ کی رسالت پر خودایمان نہیں رکھتا ہے۔

آپ کی رسالت پر خودایمان نہیں رکھتا ہے۔

الحجوا ب

چوں کہ وہابی، دیو بندی حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا معمولی بشر کہتے ہیں، بڑے ہمائی کی طرح سیجھتے ہیں۔ ذرہ ناچیز اور چمار ہے بھی ذلیل جانتے ہیں، اور دلیل میں بھی کہتے ہیں کہ حضور بشر سے، اور ہم بھی بشر ہیں۔ دیو بندیوں کے اس دھو کے کو دور کرنے کے لیے اس کے جواب میں اگر کسی نے کہا تو ٹھیک کہا۔ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر ہیں، مگر ہماری طرح معمولی اونیٰ بشر نہیں۔ سید البشر، خیر البشر، افضل البشر ہیں۔ اس لیے اگر کوئی گتاخ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل سے انکار کرنے تی لیے بشر کہتا ہے تو ضرور وہ قابل گردن ز دنی ہے۔ رفع فتنہ کے لیے ابسا تشدد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور منافقین نے سورش مچانی علیہ وسلم کا وصال ہوگیا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ اس کے بیابی تو فر مایا جو یہ کے گا کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ اس کے نیم سیاس شہرہ تھا کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا ہوگیا تھائی علیہ وسلم کا وصال ہوگیا ہوگیا تھائی علیہ وسلم کا وصال ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا ہوگ

#### کیا فرشتوں نے حضور کو بھائی کہا؟

مسئوله: محرضیاءالرحمٰن ہیڈمولوی ہائی اسکول اساعیل بور، ڈاک خانہ ڈبور ضلع گیا (بہار) کار ذوالحجہ ۱۳۹۸ھ

سکے کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ مندرجہ ذیل حدیث بیہ قی کی ہے یانہیں اگر ہے تو فرشتوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں لفظ بھائی استعال کیا تو اس کا کیا مفہوم ہے، دیوبندیوں کے لیے میکل استدلال ہوسکتا ہے یانہیں؟ بیہتی میں ابوسعید سے اس طرح روایت ہے کہ آپ نے داخل ہوکر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ (یعنی اس جماعت کے امام آپ ہوئے) جب نماز پوری ہوگئ تو ملائکہ نے جبرئیل علیہ السلام سے یو جھا کہ بیتمہارے ہمراہ کون ہیں انھوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں ملائکہ نے کہا کہ کیاان کے پاس پیام الہی (نبوت کے لیے یا آسانوں پر بلانے کے لیے ) بھیجا گیا۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا ہاں! فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پرتحیت نازل فر مائے کہ بہت اچھے بھائی اور بہت اچھے خلیفہ ہیں۔(یعنی ہمارے بھائی اوراللد تعالیٰ کےخلیفہ)

نوٹ: بیواقعہ شب معراج کا ہے جب کہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔

بیر حدیث میری نظر سے نہیں گزری،اگر چہ بیر حدیث ہے تواس کی تاویل بیر ہوسکتی ہے کہ فرشتوں نے جو بھائی کہاتو ہمسری اور برابر کی نیت سے ہیں کہا، بلکہ اظہار محبت کے لیے کہا۔ جیسے ہمارے عام عرف میں مخاطب کو بھائی کہہ دیتے ہیں۔ برخلاف وہابیہ کے وہ بیہ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی تعظیم کروجتنی بڑے بھائی کی ہونی چاہیے۔اس جملہ میں اہانت کا پہلوغالب ہے۔ برخلاف فرشتوں کے اس قول سے اس سے صرف اظہار محبت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کر فرشتوں نے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کمال کو بھی ظاہر کر دیا کہ اللہ کے خلیفہ و نائب ہیں اس لیے و ہا بیوں کے کفری قول کی اس سے کسی قتم کی کوئی تا ویل نہیں ہوسکتی ۔ واللہ تعالى اعلم \_

حضور کی شان میں لفظ' تھے' استعال کرنا کیسا ہے؟ حضور حقیقی حیات کے ساتھ اب جھی زندہ ہیں اور منصب رسالت پر فائز ہیں مسئوله محبوب احمد ،سرائے ترین ،سنجل ضلع مرادآ باد

کیا فرماتے ہیں علما ہے کرام اس مسئلہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یاک میں'' لفظ تھ''



استعال کرنا کیسا ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے وہ اللہ کے رسول تھے نیز ایسے کہنے والے کے بارے میں شرع شریف کا کیا حکم ہے؟ اور جس کتاب میں ایسالکھا ہوا ہواس کتاب کو داخل نصاب کرنا کیسا ہے؟

الجواب

ہے ہے۔ اسب نہیں اس میں ایہام ہے کہ پہلے رسول تھے ابنہیں حالاں کہ پوری امت کا اس پراجماع ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حقیق دنیوی حیات کے ساتھ اب بھی زندہ ہیں اور منصب رسالت پر فائز ہیں جیسے پہلے رسول تھے اب بھی ہیں۔ اس لیے کہنا یہی چاہیے کہ رسول ہیں کیکن اس قول کی تاویل ہے ہوسکتی ہے کہ وہ باعتبار ظاہر کہہ رہا ہے۔ ایسی کتابوں کو نصاب میں ہرگز داخل نہیں کرنا چاہیے۔ جس سے بچوں کے عقیدے میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہواور جملہ مذکورہ سے اس کا اندیشہ ہے اس لیے اس کتاب کو نصاب سے زکال دینا ضروری ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# ہے کہنا کہ ضور نے ساری جنگیں حکومت کے لیے کی جی نہ کہ دین کے لیے

مسئوله: شمع شوز اسٹور، مگریالیکاروڈ دیوریا (یو.پی.) - ۱۲رصفر ۱۲۰۸ ھ

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیانِ شرع متین اس شخص کے بارے میں ،جس کا بیعقیدہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑیں وہ سب حکومت کے لیے تھیں نہ کہ دین کے لیے؟

الجواب

یہ خض کافر ومرتد ہوگیا، اسلام سے خارج ہوگیا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اس پرفرض ہے کہ فوراً تو ہدکرے اس کلمہ کفر سے اور پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اگر اس کی بیوی راضی ہوا ور بیجی رکھنا چاہتا ہوتو نئے مہر کے ساتھ پھر نکاح کرے۔ اس جاہل کو بیجی پینہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں پہل نہیں کی ہے۔ جتنی جنگیں عہدرسالت میں ہوئی ہیں سب کی سب مدا فعانہ اور اپنی حفاظت کے جاہوئی ہیں۔ اگر بیخض تاریخ سے واقف ہوتا تو ایسی بات ہرگز نہ بکتا۔ اس جاہل کو بینیں معلوم کہ ابتدا میں مکہ والوں نے خود بیپیش کش کی تھی کہتم اگر بادشاہ بننا چاہتے ہوتو ہم تم کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں مگر بتوں کا رداور ہمارے مذہب کے خلاف تحریک بند کرو۔ اگر معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بادشاہ بننا اور ملک حاصل کرنا تھا تو اسے قبول فرما لیتے ، پھر وہ مصائب وآلام جو اس کے بعد خود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پراور صحابۂ کرام پرنازل ہوئے ، سے مخفوظ رہتے اور مقصد حاصل ہوجا تا۔ واللہ تعالی اعلم۔

یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے ساری مخلوق ذرہ نا چیز سے کم ترہے؟ ذرهٔ ناچیز سے کیامراد ہے؟ معجز ہ وکرامت میں کیافرق ہے؟ مسئوله: حافظ تتق الرحمٰن،مقام يكوره، يوسٹ بھن جوت منلع گونڈہ (يو. يي. )-٢٦رر جب ١١٩١١هـ

زیدنے دورانِ تقریریہ بیان فر مایا کہ خدا کی قدرت یاعلم کے سامنے ساری کا ئنات کی مخلوق ذرۂ ناچیز سے بھی کم ترہے۔

- تیں۔ ہر مخلوق جھوٹا ہو یا بڑا ، اللہ کی شان کے آگے ذر ہُ ناچیز سے بھی زیادہ کم تر ہے۔ مٰدکورہ بالا دوجملوں میں شرعاً کچھ فرق ہے یانہیں؟ مٰدکورہ بالا دونوں جملوں میں کسی ایک جملے پراعتقادر کھنے والامومن ہے یا کافر؟ اور قائل برشرعاً کچھ عائد ہوتا ہے یا نہیں؟
  - **ھ**جز ہاور کرامت میں کیا فرق ہے؟
    - ذرهٔ ناچیز سے کیامرادہے؟

الجواب

🕡 - 🕡 پیدونوں جملے کفر ہیں۔ پہلے جملے میں ساری کا ئنات کے استغراق کلی میں اور ہر مخلوق حجموٹا ہویا بڑا کے عموم میں انبیا ہے کرام بھی داخل ہیں۔انبیا ہے کرام کے لیے ایسا کہنا ضرور کفراور قرآن کا انکار۔سورۂ احزاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد ہوا:

و ه الله کے حضور عن والے تھے۔

"وَكَانَ عِنُدَ اللَّهَ وَجِيهًا. "(أ)

اور حضرت اساعیل َعلیہ السلام کے لیے سور ہُ مریم میں فر مایا گیا: ''وَ کَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرَ ضِیًّا.''(۲)

وہ اپنے رب کے حضور پیندیدہ تھے۔

ان جملوں کے قائل پر تو بہ وتجدید ایمان و نکاح لا زم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

- جوخرق عادت نبی سے ظاہر ہواس کومعجزہ کہتے ہیں اور جوخرق عادت کسی ولی سے ظاہر ہواسے کرامت کہتے ہیں۔خرق عادت کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا ہوناعادةً محال ہو،مثلاً مردے جلانا، مادرزاداندھے کوانکھیارا کردینا بھوڑی غذایا یانی کوبہت زیادہ آ دمی کوکھلا پلا دیناوغیرہ وغیرہ۔واللہ تعالیٰ اعلم۔
- ہوا میں جو بہت باریک اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، صبح یا شام کسی درواز نے یا روشن دان سے
  - قرآن مجيد، سورة الاحزاب،٣٣٠ آيت: ٦٩، ب: ٢١
    - قرآن مجید، سوره مریم، آیت: ٥٥، پ: ١٦ [7]

دھوپ مکان کے اندرآ رہی ہو،سائے میں کھڑے ہوکراس مکان والی دھوپ میں نظر ڈالیں گے تو بہت چھوٹے چھوٹے چھوٹے ریزے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، انھیں کو ذرہ کہتے ہیں۔عرف عام میں اس کے معنی ہیں بے وقعت چیز،جس کی نہ کوئی قیمت ہو، نہ کوئی عزت و وقعت ناچیز کے بھی تقریباً یہی معنی ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

#### رُسلانِ عظام کی تعداد۱۳۱۳اورآ سانی صحائف،۱۰ اتو ہررسول صاحب کتاب کسے ہوئے

مسئوله:نعيمايم كياتقل ايجنسي بوكس اينڈ ڈائجسٹ كا وَل بديڑے، تبلي ، كرنا ٹك

سیک بیراد جنس دوت ہمارے آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام نے ہیں اور جنھیں کتاب نہیں دی گئی وہ سب نی ہیں مگر جس وقت ہمارے آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام نے سوال کیا تھا تو آپ نے کل رسولوں کی تعداد تین سوتیرہ بتا کی کئی اور جب آسانی کتب کے معلق تعداد بوچھی گئی تو آپ نے بتایا کہ کل ایک سوچار کتابیں جن میں پچاس صحفے حضرت شعیب علیہ السلام پر ماور یس علیہ السلام پر داؤد علیہ السلام پر نور ہور موئی علیہ السلام پر توریت ، عیسی علیہ السلام پر انجیل اور ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم پر قر آن مقد س نازل ہوا۔ تواس جواب سے صاف ظاہر ہے کہ کل صرف سات انبیا کو کتب آسانی دیئے گئے اور وہ رسول کہلائے۔ بقیہ تین سوچھ رسول کس طرح رسول کہلائے جب کہ انھیں کتاب نہیں دی گئی تو پھر بھی وہ کس بنا پر رسول ہیں ؟

الحماب

رسول و نبی دونوں ہم معنی ہیں یاان میں پچھفرق ہے اس سلسے میں ائمہ کے جارا قوال ہیں جس کی تفصیل بزصۃ القاری ، شرح بخاری (۱) میں ملاحظہ کریں۔ رسولوں کی تعداد تین سوتیرہ یا پندرہ تھی اور صحیفے کل ۱۰ نازل ہوئے اس تفصیل سے کہ دس صحیفے حضرت آ دم علیہ السلام پر ، پپاس حضرت شیث علیہ السلام پر ، تمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ، توریت حضرت موسی علیہ السلام پر ، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر ، انجیل حضرت عیسی علیہ السلام پر قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر (بشیر القاری) اس کے مطابق صاحب کتاب میں شاحب کی شرط لگائی کتاب صرف نواندیا ہے کرام ہوئے اس لیے جن لوگوں نے رسول کی تعریف میں صاحب کتاب کی شرط لگائی ہے ان پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے مگر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے یا دیا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے کتابوں کا نزول دومر تبہ ہوا ایک دفعہ مکہ میں دوسری دفعہ مدینہ میں مگریہ چتاج دلیل ہے اس لیے راج تعریف یہ ہو وہ بلیخ کا ما مور ہو

[1] نزهة القارى، جلد اول، ص:١٧٧

٧ جلداول

یانہ ہورسول وہ ہے جس کے پاس وحی بھی آئے اور وہ تبلیغ کا بھی مامور ہو۔ <sup>(۱)</sup> مخلوق میں کسی کو بلا واسطہ حضور کچھ بیں مل سکتا

مسئوله: محمين الدين قادري رضوي - ١٥ رجمادي الآخر ١٩١٩ ه

شک زید کہتا ہے کہ حضرت بدلیج الدین قطب مدار رحمۃ اللّٰدعلیہ بلاکسی واسطہ کے حق تعالیٰ سے فیض حاصل کرتے تھے۔

الجواب

یہ کہنا غلط ہے۔ مخلوق میں کسی کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ کچھ نہیں مل سکتا۔ بخاری وغیرہ میں صحیح حدیث ہے کہ فرمایا:

"انما أنا قاسم و الله يعطى. "(٢) مين بي تقسيم كرنے والا بهول اورالله عطافر ما تا ہے۔

قاسم اور یعطی دونوں کا متعلق محذوف ہے جوعموم کوافادہ کرتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عزوجل مخلوقات میں جس کسی کو جو کچھ بھی دیتا ہے خواہ وہ نعمت جسمانی ہو، یا روحانی یا ظاہری ہو یا باطنی سب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دلاتا ہے۔اس لیے علامہ احمد خطیب قسطلانی شارح بخاری نے المواهب اللہ نیہ میں فرمایا، جسے علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی نے باقی رکھا:

"هو صلى الله تعالى عليه وسلم خزانة حضور صلى الله تعالى عليه وسلم خزانة السربي اور الله و موضع نفوذ الأمر فلا ينقل خير الله عليه ولا ينفذ امر الامنه صلى الله بهر چيز حضور بي سينقل بوتي ہے اور برحكم حضور تعالى عليه وسلم."(٣)

اس لیے بیکہنا کیکسی کوحضورا قدر صلی الله علیه وسلم سے بلا واسطہ فیض پہنچتا ہے، یا پہنچ رہا ہے، باطل ہے۔والله تعالی اعلم۔

<sup>[[</sup>١]] جلالين، المعتقد المنتقد

إ ٢ ] مشكوة شريف، ص: ٣٢، كتاب العلم، مجلس بركات

إرسي المواهب اللدنيه

#### حلداول

# تخلیق آ دم سے پہلے بھی حضور نبی تھے

مسئوله: متازعلی رضوی مُحُلّه ڈیہہ پور، کھیری (یو. پی. ) - ۲ رذ وقعدہ ۴۲۰اھ

برنبی علیه السلام وقبل آدم علیه السلام نبی نهیس مانتا، کهتا ہے قبل آدم علیه السلام آدمی نہیں، نبی جسمانی کا کیا مطلب؟ بحثیت نور تو اس نور کورکھا کہاں، ملائکه یا جنت میں، یمکن نہیں، احادیث اختلافی ہیں، اس معامله میں قول بکر کفر ہے یانہیں؟

الجواب

و الجسد. "(١)

تگر حدیث صرح صحیح کاانکار کرر ماہے۔جامع صغیر میں بحوالہ حلیہ وابن سعد وطبرانی ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

نبیا و آدم بین الروح میں اس وقت بھی نبی تھا جب آ دم روح وجسد کد. "(۱)

اورمصنف عبدالرزاق میں حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنه سے مروی بیحدیث مذکور ہے:
"یا جابر! ان الله قد خلق قبل الاشیاء اے جابر! سب سے پہلے اللہ نے اپنورسے
نور نبیبک من نور ۵. "(۲)

اس سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا۔ رہ گیا یہ سوال کہ نور رکھا کہاں گیا؟ یہ جاہلانہ سوال ہے۔ کیا اتنے بڑے عالم میں نور مصطفیٰ رکھنے کے لیے کوئی جگہ نتھی؟ سیکڑوں با تیں ایسی ہیں جو قرآن وحدیث میں مذکور ہیں مگر اپہلی حدیث کے معارض تو کی حدیث ہیں مگر کہلی حدیث کے معارض کوئی حدیث نہیں۔ براس انکار کی وجہ سے کا فرتو نہیں ہوا مگر ایک حدیث سے کے کا منکر ضرور ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کوالله تعالی کا وزیر اعظم کهنا کیسا ہے

مسئوله: غلام احرنوري، مدرس دارالعلوم انوار مصطفىٰ، قالن بازار ضلع سرنا، نيباٰل - سارذ والحجه وانهاه

خالد نے دوران تقریر کہا کہ بیارے محبوب رب کے عطا کرنے سے سب کوسب کچھ بانٹتے ہیں اور دیتے ہیں اور پیارے محبوب خدا کے وزیراعظم ہیں۔ عمر نے کہا کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کووزیراعظم کہنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن وحدیث میں حضور کے لیے کہیں بھی وزیراعظم کالفظ نہیں ہے اور یہاں تک کہ یسر ناالقرآن

[1] جامع صغير في احاديث البشير النذير

[7] مواهب لدنيه، ج: ١، ص: ٩

میں حضور کے ننا نوے نام میں سے نہیں ہے، لہذا حضور کو وزیرِ اعظم کہنا ناجائز ہے، جب کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ۰۰ کنام تک گنائے ہیں اور عمر کوصرف ننا نوے ہی یا دہیں۔اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ خالد وعمر میں کون حق پر ہے اور کون باطل پر واضح لفظوں میں جواب عنایت فر مائیں۔

نہیں کہنا جا ہیے۔وزیر کے لغوی معنی بو جھا ٹھانے والے کے ہیں،وزیر کووزیراس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باوشاہ کا بوجها تها تأبيء الله عز وجل بركوئي چيز بوجهن بين، خود فرماتا ب: "وَلَا يَوُّدُهُ حِفْظُهُ مَا. "(أ) حديث مين ہے:"ان الله لا يمل."(٢) الله كاوز راعظم كہنے ميں اس كا ايہام ہے كه الله عزوجل ير يجھ بارتھا۔ ايسے الفاظ استعال كرنے ممنوع بيں۔ شامى ميں ہے: "ايهام المعنى المحال كاف للمنع "(") اور يالفظ شريعت میں وار دبھی نہیں،اس لیےاس کےاستعال سےاحتر از ضروری ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضورصلی الله علیه وسلم زنده ہیں

مسئوله: نظام الدين

میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیسار کھنا جا ہیے، زندہ یامردہ؟



اس پرعهد صحابہ سے لے کرآج تک پوری امت کا اتفاق ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی ،جسمانی ، ونيوى حيات كرساته اب بهي زنده بين، حديث مين فرمايا: "إنّ الله حرّم على الأرض ان تاكل اجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق. "(م) والتُدتعالي اعلم

# کیا کفارنےحضور کی تکذیب کی یانہیں

سک زیدنے تقریر کے اندر کہا کہ ابوجہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بہت بدصورت ہیں،جھوٹے ہیں، بگر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوا بوجہل نے جھوٹا نہیں کہا تھااور نٹس کا فر نے جھوٹا

- قرآن مجید، یاره: ۳، سورة البقرة، آیت: ۲۵۵
- بخارى شريف، ج: ١ ،ص: ١ ،٥٤ ، كتاب التهجد باب ما يكره من التشديد في العبادة، اصح المطابع <u>፝</u> ፻፺
  - رد المحتار، ج: ٩، ص: ٧٦ ٥، كتاب الحظر و الاباحة، باب الاستبراء، مكتبه زكريا <u>፟</u>ໃ " "
- سنن ابن ماجه، ج: ١، ص: ١١ ، كتاب الجنائز باب ذكر و فاته و دفنه صلى الله عليه وسلم سنن ابي داؤد، ص: ١٥٠، باب تفريع، ابواب الجمعة-

√ جلداول

کہا، بلکہ ساحروغیرہ کہاتھا۔اب یو چھنا یہ ہے کہزید نے صحیح کہاتھایا بکرنے؟

الجواب الجواب مثنوی جس موقع کا بیرواقعہ ہے،اس وقت ابوجہل نے بدصورت کہا تھا،جھوٹا کہا تھا یانہیں، یہ یا زنہیں۔مثنوی جس موقع کا بیرواقعہ ہے،اس وقت ابوجہل نے بدصورت کہا تھا،جھوٹا کہا تھا یانہیں، یہ یا دنہیں۔مثنوی مولا ناروم میں واقعہ ہے مگرمثنوی یہاں موجو ذہیں ،البتہ دوسرے موقعوں پر کفار نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوساحر اور كذاب دونوں بكاہے:

اور کا فربولے، بیجاد وگرہے بڑا حجھوٹا۔ "وَقَالَ الْكُفِرُونَ هَلْدَا سَحِرٌ كَذَّابٌ."(١)

## الوجهل حضور كالججانهيس

مسئوله:اصغرصاحب ارئی، پوسٹ ہنڈیہ بازار، شلع الہ آباد- ۱۸ر جب

سکے ۲۳ رمارچ۱۹۸۷ء کوموضع بھداری میں سن تبلیغ جماعت کا پروگرام ہوا۔ دوسرے دن گرام روسان گنج میں زید بکر سے اسی جلسہ کے سلسلہ میں بحث ہوئی۔اس بحث کے درمیان زیدنے کہا، یہ مولوی لوگ نذرانہ کے لیے اتنی دورتقر بریکرنے چلے آتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر والے اور گاؤں والے کوسدھارلیں تو دوسری جگہ جا کرتقر بر كريں۔اس يربكرنے جذبات اور غصه ميں كہا،ايسے تو حضرت نوح عليه السلام نے اپنے بيٹے كودين كى طرف بلايا، حضرت ابراہیم علیہالسلام نے اپنے والد کواسلام کی دعوت دی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چیا ابوجہل کو دعوت دی تو بیخ صرات انبیاے کرام علیہ الصلاۃ والسلام مسلمان نہ کر سکے تو زید نے کہا، بیلوگ سنتوں بیمل نہیں کرتے ہیں، دعویٰ کچھ ہےاورکرتے کچھ ہیں تو بکرنے کہا، دس کام اچھا کرتے ہیں،ایک کام خراب بھی کرتے ہیں تو کیا ہوا ہم سے تواجھے ہی ہیں۔اس پرزیدنے بکر کے بارے میں دعویٰ کیا کہ بکرنے نبیوں کی شان میں گستاخی کی ہے اور بکر کا فرہو گیا اور نکاح ٹوٹ گیا۔ چنال چہ یہ استفتاد یو بندی مولوی کے یاس پہنچا تو دیو بندی نے زید کی بات کی تصدیق کی، نیز دیوبندی کے فتوے پر بکر کلمہ پڑھنے پر تیارہے، لیکن جس وقت بکر پر سختی کی گئی تو میچھ لوگوں نے میہا کہ ہم بھی بکر ہیں، یہ کہ کر بکر کا ساتھ دیا تور ہاازروے شرع بکر حقیقتاً کا فر ہوا کہ بیں، نیز جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بھی بکر ہیں،وہ کا فرہوں گے کنہیں۔فقط والسلام۔

. ر . کبرنے جو کچھ کہا صحیح کہا سواہے اس کے کہ ابوجہل کو حضور کا چیا کہا۔ ابوجہل حضور کا چیانہیں تھا۔ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیا کا نام ابوطالب تھا۔ بکر نے جو کچھ کہاوہ کلمہ کفنہیں ،جس دیو بندی جامل نے

لراً الله قرآن مجيد، سور صَ،آيت: ٤، پ: ٢٣

اسے انبیا ہے کرام کی گنتاخی قرار دے کر کفر بتایا اور بکر کو کا فرکہا وہ انہائی معاندا ورسخت جاہل ہے۔ بکرنے جو کچھ کہا، بہاختلاف الفاظ قرآن مجید میں بھی ہے۔ معاذ اللہ اللہ عز وجل بھی اس دیوبندی مولوی کے نزدیک کا فر ہے۔ بکر پر کسی قسم کی تو بہ لازم نہیں، جولوگ تو بہ کا مطالبہ کررہے ہیں وہ خطاپر ہیں۔ تو بہزید پر لازم ہے۔ زید نے علاے اہل سنت پر صرف اپنے عنا داور جہالت کی وجہ سے اعتر اض کیا، جس سے ظاہر ہوا کہ وہ علاے اہل سنت سے بخض اور عداوت رکھتا ہے۔ عالم گیری میں ہے:

جوکسی عالم سے بلاوجہ عداوت رکھے،اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔

"من ابغض عالما بلا سبب ظاهر خيف عليه الكفر."(١)

اس نے جھوٹ باندھا کہ علاے اہلِ سنت اپنے گھر والوں کوارشاد و ہدایت نہیں کرتے اور سنت کی باندی نہیں کراتے ،علاے اہل سنت بحدہ تبارک و تعالی اپنے گھر والوں کو بھی ارشاد و تلقین کرتے ہیں تو دوسری جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ رہ گئی نذرانہ کی بات تو مسلمان از راہِ اخلاص و نیاز ان کی خدمت میں پچھ پیش کرتے ہیں اس میں کون ساجرم ہے۔ زید ذراا پنے مولویوں کی خبر لے جو لمبی لمبی تخوا ہیں لے کر مدرسوں میں پڑھاتے ہیں وہ بھی اس طرح کہ نخواہ طے ہوتی ہے ،اگر ایک پیسہ کم کر کے دیں تو واپس کر دیں ، جھگڑا کریں ، فتنا گھا ئیں ، وہ کیسے جائز ہے اور اگر مسلمان بخوشی بغیر کسی مطالبہ کے ازخود علاے اہل سنت کی خدمت میں بچھ پیش کریں تو وہ نا جائز وحرام ہو؟ زید ذراد ہلی جاکر وہائی تبلیغی جماعت کے دفتر میں دیکھے کہ روزانہ ہزاروں ہزار روپندیوں کے لیے کوئی چیز کر ہے اور اگر مسلمان بھوٹ کی کر دیو بندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دیو بندیوں کے لیے کوئی چیز کرام نہیں ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

انجیل میں حضور صلی الله علیہ وسلم کو فار قلیط کہا گیا بنیا دی عقائد سار بینم بروں کے ایک نظے مسئولہ: محرم صعب مصباحی اشر فی ، مصباحی کتب خانہ ، مسجد چھیان ، یالی ، مارواڑ

سک کیافرماتے ہیں علما ہے ملت اسلامیداس بارے میں کہ:

مس آسانی کتاب میں حضورصلی الله علیه وسلم کا نام نامی اسم گرامی' فارقلیط' تھا؟ استان اللہ میں میں حضورصلی الله علیه وسلم کا نام نامی اسم گرامی' فارقلیط' تھا؟

الله تعالی کے قول کے مطابق حضرت موسی و حضرت عیسی علیہاالسلام کا مذہب کیا ہے؟

[ ] فتاوي عالم گيري، ج: ٢، ص: ٢٥٧، الباب التاسع في احكام المرتدين

النجيل ميں حضورا قدس عليه الصلاة والسلام كوفار قليط كها گياہے۔

ان حضرات کے مذاہب کی تفصیل نہیں معلوم بنیا دی عقائد حضرت آ دم سے لے کر ہمارے حضورا قدی صلی الله عليه وسلم تك سب ايك تھے۔ اعمال حلال وحرام ميں نفاوت تھا،اس كى پورى تفضيل نہيں معلوم \_ والله تعالیٰ اعلم \_ بہ کہنا کیسا ہے کہ حضور کونبوت ۳۵ رسال بعد ملی ؟ حضور کواپیخ نبی ہونے کاعلم کب ہوا؟ بہ کہنا کہ حضوراعلانِ نبوت سے پہلے بچھ ہیں تھے۔ بلاعذر نشرعی بیعت تو ڈکر دوسرے سے مرید ہونا؟ کیاعورت کو

#### چہرہ چھیا ناضروری ہے؟

مسئوله جمرا يوب انضاري، دارالسلام، تنز آنيه، افريقه

سئل 🕡 زید کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ۲۵سرسال بعد نبوت ملی ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم انني ظاہري عمر شريف كـ ١٠٥٥ رسال قبل كچونہيں تھے، كيابيہ كہنا تيج ہے؟

' جو خص بہ عقبیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی ظاہری عمر شریف کے جالیس سال قبل بہ معلوم نہیں ا تھا کہ میں نبی ہوں، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ٰبتانے سے معلوم ہوا،اس کے بارے میں کیا حکم ہےٰ؟ کیا

نبی میلی الله علیه وسلم کوایینے نبی ہونے کاعلم کب ہوا؟ مع حوالة تحریر فر ما کیں ، کرم ہوگا۔

ایک شخص بلاکسی شرعی عذر کےایک پیر کی بیعت توڑوا کر دوسرے پیر کامرید بنا تاہے، کیا بیمل جائز ہے؟

عورت سواہے چہرہ کے سارے بدن کا پر دہ کرے، کیا پیکا فی ہے یا چہرہ بھی چھیا ناضروری ہے؟ 

الجواب استخص کا بیرکہنا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۳۵ رسال کی عمر سے قبل کچھ بھی نہیں تھے، بدتمیزی اور استخص کا بیرکہنا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۳۵ رسال کی عمر سے قبل معمد ملین۔ کا ہواوراس کو گستاخی ہے۔ کیجے نہیں کا جملہ بہت سخت ہے۔ بیتحقیر کے لیے متعین ہے۔ جو شخص واقعی معمولی درجہ کا ہواوراس کو کہہ دیا جائے کہتم کچھبیں تواگراس کا بس چلے گا تو کہنے والے کو جونتے مارے گا ، جب کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ٰاعلانِ نبوت سے پہلے بھی آیسی وسیع تھی کہ پورا مکہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ كردار،اعلى اخلاق،حسن معامله،سجائي اور ديانت كامعتر ف تقااورآ تحضور كوالصادق الامين كهتا تھا۔ بيرتو ظاہري

√ جلداول

حال تھا۔ باطنی حال بیتھا کہ تر مذی وغیرہ میں حدیث یا ک ہے:

"کنت نبیا و آدم لمنجدل فی نین اس وقت بھی نبوت کے منصب پر فائز تھا طینته. "(۱) طینته. "(۱)

یہ کہنے والا گمراہ ، بددین ، گستاخ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

آس بارے میں کوئی تضریح میری نظر سے نہیں گزری۔ مندامام احمد بن حنبل اور مسلم شریف جلد ڈانی میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پھر کو پہچا نتا ہوں جو مکہ میں تھا اور قبل بعث مجھ کوسلام کرتا تھا (۲) مو اھب اللہ نیه اور اس کی شرح زرقانی میں علامہ بدرالدین محمد بن عبد اللہ نتا ہوں جو اللہ ذرکشی متوفی ۹۴ کے ھے سے ناقل کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدا ہوئے تو ان کے کان میں خازن جنت رضوان نے کہا ،اے محمد! آپ کو بشارت ہو، ہر نبی کاعلم آپ کو عطا کیا گیا اور آپ ان سب سے زیادہ بہا در ہیں (۳)

ُ ان روایتوں سے ظاہر ہوا کہ حضورا قدس صلّی اللّٰہ تعالیّ علیہ وسلم قبل بعثت بھی یہ جانتے تھے کہ میں نبی ہوں ، بلکہ یوم پیدائش ہی میں بتا دیا گیا تھا۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم ۔

ا بھی روایت گزری کہ بیدائش کے وقت ہی بتادیا گیا تھا۔واللہ تعالی اعلم۔

سربنا عظریقت بیخت محروی کا سبب ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

ک اس زمانے میں چہرہ بھی چھپاناواجب ہے کہ اصل کشش چہرہ میں ہوتی ہے،اور چہرہ دیکھنا فتنہ کا باعث ہے، بلکہ یوری کشش بغیر چہرہ دیکھے نہیں ہوتی۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# کیاا نبیا واولیا کوتصرف کااختیار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اکبر ہیں؟

مسئوله: سيدا قبال احمدايم اے محلّه معظم پور، پوسٹ شاہ جہاں پور ( یو. پی ) – اار جمادی الاولیٰ ۹ ۴ ۴ اص

سکے مسکہ ہے کہ انبیا واولیاءاللہ حاجت روامشکل کشااورصاحب عطا ہیں۔ یعنی کہ انبیا ہے کرام واولیاء اللہ اپنی حاجت وبعد وفات لوگوں کی دشکیری حاجت روائی ومشکل کشائی کرتے ہیں۔ انبیا ہے کرام اور اولیا ہے

إلا ] مشكواة شريف،ص:١٣٠٥، باب فضائل سيد المرسلين،مطبع مجلس بركات اشرفيه

[ ٢] مسند امام احمد بن حنبل، ج: ٥، ص: ٩٨، و مسلم شريف جلد ثاني، ص: ٢٤٥

روقانی، جلد اول، ص: ۱۱۵ <u>ت</u>

عقائد متعلقه نبوت

کرام کے تصرفات کے عجیب وغریب واقعات بہت کثرت سے ملتے ہیں اوراسی بنا پرعوام الناس مشکل ومصیبت میں انیبیا والیا اللہ کو پکارتے ہیں اوران سے تکوینی امور میں مدد جاہتے ہیں۔مگر ناچیز کے ذہمن میں اس مسکلہ کے ا متعلق مجھی مجھی سوال اٹھتے ہیں جن کا ناچیز خودنہیں جٹا یا تا۔اس لیے آپ کوزحت دیتا ہوں۔ براہ کرم آپ میرےان خدشات کاحل بتایئے اور وہ بیر کہ انبیاے کرام اور اولیاءاللّٰہ کوتصرفات کے بیا ختیار کیا اللّٰہ تعالٰی نے مستقل طور پر ہمہونت کے لیےعطا فر مادیئے ہیں۔گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تصرفات کا مالک ومختار بنادیا ہے کہ خدا کی طرف رجوع کیے بغیرا پنی مرضی ومنشا سے اور اپنے ہی حکم یا اراد کے سے جو جا ہیں جب جا ہیں اور جبیبا جا ہیں تصرف کر سکتے ہیں کیوں کہ کسی چیز کا اختیار دیے جانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے یا پھریہ ہے کہ انبیا ہے پی ہیں۔ گرام واولیاءاللہ مطلوب بندہ کے مسئلہ کو جان کراس کی دشگیری حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے وہ بزرگ خدائے تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور خدائے تعالیٰ اس بندہ کے حق میں ان برگزیدہ بندوں کی دعا کوقبول فرما تا ہے اوراس طرح وہ نیک مقبول بند ہے لوگوں کی حاجت روائی ومشکل کشائی کرتے ہیں۔ بلکہ کروایا کرتے ہیں اور جہاں تک دعا کا قبول کرنایا نہ کرنا ہے بھی صرف خدائے تعالی کی مرضی ومنشایر ہی منحصر سمجھتا ہوں مگر چوں کہانبیا واولیاے کرام چوں کہ اللہ عز وجل کے نیک ویسندیدہ بندے ہوتے ہیں اس لیے ان کی دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ قبول ہونا ہی مانتا ہوں مگرضر وری نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نبی یا ولی کی دعا مقبول ہی ہو،ردبھی ہوسکتی ہے۔ کیوں کہ وہ قا در مطلق ہےا ہے کسی بات کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔

ندکوره بالا دوصورتوں میں ایک مسلمان کوکس پرعقیدہ رکھنا جا ہیےاورا یک مسلمان کوکسی تکوینی امور میں ک مد د طلب کرنے کے لیے سوال سیدھا (حیات یا فتہ یا وفات یا فتہ ) ہزرگان دین سے ہونا جا ہیے کہ اے اللہ کے نبی یاولی اے فلاں اے فلاں میں بیار ہوں آپ مجھے شفاعطا کیجیے یامیں بےاولا د ہوں مجھے ایک نیک سیرت بیٹا عطا کردیجیے، یا آپ میری روزی وروز گار میں برکت اور ترقی عطا فر مایئے ، وغیرہ وغیرہ۔ (اللّٰہ نے انھیں بیہ اختیارات عطا کردیئے ہیں،اورتصرف کےمعاملے میں نھیں مستقل مالک ومحتار بنادیا ہے )

یاکسی امور میں استعانت کے لیے سوال خطاب سیدھاانبیا اورالیاءاللہ سے نہ ہوکراس طرح ہو کہا ہے الله کے فلاں ولی آپ اللہ سے بہت قریب ہیں۔ آپ اس سے اور وہ آپ سے راضی ہیں براہ کرم آپ میرے حق میں اللّٰہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میں بیار ہوں وہ مجھے شفاعطا فر مائے میں بےاولا دہوں وہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا کردے وغیرہ وغیرہ ۔ براہ کرم آپ بیواضح کریں کہ ایک مسلمان کوانبیاے کرام اوراولیاءاللہ سے استعانت

دوم بیر کہ انبیاے کرام اور اولیاءاللہ لوگوں کی حاجت روائی ،مشکل کشائی اور دشگیری خود اپنے عطا کردہ

حلداول

# اختیارات سے کرتے ہیں یا خدا ہے تعالی سے دعا کر کے کرواتے ہیں۔ براہ کرم تفصیل سے مدل واضح کریں۔

اس موضوع پر علا ہے اہل سنت کی کثیر تصانف ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کریں مثلاً مجدداعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی بید تصنیفات' الامن والعلی، الانتباہ ، ہر کات الامداد، حیات الموات، دارالا فتا میں اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ سائلین کورسالے لکھ لکھ کے بھیج جائیں۔ کتابیں اسی لیا کسی گئی ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ حق اور صحیح یہی ہے کہ محبوبان بارگاہ کو اللہ عز وجل نے محض اپنے فضل و کرم سے اور ان کی عزت افزائی کے لیے بی قدرت عطافر مائی ہے کہ وہ امور تکوینیہ میں تصرف کریں اور بیران کے اختیار میں ہے جس کی جائیں مدوفر مائیں ہے جس کی ان اللہ عز وجل کو بیقدرت ہے کہ وہ چاہیں نہ فر مائیس ہے ہیں اللہ عز وجل کو بیقدرت ہے کہ وہ چاہیں نہ فر مائیس میں فر ماتے ہیں:

"هو صلى الله تعالى عليه وسلم خليفة الله الأعظم جعل خزائن كرمه و موائد نعمه طوع يديه و ارادته يعطى من يشاء."

تحضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عزوجل کے نائب اکبرین ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم کے خزانے اورا پنی نعمت کے کل دسترخوان حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست کرم اور اراد ہے جا ہیں عطافر مائیں ۔

دیو بندی مذہب کے بانی مولوی قاسم نا نوتو ی نے تخذیر الناس میں لکھا ہے کہ مجزات نبی کے قدرت واختیار میں ہوتے ہیں ۔حضورغوث اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں:

جوکسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے گا ، میں اس کی مصیبت دور کروں گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

"من استغاث بی فی کربة کشفت عنه."

کیا بیحدیث ہے کہ جب تک امت محمد بیکونبیوں کا درجہ نمل جائے انھیں نہیں اٹھایا جائے گا؟ و استغفر لذنبک کی تفسیر

مسئوله: سيد يوسف قدير ،معرفت خواجه ميال مين يوسك آفس، فلك نماحيد رآباد- ١٩ ارزيج الثاني ١٨١٨ ١٥

ایک شخص جوخود کوعالم دین سنی مسلمان بتا تا ہے جس کواس کے ہم خیال علما محدث کا خطاب دیتے ہیں۔ جس کے لاکھوں مسلمان مرید ہیں وہ اپنی کسی کتاب میں ایک حدیث لکھا ہے۔ جس میں نہراوی کا پیتہ ہے، نہ حدیث کا حوالہ ہے۔ وہ حدیث مندرجہ ذیل ہے۔

جلداول

''ایک دن رسول الله سلی الله علیه وسلم بہت عمکین تھے یہ فکرتھی کہ معلوم نہیں میری امت کے ساتھ کیا برتا ؤکیا جاتا ہے۔ فوراً جرئیل علیه السلام پیام لائے کہ الله فرما تا ہے کہ میرے پیارے نبی آپ مغموم نہ ہوں۔ آپ کی پیاری امت میرے پاس بھی پیاری ہے۔ جب تک میں دنیا میں آپ کی امت کونبیوں کا درجہ نہ دے دوں گا دنیا سے نہا ٹھاؤں گا۔ کیوں نبی اب تو خوش ہوئے۔ اس برآ پ سجد و شکر بجالائے۔''

یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے اس کا راوی کون ہے؟ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیٹمبروں کا درجہ ملے بغیر کسی امتی کوموت نہیں آئے گی۔ (معاذ اللہ)

🕜 مْدُكُورهُ خُصْ ابْنِي دوسرى كتاب مِين قرآن كى آيت كاتر جمهاس طرح كرتا ہے: ''وَاسُتَغُفِورُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِناتِ ﴿. ''(۱)الله تعالی كاارشاد ہے۔

''اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں ہوں یا غیر نماز میں اپنے گناہوں سے جوصور تا گناہ ہیں۔
مغفرت ما نکئے ، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے واقعی گناہوں سے بھی مغفرت ما نکئے ۔ (مزید لکھتا ہے)
گناہ دوسم کے ہوتے ہیں ایک تو واقعی گناہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہے ۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ صورت تو گناہ کی ہے واقع میں گناہ نہیں بلکہ اقصل عمل ترک کر کے جو افصل نہیں ہے اس کو اختیار کیا گیا ہے ۔ اسی واسطے مقربین کا افضل کام چھوڑ کر غیر افضل کام کا اختیار کرنا۔ ان کے درجہ کے لخاظ سے گناہ سمجھا جائے گا۔ بخلا ف اس کے بہی عمل اگر عوام کریں وہ ان کے لیے گناہ نہیں بلکہ عبادت ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے کہا جو جو افتی کناہ سمجھا ہوں کہ بخوں کی نکیاں مقربین کے لیے گناہ ہوں ہوتا ہے گئاہ ہوں کہ ہوتا ہے گئاہ ہو اور سیئات المہ مقربین یہ بعث ہوئیاں مقربین کے لیے گناہ ہوں کی خدمت میں ابن ام مکتوم مانی اللہ عالیہ وہ ہوتا ہے ہو ہوتا ہی ایک محتوم اللہ علیہ وقت ابن ام مکتوم مانی اللہ عالیہ وہ ہوتا ہی وقت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہوئی میں دخل دے کرخود کچھ پوچھنے گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وہ ہوتواس وقت مسلمان کے وقت ابن ام مکتوم رضی اللہ علیہ وہ ہوتواس وقت مسلمان کے فرع سوال کے جواب وہ کی وجہ سے افضل ہوں کہ وہ وہ سے دو افضل ہوں کی وجہ سے افضل ہو ہوتا کی وجہ سے افسان ہو ہوتو گئی ہونے کی وجہ سے دو افضل ہوں ہوتواس کی جواب دے کہ مسلم ہم کی نا اوروں کے لیے گناہ تو نہیں ، مگر فاکرہ نگونی ہونے کی وجہ سے دو افضل ہوں ہوتواس کی اللہ علیہ وسلم کے لیے گناہ تو نہیں ، مگر فاکرہ نگونی ہونے کی وجہ سے دو افضل ہوں ہوتواس کی اسی ملکرہ کی فائس کی خور سے کی مسلم کے لیے گناہ تو نہیں ، مگر

[13] قرآن مجيد، پاره: ٢٦، سورة محمد، آيت: ١٩

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے ان کو گناہ سمجھا گیا اور حکم کیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اینے گنا ہوں سے جوصور تا گناہ ہیں،مغفرت مانگیے ۔

> . قال الله عزوجل: "رَبِّ اغْفِرُلِيُ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنُ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّ لِلُمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِناتِ ط."<sup>(1)</sup>

ترجمہ: اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے مال باپ کواور جوشض ایمان لا کرمیرے گھر میں پناہ کے لیے آیا ہے ، اس کو اور عام باایمان مردوں اور باایمان عورتوں کو بخش دیجیے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ آپ فر ماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہداور درود کے بعد سلام پھیرنے سے قبل بید عاپڑھا کرتے تھے۔اے اللہ میں عذاب قبرسے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مجھے اس سے بچاہئے اور میں دجال کے فتنہ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، الہی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں گنا ہوں میں مبتلا ہونے سے مجھے بچاہئے۔

ندکورہ شخص کی کتب حیدرآ باد میں جنگی صورت اختیار کرچکی ہیں مذکورہ یا تیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جولکھی گئی ہیں اورآ خرمیں عا کشہ صدیقہ کوراوی بنا کر جود عالکھی گئی ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے۔ برائے خدا جلداز جلد جوإب دیجیے۔ یہاں کے تنی مسلمانوں پرآپ کا احسان عظیم ہوگا۔

نوٹ: - مذکورہ شخص کی کتابیں رکھنا یا اس کو سی سی سی کرنا کیسا ہے؟ کیا بیہ عقا کد سنیوں کے ہیں؟ ایسا شخص آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ فتو کی صا در فر ما کیں۔

الجواب

سی حدیث نہیں کسی کی من گھڑت اور جعل ہے کسی خدا ناتر س نے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ با ندھ کرا پناٹھ کا نہ جہنم کو بنایا ہے۔ بلکہ اللہ عزوجل پر بھی جھوٹ با ندھا ہے ، اس کے فضب کومول لیا ہے ۔ کوئی امتی نبی کے در جے پر پہنچے یہ عقلاً نقلا دونوں طرح باطل ہے اور یہ اعتقا در کھنا کہ کوئی امتی نبی کے در جے تک پہنچ سکتا ہے کفر ہے۔ یہ فض اپنے آپ کو محدث بنے ، مجہد بنے مگر حقیقت میں جاہل اور مراہ ہے ، اوراگر اس سے مطالبہ کیا جائے کہ یہ حدیث اس نے کہاں سے کسی ہے اگروہ کسی کتاب میں کسی ہوئی دکھائے تو خیر! اور نہ دکھا سکے تو وہ بلا شبہہ اسلام سے خارج کا فر، مرتد ہے کہ اس نے اللہ عزوجل کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کفر منسوب کیا۔ بہر صورت نہ اس سے مرید ہونا جائز اور نہ اور نہ اس کی تقریر سننا جائز۔ بلکہ اس سے میل جول ، سلام کلام حرام حدیث میں فرمایا گیا:

[1] قرآن مجيد، پاره: ٢٩، سورة نوح، آيت: ٢٨

"فلا تجالسوهم ولاتشاربوهم ولا نهان كے پاس الله والا كساته كهاؤ تواكلوهم."(۱)

اس پرفرض ہے کہ فوراً بلاتا خیر تو بہ کرے کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہو۔ بیوی والا ہواور بیوی کورکھنا چا ہتا ہوتو اس سے دوبارہ نکاح کرے۔ اس کی بیعت وخلافت بھی شنح ہوگئی اس کے جتنے مریدین ہیں سب بے پیر ہوگئے۔اب اگریہ پیری مریدی کا دھندا کرنا چا ہتا ہے تو تو بداور تجدیدا بمان کے ساتھ کسی جامع شرائط پیر سے مرید ہواور خلافت حاصل کرے، پھر پیری مریدی کرے۔اگریڈ خص تو بداور تجدیدا بمان کرلے فبہاور نہاسی حال یرمرجائے تو مسلمانوں کو جائز نہیں کہ اس کے کفن فن میں شریک ہوں۔واللہ تعالی اعلم۔

آیت کریمہ: "واستغفر لذنبک." کا ترجمہاس نے ایک حدتک ٹھیک کیا ہے بہت سے مترجمین نے اس آیت میں:'' ذنب'' کا تر جمه گناه ہی کیا ہے۔تر جے میں کلمات قر آن کالفظی تر جمہ جائز ہے۔لیکن ترجمہ سے خارج اپنے بیان میں اس کوانھیں الفاظ سے ذکر کرناممنوع ہے۔لیکن چوں کہ فظی ترجمے سے بے بڑھے کھےعوام کی غلطفہی کا اندیثہ ہے۔اس لیےعلا محتاطین نے ترجمٰہ میں اس کا لحاظ رکھا اور جواس کی تاویل تھی اس كے مطابق ترجميه كيا، البته اپنے ترجمه كي توجيه ميں بہك گيا۔ مثلاً حضرت عبدالله بن ام مكتوم رضى الله تعالى عنه کا قصہ غلط بیان کیا۔ سیجے واقعہ بیہ ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن ربیعہ، ابوجہل،عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف اورامیہ بن خلف قریش کے رؤسا کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسی اثنا میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللّٰد تعالیٰ عنه حاضر ہوئے ، یہ نابینا تھے۔انھوں نے دیکھانہیں کہ حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کن لوگوں سے کلام فر مار ہے ہیں،انھوں نے یکارکر بار بارعرض کیااللّٰہ تعالٰی نے آپ کو جوسکھایا ہے، مجھے بھی تعلیم فر مایئے۔درمیان کلام میں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان کی بیدمداخلت نا گوار خاطر ہوئی جس ہے حضور کی پیشانی پربل آ گیا اور حضور نے رخ انور پھیرلیا اس برعنا ہے ہوا اور سور ہ عبس نازل ہوئی۔اس میں اس نکتہ کی کوئی گنجائش نہیں ، جواس شخص نے لکھا ہے۔اس پر علما کا اتفاق ہے کہ جن آیات میں ذنب کی نسبت حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی ہےان میں'' ذنب'' سے مراد گناہ نہیں، کیوں کہاس پراتفاق ہے کہ انبیاے کرام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں بلکہ یہاں وہ امور ہیں جوحضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ارفع واعلیٰ کے لائق نہیں تھے۔وہ ' حقيقت مين جائز ومباح تھے: "حسنات الأبوار سئيات المقربين. "عےمراد گناه نہيں بلكه وہى خلاف شان امورمراد ہیں۔ جولوگ اس قول میں ''مسئیات'' سے گناہ مراد لیتے ہیں وہ نہ شریعت سے واقف ہیں نہ طریقت سے۔ان سب ہاتوں کی تفصیل کے لیے دفتر درکار ہے۔ مجھے اتنی فرصت نہیں ،اختصار سے لکھ دیا ہے۔ اس پرآپغورکریں آپ اہل ہیں تو کوئی اشکال باقی نہیں رہ جائے گا۔ان آیات کے ترجے کے سلسلے میں سب

سے احوط اور عمدہ وہ روش ہے جومجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرۂ نے اختیار فرمائی ہے کہ ان آیات میں'' ذنب''اپنے معنی متعارف میں ہے۔ البتہ اضافت میں مجاز ہے۔ جیسے بولتے ہیں:''هزم السلطان فتح السلطان.''بادشاه شکست کھا گیا۔ بادشاه فتح پا گیا۔ حالالِ که حقیقت میں فتح اور شکست سپاہیوں کو حاصل ہوئی۔لیکن چوں کہ یہ بادشاہ سے متعلق تھے اس لیے بادشاہ کی طرف اضافت کردی گئی۔اسی طریقہ سے ان آیات میں مرادیہ ہے کہایئے خاص لوگوں کے گناہوں کی مغفرت جا ہیے۔واللہ تعالی اعلم۔

### تمام انبیا ہے کرام معصوم ہیں،حضور کے لیےلفظ تو یہ کا استعمال کیسا ہے؟ مسئوله: حبیب احمد جبلانی ،عمرکوٹ ،نورنگ پور،اڑیسہ-۱۲رشوال ۱۹۹اھ

سک اگر کوئی مولوی نماز جمعہ سے پہلے تقریر میں قرآن کے ترجمہ میں غلط بیانی کرتا ہے۔ جیسے اے حبیب آپ اینے لیے تو بہ کریں اور اپنی اولا دوں کے لیے بھی ، دوبارہ عالم کی عظمت کے مدنظر محفل میں نہیں کہا گیااورنمازِ جمعہ کے بعد یاد دلایا گیا پہلے تو مکر گئے ۔ جب کچھلوگوں نے تصدیق کیا تو مان گئے ۔ایسی صورت میں بغیرتو بہ کے نماز ہوئی یانہیں؟ اوران پرتو بہلازم ہے یانہیں؟ جماعت کےسامنے یاا کیلے میں۔

۔ ہمارے عرف میں جب بیکہا جاتا ہے کہ زید نے تو بہ کی تو اس سے ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ زید سے کوئی گناہ سرز دہوا تھا،اس لیےاس نے تو بہ کی اور سارے انبیاے کرا علیہم السلام،خصوصاً ہمارے حضورا قدس صلی اللّه علیہ وسلم تمام گناہوں سے معصوم ہیں،اس لیے بیکہنا کہ نبی نے تو یہ کی صحیح نہیں کیکن قر آن مجید میں فر مایا گیا ہے:"وَاسْتَغُفِيرُ لِذَنْبُكَ وَلِلمُوْ مِنِينَ. "(١) اپنول كے ليے اور تمام مونين اور مومنات كے ليے استغفار كرو۔ ' ذنب' كمشهور ومعروف معنی گناہ کے ہیں،اوراستغفار بھی توبہ ہے۔اس کالحاظ کرتے ہوئے اگر کسی نے کہدیا، یفر مایا گیا ہے۔اے حبیب آب اینے لیے تو بہ کریں وہ کا فریا فاس<sup>ت</sup> نہیں ہوگا۔البتہ اسے ایسے کلام سے رجوع ضروری ہے۔ آئندہ ایسی چیز سے بچنالازم ہے جس سے عوام میں شوروشر ہواورلوگوں کی غلطہٰی میں پڑنے کا اندیشہ ہو، ینماز ہوگئی۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### کیاانبیاے کرام کوتو ہے کاحکم دیا گیا؟

مسكوله: محرنعيم الدين ريورى تالاب، بنارس-١٨ جمادى الآخره ١٩١٩ هـ

سکے کیا فرماتے ہیں علماے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسکے میں۔



قرآن مجید، یاره:۲۲، آیت: ۱۹، سورة محمد  رید نے ایک مسجد میں جمعہ کے دن تقریر کیا کہ نیبوں اور صحابہ نے اور تابعین نے تو بہ کیا ، مگران کی تو بہ قرب الہی کے لیے تھی اور دوران تقریرا کی جگہ یہ بھی کہا۔ نیبوں کی تو بہ تعلیم امت کے لیے تھی فرکورہ وضاحوں کے بچھ دیر بعد زید کے منصصے بنگل گیا کہ اللہ نے نبی کو تکم دیا کہ تو بہ کر واور بالکل تقریر کے آخر میں زید نے یہ کہا کہ اللہ اگر میری زبان سے قصداً یا سہواً کوئی غلطی نکل گئی ہوتو معاف فرما، ان جملوں کے بعد زید نے اپنی تقریر ختم کردی۔ اس کے بعد مسجد کے امام صاحب بکر نے کھڑے ہو کراعلان کیا کہ زید کی تقریر اچھی ہوئی ، مگر ایک جگھ طلی کر گئے۔ یعنی زید نے اپنی تقریر میں بیہ کہا کہ اللہ نے نبی کو تو بہ کرنے کا حکم دیا ہے امام صاحب اعلان کر علام کے بیٹو ایک کہا کہ قر آن شریف میں اللہ تعالی نے کسی بھی نبی کو تو بہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ لہذا زید کھڑے کے موکر علانے تو بہ کر کیا ہے، تو بہ کرنا اچھا کام کے سامنے کی مگر کسی نے گرفت نہیں کی اور آج امام صاحب ( بکر ) نے تو بہ کا حکم نافذ کیا ہے، تو بہ کرنا اچھا کام ہے، لہذا میں تو بہ کرتا ہوں۔

جمعہ کے بعد زید اور بکر اور پچھ لوگ ایک سی عالم کے پاس آئے اور مسکے کوسا منے رکھا توسی عالم نے زید سے بیان لیا، پھر بکر سے کہا کہ زید نے جب تقریر کے آغاز اور دوران میں تشریح کردی ہے کہ نبیوں کی تو بقرب المی اور تعلیم امت کے لیے تھی تو پھر امام صاحب آپ نے توضیح وتشریح کے بعد تو بہ کا حکم کیسے نافذ فرما دیا؟ اور رہا یہ سوال کہ قرآن میں کہیں بھی کسی بھی نبی کو اللہ نے تو بہ کا حکم نہیں دیا ہے تو سورہ اذا جاء میں فسبح بحمد ربک و استغفرہ انہ کان تو ابا. میں استغفار کا حکم کس کو دیا گیا؟ تو امام صاحب ( بکر ) نے جو ابا یہ کہا کہ استغفار کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے تو سنی عالم نے کہ کہا کہ تو بہ اور استغفار میں کیا فرق رہ جاتا ہے، ابہ ذاامام صاحب آپ نے حکم نافذ کرنے میں غلطی کی ہے۔

اس کے بعدامام صاحب نے کہا کہ ہم نے زید کی تقریر کی ابتدائی تشریح نہیں سی تھی اس کیے ہم نے توبہ کا حکم دیا ہے تو سی عالم نے جواباً یہ کہا کہ تم لگانے کے لیے اول وآخر کا سننا ضروری ہے، پھرامام صاحب نے یہ وعدہ فرمایا کہ آئندہ جمعہ کو میں اعلان کر دوں گا کہ زید کی توضیح وتشریح کو میں نے نہیں سنا تھا اس لیے تو بہ کا حکم دے دیا تھا، اب جب کہ زید کی وضاحت معلوم ہوگئ تو میں اعلان کرتا ہوں کہ زید پر توبہ واجب نہیں تھی۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ امام صاحب نے وعدہ کے باوجود آئندہ جمعہ میں اعلان نہیں کیا اور مسلسل لوگوں سے بہی کہتے ہیں کہ ہم نے بیچے تو بہ کرائی تھی۔لہذا قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمایا جائے کہ زید پر تو بہوا جب ہے بانہیں،اورا گرنہیں توامام صاحب وعدہ کے باوجود وعدہ پورانہیں کیا توان کے بیچھے نماز پڑھنے میں

ح جلداول

کوئی شرعی قباحت ہے یانہیں؟ اور لفظ توبہ، استغفار کے معنی میں آتا ہے یانہیں؟

الٹھارہ دن کے بعدامام صاحب سی عالم سے پھر ملے تو سنی عالم نے بیضاوی شریف دکھایا ہیں: ۲۷ پر کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت صاحب بیضاوی نے امر بالتو بہ تحریر فرمایا ہے۔ امام صاحب کو دوسرے سنی عالم نے تفسیر خازن ج:۲،ص:۹۷ اور تفسیر بغوی بر خازن،ص:۱۳۱۷ اور تفسیر خازن جلد: ۷،۰۰: ۲۰-۱۱۱ اور (سوره اذا جاء) کی عبارت لکھ کر بھیجااس لیے تا کہ امام صاحب پر واضح ہوجائے کہ زید برتو بہ واجب نہیں تھی مگرتفسیر خازن اورتفسیر بغوی کی عبارتوں کودیکھنے کے باوجودا مام صاحب پیہم اصرار کررہے ہیں کہ زید یرتوبہواجب تھی، لہذا دریافت طلب امریہ ہے کتفسیر خازن تفسیر بغوی کی عبارتوں کودیکھنے کے باوجودامام صاحب کااپنی بات پرمصرر ہنا تیجے ہے یانہیں؟

الجواب

امام صاحب پر واجب تھا کہ وہ اعلان کردیتے کہ میں نے مقرر کی پوری تقریز نہیں سی تھی اور مجھے غلط فہمی ہوگئ تھی اس لیے میں نےمقرر کوتو بہ کرنے کا حکم دیا تھا ،اگروہ اعلان کر دیتے تو بری الذمہ ہوجاتے ،انھوں نے اعلان نہیں کیااوراب وہ پھراسی پرمصر ہیں کہ مقرر پرتو بہلا زم ہے۔ یقیناً دووجہ سے فاسق معلن ہے۔اولاً وہ مفتی نہیں اور غیرمفتی کوفتو کی دیناحرام ۔ حدیث میں اس پرلعنت آئی ہے، فر مایا گیا:

فرشتوں کی لعنت ہے۔

"من افتی بغیر علم لعنته ملائکة جوبغیرعلم فتوی دے اس پرزمین وآسان کے السموات والارض. "(١)

اورفر مايا:

جوفتویٰ دینے بر زیادہ جری ہوگا وہ جہنم میں جانے میں زیادہ بے باک ہے۔ ''اجرأ كم على الفتيا اجرأكم على النار. "(۲)

دوسرے بیکہ انھوں نے غلط فتوی دیا۔ انبیاے کرام نے توبہ فر مایا ہے بیخود قرآن کریم میں مذکور ہے۔ سورہ بقره میں حضرت آ دم علیہ الصلوٰ ۃ والنسلیم کے لیے ارشاد ہے:

پھرآ دم نے اپنے رب سے کچھ کلے سکھ لیے تو اللّٰدنے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ "فَتَلَقِّي ادَمُ مِن رَّبّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْه. "(٣)

الجامع الصغير للسيوطي، ج: ٢، ص: ٢٧٢ 

الجامع الصغير للسيوطي، ج: ١، ص: ١٨ 

قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ٣٧ <u>፟</u>ໃ ፞ጞ፞፞፞

حلداول

جلالین میں ہے:"قبل توبته."(۱)

اسی سورہ بقرہ میں سیرنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیرنا اساعیل علیہ مانسلیم کے بارے میں ہے کہ انھوں نے بیدعاکی:

"وَ اَدِ نَا مَنَا سِكَنَا وَ تُبُ عَلَيْنَا جَ"(۲)

ہماری تو یہ قبول فرما۔

جلالین میں اس کی تفسیر میں ہے:

"سئلاه التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما."(")

علاوه ازیں قرآن مجید میں متعدد جگہ ہے:

"واستغفر لذنبك."

ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے تو بہ کا سوال کیا تواضعاً اورا پنی اولا دکی تعلیم کے لیے۔

اوراستغفار کے معنی بخشش چا ہنا۔ بخشش کی درخواست کرنا بھی توبہ ہے۔ لفظ توبہ اوراستغفارا کرچہ الگ الگ ہیں مگر معنی اور مآل کے اعتبار سے ایک ہیں بہر حال مقرر کا یہ کہنا کہ اللہ نیوں کو حکم دیا کہ توبہ کروہ تھے ہے جب کہ مقرر نے پہلے ہی توضیح کردی کہ انبیا ہے کرام کی توبہ تواضع اورامت کی تعلیم کے لیے ہے اور بیٹھیک قرآن مجید سے ثابت ہوا سے غلط مجید سے ثابت ہوا سے غلط مجید سے ثابت ہوا سے غلط کہنا بہت بڑا جرم ہے، اور گراہی ہے۔ اس لیے امام پر فرض ہے کہ فوراً بلا تا خیرخود توبہ کرلے اور اعلان کرے کہ میں نے جو حکم دیا تھا غلط ہے۔ اور حق کہی ہے کہ انبیا ہے کرام کو توبہ کا حکم دیا گیا، اگر امام توبہ نہ کرے اور اعلان نہ کر بے تو فوراً اسے امامت سے معزول کردیں۔ اسے امام بنانا گناہ ہوگا۔ نیز امام اس سے بھی توبہ کرے کہ فتی نہ ہوکر اس نے تو کی دیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

كياحضورالله عزوجل كعناج بين؟ مسئوله: محرشبيرالحن، دارالعلوم ابل سنت حشمت رضا، هردولي منتع بانده (يو. يي.)

سک سرکار تاجدار مدینه سل المولی تعالی کوخدائے تعالی کامختاج کہنا کیسا ہے؟ کیارسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تتاج ہیں یانہیں؟

لله البقرة، مختار ايند كمپني ﴿ ١٨ البقرة، مختار ايند كمپني

إ ٢ ] قرآن مجيد ، سورة البقرة ، آيت: ١٢٨

رسي جلالين شريف،ص:١٩، البقرة، مختار ايندُ كمپني

حلداول

الجواب

ليحيح ہے كەحضورا قدس صلى الله عليه وسلم بھى الله كے تاج ہيں۔ارشادہے:

"يَآيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ اللَّفُقَرَآءُ اِلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ هُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيد" (۱) عَلَى اللهُ هُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيد" (۱)

اس عموم میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں علاوہ ازیں اس کی دلیلیں ، اہلِ سنت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمالات عطائی ہیں ، اور ہر "معطی له مُعطِی 'کامختاج ہوتا ہے ۔ مگر عرف عام میں مختاج استخفاف کے لیے بولا جاتا ہے ، اس لیے بلاضرورت خواہ نو کہتے بھرنا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مختاج ہیں ۔ سخت ناپیندیدہ ہے ۔ بلکہ بہ نیت استخفاف ہوتو کفر۔ اس کی مثال بیہ ہے کہ کلکٹر پورے ضلع کا حاکم ہوتا ہے ۔ لیکن وہ خود کمشنر کے ماتحت ہوتا ہے اور اس کامختاج ۔ اب اگر جو کہتے کوئی یہ کہے کہ کلکٹر کیا مالکہ ہوگا وہ خود کمشنر کامختاج ہے اس میں ضرور کلکٹر کی تو ہیں ہے ۔ اس میں بلا شبہہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین ہے ۔ اسی کو کہا گیا ہے :

كلمه حق بول كرباطل معنى مرادليا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

"كلمة حق اريد به باطل"

### سر کار کے دبیرار کے لیے کیا عالم وحافظ ہونا ضروری ہے؟ مسئولہ: نفیل احمد خال ، بھروچ ، گجرات - ۱۲۱۳ م

کیافرماتے ہیں علماہ دین مسئلہ ذیل میں کہ:

ایک شخص حضور مفتی اعظم کامرید ہے۔ وہ مخص کہتا ہے میں نے خواب میں حضور کا دیدار دومر تبہ کیا ہے۔ مگر زید مولوی انکار کرتا ہے اور کہتا وہ ہر گزسر کار کا دیدار نہیں کرسکتا۔ کیوں کہ عالم اور حافظ کے علاوہ دوسرا حضور کا دیدار ہی نہیں کرسکتا۔ کیا عالم اور حافظ کے علاوہ دوسرا مسلمان حضور کا خواب میں دیدار نہیں کرسکتا؟

الجوابــــ

۔۔۔ زید نے بیغلط کہاعالم ہویاغیر پڑھالکھاسر کارجس پر کرم فرمائیں ،اپنادیدار کراسکتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### یه کهنا کیساہے کہ تمام اشرف المخلوقات گنه گار ہوئے؟ زوجہ کی نس بندی کرانا کیساہے؟

مسئوله جمعین الدین، پلاموں، ادری، سرگجه (ایم. یی. ) - ۱۲ جمادی الاولی ۱۳ اس

کیافرماتے ہیں علماہے دین مندرجہ ذیل مسائل میں:

ا یک حافظ جوقر آن یاد کر کے بھول گیا ہے۔اس نے دوران تقریر یہ کہا کہ بھی انٹرف المخلوقات گنہگار ہیں۔ لیکن اولیا ہے اللہ کم گنہگار ہوتے ہیں کیا ایسا کہنا درست ہے؟ انبیا ہے کِرام انٹرِف المخلوقات میں سے ہیں یانہیں؟

ن فرکورہ حافظ نے دوران تقریریسی پیر طریقت با کرامت کوگنه گار شکیم کرتے ہوئے کہا کہ گنه گار ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ گنه گار ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ انھیں عذابِ قبر سے نجات عطا فرمائے ، ، ان کے گنا ہوں کو بخش دے ، جنت الفردوس عطافر مائے ، اور سامعین نے آمین کہا۔ازرویشرع دونوں کا اس طرح کہنا کیسا ہے؟

و کی سے اولاد کی کثرت کی بنا پر بیوی کی مرضی پاتے ہوئے بیوی کا آپریشن کرادیا ہے۔عندالشرع زید اوراس کی بیوی پر کیا تھم نافذ ہوگا۔

الجواب

ا تقیناً ایسا کہنا غلط ہے کہ تمام اشرف المخلوقات گنہ گار ہیں۔ اشرف المخلوقات میں انبیاے کرام داخل ہیں، بلکہ انبیاے کرام ہی کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انبیاے کرام گناہ سے معصوم ہیں، ان کوگنہ گار کہنا گم راہی ہے۔ زیداس جملہ سے تو بہ کرے۔

کسی نے لیے بھی اگر چہوہ پیر طریقت ہو، مذکورہ بالا دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔خود حضورا کرم صلی اللّٰه علیہ وسلم نے عذاب قبرسے پناہ کی دعا ما نگی ہے اور اپنے لیے جنت کا سوال فر مایا ہے۔ ایسی صورت میں کسی امتی کے لیے بچنے اور جنت الفردوس کی دعا کرنے میں کیا حرج ہوسکتا ہے۔

سيدونون گنه گار ہوئے ہيں، توبه كريں۔واللہ تعالی اعلم۔

مدیث تفترق امتی کوضعیف کهنا کیساہے؟ وَ وَ جَدَکَ ضَالًا میں ضَالًا کا عَلَی مَا کُلا مِیں ضَالًا کا عَلَی مَا الله عنی کم راہ، بے نبر بتا ناغلط۔ضال کا میخی معنی۔تمام انبیا بے کرام بل نبوت مرایت پر تھے۔حضور روز اول سے منصب نبوت پر فائز تھے۔

مسئولہ: حافظ منظوراحمد، وگیان نگر، کوٹہ۔ کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیانِ شرع متین مسائل ذیل میں کہ ایک مسجد میں دوفریق کے درمیان بحث چیڑگئی کہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تہتر فرقے میں تقسیم ہوجائے گی، جس میں ایک فرقہ جنتی ہوگا، یہ حدیث میں آیا ہے۔ ایک شخص جواپنے آپ کومولوی کہلاتے ہیں، کہنے گے وہ حدیث ضعیف ہے۔ مسجد میں بیٹھے ایک دینی بزرگ نے ان مولوی صاحب سے پوچھا کہ ضال کا کیامعنی ہے تو جواب دیا، گم راہ، بخبر، حالاں کہ یہ سوال وَ وَ جَدَکَ ضَالًا فَهَدیٰ کے ضَالًا سے متعلق تھا، پس دریا فت طلب امر یہ ہے کہ حدیث تھے کوضعیف اور ضال کے معنی گم راہ و بے خبر بتانا کیسا ہے؟

بور بھی ہے۔ ہم امت نے اس کی صحت پر اتفاق کیا ہے، اسے ضعیف بتانا جہالت ہے، بلکہ گم راہی کی مطرف مفضی کیوں کہ اس کا مفادیہ ہے کہ اس نے صحیح حدیث کا افکار کیا اور حدیث کے کا افکار گم راہی ہے۔ اگر اس شخص نے بیرجانتے ہوئے کہ بیسوال حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہے صنالَّا کا ترجمہ مسلم راہ کیا تو وہ خود کم راہ بددین ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم اور تمام انبیا ہے کرام قبل نبوت بھی معصوم تھا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ حسالہ کا ترجمہ بھی معصوم تھا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزول وحی کی ابتدا سے پہلے ہی بلکہ روز از ل سے منصب نبوت پر فائز تھے۔ اس آیت میں صَالَّا کا ترجمہ بخبر کرنا بھی غلط ہے۔ اولاً صَالَّا کے معنی بخبر کے ہے ہی نہیں، ثانیاً حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول روز سے منصب نبوت پر فائز تھے تو بے جبر کہنا غلط۔ اس آیت میں صَالَّا کے معنی خودر فقہ کے ہیں لیمن میں محبت الہی میں یہ معنی شائع ذائع تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحب زادگان محبت الہی میں یوسف کی خوشوں کی محبت میں بیانی وارفی میں ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### کیا حضور نے فر مایا ہے کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی؟ مسئولہ: محد لیین کرانہ مرچٹ پورہ صوفی ، مبارک پور

سک کیافرماتے ہیں علاے دین اس مسئلہ میں؟

کیا میں ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، بہتر دوزخی ایک جنتی ہوگی تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ ایک کون ہیں تو حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ البتہ جولوگ زندہ رہیں گے وہ لوگ بہت سے نئے نئے کام دیکھیں گے بس نئی نئی چیزوں سے بچتے رہنا اگر بیچے ہے تو میلا دشریف اور ہزرگوں کاعرس اس قسم کا کام ہم لوگ کیسے نیانیا کرتے ہیں۔

الجواب

جولوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سے نئے نئے کام دیکھیں گے،اس حدیث کا حصہ نہیں۔ بیدوسری حدیث ہے: اوراس کے مرادالیں نئی بات ہے جوسنت کے مزاحم ہواوراس کی اصل نہ ہو۔ ہرنئی بات مراد نہیں۔ ورنہ دوسری حدیثوں کا انکارلازم آئے گا۔حضور نے فر مایا جواسلام میں کوئی نیاا چھا طریقہ نکا لے گا اسے اس کا ثواب ملے گا اور قیامت تک اس برمل کرنے والوں کے ثواب برابراس کوثواب ملے گا۔اسی بنا پرصحابہ سے لے کر آج تک ہرز مانے میں مسلمان محجے العقیدہ علما وفقہا نئے نئے طریقے نکا لتے رہے۔مثلاً جماعت کی پابندی کے ساتھ تر اور تکے، جمعہ کی پہلی اذان، قرآن مجید کا اکٹھا ایک جلد میں لکھنا زیر زبرلگا نا۔ آج جو طریقہ تعلیم ہے وہ پورے کا پورا، جو کتا ہیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ سب نئی ہیں حتی کہ بخاری ومسلم بھی نئی ہیں یعنی تیسری صدی میں کھی گئی ہیں جے۔اس حدیث کی شرح دوسری حدیث میں سے کہ فرمایا:

"من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فهو جودین میں ایباطریقه ایجادکرے جودین سے نه مومردود رد. "(۱)

رد. سرکا ہے۔ اس لیے کہابیا طریقہ جس سے دین کی تقویت ہونشر واشاعت ہوتی ہووہ سب مستحسن اور باعث ثواب ہے۔میلا دشریف میں دین کی نشر واشاعت ہوتی ہے۔اسی طرح اہل سنت کے تمام معمولات میں دینی فائدے ہیں اس لیے وہ سب مستحسن ہیں۔تفصیل کے لیے جاءالحق کا مطالعہ کریں۔واللہ تعالی اعلم۔

### کیا تہتر فرقے سب کے سب مسلمان ہوں گے؟

#### مسئوله: محمدیلیین کرانه مرچنٹ پوره صوفی ،مبارک پور

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسلہ میں کہ جو قیامت تک جہتر فرقہ ہوگا کیاسب لوگ مسلمان ہوں گے اور روز ہ اور نماز اور کلام پاک کے ماننے والوں میں سے ہوں گے؟

ا ہمارے عقیدے سے جَس کا عقیدہ الگ ہوجائے وہ ۲۵رفرقوں میں سے ایک فرقہ ہوگا یانہیں؟ جواب جلداز جلد دینے کی زحمت گوارہ کریں۔

الجواب

صدیث میں امتی کا لفظ ہے اس سے مراد ہے کہ وہ سب بید دعویٰ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں قر آن کو مانتے ہیں، نماز، روزہ، زکو ق، حج کوفرض جانتے ہیں مگران میں کوئی نہ کوئی گمراہی ایسی ہوگی کہ وہ جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے ۔واللہ تعالی اعلم ۔

[[1] مشكوة شريف-ص:٢٧، باب الاعتصام بالكتاب والسنة-

حبداول ۷

# جس بدعقیدہ کاعقیدہ ہم سے الگ ہودہ بھی ان تہتر میں داخل ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ حضور کی ہر بات وحی اللہی ہے

مسئوله: محمدارشاد حسين جامعه عربيها نوارالقرآن ضلع بلرام پور، يو. يي. – ۲۸ رذ وقعده ۱۹۹ه ه

ریدکہدرہاہے کہ حضور کی ہربات وی خدانہیں ہے، جب کہ خالد کا قول ہے کہ حضور کی ہربات وی خدا ہمیں ہے، جب کہ خالد کا قول ہے کہ حضور کی ہربات وی خدا ہے اور خالد دلیل دے رہا ہے: ''وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُو یٰ اِنْ هُوَ اللّٰ وَحُیٌ یُّوُ طی. ''ابزیراعتراض یہ کررہا ہے کہ حضور نے اگر کسی صحافی سے فرمایا کہ پانی لے آؤ، کیا یہ بھی وی خدا ہے۔ اب ایسی حالت میں کسی کی بات می خطوج ہے، کس کی غلط؟

حضور والاسے گزارش ہے کہ مندرجہ بالاسوالات کے جوابات قرآن وحدیث کی روشنی میں ملا عنایت فر مائیں، کرم ہوگا۔فقط۔

الجواب

یق وضیح ہے کہ حضوراقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات وی خدا ہے،خواہ بیظاہری ہو یا باطنی،اس لیے کہ آیتِ کریمہ ''وَ مَا یَنُطِقُ عَنِ الْهُویٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحُیٌ یُّوُ حٰی .''کا یہی مفاد ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر وحی کے کوئی بات نہیں فر ماتے ،اور حضور کا کسی سے بیفر مانا بھی کہ پانی لاؤ، بیفر مانا بھی وحی خدا سے ہے۔اسی لیے کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی سے فر ما نیس کہ پانی لاؤ، تواس پر پانی لا نافر ض ہوجائے گا،اور بیب بات خالد کا کلام نہیں،اگر زید مہانی سے کہے پانی لاؤ، وہ نہ لائے تو گنہ گار نہیں ہوگا، بلکہ بہت سی صورتوں میں تواب پائے گا۔مثلاً زید وہائی رافضی ہے تواس کے مانکٹے پراسے پانی نہ دینا تواب کا کام ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

## یہ کہنا غلط ہے کہ انتقال کے بعد انبیا واولیا کی طافت ختم ہوجاتی ہے

مسئوله: محمدا دریس نوری ، مدرسه حیدریها حیاءالسنّت ،نوتنوا ،مغربی چمپارن ، بهار-۲ رذی القعده۳۰۴ م

کیا فرماتے ہیں علما ہے کرام اس مسلہ میں کہ زید بکر سے کہنا ہے کہ جب آ دمی مرجاتا ہے تواس کا پاور سے ہوجاتا ہے،خواہ وہ ولی ہول خواہ نبی۔اس صورت میں زید پر کیا حکم صادر ہوگا۔ازروے شرع ثبوت کے ساتھ مدل جواب سے نوازیں۔

الجواب

'' یاور سیج ہوجا تا ہے''سمجھ میں نہیں آیا۔اگراس کا مطلب ہے کہ طاقت ختم ہوجاتی ہے تو زید کا قول غلط ہے اور حدیث کارد ہے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

> "ان الدنيا جنة الكافر و سجن المؤمن و رجل کان فی سجن فاخر ج منه فجعل يتقلب في الارض و يتفح فيها. "(١)

یے شک دنیا کافر کی جنت اور مسلمان کا قید خانہ اتما مثل المومن حين تخرج نفسه كمثل المومن حين تخرج نفسه كمثل المومن حين تخرج نفسه كمثل حال ایباہے جیسے کوئی قید خانے میں تھا،اب اس سے نکال دیا گیا ہے کہ زمین میں گشت کرے اور بافراغت چلتا پھرتاہے۔ واللہ تعالی اعلم

کیاانبیاواولیابعدحساب جنت میں جائیں گے؟ تبلیغی جماعت کی حقیقت۔کیاحضورنے بفر مایاہے کے فرقوں میں نہ بٹ جانا؟ نمازِعیدین عیدگاہ میں بڑھناافضل ہے۔وہائی امام کے پیچھے نمازعیدین چیج نہیں۔ مسئوله: صغيراحدعزيزي،غلامي پوره،شهراعظم گره، يو. يي. - ١٠ محرم الحرام ١١٨١ه

سک ایک روز ہماری مسجد محلّه غلامی کا پورہ اعظم گڑھ میں عصر کی نماز جیسے ختم ہوئی ، بلیغی جماعت والے اچا نک تھس آئے اور مبلغ بیان کرنے گئے ،شروع میں تو روز ہنماز کی تقریر کی آخر میں اولیاانبیا کی تو ہین پراتر آئے اوراس طرح بیان کیا کہ قیامت کے دن انبیا ہوں یا اولیا ہوں یا بزرگان دین سب کومیدان حشر میں کھڑا ہونا ہے اور سب کوحساب و کتاب دینا ہے۔ جاہے کوئی ہواور سب کو ملی صراط سے گزرنا ہوگا۔ایسا کہنے والاشريعت كى نظر میں كيسا ہے؟ اورا پيتے خص كومسجد میں مسلمانوں كووعظ كہنے كاحق ہے يانہيں؟

🕜 ایک فدوی عالم نے عید کے موقع برعیدگاہ میں تقریر کی اور کہا کہ قوم فرقے فرقے میں بٹ رہی ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ہے كەسب مل كرر ہوفر قوں ميں نه بٹ جاؤ۔ بہت ہی جگہوں برلوگ الگ عید کی نمازیڑھرہے ہیں حالاں کہ عید گاہ آبادی سے باہراسی لیے بنائی جاتی ہے کہ تمام لوگ یک جا ہوکرعید کی نماز پڑھیں ۔لہٰذا بہت سے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے افراد جوا لگ کسی مسجد میں عید کی نما زیڑھ رہے ہیں بیغلط ہےاس سے مسلمانوں میں افتر اق وانتشار پیدا ہوتا ہے۔لہذاسی مسلمانوں کو

اپنی عید کی نماز الگ پڑھنا جا ہیے یا اتحاد کے پیش نظر وہابی عالم کے پیچھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ عیدگاہ کے علاوہ مسجد میں عید بقرعید کی نماز ہوسکتی ہے یا نہیں؟ کیچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید گاہ ہی میں عید کی نماز پڑھنا

الجواب البیغی جماعت اصل میں دیو بندیت پھیلانے کے لیے قائم کی گئی ہے۔اس کے بانی محمد الیاس نے اسلیعی جماعت اصلی تا ہم اللہ مد فتر سرکت اللہ مد فتر سرکت کے کے صلوق ہر گزنہیں ،ظہیر الحسن صراحةً کہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یتحر یک صلوۃ ہے میں قتم سے کہتا ہوں کہ یتحر یک صلوۃ ہرگزنہیں ،ظہیرالحن میرا مدعا کوئی یا تانہیں مجھے ایک نئی قوم بنانی ہے۔ (بحوالہ دینی دعوت) نیز انھوں نے پیجھی کہا ہے مولا نا (اشرف علی) تھانوی نے بہت کام کیا ہے میں جا ہتا ہوں کہ طریقۂ کار میرا ہواور تعلیمات ان کی پھیلائی جائیں ۔مولوی اشرفعلی تھانوی وہ ہیں جنھوں نے اپنی کتاب حفظ الایمان کےصفحہ سے ریحضورصلی اللہ علیہ ، وسلم کےعلم ارفع واعلیٰ کو ہرکس وناکس زید ،عمر ،مبکر بلکہ ہر بیچے و پاگل اور جا نوروں کےعلم سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح امریکہ کا (C.I.A.) سی آئی اے اپنے مخالفین میں تھس کران کا دوست بن جاتا ہے یہ ظاہران سے ہمدردی جتاتا ہےان کے کاز کی حمایت کرتا ہے،مگر حالا کی وعیاری سےاینے مخالفین میں اختلاف پیدا کر تا ہے اوران کے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے ،اسی طرح تبلیغی جماعت والےمسلمانوں میں گھل مل کرنماز روزے کی باتیں کرتے ہیں اوراسی میں اپنی بدعقید گی کو پھیلاتے ہیں، تبلیغی جماعت اصل میں انگریزوں کی قائم کی ہوئی ہے۔ایک دیو بندی کی گھی ہوئی کتاب''مکالمۃ الصدرین''میں تصریح ہے کہ بلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کوانگریزوں سے روپے ملتے تھے، اور مولوی اشرف علی تھانوی کوانگریز اس زمانے میں •• ۵ ہرویے ماہ واردیتا تھا، جو اِس ز مانے کے تقریباً چالیس ہزار ہوئے۔

اس تبلیغی مبلغ نے جو بیرکہا کہ قیامت کے دن سب سے خواہ انبیا ہوں یا اولیا حساب کتاب ہوگا ،اس نے حدیث کارد کیا۔مسلم شریف میں ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: ``

"يد خل الجنة من امتى سبعون الفا بغير ميرى امت عصر بزار بغير حماب جنت ميں داخل ہوں گے۔

میچے ہے کہ بل صراط پر انبیا، اولیا،عوام وخواص بھی کوگز رنا ہے،لیکن گزرنے گزرنے میں فرق ہے۔ حضرات انبیائے کرام واولیائے عظام بجلی کی طرح تیزی سے گزرجائیں گے، کچھایسے اللہ کے بندے ہوں گے کہ جب وہ بل صراط سے گزریں گے جہنم ان سے کہے گا:

إراج مسلم شريف، جلد اول، ص:١١٦، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب والعذاب، مطبع اصح المطابع حلداول

"جزیا مومن فان نور ایمانک یطفی اے مومن! جلدی سے گزر جا، اس لیے کہ ناری."
تیرے ایمان کا نور میری آگ کو بچھار ہاہے۔

کافرکٹ کٹ کر رہے گریں گے۔اس نے ازراہِ خیانت وگم راہ گردی یہ تو بیان کیا کہ سب کو پل صراط سے گزرنا ہے، لیکن گزر نے گرز نے کا جوفرق ہے اس کو گول کر گیا تا کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں انبیا واولیا کا جومر تبہہ ہے وہ عوام نہ بھھ سکیں اور سب بیہ بھیں کہ انبیا واولیا وعوام سب ایک درجے کے ہیں۔ مسلم کی حدیث گزری کہ ستر ہزار میں بلاحساب و کتاب جنت میں جائیں گے، گرمندا مام احمد، ترفدی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے ان ستر ہزار میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہول گے، پھر اللہ عزوج لین چلوج سیا کہ اس کی شان کے لائق ہے مزید بلاحساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔(!)

تبلیغی جماعت والے اپنی تقریر میں اسی طرح کی فریب کاری اکثر کرتے رہتے ہیں ، اسی لیے عوام کو جائز نہیں کہان گم راہوں کی باتیں سنیں ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

اس ندوی سے کوئی پوچھے کہ پھروہ کیوں اپناالگ فرقہ بنائے ہوئے ہے، کیوں کراہل سنت کومشرک و برئتی ، گم راہ کہتا ہے۔ یہ بھے ہے کہ حضور نے فر مایا کہ آپس میں متفرق مت ہونا، الگ فرقے مت بنانا، مگرخود ہی یہ ارشا دفر ماتے ہیں کہ میری امت میں ۱۳ کرفر قے ہوں گے، سواے ایک فرقہ کے سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ فرقہ بندی نہو کر رہی ، جیسا کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا تو اب ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ تلاش کرے کہ ۱۲ کروہ فرقے کون ہیں جو جہنمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا تو اب ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ تلاش کرے کہ ۱۲ کروہ فرقے کون ہیں جو جہنمی میں اور ایک اکیلا وہ فرقہ کون ہے جو جنتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جہنمی اور جنتی کے در میان اتحاد نہیں ہوسکتا، جنتی کی نماز جہنمی کے پیچھے پڑھی ہو، یا قادیانی کے نیمھے پڑھی۔ اس ندوی سے پوچھے رافضی اور قادیانی کے پیچھے پڑھی۔ اس ندوی سے پوچھے رافضی اور قادیانی کے پیچھے پڑھی۔ اس ندوی سے پوچھے رافضی اور قادیانی کے پیچھے پڑھی۔ اس ندوی سے پوچھے رافضی اور قادیانی کے پیچھے پڑھی۔ اس ندوی سے پوچھے رافضی اور قادیانی کے پیچھے پڑھی۔ اس ندوی سے پوچھے رافضی اور قادیانی کے پیچھے پڑھی۔ اس ندوی سے پوچھے رافضی اور قادیانی کے پیچھے پڑھی۔ اس ندوی سے پوچھے رافضی اور قادیانی کے پیچھے پڑھی۔ اس ندوی سے پوچھے رافضی اور قادیانی کے پیچھے پڑھی۔ اس ندوی سے پوچھے رافشی اور قادیانی کے پیچھے پڑھی۔ اس ندوی سے پوچھے رافشی اور قادیانی کے پیچھے پڑھی۔ اس ندوی سے پوچھے رافشی اور قادیانی کے پیچھے پڑھی۔ اس ندوی سے پوچھے رافشی اور قادیانی کے پیچھے پڑھی۔ اس ندوی سے پوچھے رافشی اور قادیانی کے پیچھے پڑھی۔

ندوی، وہانی، دیو بندی ،غیر مقلد ضروریات دین کا افکار کرنے کی وجہ سے کا فرومرتد ہیں، نیان کی نماز نماز ہے نہاں کی نماز نماز ہے نہان کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے نماز نہیں پڑھی۔ نماز چکے ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ جب ایمان نہیں تو نماز کیسی ؟ درمخار میں ہے:

"و ان انكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصح الاقتداء به اصلا."(٢) شهر كي مسجدول مين عيد كي نماز هي جه، بإلى بهتريه به كه عيد كاه مين پڙهي جائے، جب كه عيد كاه كاامام سني

<sup>[[1]</sup> مشكواة شريف،ص:٤٨٦

<sup>[</sup>٢] در مختار، ج: ۲، ص: ۳۰۰ – ۳۰۱، کتاب الصلاة باب الامامة، مطبع زكريا

عقائد متعلقه نبوت

سیحے العقیدہ ہو۔اورا گرعیدگاہ کاامام بدمذہب ہے،مثلاً ندوی،مودودی،وہابی،دیو بندی تو عیدگاہ میں ہرگزنماز نہ برهیں، محلے کی مسجد میں عبید کی نماز پڑھ لیں۔واللہ تعالی اعلم۔

ح جلداول

### حضورا قدس صلی الله علیه وسلم حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ہی منصب نبوت پر فائز تھے۔انبیا ہے کرام سے قبل اعلان نبوت گناہ صغيره سهوأ بهي صادرتهيس هوسكتا مسئوله: اقبال احمراشر في ، بنگله مسجد ، بونه - ۵رزي قعده

زید کہتا ہے کہ سرکار مدینے سلی اللہ علیہ وسلم کواس دنیا میں بہ حیثیت جسم آنے کے حالیس سال بعد نبوت عطا کی گئی تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ'' میں اس وقت نبی تھا جبآ دم علیہ السلام آب وگل کی منزل طے کررہے تھے'' بہ حیثیت روح نبی ہونا اور بہ حیثیت جسم نبی ہونا ، کیاان میں فرق ہے ، جواب اہل سنت کےمطابق عطافر مائیں۔

انبیاے کرام سے قبل نبوت سہواً گناہ صغیرہ کا صدور ہوسکتا ہے یانہیں ،اس کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیےاوراس میںسرکارمدینصلیاللّٰدعلیہ وسلم کی کوئی مخصیص ہے یانہیں، جوابعنایت فرما ئیں،نوازش ہوگی۔

صحیح اور مختاریہی ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے منصب نبوت يرفائز تخي، جبيها كه حديث ميل ب: "كنت نبيا و آدم لمنجد ل في طينته. "(١) اعلان نبوت كاحكم اورنز ولِ قِرِ آن کی ابتدا جاکیس سال کے بعد ہوئی۔واللہ تعالی اعلم۔

نہیں ہوسکتا،رہ گیاسہواً تو بہت سے علمااس کے قائل ہیں مگر تحقیق نیہ ہے کہ سہواً بھی کسی گناہ کا صدور نہیں ہوسکتا اور نظير ميں جو پچھ پيش کيا جا تا ہے، وہ حقيقت ميں گنا هٰہيں،لوگوں کو دھوکا لگاہے جس کی تفصيل بہت طويل ہے، مجھے ، ا تنی فرصت نہیں کہا ہے کھوں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### حلداول

### نعرة رسالت كے جواب میں لا الہ الا اللہ كہنا

مسئوله:ارشادعلی تھیکیدار، درگاہ شریف، بہرائچ (یو.یی.) –۲۴ راج الاول ۱۳۹۹ھ

سک کیا فرماتے ہیں علماے دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل میں:

نعرہ رسالت پرلاالہ الااللہ کہا گیاہے۔ کیا یہ کہنا درست ہے۔ نعرہ ہائے جلوں محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منسلک ہے۔

نعره مائے جلوس محمری

|            |                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | _                     |     |
|------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----|
| زندهآباد   | صديق أكبر         | التّدا كبر                              | نعره تكبير            |     |
| زندهآباد   | فاروق اعظم        | لاإلهالاالله                            | نعرۇرسالت             |     |
| زنده آباد  | عثمان غنى         | صلى التدعليه وسلم                       | نورمجسم               |     |
| زندهآباد   | على مرتضلي        | صلى التدعليه وسلم'                      | سرورعاكم              |     |
| التداكبر   | نعرة تكبير        | صلى الله عليه وسلم                      | فخرُ دوعالم           |     |
| زندهآباد   | عشره مبشره        | صلى الله عليه وسلم'                     | رحمت عالم             |     |
| زنده آباد  | اسلام             | صلى الله عليه وسلم'                     | محسنانيت              |     |
|            | '                 | زنده آباد                               | صحابه كرام            |     |
|            | لگائے جائیں۔      | یئے گئے ہیں، یہی نعر بے                 | .:-براه کرم جونعر'ے د | نوط |
|            | رين               | المشتم                                  | ,                     |     |
| <i>)</i> : | عبدالرحمن كنوب    | حمدخال سكريثري                          | سعيدا                 |     |
|            | سپر رہی میٹی بہرا | کمپیٹی بہراریج<br>میٹی بہراریج          | <br>. <b>••</b> _     |     |

الحوابين عبرت ن الربي المربية ا المربية المرب

ہر لفظ کے معنی عرف عام میں وہی مراد ہوتے ہیں جواہل عرف متعین کردیتے ہیں۔اس کے علاوہ نیا معنی کسی شخص واحد کا بنانا جہالت ہے۔ نعر ہ تکبیر اور نعر ہ رسالت عوام کے عرف میں نام ہے۔ مخصوص نعرے کا ۔ یعنی نعر ہ تکبیر کے معنی اللہ اکبراور نعر ہ رسالت کے معنی یارسول اللہ ۔ جیسے کلہ طیبہ کے معنی ہیں لا الله الا الله محمد رسول الله عالاں کہ نعت میں کلمہ طیبہ کے معنی ہیں پاک بات ۔ قرآن وحدیث کا ہرا کے کلمہ بیا ک بات ہے مگر کلمہ طیبہ بول کرکوئی قرآن کی تلاوت یا حدیث پڑھنا مراز ہیں لیتا مثلاً کسی سے کہا جائے کہ کلمہ طیبہ پڑھوتو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گا۔ لا الله الا الله محمد رسول الله . پڑھے گا۔اس لیے کہ مسلمانوں کے وف میں نعر ہ تکبیر عرف میں کمر کلمہ طیبہ علم ہے لا الله الا الله محمد رسول الله . کا ۔ اس طرح مسلمانوں کے وف میں نعر ہ تکبیر عرف میں کمر کلمہ طیبہ علم ہے لا الله الا الله محمد رسول الله . کا ۔ اس طرح مسلمانوں کے وف میں نعر ہ تکبیر

علم ہےاللہ اکبر کااورنعرۂ رسالت علم ہے بارسول اللہ کا۔

لہٰذانعرہُ رسالتَ برلا الہ الاٰ الله بریٹر ھنااس کی دلیل ہے کہ نعرۂ رسالت یا رسول اللہ سے ان کوجلن ہے۔ نعرهٔ رسالت کس معنی کر ۔ لا الہ الا اللہ ہے اس کوکوئی صاحب سمجھا دیں ۔ بیہ عنی لغوی ہے کہ عرفی کہ شرعی ۔اگر لا الیہ الا اللّٰد کونعر ۂ رسالت اس معنی کر کہتے ہیں کہ بینعرہ رسول اللّٰہ نے لگایا تو غلط ہے۔ بید دعویٰ کرنے والے ثبوت لائیں کہ سی بھی موقع پر حضورا قدس ضلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابۂ کرام سے اجتماعی طور پر لا الہ الا اللہ کہلایا ہو۔ ۔ دوسرے بیر کہ لا الہ الا اللہ صرف بغیر محمد رسول اللہ کے نعرۂ رسالت کیا ہوگا نعرۂ اسلام بھی نہیں ،اس لیے کہ اس کے معنی میں ،اللّٰد کے سوا کوئی معبودنہیں ۔اس ہے مسلمان ہونالاز منہیں ۔ یہودونصار کی بھی اس کے قائل میں کہاللّٰد عز وجل ایک ہے،آریہ بھی توحید کے مدعی ہیں،صرف لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو کیا ہوگا اسلام کا بھی کلمنہیں۔جب تک کہ مجمد رسول الله ملایانه جائے۔اس سے نعرۂ رسالت برلا اله الا الله کہنے والے کے ایمان کا حال ظاہر ہوگیا کہ ان لوگوں کو با رسول الله صلى الله عليه وسلم سے تنني عداوت ہے۔ بات يہي ہے كہ وہابيه يارسول الله كہنے كوشرك جانتے ہيں \_اور نعرهُ رسالت یارسول الله سے اُتنا چڑھتے ہیں کہ اتنا ہندہ بھی نہیں چڑھتے۔اس کے توڑ کے لیے انھوں نے بیڈھکوسلا نکالا ہے۔اگروہابیدی بات درست ہو کہ نعرہ رسالت کے معنی رسول اللّٰد کا لگایا ہوانعرہ تو پہلے وہ ثبوت لا ئیں کہ حضور اقدس صلی اللّٰدتعالٰی علیه وسلم نے بینِعر ہلگوایا ہو۔واضح ہو کہ نعرہ کے معنی ہیں بلندآ واز سے اجتماعی آ واز نکالنا،اور جب کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں تو یہ بدعت ہوا و ہا ہیوں کے اصول پر ، تو و ہا ہیا ہے اصول پر بدعتی ہوئے ، اور جب نعر ہُ تکبیر کے معنی کے لیےاللّٰدا کبراورنعرۂ رسالت کے معنی لا الہالا اللّٰد تو معلوم ہوا کہاللّٰدا کبرکانعرہ رسول اللّٰه سلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کالگوایا ہوانہیں،اور بیصریح انکار حدیث ہے۔ پھروہا بیوں کے اصول پرجلوس نکالنا،میلا دشریف کی طرح ناجاً ئز وحرام وبدعت سدیئه وضلالت ہے۔ پھراس میں وہائی شریک ہوکر بدعتی اوراسے جائز جان کر گمراہ ہوئے۔ مسلمان ان کےغوغا برکان نہ دھریں نعرۂ رسالت پارسول اللہ ہے۔اور بیلم ہے۔صحابہ کرام نے جنگ برموک میں یا محمداہ کانعرہ لگایا تھا۔اس کواہل سنت نے یارسول اللہ سے بدل دیا۔جلوس محمدی کے بیمفلٹ میں محمدی برّاور صحابة كرام كنام نامى كساته (بن)كها مواج، يمنوع بـ طحطاوى على الدرريس بين عني كره الرمز بالترضى بل يكتب ذلك كله بكماله. "يورا صيغه درودلكيس اورصيغة ترضى ناكيس ان ب معنی مہمل لفظ کے لکھنے سے کیا فائدہ۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضور صلی الله علیه وسلم کوافضل الانبیانه ماننا گراہی ہے مسئوله. محمدانصارالحق،امام جامع مسجد، پچچتم دروازه، پینه شی- وارر بیج الآخر، ۴۰ اه

**سکک** کیافرماتے ہیںعلاے دین حسب ذیل عبارات سے متعلق اس کے کہنے والے پراز روئے شرع کیا حکم ء



ہوتاہے؟

بانی اسلام ایک نظر میں

**تاریخ ولادت: –۱**اررئیج الاول شریف سال عام الفیل مطَابق۲۲راپریل ۱۷۵ء دوشبنه کوضیح صادق کے وقت بمقام مکہ معظمہ ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام کے چھ ہزارایک سوپچین سال بعداور افضل الانبیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً دوہزاریا کچ سوسال بعد۔

**تاریخ عطایے نبوت: -** *عاربیع* الاول شریف مطابق ۲۲ رفروری ۱۱۰ء بروز پنجشنبه به عمر حیالیس سال ( کچھایام کم وبیش)

۔ خط کشیدہ ہر دو جملےافضل الاِنبیا حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اور عطائے نبوبت کے بارے میں بتایا جائے کیہ آیا لکھنے والوں نے ازروے شرع سیح ککھایا یا غلطا گرفیجے ہے تو کیوں! جب کہ افضل الانبیا حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے عطا کی گئی۔ اورا گرغلط ہےاوراس غلطی پر لکھنے والے کوتوجہ دلائی گئی تو اٹھوں نے غلطی تسلیم نہ کر کے بیہ کہہ دیا کہ میری تحقیق صحیح ہے۔ میں نے جولکھا سب سیح ہے،اس مسلہ کو لے کریہاں ایک نزاع کی صورت پیدا ہوگئ ہے۔لہذا تشفی بخش جواب فر ما کرنزاع کودورکر کے مشکور فر مائیں۔

اس پراجماع ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالم حتی کہ سب انبیا ہے کرام سے افضل ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید کی متعدد آیتوں سے ثابت ہےاور کثیر آیات کر یمہ کی نص صریح سے ۔حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''اَنَا سَیَّدُ ولد آدم یوم القیامة. ''<sup>(۱)</sup> میں قیامت کے دن تمام اولا دآ دم کا سر دار ہوں۔ نیز انھیں سے مروی ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادقْر مایا: "فضِّلتُ علی الانبیاء بستِّ. "(۲) مجھے تمام انبیاے کرام پر چھ باتوں کے ساتھ فضیلت دی گئ۔ نیز ایک طویل حدیث میں ہے کہ صحابۂ کرام آپس میں بیٹھے باتیں کررہے تھے، کچھلوگوں نے کہااللہ عز وجل نے حضرت ابراہیم کھلیل اللہ بنایا ، دوسرے نے کہاموسیٰ علیہ السلام سے کلام فر مایا ایک صاحب نے اور کہا حضرت عیسیٰ اللّٰدعز وجل کے کلمہاوراس کی روح ہیں۔ پھرکسی نے کہا آ دم کواللّٰہ نے چن لیا بیسب سن کرحضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایاتم لوگوں نے جو کچھ کہا سب حق ہے سنو میں اللّٰہ کا حبیب ہوں اور میں فخرینہیں کہتا اور میں قیامت کے دن لواء محمدا ٹھائے رہوں گا۔ آ دم اوران کے علاوہ سب ان کے پنیچے ہوں گے،اور پہنجر بنہیں کہتا۔ <sup>(۳)</sup> پہلی

مشكوة المصابيح ص: ١١ ٥، باب فضائل سيد المرسلين، مطبع اشرفية مجلس بركات

مشكوة المصابيح ص: ٢ ٢ ٥ ، باب فضائل سيد المرسلين، مطبع مجلس بركات اشرفية مبارك پور 

مشكواة المصابيح ص:١٣ ٥، باب فضائل سيد المرسلين، مطبع مجلس بركات اشرفية مبارك پور 

والی دوحدیثیں اپنے عموم کے اعتبار سے اس پر صراحة ولالت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاے کرام حتی کہ خضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بھی افضل ہیں۔اور دوشری حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے بھی اور ' خاص طور ہے بھی اس پر دلالت کر تی ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیا ہے کرام حتی کہ حضرت ابرا ہیم خلیل ہے بھی افضل ہیں۔ جو تحض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افضل آلانبیاٰ ہو نے سے انکار کرے یا بہ کہے کہ فلاں نبی مثلاً حضرت ابرآہیم خلیل البدعلیہ الصلوٰ ۃ والتسلیم حضورا قدیب صلی اللہ علیہ وسلم سےافضل ہیں ، وہ گمراہ ہے ۔ کلینڈر والے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کوافضل الانبیا لکھا۔ تنبیہ کے بعد بھی اس براڑا ہوا ہے میہ ضرور گمراہ ہے،اس پرتو بہ فرض ہے۔ تنبیہ میں اس سے یہی کہا گیا ہوگا کہ افضل الانبیا ہمارے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں۔حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰ ۃ والنسلیم افضل الانبیانہیں۔ پھرتھی اس نے یہ کہا میں نے جو کچھ کھا وہ سیجے ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللّٰہ علیہ الصلوۃ والنسلیم سے ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوافضل نہیں مانتا یہ بلاشبہ یِ گمراہی ہے۔ دوسرے اس نے اعطاے نبوت کی تاریخ سرر بیچ الاول شریف مطابق ۲۲ رفروری ۱۱۰ء بروز پنجشنبه کلھی ہی تھی غلط ہے ، اور حدیث کے خلاف ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے دریا فت کیا کہ پارسول اللّٰد آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، فرمایا: "و آدم بین الروح و الجسد. "(١) اس وقت سے کہ ابھی آ دم روح نجسم کے مابین تھے۔ مندامام احمد كي روايت ميں ہے: و آدم لمنجدل في طينته. "(٢) اور آدم عليه السلام انجى اپنى خمير ميں تھاس لیے یہ کہنا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جالیس سال کی عمر میں نبوت ملی غلط ہے ۔ کلینڈر بنانے والے نے بات نہیں جھی غارِحرامیں جو واقعہ پیش آیا بیاعطائے نبوت نہ تھی ، نبوت تو پہلے ہی سے مل چکی تھی۔ قر آن مجید کے نزول کا پہلاموقع تھا۔اس کو بیر کہنا کہاس وقت نبوت ملی پیغلط ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

کیا نبی رسول ہوسکتا ہے؟

مسئوله کبیراحمر،قصبه کیمری، شلع رام پور (یو. یی. )

سک رسول تو نبی و پینمبر ہوسکتا ہے، بتائیے نبی بھی رسول ہوسکتا ہے یانہیں؟



، ہو سکنے کی کیا بات ہے، تین سوتیرہ انبیا ہے کرام رسول بھی تھے اور نبی بھی۔ جتنے انبیا ہے کرام اور رسُلِ عظام ہوسکتے تھےوہ ہو چکے اب نہ کوئی نبی ہوسکتا ہے نہ کوئی رسول۔اس لیے اس سلسلے میں ہوسکنے کا لفظ استعمال كرنابے كارہے۔واللہ تعالی اعلم۔

جامع الترمذي ج: ٢، ص: ١٠ ٢، باب ماجاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم مطبع مجلس بركات الأشرفيه مباركفور

المستدر للحاكم ج: ٢، ص: ٩٠٩، المسند للعقيلي، ج: ٤، ص

#### حلداول

### کیا جبرئیل حضور کے استاد تھے؟

مسئوله: محمدا دریس رضامصباحی، مقام ڈیوائن، پوسٹ کہویا شلع گریڈیہد (بہار) ۱۳رجمادی الاولی ۱۲۱۱ ھ

سک کے نہیں یہ بات بالکل غلط ہے، وہ امام نہیں ہوسکتے۔ بلکہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ہوئے۔ بکر کہتا ہے کہ خضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امام حضرت جبرئیل نے وقت پہچنوا نے کے لیے امامت کی تھی۔ اس مسئلہ پرزید کا قول میچے ہے یا بکر کا قول میچے ہے۔ قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

وی از نا ساد کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کے استاذ حضرت جبرئیل علیہ السلام ہوئے کیوں کہ زید مثال پیش کرتا ہے کہ وی از نا ساد کی دلیل ہے باور قرآن کی آبت اقراء کی مثال دیتا ہے۔ بکر کہتا ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہے بلکہ حضرت جبرئیل

ک سربیرہ ہما ہے تھ ورمنیوا مل کے ساد سرت ببر س ماییہ مل اوسے دول فیر ملامان کی استاد کی دلیل ہما ہے تھا۔ وی لانااستاد کی دلیل ہے،اور قرآن کی آیت اقراء کی مثال دیتا ہے۔ بکر کہتا ہے کہ یہ قول شیحے نہیں ہے بلکہ حضرت جرئیل علیہ السلام قاصد بن کر آئے۔ بکر مثال دیتا ہے کہ جیسے میں نے عتبہ کوایک خط دیا ،جا کر شیبہ کودے دو ۔علاے کرام کیا فرماتے ہیں۔ زید کا قول شیحے ہے با بکر کا قول شیح ہے؟ قرآن وحدیث کی روشن میں مدل جواب مرحمت فرمائیں۔

الجواب

سی سیجے ہے کہ شب معراج کے دوسرے دن حضرت جرئیل امین نے حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت کی۔ بخاری باب بدا الخلق میں ہے: فأمنی جبر ئیل. "(۱) جرئیل نے میری امامت کی۔ ترفدی شریف میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں بھی یہی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ مفضول میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور اقد س سلی افضل کی امامت کر ہے۔ حضرت صدیق اکبراور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے موقع پر مدینہ طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے مسجد اللہ علیہ وسلم کی امام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فر مایا۔ جن کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فر مایا۔ جن کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منازیں پڑھتے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ت پیغلط ہے کہ حضرت جبرئیل امین حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استاذ ہیں۔وحی پہنچانے میں حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی حیثیت صرف ایک قاصد کی تھی۔قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا:

"وَعَلَّمَکَ مَالَمُ تَکُنُ تَعُلَمُ. "(۲) آپ جو پَچھنہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب آپ کوسکھایا۔

یہ ارشاداس پرنص ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوسب کچھاللہ عز وجل نے سکھایا علاوہ ازیں

[[] بخاري شریف، ج: ١، ص: ٤٥٧، كتاب بدأ الخلق باب ذكر الملائكة، مطبع رضا اكیدُّمي

إراجًا قرآن مجيد، سورة النساء، آيت:١١٣

حلداول

خاص قرآن مجید کے بارے میں سورۂ قیامہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ فر مایا:

بینک قرآن کا آپ کے سینے میں محفوظ کردینا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ہم جب اسے پڑھ چکیں اس کے بعد آپ اسے پڑھیے۔اس کے معانی کا بیان کرنا ہمارے ذمے ہے۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُانَهُ. فَإِذَا قَرَانُهُ فَا تَّبِعُ قُرُانَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. "(١)

پیغام پہنچانے والا استاد نہیں ہوتا اس خصوص میں آمجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ایک رسالہ نبھی ہے افسوس پیہے کہ وہ طبح نہیں ہوا۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

### جبرئیل امین وحی پہنچانے کا واسطہ تھے

مسئوله جمرحسين تفكهوالا ،ايم آزادرود ننل بازار ، بمبئى - ۲۳ رمحرم ١٣١٥ ه

یم جعد ۱۲۷ شعبان ۱۲۷ هدرس مکتب وامام مسجد جناب عبدالحمید صاحب جعد سے پہلے شعبان کی فضیلت بیان کی اور نزول قرآن شریف بیان کیا۔ عبدالحمید صاحب نے بیان کیا کہ جبرئیل امین نے اقراً لے کرنازل ہوئے ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا پڑھوا قراً سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: "ما انا بقادی. "ووبارہ جبرئیل نے کہا پڑھوا قراً سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ کہا: "ما انا بقادی. "امام صاحب نے پھرکہا سرکار علیہ الصلاۃ والسلیم کود بوچا پھر جبریل نے اقراً پوری سورہ پڑھا پھر سرکار علیہ السلام نے الیہ ہی پڑھا۔

نماز جمعة تم ہونے کے بعد محمد حسین نے امام عبد الحمید صاحب کو تنہائی میں روکامسجد اور امام صاحب سے پہلے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ نے جو بیان اقر اُ کا کیا ہے ایسانہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جرئیل نے اقر اُ پڑھا جہاں رب کا نام آیا رب کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ پڑھا نہ کہ جرئیل کے پڑھا نے جہ بڑھا نے والا استاذ ہوتا ہے۔ عبد الحمید صاحب نے کہا جرئیل وی لاتے تھے۔ محمد حسین نے کہا ہی ہے جہ بڑیل وی کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور جرئیل نے کہا ''الف'' سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ''دلغم'' جرئیل نے کہا 'لام' سرکار نے کہا ''دلغم'' جرئیل نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ''دلغم'' جرئیل نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ''دلغم' محمد حسین نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پر دے سے حکم ہوتا نہ ہو گا کے اس کے درئیل نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جرئیل سے پوچھا وی کیسے لائے ہو؟ جرئیل نے کہا پر دے سے حکم ہوتا ہے وہ آکر آپ کو سنادیتا ہوں۔ پھرعبد الحمید نے کہا جرئیل وی لے کرا حد میں آئے ، بدر میں آئے ، مجمد سین نے کہا جرئیل وی کے کرا حد میں آئے ، بدر میں آئے ، مجمد سین نے کہا جرئیل کا کام ہے وی لانے کا اس پر بہت ضد کیا مجمد سین کا تجویز یہ ہے کہ عبد الحمید کا کہنا یہ ہو کے جرئیل

آ كرسركار صلى الله تعالى عليه وسلم كوبتات بين تب آپ كوجا نكارى موتى ہے محمد حسين نے جمعہ بعد كہا صلاة وسلام یڑھوا مام نے کہا میری مرضی ہوگی تب پڑھوں گا ،تمہارے کہنے سے نہیں پڑھوں گا ،سلام نہیں پڑھا کا فی مسلمان<sup>'</sup> جمع ہو گئے ۔عبدالحمیدصاحب نے کہا کہتم ہمارے بیچھےنماز نہ پڑھنا ہمجمدحسین نے امام کے پیچھےنماز پڑھنا چھوڑ دیا۔اقر اُکے بارے میں کہا کہ میں حوالہ دوں گا ،ایسا ہی لکھا ہے۔مجمد حسین نے کہا: قر آن پڑھ کرآ دمی گمراہ ہوجا تا ہے،اور قرآن پڑھ کرآ دمی راہِ راست پر ہوجا تا ہے۔قرآن سب کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔

بے بڑھے لکھےاوگوں کوآپس میں اس طرح دینی امور میں بحث کرنا جائز نہیں ،ان کو جوشبہہ ہووہ علما کی خدمت میں حاضر ہوکراہے پیش کریں۔ارشادہے:

"فَسْئَلُو اللهِ اللهِ كُو إِنْ كُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ . "(ا) الله الماعلم سے پوچھوا گرتم نہیں جانتے ہو۔ تمبئی میں جگہ ہ تبارک وتعالیٰ علما ہے اہل سنت کی کمی نہیں اب بھی آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں ۔ آپ کی تسلی ے لیے چند کلےکھوا دیتا ہوں۔ جبرئیل امین وحی پہنچانے کا واسطہ تھے، بلا تمثیل جیسے زبانی پیغام کسی کے ذریعہ مثلاً زید کے ذریعہ عمروتک بھیجا جائے اور زید ،عمروتک پیغام پہنچا دے تو زید ،عمرو کا استاذ نہیں ہوتا اسی طرح حضرت جبرئيل امين اللّه عز وجل كےارشا دات حضورا قدس صلّىٰ اللّه تعالیٰ عليه وسلم تک پہنچانے کا واسطہ تھے۔اس اورالله نے آپ کو وہ سب کچھسکھا دیا جو آپ

نہیں جانے تھے۔ جباللہ نے سب کچھ سکھا دیا تو جرئیل امین علیہ الصلوٰ ۃ والسلیم یا کسی اور کے سکھانے کی کوئی حاجت نہیں ہیچے ہے کہ غار حرامیں جب پہلی بار جرئیل امین وجی لے کرآئے اور حضور سے عرض کیا پڑھئے تو حضور علیہ الصلوة والتسليم نے فر مايا ميں نہيں پڑھتااس كا سبب بيتھا كهاس وقت غار حراميں حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلّم ذِات وصفات باری تعالیٰ عزاسمہ کے مشاہدے میں مستغرق تھے محویت کا عالم طاری تھا،اسی حالت کوارشا دفر مایا بھی بھی میرااللّٰد کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں ملک مقرب اور نبی مرسل کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ۔اس استغراق کی وجہ سےحضوراقد س صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فر مایا میں نہیں پڑھتا۔اسی استغراق کوختم کرنے کے ۔ لیے جبرئیل امین نے طاقت بھر د بوچا ، ایک بار د بوچنے سے استغراق ختم نہیں ہوا تو دوبارہ د بوچا ، دوسری بار بھی استغراق حتم نہیں ہوا تو تیسری بار د بو جا یہاں تک کہ جب استغراق ختم ہوگیا تو جبرئیل امین نے اللہ عزوجل کا پیغام پہنچادیٰ۔ مجھےامید ہے کہابآ یے کوکوئی خلجان نہ ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

قرآن مجيد، سورة النحل، آيت:٤٣، پاره: ١٤

لرِّ٢] قرآن مجيد، سورة النساء، آيت:١١٣، پاره:٥-

### كيا حضرت ابرا ہيم حضور سے افضل ہيں؟

مسئوله. محمدانیس،نواده منتلع ہزاری باغ، بہار-۲۱ جمادی الآخرہ ۱۳۱<u>ھ</u>

سئل زیدایک شخیح العقیده عالم ہے،اس نے ایک دن اپنی تقریر کے دوران "دبنا و ابعث فیهم" کو موضوع بنآ کراس برروشنی ڈالی اور کہا کہ بعض حیثیت سے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ہیں اور ثبوت میں بیکھا کہ درود ابرا ہیمی "اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابر اهیم الخ" میں حضور علیہ السلام مشبہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشبہ بہ ہیں اور مشبہ بہمشبہ سے افضل ہوتا ہے، جیسے زید شیر کی طرح ہے، یقیناً شیرزید سے زیادہ بہادر ہے، نیز بنُوَّ ت سے ابوت افضل ہوتی ہے،اس سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ زید کی اس تقریر کے بعد ایک ہنگامی کیفیت پیدا ہوگئی۔ زیدے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوافضل کیسے کہہ دیا، جواب میں زید نے مفتی احمہ یارخان صاحب علیه الرحمه کی مشهور کتاب <sup>دو</sup> تفسیر نعیمیٰ ' ، جلد: امن : ۱۰ ۸رکی بیعبارت پیش کی: ' ووسرااعتراض درودابرا ہیمی کومشبہ بنایا گیا، کما صلیت علی ابر اھیم اورمشبہ بمشبہ سے برط صکر ہوتا ہے، جیسے زیدشیر کی طرح ہے، جواب بےشک ایک میں ابراہیم علیہ السلام واقعی بہت بڑھ چڑھ کر ہیں کہ محمد رسول اللَّصلَّى اللَّه تعالىٰ علیہ وسلم جبیبا فرزند ملا۔'' کہواب ابراہیم علیہ السلام بڑھ کر ہیں پانہیں؟، بے شک افضل ہیں گرحضور ہی کے ۔ کھیل۔ بگر کہتا ہے کہ زید کی تقریر جس میں افضلیت ابراہیم کا تذکرہ ہے،نص قر آن کے خلاف ہے،اس لیے تو بہ

- زید پرازروئے شرع کیا حکم ہے؟
- حضرت علامه احدیارخال صاحب علیه الرحمه کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟
  - تفسیر تعیمی کی بہعبارت قرآن وحدیث کی روشنی میں کیسی ہے؟
- کچھٹی حضرات زید کے بارے میں پروپیگنڈہ کررہے ہیں،ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
- بکرکا قول از روئے شرع کیا حکم رکھتا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل ومفصل جواب جلد از جلد عنایت فرمائیں تا کہ ہنگامی ماحول پر قابو حاصل کیا جائے۔

اہل سنت و جماعت کا اس پراتفاق ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیا ہے کرام بلکہ ساری مخلوقات سے افضل ہیں۔ جلی الیقین میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اُسے قرآن مجید کی آیات اور

۔ اجا دیث سے ثابت فرمایا ہےاوراس پراہلِ سنت کا اتفاق ہے کہسی نبی کوحضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل بتاناتكم راہی اور بددینی ہے۔اس قائل نے حضرت ابراہیم علیہالصلاۃ وانتسلیم کوحضورا قدس صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مطلقاً افضل نہیں کہا ہے،اس لیے گم راہ بددین نہیں 'ہوا۔اوراس نے جو یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصَّلاة والتسليم بعض حيْثيت سے خضورا قدس صلَّى اللَّه تعالىٰ عليه وسلم سے افضل ہيں، بياس كى جہالت ہے اور دلیل میں جواس نے کما صلیت علی ابر اھیم پیش کیا، یہ پہلے سے بھی بڑی جہالت اور بہ کہنا کہ مشبہ بہ کا مشبہ سے افضل ہونا ضروری ہے، بیان دو جہالتوں سے بڑھ کر جہالت اور ثبوت میں جومثال پیش کی ہے، وہ خود اس کارد۔ یہ جوکہا جاتا ہے کہ زیدشیر کے مثل ہے،اس سے کوئی عاقل پنہیں سمجھتا کہ شیرانسان سےافضل ہےاور نہ دا قعہ ایبا ہے،انسان اشرف المخلوقات ہے اور شیر سے بددر جہاافضل ۔ تشبیہ میں ضروری صرف پیہے کہ وجہ شبہ کا مشبہ بہ میں پایا جانامشہور ومعروف ہو۔ بارگا ورسالت کا ادب اوریہی اس مثالِ میں پایا جارہا ہے۔انسان بز دل بھی ہوتا ہے اور بہادر بھی اور شیر بہر حال بہا در ہوتا ہے اور شیر کا بہا در ہونا ہر شخص کو معلوم ہے۔ کیما صلیت علی ابر اھیم میں بھی یہی بات ہے۔حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ وانتسلیم کی عظمت وتقدیٰ عرب میں مشہور و معروف تھا۔ان پرالٹدعز وجل کے بے پایاں فضل وکرم کوتمام اہل عرب بلکہ دوسر بےلوگ بھی جانتے تھے۔تشبیہ کے لیے اتنی بات کافی ہے،خود مفتی احمد یارخاں صاحب نے یہی لکھا ہے:'' عام علما بہفر ماتے ہیں یہاں محض شهرت کی وجہ سے تشبیه دی گئی۔''(۱) یہ بھی مفتی احمد یارخال صاحب پرافتر اے کہ انھوں نے بیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضور سے افضل ہیں۔ انھوں نے تو خود اس کتاب میں قائل کے بتائے ہوئے ص: ۲۰ ۸۷، ی پرصاف صاف کھا۔ ان وجوہ سے حضور علیہ السلام کی افضلیت کا صاف یۃ لگتا ہے۔ غالبًا اس قائل کوان کےاس جملہ سے شبہہ ہوا کہ انھوں نے لکھا ہے۔ بے شک ایک میں ابرا ہیم علیہ انسلام واقعی بہت بڑھ چڑھ کر ہیں کہ محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبیبا فرزند ملا ،جس سے ان کی شہرت ،عزت اور حرمت کو جارجا ندلگ گئے ،اوراس درود میں یہی رحمت مراد ہے کہواب ابرا ہیم علیہالسلام بڑھ کر ہیں یانہیں ، بےشک افضل ہیں مگر حضورہی کے قبل ''

اس عبارت کو پڑھ کرایک عام آدمی یہی ہمجھے گا جواس قائل نے سمجھا لیکن جب مفتی صاحب موصوف نے یہ تصریح کر دی کہ یہ فضیلت حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فقیل انھیں حاصل ہوئی ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں۔ جب ظاہری فرزند ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیشرف ملا تو لامحالہ فرزندان سے افضل ہوئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

[1] تفسير نعيمي، جلد اول، ص: ٨٦١

#### حبلداول

### ماہ صفر کے آخری بدھ کی حقیقت ،حضور کے مرض کی ابتدا آخری بدھ سے ہوئی ،حضور برجھوٹ باندھناجہنم کامسخن ہونا ہے۔ مسئوله: امام الدین انصاری ، جامع مسجد ، مسجد رود ، بلاس پور (ایم. یی.)

سکے زید کہتا ہے کہ ماہ صفر میں جولوگ آخری بدھ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہاس مہینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکارکو گئے تھےاورحضور نے سفر بھی کیا تھا بیغلط ہے بلکہان دنوں میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت سے تھاتو کفار مکہ خوشی میں شکار کو نکلے تھے،اس لیے ہم کواپیانہیں کرنا جا ہے تھا۔ جب کہ زید بہار شریعت کا حوالہ پیش کرر ہاہے۔لیکن بکر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ایسے خص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فر مائیں۔

الجوابـــ

صحیحے یہی ہے کہ آخری بدھ کی کوئی اصل نہیں اور پیرکہنا کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشفا حاصل ہوئی تھی ، اور جنگل میں تفریح کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ سرا سرمن گڑھت اور جھوٹ ہے، کہیں کسی روایت میں پیہ نہیں بلکہ بعض روایتوں سے بیٹابت ہوتا ہے کہ مرض وصال کی ابتدا آخری جہارشنبہ سے ہوئی تھی۔ مدارج النبو ۃ میں ہے:''ابتداےمرض آں حضرت دراواخرصفر بود واز دوشیے کہ باقی ماندہ بود ودرروایت روز جہارشنبہ'' <sup>(۱)</sup> آں حضرت صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض وصال کی ابتدا صفر کے آخر میں ہوئی تھی ۔صفر دودن باقی رہ گیا تھا۔ اورایک روایت میں بیہ ہے کہ جہارشنبہ سے ہوئی تھی۔اس دوسری روایت کا حاصل بیانکلا کہ صفر کے آخری جہار شنبہ سے مرض کی ابتدا ہوئی تھی۔ بکرنہیں مانتا تو اس کے منانے کا ہمارے اور آپ کے پاس کیاذر بعہ، کتنے لوگ بتوں کوخدا مانتے ہیں۔ بکر کواپیے حال پر جھوڑ دیں۔البتہ بکر کویہ بتا دیں کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ یا ندھنا جہنم کامستحق ہونا ہے۔ حدیث مشہور بلکہ متواتر ہے:

"من كذب على متعمداً فليتبؤا مقعده من جوتخص مجم يرجموط بإندهے وه اپنا محمانه جهنم میں بنائے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم

النار ."(۲)

مدارج النبوة، ج: ثاني، ص: ١٧٤ـ 

مسلم شريف، ج: ١ ،ص: ٧، كتاب الايمان، مطبع اصح المطابع 

#### م جلداول

### کیا پینمبراسلام کچھہیں دے سکتے؟

مسئوله: قاضي سميع الله شهرقاضي مندسور محلّه مند چوک،مندسور - ۲۹ رربیع الآخر ۴ مهاره

پنیمبراسلام کچھنہیں دے سکتے اور نہ قرآن میں ایسا کچھ ہے۔ لینے دینے کا واسطہ صرف خدااور بندوں کے درمیان کا ہے، اورغوث وخواجہ بھی کچھنہیں دے سکتے ہیں اورا گرغوث وخواجہ کچھ دے سکتے ہیں تو پیثو پتی ناتھ مندراور سومناتھ مندروالے بھی دے سکتے ہیں۔ایسا کہنے والے پر شریعت کا کیا حکم نافذ ہوتا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

#### الجواب

یہ کہنا کہ پینمبراسلام کچھ نہیں دے سکتے ، نہ قرآن میں ایسا کچھ ہے ، گمراہی ہے ، قرآن کی آیتوں اور صد ہا احادیث کا انکار ہے ۔ قرآن مجید میں ہے :

''اغناهُم الله ورسوله.'' اختاهُم الله ورسوله.'' اختاهُم الله ورسول نے مال دار کر دیا۔ اور اگر رسول نے کچھنمیں دیا تھا تو مال دار کرنے کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے درست ہے۔ حدیث میں ہے:

> "اوتيت بمفاتيح خزائن الارض، اوتيت بمفاتيح الدنيا." (١)

مجھے زمین کے تمام خزانوں کی تنجیاں دی گئیں، مجھے دنیا کی تنجیاں دی گئیں۔

اس آم راہ نے بیکہا،غوث وخواجہ بھی کچھنہیں دے سکتے ،اگرغُوث وخواجہ کچھ دے سکتے ہیں تو پیثو پتی ناتھ اور سوم ناتھ والے بھی دے سکتے ہیں، بیاس کی جہالت وحماقت وضلالت ہے۔غوث وخواجہ اللّٰہ تبارک و تعالیٰ کے مجبوب ہیں۔حدیث میں فرمایا:

"فكنت سمعه الذى يسمع بى و بصره الذى يبصر بى و يده التى يبطش بها ورجله الذى يمشى بها."(٢)

میں اپنے محبوب بندوں کا کان ہوجاتا ہوں، وہ مجھ سے سنتے ہیں، ان کی آنکھ ہوجاتا ہوں کہ وہ مجھ سے دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کے پاؤں ہوجاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔

امام فخرالدین رازی علیه الرحمه فرماتے ہیں:'' جب اللہ کے محبوب بندے اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں توبلند

[1] المسند لأحمد بن حنبل، ج: ١، ص: ٩٨، السنن الكبرى للبيهقي، ج: ١، ص: ٢١٣

[ ٢] الصحيح للبخاري، ج: ٢، ص: ٩٦٣ ، كتاب الرقاق باب التواضع، مطبع رضا اكيلمي، ممبئي

وآ ہت، دورونز دیک کی آ واز سنتے ہیں، قریب و دورکو دیکھتے ہیں، ہرجگہ تصرف کر سکتے ہیں، ہرجگہ بہنے ہیں۔''
اللّٰهُ عز وجل نے اپنے محبوب بندوں کو بہ قوت عطافر مائی ہے وہ جسے جوچا ہیں دیں اور اللّٰهُ عز وجل سے دلائیں، اور
یہ دیوتا ناچیز محض ہیں، ان پر اولیا ہے کرام کو قیاس کرنا گم راہی و جہالت ہے۔ اولیا ہے کرام کو اللّٰہُ عز وجل نے یہ
قوت عطافر مائی ہے کہ جسے جوچا ہیں دیں، دلائیں، مگر دیوتا وَں کوکوئی قدرت وطافت نہیں دی ہے اس لیے وہ
کسی کو بچھ ہیں دے سکتے۔ اس محض پر فرض ہے کہ تو بہ کرے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

حضور صلى الله عليه وسلم ما لك ارض وسابين \_

مسئوله: افروز عالم، مقام چيوڻي بورنا، ڙاڪ خانه بورنا، شلع مونگير، بهار ـ ١٧ د والحبه ١٣٩٨هـ

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین مفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں:

کے نیر کاعقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما لک ارض وساں ہیں۔ یعنی زمینوں اور آسانوں برآ یہ ہی کی ملکیت ہے اور آپ ہی کی حکومت ہے؟

ن سید که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ما لک اوامر ونوای ہیں جس کو چاہیں حلال وحرام قرار دیں اور جس شخص برچاہیں جتنے وقت کی نماز فرض کریں۔

ت کنے نید کاعقیدہ ہے کہ رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی حاکم نہیں وہ حاکم ہیں کسی کے محکوم نہیں ، تمام چیز وں کونا فذکر نے والے رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں۔

ن دیدگاعقیده بیه به که درسول خداصلی الله تعالی علیه وسلم کی زبان کن قیکون ہے کیا قرآن وحدیث کی روشنی میں ایساعقیده رکھنا جائز ہے۔ اہل سنت والجماعت اس عقید ہے کے قائل ہیں اگر بیعقیدہ قرآن وسنت واہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے خلاف ہے تو ایساعقیدہ رکھنے والا دائر ہ ایمان سے باہر ہے یانہیں؟ امید ہے کہ کتب شرعیہ معتبرہ عندالجمہور کے حوالہ سے بھی فرمائیں گے۔ فہزاء کم الله عنی و عن جمیع المسلمین.

. ہم . اللّٰدعز وجل کی عطاودین سے حضورا قدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم ضرور ضرور ما لک ارض وساہیں آ مربھی ہیں ناہی بھی ہیں حاکم بھی ہیں اوران کی زبان مظہر کن فیکو ن ہے۔ بخاری میں ہے:

"اوتیت بمفاتیح الارض" ایک اور حدیث میں بمفاتیح الدنیا بھی وارد ہے۔اللہ عزوجل فرماتا ہے:"قل لاأملک لنفسی نفعا و لا ضرا الا ماشاء الله."

علامه صاوى التفسير مين فرماتے ہيں:"اى الا ماشاء تمليكه فاملكه"

جو برمنظم ميں ہے:هو صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خليفة الله الاعظم جعل خزائن كرمه

حلداول م

وموائد نعمه طوع يديه وارادته يعطى منهما من يشاء. (١)

علامه بوصيري فرماتے بين: "نبينا الآمر والناهي"

علامه جلال الدين سيوطى فرماتي بين: هو صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حاكم الاحكم سواه. اس يرمفصل دلاكل كامطالعه كرنا موتو الامن والعلى كامطالعه كرين والله تعالى اعلم -

بہارشر بعت حصہ اول میں رسول اللّٰہ کی عظمت یا تو ہیں؟ وہائی مکتب فکر کے ایک اشتہار کا تحقیقی جواب۔وہابیوں سے چندسوال۔

علاءابل سنت ومفتيان دين وملت السلام عليكم ورحمة الله وبركاية ا

علاے دیوبندنے زیر نظر پرچہ 'عظمت یا تو ہین' شائع کر کے ایمان والوں کودھوکہ دینے کی کوشش کی ہے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کا مقصل جواب عنایت فرمائیں اللہ تعالی آپ کو اجرعظیم عطافر مائے (آمین) (اراکین نیاز حسین کمیٹی ۱۳۸۸عبدالرحمٰن اسٹریٹ بمبئی ۳)

#### نقل اشتهار: عظمت ياتوهين

رضاخانی مسلک کی مشہور کتاب بہار شریعت حصہ اول میں صفحہ ۱۵ تا ۱۱ ارایک عقیدہ بتلایا ہے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ، اللہ عزوجل کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہاں حضور کے تحت تصرف کردیا گیا جو چاہیں کریں جسے جو چاہیں دیں جس سے جو چاہیں واپس لیں تمام جہان میں ان کے حکم کا بھیر نے والا کوئی نہیں تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سواکسی کے محکوم نہیں تمام آ دمیوں کے مالک ہیں جو آخیس اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم ہے تمام زمین ان کی ملک ہے اور تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ملکوت المسمولات حلاوت سنت سے محروم ہے تمام زمین ان کی ملک ہے اور تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ملکوت المسمولات والاد ض ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فریان ، جنت و نار کی تنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں۔ رزق و خیر اور ہوسم کی عطا کیا گیا۔ حصہ ہوتی ہیں دنیاوآ خرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے احکام نشر یعیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیئے گئے ہیں کہ جس پر جو چاہیں حرام فرمادیں اور جس کے لئے جو چاہیں حال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرمادیں۔

اس عبارت میں جنت کوسرکار مدینہ صلّی الله علیه وسلم کی جا گیر بتلایا ہے پھر آسان اور زمین کی بادشاہی (ملکوت السموات و الارض) کوحضور کے حکم کا پابند بتلایا ہے اور جنت اور جہنم کی تنجیال سرکار کے پاس ہیں کہ کرمزید توضیح کردی کہ آپ جنت اور جہنم کے مالک ہیں۔

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ مالک بھی بھی سفارش نہیں کرتا وہ تو حکم کرتا ہے بھی آپ نے یہیں سنا ہوگا کہ

[[] جوهر منظم، ص:٤٦\_

کوئی ما لک اپنی ملکیت میں اپنا ختیار چلانے کے لئے سفارش کرتا ہو بلکہ'' ما لک تو دوسروں کی سفارش قبول کرتا ہو بلکہ '' ما لک آتی ہو کہ سے یا رد کرتا ہے اب اگر بیے عقیدہ تسلیم کرلیا جائے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کے ما لک ہیں تو پھر شفاعت کا سوال ہی ختم ہوجا تا ہے حالاں کہ پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ'' شفاعت' ایک بہت بڑا جلیل القدر اعز از ہے جو خصوصاً خاتم النہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا ہوگا اور آپ کے علاوہ دوسرے انبیاے کرام علیہم السلام اور اولیا ہے کرام رحمہم اللہ بھی شفاعت کا شرف حاصل کریں گے،

ہمار شریعت کے مذکورہ عقیدے سے ''عقید ہُ شفاعت ختم ہوجا تا ہے۔حالاں کہ قرآن کریم کی گئ آیات ''شفاعت'' کی بشارت دیتی ہیں قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی کا فر ہے،لہذا ہر گز ایساعقیدہ نہیں رکھنا چاہیے جس سے عقید ہُ شفاعت براد نی ساغبارآئے۔

اسی طرح جو چاہیں حرام فرمادیں اور جس کے لئے جو چاہیں حلال کردیں ،اس عقیدے سے آیت یا ایھا النبی لم تحرم مااحل الله لک (سورہ تحریم) کا انکار ہوتا ہے۔ رضا خانی مترجم کا ترجمہ اے غیب بتانے والے (نبی) تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہووہ چیز جواللہ نے تھا رے لئے حلال کی ، ( کنز الایمان)

آیت بیا کہ رہی ہے کہ حلال وحرام سرکارعلیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں نہ تھا ایک عام آ دمی اس طرح کی باتوں سے شک وشبہات اور وسوسوں کا شکار ہوجا تاہے قر آن کریم کی طرف سے آ دمی کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرناکسی مسلمان کے شایان شان نہیں

اس عقیدے سے بھی قرآن کریم کی آیات کا انکار ہور ہاہے اور قرآن کی آیت کا منکر کا فریے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں بیردین حنیف کے ساتھ تو ہین آمیز شرمناک تھلواڑ ہے جس کے مرتکب رضا خانی مسلک کے سربراہ ہیں 'ادارہ فروغ سنت بھویال''

الجواب

اس قتم کے مناظرانہ بلکہ مجادلانہ مغالطوں کے لئے بمبئی کے علما ہے کرام ہی کافی تھے یہاں استفتاء کی اتنی کثرت ہے کہ ان کے مخضر جواب لکھنے کے لئے بھی وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے اور میں اب عمر کی اس منزل میں ہوں کی تقریباً ناکارہ ہوکررہ گیا ہوں لیکن چند مخضر ضروری با تیں عرض کر دیتا ہوں پہلے بہار شریعت میں جوعقیدہ تحریہ ہوان کے دلائل ملاحظہ تیجیے بخاری مسلم، ابوداؤ د، نسائی میں سیدنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وانی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض. (۱) مجھکوز مین کے تمام خزانو کی کل تنجیاں دیدی گئیں۔ امام بخاری وسلم نے صحیحین میں امام نسائی ودارمی نے اپنی سنن میں اسی مضمون کوان الفاظ میں حضرت

[[۱] مشكوة المصابيح، ص: ٥٤٧.

سيدناابو هريره رضي الله عنه سے روایت کیا:

میں سور ہاتھا کہ میرے پاس زمین کے تمام خزانوں کی وبينما انانائم رأيتني اوتيت بمفاتيح

کل تنجیاں لائی ٹئیں اور میرے ہاتھ میں رکھی ٹئیں۔ خزائن الارض فوضعت في يدى ـ (١)

نیز امام احمد بن حتبل رضی الله عنه نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت کی که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا:

میرے پاس دنیا کی کل تنجیاں لائی گئیں۔ اوتيت بمقاليد الدنيا . (٢)

نیز دارمی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

قیامت کے دن سب تنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی

والمفاتيح يومئذٍ بيدى . (٣)

سب تنجوں میں جنت اور دوزخ کی تنجیاں بھی داخل ہیں۔

امام مسلم نے اپنی بھیجے میں امام ابو داؤ داور امام ابن ماجہ نے اپنے سنن میں اور امام ابوالقاسم طبر انی نے مجھم کبیر میں سیدنار ٰبیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ ہے روایت کی حضورا فڈس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایاسل آ اورطبرانی کی روایت میں پیلفظ ہے سلنی فاعطیک مجھے سے مانگ میں تجھے دونوں گااس کے تحت حضرت ملاعلی قاری مرقات شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں:

يوخذمن اطلاقه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الامر بالسوال ان الله تعالىٰ مكنه من اعطاء كل ما اراد من خزائن الحق . (٩)

اللّه عليه وسلم کو بي قدرت مجنثي ہے که خدا کے خزانوں میں سے جو کچھ جا ہیں عطافر مائیں۔

سوال کے مطلق ہونے سے کہ حضور نے حضرت رہیعہ سے فرمایا کہ مانگ اورکسی خاص مطلوب کی تخصیص نہیں کی معلوم ہوتاہے کہ تمام کام حضور کے دست

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے ما تکنے كاحكم مطلق ديا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللّٰه عز وجل نے حضور صلی

شخ محقق مولا ناعبدالحق محدث دہلوی قدس سر ۂ العزیز نے شرح مشکوۃ میں اس حدیث کی شرح میں فر مایا: از اطلاق سوال كه فرمودسل بخواه تخصيص نكرد بمطلوب خاص معلوم مي شود كه كاربهمه بدست همت وكرامت اوست صلى الله

[ ] بخاری، ج:اول، ص: ۱۸ ٤، مسلم جلد اول، ص: ۱۹۹، نسأی، ج: ۲، ص: ٤٢، دارمی، جلد اول، ص: ۰۰۳، مشكواة، ص: ٢١٥ـ

إراجي مسند للامام احمد بن حنبل، ج:٣، ص:٣٢٨، دار الفكر، بيروت.

إسري مسلم، جلد اول، ص:٢٥٣، كتاب الصلواة، باب فضل السجود والحث عليه مشكواة: ص:٨٤ـ

إ ي مرقاة المفاتيح، ج:٢، ص:٣٢٣\_

اقدس میں ہیںصلی اللہ علیہ وسلم جوچاہیں جس کو چاہیںا سے بروردگار کے اذن سے عطافر مائیں۔

عليه وسلم هرجه خوامد هركرا خوامد باذن يرور دگارد مد\_(۱)

متعدد احادیث میں بتصریح مٰدکور ہے کہ قیامت کے دن ایک فرشتہ یکارے گا اوریپفرشتہ رضوان داروغہُ جنت ہوں گے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ جنت کی تنجیاں محمصلی اللہ علیہ وسلم کودے دیں اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کا عَم ہے، ابو بکر کوسپر دکر دیں۔ الاکتفاء فی فضیلة اربعة الخلفاء اسى لیے حضرت شیخ عبدالحق محقق دہلوی رحمة الله عليه نے مدارج ميں فرمايا:

> '' آمدہ است کہ ایستادہ می کند اور ایرور دگاروے یمین عرش ودرروایتے برعرش ددرروایے برکرسی ومی سیار د بوے کلید جنت'

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ عز وجل حضور اقدس صلی الله عليه وسلم كوعرش كے داہنے ياعرش پرياكرسي پر کھڑا کر نے گااور جنت کی تنجی سیر دفر ماے گا۔

علامه خطیب قسطلانی شارح بخاری نے مواہب اللدینیہ میں فرمایا اور اسکے شارح علامہ محربن عبدالباقی زرقانی نے اس کی شرح میں اس کی تائید کی ہے فرماتے ہیں:

> فلاينفذ امرالامنه ولاينقل خيرالا عنه.

هو صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ آپِ صلى الله عليه وسلم راز كِنزانه بين اورحكم الهي نافذ خزانة السرو موضع نفوذ الامر كرنے كے مركز اوركوئي حكم حضور كے علاوہ كہيں سے نافذنہیں ہوتا اور کوئی خیرحضور کے علاوہ اور کہیں ہے منتقل نہیں ہوتا۔

الابابى من كان ملكا وسيدا وادم بين الماء والطين واقف اذا رام امرا لايكون خلافه وليس لذالك الامر في الكون صارف (٢)

سنو!میرے باپاس ذات پر قربان جواس وقت سرداراور بادشاہ تھے۔ کہ آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر بھی تیاز ہیں ہوا تھا۔ جب کسی کام کاارادہ فر مالیں تو اس کےخلاف نہیں ہوسکتا۔اور کا ئنات میں کوئی اس کا پھیر نے والانہیں۔

علامه بن حجرمکی جو ہرمنظم میں فرماتے ہیں:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزوجل کے سب سے بڑے نائب ہیں اللہ نے اپنے کرم کے تمام خزانے اوراینی نعمت کے تمام دسترخوان حضور کے ہاتھ میں دیدئے ہیں اور حضور

هو صلى الله عليه وسلم خليفة الله الاعظم جعل خزائن كرمه وموائد نعمه طوع يديه وارادته

رري اشعة اللمعات، جلد اول، ص: ٢٧٤ ـ باب هشتم وصل در تفضيل آن حضرت صلى الله عليه وسلم بشفاعت و

<sup>[</sup> ٢] زرقاني على المواهب، جلد اول، ص: ٥٦، ٥٧ ، المقصد الاول في تشرف الله تعالى له عليه السلام

يعطى منهما من يشاء . (۱) كاراده كے ماتحت كرديا ہے جسے جوچا ہيں عطافر مائيں۔

مندامام احمد میں ہے کہ حضرت آشی مازنی رضی اللہ تعالیٰ عندا پنے بعض اقارب کی ایک فریاد کے کر حضور اقدس میں حاضر ہوئے اور منظوم عرض داشت پیش کی جس کا پہلام صرع ہیہ ہے یا مالک الناس و دیان اے تمام انسانوں کے مالک اور اے عرب کے جزاو العرب (۲)

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ان کی حاجت بوری فرمادی۔

ان احادیث کریمہ اور محدثین وفقہا ہے کرام کے ارشادات جلیلہ سے ظاہر ہوگیا کہ حضرت صدر الشریعہ قدس سرۂ نے جو پچھ تحریفر مایا ہے وہی عقیدہ صحابہ کرام سے لیکر آج تک پوری امت کا ہے بات یہیں سے پوری ہوگئ مزید پچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ۔ رہ گیا منکرین مجادلین ، معاندین کی ریشہ دوانیاں تو اس سے کوئی عقیدہ نہیں اگر منکرین کے حض شبہات سے اس کے کہنے کی اجازت دے بچاہے کیا لااللہ الااللہ پر ملحدین کے شبہات نہیں اگر منکرین کے حض شبہات سے اس کے کہنے کی اجازت دے دی جائے کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں تو پھر مذہب کا خدا حافظ جس طرح اس بھو پالی نے سوالی کیا ہے اسی طرح اہل سنت پر لازم ہے کہ اب اس سے یہ پوچھیں تو میر اتج بہے کہ دیو بندی وہ ضدی قوم ہے کہ تحقیق جواب سے مطمئن نہیں ہوتی ہاں جب اس سے تا بڑتو ڑسوال کئے جاتے ہیں تب ان کے منھ پر مہر گئی ہے حلق میں خناق ہوجا تا ہے قلم ٹوٹ جا تا ہے اس لئے آئندہ ان بھو پالیوں کے شرسے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے تین چارسوالات کر لیے جائیں۔

اول بھو پالی بیہ بتائے کہ ہم نے جواحادیث کریمہ محدثین وفقہا ہے کرام کے ارشادات عالیہ ذکر کیے ہیں، بیہ اس کے نزدیک حق ہیں باطل؟ اگر حق ہیں تو بھولی ہی بتا ہے کہ جب تیرے بقول اس سے شفاعت کا انکار لازم آتا ہے تواب تو بھولی؟

دوم اگروہ اپنی آنتیں اپنی گردن میں پھنسی دیکھ کر کہددے بیسب حدیثیں اور ارشادات سلف وخلف باطل ہیں تواب بھو پالی بتا ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اور راویان حدیث صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین و محدثین اور وہ محدثین وفقہا جھول نے وہ تشریحات کیس وہ شفاعت کے منکر ہوئے یا نہیں؟ اگر تیرے بقول منکر ہوئے تو ان کا حکم کیا ہے؟ گراہ ہوئے کہ نہیں؟ اور جب تیرے بقول خاک بدئن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین عظام بیسب گراہ ہوئے تو تجھے کلمہ پڑھتا ہے اسی کو مسلم اور جب تیرے کے کہمہ چھوڑ کر رام رام جب ، شیطان کا کام وسوسہ ڈ النا ہے ہوسکتا ہے اس بھو پالی کے مراہ کہدر ہائے تجھے چا ہیے کہ کلمہ چھوڑ کر رام رام جب ، شیطان کا کام وسوسہ ڈ النا ہے ہوسکتا ہے اس بھو پالی کے

<sup>[1]</sup> الجوهر المنظم، ص: ٤٢ــ

رِّ٢] مسند للامام احمد بن حنبل، ج: ٢، ص: ٦٤٤، مطبوعه دار الفكر، بيروت.

اس وسوسہ سے کچھ ناسمجھ یا کم فہم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوجا ئیں اس لئے ہم خاص بر داران اہل سنت کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں پر مہز ہیں ہو چکی ہے اس وسوسہ کا جواب لکھوا دے رہے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ک مرضيه حقه بيہ ہے كەسارے جہان كااللهُ عزوجل مالك حقيقى مستقل بالذات ہے بيتمام انبياے كرام ملائكه عظام اولیاے نخام اس کےمملوک اور بندے ہیں مگر اللّٰدعز وجل نے محض اپنے فضل وکرم سے اپنے محبوبان بارگاہ ٰ کوعالم میں تصرف کرنے کی قدرت عطا فر مائی ہے اور آخییں عالم کا ما لک بنایا ہے ان کی ملکیت عطائی اور مرضی الہی کے تابع ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شہنشاہ خود مختار اپنے مقربان بارگاہ میں سے جسے جا ہتا ہے اپنی سلطنت کے جزیاکل کا حاکم بنادیتا ہے۔ان مقربان بارگاہ کی حکومت بادشاہ کی عطااور دین ہےاوراس کی مرضی کے تابع پیمقربان بارگاہ اپنے حدود سلطنت میں اپنی صواب دید سے جوجا ہتے ہیں کرتے ہیں رعایا میں کسی کوان کے معاقبے میں خل دینے کا قانونی حق نہیں مگر بادشاہ کو بیق ہے کہ اپنے نائبان سلطنت کو ہدایت کرے انھیں تھم کرے اٹھیں روکے ایسا بہت ہوتا ہے کہ کسی رخم دل حاکم کی رخم دلی سے رعایا میں سرکشی پیدا ہوجاتی ہے تھم عد وٰلی کرنے لگتی ہے اس وقت بادشاہ کوغصہ آ سکتا ہے اورغصہ میں رعایا پرعتا ب کرسکتا ہے بل کہ آخییں سز اد ہے ٰ سکتا ہے اس موقع پر بادشاہ کے مقربان خاص نائیان سلطنت بادشاہ کے حضور سفارش وشفاعت کر سکتے ہیں۔ ّبہ شفاعت اُن مقربان بارگاہ کی اس حکومت کے منافی نہیں جو بادشاہ نے دی تھی ، بلا تمثیل اس طرح سے اللّه عزِ وجل نے اپنے فضل وکرم سے عنایت ومہر بانی سے اپنے محبوب سیدعالم صلی اللّه علیه وسلم کواپناخلیفَه اعظم اور نائب اكبربنايا ـ دنياكے تمام خزانوں كى تنجياں عطافر مائيں مخلوقات ميں كوئى اييانہيں جوحضورا قدس صلى الله عليه وسلم کے حکم کو پھیر سکےاللّٰدعز وجل حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا بھی ما لک ہےانھیں جو چاہے حکم فر مائے جس چیز سے جا ہے منع فرمائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض وواجبات بیان فرمادیے حرام وحلال واضح فر ماد نیئے گرامت نے نافر مانی کی جس پراللّٰدعز وجل قیامت کےدن غضب فر مائے گاوہ بھی ایباغضب کہ نہاس<sup>۔</sup> کے پہلے بھی اپیا کیااور نہآ تندہ کرے گاختیٰ کی جلال وغضب کی شدت کااحساس کر کےاورا نبیاے کرامُ فنسی فنسی يكارين گےاس موقع پرسيدالحيو بين شفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وسلم بارگاهِ ذوالجلال ميں شفاعت فرمائييں ے یہ شفاعت ما لک حقیقی شہنشاہ حقیقی کی بارگاہ میں ہوگی بیہ شفاعت ملک عطائی ومجازی کے منافی نہیں شفاعت ملک حقیقی کے منافی ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیئے تو سب واضح ہو جائے گا ایک باِپ نے اپناسارا کاروبارا پنے بیٹوں کوسپر دکر دیا مالک ومختار بنادیا بیٹے اپنی ضواب دیدسے کاروبار کررہے ہیں لیکن بیٹوں کی رحم دلی یاغفلت سے پچھلوگوں کے یہاں بقایازیادہ ہوگیا باپ کومعلوم ہوااسے غصہ آیااس نے ان باقی داروں کوڈانٹان ٹرکیس کرنے کی دھمکی دی آئندہ مال دینے سے روک دیا باقی دار عاجز آ کربیٹوں ہی میں سے کسی کو سیمجھ کر کہ یہ باپ کا چہنتا ہے باپ کواس پراعتاد ہے باپ کے یہاں سفارش بنایا اس بیٹے نے باپ کے

حلداول

یہاں سفارش کی بیسفارش اس کے کب منافی ہے کی باپ نے اپنے بیٹوں کو کاروبار کا مالک و مختار بنایا تھالیکن وہا بیوں خصوصاً بھو پالیوں کا بیحال ہے کہ کہا کچھ جاتا ہے سنتے کچھ اور ہیں سجھتے کچھ اور ہیں اور پھر بولتے کچھ اور ہیں میں مصداً کرتے ہیں: فی قلو بھم مرض فزاد ھم الله مرضا۔ اور بھو پالی تو فریب دہی و جارسو بیسی میں مشہور زمانہ ہے۔

کھاتے کھاتے خیال آیا ایک عنوان رہ گیا کہ اللہ عزوجل نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطافہ مایا ہے کہ جسے جو چاہیں حلال فرمادیں اور جس ممنوع شک سے چاہیں مشنی فرمادیں اس خصوص میں احادیث اتنی کثیر ہیں کہ سب کو بیان کرنااس وقت میر ہے بس سے باہر ہے۔ سونے کا زیور مردول کے لیے حرام ہے کیکن حضرت سراقہ بن ما لک رضی اللہ عنہ کے لیے کسر کی کے سونے کا کنگن پہنے کی اجازت دی اور حضرت کو خریہ رضی اللہ عنہ کو سائی ڈھائی سال کی عمر کے بعد یہ جا کرنہیں کہ کوئی مردیا عورت کسی عورت کا دودھ پیے یا اگر پی لے تو حرمت رضاعت نابت نہ ہوگی کین حضرت سالم مولی حضرت ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ کو کئی دودھ پی لیس نمازیا نے وقت فرض ہے کین ایک صاحب کے لئے تین وقت کی معاف فرمادی ، اس قسم کی متعدد احادیث مروی ہیں جس کا قدر سے بیان مجدد اعظم اعلی حضرت قدس سرہ نے معاف فرمادی ، اس قسم کی متعدد احادیث مروی ہیں جس کا قدر سے بیان مجدد اعظم اعلی حضرت قدس سرہ نئرح بخاری میں فرمایا:

كان له صلى الله عليه وسلم ان يخص حضور صلى الله عليه وسلم كوية ق عاصل تفاكه جسم من شاء بماشاء من الاحكام. عليه وسلم ان يخص عليه وسلم ان يخص

اسی مضمون کا ارشاد خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبری میں فرمایا آوریہ مضمون خود قرآن مجید سے ثابت ہے ارشاد ہے:

رسول جوشمصیں عطافر مائیں اسے لواور جس سے منع فرمائیں اس سے بازر ہو۔

ماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا.(١) نيزفرمايا:

مَنُ يُّطِيُعُ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ الله. (۲) جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رہ گیا بھو پالی کا سورۂ تحریم کی آیت کریمہ سے استدلال بیاس کے بھو پالی بن کا نتیجہ ہے یا وہابیت کی بیاری کا اثر ۔ بیار شادغایت محبت کی دلیل ہے شہد حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا حضرت

المالي قرآن مجيد، سورة الحشر، پ:٢٨، آيت:٧

[ ۲] قرآن مجيد، سورة النساء، آيت: ٨٠

ام المونین زینب بنت جمش رضی الله عنها کے یہاں کہیں سے شہدآ گیا تھاعادت کریم تھی کہ روزانہ ایک بارتھوڑی تھوڑی دریم ام از واج مطہرات کے یہاں تشریف لے جاتے اس میں بھی پیلی ظافر ماتے کہ سب کے یہاں برابر وقت دیں ام المونین حضرت زینب کے یہاں جب تشریف لے جاتے تو وہ شہد پیش کرتیں جس کی وجہ سے وہاں کچھ زیادہ قیام ہوجاتا یہ بات بعض دیگر از واج مطہرات کوگراں گزری محبت کا مقتضا ہی کچھاس قتم کا ہے ''باسائی ترانمی پیندم' اور انھوں نے شہد کی بوکونا گوار لہجہ میں تعبیر کیا جس پر حضور نے فر ما دیا کہ اب میں شہد استعمال نہیں فر ماؤں کا اس کا حاصل یہ نکا کہ شہد جو حضور کوم غوب تھا بعض از واج کی رضا جوئی کے لئے حرام فر مایا تھا اس پر بیار بھر سے انداز میں ارشاد ہوتا ہے۔ اے محبوب اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لئے ایسی چیز اپنے او پر کیوں حرام فر مائی جو اللہ تعمالی نے حلال فر مائی تھی محبوب سے بیار بھر سے انداز میں خطاب کی لذت و ہائی بھو پالی کیوں حرام فر مائی جو اللہ تعمالی ہوں کی دلیل نہیں کہ حضور کوا حکام تشریعی میں ردو بدل کا اختیار نہیں تھا اگر حضور کواس کاحق نہ ہوتا تو کیا جانے یہ اس کی دلیل نہیں کہ حضور کوا حکام تشریعی میں ردو بدل کا اختیار نہیں تھا اگر حضور کواس کاحق نہ ہوتا تو تبیعی موضات اذوا جب نہ فرمایا تا بل کہ فرمایا جاتا ہا کہ فرمایا جاتا ہی کے شخصیں اس کاحق نہیں۔

## حضور کی عظمت،اسلام کی روح ہے۔ وہابی کے کھڑے ہونے سے صف منقطع ہوگی۔اللّٰدا کبر کامعنی۔

#### مسئوله: پیرمحمرصاحب پٹواری، جھابوا۔ ۲۲ ستمبر ۲۵ء

کیافرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ اسلام اور وہا ہیوں کے ذہب میں ممل اور اعتقاد کے اعتبار سے کیا کیا اختلافات ہیں۔ایک نامور خص وہا بی ہے اور اسلام کے خلاف وہا بیانہ عقا کدر کھتا ہے، ہندو مسلم فساد کرانے کی کوشش کرتا ہے اور نعر ہ کبیر اللہ اکبر کا یہ مطلب بنا تا ہے کہ ایک دوکرا تا ہے بعنی قبل کرنا ''یا قبل کرو'' اہل سنت و جماعت مسلمانوں کی مسجد میں نماز بھی پڑھئے آتا ہے،اس شخص کو یا وہا بی عقا کد کے کسی شخص کو مسلمانوں کی مسلمانوں کی مساجد میں آنا شرعاً منع ہے یا نہیں، اور ایسے شخص مساجد میں آنے کے کھڑے ہوئے بین ہیں نہیں اس کو یا اس قسم کے دوسر ہے لوگوں کی سنی مسلمان اپنی مساجد میں آنے سے روک سکتے ہیں یا نہیں ،نعر اور اللہ اکبر کی کیا فضیلت ہے؟ بینواوتو جروا۔

"لا يومن احد كم حتى اكون احب اليه كوكى بهى السوقت تك برگزمون نهيس بوگاجب تك ميس من و الده و و لده و الناس اجمعين." (۱)

اور وہابیت کی بنیاد شانِ رسالت کی تو بین پر ہے۔ امام الوہابید دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا سارے اولیا انبیا، اللہ کے بزد کی ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں، جمار سے زیادہ ذکیل ہیں، مرکز مٹی میں مل گئے۔ اللہ ہی کو مان کسی کو نہ مان اور وں کو مان اخبط ہے جس کا نام مجمہ یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کا وکیل اور سفار شی نہیں، پھر دیو بندیوں کے سرگر وہ نا نوتوی نے ختم نبوت کا انکار کیا، گنگوہی اور انبیٹی نے شیطان کے علم کوحضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کوحضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی زیادہ وسیع بتایا، تھا نوی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی زیادہ وسیع بتایا، تھا نوی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے تشبیہ دی۔ ان پرتمام علما ہے عرب و بجم کے بیا کے بیاد حسام الحریان اور الصوار م کے بیاد حسام الحریان الوہیت اور رسالت میں گتا خی کرنے کی وجہ سے کا فر و مرتد ہو گئے تو مسلمانوں پرواجب کہ ان کو ہر گر مسجد میں نہ آنے دیں۔ در مختار میں ہے:

[1] مشكوة شريف، ص:١٢، كتاب الايمان-

مسجد میں آنے سے ہرموذی کوروکا جائے،اگر چہوہ اپنی زبان سے ایزادیتاہے۔

"ويمنع منه كل مو ذ ولو بلسانه"

شائم رسول سے بڑھ کراورکون موذی ہوگا اس لیے ان وہابیوں کو ہرگز مسجد میں نہآنے دیا جائے۔ یقیناً وہا بی کے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کے معنی وہ سے کھڑے ہوئے سے برتر ہے۔ جس نے اللہ اکبر کے معنی وہ بتائے جو کہ سوال میں لکھے ہیں اس نے غلط بتایا اپنے جی سے معنی گڑھا ہے۔اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے اس کے بڑھنے پر بہت تواب ہے۔واللہ تعالی اعلم۔ محمد شریف الحق امجدی، رضوی دارالا فتابریلی شریف

## حضور کو بولتا قرآن کہنا کیساہے؟

مسئوله: محر بھورے خان، امراؤتی، ایم الیس. – ۲۱ رذ وقعد ۲۵ ۴۰ اھ

زیرعالم دین ہے، اپنی تقریر میں عوام سے خاطب ہوکر کہتا ہے بلاتشیہ کے کہ قرآن دو ہیں، ایک خاموش ہے اور دوسرا بولتا۔ بولتا سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور خاموش سے مراد قرآن مجید ہے۔ عمر کا بیاعتراض ہے کہ زید نے اپنی تقریر میں بلاتشہیہ و مثیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوقرآن بتایا ہے، اس لیے سامعین کو دوبا تیں تسلیم کرنی پڑیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید دونوں مخلوق ہیں یا غیر مخلوق۔ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا بلاتشہیہ و مثیل قرآن کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو ایسا کہنے والے کے متعلق قرآن وحدیث کی روشنی میں کیا تھم ہے۔ زید کی امامت درست ہے یا نہیں؟

الجواب

زید نے جولفظ کے ہیں اس کا ظاہر مفہوم بہت خطرنا ک ہے، لین مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنالازم اوراس کے معنی کوا چھے کلام پر محمول کرنا ضروری۔ زید نے حضور کو بولتا قرآن کہا۔ یہ حقیقت میں حضرت ام المونین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ارشاد "کان خلقہ القرآن"کی دوسری تعبیر ہے یا جیسے باب مدینۃ العلم سیدنا اسداللہ الغالب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "انا مصحف ناطق"اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول و مل قرآن کی نفسیر ہے، قرآن کے معانی اور مطالب وہی حق اور صحیح ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال واقوال کے مطابق ہوں جوان حضرات کے معانی اللہ علیہ وسلم کے اعمال واقوال کے مطابق ہوں جوان حضرات کے معانی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی بنا پر تکفیر کی جائے گی تو حضرت شیر خدارضی اللہ عنہ کی بھی تکفیر لازم آئے گی۔ بیدوسری بات ہے کہ عوام کی اس قول کی بنا پر تکفیر کی جائے گی تو حضرت شیر خدارضی اللہ عنہ کی بیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ہمارے دیار میں قرآن میں ایس بی با تیں نہیں بیان کرنی چا ہیے جس سے لوگوں میں غلط نہی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ہمارے دیار میں قرآن میں اس تی باتیں نہیں بیان کرنی چا ہیے جس سے لوگوں میں غلط نہی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ہمارے دیار میں قرآن

بول کرمصحف بھی مرادلیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں الماری میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ یہاں یقیناً قرآن سے مصحف ہی مراد ہے،اس لیے کمصحف ہی الماری میں رکھا جاسکتا ہے۔قرآن اس معنی پر جواللہ عز وجل کی صفت اور قدیم غیرمتناہی غیر مخلوق ہےوہ الماری میں نہیں رکھا جاسکتا قرآن بہ عنی مصحف ضرور مخلوق ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

حضورنے آخری نماز کس طرح پڑھی ہے؟ حضور سے مین بالجہر وآمین بالسر دونوں طرح بڑھنامروی ہے۔ غیرمقلدین سے بنیا دی اختلا فات کیا ہیں؟ مسئوله: جمن على انصاري،مصريور، نيايوره، ضلع اعظم گڑھ

سك جناب مفتى صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ضروری تحریریہ ہے کہ ان سوالوں کا جواب حدیث وقر آن سے دیں۔حضوا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نمازکس طرح ادا کی ہے،آمین بالجہر اور رفع الیدین کیے ہیں یانہیں۔

ہ ہوں۔ احادیث میں حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آمین بالحبر پڑھنا بھی مروی ہے اور آمین بالسر بھی یڑھنا مروی ہے۔اسی طرح رفع یدین میں بھی دونوں روایتیں آئی ہیں ۔احناف کے یہاں راجح آمین بالسر ہے اور رفع پدین نہ کرنا ہے۔اس ترجیج کے دلائل کتب فقہ میں شرح وبسط کے ساتھ مذکور ہیں جن کا جواب مخالفین کے پاس کچھنہیں۔غیرمفلدین سے اختلاف بنیادی آمین بالجبر و بالسریا رفع یدین کرنااور نہ کرنانہیں بلکہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ان کاعقیدہ بیہ ہے کہ معاذ اللہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم مرکزمٹی میں مل گئے ۔نماز میں حضور اقد س صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا خیال لا نا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوٹ جانے سے بدر جہا بدتر ہے۔ان کاعقیدہ ہے کہ ہروہ کام جو بندہ کرسکتا ہے،اللہ تعالی بھی کرسکتا ہے،مثلاً جھوٹ، چوری ظلم،خودشی، شراب خوری، بد کرداری - ان کاعقیدہ یہ ہے کہ انبیا واولیا چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں ، اس بنا پر غیر مقلد وہا بیوں کے بارے میں بیفتو کی ہے کہ وہ کم راہ بددین ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

خاتم التبيين كالمعني

مسئولہ: سید یوسف قد برسینی ،حیدرآ با د(اے بی ) ۱۳۱رصفر ۱۳۲۰ء

سکی کتاب "آفتاب نبوت "حصد دوم مصنف طیب قاسمی دیوبندی و مابی نے ص: ۹۷ پر لکھا ہے کہ



حضور کی شان محض نبوت ہی نہیں نگلی بلکہ نبوت بخش بھی نگلی ہے کہ جو بھی نبوت کی استعداد پایا ہوا فردآپ کے سامنے
آگیا، نبی ہو گیا اور اس طرح نور نبوت آپ ہی سے چلا اور آپ ہی پر لوٹ کرختم ہو گیا اور یہی شان خاتم کی ہوتی ہے، کہ
اسی سے اس کے وصف خاص کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور اسی پر انتہا بھی ہوجاتی ہے، اس لیے ہم آپ کو وصف نبوت کے
اعتبار سے صرف نبی ہی نہیں کہیں گے، بلکہ خاتم انتہیں کہیں گے کہ آپ ہی پر تمام انوار نبوت کی انتہا ہے، جس سے آپ
منتہا ہے نبوت ہیں۔ آپ ہی سے نبوت چلی ہے اور آخر کار آپ ہی پر عود کر آتی ہے۔ پس آ قباب کی تمثیل سے آقاب
منتہاں چہ آپ نے اپنی نبوت کی اولیت کا تو ان الفاظ میں اعلان فر مایا کہ: کنت نبیا و آخم بین المروح و الجسسد.
منار نہیں ہیں، جو بھی لکھا ہے وہ انبیا سے سابق سے متعلق اسے۔ براہ کرم آپ اس کا مدل جو اب دیجے تا کہ ہم
منگر نہیں ہیں، جو بھی لکھا ہے وہ انبیا سے سابق سے متعلق کہ مراز تحریر میں جو ختم نبوت سے
منگر نہیں ہی مزید یہ بھی بتا ہے کہ مولوی طیب کی طرز تحریر اور قادیا نبوں کی طرز تحریر میں جو ختم نبوت سے
منطمئن ہوجا ئیں، مزید یہ بھی بتائے کہ مولوی طیب کی طرز تحریر اور قادیا نبوں کی طرز تحریر میں جو ختم نبوت سے
منطمئن ہی جو اپنیا نبوت کی نظر میں کسے ہیں؟ فقط۔

الجواب

طیب جی نے حقیقت میں اپنے دادا نانوتوی صاحب کی''تخذیرالناس' کی کفری عبارت کی مرہم پٹی کی ہے۔ نانوتوی نے تخذیرالناس میں کھا ہے' خاتم النہین کامعنی آخری نبی ہوناعوام کا خیال ہے، وغیرہ وغیرہ خاتم النہین کے معنی موصوف به وصف نبوت بالذات ہے۔ اسی لیے حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتو خاص نبوت محمدی میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور آپ بدستور خاتم رہیں گے۔' جس پر علما ہے حرمین طبیبین حل و حرم نے نانوتوی صاحب کو کا فر کہا، طیب جی اپنے دادا کے اس کفر کی اصل میں توضیح کررہے ہیں اور کفر کے بھنکے اڑا رہے ہیں۔ یہاں دوبا تیں قابل لحاظ ضروری ہیں۔ اول یہ کہ بیرت ہے کہ ہر نبی کو نبوت حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست یاک سے ملی، جس کی دلیل حدیث سے کہ ہر نبی کو نبوت حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست یاک سے ملی، جس کی دلیل حدیث سے کے انہما انا قاسم و اللہ یعطی۔''(ا) یہ اہل سنت کا اجماع ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں اور اس معنی کی حیثیت کیا ہے، مسلمانوں کاعقیدہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں اور اس معنی کی حیثیت کیا ہے، مسلمانوں کاعقیدہ یہ ہی کہ خاتم النبیین کامعنی سب سے بچھلا نبی، آخری نبی، حضور اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحی اور یقینی ہے جس میں ذرہ برابرشک کی گنجائش نہیں، حتی کہ خاتم النبیین کامعنی ضروریات دین سے ہے علما تو علما دین سے واقف کار مسلمانوں سے بھی پوچیس گے۔ آپ کے نزدیک خاتم النبیین کے کیامعنی تو وہ بہی بتائے گا کہ آخری نبی ہے اور یہ سلم عندالفریقین ہے کہ قرآن مجید کے سی ایسے معنی کا

إلى العلم مجلس بركات ٢٣١، كتاب العلم مجلس بركات

انکار کفر ہے، مثلاً ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ عزوجل کے سواکوئی معبود برحق نہیں نہ چھوٹا نہ بڑا۔اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی فضیلت اس میں ہے کہ معبود وں کا بھی معبود ہو اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ کروڑوں کا بھی معبود ہو اس میں کوئی حرج نہیں کہ کروڑوں چھوٹے جھوٹے معبود برحق ہوں،ان سب معبودوں کا بھی۔معبود اللہ تعالیٰ ہو اس میں اللہ کی شان دوبالا ہوگی اس براگرکوئی بیرمواخذہ کرے۔

"وَاللُّهُكُمُ اللهُ وَّاحِدٌ عَلَا اللهَ الَّهُ هُوَ . "(١)

بیکهنا کیسا ہے کہ حضرت یوسف وزلیخا، حضرت سلیمان وبلقیس کا واقعہ قرآن میں کیوں آیا؟ کیاحضور کا وصال زہر کھانے سے ہوا؟ کیاحضور کا جنازہ تین میں تاخیر کی وجہ کیاتھی؟ جنازہ تین دن تک کمرے میں بندتھا؟ تدفین میں تاخیر کی وجہ کیاتھی؟ مسئولہ: حافظ کرامت علی، پہلوارہ، بہرائج شریف، یو. یی۔ ۳ارجب ۱۲۱۸ھ

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ویل میں کہ زید مندرجہ ذیل بکواس کرتا ہے، ایسے قائل اوراعتقا در کھنے والے شخص کے بارے میں احکام شرع کیا ہیں۔ زید کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ

السلام وزلیخااور حضرت سلیمان علیہ السلام وبلقیس کا قصہ قرآن پاک میں کیوں آیا،اوراعلیٰ حضرت کوکوڑھی ہوکر مرنے کوکہتا ہے اور حضور سلیمان علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ زہر کھا کر مرے، بلکہ ان کوزہر دیا گیااوران کی لاش تین دن کمرے میں بندھی،خلافت کا جھگڑا جالور ہا، بعد میں فن ہوئے۔رمضان میں وہ اپنے ہیر کے پاس آیا دراں حالے کہ وہ روزے سے تھا۔اس کے پیرنے کہا کہ اگر روزہ قبول کرانا ہے تو آؤتھوڑا ساجا ول کھالو علی الاعلان جاول کھانا شروع کر دیا، کہتا ہے میراروزہ نہیں ٹوٹا، میں اپنے پیرکے کہنے پر کھایا ہوں، جومیرا پیر کے گاوہی کروں گا، ہمارے پیر بھی دن میں حالت روزہ میں جاول کھاتے ہیں۔

وہ زید کفریات بکنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو کر کا فرومر تد ہوگیا ،اس کے تمام اعمال حسنه اکارت ہو گئے،اس کی بیوی اُس کے نکاح سے نکل گئی،اس کی بیعت فننخ ہوگئی،اس پر فرض ہے کہان کفریات سے تو بہرے ، پھر سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو، تجدید نکاح بھی کرے۔ ایس نے قرآن مجید پراعتراض کیا، یاس کا کفرصر تے ہے۔ یوسف اورز لیخا،حضرت سلیمان اور بلقیس علیهم الصلاۃ والتسلیم کے جو واقعات قرآن مجید میں مذکور ہیں،ان میں بے شار فائدے ہیں ،عبرت وموعظت ہے ، پھراس پراعتراض کرنا بد باطنی کے سوا اور پچھ ہیں ۔ یہ بھی بالکل حجوٹ اورافتر اہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم زہر کھا کرمرےاوریہ جملہ تو ہین کا بھی ہے۔زہر کھا کر مرنا خودکشی ہےخودکشی گناہ کبیرہ ۔حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور تمام انبیا ہے کرام گناہ سے معصوم ہیں ،اس پر امت کا اجماع ہے۔اسی طرح اس دریدہ دہن نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارک کے بارے میں جو کہا کہ تین دن تک کمرے میں بندر ہا،اس کی خباشت اور بد باطنی کا نتیجہ ہے، بیچے ہے کہ صحابۂ کرام نے دفن پرخلافت کےمسکلہ کاحل مقدم رکھا۔ شرعاً اورعقلاً یہی ضروری تھااور آج اس پراعتراض کرنا سرا سرشرارت ہے۔ آج پوری دنیا کا قانون ہے، اگر کسی ملک کاوالی مرجائے یا صدریا وزیراعظم مرجائے توسب سے پہلے اس کے جانشین کا انتخاب کرتے ہیں ،اس کے بعد کفن فن ،کریا کرم ، پھونک تاپ کا انتظام کرتے ہیں۔اس جامل کو کیا پہتہ کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنن میں تاخیر کے اسباب کیا کیا تھے۔ دوشنبہ کو بعد دویہر وصال ہوا۔ صحابۂ کرام پر بجل گر گئی ، ہوش وحواسٰ قابو میں نہرہ گئے ۔صبح کوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بہت بحال تھا۔ حضرت صدیق اکبررضی اللّٰد تعالیٰ عنه بیرحال دیکھرعوالی مدینه چلے گئے ۔وصال کی خبرسٰ کروہاں ہے آئے ،مسجد نبوی سے عوالی مدینہ تین میل ہے، وہاں سے صدیق اکبر کوآنے میں کم از کم ڈیڑھ گھنٹے لگ گئے ہوں گے کا شانهٔ اقدس میں پہنچ کر حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپناوہمشہور ومعروف خطبہ دیا۔جس سے صحابہ کرام کو ا یک گوناسکون حاصل ہوااس سے فراغت کے بعداطلاع ملی کہانصار کرام تقیفہ بن ساعدہ میں جمع ہیں اورخلیفہ کا انتخاب كرنا حابيتے ہيں۔حضرت صديق اكبررضي الله عنه،حضرت عمراورحضرت ابوعبيده بن جراح رضي الله تعالىٰ حلداول

عنهما کو لے کروہاں پہنچ بہت دیر تک بحث کے بعد سب نے با تفاق رائے حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرلیا۔ اپنے میں شام ہوگئ یہ بیعت خاص تھی کہ مخصوص لوگوں نے بیعت کی تھی اس لیے ضروری تھا کہ اعلان کر کے بیعت عامہ بوئی جب اظمینان ہوگیا کہ حضرت صدیق البررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر سب کا اتفاق ہوگیا ہے تواب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں فن کیا جائے اس میں کچھ وقت صرف ہوا اس کے بعد شسل دیا گیا پھر نماز جنازہ جنازہ بہتا تا علیہ وسلم کو کہاں فن کیا جائے اس میں کچھ وقت صرف ہوا اس کے بعد شسل دیا گیا پھر نماز جنازہ بہتے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اجتاعی طور پر نہیں ہوئی حجر ہ مبار کہ میں جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حجر ہے میں جتنے آ دمی کی گنجائش تھی جاتے اور نماز جنازہ بڑھ کروا پس آ جاتے اس طرح رات ہوگئی اور پھر رات ہی میں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سپر دخاک کیا گیا۔ حضرت شخ عبدالحق نے فر مایا: موگئی اور پھر رات ہی میں حضورا قدس سبب ایں بود وفات روز دوشنہ بود ودر روز سہ شنبہ تمام روز گز اشتہ شد سربروئے در بیت وی ونماز گز ار دند وفن کر دہ شدوشہ جہار شنبہ ہے''(۱)

اس نے یہاں بھی جھوٹ بولا کہ تین دن جنازہ گھر میں رہا وصال دوشنبہ کو بعد دو پہر ہوااور سہ شنبہ کا دن گزار کرچہار شنبہ کی رات میں فن کیے گئے۔ یہزیادہ سے زیادہ ڈیڑھدن ہوتا ہے۔ ڈیڑھدن کواس نے تین دن بتایا چوہیں گھنٹہ جنازے کورو کناعام بات ہے جب یہ گستاخ اللہ تعالی پراعتراض کر چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھ چکا۔ جس کی وجہ سے مسلمان نہ رہا کا فر ومرتد ہو گیا اس سے اس کی کیا شکایت مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو وہ کہا ، یہ سفید جھوٹ دیو بندی جماعت کے سرغنہ اور بانی گنگوہی کی ایجاد ہے میر نیز پھراس کی کیا شکایت ۔ جب نیز پھراس کی کیا شکایت ۔ روزے کی حالت میں کھا تا ہے۔ خود بھی کھا تا ہے اور پیر بھی کھا تا ہے۔ جب مسلمان نہیں رہاتو کیا دارو گیر۔ واللہ تعالی اعلم۔

بہ کہنا کیسا ہے کہ' حضور قطرۂ نا پاک سے پیدا ہوئے'؟ امام معین کے بعد دوبارہ نما زِعیدین بڑھانا کیسا ہے؟

مسئولہ: حافظ شوکت علی، جزل اسٹور، سرائے جامع مسجد، مانک شاہ چوک، بیگو سرائے (بہار)-۲۲۸رصفر ۱۲۸۵ء

سکک حافظ ولی محمد صاحب نے بھری مجلس میں کہا محمد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم قطرۂ ناپاک سے پیدا ہوئے (نعو ذباللّٰہ من ذالک) ایسے قول پر بیاسلام سے خارج ہوتے ہیں یانہیں،اوران کا نکاح باقی ہے یانہیں، اگر نہیں تواب تک اپنی ہوی کے ساتھ شب وروز گزارنا کیسا ہے؟ان کی امامت کیسی ہے،اور مقتدیوں کی سابقہ نمازان کے پیچے باقی رہی یانہیں،اورلوگوں کے گھر گھر جا کر تقریر و نیاز و فاتحہ کرنا کیسا ہے؟اور عید کی نماز پڑھ کررو پے کی

جلداول

۔ لا کچ میں دوبارہ عید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟اسلام اورقر آن کا کیافر مان ہے کممل مدل جواب سے نوازیں۔

الحواب

۔ یقیناً یہ جملہ سخت تو ہین آمیز ہے کسی بھی شخص کواگر یہ کہا جائے کہ تو قطرۂ ناپاک سے بیدا ہوا ہے تو وہ کہنے والے کا د ماغ صحیح کردے گا۔اس لیے حافظ پراس جملہ سے تو بہ تجدیدایمان و نکاح لازم ہے اگر یہ اس جملے سے تو بہ کر لے اور تجدیدا بیان و نکاح کر لے تو مسلمان اس سے وعظ کروائیں، نیاز و فاتحہ دلائیں۔ لیکن اگر تو بہ تجدیدا بیان و نکاح نہ کر ہے تو مسلمان اس کا بائیکاٹ کردیں۔ صحیح و محقق یہ ہے کہ حضرات انبیا ہے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تخلیق جن مبارک نطفوں سے ہوئی ہے وہ ناپاک نہیں پاک تھے۔ جس طرح سے حضرات انبیا ہے کرام کے بول برازیاک ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

اگر حافظ ولی محمد نے عیدین کے امام معین کے نماز پڑھانے کے بعداسی مسجد یا عیدگاہ میں دوبارہ نماز عید پڑھائی تو وہ کئی گناہ کا مرتکب ہوا، اس نے جونماز پڑھائی وہ صحیح نہیں ہوئی، خوداس نے نماز عید چھوڑ دی اور اس کے چیچے جن جن لوگوں نے پڑھا سب کی چھڑائی نماز عید واجب ہے، اس کا چھوڑ نا گناہ پھر بنام نماز عید جو پڑھائی وہ نماز عید نہ ہوئی نفل ہوئی، اور جس طرح نماز عید پڑھی جاتی ہے اس طرح کوئی نماز نفل مشروع نہیں تو پڑھائی فیم مشغول ہونا ہوا پھر تداعی کے ساتھ ۔ واضح ہوکہ نماز جمعہ وعیدین پنج گانہ نماز وں کی طرح نہیں یہ اس وقت صحیح ہوں گی جب کہ وہی امام پڑھائے جوعیدین پڑھانے کے لیے مقرر کے دوسرا محص اس کے بغیرا جازت بڑھائے گا تو نماز عید سے جو نہیں ہوگی ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

## انبیاے کرام سے سہوونسیان ممکن ہے یا نہیں؟ گاندھی کومہاتما کہنا کیسا ہے؟

مسئوله: حامد رضا، دارالعلوم عربيه إسلاميه سعدي پور، مدن بوره ضلع بانده (يو. پي. )-۱۲رجمادي الاولى ۱۴۱۲ء

مسل بحرالعلوم حضرت مفتى صاحب قبله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيا فرمات بين:

ال علما حق ال مسئلہ میں کہ زید نے عام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہرانسان سے خطا ونسیان ہوتی ہے، مگر دوہستیاں ایسی ہیں جو خطا ونسیان سے پاک ہیں ان کے لیے محال ہے۔ وہ مبارک ہستیاں انبیاعلیہم السلام اور فرشتوں کی ہیں۔ بکر نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہرگز نہیں انبیاے کرام کے لیے نسیان محال نہیں ہے بلکے ممکن ہے۔ زیدنے جواب دیتے ہوئے آئ شریف کی آیت کریمیہ پیش کیا:

"سَنُقُولِ نُكَ فَلا تَنُسْلَى "(1) أَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

إرايً قرآن مجيد، سورة الاعلىٰ، پاره: ٣٠، آيت: ٦

حلداول

مفتی احمہ بارخان صاحب قبلہ کی تفسیر بھی پیش کیا۔ '' نبیا ہے کرام کے بھول ونسیان بھی رب کی طرف سے ہے، جن میں ہزار حکمتیں ہیں سارے عالم کا ظہور آدم علیہ السلام کے ایک نسیان کی برکت سے ہے۔ لہذا ہماری بھول اوران کی بھول رحمت ربانی ہے۔ (تفسیر بھول اوران کی بھول رحمت ربانی ہے۔ (تفسیر کے اخیر میں ہے کہ ) جہال کہیں حضور کے لیے نسیان ثابت ہے وہ ظاہری نسیان ہے اور رب کی مشیت سے ہے ورنہ حضور کمزوری حافظ نسیان کی بیماریوں سے پاک ہیں۔ اس کے بعد حوالہ ثانی دیتے ہوئے کہا کہ انبیا ہے کرام علیہم السلام کے لیے احکام تبلیغیہ میں سہوونسیان محال ہے۔''(۱)

دریافت طلب امریہ ہے کہ زید و بکر میں کون شرعاً حق پر ہے اور کون ناحق پر واضح فرما کیں تبلیغیہ سے کیام راد ہے۔

عامد دوران تقریر حدیث قدسی کا ترجمہ باللفظ کرنے جارہا تھا مگر باللفظ کے بجائے اس کامفہوم بیان

کر دیا مثلاً آ دم علیہ السلام کی تو بہ کے سلسلہ میں جو حدیث آئی ہے کہ آ دم علیہ السلام نے عرش کے قوائم پر لا الہ الا

اللہ محمد رسول اللہ د کیے کراسی کا وسیلہ لے کر تو بہ کی تو رب تعالی نے استفسار فرمایا۔ ''کیف عرفت'' تو بجائے کیسے

اللہ محمد رسول اللہ د کیے کہ حامد کا بیان کس حد تک صحیح

ہے۔ واضح فرما کیں۔

#### الجواب

 صفرات انبیا کے کرام سے بعض امور میں بہ حکمت ربانی نسیان ہوا ہے۔
 قرآن کریم میں ہے:

"فَنَسِيَ وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا. "(٢) سووه بهول كيااور جم في اس كاقصدنه پايا-

خودآیت کریمہ: "سَنُقُرِ نُکَ فَلا تَنُسْنَی "" کے ساتھ استثنا فدکور ہے: "الا ماشاء الله. "جلالین میں اس کی تفسیر بیہ ہے:

"اَنُ تنساه بنسخ تلاوته وحكمه. "<sup>(م)</sup>

خودمفتی احمد بیارخان صاحب کی جوعبارت نقل کی گئی ہے اس سے ظاہر کہ انبیا ہے کرام سے نسیان ہوا۔ ہوتا ہے۔احادیث سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پانچ بارنماز میں نسیان ہوا۔ بہار شریعت میں جوفر مایا کہ احکام تبلیغیہ میں نسیان محال ہے اس سے ظاہر ہے کہ احکام تبلیغیہ کے علاوہ

000000

<sup>[[</sup>۱] بهار شریعت، ج:۱، ص:۱۶

إراج الله عبيد، سورة طُّهُ، پاره:١٦، آيت: ١١٥

إ ٣٠] قرآن مجيد، سورة الاعلىٰ، پاره: ٣٠، آيت: ٦

لِ ٤٦٤ جلالين، ص:٤٩٧، مكتبه ملت

میں ممکن ۔احکام تبلیغیہ سے مرادوہ احکام ہیں جن کی تبلیغ یعنی امت تک پہنچانے کے انبیا ہے کرام مامور ہیں۔واللہ تعالی اعلم ۔ ہیں ۔واللہ تعالی اعلم ۔ اس میں کوئی حرج نہیں ۔واللہ تعالی اعلم ۔

اس میں کوئی حرج نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ تکبیرین کے سوال کے وفت قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، یاان کی شبیہ پیش کی جاتی ہے؟

مسئوله: سیدسیف الدین، اندراجی انسٹی ٹیوٹ، تشمیریو نیورسٹی

سلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں بڑھا ہے کہ قبر میں: "ما تقول فی ہذا الرجل." کے سوال کرنے پر سول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور مومن ان کی رسالت کی گواہی ویتا ہے اور بے سروسا مان عشاق اور غز دگان مشاقان کے لیے بیا ایک نوید روح افزا اور بشارت عظمی ہے۔ ایک طرف جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتا ہے، اور دوسری طرف اطاعت کی طرف راغب جبیبا کہ امام زرقانی ملاعلی قاری محقق دہلوی رحمہم اللہ علیہم نے بتقر سے کھوا ہے۔ مگر آج غیر مقلد عبد الحکیم سیالکوٹی کی کتاب مسلمان کا سفر آخرت ص: ۳۲۰ ہاتھ لگی تو انھوں نے اس بارے میں یوں لکھا ہے:

"تحفة القضاة"مين ہے: "يزعمون ان روحه يحي وحاضر فزعمهم باطل بل هذا الاعتقاد شرك وقد منع الائمة الاربعة عن مثل هذا." پيرآ گي يوں رقم طراز رہا: "هذا" تويه قريب كے ليے آتا ہے۔لين جب ہذا كساتھ "الذي "آئية پيرمرادحاضراورموجود بين بهي وجہ ہم كوئيرين كے سوال"ماهذا الرجل بعث فيكم. "كاجواب :"هو رسول الله. "آيا ہے يعني وه الله كه كيرين كے سوال"ماهذا الرجل بعث فيكم. "كاجواب :"هو رسول الله قواب بوتاهو رسول الله وسول بين تو "هو "غائب كے ليے آتا ہے، اگر حاضر سے مرادحاضراورموجود بوتى تو جواب بوتاهو رسول الله عب بنص حديث جواب مين "هو "غائب ہے تو لامحال سوال مين "هذا " سے مراد بھي غائب ہے حاضراور موجود نہيں۔ پيركلام عرب مين كي مشہور غائب شخصيت كے ليے ہذا آتا ہے۔ چنال چه مكم كسوداً گرول سے موجود نہيں۔ پيركلام عرب مين كي مشہور غائب شخصيت كے ليے ہذا آتا ہے۔ چنال چه مكم كسوداً كرول سے هذا الرجل كه مكرا شاره حضور صلى الله عليه وسلم كی طرف تھا۔ اب بصداح رام آپ كی جناب مين عرض ہے كہ تحق القضاۃ كس كی كتاب مين عرض ہے كہ تحقة القضاۃ كس كی كتاب مين عرض ہے؟ اس كا جواب كيا ہے، مذا الرجل كی تفہ مين نبين تو كلام عرب مين اس كی حالت القضاۃ كس كی كتاب مين موجوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور امام احمد رضا كی روح مبارک كو توش كرنے كے ليے بخش اولين فرصت ميں جواب مرحت فرما كين۔ جمين اور امام احمد رضا كی روح مبارک كو توش كرنے كے ليے بخش اولين فرصت ميں جواب مرحت فرما كين۔ جمين الله كس مين بين الله عليہ جمين الله كالله عليہ جمين الله كيا ہے، خشيق اولين فرصت ميں جواب مرحت فرما كين۔ جمين الله كيا ہے جمين الله كيا ہے جمين ہو الله عرب مرحت فرما كين۔ حقيق اولين فرصت ميں جواب مرحت فرما كين۔

حلداول

الجواب

تخفۃ القصاۃ کس کی کتاب ہے یہ معلوم نہیں اور نہ آج سے پہلے اس کا نام سنا احادیث میں صرف اتناہی ہے کہ نکیرین یہ سوال کریں گے: "ماتقول فی ہذا الوجل." ظاہر ہے کہ یہ سوال حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مشخص معین ہوکر مردے کو معلوم ہوگ ۔ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں ہے نہ کسی اور حدیث میں ہے، اور حدیث میں ہے، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے صحابہ کرام یا تا بعین عظام سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں۔ مگر یہ سوال بہت اہم ہے اس لیے شارعین حدیث نے اس کی تین توجیہیں کی ہیں۔

ایک نوبه که قبر سے گنبدخضری تک کے سارے حجابات اٹھا دیئے جائیں گے،اور مردہ جمال جہاں آراسے مشرف ہوگا۔اب نکیرین حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بوچھیں گے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شِبیہ مبارک نکیرین کے پاس ہوگی ،اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے۔ تیسری تو جیہ بیری ہے کہ حضورا قدش صلی اللہ علیہ وسلم خودتشریف لاتے ہیں ،مگران تینوں میں سے کوئی قطعیٰ ہیں کہ ان میں سے کسی کا انکار کرنے والا کا فرومرید گمراہ ہو۔ واعظین اپنا پازار جپکانے کے لیے وعظوں میں تیسرے احمال کواس زور وشور کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ گویا یہی قطعی یقینی ہے اور دوسرے احمالات باطل ،عوام واعظوں سے بن س کراس کوقطعی ہجھنے گئے ہیں،رہ گیااس غیرمقلد کا جاہلانہ استدلال،اس کا جواب یہ ہے کیہ مذا کی اصل وضع محسوس،مبصر،قریب،موجود کی طرف اشارہ کے لیے ہوئی ہے،اوریہی اس کا اصل معنی ہے۔ بہھی مجازاً بوفت قریبهٔ محسوس،مبصر کے بجائے حاضر فی الذہن کی طرف بھی اشارہ مذاسے کیا جاتا ہے جو شے ذہن میں موجود ہے وہ محسوس مبصر تو نہیں مگر باعتبار حضور فی الذہن کے قریب ضرور ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ہذا کے استعمال میں مشارٌ الیہ کا قریب ہونالازم ہےخواہ بیقرب حقیقی ہو یا حکمی اس حدیث میں حضور فی الذہن مراد لینا صحیح نہیں اولاً قرآن وحدیث کے کلمات میں ان کے ظاہر حقیقی معنی مراد لینامتعین ہے۔ جب تک کہاس کے خلاف بر کوئی دلیل شرعی نہ ہو۔نکیرین کے سوال میں بذا کامعنی حقیقی محسوس مبصر مراد لینے میں کوئی شرعی نقص نہیں اور نہاس کے خلاف کوئی دلیل موجود ہے۔ تیسرے احمال پر غیر مقلدین اور تمام وہابی شرک کی پھیتی کس سکتے ہیں۔اور دوسرےاختال پربھی کوئی کیڑا نکال سکتے ہیں،مگر پہلےاختال پران کےاصول کےمطابق بھی کوئی اعتراض نہیں پڑ سكتا پُهرمعنی حقیقی سے عدول كيوں كيا جائے گا۔

ثانیاً یہاں معنی مجازی بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مسلمانوں کے بارے میں بیتو کہہ سکتے ہیں کہان کے فرہنوں میں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہیں مگر منافقین اور کفار کے بارے میں کسی طرح بیر جیجے نہیں ہوسکتا، اس لیے کہا گران کے ذہنوں میں بھی حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہوں تو پھر لاا دری کیسے

حلداول

کہیں گے۔ یہ کہنا کہ ''ھُو'' بعید کے لیے آتا ہے یہ صرح جہالت ہے۔ اولاً اس برعلا نے کو کا اتفاق ہے کہ ہذا قریب کے لیے ہے اب اگر ''ھُو'' کو بعید کے لیے مانیں تو تعارض لازم آئے گا۔ قبر کے سوال وجواب میں بھی اور دوسری بہت سی جگہ۔ ثانیا یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جاڑے کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل جاڑوں میں آئے تھے۔ حضرت ذکر یاعلیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں ہے آئے ہیں تو انھوں نے ارشا دفر مایا ، یہ اللہ کی طرف ہے آیا ہے۔ قرآن مجید فرما تا ہے: ''قَالَ یلمَو رُیمُ اللّٰہ اللّٰی لَکِ ھلٰذَا ﴿ قَالَتُ ھُو َ مِنُ عِنْدِ اللّٰهِ ﴿ ''(ا) زکریانے پوچھا یہ کہاں ہے آئے ہیں ، انھوں نے کہااللہ کے پاس سے ہے ، یہاں وہ میونے قریب موجود ہیں اس لیے ''ھو''کا استعال ہوا۔ تھے ہوسکتا ہے اور بعید بھی ، کے پاس سے ہے ، یہاں فائب ہمعنی غیر مخاطب وغیر کے لیے ہے نہ بعید کے لیے۔ یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ اس کا مرجع قریب بھی ہوسکتا ہے اور بعید بھی ، یہاں غائب ہمعنی غیر مخاطب وغیر میں اس کے جائی گئی ہو گئ

## سرکار کے جسم کا سامیج بیں تھا۔ ایک حدیث چندسندوں سے مروی ہو، تو اگر کسی سند برکلام ہوتو بھی حدیث کی صحت برکوئی اثر ہیں بڑے گا مسئولہ: صغیراحہ، راجہ بازار، کھڈا، دیوریا

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کی جو حدیث شفا قاضی عیاض میں درج ہے، اس کی سندفن رجال کے اصول سے کیسی ہے؟ اس کے سب راوی ثقہ ومعتبر ہیں کہ نہیں، اور روایت کرنے والوں کی آخری کڑی سی صحابی برختم ہے کہ نہیں؟

الحواب

شفانٹریف میں حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامیہ نہ ہونے کی جوحدیث مذکور ہے اس کے بعض راویوں پر کلام کیا گیا ہے اور وہ ذکوان تابعی تک منتہی ہے۔ ایسی حدیث کومرسل کہا جا تا ہے اور ایسے امور میں جو قیاس سے نہ جانے جا کیں بلکہ اس کاعلم سماع پر موقوف ہومرسل حدیث بھی مرفوع کے حکم میں ہے۔ جبیبا کہ غذیقة وغیر ہا میں مذکور ہے۔ اس روایت کے بعض راویوں پر کلام بھی مصر نہیں کہ اولاً یہ باب فضائل میں ہے اور باب

فضائل میں حدیث ضعیف بھی مقبول اس پرمحدثین کا اجماع ہے۔ ثانیاً اس حدیث کوتلقی امت حاصل اور تلقی امت سے حدیث ضعیف حسن ہوجاتی ہے۔ ثالثا اس حدیث کاضعیف ہونا اصل مقصود میں مضرفہیں۔اس مضمونُ کی دوسری حدیثیں مرفوع موجود ہیں ۔سیدنا عبداللّٰد بن مبارک اور علامہ حافظ ابن جوزی ،حضرت عبداللّٰد بن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں:

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لیے ساید نه تھا، اور عليه وسلم ظل ولم يقم مع جبآن حضور صلى الله عليه وسلم آفتاب كي سامني كهر ع ہوتے تو آپ کا نورآ فتاب کی روشنی پرغالب آجا تا۔

"لم يكن لرسول الله صلى الله شمس الّا غلب ضؤة ضوءة."

علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کو کتاب الوفا میں نقل کیا اوراس پر کوئی کلام نہ کیا بیردلیل ہے اس بات کی کہ بیرحدیث ان کے نز دیک سیجے ہے ۔ حدیث کے بارے میں ان کی شدت سب کومعلوم کہ انھوں نے سیجے حدیثوں کو بھی موضوع کہہ دیا ہے۔ایسے متشد دکسی حدیث پر کوئی طعن نہ کریں۔توبید لیل ہے اُس بات کی کہان کے نز دیک بیحدیث سیجے ہے۔ کسی مقصود پر اگر چندا حادیث آئی ہوں تو اگر ان میں بعض حدیثیں ضعیف ہوں یا کسی حدیث کی ایک سند پر کلام ہوتو اس سے دوسری سیجے حدیث اور دوسری سیجے سند پراٹر نہیں پڑتاوہ اپنی جگہ سیجے ہی رہتی ہے بلکہ اس سیحے حدیث کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف بھی قوی ہوجاتی ہے۔ اسی طرح یہاں شفانشریف میں م*ذکور حدیث* کی سند میں اگر چہ کچھتھ ہوبھی تو اس سے دوسری حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بلکہ دوسری حدیث <sup>ا</sup> سے اس حدیث کاضعف دور ہوجائے گا ،اور وہ ضعیف سے ترقی کر کے حسن کے درجہ تک پہنچ جائے گی ۔تفصیل كساتهان ماحث كو بحضے كے ليفى الفى، هدى الحيران فى نفى الفئ عن سيد الاكوان، اور منير العین کا مطالعه کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

اورصحابہ کرام کے ناموں کے س مسئوله: المجمن رضائے مصطفیٰ، مانک پور، برتاب گڑھ (پو. پی. )-۱۲ر جب۱۸اھ

کے بعد '' عاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے بعد '' عاصلیم لکھنا یا صحابیوں کے نام کے بعد رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کی جگه مط ککھنا کیساہے از روئے شریعت کتب ہائے فقہاسے جواب عنایت فرمائیں۔

نام نامی کے بعد' ' ' ' ' ' ' مانی میا' ' ' وغیرہ اشارات ککھناممنوع ہے۔ کیوں کہ بیہمل الفاظ ہیں۔ان کا

حبلداول أ

کوئی معنی نہیں ۔ہمیں نام نامی کے ساتھ درود پڑھنے اور لکھنے کاحکم دیا گیا ہے، نہ کوئی المغلم مہمل کلمات کا جس کے کوئی معنی نہیں۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ 'خطۃ '' کہو۔ یعنی گنا ہوں کی معافی جا ہتے ہیں۔ انھوں نے اسے بدل کر''حنطۃ '' کہا۔جس کے معنی گیہوں کے ہیں۔اس پرانھیں عذاب دیا گیا۔اللّٰدعز وجل فرما تاہے:

ا تاراان کے سق کابدلہ۔

"فَبَدَّلَ الَّذِيُنَ ظَلَمُوا قَوُلًا غَيُرَ الَّذِي جَسِ بات كَاتَكُم مُواتِهَا ظَالْمُول نَے اسے بدل كر قِيُلَ لَهُمُ فَانُزَلُنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجُزًا الرَّيِحَ كُرليا ـ تَوْجَم فَ آسان سے ان يرعذاب مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوُا يَفُسُقُونَ.<sup>(1)</sup>

ہمیں نام نامی کے ساتھ درود پڑھنے اور لکھنے کا حکم ہے۔ ارشاد ہے: "يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُا صَلُّوُا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوُا تَسُلِيُمًا ."(٢)

اے ایمان والوں نبی پر درود جھیجواور کما حقدان پر سلام پڑھو، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

نبی اسرائیل نے جو بدلاتھا تو اس کے عوض بامعنی لفظ کہا تھا ،اور وہ بھی ایک نعمت الہی کی طلب کی تھی اور یہاں درود وسلام کے بجائے مہمل بے معنی لکھتے ہیں۔ان کافعل جب فسق ہے توبدرجہ اولی پیجھی فسق جس کا اقل درجہ ناجائز وحرام۔خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی قدس سرۂ نے تحریر فرمایا ہے کہ پہلے جس شخص نے ایسا کہا تھااس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا۔طحطا وی علی الدرمیں فتاوی تتارخانیہ سے ہے:

تسی نبی کے نام یاک کے ساتھ بجائے درود "من كتب عليه السلام بالهمزة والميم وسلام کے ہمزہ اور میم لکھنے والا کا فریے۔اس يكفر لانه تخفيف وتخفيف الانبياء كفر بلا شك. "(<sup>")</sup> لیے کہ یہ تخفیف ہے اور انبیاے کرام کی شان میں تخفیف کفر ۔

اس کا ماحصل بیہ ہے کہا گر کوئی انبیا ہے کرام کی شان میں تخفیف کی نبیت سے ایبا ککھے تو ضرور کا فر لیکن عام طور پرلوگ ستی، کا ہلی، نا دانی، جہالت کی وجہ سے ایسا لکھتے ہیں تخفیف شان کی نبیت نہیں ہوتی ،اس لیے کفر نہیں ۔مگر نا جائز و گناہ ضرور ہے۔ردالمحتار میں ہے:

معنی محال کااحتمال منع کے لیے کافی ہے۔ "ايهام معنى المحال كاف للمنع." صحابه کرام اورعلاے عظام واولیائے کرام کے اسام مبارکہ کے ساتھ " اور " بھی لکھناممنوغ ہے۔ طحطا وی

ليراي قرآن مجيد، سورة البقرة ٢، آيت: ٥٩، ب: ١-

إسم الله الطحطاوي على الدر المختار، ج:اول، ص:٦-

عقائد متعلقه نبوت

على الدررمين ہے:

"يكره الرمز باالصلاة والترضى بالكتابة بل يكتب ذلك كله بكماله."(١) بلکہ امام نو وی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

"ومن اغفل هذا حرم خيراً عظيما وفوت فضلا جسيما."

جواس سے غافل ہواا جعظیم سےمحروم رہا،اور بڑے فضل کواس نے فوت کر دیا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### کلمہ طبیبہ میں لفظ رسول اللہ برالف، لام لانا کیساہے؟ مسئوله. محمد نظام الدین، روم نمبر:۱۸۴ علی گڑھ(یو.یی.) ۲۴۰ رصفراا ۱۴ اھ

سکے کلمہ طیبہ میں لفظ رسول اللہ سے قبل الف لام لگا ناصیح ہے یانہیں۔اگر ہے تو کیوں کراورنہیں ہے تو کس طرح؟ اثبات وفقی میں جن پہلو کو اپنائیں مدل،مفصل تحریر فرمائیں۔اگر برائے تحسین کلمات الف لام لگائے جائیں تومعنی میں کوئی فسادتو نہ ہوگا۔ نیز الف لام کی صورت میں کوئی گناہ تو نہیں اور الف لام کے ساتھ کوئی ترکیب ہوسکتی ہے یانہیں؟

کلمہ طبیبہ میں''رسول'' برالف،لام لا نااز روئے قواعد کے بھی غلط ہےاور شرعاً ناجائز بھی۔از روئے قواعد یوں غلط ہے کہ لفظ''رسول'' اسم جلالت کی طرف مضاف ہے اور مضاف برالف لام لا نانحو کے قواعد کی روسے نا درست جبیبا کہنچو کی ہر کتاب میں تصریح ہے،اوراز روئے شرع یوں جائز نہیں کہ یہ غلط طریقہ سے استعمال کرنا ہے۔ یعنی غلط تلفظ کرنا ہے۔ جسکن کہتے ہیں۔ بالقصد آیات واحادیث ووظا ئف میں کن حرام ہے۔اس لیے کہ بیہ تجریف لفظی ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں کمن بالقصد کفر ہے۔اس برالف لام داخل کرنے سے حسٰن بیدا نہ ہوگا، بلکہ مجے بیدا ہوگا۔ ہر لفظ کاحسن یہی ہے کہاسے اس زبان کے قاعدے کے مطابق ادا کیا جائے۔ قاعدے کے خلاف اضا فہ کرنے سے کلمے کاحسن ختم ہوجا تا ہےاوروہ بھونڈ ااور قتیج ہوجا تا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

## من رأني فقد رأ الحق كي تشريح

مسئوله: رحمت الله، جرول رودٌ ، بهرائي (يو. يي. ) - ۲۳ رربيج الآخر ۴ م٠٠ اه

سک کیافر ماتے ہیں علماے دین مسکہ ذیل میں کہ زیداور بکر میں دین ماتیں چل رہی تھیں، دوران گفتگو زیدنے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے ہم کودیکھا ہے گویا اس نے خدا کودیکھا ہے۔اس بات پر بکر کو سخت

[[ ] حاشية الطحطاوي على الدر المختار، ج:اول، ص:٦-

تشویش ہوئی۔ازروئے شرع اس مسکلہ کی وضاحت فرمائیں۔کہاں تک درست ہے۔جبیباحق ہوتح برفرمائیں۔

حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم ابوقیاده رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا: "من د أنسی فقد د أ الحق. "جس نے مجھے د یکھا اس نے حق د یکھا، اورایک تاویل کی بنا پر اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا۔ اس نے (حق) لیعنی خدا کو دیکھا۔ حدیث دونوں معنوں کا احتمال رکھتی ہے۔لہذا زیدنے جو کہا درست کہا۔ والله تعالیٰ اعلم۔

ابوجہل حضور کا جیانہیں۔حضور کے بول وبرازگوز مین نگل جاتی۔ بہت سے لوگوں نے حضور کے بیشاب کونوش کیا۔ بول و براز کے متعلق علامہ بینی کاعقیدہ۔

#### مسئوله:مولا نامجمه ادريس، - ۳۰ ررسيخ الاول ۴ ۴ ماه

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین اس مضمون کے لکھنے والے کے بارے میں جس نے اپنے مضمون میں کھا۔ کعبہ میں تین سوساٹھ بت تھے، رسول کے چچا ابوجہل سب سے زیادہ مور تیوں کے بھگت تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ معراج کوآسان پر گئے یہ سے ، خدا کا کرم تھالیکن پھرا پنی استھی کے مطابق لوٹا لے کر پاخانہ گئے تھے، یہ بھی سے ہوگا کہ محمد رسول اللہ کا پسینہ مہلتا ہوگا، لیکن صبح اس کے ساتھ یہ بھی ان کے انسان ہونے کی استھی بتاتی ہوگی کہ ان کا یا خانہ بد بوکر تا ہوگا۔

#### الجواب

محرصنیف سنگار یہ کا بیہ ضمون جوا خبار سودیش اورا خبار دشیور درش ۱۹۸۳ میں جھیا ہے بہت ہی غلط اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی دل آزار اور مشتعل کرنے والا ہے۔اس مضمون میں بہت سی غلط باتیں ہیں مثلاً ابوجہل کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چپا تھا یہ بالکل غلط بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے اشتعال انگیز بھی ،ابوجہل قبیلہ 'بنی مخز وم کا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی ہاشم مسلمانوں کے لیے اشتعال انگیز بھی ،ابوجہل قبیلہ 'بنی مخز وم کا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چپا کیسے ہوسکتا ہے۔ابوجہل بہت سرکش ،فسادی کا فرتھا کسی فسادی وسرکش بدنام آدمی کو اگر کسی شریف ،عزت دار آدمی کا چپا بتایا جائے اور رشتہ میں وہ اس کا چپانہ ہوتو یہ ایک طرح کی گالی ہوتی ہے۔ اس لیے حنیف سنگار یہ نے ابوجہل جیسے فسادی بدنام آدمی کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی طرح کی گالی ہوتی ہے۔ اس لیے حنیف سنگار یہ نے ابوجہل جیسے فسادی بدنام آدمی کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی

علیہ وسلم کا چپا کہہ کرآپ کی تو ہین کی جومسلمانوں کے لیے نا قابل برداشت ہے۔اس کےعلاوہ اس نے لکھا۔ ''لکین صبح پھرا بنی استھی کےمطابق لوٹا لے کر پاخانہ گئے تھے، یہ بھی سچے ہوگا کہ محمد رسول اللہ کا پسینہ مہکتا ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ان کے انسان ہونے کی استھی بتاتی ہوگی کہ ان کا یا خانہ بدبوکر تا ہوگا۔''

اس میں بھی حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو بین ہے۔ نسی شریف آ دمی کو یہ کہنا کہتم اچھے آ دمی ہو لیکن روزضج کو پاخانہ کرتے ہو جو بد بودار ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی احتی کلکٹر کو کہے کہتم ضلع کے حاکم صحیح ، گورنر کے یہاں بھی جاتے ہو گے لیکن روزضج کو پاخانہ کرتے ہو جو بد بودار ہوتا ہے ، یقیناً یہ کلکٹر کی تو ہین ہے۔ اسی طرح حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ کھنا کہ اگر چہ وہ معراج کو گئے مگرضج کولوٹا لے کر پاخانہ گئے ، اور پاخانہ بد بودار تھا یہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ہین ہے۔

پھریہ واقعہ کے بھی خلاف ہے دوسرے آدمیوں کا پاخانہ ضرور بدبودار ہوتا ہے اور نا پاک ہوتا ہے، اس کل طرح بین اب بھی ، لیک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاخانہ اور بین اب نہ بدبودار تھانہ نا پاک علمانے اس کی تصریح کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قضا ہے حاجت کرتے تو جو بھے نکلتا ان سب کوز مین نگل جاتی اور وہاں سے عمدہ خوشبواڑتی تھی ۔ حضرت شخ محدث عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جوعہدا کبری کے سب سے بڑے عالم اور محدث میں این مشہور کتاب مدارج النبوۃ میں لکھتے ہیں:

''و چوں آنخضرت می خواست تغوط کند نیمی فواست تغوط کند نیمی فواست تغوط کند نیمی و فضاے حاجت نماید شگافته می شدازاں ہوئے خوش مطلع نمی شد برآ نچہ ہیروں می آمدازوے ہی فخش مطلع نمی شد برآ نچہ ہیروں می آمدازوے ہی فخش مرآ ل حضرت را تو می آئی متوضاً راونمی بینم از تو چیز سے از بلیدی فرمود که آیا ندانستهٔ تو اسے عائشہ کہ زمین فرومی برد آنچہ ہیرون می آیداز انبیاء پس دیدہ نمی شودازاں چیز ہے ومرویست از انبیاء پس دیدہ نمی شودازاں چیز ہے ومرویست از انبیاء پس دیدہ نمی شودازاں چیز من آنخضرت را در سفرے چوں خواست قضا ہے حاجت را در آید در مکانے پس قضا کرد حاجت را پس در آمدم

آ مخضرت سلی الدعلیہ وسلم جب قضا ہے حاجت فرماتے تو زمین پھٹ جاتی اور جو کچھ نکلتا اسے نگل لیتی اور اس سے عمدہ خوشبو اڑتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے آنخضرت سے پوچھا کہ آپ قضا ہے حاجت کے لیے جاتے ہیں مگر میں وہاں کوئی حاجت کے لیے جاتے ہیں مگر میں وہاں کوئی گندگی نہیں دیکھتی فرمایا اے عائشہ کیا تو نہیں جانتی ہے کہ انبیا ہے اسے زمین نگل لیتی ہے، جانتی ہے کہ وہ ایک دفعہ سفر میں آنخضرت کے ہمراہ سے کہ وہ ایک دفعہ شر میں آنخضرت کے ہمراہ سے ایک دفعہ جب میں آنخوں کی اللہ علیہ وسلم قضا ہے حاجت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضا ہے حاجت سے

من آں مکان را کہ برآ مدآ مخضرت ازاں پس ندیدم مراورا اثر غائط و نه بول و دیدم در آنجا كلوخ ٰ پس گرفتم آنها و یافتم آنهارا را رائحة طیبه و قاضى عياض رحمة الله عليه در شفا گفته كه بتحقيق رفته اند قومے از اہل علم بطہارت حدثین از أتخضرت وانيست قول بغضےاصحاب شافعی واما بول را مشاہدہ کردہ اند بسیارے ونوشیدہ است اورااما يمن كه خدمت ميكر دآنخضرت را آور دند كه شبها در تحت سرير آنخضرت قدحي مي نهادند كه دراں بول میکر دیشے دراں قدح بول کر دہ بود چوں صبح شد فرمودیا ام ایمن بریز آن چه دران سفال است پس نیافتند درال چیزے گفت ام ایمن والله تشنه شدم وخوردم آنرايس خنده كرد\_آنخضرت وامرنكر دبغسل فم ونهي نكر دازعود وگفت در دنكند شكم نو ہرگز۔ بارے دیگرزنے بود کہنام وے برکہ بوداو نیز خدمت میکرد آنخضرت را پس بخورد بول را فرمودآ تخضرت صححت ياام يوسف بيارنشوي هرگز یس بیار نه شد آن زن ہرگز مگر ہماں بیاری که درال روز از عالم رفت و در بعضے روایات آمدہ است کہ مردے بول آنخضرت راخوردہ بودیس بوئے خوش می دمیدازوے واز اولا دوے تا چنر

واپس ہوئے یہ وہاں گئے وہاں صرف ان کو ڈ <u>صل</u>ے ملے ان سے نہایت عمدہ خوشبوا ٹھ رہی تھی ۔ ومال اور کچھ نہ ملا۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں فرمایا ، بہت سے علما نے فرمایا كه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كابييثاب ياخانه یاک ہے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ببیثاب کو بہت لوگوں نے دیکھا بھی ہے اور پیا بھی ہے آنحضور کے حیار یائی کے نیچے بیالہ رکھ دیاجا تا تھاجس میں بیشاب فرماتے تھے، ایک بارآ نحضور کی خادمہ حضرت ام ایمن نے اسے نی لیاحضور نے اس پرتبسم فرمایا کہ ابتہارا پیٹ بھی دردنہ کرے گا، اگر بیمبارک پیشاب ناياك ہوتا تو حضورام ايمن كوتكم ديتے كه منه دھوؤاورآ ئندہ بھی ایسانہ کرنا ،مگرمنھ دھونے کے لیے کہانہ آئندہ کے لیے منع کیا۔ایسے ہی حضور کی دوسری خادمه حضرت برکه نے بھی پیشاب تی لیا تھا ان سے فرمایا تو تبھی بیار نہ ہوگی۔ انھیں سواے مرض الموت کے بیاری نہ ہوئی ایک اور صحالی نے آنحضور کا مبارک پیشاب بی لیا تو ان کے اور کئی بیشت تک ان کی اولا د کے جسم سےخوشبواڑ تی تھی۔

اس کے علاوہ علامہ بدرالدین محمود عینی متوفی ۸۵۵ھ جواپنے زمانہ میں مصر کے قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) تھے انھوں نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں بھی اس کی تصریح کی ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ببیثاب و پا خانہ پاک ہے۔ یہاں تک کہ اخیر میں کھا:

ہم بیاعتقادر کھتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسروں کا قیاس نہ کیا جائے اور جواس کے علاوہ پچھاور کہے، میرا کان اس کے سننے سے بہراہے۔

"وانا اعتقد انه لايقاسُ عليه غيره وان قالوا غير ذالك فاذنى عنه صماء ."(١)

جب به واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبار کہ (پیشاب پاخانہ) پاک ہیں اورخوشبو دار ہیں تو ان کو بد بو دار کہنا یقیناً غلط ہے اور بہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کوایذ اپہنچانا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# الصلاة والسلام عليك يا مكى الله برصنا كيسام؟ مسئوله: فيروزعلى، ساكن بنگال-٩ رريج الثاني ١٣٠٨ ه

کیافرماتے ہیں علاے کرام مسئلہ ذیل میں زیر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام پڑھتے ہیں جس میں نظراس لفظ پر ہے: الصلاۃ و السلام علیک یا مکی الله، یا مدنی الله، یا هاشمی الله، یا قریشی الله الب فقہ کے ساتھ اور وام الناس بھی یا قریشی الله الف فقہ کے ساتھ اور وام الناس بھی یہی پڑھتے ہیں۔ بہ صورت دیگرا گرکی اللہ پر فقہ ہوتو ترکیب کیا ہوگی؟ بکر کہتا ہے کہ الف پر فقہ کے ساتھ پڑھنا کفر ہے اور اگر اضافت کے ساتھ پڑھیں تو ممنوع ہے، کیوں کہ از روے ترکیب مضاف ومضاف الیہ کے درمیان فاصلہ ہوجا تا ہے اور یہ جائز نہیں ہے، لہذا اس کا پڑھنا منع ہے، مگر زید درودا کبر مثال میں پیش کرتا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے مگر وظا کف رضویہ میں جو درودا کبر ہے، اس میں یہ عبارت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مندرجہ بالاعبارت کا سلام میں پڑھنا درست ہے یانہیں؟ اطلاع کریں۔

یا مکی الله پڑھنابظاہر کفرہے کہ اب ترجمہ یہ ہوگا''صلاۃ وسلام ہوآ پ پراے کی جواللہ ہیں۔'اس تقدیر پرلازم آیا کہ حضورافدس سلی اللہ علیہ وسلم کواللہ کہا یہ ضرور شرک و کفرہے۔اس کی ترکیب دو ہوگی''اللہ''کو'د کئی''کی صفت ما نیں یا'' مکی''کومبدل منہ اور''اللہ''کوبدل۔ یہ دونوں صور تیں کفر ہیں اور ازرو بھی خلجان ہے،اس لیے کہ علم خصوصاً اسم جلالت صفت نہیں ہوسکتا۔اسم جلالت موصوف ہونے کے لیے تعین ہے، بدل کے چارا قسام میں سے دو بن سکتے ہیں،بدل الکل،اور بدل العلط،ان دونوں صورتوں میں کفر، ہاں مکٹی الله پڑھیں تو معنی صحیح و درست۔ برکا یہ کہنا کہ اضافت کے ساتھ پڑھنا ممنوع ہے،اس لیے کہ مضاف مضاف الیہ میں قصل ہوجاتی ہے، لا یعنی بات ہے، یہ بھھ میں نہیں آر ہا ہے کہ کا ہے کا فصل ہوگا۔ بہر حال ایسا جملہ جس میں کفر کا پہلو ہوخصوصاً

[ ۲] عمدة القارى شرح بخارى، ص: ٣٥، ج: ٣

حلداول

اس طرح جب لوگ پڑھتے ہیں یقیناً قابل اعتراض ہے۔ حتی کہ جو شخص اس کے اس معنی کا قصد کر کے پڑھے جو کفر ہے تا اس طرح جب اس لیے ہے تو ایسا شخص کا فربھی ہوجائے گا،لیکن عوام عربی نہیں جانتے اور ان کی نیت ہر گزوہ نہیں ہوتی جو کفر ہے، اس لیے پڑھنے والوں کو کا فرتونہ کہیں گے مگر اس طرح پڑھنے سے ختی کے ساتھ روکا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## حالت نماز میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم پراوجھڑی ڈالی گئی

مسئوله: قطب الدين قادري، نيايوه، شلع تھانه – ۲۸ رربيے الا ول ۴۰۰ اھ

کیافرماتے ہیں علما ہے کرام اس مسلہ میں کہ تاریخ اسلام کی روایات میں ایک بات بیماتی ہے کہ کفار مکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواذیتیں دیں ان میں آپ پر کوڑا کر کٹ ڈالنا، حالت نماز میں او جھڑی ڈالنا بھی ثابت ہے۔ مگرزید کہتا ہے کہ بیسلوک عام مونین کے ساتھ ہوا ہے۔

الجواب

زید فلط کہتا ہے۔ نماز پڑھنے کی حالت میں اوجھڑی ڈالنے کی روایت اکثر کتب حدیث میں موجود ہے، حق کہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ عین حالتِ نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی
اوجھڑی خبتا ء نے ڈالی۔ ڈالنے والا ایک تھا، ابھار نے والا ابوجہل تھا، سات خبتا تھے جواس پرخوش ہوئے تھے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بہنام ان کی ہلاکت کی دعا کی اور بیسا توں بدر میں مارے گئے۔ کوڑا کرکٹ
ڈالنے کی روایت اس وقت یا ذہیں ہے۔ تین ماہ سے آئکھ کی شدید تکلیف میں مبتلا ہوں لکھنا پڑھنا بند ہے، اس
کے بارے میں کچھنہیں کہ سکتا۔ واللہ تعالی اعلم۔

### حضوراعلانِ نبوت سے پہلے نبی تھے، اعلانِ نبوت کا اذن جالیس سال بعد ملا۔ مسئولہ: قطب الدین قادری، نیایوہ قبلع تھانہ۔ ۲۸ریج الاول ۴۰۰ھ

کیا فرماتے ہیں علما ہے کرام اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر میں منصب نبوت پر سرفراز ہوئے۔ دریافت طلب ہے کہ ماقبل نبوت کی زندگی کیا نبوی زندگی نہ تھی جب کہ اس سلسلے میں ایک روایت ہے تھی ہے کہ فرمایا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آ دم آب وگل کی منزلیں طے کررہے تھے۔ بینواوتو جروا۔

الحبوا بہتے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی منصب رسالت و

نبوت پر فائز تھے، جسیا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے: "کنت نبیا و آدم لمنجد ل فی طینته. ''اورقر آن کریم میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔انبیاے کرام سے عالم ارواح میں جوعہدلیا گیا ،اس میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فر مایا گیا: ''شم جاء کم رسول''اس عالم میں بھی حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كورسول فرمايا گيا،البته اعلانِ نبوت كااذن جاليس سال كى عمر ميں ملا ـ والله اعلم بالصواب ـ ـ

## حضور کونبوت تخلیق آ دم سے پہلے ملی۔ اعلانِ نبوت کے وقت حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟

مسئوله:عبدالغفار قادري، چریا کوٹ،اعظم گڑھ-۱۳رصفر ۱۳۰۰ھ

سئل کیا فرماتے ہیں علیا ہے کرام اس مسئلہ میں کہ حضور کو نبوت ملنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیدا ہوئے یا بعد میں، نیزا گریہ لے بیدا ہوئے تو نبوت ملنے کے وقت ان کی عمر شریف کتنی تھی اوراً گر بعد میں ہوئی تو نبوت ملنے کے کتنے سال بعد۔ بینوا تو جروا

الجواب حضوراقدس صلى الله عليه وسلم كونبوت حضرت آدم عليه السلام كي تخليق سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ حدیث ہے:

د صفوراقد س صلی الله علیه وسلم کونبوت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ حدیث ہے: "كنت نبيا و آدم لمنجد ل في طينته. "اس لي بيتوط بي كه حضرت على رضي الله اي نهيس حضرت آدم علیہالسلام کی بھی تخلیق حضورصلی اللہ علیہ وسلم کونبوت ملنے کے بعد ہوئی ہے۔حقیقت میں ایسانہیں ہے کہ جب حضورا قدس صلی اللّه علیه وسلم کی عمر مبارک حیالیس سال کی ہوئی تو نبوت ملی جیسا کہ وہابی کہتے ہیں ۔ ہاں حیالیس سال کی عمر میں اعلانِ نبوت کااذ ن ملا۔حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کی پیدائش اعلانِ نبوت کے پہلے ہوئی ہے'۔اس میں اختلاف ہے کہاعلان نبوت کے وفت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کیاتھی ۔۱۹۷۵ (۱۹۸۰ ارسال کی عمر کے اقوال ہیں۔زیادہ راجح دس سال ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

حضور نے اعلانِ نبوت کب کیا؟ کیااب کوئی عثمان وعلی ہوسکتا ہے؟

مسئوله: شخ افتخارالدین،مقام و پوسٹ ہٹا (بہار)۲۴ رصفر ۱۸۱۸ اھ

الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کب کیا؟

هم عثان غني رضي الله تعالى عنه هو سكته ميں يانهيں؟

ہوں۔ غارحرامیں پہلی بارنز ول وحی کے بعد جب نز ول وحی سے قو کی بشری پر جواثر پڑا تھااس کے ختم ہوتے

ہی فوراً پوشیدہ طور پراپنے خصوصی معتمدین کو مطلع فرمادیا۔ پھر جب آئے کریمہ: فاصد ع بھا تو مور . نازل ہوئی تواعلانِ عام فرمایا۔ یہ نوراً پوشیدہ طور پراپنے خصوصی معتمدین کو مطلع فرمادیا۔ یہ کے میدمت تین سال ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اب کوئی عثمان وعلی رضی اللہ عنہمانہ ہیں ہوسکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بیہ ہے کہ بیہ حضرات صحافی تصاور اب کوئی صحافی نہیں ہوسکتا۔ یہ اوراب کوئی سابقین واولین میں سے نہیں ہوسکتا۔ یہ حضرات عشر کا مبشرہ میں سے ہیں، شرکا ہے بیعت رضوان میں سے ہیں اوراب کوئی نہ شریک بدر ہوسکتا ہے نہ شریک بعت رضوان۔ واللہ تعالی اعلم۔

### بیر کہنا غلط ہے کہ حضور کفار بر ہمیشیخی فرماتے مسئولہ: ماسٹرسید فحرمخار حسن قادری، رسول پور ضلع کئک

کسکی زیدایک مسجد میں امام ہے اور بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ خاص خاص مجلسوں میں یہ کہنا ہے کہ رسول پاک حالقہ کی رحمت مجھ شلیم ہے۔لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار پر ہمیشہ ختی فرماتے۔

الجواب

زید کا بیر کہنا کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار پر ہمیشہ تنی فرماتے تھے۔جھوٹ ہے۔قرآن کریم کی یب ہے۔ارشاد ہے:

یہ اللہ کی کتنی مہر بانی ہے کہتم ان کے لیے نرم ہو اگر تم تند مزاج ، سخت دل ہوتے تو ضرور لوگ تمہارے پاس سے دور ہوجاتے۔ ''فَبِمَا 'رَحُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنُتَ لَهُمُ جَ وَلَوُ كُنْتَ فَظًّا غَلِيُظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوُا مِنُ حَوْلِكَ ص.''(۱)

تہمارے پاس سے دور ہوجاتے۔ قرآن مجید ہی نہیں صد ہااحادیث کو جھٹلا ناہے۔ جو تنق کے سخت تصان پر تنقی فرماتے اور جونرمی کے اہل تھے ان پر نرمی فرماتے۔واللہ تعالی اعلم۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کوافضل الانبیا کہنا گمراہی ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ حضور کو جالیس سال کی عمر میں نبوت ملی ۔ فاسق معلن کودینی المجمن کا صدر بنانا۔ مسئولہ: رمز عظیم آبادی، شمیری کوشی، پٹنہ - ۲۵ رربیج الآخریم ۱۴۰ھ

کیا فرماتے ہیں علاے دین اس بارے میں کہ شہر عظیم آباد میں ایک دین انجمن (انجمن المجمن (انجمن محربیہ) کے نام سے مذہبی پروگرام کرتی ہے جو ہرسال ایک تبلیغی کلینڈرمسلمانوں کے درمیان تقسیم کرتی ہے۔اس

آلًا قرآن مجيد، سورة ال عمران٣، آيت: ١٥٩، پ: ٤

م حلداول

سال ۱۹۸۳ تبلیغی کلینڈر پر ہمارے یہاں کے عالم دین حضرت سیدشاہ فریدالحق عمادی سجادہ نشین خانقاہ عمادی یہ بیٹنسٹی معترض ہیں۔ نماز جمعہ کے خطبہ میں کلینڈر کے مضمون پراعتراض کرتے ہوئے اس میں تو ہین رسول کریم بتایا۔ حضرت کی خدمت میں اس ساک کا کلینڈرارسال کرر ہاہوں ، براہ مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی میں اپنی رائے سے مطلع فر ماکر عظیم آباد کے مسلم عوام کے اضطراب کودور فر مائیں۔

انجمن مذاہر سال محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ۱۱ سرائے الاول شریف کو یوم بانی اسلام کے نام سے سیرت کا نفرنس، جلوس محمدی، کل ہند نعتبہ مشاعرہ، خواتین کا کھلا اجلاس (بند جگہ پر جہال کسی بھی نامحرم کوآنے کی اجازت نہیں ہے ) مناتی ہے۔ گر اس انجمن کے صدر کے عہدہ پر ایک شخص فائز ہے جو کھلے عام دن کی روشنی میں موٹر سائیکل کے چیجے بے پر دہ اپنی اہلیہ کو بدیٹا کر پورے شہر میں گشت کرتا ہے۔ از روئے شرع بتایا جائے کہ ایسا مخص کسی بھی فرہبی ادار ہے کے اہم عہدہ پر فائز رہ سکتا ہے؟

(كليندر): بإني اسلام ايك نظر مين:-

تاریخ ولادت: -۱۲ررسی الاول شریف، سال عام اُلفیل مطابق ۲۲ را پریل ۵۷۱ء دوشنبه کومیح صادق کے وقت بمقام مکه معظمه-ابوالبشر حضرت آ دم علیه السلام کے چھ ہزارا یک سو پجیپن سال بعداورافضل الانبیا حضرت ابراہیم علیه السلام سے تقریباً دوہزاریانج سوسال بعد۔

تاریخ عطائے نبوت: - سرر بیخ الاول شریف، مطابق ۲۲ رفر وری ۱۱۰ء بروز بنخ شنبه به عمر چالیس سال، کچه کم و بیش -تاریخ ججرت: - سرر بیچ الاول شریف بروز دوشنبه مطابق ۲۵ رستمبر ۲۲۲ و داخله که بینه پاک (قبا) ۱۲ رئیج الاول شریف مطابق ۲۹ رستمبر ۲۲۲ و بروز جمعه -

تاریخ فتح مکه:-۱۰همطابق مارچ۲۳۲ء۔

تاریخ وفات: -۱۲ربیج الا ول شریف اا همطابق ۸رجون ۲۳۲ ء بروز دوشنبه مبار که به

ق**يام دنيا: - ۱۲۲۳۳۰** ما چو گھنٹے يعنی تریسٹھ سال پانچ يوم بحساب ہجری اورا کسٹھ سال چوراسی دن بحساب عيسوی۔ - استان مارس استان مارس استان استان

بشرى زندگى: - جاكيس سال، بعيب، بداغ، تقرى، اورنهايت باكيزه-

نبوى زندگى: تنيئيس سال، روشن، تابناك، اورفضل ومعجزات سے لبريز ـ

قيام مكه: - بعد نبوت تيره سال صرف، اسلام كي خاطر قريش كي مخالفتوں كے نرغے ميں۔

قیام مدینه: -بعد ہجرت بورے دس سال ،فتو حات اور کامیا بی سے بھر بور۔

ايام تبليغ: - ١٥١٥، ايام يعني تقريباً تئيس سال، يجهاايام كم وبيش \_

تعداداصحاب: -بدونت وصال آپ کے اصحاب کی تعدادلگ بھگ ایک لاکھ چوہیں ہزارتھی کسی نبی کو بہ کثر ت

حبلداول

نصيب نهيس ہوئی۔فالحمد لله علی ذلک

مشیت نے جسے پیدا کیا بہر شناسائی زمین وآساں نے نورسے جس کے ضیایائی

الجوابـــــ

اس پراجماع ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالم حتی کہ جملہ انبیا ہے کرام ہے بھی افضل ہیں۔ یہ ضمون قرآن مجید کی متعدد آیتوں سے ثابت ہے اور کثیرا حادیث کریمہ کی نص صرح سے ،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انا سيد ولد ادم يوم القيم. (۱) مين قيامت كرن تمام اولا دآ دم كاسر دار مول ـ اورار شادفر مايا: انا اكرم الاولين و الاخرين ـ (۲)

اس لیے جس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلا والسلام کوافضل الانبیا لکھاوہ گم راہ ہے۔ بعض ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس کو تنبیہ کی گئی کہ ہمارے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیا ہیں تواس نے کہا میں نے جو بچھ لکھا ہے تھیک لکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اس گراہ کی مرادیہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلا والسلیم ہمارے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، یہ یقیناً گراہی ہے، اس پر توبہ فرض ہے۔ اس نے جو یہ لکھا کہ عطا ہے نبوت کی تاریخ کے در بیجے الاول مطابق ۲۲ رفر وری ۱۲۰ء بروزی شنبہ ہے، یہ غلط ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ تر فری شریف میں ہے کہ لوگوں نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ کے لیے نبوت کب تابت ہوئی۔

ارشادفرمايا:و آدم بين الروح والجسد. (٣)

مندامام احمر میں ہے: و آدم لمنجدل فی طینته.

اس لیے 'یہ کہنا کہ حضوراً قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی ، غلط ہے۔ کلنڈ ر والے نے بات نہیں مجھی۔غارحرا میں جو واقعہ پیش آیا ، یہ اعطا بے نبوت کانہیں تھا ، نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی۔ قرآن مجید کے نزول کا پہلاموقع تھا۔ واللہ تعالی اعلم۔

آ جو شخص اپنی بیوی کوموٹر سائیکل پر بٹھا کر لیے پر دہ بازاروں میں گھمائے ،گھومے۔وہ شخص کسی طرح اس لائق نہیں کہ کسی دینی انجمن کا صدریا عہدہ دار ہورہے۔ بیربڑا ہی بے باک فاسق ہے۔حدیث میں ہے:

<sup>[[ ]</sup> مشكوة المصابيح، ص: ١١ ٥، باب فضائل سيد المرسلين عِليَّهُ، الفصل الاول، مجلس بركات

إراكم مشكوة المصابيح، ص: ١٤ ٥، باب فضائل سيد المرسلين عِلمَهُم، الفصل الاول، مجلس بركات

إسياً ايضاً، ص:١٣٥ -

<sup>[2]</sup> ايضاً، ص:٥١٣-

حبداول على

اگرتم نے کسی فاسق کو کہا، اے سردار! تو تم نے ا اپنے رب کوناراض کردیا۔

"اذا قلتم للفاسق يا سيّدُ فقد استخطتم (ربكم."(۱)

تبلین الحقائق اور شامی میں ہے:

"فى تقديمه تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً."(٢)

فاسق کو آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے اور شرعاً ان کی تو ہین واجب۔ واللہ تعالی اعلم۔

> چاکیس سال کی عمر میں حضور بروحی آنی نثر وع ہوئی تھی۔ کیا بخاری ومسلم میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں؟

مسئوله: بي الس ايم بر مان الدين مودي - ١٣٠ جمادي الاولى ٢٠١٨ ه

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں

تربید نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جالیس سال کی عمر میں نبوت ملی، یہ سن کر بکرنے کہا۔ حدیث: "کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین."کے لحاظ سے غلط ہے اور بیا ہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف۔ براہ کرم بیرتا ئیں کہ س کا قول صحیح ہے۔

کسی نے کہا کہ تر مذی بخاری ابن ماجہ وغیرہ کتب حدیث وتفسیر میں تمام روایات صحیح نہیں ہوتیں۔ بلکہ ضعیف اور موضوع بھی ہوتی ہبراہ کرم بیواضح کریں کہ بیکہاں تک صحیح ہے۔خاص کر کے بخاری کے بارے میں بتائیں کہ بخاری میں ضعیف اور موضوع حدیثیں ہے یانہیں اگر ہیں تو نشاند ہی کیجیے۔

الجواب

تربید نے غلط کہا، بکر صحیح کہدرہ ہے، امام احمد بن ضبل نے اپنی مسند میں اور امام ترفدی نے اپنی جامع میں بہ اختلاف الفاظ حدیث روایت کی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آ دم اپنی خمیر میں تھے۔او کما قال حضرت ملاعلی قاری نے شرح فقدا کبر میں اس کی تصرح فرمائی ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اس وقت منصب نبوت پر فائز تھے۔اس لیے یہ کہنا یقیناً غلط ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کوچالیس سال کی عمر میں نبوت ملی۔ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی۔ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ چالیس سال کی عمر میں حضور پروحی آنی شروع ہوئی، اور حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ وغیرہ وغیرہ۔ واللہ تعالی اعلم۔

ان کتابوں میں بھی ضعیف احادیث ہیں بلکہ بخاری ومسلم چھوڑ کر بقیہ کتابوں میں کچھ موضوع احادیث

[ ] السنن لأبي داؤد، ج: ٢، ص: ١٨٠، باب لا يقول المملوك ربي، مطبع اصح المطابع

ير المحتار، ج: ٢، ص: ٢٩٩، كتاب الصلوة باب الامامة.

حلداول

بھی درج ہوگئی ہیں جس کی قدر نے تفصیل میں نے شرح بخاری کے مقدمہ میں کردی ہے۔اس کا مطالعہ کریں۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لمعات شرح مشکلو ۃ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

"وفى هذه الكتب الاربعة اقسام من الاحاديث من الصحاح والحسان والضعاف وتسميتها بالصحاح الست بطريق التغليب."(۱)

ان کتابوں میں کتنی حدیثیں ضعیف ہیں اور کتنی موضوع ہیں ان سب کی نشاندہی کے لیے کافی فرصت چاہیے،اور مجھے اتنی فرصت نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

### حضور صلی الله علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سابیہ بیس تھا مسئولہ: نبی احمد جزل اسٹوراسیٹ بیچن پی جی شاہ جہاں پور (یو. پی.)

الله کے آخری رسول پاک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے جسم اطہر کا سابی تھا یا نہیں، جواب سند کے ساتھ ارسال فرمائیں۔

الجواب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كي جسم اطهركا ساية بين تفاد حديث مين ب: "لم يكن له ظل في شمس و لا قمر. "(۲) والله تعالى اعلم و

بد مذہبوں کار دفرض ہے۔حضورا قدس سلی اللّه علیہ وسلم نے کن کا فروں کی ایڈ اوُں برصبر فرمایا؟حضور نے دشمنوں کے لیے دعا ہے ہلا کت بھی کی سے۔ بنوعر بینہ کو بسی سزائیں دی گئیں؟ کس کا فرکومطاف میں قبل کیا گیا؟ مسئولہ:سیر شوکت علی نوری، پاینزہ بکری، پوسٹ آفس روڈ، کلم نوری شلع پر بھنی (ایم ایس.) - ۱۲رہ بیج الثانی ۱۲۱۱ سے

ور تا ہوں اللہ اور آقا ہے دو میں سے تمام نجدیت و وہابیت کا بہ فضل اللہ اور آقا ہے دو جہاں کے صدقے و طفیل اور تمام اولیاء اللہ و بالخصوص حضرت سیدنو رالدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں اور مدد غیبی کی وجہ سے ممل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے۔ لیکن ایک شخص جواپنے آپ کو اسلام کا خیر خواہ بتاتے ہوئے اس برے مذہب کی پھرسے بنیا در کھنا جا ہتا ہے ، سنی بن کر بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو تین تین گھنٹے مذہبی باتیں برے مذہب کی پھرسے بنیا در کھنا جا ہتا ہے ، سنی بن کر بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو تین تین گھنٹے مذہبی باتیں

<sup>[1]</sup> مقدمة لمعات التنقيح شرح مشكوة المصابيح، ص:٤٢، ج:١-

<sup>[</sup>۲] سیرت حلبیه، ج:۳، ص: ۳۸۱

بتا تا ہے اور نئے اور میٹھے انداز سے مسلمانوں کو مذہب اہل سنت کے خلاف تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے یہاں حضرت علامه منصورعلی خاں صاحب بمبئی اورمولا نامحتِ محمر قادری اور دیگر علما ہے اہل سنت کی تقریریں ہوئیں اور ان حضرات نے گستاخ رسول کا بھر پورقر آن وحدیث کی روشنی میں رد کیا، مذمت کی توبید دانش ور کہتا ہے کہ مولا نا کی زبان پھیل گئی اورکسی کی دِل آ زاری نہیں کرنی چاہیے۔حضورانورصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کولوگوں نے نگلیفیں دیں تو آ یے صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بھی برانہیں کہااس طرح کی دلیل دیتا ہے اوراس کا کہنا ہے کہ جس کتاب میں ردہوتا ہے ۔ لیعنی گستاخ رسول کا علماے اہل سنت نے جن کتابوں میں مذمت کیا ہے میں ایسی کتابوں کوخر پد کر جلا ڈالتا ہوں ، بھاڑ ڈالتا ہوں۔اسی طرح کی دن بددن بڑھتی ہوئی جال کود مکھ کرسید شوکت علی نوری نے اس اشتہار کوشائع کیا ہے، تواس کی بھی مخالفت کرر ہاہے،اورفتنہ پھیلار ہاہےاور کہتاہے کہ سی کواختیار نہیں کہاس طرح کااشتہار نکالے۔

اور پوچھنے پریپفریب دیتا ہے کہ ردومذمت کرنے سے آپس میں اختلاف ہوتا ہے، میں مسلمانوں میں اتحاد جا ہتا ہوں۔الحاصل آپ سے دریا فت طلب امریہ ہے کہ کیا باطل عقائد والوں کار دکرنا جائز ہے یانہیں اور جور د کرنے کو برا کیے اور رد کرنے والوں کے خلاف لوگوں کو بہرکا و بے تو ایسے مخص کے متعلق شرع کا کیا حکم ہے۔ اطمینان بخش جواب دے کر ہماری رہنمائی کریں۔

🕜 💎 بیاشتہارسیجے ہے پانہیں، جو باطل فرتے کے رد و مذمت کرنے کو برا کہے اور دشمنان رسول اللہ صلی اللہ 🕏 علیہ وسلم کے رد میں کامھی گئی کتابوں کوخرید کر جلانے کا اقرار کرنے والامنکر قرآن ہے یانہیں؟ براہ کرم مہر بانی فر ما کرجلْداز جلدتشفی بخش جواب دے کرہمیں حق کی راہ دکھا ئیں۔

سیخت گراہ بددین ، دیو بندی ہے یا صلح کلی ہے، قرآن کریم کامنکراوراسلام کا باغی ہے۔ کلمہ بڑھنے والے بد مذہبوں کار دفرض ہے۔حدیث میں فر مایا گیا:

"اذا ظهرت الفتن او قال البدع فلم جب فتنے ظاہر ہوں یا فر مایا جب بدعتیں ظاہر ہوں يظهر العالم علمة فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين لا يقبل الله اس کا فرض قبول کرے گانہ فل۔ صرفا ولا عدلا."<sup>(۱)</sup>

توجوعالم اینے علم کوظاہر نہ کرے ۔اس پر اللّٰداور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، الله تعالی نه

اشتہار کامضمون سیجے ہے،مزیدیہ ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے بارے میں جانتے تھے کہ ایک دن حق ان پر واضح ہوگا اور یہ ایمان قبول کریں گے، آخیں کی ایذاؤں پرصبر فر مایا ہے اور آخیں کو دعاہے مدایت دی، مثلاً حضرت خالد بن ولید سیف الله، حضرت عکرمہ بن ابوجہل، حضرت ابوسفیان بن حرب

[[1] كنز العمال للمتقى، ج: ١،ص:١٩٣، لسان الميزان لابن حجر، ج: ٥،ص: ٩١١

رضی الله عنهم ۔ ورنہ احادیث میں متعدد واقعات ہیں کہ دشمنوں کی ہلاکت کی بھی دعا ئیں فر مائیں ۔ عاص بن وائل کے لیے فر مایا:

اور ہوا یہی کہ اس کوشیر نے بچاڑ ڈالا۔آل ذکوان کے لیے ایک مہینے تک دعاہے ہلاکت فرمائی۔ بنی عرینہ کو بیسرا دی کہ مدینہ کے سنگستان پران کے ایک ہاتھ ایک پاؤل کٹوائے ،ان کی آنکھوں میں گرم سلائی بھیری جس سے آنکھیں بچوٹ دیا۔ تکلیف کی شدت میں جس سے آنکھیں بچوٹ دیا۔ تکلیف کی شدت میں کنگریاں دانتوں سے بکڑتے تھے، پیاس سے جاں بلب ہوکر پانی مانگتے تھے مگر پانی دینے کی اجازت نہ تھی، یوں ہی بڑے رمر گئے۔

ت و کہ کے دن ابن خطل وغیرہ کے آل کا حکم دیا۔ ابن خطل کعبہ کے پردیے سے لیٹ گیا، حکم ہوااسے آل کردیا جائے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اسے تھسیٹ کرمطاف ہی میں قبل کرڈ الا۔ بنی قریظہ یہود کے تمام مردوں کوجن کی تعداد چے سوتھی قبل کرادیا۔ مسلمان کہلانے کے باوجودان واقعات سے انکار کرنا پر لے درجے کی باوجودان کے بیانی ہے، پھر بیامن وامان کے قیام کے بھی منافی ہے کہ ہردشمن کو چھوڑ دیا جائے۔

خلاصہ یہ کہ بیخض بد مذہب، گم راہ ، در پر دہ دیو بندی اور سلح کلی ہے۔اس کا مقصدان باتوں سے یہ ہے کہ اس کے ان پیشواؤں کو جھوں نے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ہینیں کیس نصیں کچھ نہ کہا جائے۔ان کے کفریات پر بھی پر دہ پڑا رہے،مسلمان اس کے فریب میں نہ آئیں ،اس کامکمل بائیکاٹ کر دیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

لا تسمع الموتنى كى تفسير \_ حضور كوحضرت عائشه كى باك دامنى كاعلم بهلے ہى سے تھا۔ ابن عبدالو ہاب نے روضہ اقدس كوسنم اكبر كاعلم بها ، كافر مرتد سے جو بیل جول رکھیں ان كا بھى بائركا ہے كر دیں مسئولہ: منظرخان ، حاج عبدالرحن ، محدام براج و جلہ مسلمانان ، قال پورویرا ٹولہ ، تھجوہ ہی مسئولہ ، منظرخان ، حاج عبدالرحن ، محدام براج الآخر ااسماله

صل حاجی اکبرنامی ایک شخص ہمارے یہاں ہے جو پچھ دنوں سعودی عربیرہ چکا ہے۔ وہاں سے واپسی

المالي زرقاني، ص:١٩٧، ١٩٨، ج:٣-

عقائدمتعلقه نبوت

کے بعدعوام الناس میں نئے عقائد کا پرچار کرنا شروع کیا ہے،اس کے پاس کتاب التوحید''عربی ٹو اردؤ' تقویة الایمان ،اس طرح کی متعدد کتابیں ہیں ۔جن کو پڑھ کرعوام کوسنا تا ہے، نیز علما بے دیو بند کی کتابیں مفت تقسیم کرتا ہےاورعلاے اہل سنت برطرح طرح کے بہتان لگا تاہے۔اس کے چنداعتر اضات یہ ہیں۔

بہار شریعت میں تقویۃ الایمان کو کتاب التوحید کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ جب کہ دونوں میں کوئی مطابقت نہیں، بہارشریعت میں بیجھی لکھاہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے رسول اللہ کے مزارا قدس کو (صنم اکبر) بڑا بت لکھا ہے، جب کہاس کا نام ونشان نہیں مجمدا بن عبدالو ہاب نجدی کی تاریخ پیدائش جو بہار شریعت میں درج ہےوہ بھی خبوٹی ہے۔اس لیے بہارشر بعت لائق اعتبار نہیں۔

"الاتسمع الموتى" سے دليل ديتاہے كەمردے سنتے نہيں لهذاصاحب قبرسے استمداد بت پرستی ہے۔

اعلیٰ حضرت نے حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔

اگر حضور کوغیب کاعلم ہوتا تو حضرت عائشہ پر جو بہتان تھااس کی صفائی رسول اللہ نے کیوں نہیں کی ،اس کےعلاوہ بھی اس کے بہت سارےاعتر اضات ہیں جن کے جوابات مولا نااسلام الحق خطیب جامع مسجد قبال پور ومولا نا دیان احمد نوری مصباحی نے بھر پور طور پر دیالیکن وہ اپنی تحریک چلاتار ہا، مجبور ہوکرا ہام صاحب نے اسے مسجد سے نکال دیا۔ بعدہ جمعہ وعیدین دوسری بنتی میں ادا کرتار ہا،اس بنتی کی مسجد سے بھی نکالا گیا، بعدہ علما نے جاریا نج بستی کے لوگوں کوجمع کر کے اس کا بائیکاٹ کیا۔ایک ہفتہ کے بعداس نے ممبر پر کھڑے ہو کرتو بہ کیا اور علاے دیو بند کی تکفیر بھی کیالیکن ہفتہ عشرہ کے بعدا پنی بستی جھوڑ کرعلاقہ میں انھیں عقائد مذکورہ کا پر چار کرنا شروع کر دیااور کتاب التوحید پڑھتے ہوئے پکڑا گیا۔ جب لوگوں نے کتاب التوحید اوراس کے بارے میں عوام کو بتایا کہ اسی جرم میں اس کا بائیکاٹ کیا گیا تھا پھر بھی بیا بنی عادت سے مجبور ہے تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نے تو بہ نہیں کی ہے اور اپنی قدیم روش پر چلتا رہا اور امام صاحب قبال پور کے خلاف ریشہ دوانی شروع کر کے اپنے خاندان کےلوگوں کوملا کراسی مسجد مٰیں دوسری جماعت قائم کیااورخو دہی امامت بھی کی ۔ جب حالات بدسے بدتر ہو گئے تو پورے علاقے کے لوگ جمع ہو کر ایک تمیٹی کا انتخاب کیے، متفقہ طور پراس کا شوسل بائےکاٹ کیا گیا۔ پورے علاقے کے مسلمانوں نے اِس کی حمایت کی اور تحریری دستخط بھی دیا کہ اس سے ہم تمام مسلمانوں کوکسی ظرح كاتعلق نەر مااورا گركوئى اس فيصلە كي خلاف ورزى كرتا ہے تواسے بھى ساج سے الگ سمجھا جائے گا، جس كى ر پورٹ اخبار میں خچیبی اور سرکاری محکمہ سے تمیٹی کی منظوری بھی کرائی گئی کہ یہ سجدا ہل سنت و جماعت کی ہے،لہذا برغقیدہ اس میں داخل نہ ہوں ۔علاوہ ازیں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اب اگروہ تائب ہونا چاہتا ہے تو ضروری ہیہے کہ پہلے امام سے معافی مانگے۔ چوں کہ امام صاحب کو بھی سختِ وست کہہ چکا ہے اور امام صاحب عوام الناس میں اس کی تو ٰبہ کا اعلان کریں گے ، بعدہ عوام ٰاس سے تعلقات رکھیں گے۔ انسی صورت میں وہ عاجز ہوکر یہاں ح جلداول

کے امام اورلوگوں سے نامل کرعلاقہ میں جا کر کہتا ہے کہ میں توسنی ہوں ، مفتی اعظم کا مرید ہوں ، ذاتی مخامصت کی بنیا دیرمیرابائیکاٹ کیا گیا ہے، میں علمائے دیو بند کی تُلفیر کرتا ہوں لیکن علمان کی بانوں پر دھیان نہ دے کرفر ماتے ہیں کہ پورے علاقے کے جیدعلما کوجمع کرو،اس کے بعد ہی کوئی صورت نکلے گی۔عاجز ہوکرغیرمسلم لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے امام پیشعرنماز میں پڑھتے ہیں۔

بہر شبلی شیر حق و نیا کے کتوں سے بچا ایک کار کھ عبدوا حد بے ریا کے واسطے تو آپ لوگوں کو کتا کہہ کرگالی بولتے ہیں مخض اس مقصد کے تحت تا کہ ہندومسلم منا فرت بھیلا دیا جائے۔ الیں صورت میں ایک نیم مولوی جو ہرشفیع آبادی جو کہ اپنے آپ کو پیربھی کہتے ہیں، ان لوگوں سے اچھے مراسم ر کھے ہوئے ہیں،ان کے یہال کھاتے پیتے ہیں،ان سے علیک سلیک بھی ہے۔ جب عوام ان سے پوچھتے ہیں ا کہ علاقے کے تقریباً تمام علما اور مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے تو آپ ان لوگوں کے یہاں کیوں جاتے ہیں؟ توان کا برجستہ بیہ جواب ہوتا ہے کہ، وہ سن ہے،کسی کے دل میں کیا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا، ہم سمجھا دیں گے، وہ ٹھیک ہوجائیں گے۔

- اب حضور والاسے گزارش ہے کہ ان لوگوں کا مقاطعہ از روے شرع درست ہے یانہیں، اگر درست ہے تو جولوگ اپنے آپ کومفتی اعظم کا مرید بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے جیتیجے سے الگنہیں ہوسکتا چہ جائيكه اج سے الگ ہوجاؤں ، ایسے خص پر شریعت كا كيا هم ہے؟
- پیر مذکور بر کیا حکم شرع عائد ہوتا ہے محض اپنے مفادلی خاطر کسی بدعقیدہ کا سپورٹ کیا جاسکتا ہے،اس کی وكالت كرنے والے بركياتكم ہے؟ قبل از توبيان سے مراسم ركھنے والوں كے ساتھ كيساسلوك كيا جائے؟ حديث وقرآن کی روشنی میں جواب عنایت فر مائیں، نیز اس کوساج میں ملانے کی صورت کیا ہوگی ، جوسامنے تو بہ کر ہے اور پیٹھ بیچھے وہی عقائد کو سی مانتاہے؟

اللّه عز وجل آپ لوگوں کو مدایت پر قائم رکھے اور تو فیق خیرعطا فر مائے ۔ آپ لوگوں کو نہ تو اس کی تو فیق ہے کہ علما ہے اہل سنت کی کتابیں خریدیں اور پڑھیں اور نہاس کی توفیق ہے کہ علمان کی خدمت میں حاضر ہو کر معلومات حاصل کریں۔آپ لوگوں نے اگر بہارِشریعت دیکھ لیا ہوتا تو اس اکفر کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا۔ بہار شریعت میں ابن عبد الوہاب کی تاریخ پیدائش لکھی ہی نہیں لکھا ہے تو بیا کھا ہے: وہائی ایک نیا فرقبہ ہے جو ۹ ۲۰ اص میں بیدا ہوا۔ بیوہابی فرقے کی بیدائش کا سنہ ہے ابن عبدالوہا بنجدی کی بیدائش کانہیں۔کوئی شخص بیدا ہوتے ہی کسی نئے مذہب کی بنیادنہیں ڈالتا ہے،اسے نہیں پھیلاتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد سنِ شعور تک پہنچ کر بڑھتا ہے، لکھتا ہے، کچھسو چتا ہے،غور کرتا ہے ،مختلف مذاہب کی معلومات حاصل کرتا ہے، پھراپنے مذہب کی نوک

حلداول سنستار حلياول

پک درست کرتا ہے، پھر نے فدہب کی بنیاد ڈالتا ہے، بہی ابن عبدالوہاب نے بھی کیا۔ ۱۹۰۹ھ میں اس نے کتاب التوحید یا اپنی کسی اس نے خدہب وہابیت کا پر چار شروع کیا۔ بہار شریعت میں یہ بھی نہیں کہ اس نے کتاب التوحید یا اپنی کسی کتاب میں روضہ الورکھ تھا، یعنی بڑا بت۔ اس کتاب میں روضہ الورکھ تھا، یعنی بڑا بت۔ اس برطینت نے یہ جملہ زبانی اس وقت کہا تھا جب مدینہ طیبہ فتح کرنے کے بعد جنت البقیع وغیرہ کے تمام کتب و مزارات ڈھا کر، کھودکر، پھینک کرمسجد نبوی میں آیا تو گنبد خضر کی دیکھ کر اس نے کہا تھا۔ ھذا صنبم اکبو جسیا کہ سیف الجبار میں تصریح ہے واضح ہوکہ سیف الجبار مجد داعظم اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی یا ان کے کسیف الجبار میں تصریح ہوکہ سیف الجبار مجد داعظم اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی یا ان کے کسیف الجبار میں بلکہ اعلیٰ حضرت سے تقریباً ۵۰ مرسال پہلے کے عالم مولا نافضل رسول بدا یونی کی کتاب ہے۔ اس ہے۔ اس جو سعودی حکومت کتاب التوحید چھپوار ہی ہے، یکمل نہیں ۔ وہ گندے زہر لیے جملے، جس کے کتاب الجبار میں ہیں جن پر اس وقت کے علاے مکہ نے کفر کے فتوے دیئے تھے، اسے نکال دیا ہے۔ سیف الجبار میں اس کی اصل عربی عبارت چھپی ہے، اس سے تقویۃ الا یمان کو ملا یس مثال کے طور پر ایک جگہ سیف الجبار میں اس کی اصل عربی عبارت چھپی ہے، اس سے تقویۃ الا یمان کو ملا یس مثال کے طور پر ایک جگہ سیف الجبار میں اس کی اصل عربی عبارت دیکھیں۔ سیف الجبار میں جو اقتباس درج کیا گیا ہے، وہ یہ ہے: "قال دسول اللہ صلی اللہ کیا علیہ علیہ و سلم اربت لو کنت مورت بقبری اقسجد لہ ای اذا کنت رمۃ فی التو اب. "

تقویۃ الا یمان میں ہے، مذکورہ بالا حدیث کے بعد: ''یعنی میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں۔
یہ دمۃ فیی التو اب کا ترجمہ نہیں تو پھراور کیا ہے۔ آپ لوگ سیف البجار منگا کر پڑھ لیں، پوری تسلی ہوجائے
گی۔ابغور کیجے اس اکبر شیطان نے کتنا دھوکا دیا۔ پہلا دھوکا یہ دیا، بہار شریعت میں وہابی فرقے کی پیدائش کا سنہ بھایا۔ دوم بہار شریعت میں تھا:
سنہ کھا تھا، اس کو اس اکبر شیطان نے ابن عبد الوہا بنجدی کی پیدائش کا سنہ بتایا۔ دوم بہار شریعت میں تھا:
''روضہ اکبر کا نام ضم اکبر رکھا تھا''،اس کو اس اکفر نے لکھا بنالیا، سوم، یہ دھوکا دیا کہ اسے کتاب التو حید میں لکھا ہوا
بتایا۔ چوتھا دھوکا یہ دیا کہ کی چھٹی کتاب التو حید کو اصل کتاب التو حید بتایا۔ اسی سے آپ لوگ سمجھ لیجے کہ آ دمی
کذاب و دجال، فریب کار پہلے ہوتا ہے، وہائی بعد میں۔واللہ تعالی اعلم۔

🕜 ٔ اس آیت میں ''موثی'' سے مراد کفار ہیں جیسا کہ فسرین نے لکھاہے۔روح البیان میں ہے:

"هذه الآية واردة في حق الكفار و قطع الطمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يتهم فان كونهم كالموتي موجب لقطع الطمع."(١)

جلالين ميل إن وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنُ فِي الْقُبُورِ اي الْكُفَّارِ شَبَّهَهُمُ بِالْمَوْتي "(٢)

000000 (rr)

<sup>[1]</sup> روح البيان، ص: ٣٦٩، ج: ٦، سورة النمل، آيت: ٨٠

إراجي الله الله عند الله المراه المراع المراه المراع المراه الم

اس مسکے کی پوری تفصیل و تحقیق مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احدر ضاخاں قدس سرہ نے اپنے رسالہ مبارکہ "حیات المموات فی سماع الاموات" میں درج کر دیا ہے، اور اس خادم نے نز بہۃ القاری شرح بخاری کی جلد چہارم میں اختصار کے ساتھ بہقد رضرورت لکھ دیا ہے، اس کا مطالعہ کریں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

سے بالکل جھوٹ اور افتر آہے۔ حدائق بخش جلاسوم کے جواشعار یہ مفتری پیش کرنا ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نہیں بلکہ عرب کی مشر کہ عور توں کے بارے میں ہیں، جن کا ذکر بخاری ومسلم وغیرہ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حدیث میں ان میں سے ایک کے بارے میں وارد ہے: "ملا کہ حسائھا" جس کا ترجمہ شاعرانہ انداز میں کیا گیا ہے۔ حضرت ام المونین رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین دیو بندیوں کے حکیم الامت انشرف علی تھانوی نے کی ہے "الخطوب المذیبہ" میں کھا ہے کہ ایک صالح کو مشوف ہوا کہ حضرت عائشہ احتر کے گھر میں آنے والی ہیں، میرا خیال معاً (یعنی اپنی نو بلی کم سن بیوی کی ) طرف گیا، کیوں کہ ام المونین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تھیں تو بہت کم سن تھیں، وہی معاملہ یہاں ہے۔ ایس افتر اکا منہ تو ٹرمدل اسے حکیم الامت کے چرے کا کا لک چھپانے کے لیے دیو بندیوں نے وہ افتر اکیا ہے۔ اس افتر اکا منہ تو ٹرمدل اور مقصل جواب میں نے اپنی کتاب "تحقیقات" میں دیا، اس کا مطالعہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔

یے بھی اس جاہل کی جہالت اور دیو بندیوں کا اپناباطل مذہب بچانے کے لیے سمّا ن حق ہے۔خود بخاری

میں موجود ہے کہ سور ہ نور کے نزول سے پہلے ہی حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں فرمایا تھا: "واللّٰه ما علمت فی اهلی الاخیرا." خدا کی قشم میں اپنے اہل کے بارے میں خیر ہی جانگ ما میں اپنے اہل کے بارے میں خیر ہی جانگ اسلم۔

ک علاے اہل سنت اور مسلمانان اہل سنت نے اس اکفر اور اس کے حامیوں کے بارے میں بائیکاٹ کاجو فیصلہ کیا وہ حق ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا:

"فَلا تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّكُرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ اوريادآن پرِظالموں كساتھ مت بيھو۔ الظّلميُنَ."(1)

اوراس سے بڑھ کرظالم اورکون جومسلمانان اہل سنت اورعلما پرافتر ااور بہتان باندھتا ہے اورحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کرنے والوں کو اپنا پیشوا جانتا ہے حدیث میں صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کرنے والوں کی شان میں فرمایا:

نہان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نہ کھاؤ پیو، نہان کے ساتھ نماز بڑھو، نہ ان کے جنازے کی نماز بڑھو۔

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تصلوا عليهم."(٢)

خضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے منافقین کو جمعہ کے دن عین خطبہ کی حالت میں مسجد نبوی سے نکلوا دیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

سے پیر جب اس فسادی وہا بی کے حامیوں کے ساتھ نیز اس کے ساتھ میل جول رکھتا ہے ان کے بہاں کھا تا بیتا ہے، تو یہ پرنہیں دین دارتا جرہے۔ جو چندلقموں چند کلڑوں کے عوض وہا بیت کوتقویت پہنچا تا ہے۔ اس پیر سے مرید ہونا جائز نہیں جولوگ مرید ہو چکے ہیں ان پر واجب ہے کہ بیعت فنخ کر دیں۔ جولوگ اپنے آپ کو مفتی اعظم کا مرید بتاتے ہیں پھر بھی اس وہا بی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان سے آپ لوگ کہیں کہ حضرت مفتی اعظم ہند نے بیعت لیتے وقت یہ اقرار کرایا تھا یا نہیں۔ بد فد بہ کی صحبت سے دور رہوں گا، جب بیاس اقرار سے پھر گیا تو مفتی اعظم مند نے جو تجرہ دیا تھا اس میں خصوصیت کے ساتھ وہا بیوں، دیو بندیوں سے دور رہنے کی ہدایت ہے۔ مان جائیں فیہا ورندان کا بھی بائیکا ہے جاری رکھیں۔ رہ گیا یہ اکفر تو یہ یا دراوی سے دور رہنے کی ہدایت ہے۔ مان جائیں فیہا ورندان کا بھی بائیکا ہے جاری رکھیں۔ رہ گیا یہ کے مولوی اشرف علی تھا نوی بارہ سال کان پور میں سنی بنے رہے، اور اندر اندر وہا بیت پھیلاتے رہے۔ خود

<sup>[[]</sup> قرآن مجيد، سورة الانعام، آيت: ٦٨، پ:٧-

إلى المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٦٣٢

حبداول

حسین احمہ ٹانڈوی نے اپنے مکتوبات میں اپنے متعلقین کوالیں جگہ تقیہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں سنیوں کا غلبہ ہو اس مکار کی توبہ پر ہرگز اعتاد نہ کریں۔خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ ایک بارتوبہ کرکے وہ دغا دے چکا ہے۔ حدیث میں ہے:

ایک سوراخ سے مومن دوبارڈ نک نہیں کھا تا۔ "لايلدغ المومن من جحر مرتين."(١) اب اگریہ توبہ کرنے پر آمادہ ہوتو اس کی صورت یہ ہے کہ امام صاحب سے معافی مانگے۔ مجمع عام میں و مابیت دیو بندیت سے تو بہ کرے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ہین کے جرم میں رشید احمہ گنگو ہی، قاسم نا نونوی خلیل احمدانبیٹھوی ،اشرف علی تھا نوی کو کا فرومر تد کھے اوراش مضمون کی تحریر بھی لکھ کر دے جسے چھپوا کرآ کیالے علاقے میں نقسیم کردیں مگر پھربھی اس سے ہوشیار رہیں ،اس کی کڑی نگرانی کریں ،اگروہ اپنی تو بہیر قائم رہے،فبہا۔ورنہاس کا اوراس کے حامیوں کا بائیکاٹ جاری رکھیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

کماخضور میلاد میں تشریف لاتے ہیں؟ کیاحضور کواپنی تعظیم بیندہے۔ مسئوله: غلام سرور، مدرسه دارالعلوم سر کارآسی ،سکندر بور، بلیا، بو. پی. – ۱۵ رجما دی الا ولی ۴ ۴۰ اه

سک کیافرماتے ہیں علماے دین مسئلہ ویل میں:

ہیں؟ تواگرتشریف لاتے ہیں تواین تعظیم کو کیوں کر پسند کرتے ہیں؟ کیاان کوقدرت حاصل نہیں کہ بند کراسکیں؟

تاریخ معلوم نہیں۔ بیضروری نہیں کہ ہرمیلا دشریف میں تشریف لائیں۔اپنے کرم سے جہاں جا ہیں تشريف لا سكتے ہيں ۔حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كواگر اپنى تعظيم كپند نه ہوتى تو اپنى تعظيم وتكريم كاحكم نه دیتے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

الله تعالیٰ نے انبیا ہے کرام واولیا ہے عظام کوعالم میں تصرف کااختیار دیاہے مسئوله: اعباز اختر قادري، بيكم يور

سکک زید کا کہنا ہے کہ سی بھی نبی یاولی کے بارے میں بیعقبیرہ رکھنا کہوہ اللہ کےایسے پیارےاور



جامع بخاری شریف، ج: ۲،ص: ٥، ٩، مسلم شریف، ج: ۲، ص: ١٣

چہتے اور مقرب ہیں کہ اللہ نے ان کوایک درجہ اور دائرہ میں کن فیکو نی تصرف کی قدرت دے دی ہے۔ یعنی صرف وہ اپنے ارادہ اور حکم سے تصرف کر سکتے ہیں اور بیان کے اختیار میں ہے۔ یہ بعینہ وہی عقیدہ ہے جو مشرکین عرب اپنے معبودوں اور دیوتاؤں کے بارے میں رکھتے تھے، یہ شرک ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ ''الفوز الکبیر''ص:۲۰ یرفر ماتے ہیں:

'' شرک آنست که غیر خدا را صفات ترجمه: شرک بیه به کهاللد کے سواکسی بهتی کے لیے الله کی مختصه خداا ثبات نماید شل این اراده سے عالم میں تصرف کرنا جس کوکن فیکونی تصرف کہا جاتا ہے۔ بارادہ کہ تعبیر از ال بکن فیکونی میشود'' میں تصرف کرنا جس کوکن فیکونی تصرف کہا جاتا ہے۔

اور قاضی ثناء الله رحمة الله عليه "ارشاد الطالبين" كص: ٢٠ يرفر مات بيل كه:

ترجمہ: اولیاء اللہ کو یہ قدرت نہیں ہے کہ کسی غیر موجود کو وجود بخش دیں یا کسی موجود کومعدوم یا نیست کر دیں، پس کسی چیز کو وجو د بخشنے یا معدوم کر دینے یا کسی کورزق دینے یا اولا د دینے یا کسی سے کوئی بیاری یا بلا دور کرنے کی کسی بزرگ یاولی کی طرف نسبت کرنا کفر ہے۔

''اولیا قادر نیستند برایجاد معلوم یااعدام موجود پس نسبت کردن ایجاد واعدام و اعطاءرزق یااولا دود فع بلاومرض وغیره آل بسویشان کفراست ''

یس زید کا کہنا تھے ہے یا غلط۔ برتقد سر ثانی قرآن وحد نیث کی روشنی میں تفصیلی جواب عنایت فرمائیں۔''

اس موضوع پرعلاے اہل سنت کی متعد دمعر کۃ الآرا تصانیف موجود ہیں جس کے جواب سے مخالفین عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے۔آپ اگر واقعی اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجد داعظم امام احمد رضا قدس سرہ کی تصنیف''الامن والعلی'' کا مطالعہ فر مائیں، جس میں اس قسم کے سارے شکوک و شبہات کا بالکلیہ استیصال ہے۔

ہم اہل سنت و جماعت کا میعقیدہ ہے کہ اللہ عز وجل نے اپنے محبوب بندوں ، انبیا ہے کرام اور اولیا ہے عظام کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت عطا فر مائی ہے۔ بید حضرات اس کی عطا اور اس کے اذن سے عالم میں تصرف فر ماتے ہیں ، لوگوں کی حاجتیں پوری فر ماتے ہیں ، بیاروں کو شفا دیتے ہیں حتی کہ مردے جلاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ اور قاضی پانی پتی صاحبان سے بدر جہا افضل واعلیٰ ، برتر و بالا معتمد و مستند سر کا رغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا:

جو کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے گا میں اس کی مصیبت دور فر مادوں گا۔ ُ'من استغاث بی فی کربة کشفت عنه " حبداول

ایک بار بغداد شریف میں سرکارغوث اعظم رضی الله تعالی عنه اور مشائخ بغداد کی دعوت تھی۔سب لوگ تشریف لے گئے، دسترخوان لگا دیا گیا، کھانا چن دیا گیا۔ صاحب خانہ نے سب سے گزارش کر دی کہ آپ حضرات کھانا کھائیں،مگرسرکارغوث اعظم سرجھکائے مراقبے میں تھے۔ جبغویث اعظم نے کھانا شروع نہیں کیا تو کسی نے پیش قدمی نہیں کی ۔اسی مکان میں ایک طرف ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی۔سر کارغوثِ اعظم نے اپنے ا خادم کو حکم دیا کهاس ٹوکری کواٹھالا ؤ۔خادم ٹوکری اٹھالا یا۔اسے کھول کردیکھا گیا تواس میں صاحب خانہ کا ایک بچەتھاجو پيدائشى ناپينا،ايا ہج ومبروص تھا۔سر کارغوث اعظم نے فر مايا:

اللّٰدے حکم سے صحت پاپ ہوکر کھڑے ہوجا۔

"قم معافاً باذن الله."

فوراً وہ بچے صحت یاب ہوکر کھڑا ہو گیا،اس کی بینائی واپس آگئی، جذام اور برص دور ہو گئے مجلس میں ایک شور بریا ہو گیااورسب مشائخ نے بیک زبان فرمایا:

> "ان الشيخ عبد القادر يبرئ الاكمه والابرص و يحى الموتىٰ باذن

بے شک شیخ عبدالقادر مادر زاد اندھے اور مبروص کو ٹھیک کرتے ہیں اور مردے جلاتے ہیں اللہ کے اذن

بید دنوں باتیں علامہ نورالدین شطنو فی قدس سرہ نے ہجۃ الاسرار میں سندمحد ثانہ کے ساتھ ذکر فر مائی ہیں۔ ان دونوں افراد سے بدر جہاافضل ومعتمدا مام فخر الدین رازی رحمۃ اللّٰدعلیہ ہیں ۔انھوں نے اپنی تفسیر کبیر سورہ کہف میں کرامات اولیا کے حق ہونے کے ثبوت میں پہلے بخاری شریف کی پیرحدیث سیجے ذکر فر مائی کہ حضور اقد س ملى الله تعالى عليه وسلم نے ارشا دفر مايا:

"فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي یمشی بها."

اللَّهُ عز وجل ارشا دفر ما تاہے جب میں کسی کومحبوب بنا لیتا ہوں تو اس کا کان ہوجا تا ہوں ،جس سے وہ سنتا ہے،اوراس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اوراس کا ہاتھ ہوجا تا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اوراس کا یا وُل ہوجا تا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

بیحدیث ذکر کرنے کے بعدامام رازی فرماتے ہیں:

"كذالك العبد اذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام الذى يقول الله كنت له سمعا و بصراً فاذا صار

اورایسے ہی جب بندہ طاعات پر یا بندی کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، میں اس کے لیے کان اور آنکھ بن جاتا ہوں پس

نور جلال الله سمعاً له سمع القريب و البعيد واذا صار ذالك النور بصراً له رای القریب و البعید و اذا صار ذالک النور يداله قدر على التصرف بالصعب و السهل و البعيد و القريب. "(١)

جب اللہ کے جلال کا نور اس کا کان بن گیا تو قریب کی بھی آ واز سنے گا اور دور کی بھی اور جب پەنوراس كى آنكھ ہو جا تا ہے تو قریب كوبھی ديكھا ہاور دور کو بھی اور جب بینوراس کا ہاتھ ہوجا تا ہے تو وہ سخت ونرم اور قریب و بعید میں تصرف پر قادر ہوجا تاہے۔

ان دونوں بزرگوں سے بدر جہاافضل واعلیٰ امام ابوالبر کات سفی قدس سرہ ہیں وہ عقائد سفی میں لکھتے ہیں : خرق عادت کے طور پر ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، جیسے بڑی مسافت تھوڑی سی مدت میں طے کرنا ، کھانے پینے کی چیزوں کا حاجت کے وقت حاضر ہونا ، پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا ، جمادات اور حیوانات کا کلام کرنا ، بلا میں گرفتاران کی طرف متوجه ہوتو بلا کا دورکر دینا، دشمنوں کی وجہ سے جو پریشانی لاحق ہواس کی کفایت کرنا اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری

"فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة باللولى من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة و ظهور الطعام و الشراب واللباس عند الحاجة والمشى على الماء و ألطيران في الهواء و كلام الجماد والعجماء واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم عن الاعداء و غير ذالك من الاشياء . "(٢)

ره گیا حضرتِ شاه ولی الله صاحب کاوه قول اور قاضی صاحب یانی یتی کاوه کهنا خودان دونوں حضرات کی دوسری کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کے معارض ہے۔ تفصیل کے لیے ''الامن و العلیٰ''اور''الکو کبة الشهابية" ملاحظه كرين -ايخ ايخ مدعاكي تائيد مين نهقر آن پيش كيا نه حديث، صرف شاه ولي الله صاحب اور قاضی صاحب یانی بتی کے اقوال براکتفا کیا،اورہم سے قرآن وحدیث سے دلیل کا مطالبہ ہے۔آپ نے اینے مدعا کے ثبوت میں تیر ہویں صدی کے دوعالم کا قول پیش کیا، جوخودان کے اقوال کے معارض ہے،اس کے جواب میں ایک حدیث اور ان دونوں بزرگوں سے بدر جہااعلیٰ وافضل ،معتمد حضرات کے اقوال پیش کر دیے۔ اگرشاه ولی اللّه صاحب اور قاضی صاحب یا نی بتی کا قول حجت ہے تو پھرسر کا رغوث اعظم رضی اللّه تعالیٰ عنه اور حضرت امام رازی،امام ابوالبر کات سفی کے اقوال بدر جہا ججت ہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

إراج المرح عقائد نسفى، ص: ١٤٥، ١٤٥ مجلس بركات، مبارك پور

## یہ کہنا کیسا ہے کہ ہماری نجات وتر قی درجات کے لیے رسول یاک کا حکم کافی ہے

مسئوله ابوالكلام احمر، سم تفوضلع فرخ آباد (يو. يي. ) - ١١٨ جمادي الاولي ١٠٠٩هـ

**سئل** کیا فرماتے ہیں علما ہے دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ

زید کا کہنا ہے کہ ہماری نجات وتر قی درجات کے لیے رسول یاک کا حکم کافی ہے،اورجس چیز کوشریعت مطهره نے قبول فرمایا ہے، اس کوکوئی بھی رفہیں کرسکتا ، اور "علیکم بسنتی و سنة الحلفاء الراشدین." اور "ما انا عليه واصحابي" بهي اسي مين شامل بين \_زيد كابيركها كهان تك محيح يد؟

شریعت مطہرہ نے جہاں برکوئی واضح حکم نہیں فر مایا ہے، وہاں پراشیامیں اباحت بہر حال قائم ہیں۔زید

ت زید کا کہنا ہے کہ نمبرا سوال کی روشنی میں ہم ایسی طریقت کونہیں مانتے جو حکم رسول سے ٹکرائے اور شریعت برایسی بالا دستی قائم رکھے۔اورشریعت نے جس کومسلمان شلیم کیا ہے اس کوطریقت میں کا فرکہا جائے۔ مدل جواب دیا جائے۔اوراس کوبھی وضاحت سے بیان کیا جائے کہ زید کےاس دعویٰ کےخلاف کسی مجمع علما یا صوفیا میں پاکسی مدرسہ پاکسی خانقاہ میں پاکسی جلسہ پامسجد میں تر دید بیان کرنے والے،اورس کر جیب رہنے ، والےعلما وصوفیا کے بارے میں کیا تھم ہے؟

الجواب

سوال نمبرا را ور۲ رمیں جو مذکور ہے وہ حق ہےاوراس کی روشنی میں ان کلمہ گوفرقوں کی علانیہ تر دیدفرض ہے جو*طر*یقِ اہل سنت و جماعت سےخارج ہیں۔حدیث میں ہے:

"اذا ظهرت الفتن او البدع ولم يظهر العالم جب فتن يا برعتيس ظاهر مون اورعالم اين علم كوظاهر نہ کرےاس پراللہ اورسب لوگوں کی لعنت ہے۔

علمه فعليه لعنة الله و الناس اجمعين."

حضور ہی نے ارشا دفر مایا:

عنقریب میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی سب کے سب جہنمی ہیں مگرایک۔

"ستفترق امتى على ثلث وسبعين فرقةً كلُّهم في النار الاملة واحدة."

حضرت صدیق اکبررضی اللّٰد تعالیٰ عنه نے مانعین زکو ۃ سے قبال فر مایا۔اس کےعلاوہ اس سلسلے میں کثیر احادیث اورصحابہ کرام کے ارشادات ہیں ۔جن سے ثابت ہے کہ ہر بدمذہب گمراہ کی تر دیدفرض ہے۔اب اگر کوئی بد مذہبوں اور گمراہوں کی تر دید کرتا ہے تو فرض ادا کررہا ہے۔ اس پر وہ تواب کامستحق ہے، یہ جہاد باللہ ان ہے۔ اس کا ردگناہ ہے اور اسے ناپسند کرنا گمراہی ، بلکہ بعض صور توں میں کفر ہے۔ مثلاً وہا بیوں نے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو بین کی اب اگر کوئی وہا بیوں کے اس جرم کی وجہ سے وہا بیوں کی تر دید کررہا ہے، اور ان کے کفری مضامین کورد کررہا ہے، اسے جو تحض ناپسند کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو بین کو پسند

کرنا کفرہے۔واللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے عقد کیے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے عقد کیے؟

مسئوله: ڈاکٹرجعفرعلیعلوی شاہ میڈیکل ہال، ڈھوڈھیر ضلع مرینہ پرگند، شیوپور، کلال(ایم. پی.)-۲رشوال ۱۳۹۹ھ

سک کیا فرماتے ہیں علاے دین مسکد ذیل میں کہ

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے عقد کیے تھے، جن جن از واج مطہرات ہے آپ نے عقد کیے اس وقت آپ کی بیوی صاحبہ کی عمر کتنے سال کی تھی ، مع نام کے تحریر فر مائیں۔

الجوابــــ

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے گیارہ از واج مطهرات سے عقد کیے۔حضرت خدیجہ،حضرت سودہ،حضرت عائشہ،حضرت حفصه،حضرت میمونه،حضرت ام سلمہ،حضرت ام حبیبہ،حضرت صفیه،حضرت جویریہ،حضرت زینب بنت جحش۔کسسن میں کس سے عقد کیا اور بوقت عقد ان کی عمریں کیا تھیں،اس کوآپ سیرت رسول عربی،تواریخ حبیب اله،سیرت النبی میں دیکھ لیں۔ مجھے اس وقت سب زبانی یا دنہیں اور کتا بول سے دیکھ کر لکھنے میں کئی گھنٹے صرف ہوں گے، اور ان دنوں مسائل بہت جمع ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

حضور کے وصال کے بعدا نگوشی مبارک س کے پاس گئی، اور اب کہاں ہے؟ مسئولہ: امیر الدین، دھرم پور، ساتھی، جمیار ن، (بہار) - ۲۳ر ذوقعدہ ۱۳۹۹ھ

مسئله: کیافرماتے ہیںعلاے دین مندرجہ ذیل سوالوں میں

- س بعدوفات سر کار دوعالم صلّی اللّه علیه وسلم آپ کی انگوشی کس کے پاس گئی اوراب کہاں ہے؟
- 🖝 کسغزوہ کے وقت تاج دارمدین صلی الله علیہ وسلم نے دوجانوروں کے گوشت کوحرام کیا تھا؟ جُس میں

جلداول

کاایک گدھاہے، دوسرا کون جانورتھا، نیز وہ کونغز وہ تھا؟

ہ رہ . وصال کے بعد خاتم مبارک حضرت ِصدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔واللہ تعالیٰ اعلم \_

حضریت عثان غنی رضی الله عنه کی زندگی ہی میں بیانگوشی جوحضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی تھی ،اریس نا می کنویں میں گر گئی تھی۔ بہت تلاش کے بعد نہ ملی ،مولی عز وجل ہی خوب جانتا ہے کہ اب کہاں ہے۔

> جنگ خیبر کے موقع پر دیسی گدھے اور خچر کھانے سے منع فر مایا۔ واللہ تعالی اعلم۔ حضورا فندس صلى الله عليه وسلم سيدين بإنهيس؟ مسئوله:خلیفه پاشا قادری مدارشاہی،کرنا ٹک

سئل آپ کی خد مات عالیہ میں حضرت مولا نامفتی قاضی عبدالرحیم بستوی صاحب کا فتو کی پیش ہے۔ حضرت نے اس سوال پر جواب کھے ہیں۔جس کو یہاں کے سیٰ عوام اکثریت 'پر ہیں۔مگراس بات پر بیفتو کا تشکیم نہیں کرتے ہیں ۔لہٰذا آپاس پر دستخط فر ما کرروانہ کریں یا آپخو داس کا جواب وضاحت فر ما کراس فتنہ کو دور ّ

حضور صلی الله علیہ وسلم سید ہیں یانہیں؟ کیااس میں کوئی تاویل بھی ہوسکتی ہے کہ ہیں؟ کیالغت اور بشری اورنسب کے اعتبار سے اس کا جواب الگ الگ ہوگا؟

🕜 🔻 کیاکسی مولا نا کے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کونسبی سیداور قریشی کہنے سے گستاخی ہوگی؟ کیااس کے ليتوبرواستغفاركرناجايي، ياكافرومريد موجائكا؟

کسی گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے کنہیں؟ تاریخ اسلام میں کیا کوئی گستاخ بھی توبہیں کیا؟

ہیں ۔سیدالا نبیا والمرسلین ہیں جو بدنصیب یہ کہے کہ حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم سیدنہیں وہ یقیناً گمراہ بر دین ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

کیکن آج کے عرف میں سیدایک قوم اور برادری کا نام ہے۔ جیسے شنخ ، پٹھان مغل ،مرزاوغیرہ۔سیدنا سبطین کریمین رضی الله تعالی عنهما کی اولاً دا مجاد کوسید کہا جاتا ہے ،اگر کسی نے اس معنی کومراد لے کریہ کہا کہ حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم سيزنهين تو نه وه كافر موانه ممراه اس ليه كه آج كاعرف سامنے ركھ كركسي كوسيد كہنے كا

مطلب بیہ ہوتا ہے کہ وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی ایک کی اولا دہیں ، اور بیسب کو معلوم ہے کہ حضوراقد س سلی اللہ تعالی عنہما کی اولا دنہیں۔البتہ اس چیز کو بھی کہنے حضوراقد س صلی اللہ تعالی عنہما کی اولا دنہیں۔البتہ اس چیز کو بھی کہنے سے احتر از ضروری ہے کہ عوام کا لا نعام اپنی بے علمی کی وجہ سے البحصن میں پڑیں گے۔ حدیث میں ہے:''ایا تکم و ما یعتذر منه.''ایسی بات کہنے ہے بچوجس سے معذرت کرنی پڑے۔واللہ تعالی اعلم۔

من و ما الله عليه وسلم حاضرونا ظريبين الله عليه وسلم حاضرونا ظريبين

مسئوله:عبدالسلام،موضع بروكه ضلع اعظم گره-۵ارذ وقعده ١٩٠٥ه

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین اس مسئلہ میں کہ ایک مقام پر بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاظر و ناظر ہیں لیکن زید اس عقید ہے کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اور ان لوگوں سے اس بارے میں قرآن وحدیث سے دلیل طلب کرتا ہے۔ وہ لوگ دلیل دینے سے قاصر ہیں۔ لہذا حضور والا سے گزارش ہے کہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے اور قرآن وسنت نبوی سے ثابت ہے تواس کے دلائل سے مطلع فرمائیں۔

الجوابــــ

اللُّهُ عَزُوجِل ارشاد فرماتا ہے:

"يَايُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرُسَلُنكَ شَاهِدًا."(١)

اے غیب کی خبر دینے والے نبی ہم نے شمصیں حاضروناظر بنا کر بھیجا۔

شاہد کے عنی حاضر کے ہیں۔ حدیث میں ہے: "فلیبلغ الشاهد الغائب. "(۲) نماز جنازہ کی دعامیں ہے:

حاضرغا ئب تک پہنچادے۔

. "اللهم اغفر لحينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا"

اے اللہ ہمارے زندے کو بخش دے، ہماری میت کو بخش دے، ہمارے ماضر کو بخش دے، ہمارے حاضر کو بخش دے۔

ان دونوں حدیثوں میں غائب کے تقابل کی وجہ سے شاہد بہ معنی حاضر متعین ہے،اس لیےاس آیت کریمہ کا صحیح ترجمہ بیہ ہوا کہ ہم نے آپ کو حاضر بنا کر بھیجا،اوراس شاہد کے لیے جوآ نکھ والا ہو، ناظر ہونا لازم تو آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ بیہ ہوا''ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے:

لرا الله قرآن مجيد، سورة الاحزاب، پ: ٢٢، آيت ٤٥

<sup>[</sup> ٢] بخارى شريف، ج:١،ص:٢١، باب يبلغ العلم الشاهد الغائب، كتاب العلم، رضا اكيلمي

حبداول

نیمونین سےان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ "النبي اولي بالمومنين من انفسهم."(١) بانی مدرسہ دیو بندمولوی قاسم نا نوتوی نے تحذیرالناس میں کھا ہے کہ یہاں اولی بہ معنی اقرب ہے توجب حضورصلی اللّه علیه وسلم ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے قریب ہیں تو جہاں مسلمان موجود و ہاں حضورا قدس صلی اللّه علیہ وسلم بھی حاضر و ناظر۔ایک حدیث ہے کہ جبتم گھروں میں داخل ہواورکوئی نہ ہوتو رسول اللہ کوسلام کرواور اس کی شرح میں حضرت ملاعلی قاری شرح شفامیں فر ماتے ہیں:

"لأن روح النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الله عليه وسلم كاروح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے۔ حضرت محقق شيخ عبدالحقّ محدث د ہلوی رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ سلوک اقرب السبل میں لکھتے ہیں: `

علماے امت کے درمیان کثیر اختلا فات اور نداہب کے باوجود اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ معنی مجازی کا شائبہ اور تاویل کا کوئی شائہ نہیں دائم اور یاقی ہیں۔اور امت کے احوال پر حاضرونا ظریب ِ اللّٰدِنْعِ الى اعلم \_

حاضرة في بيوت اهل الاسلام." <sup>(٢)</sup>

''ہا چندیں اختلافات و کثرت مذاہب کہ درمیان علاے امت است در بی مسکله را اختلاف نيست كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم بحقیقت حیات بلاشائیهٔ مجاز وتو ہم تاویل دائم و باقی اندوبراحوال امت حاضرو ناظر آندـ''<sup>(۳)</sup>

كيادرودوسلام كے ليے طہارت شرط ہے؟ الله تعالی کوحاضرونا ظرکہنا کیساہے؟ مسئوله عبدالجليل محلّه سالارتنج ، بهرائج (يو. يي. )-٢٦رر بيج الآخر ٢٠٠١ه

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین مسئلہ ذیل میں کہ صلاۃ وسلام پڑھنے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے یا نہیں، مسجد کا ہونا شرط ہے یانہیں، لاؤڈ اسپیکر کا ہونا شرط ہے یانہیں؟ چندآ دمی آواز بنا کرایک ساتھ پڑھنا افضل ہے یا فرداً فرداً۔ کیا کھڑے، بیٹھے، لیٹے کیا ہر حالت میں صلوۃ وسلام پڑھ سکتا ہے، یا کھڑا ہونا ضروری

قرآن مجيد، سورة الاحزاب،پ: ٢١، آيت ٦٠ <u>ሮ</u>ፕ

شرح شفا، ج:٣، ص:٤٦٤، سلفيه، مدينه منوره 

سلوك اقرب السبل بالتوجه إلى سيد الرسل على هامش اخبار الاخيار، ص: ٥٥ـ <u>ሮ</u>ሞ፤

ہے۔اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے تو اس کاعقیدہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا حضور بھی حاضر و ناظر ہیں۔اگر دونوں اس صفت میں متحد ہوں تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے؟

الجواب

درودودور الم پڑھنے کے لیے باوضور ہنا ضروری نہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ باوضور ہے۔ اسی طرح مسجد کا ہونا ضروری نہیں، مگر مہیں ہڑ مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ اس لیے کہ اس میں زیادہ تعظیم ہے۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ وہائی کھڑے ہوکر درود وسلام پڑھنے کوحرام وشرک کہتے ہیں۔ جہاں تک ہوسکے زیادہ تر کھڑے ہوکر ہی درود شریف پڑھا جائے، تا کہ لوگوں پرواضح ہوجائے کہ بیشرک و بدعت وحرام نہیں۔ لاوڈ سپیکر پر درودوسلام پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر لاوڈ سپیکر پر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ جمع کے ساتھ درودوسلام پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہتر ہے۔ جمع کے ساتھ درودوسلام پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ بہنیت حسن مستحسن ہے۔ مثلاً غافلوں کو تنبیہ اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے غیظ دلا نامقصود ہو۔ بلاشبہہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاضر ونا ظریب ۔ اللہ عزوج ال ارشا دِفر ما تا ہے:

شاہد کے اصل معنی حاضر کے ہیں۔ نماز جنازہ کی دعامیں جوحدیث سے ثابت ہے:

اے اللہ ہمارے زندے ومردے اور حاضر وغائب کی مغفرت فرما۔ "اللهم اغفر لحينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا"

دوسری حدیث میں ہے:

"فليبلغ الشاهد الغائب." (٢) حاضر، غائب كوميرا پيغام پهنچاد بـ -

اور ہر حاضر کے لیے ناظر ہونا ضروری ہے۔اس لیے"اِنَّا اَرُسَلُنٹک شَاهِدًا."کے معنی ہوئے اے محبوبہم نے تم کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔حضرت ملاعلی قاری شرح شفامیں لکھتے ہیں:

ں مرب متعالی کے ہیں. حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک تمام مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے۔

"روحه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حاضرة في بيوت اهل الاسلام." (<sup>m)</sup>

تصرہ کئی بیوک اھل الا مشارم. مسلم منظم ملک منام ملکا کول کے کھروں کے کا اسلام میں فرماتے ہیں: حضرت نینخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہۃ اللہ علیہ' سلوک اقرب السبل'' میں فرماتے ہیں:

[ 1] قرآن مجيد، سورة الاحزاب، پ: ٢٢، آيت ٤٥

إراج المناري شريف، ج:١،ص:٢١، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رضا اكيدمي

إسي شرح شفا، ج: ٣، ص: ٤٦٤، سلفيه، مدينه منوره

''و براحوال امت حاضر و ناظر اند'' یعن حضور صلی الله علیه وسلم امت کے احوال برحاضر و ناظر ہیں۔

الله عزوجل اگرچه شهید وبصیر ہے مگراس کی ذات پر حاضر وناظر کا اطلاق جائز نہیں بلکہ بہت سے فقہا نے یہ کھا ہے کہ جواللہ عزوجل کو حاضر وناظر کے کا فر ہے ،اوراگر بالفرض اللہ عزوجل پراس کا اطلاق صحیح بھی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر وناظر کہنے کی وجہ سے شرک لازم نہیں آئے گا۔ جیسے اللہ عزوجل حفیظ ،لیم ،سمیع ، بصیر ہے ۔مگر اس کا اطلاق غیر خدا پرخود قرآن مجید میں وارد ہے۔حضرت یوسف علیہ السلام ارشا دفر مایا:

بيثك ميں حفيظ (حفاظت والا) عليم (علم والا) ہوں۔

"إِنِّي حَفِيظٌ عَلِينُمٌ." (١)

ہرانسان کے کیےاللہ عزوجل نے فرمایا:

توہم نے اسے سنتاد بھتا کر دیا۔

"فَجَعَلُنهُ سَمِيعًا بَصِيرًا." (٢)

وجہ فرق بیہ ہے کہ اللہ عزوجل کی ہرصفت ذاتی ،قدیم ، واجب ،غیر متنا ہی ہے ، اور انبیاے کرام واولیا ہے عظام ودیگر مخلوقات کی ہرصفت عطائی ،ممکن ،حادث ،متنا ہی ہے۔اس لیےاگر بالفرض اللہ تعالی حاضر وناظر ہوتو بھی حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر وناظر ہونے سے شرک لازم نہیں آئے گا۔واللہ تعالی اعلم۔

کیا نبی امتی کے حال سے باخبرر ہتے ہیں؟ اعصتے بیٹھتے یارسول اللہ کہنا جائز ہے۔ مسئولہ بھت علی، کیڑے والے، کمال گنج، فرخ آباد (یو. یی.)

کیا ہر نبی اپنی امت کے ہرامتی کے ہرحال سے ہمہوفت باخبرر ہتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے یارسول اللہ کہنا اور حاضر ونا ظرجاننا کیسا ہے؟

الجواب

سیم کن ہے کہ ہرنبی ہروقت اپنے ہرامتی کے جملہ احوال کی خبرر کھتا ہو گراس سلسلے میں مجھے کوئی دلیل نہیں ملی ، البتہ ہمارے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شوت ہے۔ ارشاد فر مایا, مولی عز وجل نے زمین میرے پیش نظر فر مادی میں زمین کواور زمین میں جو بچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کوایسے دیکھ رہا ہوں ، جیسے میرے پاتھ کی اس تھیلی کو (طبر انی )۔ واللہ تعالی اعلم۔

لرا ي قرآن مجيد، سورة يوسف، آيت ٥٥، پ: ١٣

رِّ ٢٦] قرآن مجيد، سورة الانسان، آيت ٧٦، پ: ٢٩

اللہ کہنا بلاشبہہ حضور اقد سلم اللہ کہنا بلاشبہہ جائز وستحسن وباعث برکت ہے، اور بلاشبہہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر وناظر ہیں۔قرآن کریم میں حضور کوشاہد کہا گیا۔اور شاہد کے اصل معنی حاضر ہی کے ہیں۔گواہ کوشاہداسی لیے کہاجا تاہے کہ وہ موقع پر حاضر رہتا ہے۔نماز جنازہ کی دعاہے۔

اے اللہ ہمارے زندے ومردے اور حاضر وغائب کی مغفرت فرما۔ "اللهم اغفر لحينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا"

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی روح پاک تمام مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

حضرت ملاعلى قارى في شرح شفا مين لكها: "روحه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حاضرة في بيوت اهل الاسلام." (١)

#### انبیا ہے کرام زندہ ہیں۔ غیرمقلدوں سے چندسوالات مسئولہ: حاجی سیف الاسلام صاحب، لال چوک، پرانی بستی، مبارک پوراعظم گڑھ(یو.ی.)

تو مذکورہ بالا آیت اور مذکورہ واقعہ کے متعلق علما ہے دین ومفتیان شرع متین کیا فر ماتے ہیں۔وضاحت فر مائیں اور قرآن وحدیث کی روشنی میں ہمارے دلوں کے شکوک وشبہات کا از الدفر مائیں۔فقط

الجواب

علماتے اہل سنت کا خواہ سلف ہوں یا خلف اس پراتفاق ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مزاریاک میں حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی شرح مواہب اللدنیہ میں

[ ] شرح شفا، ج: ۳، ص: ٤٦٤، سلفيه، مدينه منوره

#### فرماتے ہیں:

"نقل السبكى في طبقاته عن ابن فورك انه عليه السلام حي في قبره على الحقيقة لا المجاز يصلى فيه باذان و اقامة. "<sup>(1)</sup>

علامہ مبکی نے اپنے طبقات میں ابن فورک سے نقل کیا که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم اینے مزار میں حقیقی حیات کے ساتھ نہ کہ محازی حیات کے ساتھ زندہ ہیں،اذان وا قامت کے

> ساتھنمازیڑھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ''سلوک اقرب السبل''میں فرماتے ہیں:

اس کے باوجود کہ علما ہے امت میں بہت سے اختلافات ہیں کسی ایک شخص کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نهيس كهآ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ جس میں مجاز کا کوئی شائبہ آ نہیں اور تاویل کا تو ہم نہیں دائم و باقی ہیں اور امت کے اعمال پر حاضرونا ظر اور حقیقت کے طالبین اوراینی طرف متوجه ہونے والوں کوفیض پہنچانے والے اور تربیت فرمانے والے ہیں۔

''باچندیں اختلافات وکثرت مذاہب کہ در علماے امت است یک کس را دریں مسکلہ خلافے نیست کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز وتو ہم تاویل دائم وباقی اند وبراعمال امت حاضر وناظر اند ومر طالبان حقيقت راومتوجهان آنخضرت رامفیض ومریی اند\_''(۱)

اور جب بيمسكه اتفاقى ہے تواس میں كوئى شبهه كى تنجائش نہيں ۔ حدیث میں ہے:

ب ک میں صدیب میں ہے: میری امت گمراہی پراکٹھانہیں ہوسکتی۔ "لاتجتمع امتى على الضلالة. "(")

دین دار، انصاف پیندمسلمانوں کے لیےاتنا ہی کافی ہے۔لیکن وہانی غیرمقلدین کوان کے گھر تک پہنجانے کے لیے چند حدیثیں بھی لکھوادیتا ہوں۔حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا:

> "من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصلاة فيه فان صلاتكم

تہمارےسب سے افضل دنوں میں جمعہ کا دن ہے اسی دن آ دم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن ان كاوصال ہوا،اسى دن صور پھونكا جائے گا،

مواهب اللدنيه، جلد سادس، ص ٩٩٥١ 

برحاشيه اخبار الاخيار ص:٥٥-<u>፟</u>【፝፞፞ጚ፞፝

مشكواة شريف، ص: ٣٠، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات. <u>፟</u>ໃ ፞ጞ፞፞፞

عقائد متعلقه نبوت

معروضة على فقال رجلٌ يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت يعنى بليت فقال ان الله عزوجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. رواه ابوداؤد والنسائى و ابن ماجة والدارمي والبيهقي في الدعوات

اسی دن لوگ ہے ہوش ہوں گے،اس لیےان دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھوتمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللّٰدآب ير ہمارا درود كيسے پيش كيا جائے گا، حالاں کہ آپ کاجسم مبارک معدوم ہوگا۔فر مایا بیشک اللہ عزوجل نے زمین برحرام فرمادیا ہے کہ انبیاے کرام کے جسم کو کھائے۔

بیحدیث صحیحاس کی دلیل ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور 'جملہا نبیاٰ ہے کرام زندہ ہیں کیوں کہ اگرزندہ نہ مانا جائے اور وہابی غیرمقلدین کی طرح یہ مان لیا جائے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم مر چکے ہیں البتہ صرف ان کاجسم باقی ہےتو پھر درود شریف پیش کرنا ایک لغوکام ہوگا اس لیے کہ جب حضور کومردہ مانا تو پیش کرنے کے باوجود کوئی خبر نہ ہوگی ۔ پھرپیش کرنے سے کیا فائدہ ،اس کیے ماننا پڑے گا کہاس حدیث کا صریح مطلب بیہ ہے کہ حضورصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم اور جملہ انبیاے کرام زندہ ہیں۔اسی لیےشارعین نے اس حدیث كے تحت فرمایا \_حضرت ملاعلی قاری مرقات شرح مشكوة میں لکھتے ہیں:

> "فان الانبياء في قبورهم احياء."(٢) نيزاسي ميں علامه سيد جمال الدين سيفل فرمايا: "ان الانبياء احياء في قبورهم فيمكن لهم

> > سماع صلاتهم من صلى عليهم." (٣)

انبیاے کرام اینے مزارات میں زندہ ہیں۔

انبیاے کرام اینے مزارات میں زندہ ہیں،اس کیے درود پڑھنے والوں کے درود شریف کا سننا انھیں ممکن ہے۔

پھر چندسطر بعد ہے:

"هذه المسائل كلها ذكرها السيوطي في كتابه الشرح الصدور في احوال القبور بالاخبار الصحيحة والأثار الصريحة قال ابن حجر كما افاده من

ان سب مسائل كوخاتم الحفاظ علامه جلال الدين سيوطي قدس سره نے اپني كتاب ' شرح الصدور فی احوال القبور" میں ذکر کیا ہے۔ اسے سیجے احادیث اور صریح آثار سے ثابت کیا ہے۔ سند

سنن ابن ماجه، ج: ١، ص: ٧٦، كتاب الصلوة باب في فضل الجمعة مشكوة، ص: ١٢٠ ـ 

مرقاة شرح مشكواة، ج: ٢، ص: ٢٠٩ 

مرقاة شرح مشكواة، ج:٢، ص:٢٠٩ 

ثبوت حيات الانبياء حياة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم امر لامرية فيه فقد صنف البيهقي جزءً في ذالك. "(۱)

الحفاظ علامه ابن حجرنے فرمایا یہ افادہ کہ انبیا ہے کہ وہ کرام کے لیے ایس حیات ثابت ہے کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اپنی قبروں میں اس میں کوئی شک نہیں۔

ملاعلی قاری نے اس حدیث کے بارے میں مزید فرمایا۔آسے نسائی آور دارمی آورا بن خزیمہ نے اپنی صحیح اور بیبی قاری نے دعوات کبیر میں بھی روایت کیا۔امام نووی نے فرمایا اس کی سند صحیح ہے۔ابن دحیہ نے کہا کہ بیحد بیث صحیح ہے۔ابن دحیہ نے کا دلوں نے عادلوں سے نقل کیا۔ابن ماجہ میں حضرت ابو در داء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

"اكثروا الصلاة على يوم الجمعة فانه مشهود وتشهده الملائكة وان احدا لن يصلى على الاعرضت على صلا ته حتى يفرغ منها قال قلت فبعد الموت قال وبعد الموت ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فبنى الله حي يرزق."(1)

جمعہ کے دن مجھ پر درود بہ کشرت پڑھا کرواس لیے کہ وہ یوم مشہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں تم میں سے جوکوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حتی کہتم اس سے فارغ ہوجاؤ میں نے عرض کیا وصال کے بعد؟ فرمایا اور وصال کے بعد بھی بیشک اللہ نے زمین پر حرام فرمادیا ہے کہ انبیا کے جسموں کو کھائے تو اللہ کا نبی زندہ ہے اسے روزی دی جاتی ہے۔

علماے اہل سنت کو جانے دیجیے دیو بندی جماعت کے صف اول کے مقتراخلیل احمد صاحب نبیٹے وی بذل المجھو دمیں لکھتے ہیں:

"فان الانبياء في قبورهم إحياء." ينبيا بني قبرول مين زنده بين -

سائل نے حضرت صدیق اکبر کا جوقول نقل کیا ہے: "و ان محمد اقدمات."

غیر مقلدین کے طور پر اس کا جواب سیدها سادها یہ ہے کہ یہ ایک صحابی کا قول ہے: "وان الله حرم علی الارض. "(الحدیث) اور "فنبی الله حی یوزق. "حضور صلی الله علیہ وسلم کا صرح ارشاد ہے اور غیر مقلدین کے اصول کے طور پر حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کو بہر حال صحابی کے ارشاد پر ترجیح ہے۔ اس لیے رائح وہی ہوگا جو حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح آیئ کریمہ: "وانک میت

[[۱] مرقاة شرح مشكواة، ج: ۲، ص: ۲۱۰

"٢" اسنن ابن ماجه ،كتاب الجنائز باب ذكروفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم ص:١١٨

حبلاول أ

وانهم میتون. " سے بھی کوئی غیر مقلد معارضہ ہیں کرسکتا ہے۔ کیوں کہ ان کے اصول میں داخل ہے کہ اگر کوئی آ یت کسی حدیث کے منافی ہے تو ان کے یہاں ترجیح حدیث کو ہوتی ہے۔ اور ہم اہل سنت کے طور پر اس کا جواب بیہ ہے کہ وعد ہُ الہیہ کے مطابق حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی ،مگر پھر حیات حقیقی عطا فر مادی گئی،اور کفن دفن سب ظاہر کے اعتبار سے ہوا،اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوفر مایاوہ بھی ظاہر کے اعتبار سے فر مایا۔حضرت ابوالدر داءرضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں پہلے:''بعد الموت'' ہے اور پھر فر مایا:''فنہی اللّٰہ حی''یہاں بھی وہی بات ہے کہ بعدالموت جوفر مایا وہ ظاہر کےاعتبار سے ہےاور ''حی يو زق"جوفر مايا پيرختيقت كے اعتبار سے فر مايا۔ واللہ تعالی اعلم۔

**نوٹ:-**سوال مٰدکورہ بالاکسی غیرمقلدمولوی کا لکھا ہوا ٰہےاس لیےاسسوال کےمرتب کرنے والے غیر مقلد ہے ہم دوسوال کرتے ہیں۔اول حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ہین کرنے والا کا فرہے یا مسلمان؟ حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی شان میں بید کہنا کہ مرکزمٹی میں مل گئے ۔حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی تو ہین ہے یانہیں؟ اوراییا کھنے والا کا فر ہے یامسلمان؟ اورایسے لکھنے والوں کو جو شخص ولی شہید مانے وہ مسلمان ہے یا کافر؟

#### حضور کے حاضرونا ظرہونے برتمام امت کا اتفاق ہے۔ ا مام حسین کی شہادت کے وقت حضور کربلا میں موجود تھے۔ مسئوله: محمد بدرالدین احمد ،محلّه عمر شخ ، نقر ارودْ ، شلع بلیا - ۱۹ رر جب ۱۳۱۳ ه

سکے کیافر ماتے ہیں علماہے دین ومفتیان شرع متین ذیل میں کہ

زید نے میلا دیاک میں لوگوں سے خطاب فر ماتے ہوئے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر وناظر بین اور حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں اور فرشتے منکر نکیر مردے سے سوال کرتے ہیں۔ تیسرا سوال: اس مردکے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ "ماكنت تقول في هذا الرجل"

مردہ اگرمومن ہے تو جواب دیتا ہے: "محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. "المخضرائي خطابت کوختم کرتاہے۔

بعدۂ بگر کوخطابت کے لیے بلایا گیا جومسجد کے امام ہیں ، بکر نے دوران خطابت کہا کہ حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے لیے حاضر وناظر کہنا یاسمجھنا زیبانہیں دیتا ، بلکہ حضور 'پریہ بہتان عظیم ہے۔ حاضر وناظر اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے۔اس لیے کہرسول اگر حاضر و ناظر ہوتے تو کر بلامیں امام حسین کوشہید ہوتے وقت کیوں نہیں بچالیے،حضور

کے حاضر وناظر ہوتے ہوئے کیوں حضور کے نواسے پراتے ظلم وتشدد ڈھائے گئے، آپ دیکھتے رہے کیوں نہیں بچالیے، اور حضور قبر میں تشریف نہیں لاتے ہیں۔ان کواتنی فرصت کہاں ہے کہ قبر میں تشریف لائیں فرشتے انھیں ساری خبریں پہنچاتے ہیں یہ تمام باتیں کہتے ہوئے بکر نے تقریر کا اختیام کیا تو کیا بکر کے اقتدا میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یا شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرما کرشکریہ کا موقع عنایت فرمائیں ۔ عین کرم ہوگا۔

الجواب

بروہ بنی معلوم ہوتا ہے، اس کے بیچھے نماز پڑھنانہ پڑھنے کے برابر ہے۔حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اینے رسالہ ' سلوک اقرب السبل' میں لکھا ہے، اللہ عز وجل کو حاضر و ناظر کہنا جائز نہیں، شہید وبصیر کہنا چاہیے۔ مشکوۃ میں میحد بیث ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کر بلا میں موجود تھے اور شہدا کے خون کو بیش میں جمع فر مار ہے تھے، پھر بکر وہائی سے پوچھیے کہ حضرت امام حسین اللہ عز وجل کے بھیج جل کے نبی کے نواسے تھے، اللہ نے ان کو کیوں نہیں بچایا؟ پھر حضرت نجی وز کر یا علیہا السلام اللہ عز وجل کے بھیج ہوئے بیغم برتھے، یہود یوں نے انھیں شہید کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انھیں کیوں نہیں بچایا؟ واللہ تعالیٰ اعلم

حضور صلی الله علیه وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ حضور صلی الله علیه وسلم کی روح پاک مومنوں کے گھر میں حاضر ہے مسئولہ: محمد درایس، محلّہ حیر رآباد، مبارک پور

سک کیا فرماتے ہیں علا ہے دین اس مسکلہ میں:

زیدنے کہا کہ جو کچھ کہوں گامیں اللہ اور رسول کو حاضر و ناظر جان کر کہوں گاتو کیا زید اسلام سے خارج ہو گیا؟

الجواب

حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم کو حاضر و ناظر ما ننا بلاشبهه درست ہے۔حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیه اپنے رساله "سلوك اقرب السبل بالتوجه الی سید الرسل" میں فرماتے ہیں:

''با چندیں اختلافات و کثرت مداہب که در علما ہے امت میں کثیرا ختلافات کے باوجودکسی علما ہے امت است یک کس را دریں مسکله ایک شخص کا اس مسکلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے خلافے نیست کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیه کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیه کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم حقیقی حیات مسل

کے ساتھ مجازیا تاویل کے کسی شائبہ وتو ہم کے

وسلم بحقیقت حیات بےشائیۂ مجاز وتو ہم تاویل دائم وبا في اند براعمال امت حاظر وناظر ـُـ'()

بغیر دائمی اور باقی ہیں اور امت کے اعمال پر حاضروناظر ـ

ایک حدیث ہے جب گھر میں جاؤاور کوئی نہ ہوتو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوسلام کہو،اس کی شرح میں ''شرح شفا'' میں حضرت ملاعلی قاری فر ماتے ہیں:

اس لیے کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی روح تمام مسلمانوں کے گھروں میں حاضرہے۔

"لأن روح النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة في بيوت جميع اهل الاسلام. " (٢)

قرآن مجيد ميں ہے:"اَلنَّبِيُّ اَولِيٰ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ."(")اَولِيٰ كاتر جمه قاسم نانوتوى نے تحذير الناس میں اقرب کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ نز دیک ۔اب آیت کا ترجمہ بیہ ہوا' ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں ہے بھی زیادہ مومنوں سے نز دیک ہیں۔اس آیت ہے بھی ثابت ہوا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حا ظرو ناظرين \_واللّدتعالي اعلم

## حضورا فندس صلی الله علیہ وسلم کے علاوہ کیا دیگرانبیا بھی حاضروناظر ہیں؟

#### مسئوله: چنے ٹیلر ماسٹر ،محلّه وزیریاغ ، آنکھ اسپتال روڈ ،نز دیچل منڈی ،بہرائیج

سک زیدایک سنی المذہب آ دمی ہے اور عبدالرحیم ایک و ہائی المذہب آ دمی ہے۔ زیدنے کہا حضورعلیہ السلام خدا کی عطا کردہ طافت سے حاضروناظر ہیں اوراولیا ہے کرام بھی۔اس برعبدالرحیم نے کہا، کیاحضور کے علاوہ جَتنے انبیاے کرام آئے سب کے سب ایک ساتھ حاضر و ناظر ہیں اورصحابی اورصحابیچتنی بھی تعداد میں ، ہوئے انبیااوراولیامیں سے کوئی بھی ایک یا ایک سے زیادہ مخض ایسے نہیں جوحاضر و ناظر نہ ہوں۔اس پرزید نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، یہ میراعقیدہ ہے۔ براے مہر بانی بتائیے کہ زید کا کہنا سیجے ہے یا غلط۔ دوسری بات مہر کہ سارےانبیاواولیاحاضروناظر ہیں،ان میں ہےکوئی ابیانہیں جس کی حاضروناظرصفت نہ ہو۔قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

سلوك اقرب السبل بالتوجه الى سيد الرسل على هامش اخبار الاخيار،ص:٥٥

شرح شفا، ج: ۲،ص: ٤٦٤، مكتبه سلفيه، مدينه منوره، قديم نسخه، ص:١١٧ <u>፟</u>【፝፞፞ጚ፞፝

<sup>&</sup>lt;u>፟</u>【፝፞ጞ፞፞፝ قرآن مجيد، پ: ٢١، سورة الاحزاب، آيت: ٦

الجواب

بر من بری بر بری بر الله بین الله تعالی علیه وسلی الله تعالی علیه وسلم به عطاے الہی حاضر و ناظر ہیں۔ دیگر انبیاے کرام اوراولیا کے کرام کے لیے بیعقیدہ نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

حضورافدس صلی الله علیه وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ بلاشبہہ حضور کوغیب حاصل ہے۔

مسئوله: محمر كرامت على ، بالون گرام ، تھانه كليا چك ، شلع مالدہ ، بنگال

جناب مفتی صاحب قبلہ السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ۔خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ مندرجہ فیل سوالات کے جوابات قرآن وحدیث کی روشنی میں عنایت فرمائیں ،عین نوازش ہوگی۔

- 🛈 حضورصلی الله علیه وسلم کوعلم غیب ہے یانہیں؟
- صفورصلى الله عليه وسلم حاضرونا ظربين يأنهيس؟
- صفورصلی الله علیه وسلم الله کے نور سے ہیں یانہیں؟

#### الجواب

- بلاشهه حضورا قد س ملى الله عليه وسلم كوعلم غيب حاصل ہے، قر آن مجيد ميں ہے: "وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنِ. " (1)
  - تَصِيحَ يه بِهِ كَهُ حَضُورِ عَلَى اللهُ عَليهُ وَالْمُ حَاضُرُ وَنَاظُرُ مِينَ ، ارشاد ب: "يَأَيُّهُا النَّبِيُّ إِنَّا اَرُسَلُنَكَ شَاهِدًا."(٢)

اورشامد کے اصل معنی حاضر کے ہیں۔ نَمازِ جنازہ کی دعامیں ہے: و شاہدنا و غائبنا۔واللہ تعالی اعلم۔

حدیث میں ہے:

"يا جابر ان الله قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره." (")

ان مسائل پر علما بے اہل سنت کی بہ کثرت تصانیف موجود ہیں، ان کا مطالعہ کریں، مثلاً خالص الاعتقاد، انباء المصطفیٰ، الکلمة العلیا، صلواۃ الصفا، الشاهد، جاء الحق. والله تعالیٰ اعلم۔

[[۱]] قرآن مجيد، پ: ٣٠،سورة التكوير، آيت: ٢٤

إ ٢٦] قرآن مجيد، پ: ٢٢، سورة الاحزاب، آيت: ٤٥

ارية مرى --اله ٣٠] صلات الصفا في نور المصطفىٰ، ص: ٣ اله ٣٠] صلات الصفا في نور المصطفىٰ، ص: ٣

## حضور کوعالم الغیب کہنامنع ہے۔

مسئوله: ماسٹر سید مختار حسن قا دری، رسول بور منلع کٹک، اڑیسہ

سک زید کھلے عام کہنا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے؟



. ہر . بعض الفاظ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں ، ان کا اطلاق اللہ عز وجل کے علا و دکسی پرنہیں ہوتا ، جیسے' ' رحمٰن' ' کہا گر چیہحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں مگر حضور کورحمٰن کہنامنع ہے ۔اسی طرح اگر چہحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں مگر عالم الغیب کہنا منع ہے ۔گر و ہابی اس سے بیمرا دیلتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللّدعلیہ وسلم غیب نہیں جانتے ۔ بیان کی گم راہی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

### كياانبيا كرام جب جابين غيب جان ليتي بين، یا جب اللہ تعالی جا ہتا ہے آھیں باخبر کرتا ہے؟ مسئوله: محمداعجاز احمد،مقام وپوسٹ بیکم پور شلع سستی پور، بہار – ۱۲ اربیج الآخر ۱۱۸ ا<u>ھ</u>

سکے سے اس کاعلم (علم غیب) حاصل کرناانبیاعلیہم السلام سے اس کاعلم (علم غیب) حاصل کرناانبیاعلیہم السلام اوراولیاے کرام کےاییخ اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب جا ہیں اپنے ارادہ اوراختیار سے اللہ تعالیٰ کی وحی یا الہام ا تارلیں، بلکہالٹد تعالیٰ جب حابہتا ہےا ہے ارادہ اور فیصلہ سے وحی یا الہام فرما تا ہے۔زید کا کہنا صحیح ہے یا غلط؟ بر تقدر ثانی کتاب وسنت کی روشنی میں جواب تحریر کریں۔

ن ید کہتا ہے کہ مجمزہ یا کرامت نبی یاولی کافعل نہیں ہوتا، جن کے ہاتھ پراس کاظہور ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے اور نبی وولی اس کے صرف مظہر ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: "سبحان الذی اسریٰ بعبدہ." یعنی وہ ذات یاک ہے جس نے اپنے بندہ (محرصلی اللّٰدعلیہ وسلم ) کورا توں رات یہ مجزانہ سفر کرایا۔زید کا کہنا صحیح ہے یا غلط؟ بر نقد ریر ثانی اس کا صحیح جواب کتاب وسنت کی روشنی میں تحریر کریں۔ان سارے سوالوں کا جواب کتاب وسنت کی روشنی میں تح برفر ما کرعنداللہ مشکور ہوں۔

الجواب

"ومتىٰ تشاء يخبرك عما في غد."

دوسری احادیث سے بھی بیثابت ہے کہ فرمایا:

"فتجلي لي كلّ شئي وعرفت."(<sup>")</sup>

جب ہر چیز جان لیا تو بہ کہنا کہ بتانااختیار میں نہیں اس حدیث کاا نکار ہے۔ نیز فر مایا:

اعطیت بمفاتیح خزائن الارض. " $^{(\gamma)}$ "

مسندامام احد میں ہے:

"اوتيت بمقاليد الدنيا. "(۵)

جُھےز مین کے کل خزانوں کی تنجیاں دی گئیں۔

جبتم جا ہوشمصیں بنادیں گے کل کیا ہونے والا ہے۔

مجھ پر ہر چیزروش ہوگئ اور میں نے جان لیا۔

مجھے دنیا کی تمام تنجیاں دی گئیں۔

[[1] تحذير الناس ص:٧

لرِّ ٢] زرقاني على المواهب جلد اول، ص: ٢٠،١٩-

ر مشكوة المصابيح، ص: ٧٧، الفصل الثالث، باب المساجد و مواضع الصلوة.

[ 2] صحيح مسلم، ص: ١٩٩١، ج: ١، كتاب المساجد و مواضع الصلواة-

ره المام احمد بن حنبل، ص: ٣٢٩، ج:٣-

حبداول

نیز حضرت عیسی علیه السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا:

" أَنِّى آخُلُقُ لَكُمُ مِّنَ الطِّيُنِ كَهَيُّةٍ الطَّيْنِ كَهَيُّةٍ الطَّيْرِ فَانَفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا الْإِذُنِ اللَّهِ عَ وَالْاَبُرَصَ وَالْحَي الْآكُمَة وَالْاَبُرَصَ وَالْحَي الْمَوْتِي بِإِذُنِ اللَّهِ عَ."(1)

میں تمھارے لیے مٹی سے پرندگی سی مورت بناتا ہوں پھراس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہوجاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفادیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے چلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔

اوراصل اسناد میں حقیقی ہے جب تک کہ مجازی پر قرینہ قائم نہ ہواور معنی اسناد حقیقی ہے صارف کسی در ہے کا نہ ہو، اور یہاں کوئی صارف نہیں اس لیے اسناد حقیقی ہونا متعین اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلق'' ابراء، احیاء پر قدرت ثابت ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

حضورغیب داں ہیں مگر عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔حضورکورحمٰن کہنا جائز نہیں۔منکر شفاعت کا حکم۔ برزخی زندگی د نیاوی زندگی سے مختلف ہے۔
کتاب فضص الانبیا کی حکایت کے بارے میں سوال کا جواب۔ کتاب فضص الانبیا غیر معتبر ہے۔

#### مسئوله: حزه خال، سليم پور، رسول پور، اعظم گڙھ (يو. يي. )اارصفراا ۱۴اھ

مولا ناغلام نبی بن عنایت الله صاحب نے تصص الانبیا میں لکھا ہے کہ حضور کو معراج شریف میں دودھ، شراب دیا گیا۔حضور نے دودھا تھایا اور پی لیا، مگر تھوڑا جچوڑ دیئے۔اللہ کا تھم ہوا کہ پورا پی جاؤ۔تو حضور پی گئے۔تو اللہ کا تھم ہوا کہ اگر پورا پیتے تو آپ کی امت میں بالکل بر نہیں ہوتے مگر تھوڑا جچوڑ نے کی وجہ سے تھوڑے لوگ برے ہوتے۔

انسان مرنے کے بعد فنانہیں ہوتا تو فیر میں جانے کے بعد منکر نکیر آتے ہیں اور اس سے حساب کرتے ہیں، اور پھر آخرت میں ہوگا۔ اس کا مطلب میہ ہوا کے مطابق جنت میں ہوگا۔ اس کا مطلب میہ ہوا کہ بھی نہیں مرتا۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کس چیز کا نام ہے؟

رِّهُ اللهِ عَمْرَانَ ٣٠ اللهِ عَمْرَانَ ٣٠ آيت: ٤٩، پاره: ٣٠-

- ایک مسلمان نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، بلکہ شراب پتیا ہے، ناچیااور نچوا تا ،اس کو کیا کہا جاسکتا ہے،اس کے جنازے میں شریک ہوسکتے ہیں یانہیں؟
- 🕡 مہرکلمہ گوجنتی ہے۔اگر ہرکلمہ گوجنتی ہے توایک نمازی کے ساتھ بے نمازی بھی جنتی ہے۔ کیوں کہ وہ کلمہ گوہے۔
- ماجدنے کہاا کرم سے کہ حضور آخرت کے دن ہرایک مسلمان کو جنت میں بھیجوا ٹیں گے، تو کریم نے کہا نہیں ،اپیانہیں ہوسکتا جب ایک پیغمبرا پنے ایک نافر مان بیٹے کوجنتی نہیں بناسکتا توایک نبی کیسے اپنے نافر مان امتی کوجنتی بناسکتا ہے؟
- ماجد نے کہاا کرم سے حضور عالم الغیب ہیں، اس لیے کہا گر عالم الغیب نہ ہوتے تو کیسے بتاتے کہآگے چل کر ہماری امت کی ۳۷رفرقہ ہوں گے۔ اکرم نے کہانہیں، حضور عالم الغیب نہیں، اس لیے اگر عالم الغیب ہوتے تو پیضر وربتاتے کہ قیامت کس میں آئے گی، اور بھی دلیل پیش کی۔

الجواب

آپ کے سارے سوالات مناظرانہ ہیں، مناظرانہ سوالات کے لیے آپ علما کی خدمت میں حاضر ہوکر زبانی استفادہ کرلیا کریں۔دارالافتا کودارالمناظرہ نہ بنائیں۔

- قصص الآنبیا نامی کتاب غیر معتبر ہے، اس میں بہت سی موضوع واہیات ، خرافات روایتیں بھری پڑی ہیں۔ سیحے روایتوں میں یہ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھاور شراب پیش کیا گیا۔ حضور نے دودھ پی لیا تو ارشاد ہواتم نے فطرت کو اختیار کیا، اگر شراب پی لیتے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی۔ بیروایت کہیں میری نظر سے نہیں گزری کہ دودھ تھوڑ اسا جھوڑ دیا اور پھر بعد میں پیا، اور نہ یہ کہیں میں نے دیکھا کہ اگر آپ شراب بی لیتے تو آپ کی امت میں سب برے ہوجاتے۔ واللہ تعالی اعلم۔
- کن دنیوی زندگی ختم ہونے کا نام موت ہے۔ مرنے کے بعد برزخی زندگی شروع ہوتی ہے وہ دنیوی زندگی سے مختلف ہے۔ اس کی مثال میہ ہے کہ مال کے پیٹے میں چار مہینہ کے بعد بیچے کے جسم میں جان ڈال دی جاتی ہے اور وہ زندہ ہوجا تا ہے۔ مال کے پیٹ کی جمی زندگی ہے مگر دنیا کی زندگی سے مختلف مال کے پیٹ میں غذا کچھاور ہے۔ آئیجن حاصل کرنے کا بھی طریقہ کچھاور اسی طرح برزخی زندگی بھی دنیوی زندگی سے مختلف ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔
- سے بیفاسق معلن بدکردار فاجرہے، مگراسے کا فرنہیں کہہ سکتے۔ گناہ کی وجہ سے کوئی مسلمان کا فرنہیں ہوتا۔ اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔
- سیبی غلط ہے کہ ہر کلمہ گوجنتی ہے ، کلمہ گونو قادیانی ، نیچری ، رافضی ، وہابی بھی ہیں مگریہ جنتی نہیں کا فر مرتد

جہنمی ہیں۔منافقین بھی کلمہ گوتھے۔مگران کے بارے میں فرمایا گیا:

"إِنَّ الْمُنفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ بِينَك منافقين جَهْم كے نچلے طبقے ميں ہوں

حبلداول مستح

ہاں میچیج ہے کہ ہرمسلمان جنت میں ضرور جائے گا،اباس کی دوصورت ہے۔ایک بیر کہ وہ بہطور سز اجہنم میں بغیر گئے شروع ہی سے جنت میں جائے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کچھ دن جہنم میں رہنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ جومسلمان حرام وگناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان میں سے تو کچھ لوگ وہ ہیں۔جنھیں معاف کردیا جائے گا۔خواہ اللّٰءعز وجل اپنی رحمت سےخودمعاف فر مائے گا ، یا پچھلوگ وہ ہوں گے کہا ہینے گناہوں کی سزا بھکتنے کے لیے جہنم میں ڈال دیئے جا ئیں گے۔ پھر پوری سز ابھکتنے سے پہلے ہی کسی کی شفاعت یااللہ عز وجل کی ً مہربانی سے جہنم ہے نکال کر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔واللہ تعالی اعلم۔

🚳 ماجد نے سیجے کہا ، اکرم نے غلط کہا اس بر فرض ہے کہ توبہ کرے اور اُحتیاطاً تجدید ایمان وزکاح بھی کرے۔اکرم کے قول سے لازم آتا ہے کہ وہ مطلقاً شفاعت کا منکر ہے۔ حالاں کہ شفاعت کے قل ہونے پر امت کا جماع ہے۔قرآن مجیداوراحادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ارشاد ہے:

مَنُ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذُنِهِ. "(٢) وه كون عِبواس كاذن كي بغيراس كى بارگاه میں شفاعت کر ہے۔

معلوم ہوااذن کے بعد کچھلوگ شفاعت کریں گے۔حدیث میں ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

مجھے شفاعت دی گئی ہے۔

اعطيت الشفاعة."(٣)

اورارشادفر مایا:

میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے شفاعتى لاهل الكبائر من امتى.  $"(^{\gamma})"$ ہے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔

رہ گیا حضرت نوح علیہ السلام کا ان کے بیٹے کے ساتھ معاملہ تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کا فرتھا کا فرکے لیے شفاعت نہیں۔اگر چہوہ نبی کی اولا دہو۔امتی کے لیے شفاعت ہے،اگر چہکوئی خونی رشتہ نہ ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>&</sup>lt;u>፫</u> ነ ፲ قر آن مجيد، سورة النساء٤، آيت: ١٤٥، پ:٥-

<sup>&</sup>lt;u>፝</u> ፻፺ قرآن مجيد، سورة البقرة ٢، آيت: ٢٥٥، پ:٣

صحيح مسلم، ص: ١٩٩، ج: ١، كتاب المساجد و مواضع الصلواة <u>፟</u>ໃ " " ີ

مشكواة المصابيح، ص: ٤٩٤، الفصل الثاني، باب الحوض والشفاعة. 

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم بلا شبهه حمّاً ، يقيناً ، جزماً ،غيب دان تھے ، اور ہيں بيقر آن مجيد كى كثير آ يتول اورسير و احاديث سے ثابت ہے، جوتفصيل ديھنا جاہے وہ "الدولة المكية، الفيوض الملكية، خالص الاعتقاد، انباء المصطفى، ادخال السنان اورالكلمة العليا "وغيره كا مطالعہ کرے۔قرآن مجید میں فرمایا گیا:

> "عْلِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبة اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارُتَضٰى مِنُ رَّسُول. "(ا) اورفرمایا:

"مَا كَانَ اللَّهُ لَيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيُب وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجُتَبَىٰ مِنُ رُّسُلِهِ مَنُ سَّنَاءُ صِ"(٢)

آءُ من (۲) جا تا ہے۔ مندامام احمر، ترفدی وغیرہ میں بیحدیث ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: توہر چزمیرے لیےروشن ہوگئی،اور میں نے پیجان لیا "فتجليٰ لي كل شئي فعرفت. "<sup>(٣)</sup> اورایک روایت میں ہے:

"فعلمت مافي السموات والارض.  $"(^{\gamma})$ 

آسان وزمین میں جو کچھ ہے سب میں نے

اللّٰدتعالٰی عالم الغیب ہے وہ اپناغیب کسی پرظا ہزہیں ۔

فرما تاسوائے ان رسولوں کے جسےاس نے چن لیا۔

اے لوگو! اللہ تعالیٰ ہر کس وناکس کوغیب پرمطلع

نہیں فرماتا ہاں اینے رسولوں میں سے جسے

رہ گیا پی خبر نہ دینا کہ سس میں قیامت قائم ہوگی اس سے بیدلا زم نہیں آتا کیہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیرجانتے نہیں تھے۔ بہت ہی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جاننے کے باوجودراز میں رکھی جاتی ہیں۔انھیں میں ہے ایک پیرسی ہے۔علامہ صاوی تفسیر جلالین کی شرح میں لکھتے ہیں:

"قال العلماء الحق انه لم يخرج علمانے فرمايا يوق ہے كه جمارے نبي صلى الله عليه وسلم دنيا سے تشریف نہیں لے گئے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان یانچوں پرحضور کومطلع فرمادیا تھا البتہ ان کے چھیانے کا حكم ديا گيا تھا۔

نبينا من الدنيا حتى اطلعه اللَّه على تلك الخمس لكنه امر بکتمها.<sup>(۵)</sup>

- قرآن مجيد، سورة الجن، آيت:٢٧،٢٦، پ: ٢٩ <u>ሮ</u>ፕ
  - قرآن مجيد، آل عمران، آيت: ١٧٩ پ: ١-
- مشكوة المصابيح، ص: ٧٢، الفصل الثالث، باب المساجد و مواضع الصلواة.
  - مشكواة شريف، ص:٧٢ـ
  - صاوی شریف، ج:۳، ص:۲۶۱\_

زرقانی علی المواہب میں طبر انی کے حوالے سے بیحدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: "ان الله قد رفع لى الدنيا فانا انظر بيتك الله تعالى نے دنيا مير ـــــــــا منے كرديا ہے تو اليها والى ماهو كائن فيها الى يوم مين دنيا كواور دنيامين جو كيهمونے والا بسبكو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی اس ہتھیا کو۔

القيامة كانما انظر الى كفى هذه.''<sup>(1)</sup>

اس لیے بیارشاداسی وفت درست ہوسکتا ہے جب کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمعلوم ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی، ورنہ پیفر مانا درست نہ ہوگا کہ قیامت تک ہونے والی تمام چیز وں کو دیکھ رہا ہوں ۔البتہ اللّه عز و جل کےعلاوہ کسی کوعالم الغیب کہنامنع ہے، کیوں کہ بیلفظ اللّٰدعز وجل کے ساتھ خاص ہے، جیسے لفظ''رحمٰن''جس کے معنی بہت مہر بان کے ہیں۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر چہر حمتِ عالم ہیں مگر حضور کور حمٰن کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ بیلفظ اللّه عزوجل کے لیے خاص ہے۔اسی طرح اس کے باوجود کہ حضورا قدس صلی اللّه علیہ وسلم تمام غیوب کے عالم ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنامنع ہے، اس لیے بیلفظ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔اکرم نے چوں کہاس بات کا انکارکیا ہے کہ حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اس لیے وہ کا فر ہو گیا۔ اس برفرض ہے کہ تو بہ کرے پھرکلمہ بڑھ کرمسلمان ہواوراس بات کو پیج جانے اور زبان سے اقر ارکرے کہ حضور اقد س صلى الله عليه وسلم غيب حانتے ہيں۔والله تعالیٰ اعلم۔

# حضور كوعالم الغيب كهنا كيسامي؟

مسئوله:مولوی محمریوسف،امام مسجر جهمیا توله، فیروزه آباد، آگره-۱۳رصفر۲۴۹۱ه

مسک حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کو عالم الغیب کہنا صحیح ہے یانہیں؟علم غیب کے لغوی اورا صطلاحی معنی تحریرفر مائیں۔

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کوالله عز وجل نے جمیع ما کان و ما یکون کاعلم عطا فر مایا تھا۔حضورصلی الله علیه وسلم بلاشههه غيب جانتے تھے،غيب ٰ داں ہيں \_ گرحضور پر لفظ' ُ عالم الغيب'' کا ٰ اطلاق درست نہيں \_ لفظ' ُ عالم الغیب''اللّهءزوجل کےساتھ خاص ہے، دوسرے پراس کا اطلاق درست نہیں۔اس کی مثال لفظ'' رحمٰن' ہےاس ٰ کے باوجود کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں،قر آن میں حضور کو''رحیم'' فر مایا گیا، پھربھی حضور کورخن کہنا جائز نہیں،اس لیے پیلفظ اللّٰءعز وجل کےساتھ خاص ہے۔ویسے ہی لفظ''عالم الغیب''ہے کہاس کے باوجود کہ حضور جمیع ما کان و ما یکون کے عالم ہیں،حضور کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ،اس لیے کہ اللہ عز وجل کے ساتھ

زرقاني على المواهب، ص:٢٠٤، ج:٧\_

عقائد متعلقه نبوت

خاص ہے۔ ہمارا اور دیو بندیوں کا اختلاف بینہیں ہے کہ ہم حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں اور دیو بندی منع کرتے ہیں۔ ہماراان کا اس سلسلے میں اختلاف بیہ ہے کہ ، دیو بندی بیہ کہتے ہیں کہ حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں تھا، حضور کو دیوار کے ہیجھے کی بھی خبر نہیں تھی، اپنے خاتمہ کا بھی حال معلوم نہیں تھا۔ حضور کے لیے علم غیب ما ننا شرک ہے۔ شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے۔ حضور جیساعلم ہرکس و ناکس ، زید ، عمر و بکر بلکہ ہر بچہاور پاگل اور تمام حیوانات اور چو پایوں کو بھی حاصل ہے۔ اس کے برخلاف تمام امت کے مطابق ہمارا عقیدہ بیہ کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ و ناکہ کو اللہ عز وجل نے تمام ' ما کان و ما یکون' کا علم عطافر ما یا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ و ناکہ مخلوقات سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ حضور سے زیادہ تو بڑی بات ہے، حضور کے مساوی بھی مخلوقات میں کسی کو عمر غیب حاصل نہیں ۔ علم غیب کے نفوی معنی ہیں پوشیدہ بات کا جاننا ۔ علم غیب کے مشور نف بیہ ہے:

کے مساوی بھی مخلوقات میں کسی کو عمر غیب حاصل نہیں ۔ علم غیب کے نفوی معنی ہیں پوشیدہ بات کا جاننا ۔ علم غیب کی شرعی تعریف بیہ ہے:

"الخفى الذى لا يدركه الحس ولا وه پوشيده چيز جس كوحواس پنج گانه سے نه جانا جا يقتضيه بداهة العقل."(۱)

علم غیب کی دونشمیں ہیں۔ایک وہ جس پر کوئی دلیل قائم ہو، جیسے وجود باری اور قیامت کے حالات، جنت و دوز خ وغیرہ علم غیب کی پہلی قسم یعنی وہ جس پر کوئی دلیل قائم ہواسے کوئی بھی دلائل کے ذریعہ جان سکتا ہے،جیسا کہ فلاسفہ نے وجود باری اور عالم کے حادث ہونے کوجانا ہے۔

۔ دوسری قشم، بیرسول کا ُخاصہ ہے۔ مخلوقات میں اگر کسی کوبھی خاصل ہوتا ہے تو رسول کے بتانے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# حضور کے لم غیب کے بارے میں کیاعقیدہ رکھنا جا ہیے؟ مسئولہ:ازیرولیا،مغربی بنگال

حضور ملی الله تعالی علیہ وسلم علم غیب کے بارے میں کیاعقیدہ رکھنا جا ہیے۔حضور ملی الله تعالی علیہ وسلم کو علم غیب کلی تھایا نہیں؟ نیز آپ کے ہمہ وقت ہمہ جگہ حاضر وناظر ہونے کے بارے میں علمائے اہل سنت کا کیاعقیدہ ہے۔

بلاشبهه حضورا قدس ملى الله تعالى عليه وسلم كوجميع ما كان وما يكون كاعلم غيب حاصل تفاتف على دلاك كے ليا شبهه حضورا قدس ملى الله تعالى عليه وسلم حاضر و ناظر ليے "جاء الحق" "الكلمة العليا" كا مطالبه كريں۔ بيتك حضورا قدس ملى الله تعالى عليه وسلم حاضر و ناظر بيں۔ حضرت شيخ عبدالحق محدث و ہلوى رحمة الله تعالى عليه "مسلوك اقرب السبل" بيس فر ماتے ہيں:

علاے امت میں کثیر اختلاف کے باوجود کسی ایک شخص کا اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقی حیات کے ساتھ مجازیا تاویل کے کسی شائبہ وتو ہم کے بغیر دائم اور باقی ہیں اور امت کے احوال پر حاضر و ناظر۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

"باچندی اختلافات وکثرت مذاهب که در میان علما بے امت است یک کس را دریں مسلم خلافے نیست که آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم بحقیقت حیات بلا شائبهٔ مجاز وتو جم تاویل باقی اند وبر احوال امت حاظر و ناظراند."

حضوراللدی عطا سے غیب جانتے تھے، حضور کو عالم الغیب کہنا منع ہے،
کیا حضور مجلس میلا دمیں تشریف لاتے ہیں؟
سلام میلا دیے آخر میں کیوں بڑھا جاتا ہے؟
مسئولہ: سراج احمر، بسک والے گلہ منصور گئے، بہرائے شریف-۱۲رصفر ۱۲۱۹ھ

حضور عالم الغیب تھے یا نہیں؟ اگر عالم الغیب تھے تواس کی دلیل کیا ہے۔ جب کہ بہت سی آتیوں اور حدیثوں سے حضور کا عالم الغیب ہونا ثابت ہے۔

حضور میلا دمیں تشریف لاتے میں یانہیں؟ اگر لانے ہیں تو کیا شروع میلا دسے رہتے ہیں، یا چی میں آتے ہیں اگر نیج میں آتے ہیں کہ حضور حاضر وناظر ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حضور تشریف لاتے ہیں تو اب اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور حاضر وناظر ہیں تو تشریف لانے کا کیا مطلب؟ اور اگر حضور تشریف لاتے ہیں تو کیا بدکار، زانی، مکار، طوائف وغیرہ اگر میلا دکرائیں تو حضور وہاں بھی تشریف لے جائیں گے؟

الجواب

یقیناً بلاشهه حضوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم به عطاے الهی غیب جانتے تھے۔ جوقر آن کی آیات اور سیکڑوں احادیث سے ثابت ہے۔ سور ۂ جن میں فرمایا:

الله تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ اپنے بیندیدہ رسولوں کے سواکسی کوغیب برمطلع نہیں فرما تا۔ "علِمُ الُغَيْبِ فَلاَ يُظُهِرُ عَلَى غَيْبة آ آحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنُ رَّسُولِ. "(أ)

منداما ماحمر، ترفدي وغيره مين بيحديث ہے كه، الله عزوجل نے اپنادست قدرت مير بينے پرركھا تو جھ پر ہر چيز روشن ہوگئ، تفصيل كے ليے "الدولة المكية، خالص الاعتقاد، انباء المصطفىٰ، الكلمة العليا" كا مطالعہ كريں۔ جن آيول سے في ثابت ہوتی ہے۔ ان مين علم ذاتی مراد ہے، ورنہ قرآن محيد مين تعارض لازم آئے گا۔ البتہ حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كوعالم الغيب كهنا منع ہے۔ يہ لفظ الله تعالى كي ساتھ خاص ہے۔ اس كى مثال لفظ "رحن" ہے جس كے معنی مہر بان ہيں اس كے باوجود كه حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كور حن كہنا جائز نهيں، كيول كه يه لفظ الله تعالى عليه وسلم كورجيم فرمايا كيا۔ ارشاد ہے۔ ہاں لفظ "رحيم" كه سكتے ہيں بلكة قرآن مجيد ميں حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كورجيم فرمايا كيا۔ ارشاد ہے: "وَ بِالْمُوْمِنِينَ دَءُ وُفْ دَّ حِيْمٌ. "(ا)غيب جانے والا دانا ے غيب وغيره كه سكتے ہيں۔ والله تعالى اعلم۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے رسالہ مبارکہ سلوک اقرب السبل میں لکھا ہے:

کسی ایک کا اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ جس میں کسی مجاز کا شائبہ اور تاویل کا تو ہم نہیں دائم اور باقی ہیں اور امت کے اعمال برحاضر و ناظر ہیں۔

'' یک سرادرین مسئله خلاف نیست که آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم تحقیقت حیات بلا شائبه مجاز دائم ووباقی اند وبر احوال امت حاظرونا ظراند''

ره گیاعوام کیا کہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ میلا دشریف ہیں صلاۃ وسلام اس تصور سے نہیں پڑھا جاتا کہ اس وقت حضور تشریف لاتے ہیں۔ جیسے التحیات میں ہے: ''السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله و بوکاتهٔ. ''کوئی التحیات میں سلام اس اعتقاد سے نہیں پڑھتا کہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اسی طرح میلا دشریف میں صلاۃ وسلام اس اعتقاد سے کوئی نہیں پڑھتا کہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میلا دمیں تشریف لاتے ہیں۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ اخیر میں کیوں پڑھتا ہیں، یہ سوال ناہمجھی پڑئی ہے جس وقت بھی آپ در ودوسلام پڑھیں گے، تو کوئی بھی یہ سوال کرسکتا ہے کہ اس وقت کیوں پڑھتے ہیں۔ اس کوآپ یوں سمجھے کہ اللہ عز وجل نے قرآن مجید میں ہمیں در ودو وسلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں سی وقت کا تعین نہیں ہم جس وقت بھی پڑھیں گے اللہ عز وجل کے حکم کی تعیل ہوگی۔ اب اگر کوئی تحض عشا بعد میں ہمیں ہو ہیں ہو تھے کہ میکار ثواب ہے اگر کوئی تھی ما نیں گے کہ یہ کار ثواب ہے اگر کوئی جھی کہ عشا بعد بیٹھ کر سوبار در ودر کیوں پڑھتا ہے اس کوآپ بھی ما نیں گے کہ یہ کار ثواب ہے اگر کوئی آپ سے یو جھے کہ عشا بعد بیٹھ کر سوبار در ودر کیوں پڑھتا ہے اس کوآپ بھی ما نیں گے کہ یہ کار ثواب ہے اگر کوئی آپ سے یو جھے کہ عشا بعد بیٹھ کر سوبار در ودر کیوں پڑھتا ہے اس کی سند نہیں پیش کر سکتے ہیں اور یوں ہی

عقائد متعلقه نبوت

کہیں گے کہ اللہ عزوجل نے چوں کہ در ودوسلام پڑھنے کے لیے کسی وقت کی تعین نہیں کی ہے۔اس لیے ہم جس وفت بھی پڑھیں گے وہ حکم خداوندی کی تعمیل ہوگی ۔اس کواصول فقہ کی کتابوں میں اصول الشاسی وغیرہ میں لکھا ے: "الاتی بای فرد کان آتیا للما موربه. " طلق کا حکم بیے کہ اس کے سی فرد کا اداکر نے والا مامور به کاادا کرنے والا ہے۔تفصیل کے لیےا ثبات ایصال تواب کا مطالعہ کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# علم غیب کامعنیٰ کیاحضرت عائشہ نے علم غیب کا انکار کیا ہے؟

#### حضورنور ہیں یابشر؟

مسئولہ: ایم اے راشد، مدرسہ احسن العلوم ، ڈالٹن گنج – کے اررمضان ا ۱۲۰ ھ

سئل کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ

- علم غیب کے کیامعنی ہیں؟ اورحضورصلی اللہ علیہ وسلم کوعلم غیب تھا پانہیں؟ اگر تھا تو کون سا؟ اوراس حدیث کا کیامطلب ہے جو بخاری شریف میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جوکوئی تم سے کھے کہ نبی کریم صلی اللّٰدعليه وسلم علم غيب جاننے تنصے تو وہ جھوٹا ہے۔ ( بخاری وتر مذی ) اب سوال بیہ ہے که رسول اللّٰه سلی اللّٰدعلیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست ہے یانہیں؟
- حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نور تھے يا بشر، اور قرآن كريم كى اس آيت كا ترجمه: قل انها انا بشر مثلكم يوحيٰ التي "كيا موكا؟ اس آيت سے صاف ظاہر ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشر ہي تھے، اور بہار شریعت حصہ اول کی عبارت' کہ انبیاسب بشر تھے اور مرد' سے کیا مراد ہے۔ بہ ظاہر قرآن کریم اور بہار شربعت سے رسول اللہ علیہ وسلم بشریت ثابت ہے۔

دونوں سوالات کے جوابات مکمل ومرلل مع حوالہ کت حنفی سے دے کرمشکور فرمائیں۔ چوں کہ آج کل ان دونوں سوالات پرمسلمانوں کا اتحاد ختم ہوتا جار ہاہے۔

الجواب

دارالا فتامیں اتنی فرصت نہیں کہ مناظرانہ سوالات پر کتاب لکھے، سائل ان مسائل کوحل کرنا جا ہتا ہے تو علما اللسنت كى كتابين مطالعه كرر. مثلًا "خالص الاعتقاد، الدولة المكية، الكلمة العليا، جاء الحق، صلاة الصفا. "وغيره على بيل الاختصار تحرير ہے۔ قاضی بيضاوی نے تفسير ميں علم غيب کی پة تحريف کی وہ علم جوحواس بنج گانہ سے نہ حاصل ہو،اور جس پر بداہۃ عقل حکم نہ کرے۔ بلاشبہہ حضورا فکدس صلی اللہ تعالی علیہ

حلداول أ

وَسَلَمُ لِعَلَمُ غِيبِ حَاصَلَ تَهَا ـ قَرْ آن كَرِيمٌ مِينَ ہے: "مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ

اللَّهَ يَجُتَبِيُ مِنُ رُّسُلِهِ مَنُ يَشَآءُ. ''<sup>(1)</sup>

اے لوگو! اللہ تعالی ہرکس وناکس کوغیب پرمطلع نہیں فرما تاہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔

اورفرمایا:

"عَلِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنُ رَّسُولٍ. "(٢)
تيرى جَدفرمايا:

غیب کا جاننے ولاتواپنے غیب پرکسی کومسلط نہیں فرما تاسواے اپنے پہندیدہ رسولوں کے۔

"وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنَ." (<sup>")</sup>

بدرسول غیب بتانے پر بخیل نہیں۔

اورکثیر آیتوں سے نابت ہے۔ حتی کہ ان کی تعداد تیس سے خیاوز ہے، اوراحادیث اس باب میں اتنی کثیر ہیں کہ ان کا شار نہیں ۔ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئلم غیب عطائی تھا۔ حضرت عا کشہر ضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول ہے کسی صحابیہ یا صحابیہ یا صحابیہ کا قول ہے کسی صحابیہ یا صحابیہ کا قول قرآن کے مقابلے میں لائق ترجیح نہیں۔ علاوہ ازیں اس سے مراد علم غیب ذاتی ہے۔ ورنہ لازم آئے گا کہ ام المونین نے قرآن کا انکار کیا اور بیسوائے رافضی کے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح اس کے باوجود کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے:

" وَمَآ اَرُسَلُنكَ إِلَّا رَحُمَةً لِّلُعلَمِينَ."(٩)

اورفر مايا: وَبِالْمُؤْمِنِيُنَ رَءُ وُفٌ رَّحِيمٌ. "(٥)

مر پھر بھی آپ کورمل کہنا منع ہے۔ حالاں کہ آپ رحمت عالم ہیں اور لغوی اعتبار سے رحیم اور رحمٰن کے معنی ایک ہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ رحمٰن اللّٰہ عز وجل کی صفت خاصہ ہے۔ اسی طرح اس کے باوجود کہ حضور انور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، مگر لفظ عالم الغیب کا اطلاق آپ پر منع ہے۔ اس لیے کہ لفظ عالم الغیب اللّٰہ عز وجل کے ساتھ خاص ہے۔ یوں مجھو کہ عز وجل کے معنی ہیں عزت والا ، بزرگی والا ، اور بلا شبہہ حضور اقد س صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوقات سے زیادہ عزت و بزرگی والے ہیں۔ مگر حضورا قد س صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ اقد س صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ علیہ اللّٰہ تعالیٰ علیہ اللّٰہ تعالیٰ علیہ اللّٰہ تعالیٰ علیہ اللّٰہ تعالیٰ علیہ تعدیٰ اللّٰہ تعالیٰ علیہ تعدین اللّٰہ تعد

- الله الله عبد، سورة ال عمران، آیت:۱۷۹،پ:٤
  - لر ٢٦ ] قرآن مجيد، سورة الجن، آيت: ٢٦، پ: ٢٩
  - إس قرآن مجيد، سورة التكوير، آيت: ٢٤، پ: ٣٠
  - إِنَّ هُ ﴾ قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت:١٢٨،پ:١١

0000 CMD 00000

وسلم کے نام اقدس کے ساتھ عزوجل لگا نامنع ہے۔اس لیے کہ عزوجل اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہی حال لفظ عالم الغیب کا بھی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

صفورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نور بھی تھے اور بشر بھی تھے۔ دونوں میں منافات نہیں۔ قرآن مجید ہی میں ہے: "قد جاء کم من الله نور و کتاب مبین. "اس آیت میں نور سے مراد حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی ذات ہے۔ حدیث میں ہے: "یا جاہر ان الله قد خلق نور نبیک من نوره. "نوراور بشر میں کوئی تنافی ہوتو لکھیں۔ بلاشہہ بیچی ہے کہ سارے انبیا ہے کرام بشر تھے اور مرد۔ اور سیدالا نبیا صلی الله تعالی علیه وسلم بھی بشر تھے، اور مرد تھے اور اب بھی ہیں وہا بیوں اور ہم میں بیا ختلاف نہیں کہ وہا بی حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کو بشر مانتے ہیں اور ہم نہیں مانتے۔ اختلاف بیہ کہ وہا بیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی وولی ہماری طرح معمولی بشر تھے۔ اور اہل سنت کہتے ہیں کہ بشر تھے، اور ہیں مگر جماری طرح عاجز ونا داں وذر و نا ذیل تھے، کمتر تھے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ بشر تھے، اور ہیں، ہماری طرح عاجز ونا داں وذر و نا چیز سے کمتر نہیں۔ بلکہ الله کے جبوب اور اس کے مصطفی ، مجتبی ، مرتضی رسول ہیں، ہفا ہر بشر ہیں، اور حقیقت میں نور ہیں۔ مولا ناروم فرماتے ہیں۔

مصطفیٰ تبشایداریر جمیلٰ تاابدیهوش ماند جرئیل

یہ پرجمیل کیا ہے، اور کیا جلوہ ہے جو جرئیل امین کوبھی ہے ہوش کر دے۔ جس کو آپ یوں سمجھو کہ خود جرئیل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرشتے ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں ، مگریہی جرئیل انسانی شکل میں خدمت اقدس میں حاضر ہوتے حتی کہ صحابہ کرام بھی زیارت کرتے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلاتمثیل سمجھے حقیقت میں نور ہیں اور نور ہوتے ہوئے کیا ہیں، یہ کوئی نہیں جان سکا۔ خود حضورا قدر صلی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا:"لم یعرفنی حقیقہ غیر رہیں۔" اور بہ ظاہر بشر سے، اور بنص قر آئی نور بھی ہم ظاہر کے ساتھ قر آئن پر ایمان لانے کے مکلف ۔ لہذا اجماعی طور پر یہ ایمان سے کہ حضورا قدر س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی۔ ان وونوں مسکول میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہ ہے نہ رہے گا۔ البتہ اہل سنت و جماعت اور وہا بیوں کا ہے، اور رہے گا۔ اس کو نہ آپ جمہ کہ تر جہنمی ایک جنتی ۔ اور اہل سنت اور وہا بیوں کا اختلاف بنیادی یہ مسئلہ ہیں، بلکہ یہ ہے کہ دیو بندی ہی گے۔ بہتر جہنمی ایک جنتی ۔ اور اہل سنت اور وہا بی ویا تحتی نہیں وارد ہے کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں کے۔ بہتر جہنمی ایک جنتی ۔ اور اہل سنت اور وہا بی ویا تحتی نہیں وارد ہے کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں کہ جنتی کہ خور تی نہ تی ہی وہ تو تعلی علیہ وہا کے تو خاتم انہیں کہ علیہ یہ کہ دیو بندی کا اختلاف بنیادی یہ مسئلہ ہیں، بلکہ یہ ہے کہ دیو بندی کی ایر اور اور اہل سنت اور وہا بی وہ نو تھی نہیں ، اگر آپ کے زمانہ میں یا آپ کے زمانہ میں یا آپ کے زمانہ میں یا آپ کے وہوں نی پی پیدا ہوجائے تو خاتم انہیں میں کہ فرق نہ آئے گیا۔ ان کاعقیدہ یہ ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیں کو فرق نہ آئے گیا۔ ان کاعقیدہ یہ ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیں جو میں کی خور تی نہ آئے گیا۔ ان کاعقیدہ یہ ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلم کی ایک کیا ہوں کا کوئی انسان کی دور انسان کی دور کی کی بیا کوئی کی انسان کیا کوئی کی کے دور کی کی کے دور کی خور تی نہ کی کی دور کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئ

ایساعلم تو ہروکس وناکس بلکہ ہر بیچے، پاگل بلکہ سب حیوانوں اور چو پایوں کوبھی حاصل ہے۔حوالے کے لیے آپ نے بہار شریعت حصہ اول کا حوالہ سوال میں دیا ہے اسے دیکھ لیں۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

عبار ریک سندون والدول کے سواکسی اور کو ہے؟ حضور سلی اللّه علیه وسلم کوکل غیب حاصل ہے یا بعض؟ ما کان ویکون کا مطلب و مایعلم تناویله غیب حاصل ہے یا بعض؟ ما کان ویکون کا مطلب و مایعلم تناویله الله کی تفسیر اللّه کی تفسیر اللّه کی تفسیر اللّه کی تسیر کی ذات وصفات کا احاطہ کوئی نہیں کرسکتا۔

#### ایک مرید کیاکسی دوسرے پیرسے مرید ہوسکتا ہے؟ مسئولہ:غلام سرور،شیب پور،ہوڑہ،ویسٹ بنگال-۲۹رصفر۱۲۱ص

کیا فرماتے ہیں علمار دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ

- ا حروف مقطعات کاعلم حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے سواکسی اور کو ہے یا نہیں؟ زید کہتا ہے کہ اولیا ہے عظام کوسینہ بسینۂ حاصل ہے۔
- صفورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوکل علم غیب حاصل ہے یا بعض؟ اگر کل علم غیب حاصل ہے تو اللہ کے علم کا مساوی ہے یا بعض؟ اگر کل علم غیب حاصل ہے تو اللہ کے علم کا مساوی ہے یا کم؟ اگر اللہ کے علم کے مساوی ہے تو اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں فر مایا کہ اللہ کے علم کے مساوی ہوتو اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں فر مایا کہ اللہ کے علم کوعطا ایک قطرہ ہے آپ کے علم کی حد کیوں مقرر کی؟ زید کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کوعلم غیب سے سرفر از فر مایا ہے۔ مگر کل علم غیب فر مادیا، مگر عمراس کا منکر ہے۔ عمر کا قول ہے کہ اللہ نے اپنے دسول کوعلم غیب سے سرفر از فر مایا ہے۔ اسے تسلیم جس کا خدا تھیں کہ ناے آپ بالنف میں کوئی تفریق ڈالیے کہ مساوات میں خدا اور رسول اللہ بالکل برابر میں یا کم وبیش؟
- ترید بیعت کے شرف سے مشرف ہے، مگر پیرومرشد سے دوری یا پیرومرشد کے برّدہ پوشی اور شجرہ فوت ہوجانے کے سبب دوسر سے بیعت ہونے کا خواہش مند ہے۔ آیا بیعت دوبارہ کے سلسلے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھکم ہے؟ جواب عنایت فرما کیں۔

الجوابـــــ

ا غالبًا ابریز شریف یا الیواقیت والجواهر میں عارف بالله حضرت سیدنا عبدالعزیز ذباع قدس سره کایی قول منقول ہے کہ اولیا ہے کرام میں جواہل خدمت ہیں وہ اس وقت تک اپنے منصب پر فائز نہیں ہوتے۔ جب تک

مقطعات کاان کوعلم نہ ہواس سے ثابت ہوا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاسے اولیا ہے کرام کو بھی مقطعات کاعلم ہوتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ایسانہیں کہ اس میں کسی سے الجھا جائے یا اگر کوئی انکار کر دیتو اس کی تضلیل وفسیق کی جائے۔مقطعات متشابہات میں سے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا:

"وَمَا يَعُلَمُ تَأُويُلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنُ عِنُدِ رَبَّنَا."(١)

یہاں دوتفسری ہیں۔ایک بید کواللہ پروقف تام اور و الو استحون جملہ مستانھ۔اب آیت کا مطلب بیہ ہوا کہ منتابہات کی تاویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ۔لیکن اس تفسیر پر بھی علم سے مراد ذاتی علم ہوگا، جواللہ کی صفت ہے، تو اب انبیا واولیا سے عطائی کی نفی نہ ہوگی۔ قاضی بیضاوی نے اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہا گر بیہ مان لیا جائے کہ اللہ علیہ وسلم بھی تو پھر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پھر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب لغوہ وجائے گا۔اس لیے ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقطعات کا علم تھا۔اب اگر ذاتی وعطائی کا فرق نہ کریں گے تو بات نہیں سے گی۔ مجھے بتانا بیہ ہے کہ اس تفسیر کی بنا پر بھی بیہ مقطعات کا علم رکھتے ہیں۔اس آیت کی دوسری تفسیر بیہ ہوئے کہ و الد استحون فی العلم کا اللہ پر عطف ہے اب معنی یہ ہوئے اور اس کی تاویل اللہ اور پڑتے علم والول کے سواکوئی نہیں جانتا۔اب بیآ بیت اس کی دلیل ہوگی کہ انبیا ہے کرام واولیا ہے عظام مقطعات کا علم رکھتے ہیں۔اس کا علم رکھتے ہیں۔اس کا علم رکھتے ہیں۔اس کی حال اللہ پر عطف ہے اب معنی یہ ہوئے اور اس کی تاویل اللہ اور کے عظام والیہ تعالیہ کی دلیل ہوگی کہ انبیا ہے کرام واولیا ہے عظام مقطعات کا علم رکھتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

کہ وہاں حاضر ہوکر وہاں کے علماے کرام سے اس مسکہ کو سجھ لیتے یا پھر بریلی شریف بھیج دیتے۔ اس مسکہ میں ایک عظیم الثان دارالعلوم ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں حاضر ہوکر وہاں کے علماے کرام سے اس مسکہ کو سجھ لیتے یا پھر بریلی شریف بھیج دیتے۔ اس مسکہ میں پوری شفی کے لیے آپ مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرۂ کا رسالہ مبارکہ ' خالص الاعتقاد' کا مطالعہ کرلیس تو آپ کی ساری البحق دور ہوجائے گی۔ صرف دوایک با تیں کھواد یتا ہوں۔ امید ہے کہ یہی کافی ہوں گی۔ دیو بندی انتہائی بددیانت اور خدا ناترس قوم ہے ان کے عقیدے میں جھوٹ بولنا عبادت ہے۔ اسی لیے تو عوام تو عوام ان کے بڑے بڑوں نے اپنے مذہب کی بیسب سے بڑی عبادت ہمیشہ ادا کی ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ اللہ عز وجل نے اپناسب علم حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو عطافر مادیا یہ ممکن بھی نہیں۔ شرعاً ، عقلاً محال۔ دیو بندیوں نے شان الوہیت ورسالت میں جو گستا خیاں کی ہیں ان پر پر دہ ڈالنے کے لیے یہ فریب کار یہودی صفت ہمارے عقیدے کو غلط طور سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز وجل نے محض کار یہودی صفت ہمارے عقیدے کو غلط طور سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز وجل نے محض اپنے ضل سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ اپنے ضل سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بڑھانے کے لیے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ ا

راً الله قرآن مجيد، سورة ال عمران، پاره: ٣، آيت: ٧

وسلم کو جمیع ما کان و مایکون کاعلم عطافر مادیا۔ ما کان و مایکون سے مرادیہ ہے کہ جس دن سے دنیا کی تخلیق ہوئی اس دن سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنی چیزیں عالم وجود میں آچکی ہیں یا آئیں گی وہ سب ما کان و مایکون ہیں۔ اوران سب کاعلم حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم کوحاصل ہے۔ دیو بندی اس کوسب علم مانتے ہیں، اورانھوں نے جسے خدا گمان کرلیا ہے اس کا بس اتنا ہی علم محدود مانتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اللہ ہی کونہیں پہچانا اور کیسے پہچانیں گے۔ جب کہ انھوں نے رسول ہی کونہیں پہچانا۔ اب آپئے ماکن و مایکون کے علاوہ علوم کی وہ بحربیکراں دیکھئے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔

ما کان و مایکون سے بیٰعلوم خارج ہیں۔اول: - ذات باری تعالیٰ کاعلم \_ دوم: - صفات باری تعالیٰ کا علم، یہی دونوں ایسے ہیں کہ سی مخلوق کے لیےان کاحصول محال ہے۔ ذات باری نُعالیٰ غیر متنا ہی ،اس کی صفات غیرمتناہی،صفات کی تعداد بھی غیرمتناہی اور ہرصفت غیرمتناہی۔ذات باری تعالی اوراس کی صفات واجب قدیم غيرمتنا ہى،غير مخلوق، سمخلوق كى مجال كهان كاا حاطه كرسكے \_سوم: -ممتنعات كاعلم يعني وہ چيزيں جن كا وجودمحال ہے یہ بھی غیرمتنا ہی۔ چہارم: -ممکینات میں وہ اشیاجن کا وجود ٰنہ ماضی میں ہونہ ستقبل میں مثلاً یا قوت کا پہاڑ موجود ہوممکن ہے،مگر نہ ماضی میں بھی موجود ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا۔اس لیے بیمکن ہے مگرموجودنہیں اور ما کان و مایکون سے خارج اور غیر متناہی پنجم: - کس جھی چیز کاعلم محیط تفصیلی مثلًا ایک ذرہ کہیں فرض سیجیے، اور اس کا نام الفِ رکھیے۔اس کی دوری دوسرے ہر ہر ذرہ سے تفصیلی طور پر پھر ہر ہرموجو تفصیلی طور پر مثلاً آپ نے ہندوستانٰ میں کسی جگہ الف فرض کیا وہاں سے اس ذرہ کی دوسرے ذرات سے دوری خواہ وہ اسی ریکستان میں ہوں یا دنیائسی حصے میں مثلاً پورپ یا امریکہ میں۔ پھر دنیا کے تمام درختوں سے دوری پھر درختوں کے بیتے ہتے سے دوری، پھر مکانات سے دوری ،اور مکانات کے ذریے نے دری سے دوری ، پھراسی طرح صحراؤں ، پہاڑوں ، دریاؤں پھرفضا کے اجزائے متحیلہ پھر جاند سورج آسان کے ذرہ ذرہ سے اس فاصلہ کاعلم، اوراس سے پیدا ہونے والی وضع اور ہیئت کاعلم وغیرہ وغیرہ وغیرہ بہرہ یہ جھی ماکان و مایکون سے خارج ہیں۔اگر میں ان پانچوں علوم کی تفصیل کروں تو دفتر ہوجائے، پھر بھی کما حقہ تفصیل نہ ہوسکے گی۔ یہ سب ماکان و مایکون سے خارج ہیں،اور یہ سارے علوم غیر متنا ہی بالفعل ہیں اور ماکان و مایکون متنا ہی بالفعل اور یہ ق ہے کہ، متنا ہی کو غیرمتنا ہی کے ساتھ وہ نسبت نہیں جوایک قطرہ کوساتوں سمندروں سے ہے اس لیے کہ یہاں بِساتوں سمندر کتنے ہی عظیم سہی لیکن ہیں متناہی۔ تو یہاں قطرہ اور سمندر میں متناہی کی نسبت متناہی سے ہوئی اور جمیع ماکان و ما یکون متنا ہی اور علوم باری تعالی غیر متنا ہی بالفعل تو یہاں متنا ہی کی نسبت غیر متنا ہی سے۔اسی لیےاس اعتقاد يركه حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كوجميع ما كان و مايكون كاعلم حاصل ہے۔ ديوبنديوں كابيالزام ديناكه خضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو باری تعالیٰ کے علم کے برابر کر دیا، گم راہ گردی وفریب دہی ہے اہل سنت

حبلداول أ

کے عقیدے کا مطلب بیہ ہے کہ رسول اگر مصلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و مایکون کاعلم حاصل تھا، اتنا ہمیں معلوم ہے اس کے علاوہ اور کثیر علوم حاصل تھے ،اسے وہ جانیں یا ان کا رب جانے ٰ،اس کی کوئی تعیین و تحدید نہیں کی جاسکتی ۔ امید ہے کہ آپ اصل مسئلہ کو مجھ گئے ہوں گے،اوراگر بالفرض نہ سمجھے ہوں تو مقامی علما کی طرف رجوع کریں۔واللہ تعالٰی اعلم۔

اپنے مرشد سے اعراض اور استنکار کے بغیر کسی بھی مرشد برقت سے طلب فیض کے لیے بیعت ہوسکتا ہ،ایسے کوطالب کہتے ہیں،کیکن بیذہن میں رہے کہاینے پہلے مرشدِ کوفراموش نہ کرے،ان سے ذرہ برابر بد اعتقادی تو دور کی بات ہے، بے اعتقادی بھی نہر کھے، یہنم قاتل ہے، کسی اللہ والے سے اعراض ہم قاتل ہے، بلکہ بہ عقیدہ رکھے کہ بیمیرے مرشد برق ہی کا فیض ہے جو مجھے ان دوسرے پیرصاِحب تک پہنچایا۔البتہ اسِ کا لحاظ رکھے،اگرسلسلۂ قادر بیمیں بیعت ہے تو طالب بھی سلسلۂ قادر بیّمیں ہوجو کسی بادشاہ کا غلام ہے وہ اگر تسی صوبہ کے والی کا غلام بنے تو بیاس کی ترقی نہیں تنزلی ہے۔ ع: ہمیں شیران جہاں بستہ ایں فتر اک اند۔ مزرع چشت و بخاراوسمر قندوعراق \_ كون سے كشت په برسانهيں جھالا تيرا \_ والله تعالی اعلم \_

حضور کے علم غیب کاا نکار کفر ہے

مسكوله: مشاق احمد قادري رفاقتي سكريتري مدرسه الجلعة الغوثيه، ونتظم كارتوسيع جامع مسجر سمستي يور، بهار-١٠/راگست ١٩٨٧ء

سک رسول الله صلی الله علیه وسلم کوغیب کی خبرنہیں (معاذ الله) ایساعقیدہ رکھنے والا کیسامسلمان ہے، جواب قرآن وحدیث کے حوالوں سے عنایت فرمانے کی زحمت گوارافر مائیں۔

الجوابـــ

الیا شخص کا فرہے،اس لیے کہ بیقر آن مجید کی صریح آیت کا انکار کررہاہے۔ارشادہے:

ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے حیا ہتا ہے منتخب فرمالیتاہے۔

"مَا كَانَ إللَّهُ لِيُطلِعَكُمُ عَلَى الْعَيْبِ اللَّهُ تَالَيْ اللَّهُ لِيُطلِعَ نَهِينِ فرماتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجُتَبَىٰ مِنُ رُّسُلِهِ مَنُ سُّلَاءُ "(۱)

اورفر ما تاہے:

"علِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا. إلَّا مَن ارُتَظي مِنَ رَّسُول . "(٢)

غيب كا جاننے والا تو اپنے غيب پر کسي كومسلط نہیں فر ما تاسوا ہے اپنے برگزیدہ رسولوں کے۔

> قرآن مجيد، سورة ال عمران، پاره: ٤، آيت: ١٧٩

> قرآن مجيد، سورة الجن، پاره: ۲۹،آيت:۲٦-۲۷ <u>፟</u>【፻፮

جلداول

اورفرما تاہے:

پەرسول غىب كى بات بتانے پر بخیل نہیں۔ والله تعالی اعلم۔ "وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِين ."(١)

### بلاشبهه حضور كوعلم غيب تفا مسئوله: مارون رشید،موضع شمی توله،رام پور، پوسٹ شکر پی<sup>نک</sup> و لی ضلع دیوریا





الجواب بلاشبهه حضور صلی الله علیه وسلم کوملم غیب تھا جوقر آن مجید کی آیتوں اور سیکروں احادیث سے ثابت ہے۔ والله تعانى اعلم \_

#### حضور صلی الله علیه وسلم کوجمیع ما کان و ما یکون کاعلم ہے مسئوله: سيدعبدالرحمٰن

سکے کیا فرماتے ہیں علماے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل سوالات کے بارے میں!

- فَقُلُ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. (يونس: ٢٠)
- قُلُ لَا يَعُلَمُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. (النمل: ٦٥)
  - رسول صلى الله عليه وسلم فرمات بين : وَ لا أَعُلَمُ الْغَيْبِ . (الانعام: ٥٠)
- فَلا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَن ارْتَضِي مِنَ رَّسُول (الجن: ٢٦)
  - وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُواي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُّوحِي. (النجم: ٣-٤)
- وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطلِعَكُمُ عَلَى الْغَيب وَللَّكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنُ رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ. (آل عمران: ١٧٥)
  - وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيِّ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءَ (البقر: ٢٥٥)
- مستقبل کے واقعات کا بھی علم انسان کونہیں جبیبا کہ کلام پاک میں ارشاد ہے:"وَ مَا تَدُرِیُ نَفُسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ بَايّ اَرُض تَمُونُ ثُ. "(لقَمَان: ٣٤)
  - وَ لَا اَقُولُ لَكُمُ عِنُدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَّا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُولُ إِنِّي مَلَك. (هو د: ٣١) 9
- تِلُكَ مِنُ ٱنَّبَاءِ الْغَيُبِ نُورِحِيُهَا اِلِّيكَ مَا كُنُتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبُل هلذَا. (هود: ٩٤)

قرآن مجيد، سورة التكوير، پاره: ٣٠، آيت: ٢٤ <u>፫</u> ነ ፲ جلداول

نوط: جبیها که سورهٔ ہوداورلقمان میں ہے کہ الله تعالی نے قطعی طوریریہ فیصله کردیا ہے کہ ان یانچ چیزوں کاعلم مثلاً قیامت، بارش،موت، ما درشکم میں لڑ کا ہے یالڑ کی ،اورکل کیا ہوگا ،ان با توں کوسوا نے خدا نے کوئی نہیں جانتا ۔ بہذر بعیدوی جوملم غیب وقتاً فو قتاً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوعطا ہوا ہے۔ نبوت کا اتم نامہ غیبی علم ہے۔اسی طرح خدا تعالیٰ بعض آیتوں میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے کہاس کاعلم تم کو نہ تھا جیسا کہ غزوۂ تبوک میں عدم شرکت بعض لوگوں کے متعلق سورۂ توبہ میں ذکر ہے۔ جہاں جھوٹی قسمیں کھا کراجازت حاصل کر لی تھی ۔حضرت محرمصطفیٰ ،احرمجتبیٰ ،سید کونین ،سر دار دو جہاں ،سرور کا ئنات رحمۃ للعالمین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو جوعلم غیب اللہ کی طرف سے عطا ہوا وہ بذریعۂ وحی ، کشف،الہام ،رویا (خواب) ہے جونبوت کا اتم نامهُ ا غیبی علم ہے۔اسی کوملم غیب عطائی کہتے ہیں۔(اللّٰد کی طرف سے عطا کیا گیا) **نوٹ**: مٰدُورہ بالا آیات ربانی کے اگر کوئی مسلمان بیہ کھے کہ حضرت محم<sup>مصطف</sup>ی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، عالم الغیب

ہیں اورآ پ کو پوراعلم غیب بغیر وحی کے بھی حاصل ہے۔ایسے خص کے لیے شرع میں کیا تھم ہے۔

جور حضورا قدر صلی الله علیه وسلم کوملم غیب به عطائے الہی حاصل تھا یانہیں بیمسئلہ علما ہے اہل سنت اور علما ہے و ہابیہودیو بندیہ غیرمقلدین کے مابین مختلف فیہ ہے۔اہل سنت کاعقیدہ بیہ ہے کہالڈعز وجل نےحضورا قدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کوجمیع ماکان و مایکو ن کاعلّم عطا فر مایا۔ بیہ عطا بذریعہُ وحی بھی ہے، بذریعہُ الہام بھی، بذریعۂ کشف بھی ٔ۔اس کی تنجیل نزول قرآن کی تنگیل کےساتھ ہوئی۔اس کا حاصل بیاہے کہ مطلق علم غیب تو أتحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كوابتدا بهي سي تقاء مكر جميع ما كان و ما يكون كاعلم نزول قرآن كے اختتام برمكمل ہوا۔اس پرقر آن کریم کی متعدراً بیتیں اور بہ کثر ت احادیث دلیل ہیں۔قرآن مجید میں ہے:

"وَنَزَّ لُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ المُحِبِبِ مَ نَتْم پِرايي كتاب اتارى جو مر چیز کاروش بیان ہے۔

شَئعٌ. "(۱)

اورفرمایا:

یہ (قرآن) اینے سامنے کی کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔

"وَلَكِنُ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيُهِ وَتَفُصِيلَ كُلِّ شَئِيٍّ. "(٢)

کُلَّ شَیِّ ہر چیز کے وہی معنی ہیں جو جمیع ماکان و ما یکون کے ہیں۔الہذا بنص قرآن ثابت ہو گیا كةرآن مجيد ميں جميع ماكان و ما يكون كاعلم مذكور ہے۔ للمذا ثابت ہے كه حضورا قد س سلى الله تعالى عليه

قرآن مجيد، سورة النحل، آيت: ٨٩، پ: ١٤ 

قرآن مجيد، سورة يوسف، آيت: ١١١، پ: ١٢

وسلم كو جميع ماكان و ما يكون كاعلم حاصل تفام شكوة شريف كى حديث ہے:

مجھ پر ہرچیز روشن ہوگئی اور میں نے پہچان لیا۔

"فتجلى لى كل شئ و عرفت"<sup>(۱)</sup> ص: ٠ *ـ ـ پر*ہے:

"فعلمت ما فى السماوات و الارضٍ."(٢) ميں نے جان ليا جو يجھز مين وآسان ميں ہے۔ بخارى ومسلم ميں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

"قام فینا رسول الله صلی الله تعالیٰ ایک بار ہم میں رسول الله علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم مقاما ماترک شیئا یکون کھڑے ہوئے ، قیامت تک اس جگہ جو کچھ فی مقامه ذلک الیٰ قیام الساعة الا ہونے والا تھا سب کو بیان فرما دیا، کچھ نہیں حدث به. "(")

یک ہیں. بخاری شریف میں سیرنا فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

"قام فينا النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مقاما فاخبرنا بدء الخلق حتى دخل اهل النار منازلهم و اهل النار منازلهم." (م)

ایک بارحضور اقدس صلی الله علیه وسلم ہم میں کھڑے ہوئے ، ابتدائے آفرینش سے لے کر جنت اور دوز خیوں کے دوز خ میں داخل ہونے تک کا حال ہم سے بیان فرمایا۔

اور وہابیوں کا بیعقیدہ ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچے کا بھی علم حاصل نہ تھا، نہ ذاتی نہ عطائی۔ تقویۃ الایمان میں صاف صاف ہے۔ 'اللہ صاحب نے بیطافت (علم غیب) کسی کونہیں بخشی۔' قاوئی رشید یہ میں ہے: ''حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوعلم غیب نہ تھا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کوعلم غیب تھا، صریح شرک ہے۔' کہی نہیں براہین قاطعہ میں یہاں تک لکھ دیا کہ ''شیطان کے علم کی وسعت (زیادتی) قرآن وحدیث سے اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علم پرقرآن وحدیث سے کوئی دلیل نہیں۔حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت وزیادتی ماننا شرک ہے۔' اور حفظ الایمان میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شخصیص ایساعلم غیب تو زید ،عمر و بکر ، ہر بیچے ، یا گل ، چو یا ئے کوحاصل ہے۔' ''حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شخصیص ایساعلم غیب تو زید ،عمر و بکر ، ہر بیچے ، یا گل ، چو یا ئے کوحاصل ہے۔'

<sup>[[]</sup> مشكوة المصابيح، ص:٧٢، الفصل الثالث، باب المساجد و مواضع الصلوة.

<sup>[</sup> ٢] مشكوة المصابيح، ص: ٧٠ الفصل الثاني، باب المساجد و مواضع الصلوة.

إرسي مشكوة المصابيح، ص: ٢٦١، الفصل الاول، كتاب الفتن/صحيح مسلم، ص: ٣٩٠، ج: ٢، كتاب الفتن و أشرط الساعة

العلام عصيح بخارى، ص:٤٥٣، ج:١، كتاب بدء الخلق

حلداول

دنیا میں کوئی مسلمان نہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایسی ہے ادبی و گستاخی کو برداشت کرے۔ اسی بناپر علم ہے اہل سنت علما ہے دیو بند کو کا فرکتے ہیں۔ اب آپ اپنے سوال کا جواب لیجیے۔ جن آپیوں میں اللہ عزوجل کے علاوہ کسی اور سے علم غیب کی نفی مجھی جاتی ہے ان سے مراد علم ذاتی ہے۔ اور جن آپیوں سے انبیا واولیا کے لیے علم غیب ثابت ہوتا ہے ان سے مراد علم عطائی ہے۔ اگر یہ فرق نہ کریں گے تو آن مجید میں تعارض لازم آئے گا۔ دنیا میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عزوجل کی عطا کے بغیر ذاتی علم عاصل تھا۔ اس لیے یہ سوال ہی ساقط ہے۔ دیو بندی چوں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قطعاً علم غیب نہیں مانتے ، نہ ذاتی ، نہ عطائی۔ جب ان پر مہکورہ بالا آپات واحادیث سے الزام دیا جاتا ہے تو عاجز آ کر اپنا بھرم قائم کرنے کے لیے اہل سنت پر جھوٹا الزام رکھتے ہیں کہ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ذاتی علم مانتے ہیں۔ عالم الغیب کہتے ہیں۔

المل سنت کا بھرہ تعالیٰ یہ عقیدہ ہے کہ جو محض علم غیب نہیں بلکہ ایک ذرے کاعلم اللہ عزوجل کے علاوہ کسی مخلوق حتی کہ انبیاے کرام یہاں تک کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی مانے ، کافر ومشرک ہے۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزوجل کی عطاسے جمیع ماکان و ما یکون کاعلم رکھتے ہیں، مگر پھر بھی آپ کو عالم الغیب کہنا منع ہے۔ یہاں کی مثال لفظ ' رحمٰن' ہے الغیب کہنا منع ہے۔ یہاں کی مثال لفظ ' رحمٰن' ہے کہا گرچہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں مگر آپ کورحمٰن کہنا منع ہے۔ کیوں کہ ' رحمٰن' کالفظ اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہے۔ جس طرح رحمۃ للعالمین ہوتے ہوئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کورحمٰن کہنا منع ہے، اسی طرح جمیع ماکان و ما یکون کاعلم حاصل ہوتے ہوئے بھی حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ' عالم الغیب' کہنا منع ہے۔ مگر یہ کہنا درست ہے کہ آپ جمیع ماکان و ما یکون کے عالم صفح نے بیا جانتے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

علم غیب سے متعلق نثر ح فقه اکبر کی عبارت سے معارضه کا جواب مسئوله: محرضامن علی قادری رضوی، مقام ویوسٹ مجھی یورخورد، گورکھپوریو. یی - ۲۵ رذیقعدہ ۲۵ مسئولہ

کیا ترمی کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیانِ شرع متین مندرجہ ذیل مسکہ میں کہ شرح فقدا کبر،ص:۱۸۵ کی اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟

"ثم اعلم ان الأنبياء لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا ما اعلمهم الله تعالى احيانا وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الغيب بمعارضة قوله تعالى قل لا يعلم من في

السموات والارض الغيب الا الله كذا في المسامرة." ار دوزبان میں تشریح سیحے۔

الجواب فقدا كبرية قل كياس كالمتعلق جس عبارت كوآپ في شرح فقدا كبرية قل كياس كى حضورا قدس ملاء في ما ما اور حنف تشريح پیہے کہانبیاے کرام غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے مگروہ باتیں جن پراللہ تعالیٰ نے انھیں مطلع فر مایا آور حنفیہ نے اس شخص کو صراحةً کا فرکہا جو بیاعتقادر کھے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم غیب جانتے تھے، کیوں کہ آیت کریمہ فُلُ لَا يَعُلَمُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيُبَ إِلَّا اللَّهُ. (١) ــــــمُعارضُه لازمُ أَتا ہے۔لیکن آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ یہاں اس صورت میں کفر ہوگا اورآیت کریمہ ہے معارضہ لازم آئے گا، جب کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ذاتی علم سے مانا جائے ورنہ آیت سے معارضہ اور گفر کی کوئی صورت ہی نہیں ، کیوں کہ سورہ جن میں ' فرمايا كيا: "علِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إلَّا مَن ارْتَضَى مِنَ رَّسُول. "(٢) اور ايك جَلَه فرمايا: "مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيُبَ وَللْكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنُ رُّسُلِهِ مَنُ يَشَآءُ. "(سَ) اور خود ملاعلى قارى نے اس عبارت میں فرمایا:"الا ما اعلمهم الله." یعنی انبیائے کرام الله تعالی کے بتانے سے غیب جانتے ہیں۔ بیاستنا متعین کررہاہے کہ نفیراس صورت میں ہے جب کہ خاتی کااٹیات انبیا کے لیے کیا جائے۔لہذامعلوم ہوا کہ خداوند قدوس کے عطائر دہ علم سے انبیا ہے کرام غیب جانتے تھے۔اوراگراس کے متعلق زیادہ تحقیق طلب ہوتو اعلیٰ حضرت امام احدرضا قدس سره كأرسالهُ مباركه ' خالص الاعتقادُ' كامطالعه كريں \_وھوتعالیٰ اعلم \_

> حضور کونلم غیب مکمل کب دیا گیا؟ حضرت عا تشہ کے کم شدہ ہار کاعلم حضور کوتھا یا نہیں؟

مسئوله: محر على حسين، بھگوان يور، ٹيگور باڙه، اساڙياده، مرشد آباد، بنگال- ۱۵ رشوال ۱۹۱۹ھ

مسك حضور صلى الله عليه وسلم كوكمل علم غيب كب ديا گيا؟ اور جب حضرت عا كثه رضى الله تعالى عنها كا مار م ہوگیا تھااس وقت حضور کوعلم غیب تھایانہیں ؟ اگر حضور کوعلم غیب تھا تو اس سے انکار کرنے والے پر کیا حکم نافذ ہوگا،قر آن وحدیث کی روشنی میں مدل وفصل جواتح برفر مائیں۔

الحواب علم غیب کو کماحقہ بیجھنے کے لیے مندرجہ ذیل رسائل کا مطالعہ کریں۔خالص الاعتقاد، انباءالمصطفیٰ، الدولة

إرايًا قرآن مجيد، سورة النمل، آيت: ٦٥، پ: ٢٠ إر ٢٦ قرآن مجيد، سورة الجن، پاره: ٢٩- ٢٦-٢٧

إُلَّا اللَّهُ عَرِآنِ مجيد، سورة ال عمران، پاره: ٤، آيت: ١٧٩

المکیة ۔حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوابتدا ہی ہےعلم غیب عطا فر مایا گیا۔اس لیے کہ نبی کے لیےعلم غیب جا ننالازم ہے۔علم غیب نبی کے خصائص سے ہے، جوعلم غیب نہیں جانے گاوہ نبی نہ ہوگا،کین جمیع ما کان وما کیون پراطلاع اس وقت ممل ہوئی جب نز ول قرآن کی تھیل ہوئی ۔قرآن کی تھیل سے پہلےا گر بالفرض دوایک ہاتوں کاعلم حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کونہیں تھا، وہ اس کے منافی نہیں کہ وہ غیب کے عالم تھے۔ جیسے علما میں کوئی عالم تمام علوم کا عالمنہیں ہوتا انکین بہنسبت عوام کے کثیراور بہت زیادہ علوم کا عالم ہوتا ہے،اس لیے اُسے عالم کہتے ً ہیں۔اس لیےا گرکوئی عالم ایک آ دھ مسئلے میں بیہ کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں توبیاس کی دلیل نہیں کہ عالم ہی نہیں جب کہ وہ بہت کثیر وافرعلوم کا جامع ہے۔اسی طرح اگریپہ مان لیا جائے کہنز ول قرآن کی تکمیل ہے قبل بعض غیوب کوحضور نہیں جانتے تھے تواس سے بیژا بت نہیں ہوتا کہ وہ غیب ہی نہیں جانتے تھے، جب کہ بہت کثیر در کثیر وافرغیوب کو جانتے تھے۔اور ہاروالے قصہ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ حضور کومعلوم نہیں تھا کہ ہارکہاں ہے۔ مگر چوں کہ معلوم تھا کہ یہیں آیت تیم نازل ہوگی ،جس سے امت کے لیے آسانی ہوگی ،اس لیے بہاطمینان آ رام سے سوئے۔واضح ہو کہ بیہ ہار منگنی کا تھا۔کسی کا ہار غائب ہوجائے وہ بھی منگنی کا وہ بھی عرب کے ریکستان میں تو وہ اتنے اطمینان سے سوئے گا؟ جس اطمینان سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اس رات سور ہے تھے۔اسی حدیث میں ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عا ئشہر ضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زانو پرسر رکھ کر آ رام فر مار ہے تھے کہ حضرت صدیق اکبرحاضر ہوئے اور حضرت ام المونین پرعتاب فر مایا،انگلیوں سے کچو کے مارے اور فرمایا، تونے مسلمانوں کواور رسول اللہ کوالیمی جگہروک لیا ہے جہاں یانی نہیں ہے اور نہان کے ساتھ یانی ہے۔گررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی نبیند میں کوئی خلل واقع نہیں نہوا۔ بات یہی ہے کہ حضورا قدس صلی اللّه . علیہ وسلم کومعلوم تھا کہ وہ ہار بہ حفاظت اونٹ کے پیٹ کے پنچ ہے، مبیح کو جب اونٹ اٹھایا جائے گا تو مل ہی جائے گا، مگراسی جگہ آیت تیم نازل ہوگی ،اس لیے قیام فر مالیا۔الہٰذااس واقعہ سے بیرثابت کرنا کہ حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کولم غیب نہیں تھا، جہالت ہے۔ والله تعالی اعلم۔

نبی کامعنی کیا ہے؟ کیا حضور کو ماکان و ما یکون کاعلم ہے؟

مسئوله: احرحسین رضوی، مدرستمس العلوم، مکندگره، جھنجھنوں راجستھان-19رجب۸۱۸اھ

سکل کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل میں:

ا ترید کہتا ہے کہ ' نبی' کامعنی غیب بتانے والاً ، لغت کی کسی کتاب میں نہیں۔

تریدکایی بھی کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو "ما تکان و ما یکون" کاعلم ہر گزنہیں تھا۔اس کے برعکس بکرکا کہنا ہے کہ حضور کو "ما کان و ما یکون" کاعلم تھا۔

حبلاول أ عقائد متعلقه نبوت

دریافت طلب امریہ ہے کہ''نبی'' کامعنی غیب بتانے والا ہے پانہیں؟ اگر ہے تولغت کی کس کتاب میں؟ مع حوالة تحرير فرمائيں۔

نبی اگر م صلی الله علیه وسلم کو "ما کان و ما یکون "کاعلم ہے یانہیں؟ اگر ہے تو قرآن وحدیث اور اقوال ائمه كي روشني ميں مع حوالہ جات تحرير فر مائيں؟

نیز زیدو بکر میں کون حق پرہے؟ اورزید کی طرح عقیدہ رکھنے والے شخص کا حکم کیا ہے؟ جواب عنایت فرما کیں۔

مصنف عیسائی ہے۔ پھرنبی کےمعنی غیب کی خبر دینے والے ، دیوبند کےمشہور فاضل اور دیوبندی جماعت کے سر مايرً افتخارا ديب عبدالحفيظ بلياوي صاحب نے بھي مصباح اللغات ميں نبي كےمعنی''غيب كي خبر دينے والے'' لكهاب- المنجرين ب:"النّبي المخبر عن الغيب."(ا)-

مصباح اللغات میں ہے:''النبی-اللّٰہ تعالیٰ کےالہام سےغیب کی خبریتانے والا ۔''<sup>(۲)</sup>

🕡 حق یہی ہے کہ حضورا فندس صلی اللہ علیہ وسلم نزول قران کی تیمیل پر جمیع ما کان و ما یکون کے عالم ہو گئے تصدار شاد ب: "وَنَزَّ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيٍّ. "(")

اورفْر مايا: ''مَا كَانَ حَدِيْتًا يُفْتَرَى وَلَكِنُ تَصُدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيّ. ''(٣) بخاری وغیرہ میں حضرت سیدنا فاتر وق اعظم رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ فر مایا:

"قام فینا النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم مم میں ایک بارکھڑے مقاما فاخبرنا بدء الخلق حتى دخل الجنة جوئ ، ابتداع آفرينش سے لے كر جنتيوں منازلهم و اهل النار منازلهم حفظ ذالک کے جنت میں اور دوز خیوں کے دوز خ میں داخل ہونے تک کی خبر دی، اسے یادر کھاجس نے یاد رکھا، جو بھول گیا بھول گیا۔

من حفظه و نسيه من نسيه . "(۵)

اس کے علاوہ اس مضمون کی کثیر احادیث کریمہ ہیں ۔ تفصیل کے لیے الدولة المکیه، الفیوض المكيه ، ادخال السنان، خالص الاعتقاد كامطالعه كرير والله تعالى اعلم \_

[1] المنجد،ص:٧٨٤

[7] مصباح اللغات،ص:٨٤٧

إسرال قرآن مجيد، سورة النحل، آيت: ٨٩، پ: ١٤

لَّهُ ﴾ ] قرآن مجيد، سورة يوسف، آيت: ١١١، پ: ١٢

ر مناری شریف، کتاب بد الخلق، ص: ٥٣: ٦٠ - ١ ، رضا اکیدمی

#### √ جلداول *∕*

### امورخمسه كاعلم حضور كوتفايانهيس

مسئوله: محمر انثرف حسين، مقام كدهون، پوسٹ جھوج پور، شلع پلاموں (بہار) -٣ رصفر ١٣١٥ ھ

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کل علوم غیبیہ جس میں علوم خمسہ بھی ہیں ثابت ہیں یا بعض؟ علامہ سیداحمر آفندی نے غابیۃ المامول میں کل علوم غیبیہ کے بطلان کا قول جو کیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے؟ تفصیل کے ساتھ تحریر فرمائیں کرم ہوگا۔

الجواب

مولا نا سیداحمد برزنجی مفتی شافعیه کا فد ب مختاریتها که حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کوعلوم خمسه کے علاوہ جمیع ما کان و ما یکون کاس میں علوم خمسه بھی داخل ہیں۔ جبیبا که الدولة المکیة میں مجد داعظم اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے تحقیق فرمائی ہے۔حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کوعلوم خمسه کاعلم تھایانہیں، یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف فیہ رہا ہے اور پیطنی ہے۔ اس میں موافق یا مخالف کسی کی تکفیر تو بڑی چیز ہے، تفسیق بھی جائز نہیں، دلائل متعارض ہیں۔ مجھے اتن فرصت نہیں کہ میں اس موضوع پر کوئی کتاب کھوں۔ علم ایال سنت کی بہت ہی کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں۔ ان کا مطالعہ کریں۔ یہاں تو مجھے، ہاں نہیں میں جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

## علم غيب پرديوبندي اعتراض كاتفصيلي جواب و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له كي تفسير ـ

مسئوله: جناب جمال احمدصاحب بريلي شريف-٢٣ رمحرم الحرام ١٣٧٧ه-١٥ را اگست ١٩٥٧ء

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ غلیظ القلب وہبڑہ کہتا ہے عقا کد قطعیہ کو ثابت کرنے کے لیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة دلائل کی ضرورت ہے اس لیے ہم قرآن کی اس آیت: "و ما علمناہ الشعر و ما ینبغی له. "سے استدلال کرتے ہیں جو اثبات مدعا میں بالکل صریح ہے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعر کا علم نہیں دیا اور یہ علم ان کی شان گرامی کے مناسب بھی نہیں ہے، اور چوں کہ شعر بھی ما کان و ما یکون میں داخل ہے اس لیے جب علم شعر کی نفی ہوگئ تو جمیع ما کان و ما یکون کا علم کہال رہا۔ اس سے روز روشن کی طرح ثابت ہوگیا کہ ہمارے مخالفین کا دعویٰ کہ حضور کو ما یکون کا علم عنوان ایجاب کہ حضور کو ما یکون کا علم عنوان ایجاب

کلی کے مترادف ہے اور ایجاب کلی کے ابطال کے لیے سلب جزی کافی وافی ہے۔ کیوں کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئی آتی ہے۔ اس سے مدعا ثابت ہوجا تا ہے اس کے لیے ہمارے خالفین ایجاب کلی کے قائل ہیں اور ہم ایجاب جزئی اور سلب جزئی دونوں کے قائل ہیں ، لہذا برائے مہربانی وہابی کے اس بکواس کا جواب بالدلائل عقلیہ اور نقلیہ عنایت فرمایا جائے۔ بینواوتو جروا۔

الحواب

علْم کے دومعنی آتے ہیں ایک جاننا، دوسرے ملکہ (یعنی کسی کام کی مشق رکھنا) یہ اطلاق زبان عربی میں بھی شائع ہے، اور اردومیں بھی علم بمعنی دانستن کا محاورہ ہر خص جانتا ہے۔ علم بمعنی ملکہ کے محاورات سنئے:
"قال الله تعالیٰ وَعَلَّمُنهُ صَنْعَةَ لَبُوْسِ لَّکُمُ ہم نے داؤدکو تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھا دیا لیُتُحصِنکُمُ مِنُ بَاسِکُمُ فَهَلُ اَنْتُمُ شَاکِرُونَ. "(ا) کہ تصین تمہاری آئج سے بچائے تو کیا تم لیئے کے میں تمہاری آئج سے بچائے تو کیا تم شکر کروگے؟

اس آیت میں تعلیم سے ملکہ دینا مراد ہے، ورنہ کون ایسا ہے جوعلم جمعنی دانستن زرہ بنانانہیں جانتا۔ حدیث نثریف میں ہے:

"عَلَّموا عَلَمانكم العَوم، ومُقاتلتكم این بیوُل و تیراکی اور تیراندازی سکھاؤ۔ الرمی. "(۲)

دوسری حدیث میں لڑکیوں کے بارے میں ارشادہے:

"لا تعلموا هن الكتابة و علمو هن الغزل." عورتول كولكهنامت سكها وأهيس كا تناسكها وُان احاديث كريمه مين بهي تعليم سے مراد ملكه اور مثق ہے۔ اردو ميں بولتے ہيں۔ "ميں گھوڑے كى سوارى نہيں جانتا ،تم سائكل چلانانہيں جانتے۔" ان دونوں جملوں ميں جانتے سے مراد ملكه اور مثق ہے۔ قاعدہ يہ ہو كہ جب علم كى نسبت كسى صنعت كى طرف ہوتى ہے تواس سے مراد ملكه ہواكرتا ہے۔ جيسے وہ لو ہارى جانتا ہے ، وہ معمارى جانتا ہے ، ان دونوں جملوں ميں صنعت كى طرف اضافت كى وجہ سے جانتے سے مراد ملكه ہے ورنہ كون ہو جونہيں جانتا كہ اينٹيں كيسے چنى جاتى ہے جونہيں جانتا كہ اينٹيں كيسے چنى جاتى ہے جونہيں جانتا كہ اينٹيں كيسے چنى جاتى ہيں مگر ملكه سب كونہيں ہوتا اب جب كے علم كے دومعنى معلوم ہو چكے تو سنيے آيت كريمہ: "و ما عَلَّمُنهُ الشِّعُورَ وَ مَا يَنْهُعِيْ لَهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

إلى المناه المام احمد بن حنبل، ج: ١، ص: ٤٦، حديث نمبر: ٣٣-

إسي قرآن مجيد، سوره يَس، آيت: ٦٩، پ:٢٣ـ

کے محاورات خوداردومیں ہیں۔لوگ بولتے ہیں کہ فلاں کیا شاعری جانے، بیعنی اس کوشاعری کا کیا ملکہ ہےاس کی تائید تفاسیر سے ہوتی ہے ،تفسیر خازن میں ہے:

حبداول

"اى ما يسهل له ذلك وما يصلح منه بحيث لواراد نظم شعر لم يتأت له ذلک ."<sup>()</sup>

اورتفسیر مدارک میں ہے:

"اى جعلناهٔ بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتات له و لم يتسهل. "(٢)

ابوسعود میں ہے:

"اى جعلناه بحيث لواراد قرض الشعر

لم يتات له. "(٣)

یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے شعر آسان نہیں اور نہان کے لائق ہے، اگر وہ کوئی شعربنانا حائة تصقونه بنبآ

یعنی ہم نے انھیں ایسا بنایا کہ اگر شعر کہنا جا ہیں تو

انھیں ایبا بنایا کہ اگر شعر کہنا جا ہیں تو نہ ہو سکے۔

تمام مفسرین نے و ما علمناہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں مرادیہ ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشعر گوئی عطانہیں کی اُورائھیں شعر کہنے کا ملکنہیں عطا ہوا۔

کسی نے ان کے بیمعنی نہیں بیان کیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواشعار کاعلم نہیں عطا ہوا اور سابقہ قرینہ ک<sup>یا</sup>م کی اضافت جب سی صنعت کی طرف ہوتی ہے تواس سے مراد ملکیہ ہوتا ہے یہی بتار ہاہے کہ کم سے مراد ملکہ کی نفی ہے کیوں کہ شعر گوئی بھی ایک صنعت ہے۔علاوہ ازیں علمانے تصریحتیں کی ہیں اور احادیث کریمہ بھی واردہے کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے بار ہااشعار پڑھے ہیں اور اشعار پر تنقیدیں کی ہیں، اصلاح فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

"اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد سي يات جوشاعرني كهي وه لبيد كي بات عكه سن لوخدا کے سواہر چیز باطل ہونے والی ہے۔ الاكل شي ما خلا الله باطل. "(٣)

اس حدیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ تمام شعرا کے کلام حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش نظر ہے جبی توبیہ فیصله فرماتے ہیں کہلبید کا بیم صرع تمام شعرا کے تمام کلمات سے صادق ترین ہے،اگر شعرا کے تمام کلمات حضور

الجزء الرابع، ص:١٢، مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت. 

الجزء الرابع، ص: ١٢ -

الجزء السابع، ص:١٧٧ ، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت. <u>፟</u>ໃ " " ີ

مشكوة المصابيح، ص: ٩٠٩\_ 

صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر نہ ہوتے تو حضور صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے فر ماتے کہ یہ مصرع شعراکے تمام کلمات سے زیادہ سچاہے یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پیش نظرتمام اشعار ہوں اور وہ ان کے حسن وقبح اور صدق و کذب سے کماحقہ واقف ہوبلکہ صاحب روح البیان یہ فر ماتے ہیں:

"ولما كان الشعر مما لا ينبغى للانبياء عليهم السلام لم يصدر من النبى عليه السلام بطريق الانشاء دون الانشاد والا ماكان بغير قصد منه وكان كل كمال بشرى تحت علمه الجامع فكان يجيب كل فصيح وبليغ و شاعرواشعاروكل قبيلة بلغاتهم وعباراتهم وكان يعلم الكتاب علم الخط واهل الحرف حرفتهم ولذا كان رحمة اللعالمين."(١)

جوں کہ شعرانبیاعلیہم السلام کی شان کے لائق نہیں اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شعر بنانے کا صدور نہیں ہوا مگر بلاقصد، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعر پڑھا ہے اور ہر کمال بشری حضور کے علم جامع کے تحت تھا حضور علیہ الصلاق والسلام ہرفسے و بلیغ ہر شاعر واشعار اور ہر قبیلہ کوان کے زبان اور محاور سے میں جواب دیتے تھے۔ اور کا تبوں کا لکھنا اور ہر پیشے والے کواس کا پیشہ سکھاتے تھاس لیے اور ہر پیشے والے کواس کا پیشہ سکھاتے تھاس لیے رحمۃ اللعالمین تھے۔

اس عبارت سے مندرجہ ذیل افاد ہے ہوئے۔ (۱) شعر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ انبیاعیہ م السلام کی شایان شان نہیں۔ (۲) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قصداً شعر بنایا نہیں بلاقصد شعر بھی بھی دیا۔ (۳) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعر پڑھا ہے۔ (۴) ہر کمال بشری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعلم جامع ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر قبیلہ کی زبان اور محاور ہے سے واقف تھے۔ (۲) ہر صنعت و حرفت کو سکھاتے سے۔ اب نہایت واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعر پڑھا، تو حضور علیہ الصلو ہ والسلام کو شعر حفظ بھی تھے ور نہ پڑھے کہیں۔

نفی شعر بنانے کی ہے نہ کہ دوسر ہے کے اشعار کاعلم اگراس آیت میں علم جمعنی دانستن کی نفی مراد لی جائے تو بیان احادیث کریمہ کے صرح منافی ہے جن میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد قبالعمیر کے وقت ، پھر خندق کی کھدائی کے وقت بنفس نفیس اشعار پڑھے، اور ایک مرتبہ ابوطالب کے ان اشعار کو دہرایا جو انھوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت میں کہے تھے۔ نیز اس کا کیا جو اب ہوگا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عدر عن اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح عند نے بار ہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح میں اشعار پڑھے اور دیگر مواقع پر دوسر سے شعرا سے صحابہ رضوان اللہ علیہ منافی نعت گوئی کی یہ سب اشعار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں آئے تو یہ و ما علمناہ الشعر کے صرح منافی نعت گوئی کی یہ سب اشعار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں آئے تو یہ و ما علمناہ الشعر کے صرح منافی

ہوا۔لہذا ما ننایڑے گا کہ آیت کریمہ میں علم جمعنی دانستن مرادنہیں بلکہ ملکہ ومشق مراد ہے اس آیت کے معنی ہوئے ہم نے اپنے مخبوب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کوشعر گوئی کا ملکہ ہیں دیا اور نہ بیان کے شایان شان ہے ملکہ کی ففی سے علم کی نفی نہیں ہوتی ۔لہٰذا ہیآیت:''ما کاٰن و مایکو ن'' کےایجاب کلی کے مناقض نہیں ہوئی اور ہم اہل سنت كابيدو وكي كهسركار مدينه صلى الله تعالى عليه وسلم "جميع ماكان ومايكون"كے عالم بين اپنے عموم كے ساتھ صادق رہا،رہ گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام کے لیے "جمیع ماکان و مایکون"کاعلم ثابت ہے اس کے ولائل كيا بين اسے علما الل سنت كم مصنفات "الدولة المكية، خالص الاعتقاد، الكلمة العليا" وغیرہ دیکے لوفقیر کی مصروفیت بہت زیادہ ہے ورنہ اسے بھی دلائل قاہرہ سے ثابت کر دیتا۔واللہ تعالی اعلم۔

#### آج کل ایک طغری نکلا ہے جس میں حضور کے جبہ،عمامہ نشریف اور عصامبارکہ کی تصویر ہوتی ہے،اس کی تعظیم کرنا کیساہے؟ مسئوله: محرمتاز عالم قادري،امام سي جامع مسجد، لمپني باغ،ستنا (ايم. پي. ) - ٩ رصفر١٣١٣ اھ

سنگ آج کل عام طور پر طغریٰ نکلاہے،جس میں حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمامہ شریف، جبہ شریف، وغصامبارکہ کی تصویر ہے جس کوعقیدت مندمسلمان تبرکاً اپنے گھروں میں اورمسجدوں میں لڑکاتے ہیں اوراً س كوتعظيماً وتبركاً بوسه دية بني اورآ كھول سے لگاتے ہيں ۔ كيا چومنا جائز ہے يانهيں؟ جب كەعقىدت مندوں کو چومتے ہوئے دیکھ کرشرک کہاجار ہاہے۔شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

پیر طغری مصنوی اور جعلی ہے۔اسے حضورِاقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات کی شبہیہ مجھ کر بوسہ دینایا اس کی تعظیم کرنا جائز نہیں ۔البتہ پیشرک بھی نہیں ،کسی کام کا گناہ ہونااور بات ہےاورشرک ہونااور بات ہے۔ ہر گناہ شرک نہیں یہ وہابیوں کا طریقہ ہے کہ بات بات پر بلکہ ادنی باتوں پر شرک کا حکم لگاتے رہتے ہیں۔اس کا سبب بیرہے کہ نہ بیشرک سے واقف ہیں اور نہ تو حید سے دیو بندیوں کا معیاریہ ہے کہ جو چیز انھیں ناپیند ہوا سے دھڑام سے شرک کہددیا۔واللّٰدتعالیٰ اعلم۔

سرکارکے جبہوعمامہ وعصامبارک کے جوطغرے بک رہے ہیں کیاوہ سے ہیں؟ مسئوله: محرعبدالشكور،مقبولىمظفّرى سودا گر،كرانه مرچينٹ، کنچ گار،محلّه ہانگُل تْريف،كرنا تك

مسك حضور يرنورسركارنائب مفتى اعظم مهند، بعد مدية سلام معروض ايك آپ كا عطا كرده ايك فتو كي



براے طغری مبارکہ جبہ، عمامہ اور عصاب پاک کے بارے میں جواشِر فیہ میں نافذ ہوا ہے اس سے قبلِ یہ جو فتو کی بر ملی شریف کےمفتیان سے مع تصدیق کے آیا ہوا ہے۔جس کاعکس حاضر خدمت ہے تواس میں صحیح اور قوی کیاہے؟ بینواوتو جروا۔

کس: کیا فرماتے ہیں علماہ دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کاجبهٔ مبارک عصا شریف، اورعمامه شریف جوشاہی جامع مسجد (لا ہور) پاکستان میں موجود ہے، جوفو ٹو بنا کر کوگ اپنے مکانوں دوکانوں اور کارخانوں میں بڑی عقیدت سے لگاتے ہیں ۔زید کہتا ہے کہلوگ بڑی محبت والفت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ آ قائے نعت کا سابیہ نہ تھا تو پھر ات تبركات كافو توكسيآ گيا۔

لہٰذا شریعت مظہرہ کا کیا حکم ہے۔ مدل جواب عنایت کریں کہاس کو گھروں و کمروں میں لگا ئیں کنہیں؟ ہمراہ تعویز بھی ہو۔

#### مفتى محمد اعظم رضوى دار الافتا بريلي شريف كا جواب

بیشک حضورانورصلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم کا ساییه نه تھا۔ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سے لے کرآج تک کے مسلمانان اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے مگرجسم اقدس کا سابیہ نہ ہونے سے سیمجھنا کہ آپ کے مبارک لباس وعصا کا بھی عکس وسایہ نہ ہوگا۔ آپ سے جدا ہونے کے بعد محض نا دانی ہے ۔البتہان اشیا کا بھی سایہ نہ ہونا اسی وقت تک تھا جب تک آپ کے جسم اقدس سے متصل تھیں ۔جدا ہونے کے بعد سایہ اور عکس اور فوٹو ہونا سایہ نہ ہونے کے خلاف نہیں۔ جب ان تبرکات کا فوٹو لیا گیا تو اصل تبرکات سے حاصل ہونے اور ان کی نقل سیجے ہونے کے سبب بیریسی ایک طرح قابل احترام ہیں۔ادب واحترام کی جگہان چیزوں کا رکھنا ،لگاناحصول برکت کے لیے جائز وستحسن ہے۔ جیسے کعبہ معظمہ وروضہ اقدس وغیرہ غیر جان دار مخترَ م امور كے عكس وفو ٹولگانا ـ والله تعالى اعلم ـ

لتبه محمد اعظم غفرله رضوى دارالا فتابريلي شريف/ ٨, شعبان المعظم، ١٩١٩ هـ

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے عمامہ مبارکہ، جبہ شریف،عصا شریف کے فوٹو کے بابرکت ہونے میں مجھے کوئی کلام نہیں۔میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ یہ بابرکت ہے،کلام اس میں کہ بازاروں میں جوفوٹو بک رہے ہیں میسیجے ہیں یا غلط؟ میری تحقیق یہی ہے کہ بیسب فرضی اور غلط ہیں ۔خودشاہی مسجد لا ہور میں جوتبر کات ہیں وہ خود کی نظر ہیں۔ پھریہ انھیں کے عکس ہیں۔ یہ بھی زیرغور ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## سرکار کے جبے وعمامے کے کس کے متعلق شبہات کا جواب

#### مسئوله: فخرالدين احمد القادري ،المصباحي – ١٩ اررجب ١٣١٣ اه

· جلداول

سسم الله الرحمٰن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلىٰ الِكَ واصحابك يا رسول الله وعلىٰ الِكَ واصحابك يا حبيب الله. سك مدينه وبغداد وبريلى خاك پاعال فخر الدين احمد القادرى المصباحى كى جانب سے استاذ العلما، ملاذ الفقها قدوة المحدثين ، عمدة المفسرين ، راس المصنفين قائد المبلغين ، استاذى سيرى وسندى ، شارح البخارى، صدر دارالافنا الجامعة الاشرفيه كى بارگاه پروقاريس تمناؤل كساتهه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين على كل حال

بصدادب واحتر ام وخلوص وانکسارعرض ہے کہ ماہنامہ اشر فیہ میں عمامہ مبار کہ جبۂ مبار کہ وعصائے مقدسہ کے تعلق سے فتو کی پڑھا۔ دل میں کچھ خلجان پیدا ہوا۔ حضور سے گزارش ہے کہ اسے دفع فرمائیں۔

یہ تبرکات جب سرکارصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں اور برسوں سے لا ہور کے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں تواننساب کے بعداب بغیر دلیل شرعی ان کا انکار کیسے مناسب ہے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو سید کہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے تو بغیر ثبوت شرعی ہم اس کی سیادت کا انکار نہیں کرسکتے۔ حالاں کہ اس میں سیادت کی خوتو نہ ہوتو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟

ر ہااعتاد کا مسکدتو عرض ہے کہ بہت ممکن ہے ٹو پی شریف اور عمامہ مبارک الگ الگ ،عمامہ نمبار کہ کوالگ رکھنے میں جا در کا گمان ہوسکتا ہے۔اس لیے ٹو بی شریف پر لپیٹ دیا گیا ہو۔

اب رہا عصامے مبارک کے نقش و نگار کا معاملہ تو عرض ہے کہ اس عصائے مبارک کوغور سے دیکھنے پر سادگی ہی کا احساس ہوتا ہے۔ نقش و نگارتر کی یا مغل شہنشا ہوں کی طرح بنائے گئے ہوسکتے ہیں۔ جس طرح منبر شریف اس سادگی کے عالم میں نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کسی شریف اس سادگی کے عالم میں نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کسی دیوانہ نے اپنی عقیدت کا اظہارا سی طرح کیا ہو۔ جبتوان شبہات سے بالا ترہے۔ ایک ساتھ منسوب کی گئی تینوں چیزوں میں سے ایک کا قرار اور دو کا انکار بھی غیر مناسب ہے۔

۔ الحاصل بید کہ اس کے انکار کے لیے کوئی ٹھوس نبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ جتنی باتیں فتو کی میں فرمائی گئی ہیں وہ خلجان پیدا کرتی ہیں۔ اس طرح کے تبرکات اگر خاص شخص کے پاس ہوں تو اس سے سند حصول طلب کی جائے۔ ہے۔ کیکن جب وہ اس جگہ زیارت عوام کے لیے وقف کردی گئی ہیں تو پھراب کس سے سند حصول طلب کی جائے۔ ہوسکتا ہے، وہیں میوزیم میں اس کی سند بھی رکھی ہو۔ بغیر سند دیکھے بغیر اس طغری کے پبلیشر سے معلومات کیے بیہ ہوسکتا ہے، وہیں میوزیم میں اس کی سند بھی رکھی ہو۔ بغیر سند دیکھے بغیر اس طغری کے پبلیشر سے معلومات کیے بیہ

ح جلداول

والاسے گزارش نبے کہاس خلجان کو دورفر مائیں۔ ہوسکتا ہے کہ مجھ نکھے نبے تہذیب کا کوئی جملہ حضرت کی لطافت مزاج برگراں ہولیکن اینے شفیق استاذ محتر م کی بارگاہ سے مجھے یہی امید ہے کہ معاف فر ما<sup>ئ</sup>یں گے۔فقط

الجواب مسجد میں رکھار ہنا کوئی ثبوت نہیں کہ فلاں چیز حضورا قدیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی استعال کی مصل شاہی مسجد میں رکھار ہنا کوئی ثبوت نہیں کہ فلاں چیز حضورا قدیں صلی اللہ تعالی مدیرے سے ہوئی ہے۔اس کے لیے ثبوت کی حاجت ہے اس لیے دلیل آپ کے ذمے ہے، اور سادات کے سلسلے میں جو کچھ آپ نے لکھااس زمانے میں وہ مجھے شلیم نہیں ۔میرےعلم میں بہت سے خاندان ایسے ہیں جوحقیقت میں سید نہیں اورسید بن بیٹھے ہیں۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

#### حضور کے بول و برازیاک تھے،

#### بعض صحابه نے حضور کے خون اور پینٹاب اور غسالہ کو بیا

مسئوله: محرشبیرعالم رضوی ،خرا دی محلّه، بی . بی روڈ ، تبلی ضلع دھارواڑ ،کرنا ٹک-۱۰ جرادی الآخر ۲۰۴۰ھ

سك آفاب شريعت حضور مفتى اعظم صاحب قبله دامت بركاتهم القدسيه

کیا فرماتے ہیں علماے دین ومفتیان شرع مثین مسکلہ ذیل میں

محبوب خداصلی الله تعالی علیه وسلم کے بول و برازیاک ہیں یا نایاک؟

سرکار کی خادمہام ایمن نے سرکار کے پیشاب کونہلمی امرافع نے شل کے یانی اور مالک بن سنان نے حضور کےجسم یاک سے لگے ہوئےخون کو پیاہے یانہیں؟

الجواب صحیح اور مقق یہی ہے کہ فضلات شریفہ پاک اور طیب ہیں بلکہ مطیب اور شفا ہیں۔جس برمخضر ساکلام نزھة القاری جلداول،ص:۵۱۵،۵۱۵میں ہے۔علامہ بدرالدین عینی قدس سرہ نے اس پر بہت مفصل بحث ً فرمائی ہے۔اخیر میں عظمت رسول سے سرشار ہو کرتح برفر مایا:

ہارا اعتقادیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرکسی کو قباس نہیں کیا حاسکتا اوراس کے علاوہ کوئی کچھاور کھے تواس کے سننے سے میرا کان بہرہ ہے۔

"انا نعتقد انه لايقاس عليه غيره وان قالوا غير ذلك فاذني عنه صماء."(۱)

لرايً نزهة القارى، جلد اول، ص:١٦،٥١٥-٥

حلداول

حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدار ج النبوۃ جلداول صفحہ ۲۵-۲۷ پر حضرت ام ایمن اور حضرت ما لک بن سنان کے خون پینے کو بھی ذکر فر مایا ہے۔ نیز حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی دکر فر مایا ہے، اور حضرت رافع کی زوجہ حضرت سلمی رضی اللہ تعالی عنہا کے غسالہ مبارکہ پینے کوعلامہ عینی نے روایت کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### حضور کے فضلات مبارکہ پاک ہیں۔

مسئولہ: محمد مشاق احمد قادری ، با دوٹولہ ، پوسٹ ڈمری ، بیگوسرائے (بہار) -۲رذ والحجہ ۲۰۰۱ھ

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین مسائل ذیل میں کہ زید کہتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فضلات وبول نا پاک ہیں اور بکر کہتا ہے کہ نہیں بلکہ پاک ہے۔ایسی صورت میں کس کا قول درست ہے؟

برکا قول میں فرماتے ہیں کہ جو تخص یہ بدرالدین مینی قدس سرہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ جو تخص یہ کے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ پاک نہیں۔اس کی بات سننے سے میرے کان بہرے ہیں۔اور حضرت شخ محدث عبدالحق دہلوی قدس سرہ نے بھی مدار ج النبوۃ جلد اول میں دلائل سے ثابت فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ طیب وطاہر ہیں کے واللہ تعالی اعلم۔

موے مبارک کوحرام کہنا، فضلات مبارکہ طیب وطاہر ہیں۔ کس صحابی نے جسم اطہر کے بہتے ہوئے خون کونوش کیا؟ کس صحابیہ نے بول مبارک نوش کیا؟ مسئولہ: ماسٹرسید مختار حسن قادری، رسول پور ضلع کئک، اڑییہ

زید کہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا موئے مبارک حرام ہے۔ جب اس سے بوچھا جاتا ہے کہ ایک صحابیہ نے رسول پاک کا بول پی لیا تھا اور وہ صحت مند ہو گئیں تو خاموش ہوجا تا ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے جس میں صحابی کا بیو اقعہ مذکور ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ ایک ہمارے عالم نے بتلایا کہ ایک حدیث یوں بھی ہے کہ سی صحابی نے رسول پاک کا بہتا ہوا خون چوس کر پی لیا تھا اور اس کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی۔ بیحدیث س کتاب میں ، تفصیل کیا ہے؟

الله مدارج النبوة، ص: ٣١، ج: ١

حبلداول مسلم

الجواب

یہ کہنا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موئے مبارک حرام ہے۔ یقیناً گتاخی ہے۔ عرف عام میں حرام کو نجاست لا زم مجھی جاتی ہے اور کسی کوحرام کہنے میں اس کی تو ہین ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے حرام کہنے سے احتر از لازم ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک کو کھانا جائز نہیں۔ اس لیے کہ کھانے میں اس کی تو ہین ہے۔ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک جائز نہیں۔ اس کے جمیع اجزاطیب، طاہر پاک ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد وصال مخاطب ہوکر عرض کیا:

"طِبْتَ وَحيّا و ميتا." آپ حياتِ ظاہري ميں بھی طيب تھے اور اب بھی ہيں۔

جسم مبارک کے اجزا تو اجزا فضلاتِ مبارکہ بھی طیب و طاہر ہیں۔حضرت شخ محدث دہلوی قدس سرہ مدار ج النبوۃ میں فرماتے ہیں:''وقاضی عیاض رحمۃ الله علیه در شفاء گفته که به تحقیق رفتہ اند، قومے از اہل علم به طہارت حدثین از آل حضرت واینست قول بعضی اصحاب شافعی۔ وروایت ست که مردم تبرک می کر دند۔ ببول و دم مسخضرت صلی الله علیه وسلم۔''(۱)

مدارج النبوة میں مذکور ہے کہ: ''جنگ احد کے موقع پر جب حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہوئے تو ما لک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ان زخموں کا خون چوس کر پی گئے تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اخسیں بشارت دی کہ جوجنتی آ دمی کود کھنا چاہے تو آخسیں دیکھے۔''(۲) واللہ تعالی اعلم۔

حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے بول مبارک کوحضرت برکہ، وام ایمن رضیٰ الله عنهمانے پیاتھا۔ام ایمن کویہ فرمایا ہمہارے پیٹ میں بھی دردنہ ہوگا۔اور برکہ کے لیے فرمایا ہم ہمیشہ صحت مندر ہوگی۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

## انبیاے کرام کے خون اور بول و براز طیب وطاہر ہیں۔

مسئوله محمر عابد حسين رضوي ، دولت بور ، بنگال - ٢٧ رربيج الاول ٠٠٠٠ اه

کیا فرماتے ہیں علاے کرام اس مسکہ میں کہ بہار شریعت حصہ دوم ، ص: ۲۵ تحت مسکہ انبیا ہے کرام کا وضونیند سے ٹوٹنا ہے یانہیں ، بطور فائدہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے ارقام فرمایا ہے کہ ، علاوہ نیند کے اور نواقض سے انبیا ہے کرام کا وضوحا تا ہے یانہیں ، اس میں اختلاف ہے۔ سیحے یہ ہے کہ جاتار ہتا ہے بوجہ ان کی عظمت شان کہ نہ بسبب نجاست کہ ان کے فضلات شریفہ طیب وطاہر ہیں ، جن کا کھانا پینا ہمیں حلال اور باعث

لراي مدارج النبوة، جلد اول، ص: ٣١

ليّ ٢] مدارج النبوة، جلد اول، ص:٣١

حلداول

برکت۔اس عبارت پرایک و ہابی دیوبندی نے اعتراض کیا ہے کہ دیکھوشی بریلوی عالم کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کو پاک اور کھانا حلال بتار ہاہے۔اس عبارت کو دِکھا کرعوام کودھوکا دینا شروع کیا۔حضور والا اس عبارت کی توضیح اور ثبوت مع حوالہ کتب وعبارت مرحمت فرما نہیں۔اگر و ہابی عالم کی کسی کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہوتواس کتاب کا نام بھی درج کریں۔ بینوا۔

الجواب

انبیاے کرام کے فضلات شریفہ پاک ہیں،اس کی تصریح عمدۃ القادی شوح ببخادی میں علامہ بدر الدین مجمود عینی قدس سرہ نے کی ہے۔علاوہ ازیں حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے مدار جہ النبوۃ میں بیحدیث نقل فرمائی ہے کہ ایک بارحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے پی لیا تھا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں بشارت دی تھی تمہارے پیٹ میں بھی در دنہ ہوگا۔اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ بول مبارک طیب وطاہر ہیں۔اسی میں ہے کہ ایک بارحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بھی گلوائی، جوخون نکلاوہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کودیا کہ اسے سی محفوظ جگہ ڈال دو،وہ لے گئے اور پی سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں بھی بشارت دی، اس سے ثابت ہوا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نگھ کی تکلیف میں مبتلا ہوں ،کھنا پڑھنا بند ہے اس لیے اصل میارت نقل نہیں کرا سکا۔وہو تعالی اعلم بالصواب۔

دو محرسر وحدت ہے، کوئی رمزاس کی کیاجائے 'پیشعر کیساہے؟ مسئولہ:علی محرقادری، مدرسہ تیغیہ سراج العلوم، شہبازیور، پوسٹ سیرسیاں، خلع مظفر پور۔ ۲۳ رصفر ۱۳۱۰ھ

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین وشرع متین مسئلہ ویل میں کہ مختلف علما ہے کرام سے درمیان تقاریر پیشعر سننے میں آیا، وہ شعربیہ ہے کہ ہے

محمر سروحدت ہے کوئی رمزاس کی کیا جانے شریعت میں وہ بندہ ہے حقیقت میں خداجانے از روے شرع درست ہے یانہیں۔قرآن واحادیث کی روشنی میں جواب مرحمت فر ما کرشکریہ کا موقع دیں۔اورکیااییاشعر پڑھنے والے پرتو بدلازم ہے؟ جواب جلددیں۔

الجواب پیشعر بالکل صحیح اور حق ہے۔ دوسرے مصرع کا پہلا حصہ بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی خفانہیں اور پہلا مصرع لیعن'' محمد سر وحدت ہے کوئی رمزاس کی کیا جانے''اور دوسرے مصرع کا اخیر حصہ لیعن'' حقیقت میں خدا جانے''اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: حبلداول مستح

"یا ابا بکو لم یعلمنی حقیقة غیر ربی." اے ابوبکر! میری حقیقت کوسواے میرے رب کسی نے نہیں جانا۔

اس کیےاس شعر کا پڑھناحق اور درست ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

بيركهنا كيسائے 'جلوهُ روئے محرجلوهُ رحمٰن ہے'؟

"من رانى فقد رأى الحق" مين "حق" سے كيامراد ہے؟

مسئوله: مولا ناعقیل احد مصباحی، کیرآف مقبول احد ، سکراول، ٹانڈہ، امبیڈ کرنگر (یو.پی.) - سار جمادی الاولی ۱۲۱۲ ه

ن ید جو که ایک معروف و نام ورشاعر ہے، اس نے ایک نعت کھی، جس میں ایک شعریہ ہے: من دانبی کی صدااس بات کا اعلان ہے جلو و کر حکمہ جلو و کر میان ہے

زید نے حاشیے میں بیحدیث پاک حوالے کے طور پراکھی کہ "من دانی فقد دای الحق" (جس نے مجھے دیکھااس نے اللہ کودیکھا)۔ بکر نے شعر میں پیش کیے گئے عقیدے کو کفر وشرک سے تعبیر کیا اور زید کواعاد ہ کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ بکر کہتا ہے کہ زید نے اس شعر میں معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا جو سراسر کفر و الحاد ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اصل حدیث یول ہے: "من دانی فقد دای الحق ان الشیطن لا یتمثل ہی ؟" (جس نے مجھے دیکھا سے دعیقہ مجھے دیکھا کیول کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا 'اور زید نے حق سے مراد باری تعالی لیا ہے جو صرح کے غلط ہے۔ اب دریافت طلب امور یہ بین:

- 🕡 کیاواقعی ندکورہ بالا زید کا شعر سراسر کفرونٹرک ہے؟
- کیاحق کامعنی باری تعالیٰ نہیں ہے، اور اُس حدیث پاک میں حق سے بایں معنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئینہ ذات باری تعالیٰ ہیں۔اللہ کامعنی لیناغلط ہے؟
- تُ رَيدِكَايهِ كَهَا هِ كَه جَبِ الله تعالى خود قرآن پاك ميں فرمار ہاہے كه: "وَمَا رَمَيُتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللهُ وَمَىٰ . "اور "يَدُ اللهُ فَوُقَ اَيُدِيهِمُ. "قو پھر حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كا جلوه الله كا جلوه كيول نهيں اور اسكى تائيد ميں حديث مذكور كالانا كيول كر درست نهيں؟
- اگرعقیدہ ندکورہ کوسراسر کفروشرک ٹھہرانے کا بکر کا قول درست نہیں تو ایساغلط فتوی دینے کی وجہ سے اس پر ازروے شریعت مطہرہ کیا حکم نافذ ہوتا ہے؟

الجواب الجواب الجواب المستخدم المستخدم

حلداول

حدیث بخاری شریف میں ہے کہ فرمایا: "خلق الله آدم علی صورته."

جس كالفظى ترجمه بيه كه الله نے حضرت آدم

عليه السلام كوايني صورت يريبيدا كيا-

بر نے اپنے کفر ونٹرک کا فتو کی خود حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم پرلگایا۔ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم کے روے زیبا یا روے زیبا کے جلوے کو جلو ہ رحمٰن کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ غالبًا حضرت نیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ نے تحریفر مایا ہے کہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم مظہر ذات اللهی ہیں۔ البتہ اس کی درین درانی فقد رای الحق. "مظہرانا صحیح نہیں اس لیے کہ اخیر کا جملہ:"فان الشیطن لایت مثل دلیں۔ "اس پر قرینہ ہے کہ یہاں حق سے مراد ذات باری تعالی نہیں اور یہاں حق بہ معنی ثابت ہے۔ ایک مخصوص حدیث سے سی مضمون کا ثابت نہ ہونا اس کی دلیل نہیں کہ وہ مضمون غلط ہے۔ جب کہ دوسر ہے طریقوں سے ثابت ہو۔ بکر پر فرض ہے کہ وہ تو بہ کرے، زید سے معافی مانگے: من قال لا حیہ یا کافر فقد باء ثابت ہو۔ بکر پر فرض ہے کہ وہ تو بہ کرے، زید سے معافی مانگے: من قال لا حیہ یا کافر فقد باء باحد ہما. "(ا) جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہا تو یہ تول ان دونوں میں سے کسی ایک پر لوٹے گا۔ جس کو کافر کہا آگر وہ حقیقت میں کافر نہیں تو کہنے والاخود کافر ہوجائے گا۔ والله تعالی اعلم۔

نعت مصطفی حقیقت میں حمد خدا ہے۔ حضور نے دنیا میں کسی سے بڑھالکھا نہیں۔ مسئولہ: شیم اختر ،کڑہ،مبارک پور،اعظم گڑھ-۱۹رہے الاول ۴۰۴ھ

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین مندرجہ ذیل کے بارے میں ب

دنیا کوسبق دیتے ہیں حیرت کی بیجا ہے سرکار دوعالم نے لکھا ہے نہ پڑھا ہے کہتے ہوئے بیاہل بصیرت سے سنا ہے جو نعت ہے سرکا رکی وہ حمد خدا ہے

مندرجہ بالااشعار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماے دین۔ شریعت کی روشنی میں دیکھ کروضاحت کے ساتھ جواب عنایت فرما ئیں، خصوصیت کے ساتھ اشعار کا آخری مصرع جونعت ہے۔ چوں کہ زید کا کہنا ہے سرکار کی نعت کو حمد خدا کہ کرشاعر نے گفریک دیا ہے۔ اب آپ براے کرام تفصیلی جواب دے کرمشکور کریں۔

الجواب الجواب مصنوع كى تعريف ما نع كى تعريف منانے والے كا كمال مصنوع كى تعريف بنتى ہے تو وہ بنانے والے كا كمال \_\_\_\_\_

لله المسلم شريف، ج:١، ص:٥٧، كتاب الايمان، مطبع اصح المطابع

عقائد متعلقه نبوت ٔ جلداول

ہوتا ہے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب اللہ عز وجل کے پیدا کر دہ وعطا فرمودہ ہیں۔اس لحاظ سے حضورا قدس صلی اللّہ علیہ وسلم کی تعریف حقیقت میں اللّہ عز وجل کی حمہ ہے کہ ا اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسی جامع کمالات ذات کو بنایا۔اس اعتبار سے اس شعر کامعنی درست ہے،اسے کفر کہنا جہالت ہے۔جس نے اس کو کفر کہا اس پر توبہ فرض ہے۔ پہلاشعر بھی درست ہے،اس لیے حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بہ ظاہر دنیا میں کسی ہے کچھ بڑھا لکھانہیں۔اسی بنا پرحضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کےاسا میں سےابک اسم'' اُمی'' بھی ہے۔واللہ تعالی اعلم

#### ایک شعر کے متعلق سوال ب

مسئوله: فاروق احمه ہوسپیٹل روڈ ، کمر ہٹی ،کلکتہ ، بنگال–۱۹رشوال ۱۴۱۸ھ

سکے زیدجو کہ ایک نعت خوال ہے، اسٹیج پرا کابرعلاے کرام کی موجودگی میں نعت کا پیشعر پڑھتا ہے۔ ایک روزمسجد نبوی میں سر کارنے کہاتھا ۔ ایمان جولائیں گے مرتو کیسا گلے گا بکر کا ااعتراض ہے کہ بیشعر تاریخی حقائق وشواہد کی روشنی میں سراسرلفاظی ہے جو شرعی نقطہُ نظر سے درست نہیں۔ کیا بکر کا بیاعتراض درست ہے؟ واضح ہو کہ علما میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا، جس کا مطلب خاموش رضا مندی ہی ہوسکتا ہے، ورنہ علما فوراً اعتراض کرتے۔ایسےصورت میں زیداور دوسرے علما پرشرعی گرفت ہوسکتی ہے یانہیں؟

الجواب

اس شعرمیں دوغلطیاں ہیں۔اس شعر کے پہلے مصرعہ سے ظاہر ہور ہاہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد بلکہ نعت خواں کے مزعومہ کے مطابق اس وقت تک جب کہ حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا،حضرت سید نا عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ایمان نہیں لائے تھے، یہ غلط ہے۔ سید نا فاروق اعظم عمر رضی اللّٰد عنه سابقین اولین میں سے ہیں۔مسجد نبوی کی تعمیر سے بہت پہلے اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ معظمہ میں ایمان لائے تھے۔ایمان لانے والوں میں آپ کا جالیسوال نمبر ہے۔ دوسرے یہ کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فر مایا ''ایمان جو لے آئیں گے عمرتو کیسا لگے گا''۔ بیر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے۔ بیشا عریقیناً اس حدیث: جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ ایناٹھکانہ جہنم میں "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .<sup>(1)</sup>

کا مصداق ہے۔اس شاعر پر بھی توبہ فرض ہے، اور ان علما پر بھی جواتیج پر بیٹھے تھے۔ حدیث میں

رِّ ١] مسلم شريف، كتاب الايمان، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج:١،ص:٧، مطبوعه فاروقيه

√ جلداول

ے: الساكت عن الحق شيطان اخر س. "والله تعالى اعلم \_

#### حضور کوخا کساروں کاخا کسار کہنا کیساہے؟

مسئوله: نوجوا نان اہل سنت و جماعت،اد و نی – ۱۹ رشوال ۱۸۱۸ اھ

کیا فرماتے ہیں علما ہے اہل سنت ومفتیان شریعت کہ مندرجہ ذیل صلاق وسلام پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ چوں کہاس میںسرکار دوعالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوخا کسار ، کو ہساراور آبشار وغیرہ کہا گیا ہے۔

خاکساروں کے خاکسار سلام شہر یاروں کے شہر یار سلام

کون ساغم ہے کہ نہیں ٹوٹا استقامت کے کوہسار سلام دشمنوں کو بھی ماننا ہی بڑا اے صدافت کے آبشار سلام اے امین کلام ربانی اے خدا کے راز دار سلام دل محبت سے جیتنے والے نرم لیجے کے شاہکار سلام زندگی بخش دی زمانے کو اے زمانے کے تاجدار سلام آبرہ حشر میں بچا لیجو اے شفاعت کے تاجدار سلام ہے شفیع کی بھی یہی حسرت ہو قبول اس کا عاجزانہ سلام

زید کہتا ہے کہ مذکورہ سلام میں سر کار دوعالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی تو ہین ہورہی ہے،لہذا نہ بڑھا جائے۔بکر کہتا ہے کہ مذکورہ سلام میں کوئی تحقیروتو ہیں نہیں ہے، لہذا سلام پڑھا جائے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ مذکورہ سلام پڑھا جائے یانہیں؟ بینواوتو جروا۔

خاکسار کا مطلب یہ ہوا کہ سارے تواضع فروتنی کرنے والوں میں سب سے زیادہ تواضع فروتنی کرنے والے۔ کہسار کے معنی ہوتا ہے پہاڑ۔مطلب میہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استقامت میں بہاڑ کی طرح اٹل تھے۔آبثار کامعنی چشمہ صدافت کےآبثار کامطلب بیہوا کہ سچائی کے سرچشمہ ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

اىكشعركى توجيبه

مسئوله: رضی الدین رضوی ،خطیب وا مام سجر ابراهیمیه ،کٹی باڑی ، دھار واری جمبئی – ۲۷رذ والحجه ۱۲۹ ھ

کیا فرماتے ہیں علماہ دین اس مسکلہ میں کہ ایک صوفی صاحب کی قیادت میں ایک جلسہ منعقد



حلداول

ہوا،جس میں نعت کے پیشعر پڑھے گئے۔

ما لک کائنات نے وارث کا ئنات نے ورث خاص لے لیا، ورث عام لے لیا عرش پہاولیں ہے، فرش پہآ خرالز ماں پیجھی مقام لے لیا ہوں تعریب کے الیا ہے۔ دونوں شعر تحجے ہیں یاغلط۔ اگر غلط ہیں تو پڑھنے والے اوراس کی تائید کرنے والوں کے لیے تھم شرع کیا ہے؟

الجواب

ید دونوں شعر سیح ہیں، وارث بہ معنی مالک،خود قرآن کریم میں وارد ہے،ارشاد ہے:

''انَّ الْاَرُضَ یَوِ ثُهَا عِبَادِیَ الصَّلِحُونَ. ''<sup>(۱)</sup> کہاس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔

وارث میں صرف یہ کھوظ ہوتا ہے کہ دوسرے کی نیابت میں وہ مالک ہوتا ہے،اسی طرح اس شعر میں ور ثه بہ معنی حصہ ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

#### چندنعتیهاشعار کے متعلق سوال۔

مسئوله: ڈاکٹرغلام رسول،نز دکن کنواں،ڈاک خانہ، گودھرا، گجرات-۲۲٪ د وقعد ۲۰۰۱ھ

مقام گودهرامیں معماروں کی مسجد میں ماہ رمضان المبارک میں تراوت کے کی نماز میں ہر چاررکعت کے بعد جناب عبدالحکیم صاحب اشر فی متفرق شعرا کا نعتیہ کلام پڑھتے ہیں۔ یہ کلام بہ طور دعا پڑھا جاتا ہے۔اس سال رمضان المبارک میں راز اللہ آبادی کا ایک نعتیہ کلام جس کی تفصیل حسب ذیل ہے، پڑھا گیا تو جناب عبد الکریم نامی صاحب نے بیاعتراض اٹھایا کہ یہ کلام پڑھنے اور اس پر آمین کہنے سے کفر عائد ہوتا ہے۔ پوری نعت یوں رقم ہے۔

عنوان نعت -- يارسول الله صلى الله عليه وسلم

ہمیں گیرے ہیں اب کافر گھٹا کیں یا رسول اللہ یہ مہر و ماہ بھی قربان جا کیں یا رسول اللہ نمازوں میں جوتم کو بھول جا کیں یا رسول اللہ مرے ٹوٹے ہوئے دل کی صدا کیں یا رسول اللہ کب آئیں گی مدینے سے گھٹا کیں یا رسول اللہ کہاں تک ٹھوکریں در درکی کھا کیں یا رسول اللہ انھیں کے ساتھ مجھ کو بھی بلا کیں یا رسول اللہ انھیں کے ساتھ مجھ کو بھی بلا کیں یا رسول اللہ

متاع دیں کو ہم کیسے بچائیں یا رسول اللہ اگر قسمت سے تم کو دیکھ پائیں یا رسول اللہ ہمارا ایک سجدہ بھی نہیں مقبول ہو سکتا مرا ایمان تو یہ ہے یقیناً آپ سنتے ہیں عمول کی دھوپ میں جلتی ہے کب سے زندگی اپنی سگب طیبہ میں ساب طیبہ میں مرشد مدینے کوچلیں جب حاضری دینے مرشد مدینے کوچلیں جب حاضری دینے

رِّ [ ] قرآن مجيد، سورة الانبيآء، آيت: ١٠٥، پ: ١٧

حبلداول آ

ہم اپنا رازتم سے کیا چھیائیں یا رسول اللہ ہم ایسے راز لاکھوں ہوں تو تم سے چھیے نہیں سکتے (حواله كتاب، بارش رحمت، اعجاز بك ديو، موره)

کیا واقعی تحریر کردہ نعت میں ایسے کوئی اشعار ہیں جن سے کفر عائد ہوتا ہے؟ اگر کفر عائد نہ ہوتا ہوتو ایسی صورت میں ایسےاعتر اض کرنے والے پر کفرلوٹ جاتا ہے پانہیں ،اورا گروہ تائب نہ ہوتو کیا تھم ہے؟

ان نعتیہ اشعار میں کفرتو بہت دور ہے کوئی ایسی بات نہیں جونا مناسب ہو، جس شخص نے ان اشعار کو کفروشرک کہا وہ تخص خود کا فر ہوگیا۔آپ لوگوں پر لازم تھا کہاس سے یوچھتے کہاس میں کیا کفروشرک ہے۔اہل سنت و جماعت کا پیر اجماعی مسکلہ ہے کہ حضورا فدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیاوی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اورامت کے احوال سے بإخبر \_حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ ''سلو ک اقرب السبل '' میں فرماتے ہیں: ''باچندیں اختلا فات وکثرت مٰداہب کہ در میان علاے امت است یک کس را دریں مسکہ خلافے ۔ نيست كه آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم بحقيقت حيات وبلا شائبه مجاز وتوجم تاويل دائم وباقي اند وبر

'''یعنی اس کے باوجود کہ امت میں بہت زیادہ اختلافات ہیں اس مسلہ میں کسی ایک کا کوئی اختلاف نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقی حیات کے ساتھ بغیرنسی مجاز وتاویل کے زندہ اور ہاقی ہیں ، اور امت کے احوال پر حاضرونا ظربیں ۔''حضرت ملاعلی قاری شرح شفامیں فرماتے ہیں:

"روح النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نبي صلى اللهِ تعالىٰ عليه وسلم كي روح مبارك بر حاضرة في بيوت جميع اهل الاسلام. "(<sup>1)</sup> مسلمان كرهم مين حاضر ب- والله تعالى اعلم -

احوال امت حاظر وناظر اند\_'

جوبات حضورنے نفر مائی ہواسے حضور کی طرف منسوب کرناحرام ہے۔ کو ہِ صفا سے عام کفار کے لیے حضور سے دعا کرنا ثابت ہمیں، بہکہنا کیسا ہے کہ خدا ہے تعالیٰ بتوں سے برتر وبالا ہے مسئوله: تنویراحمه، بوره رانی،مبارک بور،اعظم گڑھ(یو. پی. )-۴مرر بیج الآخر۱۹۹۱ھ



صفاسے دی پیمبر نے صدابیا ہل مکہ کو

بتوں کومت ما نو خدا ، بتوں کومت ما نو خدا ارے یہ بت پرستی حچھوڑ دوتم خدا یکتا ہے،اب تو مان لوتم پکرلوسیاراسته، پکرلوسیاراسته خدا کا برگزیدہ ہوں پیمبر بتوں سے جوہے بالا اور برتر عبادت اُس کی ہے رواء عبادت اس کی ہے روا مجھے بھیجا ہے دنیا میں اُسی نے پاوگوں سے کہا میرے نبی نے .. پره هوتم سب کلمه مرا، پره هوتم سب کلمه مرا یہی ہے جادہ حق جان اوتم شاں منزل کا اب پہچان اوتم اندهیرے سے نکلوذ را ،اندهیرے سے نکلوذ را نەلا ۇ گےا گرا ئىمان لوگو مىلىن كى ئىجان لوگو بىشىرت بھى ہوگى فنا، يەشىرت بھى ہوگى فنا عذاب الله کی جانب سے ہوگا خدا کا قہر نا زل تم پہ ہوگا بڑی مشکل ہوگی سزا، بڑی مشکل ہوگی سزا گرشاہ مدیٰ کی س کے باتیں <sup>ک</sup> نہایت سرخ ہواٹھیں وہ آ<sup>کھی</sup>ں كه جن ميں غصه تھا بھرا، كه جن ميں غصه تھا بھرا خفاس کارسے سب لوگ ہوکر چلے راہوں میں اپنی خار بوکر نې کوگالې جمې د يا ، نې کوگالې جمې د يا اٹھائے ہاتھ سرورنے دعا کو خطا کو موكى نادانى ميسخطا، موكى نادانى ميسخطا يبي مهتا تنظمي تبليغ بهلي مداجب حق کي کانوں مير ڪھي گونجي ہواباطل کا خاتمہ، ہواباطل کا خاتمہ ان اشعار کا پڑھنا درست ہے یانہیں، جواب عنایت فرمائیں۔

الجواب استظم کایہ مصرع: ''بتوں سے ہے جو بالا اور برتز' اس موقع پر پڑھنا یوں غلط ہے کہ جب کوہ صفا پرحضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے فر مایا تھا تو مصرع مذکورہ کے ہم معنی کوئی جملنہیں ارشا وفر مایا تھا اور جو بات حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فر مائی ہوا سے بیا کہنا کہ حضور نے فر مایا ،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم

پر جھوٹ باندھنا ہے اور جہنم کا مستحق بننا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
"من یقل علی مالم اقل فلیتبؤا مقعدہ من جس نے وہ بات میری طرف منسوب کی جومیں الناد."(۱)

الناد."(۱)

علاوہ ازیں اس میں معنوی خرابی بھی ہے، جب دو چیز ول کے مواز نے کے موقع پر پر کہا جاتا ہے کہ فلال اللہ سے برتر ہے تواس کے سیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز میں مواز نہ ہے وہ دونوں میں پائی جائے۔ مثلاً کسی نے کہازید عمر سے کم میں برتر وبالا ہے۔ بیاس وقت کہنا ہے جہ بوگا، جب عمرو بھی عالم ہواور زید بھی۔ جب شاعر نے بیکہا کہ خدا بتول سے برتر وبالا ہے تواس کے لیے لازم کہ جس وصف میں اللہ عز وجل کو بتول سے برتر وبالا کہا گیا ہے وہ وصف بتول میں بھی پایا جائے اور اللہ عز وجل کا کوئی وصف بتول میں ماننا کفر ہے۔ اس مصرع کا بدی بہلو منتجو المی الکھو ہے۔ اول وبلہ میں ذبین اسی طرف جاتا ہے، اس لیے ایسامصرع پڑھنے سے بچنالازم ہے۔ مگراس کا ایک معنی تھے بھی داخل سارے موجودات سے اعظم وا کبرو اجل ہے، جس پر مشہور جملہ "اللہ الکہو "شاہد ہے اور موجودات میں بت بھی داخل، اس طور پر یقیناً حمااللہ تعالیٰ بتول سے اعظم وا کبرواعلیٰ ہے۔ اگر شاعر نے اس نیت سے کہا تواس پر کوئی الزام نہیں ۔ لیکن چول کہاس موقع پر بتول سے اعظم وا کبرواعلیٰ ہے۔ اگر شاعر نے اس نیت سے کہا تواس پر کوئی الزام نہیں ۔ لیکن چول کہاس موقع پر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی جملہ نہیں فرمایا ہے جس کا معنی وہ ہو جواس مصرع میں فہور ہے، اس طرح اس ظم کا اخیر حصہ:

اٹھائے ہاتھ سرور نے دعا کو خدایا بخش دیان کی خطا کو ہوئی نادانی میں خطا

یہ بھی حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے،اس وقت حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائے مذکور نہیں کی تھی۔ بلکہ عام کفار کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی کوئی روایت نہیں۔اس لیے شاعریر، قوال پر اور جن لوگوں نے اسے سن کر پیند کیا ان سب پر بہر حال توبہ واجب ہے اور اس کا اعلان بھی کہ اس نظم میں یہ دوبا تیں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کی تھیں۔اس موقعہ پر حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کی تھیں۔اس موقعہ پر حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بینیں فر مایا تھا۔واللہ تعالی اعلم۔

آراً بخاری شریف، ج:۱،ص:۲۱، کتاب الایمان، باب اثم من کذب علی النبی صلی الله علیه وسلم، فاروقیه بك دپو، دهلی

### چنداشعار کے متعلق سوال ۔خداور سول کوایک کہنا کفر ہے۔

مسئوله:معزالدين،مقام مصري تنخ،حيراآباد-٢٢٧ جمادي الآخره ١٢١١ه

مسك حضرت مفتى المل سنت محمر شريف الحق المجدى مدخله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدقدم بوسي عرض خدمت بیہ ہے ایک مندرجہ ذیل نعت روز نامہ ریاست حیدر آباد میں مور خدے اردسمبر ۱۹۹۱ء کوشا کع ہوئی۔اس نعت

کی بابت براہ کرم اسلامی فکر ونظر اور عقیدہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرما کیں۔

مجمد خدا ہے، خدا ہے مجمد
حقیقت مجمد کی کیا کوئی جانے خدا سے کہو کب جدا ہے مجمد
جہ ظاہر بشر کی تو وہ حیثیت ہیں بہ باطن خدا ہی خدا ہے مجمد مُحمد کے جلوؤں سے روش ہے دنیا احد احمد و مصطفیٰ ہے محمد یہ رمز طریقت کو کیا کوئی جانے سوا سے سوا ماسوا ہے محمر محمد نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی عیاں اس سے ہے دیکھو کیا ہے محمد خدا مجھ میں ہے اور محمد ہے مجھ میں میرے آئینہ کی ضیا ہے محمد خدا مجھ میں ہے اور محمد ہے مجھ میں میرے آئینہ کی ضیا ہے محمد کہو ہے مجھ میں نظر سے مجلد خوا ہے محمد کہو ہے جھجک سائیں اہل نظر سے مخمد نتیجۂ افکار: محمد عبدالصمد سائیں مرزائی چشتی وقلندری

**نوٹ: -ا**س نعت کی فوٹو بھی حاضر خدمت ہے۔امید کہ حضرت قبلہ جس طرح میری بار ہاعلمی سریر تی اور شرعی رہ نمائی کیے ہیں اور متعدد فتوے احقر کے طلب کرنے برعنایت فرمائے ہیں ،اسی طرح اس مرتبہ اس سائل کو سرفراز فرمائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بخاری شریف کی شرح لکھنے کے اہم کام میں مصروف ہیں، مگر کیا کروں میں بھی مجبور ہوں کہ مجھے آ ہے ہی کی رہنمائی سے شفی ہوگی۔

**الجواب** اس نظم کے تین مصرعوں پرنشان گے ہوئے ہیں وہ سب قابل اعتراض ہیں،ان میں سے بیر مصرع: ماں مو محمد خدا ہے ، خدا ہے محمد اسے محمد اسے محمد اسے محمد اسے محمد بنا میں خدا ہی خدا ہی خدا ہی خدا ہی خدا ہے محمد اسے محمد بهظاهربشر کی تووه حیثیت ہیں جس پرلکبرهینجی ہوئی ہے،شرکِ خالص اور کفرصریج ہے۔اس کا قائل،ایسے ق سمجھ کریڑھنے والے، اسے س کر پیندگرنے والے، سب کا فر، مشرک، اسلام سے خارج ہیں۔ان کے تمام اعمال حسنه اکارت ہو گئے،ان سب کی بیویاں ان کے نکاح سے نکل گئیں، بیا گرکسی کے مرید تھے تو ان سب کی بیعت فنخ ہوگئی۔ ان سب برفرض ہے کہ فوراً بلاتا خیراس کفروشرک سے تو بہ کریں ،کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہوں ،ان میں جو بیوی والے ہیں وہ اپنی بیویوں سے دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نکاح کریں اورکسی حامع شرائط پیر سے دوباره مرید ہوں۔اگر بیلوگ ایسا کرلیں، قبہا، ورنہان سے میل جول،سلام کلام،خور ونوش حرام و گناہ۔ ا گراسی حال میں مرجا ئیں تو ان کے گفن دفن ، جنا زے میں شرکت حرام و گنا ہ۔'

خدااور محمدایک نہیں دو ہیں ۔اللّٰدعز وجل خالق ہےاورَحضورا قدٰس صلی اللّٰدعلیہ وسلم مخلوق ۔ وہ معبود ہے اور بیعبد۔ وہ قدیم ہے اور بیرحادث۔ وہ واجب ہے بیمکن، وہ غیر متنا ہی ہے اور بیرمتنا ہی۔اس کی ذات و جمله صفات ذا تی اوران کی ذات و جمله صفات عطائی ، جس برقر آن مجید کی ایک نہیں سیکڑوں آیتیں ۔ ولالت كرر بى بين: "وَمَا أَرُسَلُنكَ إلَّا رَحُمَةً لِلمُعلَمِينَ. "(١) اوْر ارشاد مواً: "إنَّا أَرُسَلُنكَ. "(٢) اور فرمايا:"إنَّا أَعُطَيُنَّكَ الْكَوْتَرُ. فَصَلِّ لِرَبَّكَ وَانْحَرُ."(٣) اورفرمايا:"هُوَ الَّذِي ٱرسل رَسُولَهُ."(٣) اورفر مايا:"مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ. أَ" (٥)

ييسب آيتين صراحةً بتاريبي مين كه الله عز وجل اورحضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي ذات ايكنهيس ـ ان مصرعوں میں ان تمام آیتوں کے قطعی مفہوم کا انکار کیا گیا ہے ۔ یہ جب اللّٰدعز وجل اورخضورا قدس صلی اللّٰہ تعالیٰ عليه وسلم کوابک مانتا ہے تو حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کومغبود بھی جانتا ہوگا ،اورغیر خدا کومعبود جاننا شرک اور قر آن مجید کی صد ہا آیتوں کا انکار کرنے والا ،قر آن مجید کی کسی آیت کا انکار کفراورا نکار کرنے والا کا فرچہ جاہے کے صد ہا آیتوں کا کوئی انکارکرنے والا۔ کا فروں منافقوں کے بارے میں فر مایا گیا:

"وَلَا تُصَلَّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ اَبَدًا وَّلا الله من سيكوئي مرجائة وان كى بهى بهى نماز جنازہ نہ پڑھنااور نہاس کی قبر پر کھڑے ہونا۔

تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ. "(٢) حدیث میں بد مذہبوں کے بارے میں فرمایا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم"(٤)

نہان کے پاس اٹھو بیٹھو، نہان کے ساتھ کھاؤ بیو، نہان کے ساتھ نمازیڑھو، نہان کے جنازے کی نمازیڑھو۔

رواه العقيلي و ابن حبان عن انس رضي الله تعالىٰ عنه و في رواية ولا تناكحوهم. اور

[[۱] قرآن مجيد، ب:١٧، سورة الانبياء، آيت:١٠٧

لِّ٢] قرآن مجيد، ب:٢٢، سورة الاحزاب، آيت: ٤٥ م

إ ٣٦ قرآن مجيد، ب: ٣٠، سورة الكوثر، آيت: ١ – ٢

[3] قرآن مجيد، پ:٢٦، سورة الفتح، آيت:٢٨

ره الفتح، آیت: ۲۹، سورة الفتح، آیت: ۲۹

إراجًا قرآن مجيد، پ: ١٠، سورة التوبة، آيت: ٨٤

إلى المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣

عقائد متعلقه نبوت

ان سے شادی بیاہ نہ کرو۔اور بیمصرع:''خدا مجھ میں ہے اور مجھ میں''۔ بیمصرع بھی اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے کفر، کیوں کہاس کامعنی بیہوتا ہے کہ خداعز وجل قائل نے اندرحلول کیے ہوئے ہے۔ بیصر یح کفراور اسے لازم کہالٹدعز وجل محدود ہواور وہ بھی اتنامخضر کہانسان میں تھس آیا اور بہقر آن مجید کا صریح انکار۔ارشاد ہے: ''اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيط. ''(۱)اور فرمایا: ''وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا. ''(۲)اس كي وجه ہے بھي قائل وغيره يرتوبه وتجديدا يمان ونكاح لازم ـ درمختار ميں ہے:''و ما فيه خلاف يو مر بالتو بــــة و الاستغفار و تجديد النكاح. "(")والله تعالى اعلم

ایک شعر کے متعلق سوال کا جواب

مسئوله:مولوی حکیم نثاراحمر، پیگاپور،سلطان پور، (یو. پی.) - ۱۲ ارصفر ۱۹۱۹ ه



ازرويشرع كسى قباحت كاحامل تونهيس؟

**الجواب** یہ مصرع ہالکل صحیح ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

#### "لولاك لما خلقت الافلاك" مديث بيالهين؟

مسئوله:احرحسین رضوی، مدرستمس العلوم، مکندگره هی جشنجینو ن، راجستهان – ۱۹۱۸ر جب ۱۴۱۸ ه

من عديث ياك (۱)"لو لاك لما خلقت الافلاك"--(۲)"لو لا محمد و امته لما خلقت الجنة والنّار الخ"—\_ كِمتعلق زيدكها ہے كه بيردونوں احاديث موضوع من كرُّهت ہيں، صحاح ستہ میں نہیں اور نہ ہی حدیث کی کسی متند کتاب میں ۔ نیز زید کہتا ہے کہ حضرت ملاعلی قاری علیہالرحمہ نے ۔ اسے موضوع قرار دیا ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ بیرحدیثیں موضوع ہیں یا مرفوع یامقطوع؟ اوریہ کہ حدیث کی کسی متند کتاب میں بیا حادیث ہیں یانہیں؟ اور بیر کہ کیا حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمہ نے اسے کیا واقعی موضوع قراردیاہے؟ براہِ کرم جواب مع حوالہ واسانیدعنایت فرمائیں۔

<sup>[1]</sup> قرآن مجيد، پ: ٢٥، سورة حم السجدة، آيت: ٥٤

<sup>[7]</sup> قرآن مجيد، پ:٥، سورة النساء، آيت:١٢٦

<sup>[</sup>٣٦] در مختار، ص: ٣٩٠ ج: ٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، دار الكتب العلمية، لبنان

حبلداول

الجواب

حضرت ملاعلی قاری نے موضوعات کیر میں صرف مدیث: "لو لاک لما خلقت الافلاک"(۱) کے بارے میں صنعانی کا قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے اس کوموضوع کہا، اپنی کوئی تحقیق ذکر نہیں کی ہے، بلکہ فر مایا:
"لٰکن معناہ صحیح فقد روی الدیلمی عن ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعاً اتانی جبریل فقال یا محمد لو لاک لما خلقت الجنة و لو لاک لما خلقت النارو فی روایة ابن عساکہ لو لاک لما خلقت الدنیا"(۲)

آپ نے دوسری حدیث جن الفاظ میں لکھی ہیں ان کے بارے میں حضرت ملاعلی قاری نے کچھ بھی نہیں کھا ہے بلکہ مذکورہ بالا روایت سے ظاہر ہے" لو لاک لما خلقت النار لو لاک لما خلقت الدنیا" (۳) متندے۔

مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس موضوع پر یعنی احادیث لولاک کی تخریج پر ایک رسالہ لکھا ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کرلیں۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

# کیا حضور نے اللہ تعالی سے بیم ض کیا تھا کہ تو نے کیوں آ دم کو جنت میں بھیجا اور مجھے زمین میں؟ مسئولہ:عبدالخلیل،اڈ کیگرے،سی ایس پورہ ضلع نمکور، کرنا ٹک

ہمارے آ قاجناب محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے تکم سے رجب کی ستائیس تاریخ کی شب معراج میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیسوال کیا کہ یااللہ تو حضرت آ دم علیہ السلام کو بنا کر جنت میں بھیجا اور مجھے بیدا کر کے دنیا میں بھیجا، ایسا کیوں؟ اس مضمون کو تبلیغی جماعت والے ایک خص نے اپنی تقریر میں جمعہ کے دن بیان کیا۔ ہمارے آ قاومولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیسوال اللہ تعالیٰ کے حضورا بنی زبانِ پاک سے ادا کیے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ایساعقیدہ رکھنے والے کے بیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ایساعقیدہ رکھنے والے کے بیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اس کا تفصیلی جواب عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں اجر عظیم عطافر مائے۔ آ مین۔

عبوا بسیست بیروایت اب تک میری نظر سے کسی کتاب میں نہیں گزری ہے۔ بہ ظاہر بیر موضوع معلوم ہوتی ہے۔ بیہ

<sup>[1]</sup> موضوعات كبير، ص:٥٩

<sup>[</sup>۲] موضوعات كبير، ص:٥٩

إسيً موضوعات كبير، ص:٥٩

حبلداول آ

سوال ہی مہمل ہے۔اس تبلیغی جماعت والے سے پکڑ کریوچھیں کہ بیرحدیث کس کتاب میں ہے؟ یقین مانیے اس نے اس کوخود گڑ ھاہےاور بھکم حدیث جہنمی ہے۔حضوا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده جومجه پرجهوث باند هےوہ اپنا مُهكانہ جَهم ميں

من النار. ''<sup>(۱)</sup>

اس جہنمی تبلیغی کواپناامام بنانا گناہ،اس کے پیچھے نمازیر ٔ صنا نمازوں کو ہرباد کرنا ہے۔اس کو بلاتا خیرامامت سے الگ کر دیا جائے۔واللہ تعالی اعلم۔

#### "علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل" صريت ب

مسئولہ محرصدیق، ہیٹ کلرک، ٹی سی سیشن، سی سی ایس آفس ان اسی ریلوے گور کھیور – ۱۸ ررمضان ۱۴۰۱ھ

محترم! سلام مسنون \_ جناب کی خدمت میں اپنے جھوٹے بیچے حسن خالد جو گور کھیور میں سینٹ جوزف اسکول میں انگاش میڈیم کا طالب علم ہے اور دین معلومات کا انتہائی اشتیاق مند ہے،اس کا مندرجہ ذیل حدیث سے تعلق رکھنے والاسوال براےاستفتاً ارسال کرر ہاہوں ، توجہ فر ما<sup>ئ</sup>یں۔

کیا بیرحدیث سیجے ہے کہ بعض اولیا ہے کرام (علما ہے کرام) قوم بنی اسرائیل کے انبیا کے مثل ہیں۔ یہ حدیث عربی میں مع ترجمه ار دومصدقه حوالة تفصیل ارسال فرمائیں۔

**الجواب** ہاں بیصدیث چے ہے:

میری امت کے علمابنی اسرائیل کے انبیا کے مثل ہیں۔

"علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل."

اس کا مطلب بیہ ہے کہ بنی اسرائیل میں پیطریقہ تھا کہ ایک نبی کے نشریف لے جانے کے بعد دوسرا نبی اس کی جگہ تشریف لا تا اور قوم کی مدایت کرتا ،ان کے دین وایمان کی حفاظت کرتا ،اور ہر ہر قوم کے جدا جدا نبی ہوتے۔ایک ایک وقت میں کثیرانبیاے کرام موجود ہوتے تھے اور پیسب شریعت موسوی کے پابنداوراس کے محافظ تھے، سواے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ۔اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوں کہ خاتم النبیین ہیں ،حضور کے بعداور کوئی نبی پیدا نہ ہوگا تو جیسے کہ بنی اسرائیل میں انبیا شریعت موسوی کی حفاظت کا کام انجام دیتے تھے اسی طرح میری امت کے علما میری شریعت کی حفاظت کریں گے اور مخلوق کو ہدایت کریں ، گے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

المطابع علم شريف، ج: ١،ص:٧، كتاب الايمان، مطبع اصح المطابع

#### جلداول <del>۷</del>

#### ایک حدیث کے متعلق سوال

#### مسئوله: خليفه ياشا قادري، كرنا عك-٢٩رجمادي الآخر، ٢٠١٥ ه

کیافرماتے ہیں علما ہے اہل سنت اس مسلہ میں: بیصدیث جواکھی گئی ہے، کیا بیٹھیک ہے، کیا اس مسلہ میں: بیصدیث جواکھی گئی ہے، کیا اس میں سید''سادات کرام'' کی بے حرمتی نہیں ہوگی؟ اس کا اصل معنی ومطلب کیا ہے، معلوم کرائیں اور اس طرح کے اشتہارات سنی مساجد میں لگانا کیسا ہے؟

صديث:عن عبد الله بن عمر قال كنا قعوداً عند النبى صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فاكثر فى ذكر هاجتى ذكر فتنة الاحلاس قال قأل وما فتنة الاحلاس قال هرب و حرب ثم فتنة السرّاء دختها من تحت قد فى رجل من اهل بيتى يزعم انه منّى و ليس منى انما اوليائى المتقون. (الحديث)

الجواب

میر حدیث سی حجے ہے۔ مشکلوۃ میں ص: ۲۹۳ ہر بابوداؤد کے حوالہ سے مذکور ہے۔ ابوداؤد کے علاوہ بیر حدیث امام حاکم نے متدرک میں بافاضات سی خو ذکر فر مائی۔ امام منذری نے بھی۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر اس حدیث کی تصدیق ضروری ہے، کسی کی تو ہین ہویا تذلیل۔ جب حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے بیفر مایا ہے تو ایسا ہوکر رہے گا، بلکہ ہور ہا ہے۔ روافض کے سارے سرغنہ اپنے آپ کوسید کہتے ہیں۔ ہندوستان میں وہابیت، غیر مقلدیت، دیو بندیت اور مودود دیت کا بیج ہونے والے اساعیل دہلوی کا پیر بھی اپنے آپ کوسید کہتا تھا۔ اور جہال تک شجر مُنسب کی بات ہے تو اس کا شجر مُنسب درست بھی ہے؟ واللہ تعالی اعلم۔

#### حدیث غلط بیان کرنے والے برتو بہ فرض ہے۔

بدروایت کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کوا بینے نور سے بیدا فر مایا مسئولہ: محرسین القادری، دارالعلوم انوار مصطفیٰ، سالوہ، کھیات، گھیڑ ا، گجرات-۴مرر جب،۱۳۱۳ھ

سک و زیرتقریر کرر ما تھا دورانِ تقریر صدیث پاک کا تذکرہ کیا جن کے الفاظ یہ ہیں: ''ان النبی الدم بین الماء و الطین.'' توبیح دیث کے الفاظ کہاں تک غلط ہیں، کہاں تک سیح ؟

مندرجہ بالا حدیث کا ترجمہ نہ بیان کر کے اس کی تشریح یوں بیان کی کہ اللہ تبارک وتعالی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مولائے کا ئنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے نور سے بیدا فر مایا۔ زیدصر تح

لفظوں میں بول رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ ساتھ مولائے کا ئنات حضرت علی ارضاہ عنّا کا بھی نورموجود تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت بانٹ رہے تھے، اورمولائے کا ئنات ولایت \_ بیمندرجه کلمات زید کے ہیں تو زید کے بارے میں کیافتو کی صا درفر ماتے ہیں؟

سي جمله حديث نهين ، حديث يول ہے: كنت نبيّا و آدم لمنجدل في طينته. "(۱) زير يرتوبه فرض ہے کہاس نے غیرحدیث کوحدیث کہا۔واللہ تعالی اعلم۔

سیبھی زید کی من گڑھبت اور افتراہے ، اور رٰ افضیوں کی بکواس کی اشاعت ، اس نے حضرت علی کے ے سیبے جائے ہوئی ہے۔ بارے میں جو کچھ کہااس سے بالنفصیل اس پرتو بہواجب ورنداس کا ٹھکانہ جہنم ۔اللہ تعالیٰ اعلم ۔ ۔

## کیاامام بخاری نے ساری حدیثیں حضور سے دریافت کر کے کھی ہیں؟

## الهام حجت نهيس

مسئوله علی محرعمر،خطیب امام درگاه مسجد، دا درجمبئی –۲۲۷رر جب،۱۴۱۰هه

سک زید کا کہنا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ جب بھی کوئی حدیث نقل فرماتے تو لکھنے سے پہلے حضور صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت فرّ ماتے کہا ہےآ تا! بیآ پ کا ارشاد ہےتو جب حضورا قدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ ، وسلم فرماتے کہ ہاں یہ میراارشاد ہے تواس قول کوامام بخاری علیہ الرحمہ نقل فرماتے ۔اسی طرح انھوں نے ساری احادیث کریمہ حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے دریافت فرما کے تکھیں۔اب اس صورت میں زید کا پیکہنا ہے اس سے تو بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی نقل شدہ احادیث جوانھوں نے نقل فر مائی ہیں،سب کے ا سب احادیث صحیحہ ہوجائیں ۔اس لیے کہ درمیان میں کسی راوی کا دخل بھی نہیں ہے کہ ضعیف وغیرہ کا احتمال ہو۔ حالاں کہ بخاری شریف میں سیجے احادیث کے علاوہ اور بھی احادیث مذکور ہیں۔تواب مذکور واقعہ کا کیا مطلب ہے؟مفصل جواب عنایت فرمائیں۔

الجواب الجواب المعات مين بيروايت نقل كى ہے كه الله عليه نے اشعة اللمعات مين بيروايت نقل كى ہے كه امام بخارى احادیث کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرپیش فر ماتے ۔جس کے بارے میں آخییں یقین ہوجا تا۔خُواہ واقعُہ میں یا الہام سے کہاس کے بارے میں حضور کی اجازت ہے تواسے لکھتے۔ بیخو دخبر واحد ہے۔ نیز ایک باطنی چیز ہے جو

إلا الله تعالى عليه وسلم المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم

کسی چزی فضیلت کے لیے تو مفید ہے۔ مگرا حکام شرعیہ کی بنیاد کے لیے کافی نہیں۔علانے تصریح کی ہے کہ الہام جحت نہیں۔اس لیےاس واقعہ کواس کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا کہ بخاری شریف کی تمام احادیث بیچے ہیں،اور جحت ہیں۔ بخاری شریف کی احادیث پر جونفتہ وجرح ہے وہ دلائل شرعیہ سے ہے جس کے مقابلے میں عالم واقعہ یا الہام کی بات دلیل نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

## میری امت تہنز مذہب میں بٹ جائے گی ،اس حدیث میں مذہب سے کیا مراد ہے؟ ائمہ اربعہ کا عقائد میں کوئی اختلاف نہیں؟

مسئوله:معراج على،ادريس، سيٹھ حيال کھولي نمبر ۱۰، غيبي نگر بھيونڈي، تھانه (مہاراشٹر) – ۱۸رصفر، ۱۸۰۰ھ

سکا کیا فرماتے ہیں علاح تق اس مسکلہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت تہتر مذہب میں بٹ جائے گی۔ان میں ایک مذہب والوں کے سواباقی تمام مذہب والے ناری اورجہنمی ہوں گے۔ (انوارالحدیث: ص: ۴۳) ابسوال یہ ہے کہ مذہب سے مراد کیا ہے، اور مذہب کسے کہتے ہیں؟ اور یہ چارمصلے جو ہیںان کوفرقہ کہا جائے یا مذہب یامصلے ہی برمبنی ہے۔اورا گریہ چاروںمصلے پر ہی مبنی ہیں تو پہ تہتر مذہب کون سے ہیں؟

حدیث میں جوفر مایا گیا کہ میری امت میں تہتر فرقے یا مذہب ہوں گے ایک کے سوابقیہ جہنمی اس سے مرادیہ ہے کہان کے عقائد میں اختلاف ہوگا۔ان میں سے بہتر ایسے عقیدہ رکھتے ہوں گے۔جن کی بنایروہ گمراہ ہوں گے اور گمراہی کی وجہ سے جہنمی ہوں گے۔ایک کاعقیدہ صحیح ہوگا،حنفی، شافعی، مالکی،حنبلی۔ان چاروں کے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ،ان چاروں کے عقائدایک ہیں اختلاف چندفروی احکام میں ہیں۔ عقائد میں سبمنفق ہیں اس لیے بیر چاروں ایک ہی فرقہ ایک ہی مذہب اہل سنت و جماعت ہیں۔ مذہب کا عرف میں دواطلاق ہےا یک بیہ کہ تسی مخصوص عقیدے کو مذہب بولتے ہیں، دوسراکسی مخصوص طریقہ کا رکو بھی مذہب کہتے ہیں۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

مطلقاً احادیث کے بارے میں تدبذب رکھنے والشخص گراہ ہے

شک جوشخص احادیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے بارے میں مذبدب خیالات رکھے اس کے لیے



شربعت کا کیا حکم ہے؟

جو تخص مطلقاً احادیث کے بارے میں تذبذ ب رکھے وہ گمراہ ہے، بددین ہے اورا گرکسی حدیث مخصوص کے بارے میں ہےتو وہ حدیث ذکر کی جائے۔واللہ تعالی اعلم۔ کتبہ محمد شریف الحق \_رضوی دارالا فتا، ہریلی شریف حضورسیدعالم علیسی کے مجزات کامطلق انکار کفر ہے

مسئوله: ۳۸۰رمحرم ۱۳۸۵ <u>هر۳رجون ۱۹۲۵ء</u>

سک جو خص حضور کے مجزات کو جھوٹا کھاس کے لیے شرع کا کیا تھم ہے؟



جبور ہب حضور سید عالم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کے مجمزات کا مطلق انکار اور کسی خاص معجز بے کے انکار کا حکم اسی وقت بیان کیا جاسکتا ہے جب پیقسر تے ہو کہاس نے فلال معجز ہے کاا نکار کیا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔ کتبه مجر شریف الحق \_رضوی دارالافتا، بریلی شریف

### ابوطالب کے ایمان لانے کی دعا قبول نہیں ہوئی

مسئوله : کفیل احمد خال ، کھڑ وچ ، گجرات - ۱۳ ارر جب ،۱۳ اس

سئک کیا فر ماتے ہیں علماے دین ومفتیان شرع متین مسئلۂ ذیل میں کہ زیدعالم نے دوران گفتگو ہتلایا کہ حضور کی دعااللہ تعالیٰ نے ایک بار قبول نہیں گی ، کیوں کہ حضورا پنے چیاابوطالب کے لیے دعا فرمار ہے تھے، اس لیےان کی دعا قبول نہیں ہوئی اورفوراً آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ تو یہ کی ، کیا بہ سچ ہے؟

بیروایت سیح ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

ابک موضوع روایت،

کیاامام حسین نے مسجد نبوی کے اندر قرآن کے یاروں برقدم رکھا؟

مسئوله: صدر مدرسه باشمیه، بیجا پور، کرنا تک – ۸ رجما دی الاخر کی ۱۴۱۲ ه

سئل کیا فرماتے ہیں علما ہے اسلام اورمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک واعظ اپنے وعظ میں



اکثر واقعات کو بیان کرتا ہے جن کی سند موجود نہیں ہوتی اور پوچنے پر کہ بیوا قعہ کس کتاب میں ہوتو وہ کہتا ہے کہ میں پڑھا ہوں لیکن مجھے یا دنہیں تو کہنے والوں نے کہا کہ جب آپ کو کتاب کا نام یا دنہیں تو آپ ایسا واقعہ کیوں کہتے ہیں، تو وہ جواب دینے سے قاصر رہا۔ مثلاً واعظا پی تقریر میں اکثر بیوا قعہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، آپ کھیلتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں آرہی تھی تو آپ کے محدا جدا پاروں کو اوپر رکھ کہا تھو میں ہوئے قرآن مجید کے جدا جدا پاروں کو اوپر رکھ کراس چیز کو حاصل کیا۔ جب بیہ بات رسول کریم کے دربار ذی وقار میں کسی صحابی نے اعتراضاً کہا تو حضور نے فرمایا کہ قرآن پرقرآن رکھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا تم حسین کو میرے دوش پر سوار ہوتا نہیں دیکھتے۔ براے کرام اس واقعہ کے تعلق سے اصلاح بیان کریں کہ یہ س کتاب میں ہے اور اس کی سند نہیں ہوتی اس کو وعظ یا تقریر یا خطبہ میں بیان کرنا کیسا ہے سند درست ہے یا نہیں اور غیر معتبر واقعات جس کی سند نہیں ہوتی اس کو وعظ یا تقریر یا خطبہ میں بیان کرنا کیسا ہے اور اس کی وجوزئیں ہوتی۔ براے کرام اس واقعہ کے علی واقعات کو بیان کرتا ہے، جس کی کہیں سند کتاب میں موجوزئیں ہوتی۔ براے کرم کتاب وسنت کی روشنی میں مذکورہ مسکلہ کی وضاحت کریں۔

ر الفی بیرور بیست کے دور اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ والور جھوٹ ہے۔ یہ کسی انتہائی بے باک رافضی نے گڑھا ہوا اور جھوٹ ہے۔ یہ کسی انتہائی بے باک رافضی نے گڑھا ہے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر بھی جھوٹ با ندھا اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ۔ حضور اقدس کے عہد مبارک میں ابھی قرآن مجید کیجا طور پر لکھا ہی نہیں گیا تھا اور نہ مسجد نبوی میں رکھا گیا تھا ، نہ تیں پاروں کی طرح اس کی تقسیم ہوئی تھی ،اس لیے اس کا امکان ہی نہیں کہ مسجد میں پارے رکھے ہوئے ہوں جن کو تہ بہتہ در کھ کران پر حضرت امام حسین چڑھیں اور پھر حضور وہ فرما ئیں۔اس واعظ نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ با ندھ کرا پنا ٹھکا نہ جہم میں بنایا۔ حدیث میں ہے:

جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپناٹھ کانہ جہنم میں

"من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار."(<sup>())</sup>

۔ اس قتم کی جھوٹی روایتیں بیان کرنے کے عادی فاسق معلن ہیں اور گمراہ کن۔ انھیں امام بنانا گناہ، ان سے وعظ کہلانا گناہ۔ حدیث میں ہے:

آخری زمانہ میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تہمارے پاس ایس حدیثیں لائیں گے جن کونہ تم نے سنانہ تمہارے باپ دادانے سنا۔ "يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بمالم تسمعوا انتم ولا آباؤكم."(٢)

[1] مسلم شريف، ص:٧،ج:١، كتاب الايمان، باب تغليظ الكذب علىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم

٢٣] مشكوة شريف ، ص: ٢٨ ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، مجلسِ بركات ، جامعه اشرفيه ، مباركپور

اورفرمایا:

بغیرعلم کے فتویٰ دیں گے خودبھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کوبھی گمراہ کریں گے۔

"فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا."(١)

تیسری حدیث میں فرمایا: "کان اثمه علیٰ من افتاه."(۲)

اس کا گناہ اس پر ہوگا جوان سے فتو کی پو چھے۔ واللہ تعالی اعلم۔

دوموضوع روا بیوں سے متعلق سوال۔

مسئوله: محمدامير الحسن قادري، يتيم خانه صفويه، كرنيل شخ، گونده (يو. يي. )-۲۰ رصفر، ۱۳۱۲ ه

کیا فرماتے ہیں علماہ دین ومفتیان شرع متین درج ذیل مسائل کے بارے میں:

زیدایک متندعالم، دینی ادارے کا استاذ بھی ہے۔ اس نے اس مفہوم میں ایک حدیث بیان کی کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، قراء کی کثرت ہوگی، چناں چہیہ وہی دور ہے۔ تقریباً ہرادارے میں قیام کیا جارہا ہے، آیا کیا یہ عین حقیقت ہے اور اس شعبے کا ہرادارے میں قیام کیا جارہا ہے، آیا کیا یہ عین حقیقت ہے اور آراء سے مرادکون لوگ ہیں، صرف قاری یا حافظ اور عالم بھی؟

بحرایک دینی ادارے کے شعبۂ پرائمری کا ماسٹر ہے جس نے مشورہ کے سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جس کامفہوم اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں کے بچھ سر غنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورہ لینے حاضر ہوئے اور کہا کہ مسلمانوں سے جنگ جیتنے کی کیا صورت ہے؟ اس پر حضور نے ارشاد فر مایا کہ جب مسلمان نماز کے لیے کھڑ ہے ہوں تو ان پر جملہ کر دو، کا میاب ہوجاؤگے۔ جب وہ چلے گئے تو صحابۂ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ نماز ہی میں ہم لوگ قتل کر دیے جائیں، اس طرح اسلام اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ من کر کیار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آ دھے لوگ نماز پڑھیں اور آ دھے لوگ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ پناں چرا یک باردھو کے سے یہودیوں نے مسلم انوں پر جملہ کیا۔ آ دھے مسلم مجاہد جونماز میں مشغول نہیں تھے جنگ لڑے، کامیابی ملی منتجہ ہو اور یہوں تھے جنگ طرح کی کوئی حدیث ہے اور یہوا قعہ کب رونما ہوا؟

<sup>[[]</sup> سنن ابن ماجه،ص: ٦، ج: ١، باب اجتناب الراي والقياس اشرفي

<sup>[</sup>٢] مشكوة شريف ، ص: ٣٥، كتاب العلم، مجلس بركات، جامعه اشرفيه، مباركپور

حلداول

الجواب

پہلے ایک قاعدہ ذہن نشین رکھیے جو شخص حدیث یا کوئی مضمون کسی کتاب سے بیان کر بے تو پہلے اس سے سند مانگی جائے کہتم نے کس کتاب میں بیحدیث دیکھی ہے اور اب یہی آپ بھی تیجیے۔ اگر بیلوگ سند بتا دیں تو جس کتاب کا نام بتا کیں اسے آپ خود لکھ لیں۔ کسی عالم کا نام بتا کیں تو اگر وہ زندہ ہوں تو ان سے دریافت کر لیں۔ قاری صاحب اور ماسٹر صاحب کی بیان کر دہ دونوں حدیثیں میں نے ابھی تک نہ کسی کتاب میں دیکھی ہیں اور نہ کسی سے سنی ہیں۔ پہلی حدیث بھی بہ ظاہر موضوع معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ بیحدیث صحیح اور ثابت کے معارض ہے۔ اس لیے کہ بیحدیث کی نشانیوں میں بیفر مایا گیا:

"ان من اشراط الساعة ان يقل العلم و قيامت كى نشانيوں ميں سے بيہ كے علم كم ہو يظهر الجهل."(ا) علم اللہ علم اللہ

اور ماسٹر کی بیان کی ہوئی حدیث تو یقیناً جعلی ہے۔خضور اقدس ضلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہودیوں سے تین جنگیں ہوئیں، کسی میں نماز کی حالت میں یہودیوں نے حملہ نہیں کیا ہے، نیز جب تک یہودی مدینے میں رہے نمازخوف مشروع نہیں ہوئی تھی۔ان لوگوں کو بتا دیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حجوث باندھنا اتنا بڑا گناہ کمیرہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ماسٹر پر تو یقیناً تو بہ فرض ہے اور قاری اگر سنددکھا دیں تو پھر میرے یا س کھیں۔واللہ تعالی اعلم۔

#### ایک حدیث کے متعلق سوال

#### مسئوله: جی باشاه ،متن مارکیٹ ، کالیٹھ ہاسپیٹ ، بلاری ،کرنا ٹک

حضور صلی الله علیه وسلم کا فر مان عالی شان ہے کہ میں تمہارے لیے دو چیزوں کوچھوڑ رہا ہوں ایک قرآن ایک قرآن اور دوسرے میری سنت ۔ یہاں پر کسی کا کہنا ہے کہ سنت نہیں وہاں پر لفظ''آل'' ہے، یعنی قرآن اور میری آل کوچھوڑ رہا ہوں، تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ قرآن کے بعد سنت کا لفظ ہے یا''آل'' کا۔اس کی وضاحت فرمائیں۔

الجواب

روائیتیں دونوں کی ہیں۔سنت بھی ہے عتر ۃ بھی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے'' آل'' کالفظ کسی روایت میں نہیں ۔امام حاکم نے مشدرک میں حضرت سیدنا ابو ہر برہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدها كتاب الله و سنتي. "(١)

اورامام احمد نے اپنی مسند میں اور طبر انی نے مجم میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کیا كەفرمايا:

> "انی تارک فیکم خلیفتین کتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والارض و عترة اهل بيتي. "(٢)

"تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنة رسو له. "<sup>(۳)</sup>

نیز مشکو ة ہی میں بیرحدیث بھی ہے: "و انا تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدئ و النور فخذو بكتاب الله واستمسكوا به فحث على الكتاب و رغب فيه ثم قال و اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذکر کم الله فی اهل بیتی. " $(^{\alpha})$ "

میں اپنے بعدتم میں رہنے والی دو چیزیں چھوڑے جا ر ہاہوں ، اللہ کی کتاب آسان وزمین کے درمیان تنی ہوئی رسی اور میری عتر ۃ میرے اہل بیت۔ نیزمشکو ة میں حضرت انس رضی اللّٰد تعالیٰ عنه سے مروی ہے که رسول اللّٰد صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک ان دونوں کومضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے،اللّٰد کی کتاب اوراس کے رسول کی سنت۔

میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑیں جن کے بعدتم بھی

گمراه نه هو گے،اللّٰد کی کتاب اور میری سنت۔

میں تم میں دو وزنی چیزیں جھوڑ رہا ہوں ، ان دونوں میں پہلے اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ توالله کی کتاب کولواورا سے مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللّٰد کی کتاب برلوگوں کوا بھارااوراس بررغبت دلائی پھر فرمایا اور میرے اہل بیت ، میں اپنے اہل بیت کے بارے میںتم کواللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اینے اہل بیت کے بار بے میں تم کواللہ کی یاد دلاتا ہوں۔

اوران میں منافات نہیں ۔اہل بیت سے مرادامیر المونین مولی امسلمین علی مرتضٰی ،سیدہ طبیبہ طاہرہ فاطمۃ الزهرا،حضرات حسنین کریمین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اوراز واج مطهرات رضوان الله تعالی علیهن میں اور حضرات حسنین کریمین کی وہ اولا دامجاد جو ثابت النسب مسلمان صحیح العقیدہ سنی ہوں ۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

إرال مشكوة شريف ، ص: ٣١، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات

<sup>[</sup>٢] مشكوة شريف ، ص:٥٦٩، باب مناقب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس بركات

إس مشكوة شريف ، ص: ٣١، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات

<sup>[</sup> ٤] مشكوة شريف ، ص:٥٦٨، باب مناقب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس بركات

حلداول

# رمضان المبارك میں جمعہ كدن كوئى ہيت آنے كاذكر حديث ميں ہے

مسئوله: وجاهت رضا، مدرسه عربيه حياة العلوم، توپ خانه، شاه تنج، جالون (يو. يي. ) – ٢٧رذ والحجه، ٣٢٠ اه

حسک عرض ہے کہ ایک مسئلہ بہت اہم ہوگیا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک عالم صاحب نے اپنی تقریر میں بیربیان کیا کہ پندر ہویں رمضان دن جمعہ کوایک ہیب آنے والی ہے۔ تقریر کرنے کے بعداس کو بیپر میں شائع بھی کرادی جو مضمون انھوں نے اخبار والوں کو دیا ، انھوں نے چھاپ دیا۔ موصوف نے ایک جھوٹی حدیث بیان کیا اور اخبار میں شائع بھی کرادی ہیں۔ موصوف نے جوجھوٹی حدیث بیان کی شائع بھی کرادی ہیں۔ جو جھوٹی حدیث بیان کی اور اسے فرمان رسول کہا۔ گویار سول کی بارگاہ میں الزام تراشی کی ہے، اور حدید کہ موصوف نے خود ہی حدیث گڑھی اور پھراسی حدیث کی خود ہی تردید جھی کردی۔ موصوف پر تو بہ واجب ہوئی یا نہیں؟ جواب سے نوازیں۔

الجواب

مجدداً عظم اما ماحمد رضافتدس سرہ نے فتاوی رضویہ جلد دواز دہم میں بیر حدیث ذکر کی ہے اور یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ضروری نہیں کے کہ ضروری نہیں کے کہ ضروری نہیں کہ فلاں سال بیرحاد فہ پیش ہوگا، قیامت تک بھی بیش آ سکتا ہے !! بیرحدیث جھوٹی نہیں سے ہے یہ بمبئی کے ایک خام کار مولوی نے اس کو پھیلایا اور پھر پورے ملک میں پھیل گیا، جس کی اشاعت کی کوئی حاجت نہیں تھی عوام کو بلاوجہ خوف و ہراس میں مبتلا کیا گیا، مگر فائدہ سے خالی ندر ہا۔ اس کی وجہ سے کروڑ وں مسلمانوں نے تو بہ واستغفار کیا، اللہ کویا دکیا، آپ نے اس حدیث کو جھوٹی کہا، آپ بھی تو بہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔

## حضور برجھوٹ باندھنا

مسّله مسئوله: غلام مصطفی حبیبی ، پیتل کنده ، وارانسی - ۲ ارر جب ، ۱۲ ارو

زیدایک سن صحیح العقیده مسلمان پابند صوم ، صلوق ، خطیب سنی مسجد مسائل شرعیه سے آگاہ ہے۔ پچھ درسی کتب فن مولوی حضرت علامہ محمد با قرعلی خان اشر فی سابق شخ الحدیث جامعہ فاروقیہ بنارس سے پڑھا ہے۔ حضرت سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند وسرکار مجاہد ملت رضی اللہ عنہما و دیگر علما ہے اہل سنت زید کو لفظ مولوی سے زبانی وتحریری نواز تے رہے ، اور سرکار مجاہد ملت و دیگر علما ہے کرام نے زید کی اقتدا میں نمازیں ادا فرما ئیں ہیں۔ زید کو سلسلہ قادر بیرضویہ کی خلافت حضرت مفتی عبد الرب صاحب مراد آبادی سے حاصل ہے۔ اجازت نامہ پر لفظ مولوی موجود ہے۔

كرجوغير عالم ہے، زيد كے بارے ميں كہتا پھرتا ہے كەحدىث شريف ميں آيا ہے كەجوعالم نہيں اسے

[ ۱ 📜 فتاوی رضویه: جلد دو از دهم ص:۱٥٩

مولوی کہنے والے کے چہرے کا گوشت قیامت میں جدا کر دیا جائے گا۔لہٰذامفتیان کرام سے گزارش ہے کہ زید کومولوی کہاجائے یانہیں؟ اور بکر برشرع کا کیا حکم ہے؟ جواب مرحمت فر مائیں عین کرم ہوگا۔

ہ ہم . آج کل کے عرف عام میں مولوی کے معنی عالم کے نہیں۔ آج کل لوگ معمولی بڑھے لکھے لوگوں کو بھی مولوی کہتے پھرتے ہیں،اس لیےزید کوجس کےاوصاف سوال میں مذکور ہیں مولوی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔بکر حجوثا ہے۔ایسی کوئی حدیث نہیں۔بکرنے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کراپناٹھ کانہ جہنم میں بنالیا۔ ارشاد ب: "من كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار. "(ا) والله تعالى اعلم ــ

## جنت میں کھانے پینے سے پینتاب پاخانہ کی حاجت نہیں۔ایک غلط روایت مسئوله: حاجی نورڅر فروٹ مارکیٹ ،گلی ۲ ۳۱ ، نیومبئی

سکے خزیر کی پیدائش کب ہوئی اور کس کے زمانے میں ہوئی۔ زید کہتا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو رفع حاجت ہوئی تواللہ نے خنز بر کو بیدا فر مایا اور اس نے گندگی کوصاف کیا، کیا بیچی ہے؟ زید علا ہے کرام کا حوالہ دیتاہے کہ ہم کوعالم صاحب نے بتایاہے،مع حوالتحریر فرمائیں۔

مجھے ہیں معلوم ۔ بظاہر بیروایت غلط معلوم ہوتی ہے ، اس لیے کہ جنت میں کھانے پینے سے پیشاب يا خانه كى حاجت نہيں ہوتى \_ واللّٰد تعالى اعلم \_

# جھوتی حدیث بیان کرنا کیساہے؟

مسئوله:حمريار،مدن پور، ديوريا، يو. يي. - ٢ رز وقعده ١٣١٠ه

سکک کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس حدیث کے متعلق کہ زید کہتا ہے حضور کی حدیث ہے کہ شرا بی کو سلام کہنا، مصافحہ کرنے سے جالیس سال کی عبادت برباد ہوجاتی ہے۔ کیا بیصدیث خودساختہ صدیث ہے، برائے مهربانی جلدازجلد جوابعنایت فرمائیں۔

الجواب الیم کوئی حدیث میرے علم میں نہیں بظاہر موضوع اور من گڑھت معلوم ہوتی ہے۔ زیدسے دریافت کیا اسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں بظاہر موضوع اور من گڑھت معلوم ہوتی ہے۔ زیدسے دریافت کیا جائے کہاس نے بیحدیث کہاں د<sup>یکھی</sup> ہے۔اگرحوالہ دیتواسے یہاں بھیجیںٰ،حوالہ ننہ دیتواسے بتا دیں کہ

المطابع مسلم شريف، ج: ١، ص: ٧، كتاب الايمان، مطبع اصح المطابع

حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا:

جومجھ يرقصداً حجوب باندھےوہ اپناٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ "من كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار.<sup>(1)</sup>

والله تعالى اعلم \_

## میر ہے صحابہ ستاروں کے ثنل ہیں جس کی بھی اقتدا کروگے کا میاب رہوگے۔ مسئوله:نورمجركريم-2ارشوالالمعظم

سک ایک حدیث کا ترجمہ ہے کہ میر ہے صحافی کو کب کی طرح ہیں جس نے جس کی پیروی کی وہ ہدایت یا گیا۔ بیس حدیث شریف کی کتاب میں ہےاور کس باب میں ہے؟

### الجوابــــ

اس مدیث کے الفاظ کریمہ یہ ہیں:

"اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم میرے صابہ اُل ستاروں کے ہیں،ان میں سے جس کی بھی اقتدا کروگے مدایت یاؤگے۔

بيحديث مشكوة شريف من ٥٥٣٠ ير مذكور ہے۔ والله تعالی اعلم مقام صہبا میں سورج لوٹانے والی روایت نس کتاب میں ہے؟ مسئوله:مطلوب احمدخان نوری محلّه کھنساراہے،رام نگر، نینی تال (یو.یی.)-۲۵ رشوال ۱۴۱۸ ھ

سکا ایک امام صاحب نے جمعہ میں تقریر کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام صہبا میں سرکار کے سرمبارک کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زانو ہے مبارک پر سرر کھ کرسونے کے واقعہ کی طرف لوگوں کی توجہہ دلاتے ہوئے بیان فر مایا کہ جب نمازعصر کے فوت ہونے کا خوف حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کو ہوا تو آپ کی آئکھوں ا سے آنسو بہہ نکلے۔جس کی وجہ سے حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے بیدار ہوکر ارشا دفر مایا کہ علی تم کیوں رور ہے ہو؟ کیاشمصیں کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، تم سے کسی نے کچھ کہا ہے، شمصیں کسی نے پیٹا ہے کوئی زیادتی کی ہے، وغیرہ عصر کی نماز کے وقت چندلوگوں نے امام صاحب سے معلوم کیا کہآ یا نے مذکورہ الفاظ بیان کیے ہیں وہ کس کتاب میں درج ہیں، ہم اس کتاب کود کھنا جا ہتے ہیں، امام صاحب نے پہلے تو کہا کہ تاریخ کی کتاب میں

<sup>[</sup> المسلم شريف، ج: ١،ص:٧، كتاب الايمان، مطبع اصح المطابع

رِّ ٢] الله مشكوة شريف،ص: ٥٥٥، الفصل الثالث، باب مناقب الصحابة.

درج ہے۔ اس پرایک شخص نے کہا کہ احادیث کا تاریخ سے کیا واسطہ۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ سچی حکایات میں وہ واقعہ درج ہے، جب وہ د یکھنے کو ما نگی تو امام صاحب نے دوسرے محلے کے ایک شخص کا نام لے کر کہا کہ اس کے پاس جا کر دیکھ لو۔ لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ امام صاحب کے مذکورہ خط کشیدہ الفاظ از روے شرع شریف کیسے ہیں، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے الفاظ منسوب کر کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفر مائے ہوں، کہنے والے کے لیے کیا تھم ہے؟

الجواب

امام ابوجعفر طحاوی نے شرح مشکل الآثار میں اور امام طبرانی نے حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے زانو پر سررکھ کرسوگئے ، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ حضرت علی نے نماز عرض ہیں پڑھی تھی۔ جاگئے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے علی ، کیاتم نے نماز پڑھ لی ہے؟ انھوں نے عرض کیا ،نہیں۔ الخ۔ اس میں رونے دھونے کا ذکر نہیں ہے۔ امام نے حضرت علی پر بھی جھوٹ باندھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ اس سے توبہ کرے ، علما ہمیشہ واعظوں سے بیز اررہے ہیں۔ و اعظین ہمیشہ عوام کوخوش کرنے اور ان سے پیشہ انیشے کے لیے اس قسم کی روایات میں اس قسم کی رنگ آمیزی کر دیتے ہیں ، اللہ ان کے شرسے مسلمانوں کو بچائے۔ آمین۔ امام پر اس سے تو بہ لازم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

"كلهم في النار"كي توضيح

مسئوله: عابد سين مصباحي، امام طيمر، مقام وبوسك لوكها ضلع مدهو بني، بهار-٢٢ رذ وقعده ١٣١٨ه

الاواحد. "والی حدیث قل کر کے ان بہتر ناری فرقوں میں قادیانی، رافضی اور وہابی وغیر مقلد کوشار کیا ہے، جس کا صاف مطلب بیہ ہوا کہ بیچاروں ان بہتر فرقوں میں داخل اور جہنمی ہیں ساتھ ہی یہ کہ علما ہے اہل سنت جن میں خود حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان بھی ان بد مذہب کی تکفیر کے قائل ہیں، اس کے برخلاف حال میں شخ محقق عبد الحق دہلوی کی طرف منسوب' مرج البحرین' نامی کتاب دہلی سے شائع ہوئی ہے جس میں مذکورہ بالا حدیث کوفل کرکے یوں لکھا ہوا ہے: ' وہ بہتر فرقے اہل بدعت وضلالت اور نفس کے بندے کہلاتے ہیں اور ان کواہل قبلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے اور نہ ان کو دائر و اسلام سے خارج سمجھنا چاہیے۔' حضرت شخ کی عبارت کا حاصل یہ ہوا کہ بہتر فرقے میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ وہ اہل قبلہ ہیں اور حضرت صدر الشریعہ کا خصص بہتر فرقوں میں سے چند کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ وہ اہل قبلہ ہیں اور حضرت صدر الشریعہ کا خصص بہتر فرقوں میں سے چند کی تکفیر نہیں کرنی جا ہے کہ اس کی تطبیق مطلوب ہے۔ اور حضرت صدر الشریعہ کا خصص بہتر فرقوں میں سے چند کی تکفیر کرنا کیا معنی رکھتا ہے ، اس کی تطبیق مطلوب ہے۔ اور حضرت صدر الشریعہ کا خصص بہتر فرقوں میں سے چند کی تکفیر کرنا کیا معنی رکھتا ہے ، اس کی تطبیق مطلوب ہے۔ اور حضرت صدر الشریعہ کا خصص بہتر فرقوں میں سے چند کی تکفیر کرنا کیا معنی رکھتا ہے ، اس کی تطبیق مطلوب ہے۔ اور حضرت صدر الشریعہ کا خصص بہتر فرقوں میں سے چند کی تکفیر کرنا کیا معنی رکھتا ہے ، اس کی تطبیق مطلوب ہے۔

حلداول

حضرت ملاعلی قاری نے جوم قاۃ میں حدیث مذکور کے تحت توضیح کی ہاں سے تو تو فیق ممکن ہے مگر شخ کی عبارت میری سمجھ سے باہر ہے، کیوں کہ شخ نے اشعۃ اللمعات جلداول میں بھی امت اجابت اوراہل قبلہ بی سے کی ہے۔ دوسرا شبہہ یہ ہے کہ اسی ''مرح البحرین' میں اور مرقاۃ جلداول میں الی عبارات ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بہتر ناری فرقے مخلد فی النار نہیں ہوں گے، بلکہ عذا ب کے بعد جنت میں داخل کیے جا کیں گے۔ توسوال یہ ہے کہ جب یہ بھی مخلد فی النار نہیں اور ناجی فرقے کے فساق بھی مخلد فی النار نہیں تو آخر حدیث میں بہتر فرقوں کے ناری ہونے کی شخصیص کیوں کر ہے؟''مرح البحرین'' کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے:''ان میں سے بہتر فرقوں کے ناری ہونے کی شخصیص کیوں کر ہے؟''مرح البحرین'' کی عبارت کا اور بدعت کے باعث عذاب نار میں گرفتار ہوں گے جب تک قادر مطلق چاہے کہ ان کوآلائش اور کثافت سے اور بدعت کے باعث عذاب نار میں گرفتار ہوں گے جب تک قادر مطلق چاہے کہ ان کوآلائش اور کثافت سے لیاک کر کے جنت میں داخل کرے۔'' (حوالہ مذکورہ ،ص: الم، مظبوعہ شخ عبدالحق محدث دہلوی اکادی، نئی دہلی ) تفصیلی طور پر جواب سے اپنے اس خادم کوذاتی طور پر ممنون فرما ئیں کرم ہوگا۔ اگر پہلے تعارض کا دفعہ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی اکادی، نئی دہلی ) تفصیلی طور پر جواب سے اپنے اس خادم کوذاتی طور پر ممنون فرما گرام کوئی نہ ہوتو دیگر کتب سے۔

الجوابہ اوقات غیرمتا البحرین' یہاں موجود نہیں اور آپ کے پاس جوموجود ہے وہ اصل کتاب نہ ہوگا۔ ترجمہ ہوگا۔ ترجمہ میں بسااوقات غیرمتاط یا خدانا ترس مترجمین اپنی طرف ہے بھی بڑھا دیتے ہیں یا ترجمہ بھی غلط کر دیتے ہیں ،اس لیے کسی کتاب کے ترجمہ پراعتا دکلی کرنا درست نہیں۔ صحیح یہی ہے کہ ان بہتر فرقوں میں تعیم ہے ، یہ اہل بدعت واہل ہوا کچھ وہ ہوں گے جو کا فر ہیں اور وہ مخلد فی النار ہیں اور کچھ وہ ہوں گے جو گراہ بددین ہوں گے جن کی بدنہ ہبی حد گفر تک نہ پنجی ہوگی ، یہا پنی بدعقیدگی کی سزامیں جہنم میں جائیں گے ، پھر سزا بھگت کر نجات پائیں گے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ ''کہ لھم فی الناد 'میں تعیم ہے ، یعنی پہلوگ بوگی وہ محلد فی شریعت ہوں اپنی بدعقیدگی کی سزامیں جن کی بدنہ ہی حد گفر تک بینی ہوگی وہ محلد فی شریعت ہوں اپنی بدعقیدگی کی سزامیں جہنم میں جائیں گے۔ جن کی بدنہ ہبی حد گفر تک پنجی ہوگی وہ محلد فی الناد ہوں گے ،اور جن کی بدعقیدگی حد گفر کونہیں پنجنی ہوگی وہ بالآخر نجات پائیں گے ۔ واللہ تعالی اعلم

# منافقین کومسجر سے نکالنے والا واقعہ س کتاب میں ہے؟ منافقین کومسجر سے نکالنے والا واقعہ س کتاب میں ہے؟ مسئولہ: محرعطاء اللہ خال سوداگر، رانی بنور، کرنا ٹک

ہمارے شہرانی بنور کرنا ٹک میں اہل سنت وجماعت کی مسجد سے بدعقیدہ کویہ کہتے ہوئے نکالا کہم گستاخ رسول ہوہم کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔اب اس کے نکالے جانے کے بعد بعض مذبذب سنیوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ یہ س حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے ہرایک منافق کا نام لے لے کر نکالا؟ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ نکالے جانے والے اوقات کے جواب بحوالہ جلدوصفی نمبر باتفصیل عنایت فرمائیں۔

الجواب

خاتم الحفاظ علامه جلال الدین سیوطی قدس سر قفیر "در منتور" مین آیت کریمه: "سَنُعَذِّبُهُمُ مَّرَّتَیْنِ." (۱) کی تفییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار جمعہ کے دن خطبہ کے دوران حضوراقد س صلہ الله علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کانام لے کر مسجد سے نکل جانے کا تھم دیا فر مایا: اخوج یا فلان فانک منافق، اس طرح نام لے لے کر ہر منافق کو مسجد سے نکال دیا۔ مسجد سے نکالے جانے کے بعد میلوگ اپنے گھرول کو جارہ تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی الله عنہ کو جمعہ کی حاضری میں کچھتا خیر ہوگئ تھی انھوں بعد میلوگ اور منافقین رسوائی کی وجہ سے آھیں دیکھ کر جھپنے لگے۔ علاو تفسیر نے جب ان کو واپس ہوتے دیکھا تو سمجھا کہ نماز ہوگئ اور منافقین رسوائی کی وجہ سے آھیں دیکھ کر جھپنے لگے۔ علاو تفسیر درمنثور تفسیر ابن جربر، ابن ابی حاتم تفسیر صاوی وغیرہ میں بھی بیروایت مذکور ہے۔ (۲) واللہ تعالی اعلم۔

## چندموضوع روایتیں

### مسئوله:محرعثان

کیا فرماتے ہیں علاے دین شرع متین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں

زید نے اپنی تقریر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شت کے دوران کا واقعہ جو کہ ایک ہیوہ کے متعلق مشہور ہے، بیان کیا۔ ان الفاظ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیوہ کے پاس جاکر پوچھتے ہیں کہ اس ہانڈی میں کیا ہے؟ تو ہیوہ جواب دیتی ہے کہ عمر کا کلیجہ ہے۔ پھر کہتی ہے کہ اللہ نے بڑی بے انصافی کی کہ عمر کو ہمارا خلیفہ مقرر کیا۔ ایک حدیث سے بیان کی کہ ایک باراللہ کے رسول نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ، بعض معاملوں میں تو آپ کہ اسے حسین بتاؤتم بڑے ہو یا ہم تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کون سے معاملوں میں تو آپ بڑے ہیں اور بعض میں میں۔ تو سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سے معاملوں میں جن میں میں میں ویسے آپ کے نائم ہیں۔ جیسے میرے باپ بڑے ہوئے ویسے آپ کے نائم ہیں۔ جیسے میرے باپ بین ویسے آپ کے نائم ہیں۔ عظمت شہدا ہے کر بلا بیان کرتے ہوئے زید نے اس تجرے کے نائم ہیں سے ایک فرقہ بین ویسے آپ کے بہتر شہدا ہے کہ بہتر شہدا ہے کہ

إرايً قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت: ١٠١

<sup>[2]</sup> میواقعه تفسیر صاوی ، جلد ۲۰، برز ترتفیر آیت کرمه "وممن حولکم من الاعراب "سوره توبه، تفصیل کے ساتھ مذکور بے گرشیم مصباحی

بہتر ہی حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالی عنہما کی چادر کے پیونداور بہتر ہی فرقے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہرا یک فرد ہرایک چادر کا پیوند ہرایک فرقے کو قیامت کے دن ڈھا نگ لے گا۔ بیصدیث بھی بیان کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حشر کے دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہرا جوڑ ااور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہرا جوڑ ااور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سرخ جوڑ اہاتھ میں لے کراور حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف اللہ تعالی عنہ کا مرادر کے کہوان سب کا انقام چاہیے تو اس وقت حضرت جرئیل دوڑتے ہوئے سرکار کے پاس پنجییں گے یارسول اللہ جلد چلیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی حضرت فاطمہ کو دکھے لے ۔اگر اللہ تعالی حضرت فاطمہ کو دکھے لے گا تو رسول اللہ تعالی حضرت فاطمہ کو دکھے لے گا تو رسول اللہ تعالی حضرت فاطمہ کو دکھے لے گا تو رسول اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ کو دکھے لے گا تو رسول اللہ تعالی علیہ وسلم مہت ہوگا ، اور اس کے انتقام سے کوئی نہیں بچگا۔ تو رسول اللہ تعالی علیہ وسلم بہت تیز دوڑتے ہوئے آئیں گا۔ اس حالت میں کہ سرکار کی کملی مبارک آدھی زمین پر گھسٹ رہی ہوگی ، اور آدھی کہوں گا ہوں انداز میں بیان کرتا رہا کہا ہے جرئیل تم کہاں ہو فوراً میرے مجوب کے بیاس میرا پیغام لے جاؤ ، تو کیا ذکر وہا لاا حادیث جوزید نے بیان کی سب درست ہے یا نہیں ،اگر نہیں تو زید کے متعلق از روے شرع کیا حکم ہے ؟ مفصل تحریفر مائیں۔

الجواب

سوال میں مذکورہ روایتیں سب من گڑھت موضوعات وواہیات ہیں۔ان کو بیان کرنا حرام اور حسب فر مان حدیث جہنم میں اپناٹھ کانہ بنانا ہے۔ارشا دفر مایا:

جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں

"من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من الناد ."(ا)

آس میں بعض الفاظ کفر بھی ہیں۔ مثلاً اس نے یہ کہا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کود کھے لے گا الخے۔ یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے ہر چیز کود کھتا ہے۔ اس سے کسی وفت کوئی چیز پوشیدہ نہیں ، اور یہ کہنا کہ اگر دیکھ لے گایہ بتا تا ہے کہ اس وفت اللہ تعالیٰ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوشیدہ ہوں گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

کیاکسی صحافی نے خودکشی کی ہے؟ مسئولہ: قاری امانت رسول رضوی محلّہ بھورے خال، پیلی بھیت

سکے ایک شخص سرکار کی طرف سے لڑر ہاتھا، سرکار نے فر مایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے کہا سرکاروہ تو مشرکین کوخوب کاٹ رہا ہے۔ سرکار نے فر مایا وہ جہنمی ہے۔ پھر وہ زخموں کو برداشت نہیں کرسکا۔ اپنا نیز ہ مار کرخود فوت

[1] مسلم شریف، ج:۱،ص:۱۱

م حلداول

ہوگیا۔وہ مومن صحابی ہے یانہیں،اورخودشی کرنا کیسا ہے،اوروہ ہمیشہ جہنم میں رہے گایا بعد سزار ہائی پائے گا؟

الحوابہ الحق الحق احادیث میں فدکور ہیں۔ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی تلوارز مین پر کھڑی کی اوراس کی اوراس کی نوک اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ دوسری روایت میں بیہ ہے کہ اس نے اپنے سینہ کے اوپر والے حصہ اور گلے کے جوڑ پر ایک چھوٹا ساگڑھا ہوتا ہے، اس میں تیر کی نوک گھونپ کر اپنے آپ کو مار ڈالا تھا۔ نیزہ سے مار ڈالنے کی روایت میری نظر سے نہیں گزری، اس کے جہنمی ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ خودکشی کرنا ہے،اگر ایسا ہے تو پھر وہ معلاد فی النار نہ ہوگا، اوراس کا بھی احتمال ہے کہ منافق رہا ہو۔الی صورت میں وہ معلد فی النار ہوگا۔ حضورا قدر سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی بنا پر فر مایا کہ وہ اہل نارسے ہے کہ اپنی باطنی علم سے جانتے تھے کہ یہ منافق ہے۔شار عین نے جو تقصیل ذکر کی ہے اس کے لئا ظاہر سے دووا قع ہیں۔ایک وہ جس میں بیر مذکور ہے کہ منافق ہے۔شار عین تقاز آئی میں ہے کہ بیر منافقین میں گنا جا تا تھا۔اس کے رادی سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ ہیں۔اس کے بارے میں نفتاز آئی میں ہے کہ بیر منافقین میں گنا جا تا تھا۔اب تو کوئی اشکال ہی نہیں اور دوسرا واقعہ خیبر کے موقع پر ہوا تھا جو ابو ہر برہ ورضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔جس میں بیہ کہ اس نے تیر کی نوک سے گلاکاٹ لیا تھا۔اس حدیث میں اس شخص کا ذکر ان الفاظ میں ہے:

"لرجل ممن يدعى بالاسلام." اخير مين ہے كه حضور نے حضرت بلال كوحكم ديا كه نداكرو" انه لايد خل الجنة لا نفسٌ مسلمة. "(١) اس سے متباور ہے كه وه بھى كوئى منافق ہى تھا، مرفعى حكم نہيں لگايا جاسكتا۔ والله تعالى اعلم۔

## به کهنا کیسانیم ' حضور گناه کو پیند فرمائیس تووه نیکی هوجائے''؟ مسئولہ بشس الحق ،شرکہنه بریلی

کیافر ماتے ہیں علما ہے دین اس مسلہ میں کہ زید نے تقریر میں کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر گناہ کو بیند کیا تو وہ نیکی ہوگئ ۔ جیسے مثال پیش کیا کہ خود کشی کرنی حرام ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس سوراخ پرر کھ دیا۔ جس کوسانپ نے آپ کے آنے سے قبل تیار رکھا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کرنا حرام ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کیا، مگر اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہند فر مالیا تو وہ نیکی ہوگئ۔

ن یدنے تقریر کے اندر کہا کہ ابوجہل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بہت بدصورت ہیں،

[[1] مسلم شريف، ج:١،ص:٧٢، باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه الخ. كتاب الايمان

حجوٹے ہیں، بکر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوابوجہل نے حجوثانہیں کہاتھااور نہ کسی کا فرنے حجوثا کہا۔ بلکہ ساحروغیرہ کہاتھااب یو چھنا یہ ہے کہ زیدنے حیجے کہایا بکرنے ؟

الجواب

وہ نیکی ہوجائے کامہ کفر ہے۔ وہ ذات گرامی کو پیند فرما ئیں تو وہ نیکی ہوجائے کامہ کفر ہے۔ وہ ذات گرامی جو گناہوں کومٹانے کے لیے تشریف لائی تھی، کیسے گناہ کو پیند کرسکتی ہے؟ زید پر تو بہ وتجد یدایمان اورا گربیوی رکھتا ہوتو تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ جو واقعات اس نے پیش کیے ہیں ان میں گناہ کو پیند کرنانہیں بلکہ فرض اورا یک عبادت کو پیند کرنا ہمیں بلکہ فرض اورا یک عبادت کو پیند کرنا ہم می حفاظت، دوسرے اپنی جان کی حفاظت۔ انھیں ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، دوسرے اپنی جان کی حفاظت۔ انھیں ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، دوسرے اپنی جان کی حفاظت۔ انھیں ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جان ہے ایک میں اور خلاج ہے کہ جب بیک وقت دوفرض عائد ہوں ، اور دونوں کی ادائیگی ممکن نہ ہوتو اہم کوتر جے دی جائے گی ، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جان سے اہم ہے۔ لہذا صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ نے سوراخ میں انگوٹھا رکھ کر اور سانپ کے سر مار نے پر بھی نہ ہٹا کر فرض اہم کو ادا فرمایا ، اور حفاظت ذات نبوی کومقدم رکھا یہ بہترین عبادت ہے۔ بلکہ عبادت کی جان ہے۔ اسے گناہ وہی کہے گا جو کے فہم جاہل علم دین سے بہرہ ہوگا۔

اس کی مثال ہیہ ہے کہ غزوہ احد میں بعض صحابہ نے اپنے سینہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپر بنادیا، جو تیر حضور کی طرف آتا اسے اپنے سینے پر لیتے۔اسے کون جاہل خودشی کیے گا۔ کون کی قبیم گناہ کیجا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جان خطرہ میں ڈالنی حضور پر اپنی جان شار کرنی، اہم الفرائض وافضل عبادات ہے۔حضور نے اگراسے پیند فرمایا تو گناہ کوئییں بلکہ افضل عبادات اورا ہم الفرائض کو پیند فرمایا تو گناہ کوئییں بلکہ افضل عبادات اورا ہم الفرائض کو پیند فرمایا۔اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو پر سراقدس رکھ کر آرام فرمار ہے تھے اور منائی علیہ وسلم جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو پر سراقدس رکھ کر آرام فرمار ہے تھے اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دوسرا فرض پہلے سے زیادہ اہم تھا کہ تمام عبادات کی اصل طاعت حضور ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نماز پڑھر ہا ہواور حضور ضلی اللہ علیہ وسلم بلا ئیں تو حالت نماز میں حاضر خدمت ہونا استہ جینئو الله فیور نے اخسی آواز دی، وہ فوراً نہیں حاضر ہوئے۔نماز پوری کی اور پھر حاضر ہوئے،حضور نے جب دریافت کیا تو نے اس پر یہ آئی کر بہ منازل ہوئی۔علم فرماتے ہیں کہ اگر حالت نماز میں حسے دریافت کیا دیا سے کیا۔اس پر یہ آئی کر بہ منازل ہوئی۔علمافرماتے ہیں کہ اگر حالت نماز میں حضور سے گانو میں دوہ حالت نماز میں میں درے گا۔و کیا تھالہ وسلم کسی کو بلائیں اور وہ حاضر خدمت ہوتواس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔وہ حالت نماز ہی میں رہے گا۔و

﴿ جَسِمو قِعِ كابدوا قعه ہے اس وقت ابوجہل نے بدصورت کہا تھا جھوٹا کہا تھا یہ یا نہیں مثنوی مولا ناروم میں واقعہ ہے، مگر مثنوی یہاں موجود نہیں۔البتہ دوسرے موقعوں پر کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوساحراور کذاب دونوں بکا ہے۔قال اللہ تعالی:"وَ قَالَ الْکُفِرُونَ هَاذَا سَاحِرٌ كِذَّابٌ."والله تعالی اعلم۔

محمرشریف الحق امجدی ،رضوی دارالافتاً، بریلی شریف

# بہ کہنا کہ 'اللہ تعالی نے جو بچھکم تھاسب حضور کودی ویا''کیسا ہے؟ اللہ عزوجل کاعلم غیر متنا ہی بالفعل ہے شی کے تین معانی ہیں مسئولہ:شبرعلی رضوی کرآف فیضان رضامنزل، دیا درہ ، جروچ -۳۰رشوال ۱۴۱۴ھ

ایک بیان کرنے والے نے اپنے بیان میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یوں کہا کہ آؤمیر ہے مجبوب کاعلم مصیں بتاؤں"الوَّ محمل عَلَّمَ الْقُوْآن."کہ میں نے ساراعلم جو کچھ میرے پاس تھا اپنی قدرت کا ملہ سے اپنے حبیب کوعطا فرما دیا۔ ہرشے کا بیان قرآن مقدس میں موجود ہے۔ تو رب قدیر نے ساری چیزوں کاعلم عطا کیا۔ زید کا کہنا ہے کہ بیان کرنے والے کا بیکہنا ہے کہ ساراعلم جو پچھ میرے پاس تھا یعنی اللہ تعالی کے پاس تھا، اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے اپنے حبیب کوعطا فرما دیا۔ اس بیان میں بھاری غلطی ہوئی ہے اور بیان دینے والے پرعلانہ تو بہ واستغفار لازم ہے۔ تو از روے شریعت علم واضح فرما ئیں اور غلطی اگر ہے تو کیا ہے اور تو بہ کا طریقہ کیا ہوگا تجریفر مائیں۔

الجواب

یہ کہنا کہ اللہ عز وجل کے پاس جو کچھام تھاسب اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعطا فر ما دیا، کفر ہے، کیوں کہ اس میں اللہ عز وجل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں مساوات لا زم آتی ہے اور اللہ عز وجل کاعلم

غیرمتنا ہی بالفعل ہے۔ بیمحال ہے کہ سی مخلوق یا خود حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کاعلم یاک غیرمتنا ہی بالفعل ہواور نہ بہ تحت قدرت ہاری تعالی داخل کہ وہ سی مخلوق کوا پناسب علم عطا فر مائے۔اس بیان کرنے والے برتو بہ وتجدید ایمان وتجدید نکاح لازم ہے۔وہ علانیہ بیان کرنے والا یوں تو بہ کرے کہ میں نے یہ بیان کیا تھا (جملہ مذکورہ کو دُ ہرائے ) بہکلمہ کفر ہے،اس سے میں تو بہ کرتا ہوں ،الڈعز وجل نے اپناسب علم حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونہیں عطافر مایا، کیچھ عطافر مایا ہے،مگر یہ کچھ بھی اتنا کثیر ہے کہ جمیع ما کان و مایکُون کوشامل ہے۔ یقیناً قر آ ن مجید میں سب کچھ ہے، اولین وآخرین کے جملہ علوم ہیں، ارشاد ہے:

"وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْآرُضِ وَلَا رَطُب اورنكوني دانهين زمين كي اندهير يول مين اورنكوني تراورخشك جوابك روثن كتاب ميں نەكھاہو۔ وَلا يَابِس إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِينِ. "(١)

بلاشَہّ قرآن مجید حضورا قدّ سُصلی الله تعالی علیه وسلم کے لیے ہر چیز کاروش بیان ہے۔ارشادہے: "وَنَزَّ لُنَا عَلَيُكَ الْكِتابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے تم یر قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روش بیان ہے۔ اور ہدایت اور رحمت اور بشارت وَ هُدىً وَرَحُمَةً وَبُشُراى

اس آیت کی تقریریہ ہے کہ اللّہ عز وجل نے قرآن اپنے حبیب صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کوسکھایا اور قرآن حضورا قدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم کے لیےروشن بیان ،اس لیّے ثابت ہوا کہ حضورا قدس صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر چیز کاعلم حاصل ہے۔''شیع'' کے تین معنی ہیں۔''ما یعلم و پنجبر عنه''اس معنی میں''شیع''اللہ کی ذات و صفات اور جمله محالات وجمله معدومات از لا و ابدًا كوشامل بـــاورآيت كريمه "و هو بكل شي عليم" میں یہی مراد۔''ممکن''اگرچہ ازلاً ابداً معدوم ہو، آیت کریمہ''ان الله علیٰ کل شی قدیر "میں ''شی "سے يهي مراد ہے۔'موجودممكن ''الله خالق كل شيئ' ميں يهي مراد ہے۔اورآ يت كريمه ' تبيانًا لِكُلّ شَيْ ءِ'' میں بھی یہی معنی مراد فافھم و تدبر و تفکر . واللہ تعالی اعلم ۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کو گنه گار کهنا کفر ہے۔

مسئوله: محمدالیاس جبیبی، پوسٹ گمبیھر بن، اعظم گڑھ(یو. پی. )-۵رذ والحجهٔ ۴۲۰اھ

**سئل** کیا فرماتے ہیںعلاے دین وشرع متین مسئلہ ذیل میں کہ زیدنے الوداعی جمعہ ۱۹۹۷ء کومسجد میں



<sup>[1]</sup> قرآن مجيد، سورة الانعام، پ:٧، آيت: ٥٩

إراجًا قرآن مجيد، سورة النحل، پ: ١٤، آيت: ٨٩

تقریر کیاتھا، بکر معجد میں پڑھنے گیاتھا نماز کے بعد گھر گیااس کے بعد ما تک پر اعلان کیا کہ زید نے جمعہ میں رسول
الله صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہ گار بتایا ، لیکن زید کا کہنا ہے کہ جھے کو علم نہیں ، اور نہ گواہ ہے۔ جینے مصلی نماز پڑھنے آئے
سے کسی نے اس بات کی گواہی نہ دی کہ ایسا جملہ زید نے اوا کیا۔ بکر بار بار ما تک پر اعلان کرتار ہا جس کی وجہ سے
زید کو کافی و شواری ہوئی۔ تو زید بکر کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ میں نے کون سی ملطی کی تھی؟ جھے کو علم نہیں لیکن بہ
ضد ہوا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہ گار بتایا ہے تو میں اس جملہ کو واپس لیتا ہوں۔ آپ کے کہنے پر
اور معافی مانگتا ہوں، تو بکر نے کہا کہ مسجد میں بھی تو بہ کرنی ہوگی۔ تمام مصلیوں کے سامنے زید نے بکر کے اصر ار
پر عید کے دن تمام مصلیوں کے سامنے تو بہ کی اور معافی مانگی۔ اس کے بعد دونوں فریق غاموش ہوگئے ، دوسال
برعید کے دن تمام مصلیوں کے سامنے تو بہ کی اور معافی مانگی۔ اس کے بعد دونوں فریق غاموش ہوگئے ، دوسال
برعوا کیں ورنہ میں ان کو مسلمان نہیں مانتا ہوں اور میں یہاں بھی پریشان کروں گا اور قیامت میں بھی پریشان کروں گا در تو ہے بیزواوتو جروا۔
کروں گا۔ قرآن و مدیث کی روشن میں بالنفصیل تحریفر مائیں کہ زید ایمان سے خارج ہے یا بکر ، زید یا بکر پر کیا

الجواب

حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گنہ گار کہنے والا یقیناً کا فر ہے لیکن بکر کہتا ہے کہ زید نے مسجد میں اپنی تقریر میں بید کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنہ گار ہیں ۔لیکن زید اس کا انکار کرتا ہے، تو اب بکر پر واجب ہے کہ گواہ پیش کرے۔سوال میں تصرح ہے کہ بکر کوئی گواہ پیش نہ کرسکا، شریعت کا قانون یہی ہے کہ مدعا علیہ کے انکار کے بعد مدعی ثبوت پیش کرتا ہے۔حدیث مشہور ہے:

"البينة على المدعى واليمين على من انكر. "(١)

تعجب ہے کہ زید نے بیتقریر بھری مسجد میں کی اور بگر کوئی گواہ اس پڑہیں پیش کرسکا۔ کیا بھری مسجد میں جتنے لوگ تھے بہرے تھے، صرف ایک ہی بکر سننے والا تھا۔ اس لیے بکر کا دعویٰ ساقط اور زید بری الذمہ۔ پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر بکر کا کہنا تھے ہے تو اس پر واجب تھا کہ جس وقت بقول اس کے زید نے یہ جملہ کہا تھا اسی وقت اس کوٹو کتا۔ اس نے اس وقت نہیں ٹو کا نہ بھا اسی وقت اس کوٹو کتا۔ اس نے اس وقت نہیں ٹو کا نہ بھے کہا۔ گھر سے آ کر ما تک سے اعلان کیا۔ اس سے بھی پہتہ چاتا ہے کہ بکر نے کوئی سازش کی ہے پھر ان سب سے بھی بہتہ چاتا ہے کہ بکر نے کوئی سازش کی ہے پھر ان سب سے بھی بہتہ چاتا ہے کہ بکر نے کوئی سازش کی ہے پھر ان سب سے بھی بہتہ چاتا ہے کہ بکر نے کوئی سازش کی ہے پھر ان سب سے بھی بہتہ چاتا ہے کہ بکر نے کوئی سازش کی ہے پھر ان سب سے بھی بہتہ چاتا ہے کہ بکر نے کوئی سازش کی ہے پھر ان سب سے بھی ہوگئی۔ تو بہ سے کفر

حبلداول مستحليا

بھی ختم ہوجا تا ہے۔ بات ختم ہوگئ تھی۔سوال میں تصریح ہے کہ بکر نے پھر دوسال کے بعد مائیک پرزید کے خلاف اعلان کرنا شروع کردیا۔اب بکراسلام سے خارج ہوگیا۔اس نے زیدکو کا فرکہا حالاں کہ وہ کا فرنہیں اور حدیث میں ہے:

"ايما رجل قال لاخيه ياكافر فقد باء جس نے اپنے بھائى كواے كافر كہا تو كفران دونوں ميں سے سى ايك كى طرف لو ئے گا۔ بھا اَحدهما."(۱)

بکر کے تمام اعمال حسنہ اگر تھے تو اکارت ہو گئے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ بکر سے میل جول سلام کلام حرام ۔ اسی حال میں مرجائے تو بہطریق مسنون اس کا گفن دفن اور اس کے جنازہ کی نماز حرام وگناہ۔ بلکہ منجو الی الکفو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

کچھ دنوں پہلے زیدا وربکر میرے پاس آئے تھے، میں نے بکر کو فدکورہ بالاحکم شرعی بتا دیا تھا اور پھر دونوں کو ملا دیا تھا، پھر معلوم ہوا کہ بکر حسب عادت مائیک پر زید کے بارے میں وہی جملہ کہدر ہاہے۔ یہ بکر کی انتہائی درجہ کی فتنہ پر وری ہے اور شریعت سے بغاوت ہے۔ مسلمان متحد ہوکر بکر کے شرکو دفع کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا:

"وَالْفِتُنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتُلِ."(٢) اورفتنه لَّ سے برُ هر ہے۔

اییاسرکش انسان جوجاً معداشر فیہ کے دارالا فتا میں آکر حکم شرعی من کراور مان کرزید سے سلح کر چکا ہو، سینہ ملا چکا ہو پھر وہ زید کے خلاف شورش مچارہا ہے اس لائق نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ رہے۔ سب مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس سے میل جول، سلام کلام، بند کر دیں۔ حدیث میں ایسوں کے بارے میں فرمایا گیا:

نہان کے پاس اٹھو بیٹھو، نہان کے ساتھ کھاؤ پیو، نہان سے شادی بیاہ کرو، نہان کے ساتھ نماز پڑھو، نہان کے جنازے کی نماز پڑھو۔ واللہ تعالی اعلم۔

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم ."(")

<sup>[1]</sup> مشكوة، ص: ١١١، باب حفظ اللسان، مجلس بركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور-

إ ٢ ] قرآن مجيد، پاره: ٢، آيت: ١٩١، سورة البقره

إراج المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٦٣٢، السنة لابن عاصم ج: ٢، ص: ٤٨٣

# حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کو مسانوریا" کہنا کیسا ہے؟

مسئوله: قاضي مجمراط عواالحق،مقام علا ؤالدين پور، پوسٹ سعداللّه نگر ضلع گونڈہ ( یو. پی. )

چندشعرانے اپن نعتیہ اشعار میں حضور نبی کریم ، رؤف الرحیم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقد س کے لیے ''سانوریا'' کا لفظ استعال کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں ''بعض جہال سنوریاسے ذات اقدس مراد رکھتے ہیں اس وقت وہ قریب بہ کلمہ کفر ہوجائے گا۔'' (فآوی رضویہ جلد جہارم ص:۱۸۴) اس لفظ کے بارے میں صاحب فرہنگ آصفیہ کھتے ہیں''سانولیا (لفظ ہندی اسم مذکر ہے ) کرش کا لقب جوناگ کی پھنکار سے کالے پڑگئے تھے۔'' (فرہنگ آصفیہ جلد سوم، ص:۱۹) لہذا اس لفظ سانوریا کی کامل تحقیق فرمادیں کہ اس کا استعال کیوں حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریم کے لیے جائز نہیں۔

الجواب

سانوریا سانورے کی اور سانولیا سانو لے کی تصغیر ہے اور تصغیر کا زیادہ تر استعال تحقیر کے لیے ہوتا ہے ، اور جب اس سے حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مراد لیں گے۔ اور تصغیر کو تحقیر کے لیے ، تو یہ بلا شبہ یقیناً حتماً کفر ہے ، کیکن اس میں دوسرے احتمالات بھی ہیں ایک بیا کہ تصغیر سے مراد تحقیر نہ ہو بلکہ پیار ، محبت کا اظہار تو کفر نہ ہوگا۔ ہمارے و میں پیار اور اظہار محبت کے لیے تصغیر کا استعمال شائع ذائع ہے۔ دوسرے بیا کہ ہندی زبان میں شائع ذائع ہے۔ اب اگر کسی نے سانور یا بول کر میں 'سانوریا'' محبوب سے کنا یہ ہے ، اور یہ بھی ہندی زبان میں شائع ذائع ہے۔ اب اگر کسی نے سانوریا بول کر محبوب مراد لیا ہوتو بھی کفر نہ ہوگا۔ اخیر کی ان دونوں شقوں پر کفرنہیں ، مگر ممنوع ضرور ہے ، لفظ میں کسی معنی ممنوع کا ایہام اگر ہوتو اس کا اطلاق باری عز اسمہ اور حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ممنوع ہے۔ بشر طیکہ شرع میں وارد نہ ہو۔ شامی میں ایک جگہ ہے:

"مجرد ایهام معنی المحال کاف صرف معنی محال کا وہم ہونا ہی ممنوع ہونے للمنع."(۱)

مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضافتدس سرہ نے الملفوظ میں جہاں اللّٰه عز وجل کومیاں کہنے کوممنوع فرمایا وہاں بیقیداضا فیفر مائی'' اور شرع میں وار ذہبیں' اس قید کا فائدہ بیہ ہے کہ لفظ مولی کا اطلاق اللّٰہ عز وجل پرقر آن و حدیث میں وار دہے،ارشادہے:

"نِعُمَ الْمَوللي وَنِعُمَ النَّصِيرُ."(ا)

[1] رد المحتار، ج: ٩، ص: ٥٦٧، كتاب الحظر والاباحة، باب الاستهزا، مكتبه زكريا

ر الانفال، آیت: ٤٠ علم قرآن مجید، پاره: ٩، سورة الانفال، آیت: ٤٠ عـ

مدیث میں ہے:"الله مولینا و لا مولی لکم."(<sup>()</sup>

مولیٰ کے معنی غلام کے بھی ہیں اس معنی کا اطلاق باری تعالیٰ پر کفر ہے۔اب لفظ مولیٰ میں اگر چہ معنی محال کا یہام ہے مگر چوں کہ شرع میں وارد ہےاس لیےاس کا اطلاق درست بخلاف''میاں اور سانوریا'' بیشرع میں واردنہیں ۔اس لیےاس کا اطلاق بہر حال ممنوع رہے گا۔سانوریا میں ایک احتال بیجھی ہے کہ سانوریا کے حقیقی لغوی معنی مراد ہوں اورنصغیر عظیم یاا ظہار محبت کے لیے ریبھی کفرنہیں ۔مگر واقعہ کےخلاف اور جھوٹ ہونے نیز معنی سوء کے احتمال کی وجہ سے معنی مذکور مراد لے کراس کا اطلاق ممنوع رہے گا۔

خلاصهَ کلام به نکلا که لفظ''سانوریا'' میں مندرجہ ذیل احتالات ہیں۔(۱)تصغیر سے مراد تحقیر ہو یہ مطلقاً کفر۔ سانور باکے کچھ بھی معنی مراد لیے جائیں۔ (۲) تصغیراظہار محبت اور پیار کے لیے ہو۔ (۳) تصغیر تعظیم کے لیے ہو،اورسانوریا سے مرادمحبوب ہو۔ بید دونوں اخیر والے کفرنہیں اس لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے وہ فر مایا کہ قریب بکلمیہ کفر ہوجائے گا۔المعتقد المنتقد میں ہے:

> "ولذا قال بعض العلما لو قال لشعر النبي شعير فقد كفر. "(٢)

اس کے ماتحت حاشبہالمعتمد المستند میں ہے: "اى بالتصغير على وجه التحقير وقدمنا ان التصغير في مايتعلق به صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ممنوع مطلقاً وان كان على جهة المحبة بل قد يجئ للتعظيم و مثاله في لساننا ناكڑا "في تصغير" "ناك" اى الانف لا يقال الا في الانف الجسيم ومع ذالك فالايهام كافٍ في المنع والتحريم وقد نهى العلماء ان يقولوا مُصَيُحَفُّ او مُسَيُجدٌ. فليجتنب ما اقتحمه الشعراء الذين هو في كل وادٍ يهيمون من

اوراسی لیے بعض علانے کہا کہا گرنبی کے مبارک بال کوتصغیر کے ساتھ ٰ بلوا' کھے تو وہ کا فرہے۔

لعنی بروجہ تحقیر تصغیر کے ساتھ کھے اور ہم نے پہلے ذكركيا كهان چيزوں كى تصغير جوحضور صلىٰ الله تعالٰي عليه وللم سيمتعلق ہےمطلقاً ممنوع ہے،اگرچہ بہ تصغیر بر وجہ محت ہو بلکہ تصغیر بھی تعظیم کے لیے بھی آتی ہے اور اس کی مثال ہماری زبان میں ناک کی تصغیر میں' ناکڑا' ہے یعنی بڑی ناک پہلفظ بڑی ناک ہی کے لیے بولا جاتا ہے اور اس کے ما وجود ممانعت اور حرمت کے باب میں ایہام کافی ہے اور علما نے مصحف کی تصغیر میں 'مصحفو ا' اورمسجد تضغير مين مسجديا ، كہنے سے منع فرمایا۔للہذا بعض شعرا جو ہر وادی میں سر گرداں پھرتے

<sup>[ ]</sup> بخارى، ج: ٢، ص: ٥٧٩، كتاب المغازى، باب غزوة احد، رضا اكيلمي

رِّدِ؟ المعتقد المنتقد ص: ١٥١، الباب الثاني في النبوات، الفصل الثاني، مكتبه حامديه لاهور محتقد المنتقد ص: ١٥١، الباب الثاني في النبوات، الفصل الثاني، مكتبه حامديه لاهور محت

قولهم في النعت الكريم. "مكهرًا" او "انکهڑیاں" و امثال ذلک."<sup>(۱)</sup>

بي نعت شريف مين ' مكھڙا'' ، ' انگھرياں''ياان جيسے الفاظ بلاغور وفكر كهه ديتے ہيں ان الفاظ سے

ىرېيزكريں۔

فرہنگ آ صفیہ میں جو کچھ ککھا ہے وہ بھی ایک حد تک صحیح ہے۔ ہندوؤں کا عرف یہی ہے کین جب کوئی سانوریا بول کر کنہیا مراد لے گا تو حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مراد لینے کی گنجائش نہیں رہے گی۔اس لیے کہ بیرظاہر ہے کہ ایک لفظ سے بیک وقت دومتضا دمعنی مراذہیں ہوسکتے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ ہندوؤں كه اس مخصوص عرف كوسامنے ركھ كرحضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كومرا دليا جائے \_ جيسے كسى فياض شخص كو'' حاتم ''اورمتمر داورسرکش کو'' فرعون'' وغیرہ کہا جا تا ہے۔اس معنی میں بھی کفر کا احتمال ہےاورمعنی سیجے کا بھی۔ کنہیا کا جو کر دارخو داس کے پچاریوں نے تحریر کیا ہے مثلاً نہانے والی عورتوں کے ساتھ جمنا کے کنارے کا قصہ وغیرہ اس کے لحاظ سے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوتشبیہ دینا بلاشبہ کفر ہے۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ ہندوؤں کے تواتر کے اعتبار سے کنہیا بہت دکش تھااسی وجہ سے اس کا دوسرانا م موہن بھی ہے۔اب کوئی اس معنی کوسامنے رکھ کر اطلاق کرے تو کفرنہ ہوگا مگر حرام وممنوع اب بھی رہے گا کیوں کہ اب کئی معنی خبیث کا یہام ہوگیا۔ کما لا يخفني. والله تعالى اعلم \_

# حضور کوڈ کٹیٹرلکھنا کیساہے؟

مسئوله: يوم النبي نمبر ۵ ۵ رهفته واركوثر ، ادبی مشغله مبارك پور ، ۲۱ رربیج الا ول ۱۳۹۹ ه

سکے کیافر ماتے ہیں علماہے دین مفتیان شرع متین اس مسّلہ میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ق میں ڈکٹیٹر کہنا جائز ہے پانہیں، جبیبا کہاد بی مشغلہ مبارک پوروالے نے یوم النبی نمبر • ۵رکے معمہ نمبر ۸رمیں لکھا ہے۔ دنیا کو پیغمبراسلام ایسے زبر دست ڈ کٹیٹر کی ضرورت ہے۔

الجواب ڈ کٹیٹرانگریزی لفظ ہے، میں انگریزی نہیں جانتا، مگر ہمارے عرف میں ڈ کٹیٹر خود رائے ضدی حکمراں کو کہتے ہیں۔اس معنی کراس کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرح بے ادبی ہے۔اب اگر بالفرض انگریزی زبان میں اس کے کوئی ایسے معنی ہوں جس میں تو ہین کا کوئی پہلونہ ہوتو بھی اس کا اطلاق حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جائز نه ہوگا۔صحابہ کرام جب حضورا قدس صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بات اچھی طرح نہ من یاتے یاسمجھ نہ یاتے

[[1] المعتمد المستند ص: ١٥١، الباب الثاني في النبوات، الفصل الثاني، مكتبه حامديه لاهور

حبلداول مستحم

تو عرض کرتے راعنا۔ ہماری رعایت فرمایئے۔ یہود کی لغت میں راعنا کے معنی بے وقوف کے تھے ان کوموقع مل گیاوہ بھی راعنا کہنے لگے۔اور بہت خوش ہوئے اس پر بیآ بت کریمہ نازل ہوئی:

"يا ايها الذين المنوا لاتقولوا راعنا ألي المنوا لاتقولوا راعنا من كهو، كهو بم يرحضور نظر وقولوا انظرنا."

عربی لغت کے اعتبار سے اس کے معنی بھی درست تھے، اور صحابہ کرام کی مراد بھی درست تھی۔ مگریہودی لغت میں جومعنی تھے۔ وہ صرح تو بین کے تھے تو صحابۂ کرام کو بھی راعنا کہنے سے منع کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر بالفرض انگریزی لغت میں ڈکٹیٹر کے معنی اچھے ہوں تو بھی چوں کہ ہمارے عرف میں یہ کلمہ ہجو ہے اس لیے اس کا اطلاق حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جائز نہیں۔ جس نے بھی یہ کھا ہے اس پر تو بہ فرض ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# نعت شریف پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟

مسئوله:اشتیاق احمد، کٹرہ،مبارک بور،اعظم گڑھ (یو. پی. )-۲ررسے الآخر ۲۱۸اھ

کے لیے کہا کہ آپ لوگ زور، زور سے درود شریف پڑھیں۔بس اس بات پرزیدنے کہا کہ اس طرح محفل میں گرم جوشی پیدا کرنے کے لیے کہا کہ آپ لوگ زور، زور سے درود شریف پڑھیں۔بس اس بات پرزیدنے کہا کہ اس طرح محفل میں گرم جوشی پیدا کرنے کے لیے درود شریف پڑھنے کا تھم دینا جائز نہیں ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ زیدنے غلطی کی یانہیں،اگر غلطی کی تو شرع سے کیا تھم جاری ہوتا ہے؟

میخفل فن سپہ گری کی جد بیوشم مارشل آرٹ کی فیلڈتھی۔ ہفتہ میں ایک دن ورزش کے بعدر شد وہدایت کا ذکر ہوتا ہے۔ بیغت ٹھیک ورزش کے ختم ہونے کے بعد شروع کی گئ تھی ،اورلوگوں کا ذہن ابھی یکجانہ ہوکر منتشر بھی تھا کہ لوگوں کی پوری توجہا پنی جانب مبذول کرانامقصودتھا۔اسی لیے درود شریف پڑھنے کا تھم جاری کیا گیا تھا۔

الجواب

مجلس میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے حاضرین سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہنا تمام مسلمانوں میں رائج و معمول ہے، اسے ناجائز کہنا بہت بڑی جرائت اور بے باکی ہے۔ دیار وامصار کے تمام مسلمانوں کو گنہ گار کھم رانا ہے۔ نعت شریف سننے کے لیے مجمع اکٹھا کرنا اور مجمع کواپنی طرف متوجہ کرنا بیسب چیزیں محمود اور پسندیدہ ہیں۔ حرام و گناہ نہیں کہ اس کے لیے درود شریف پڑھوانا گناہ ہو۔ زید پرفرض ہے کہ تو بہرے۔ اس نے ایک جائز و سنحسن کام کونا جائز کہہ کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یام ہوکرفتو کی دیناہی حرام ہے۔ حدیث میں ہے:

جس نے بغیرعلم کے فتوی دیا اس پر آسان وزمین کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں جوفتوی دینے میں بہت بے باک ہووہ جہنم میں جانے پر بہت زیادہ جری ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

"من افتى بغير علم لعنته ملئكة السموات والارض.

اورفرمایا:اجراکم علی الفتیا اجراکم علی النار.''<sup>(۱)</sup>

# حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام کہنا سیجے ہے

مسئوله: افضل حسين، دارالعلوم المل سنت تيغيه فيض الرسول، كو پال پور، سيوان (بهار)-٢ رزيج الآخر ٢١٨١ه

کسک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بانی اسلام کہنا جائز ہے یا نہیں؟ دلائل سے مزین فرما کر جواب مرحمت فرما ئیں،اورعنداللہ ثواب کے ستحق ہوں۔

صبورا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بانی اسلام کہنا بلاشبہہ صبیح و درست ہے۔اس میں کوئی تر دونہیں۔(۲) واللہ تعالیٰ اعلم۔

# بيركهنا كه حضورنے مذہب اسلام كوجنم ديا

مسئوله جمر حنیف خال مشمتی محلّه بیْل نگر، قصبه اتر وله منلع گونده (یو. پی.) - ۱۵ رمحرم الحرام ۱۳۰۳ ه

ریدنے کہاوہ حسین جن کے نانا جان نے اسلام کوجنم دیا تھا آیا یہ قول جناب رسول علیہ السلام میں منسوب کرنا شرعاً درست ہے؟

الجواب

اس لفظ کا استعال پیندیده نهیں۔اور واقعہ کے اعتبار سے بھی درست نہیں۔جنم دیا کے عنی ہوتے ہیں پیدا کیا۔اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اسلام نہ تھا،اور بیغلط ہے۔ مذہب اسلام حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت ہی سے ہے۔لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسلام بالکل مث چکا تھا۔حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پھر سے زندہ فر مایا۔اس لیے قائل پر کوئی تھم نہیں لگایا جاسکتا۔عالم گیری میں ہے:

إ الجامع الصغير في احاديث البشير النذير، ص:١٧٢، ج:٢

یاں لیے کہ سلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باتی اسلام کہتا ہے تو اس کی مرادوہ نہیں ہوتی جو یہود ونصاریٰ کی ہوتی ہے۔اغیار پر لفظ اللہ کا کہا تھا ہے۔ بول کر یہ بتاتے ہیں کہ اسلام اللہ کا دین نہیں بلکہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا ایجاد کردہ فد جب ہے اور عام مسلمان اس کا میڈ عنی لیتے ہیں کہ حضور بی کے ذریعہ پوری طرح اس دین کاظہور ہوا اور ساری دنیا میں پھیلا۔ (از افادات خیر الاذکیا علامہ محمد احمد مصباحی )

خبداول آ

"اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه فعلى المفتى ان يميل الى ذلك الوجه كذا في الخلاصة. والله تعالىٰ اعلم. "(١)

سارےانبیاے کرام کا دین اسلام تھا۔ بيركهنا كه و نبي نے اسلام كے علاوہ اور مذہب كی تبلیغ كی " كفر ہے۔ مسئوله: ڈاکٹر جمال الدین خان محلّه بهری ضلع غازی پور (یو آیی . ) – ۱۳۰ رذوقعده ۲ ۴۸۰ ه

سکے کیا فرماتے ہیں علماہے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ: انبیاے کرام علیہم الصلو ۃ والسلام صرف مسلمان تھے یادیگر مذہب کے ماننے والے بھی تھے،اور جو شخص ایباعقیدہ رکھے کہ تمام انبیا صرف مسلمان نہ تھے بلکہ دوسرے مذہب کے ماننے والے یا تبلیغ کرنے والے تھے۔اس کے بارے میں علما ہے کرام کا کیا فیصلہ ہے۔ مدلل جواب تحریر فر مائیں۔ بینواوتو جروا۔

بر . حضرت آ دم علیہ الصلوٰ ق والتسلیم سے لے کر ہمارے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاے ۔ كرام تشريف لائے سب كا دين ، دين اسلام تھا اور وہ سب مسلمان تھے۔اس معنى كر كەعقا ئد ميں كوئى اختلاف نہیں تھا۔صرف فروعی اعمال میں اختلاف تھا اورمسلمان ہونے نہ ہونے کا دارومدار عقیدہ ہی ہے۔کسی نمی نے اسلام کےعلاوہ کسی اور مذہب کی تبلیغ نہیں فر مائی ،اور جوابیا کہتا ہے کہ کسی نبی نے اسلام کےعلاوہ کسی اور مذہب کی تبلیغ کی اس نے نبی کو کا فربنایا۔اس لیے کہاس کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے کفر کی اشاعت کی ،کسی نبی کو كافركهنا كفرصر يحب، نبي تونبي كسي مسلمان كوكافركهنا كفرب - حديث ميس ب:

دونوں میں سے ایک کی طرف ضرورلوٹے گا۔

"ايما رجل قال لاخيه ياكافر فقد باء جوكوئى ايخ مسلمان بهائى كو "اكافر" كهتوان بها أحدهما."<sup>(٢)</sup>

دوسری حدیث میں ہے:

"من دعى رجلاً بالكفر أو قال عدواً الله و ليس كذلك إلاّ حار عليه (m)

جوکسی کو کا فریا خدا کا دشمن کیےاور وہ حقیقت میں كافراورخدا كارتمن نههوتو كهنے والا كافراورخدا کارشمن ہے۔

<sup>[1]</sup> فتاوى عالم كيرى ج: ٢، ص: ٢٨٩، الباب التاسع في احكام المرتدين

<sup>[7]</sup> مشكوة شريف، ص: ١١٤، باب حفظ اللسان، مجلس بركات

<sup>[</sup>٣] مشكواة شريف، ص: ١١١، باب حفظ اللسان، مجلس بركات

در مختار میں ہے:

"عزّر الشائم بيا كافر وهل يكفر؟ ان اعتقد المسلم كافرًا نعم! وإلا لا به

كافرجان كراسه كافركها توكهني والاكافرب جب ایک مسلمان کو کا فر کہنے کا بیٹ کم ہے تو کسی نبی کو کا فر کہنے والے کا کتنا سخت حکم ہوگا۔ بناءً علیہ شفا اوراس

کی شرح میں امام ابوالقاسم قشیری ہے قل فرمایا:

"ان صدور الكفر والشرك منه فلا يجوزه الا ملحدٌ."

عالم گیری میں فرمایا:

"من قال ان كل معصية كفر. وقال مع ذلك أن الانبياء عليهم السلام عصوا فكافر لأنه شاتمٌ. "(٢)

جو بہ کھے کہ ہر گناہ کفر ہےاس کے باوجود پھر پہ کے کہ انبیاعلیہم السلام نے گناہ کیا تووہ کا فرہے اس کیے کہوہ نبی کو گالی دینے والا ہے۔

کسی نبی سے کفر وشرک کا صادر ہونا وہی جائز

جانے گا جوملحدا ور بے دین ہے۔

مسلمان کو''اے کافر'' کہا تو کہنے والے کوسزا

دی جائے گی ، اور اگر اس نے مسلمان کو واقعی

رہ گئی یہ بات کہ سارے انبیاے کرام علیہم السلام کا دین دین اسلام تھا۔ بیقر آن مجید کی متعدد آیتوں سے ثابت ہے۔ سورہ انبیامیں ہے:

> "وَمَا أَرْسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُول إلَّا نُوَّحِيِّ إِلَيْهِ انَّهُ لَا اِلهُ إِلَّا اَنَا فَاعُبُدُونِ." (٣)

تم سے پہلے ہم نے جس رسول کوبھی بھیجااس کی حانب یہی وحی کی کہ سواے میرے کوئی معبود نہیں ۔اس لیےصرف میری ہیءعادت کرو۔

جلالین میں ''فاعبدون''کی تفسیر فر مائی''و حدو نبی'' بمعنی مجھے ایک جانو ، مانو ،سور ہُ شوریٰ میں ہے: تمہارے لیے دین کی وہ راہ مقرر فرمائی جس کا حکم اس نے نوح کودیا اور جوہم نے تمہاری طرف وحی کی اورجس کا حکم ہم نے ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ کو دیا کەدىن ٹھىك ركھواوراس مىں بھوٹ نەڈالو۔

"شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصيٌّ بهِ نُوُحًا وَالَّذِي أَوْ حَيْناً اللَّهُ وَمَا وَصَّيْنا بِهَ اِبُرَاهِيُمَ وَمُوسىٰ وَعِيُسٰى أَنُ أَقِيُمُوا الَّدِينَ وَ لاَ تَتَفَرَّ قُوُا فيه. "(م)

<sup>[1]</sup> درمختار، كتاب الحدود، باب التعزير، ص:١١٦، ج:٦، دارالكتب العلمية لبنان

<sup>[</sup> ٢٦] عالم كيرى، باب الاحكام المرتدين، مايتعلق بالانبياء عليهم السلام ص:٢٦٣، ج:٢، رشيديه

إراجي قرآن مجيد، پاره:١٧، ركوع:٢، سورة الانبياء

<sup>[2]</sup> قرآن مجيد، پاره: ٢٥، آيت: ١٣، سورة شوري

خ جلداول

تماری بحاری سب سب می امام مجامد نے اس کی تفسیر بید ل فر مائی:

بخاری شریف میں امام مجامد نے اس کی تفسیر بید ل فر مائی:

ب سب سب می دینا و احدا. " اے محمد تصیی اور انھیں ایک ہی دین کا حکم دیا۔

ال میں اللہ میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا. " ایک میں ایک ہی دینا و احدا کی میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا کی میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا کی میں اور انھیں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا کی میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا کی میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا کی میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا کی میں اور انھیں ایک ہی دینا و احدا کی دینا و احدا کی دینا و احدا کی دینا و احدا کی دینا و ان کی دینا و ادام کی دینا و احدا کی دینا و ادام کی دینا و دینا و ادام کی دینا و د

"او صيناك يا محمد واياه دينا واحدا."

جلالين مين اس كى تفيير مين فرمايا: "هذا هو المشروع الموصلي به والموحى إلى محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم هو التوحيد. "(١) اس كتحت صاوى مي بي:

"بیان للمراد من الدین الذی اشترک یدوین جوسارے انبیاے کرام میں مشترک ہے توحيرہے۔

تههارابروردگارهول پس صرف میری هی عبادت کرو۔

فيه هؤلاء الرسل. "(<sup>٢)</sup>

سورة انبیامیں کثیر انبیاے کرام کے ذکر کے بعد فر مایا: بے شک تمہارا مید دین ایک ہی دین ہے۔ اور میں

"إِنَّ هَاذِهٖ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً. وَّانَا رَبُّكُمُ فَاعُبُدُونِ . "(")

جلاً لین میں هَذه کے بعد فرمایا:

"ملة الاسلام. "(<sup>۵)</sup>

اس کے تحت صاوی میں فرمایا:

"والمعنى أنّ ملّة الاسلام ملّتكم لا اختلاف فيه من لدن آدم إلى محمد فلا تغيير ولا تبديل في اصول الدين وانما التغاير في الفروع فمن غير وبدّل في الملة فهو خارج عنها ضالٌ مضلٌ وحكمة ذكر هذه الأية عقب القصص دفع مايتوهم أنّ رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بعث بعقائد تخالف عقائد من قبله من الرسل. "(٢)

لیعنی بیر مذہب اسلام ہے

مطلب بہے کہ اگلے انبیاے کرام کا بھی مذہب مذہب اسلام ہی تھااور یہی تمہارا بھیٰ مذہب ہے، حضرت آدم عليه السلام سے لے كر حضور صلى الله تعالیٰ علیه وسلم تک اصولٰ دین میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ تغیر ہے نہ تبدل ہے صرف فروع میں اختلاف ہے جو مذہب میں کوئی تغیر وتبدل کرے وہ مذہب سے خارج گمراہ گرہے انبیا ہے کرام کے واقعات کے بعداس آیت کا ذکر کرنا ،اس وہم کو دفع کرنے کے لیے ہے جو کسی کو ہوسکتا تھا کہ آنحضورصلی اللّٰدعلیه وسلم کے عقائد اگلے انبیا ہے كرام كے عقائد كے خلاف تھے۔

- [ ۲ ] جلالين ص: ۲ ، ٤ ، قرآن مجيد، پاره: ۲ ٥ ،سورة شوري رشيديه-
  - المراعب حاشية الصاوى، ص:١٨٦٦، ج:٥، سورة الشورى-
    - إسرة الانبياء قرآن مجيد، آيت: ٩٢ ، سورة الانبياء
  - إ ٤ ] جلالين ص: ٢٧٧، پاره: ١٧ سورة الانبياء ،رشيديه
    - [ ٥] حاشية الصاوى، ص:١٣١٧، ج: ٤، الانبياء-

جلداول

یہاں تک کہ جب یہودیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصرانیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے تو قر آن مجید نے اس کار دفر مایا:

"مَاكَانَ إِبُرَاهِيمُ يَهُوُدِيًا وَّلَا نَصُرَانِيًا الراهِيم نه يهودي تصنه نفراني بلكه تمام باطل دينول سے بیزاردین حق کی طرف مائل مسلمان تھے۔

وَّ لَكُنُ كَانَ حَنْيُفًا مُسُلمًا. "(<sup>()</sup>

دین کا اختلاف عقائد کے اختلاف سے ہوتا ہے۔اسلام کے علاوہ اگر کوئی مذہب ہوگا بلکہ ہے تو وہ عقائد میں اسلام سے مختلف ہونے کی بنایر ہے، اور اسلام کے خلاف جو بھی عقیدہ ہے وہ گفر ہے۔ اگریہ مان لیاجائے کہانبیا نے کرام اسلام کےعلاوہ کسی اور مذہب کی تبلیغ کرتے ہوں گے پاکسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں ا گے تولازم آئے گا کہ انھوں نے کفر کی تبلیغ کی یاان کااعتقاد کفرتھا۔اور بیا جماع امت کےخلاف ہے۔علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح عقائد میں اور ملاعلی قاری نے شرح شفااور شرح فقدا کبر میں فرمایا:

"إنّهم معصومون من الكفر قبل انبياكرام عليهم السلام قبل وى اور بعدوى كفر سے معصوم ہیںاس پراجماع ہے۔

الوحى وبعده بالاجماع."(٢)

اس لیے بیکہنا کہ نبیاے کرام اسلام کےعلاوہ سی اور مذہب کے ماننے والے تھے یاکسی اور مذہب کی تبلیغ کرتے تھے بالكل غلط ہے۔انبیاے كرام كومعاذ اللّٰد كافر بناناہے۔ابیہا كہنے والاضرور كافر ومرتد اسلام سے خارج ہے۔واللّٰہ تعالى اعلم۔

# نبوت منسوخ نہیں ہوتی ہے، بہ کہنا کہ نبی کی نبوت سلب ہوگئی گفر ہے

مسئوله: محرحشمت رضا، یو کھریرا، راے بور، سیتا مڑھی، بہار-۲۲ رابیج الآخر ۱۲۹ م

سئل نبوت منسوخ ہوتی ہے پانہیں؟ حکیم الامت مولا نااحمہ پارخاں صاحب علیہ الرحمہ نے مشکو ۃ شريف كي شرح مرأة المناجيح كي جلد به شتم باب فضائل سيدالمرسلين صلاة الله وسلامه عليه مين مندرج حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه سے مروى حديث ياك ؛ خُتِمَ بِيَ النَّبيُّونِ. "كي اس طرح تشريح فرمائي ہے۔ ' ليعني ميں آخرى نبي ہوں،جس پر دورِ نبوت ختم ہو گیا۔میرے زمانے میں یا میرے بعد کوئی نبی نہیں، جو نبی زندہ ہیں ان کی نبوت بھی منسوخ ہوگئ اب وہ میری امت کے ولی ہیں۔' باپ فضائل میں متعدد جگہ اورا بنی تصنیف'نشان حبیب الوحمن من آیات القرآن" میں بھی نبوت کے منسوخ ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی اس تشریح سے علما کے مابین اختلاف ہوگیا ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ نبوت منسوخ نہیں ہوتی اوراس طرح کاعقبیدہ رکھنے والے، لکھنے والے اور نقل کرنے والے پرتجدیدایمان و نکاح اور توبہ ورجوع واجب ہے۔

الله الله قرآن مجيد، پاره: ٣، آيت: ٦٧، سورة آل عمران

إلاي شرح عقائد، ص:١٠٢\_

بر . نبوت منسوخ ہونے کا مطلب سے ہے کہ اس کی شریعت منسوخ ہوگئی۔ بیدرست ہے، نبوت منسوخ ہونے کا مطلب سلب نبوت نہیں ۔ سلب نبوت البتہ جائز نہیں اور پیر کہنا کہ سی نبی کی نبوت سلب ہوگئی ، پیضرور کفرہے۔ اس کو یوں مجھیے کہ منسوخ صرف احکام ہوتے ہیں ،اصطلاح شرح میں بیلفظ احکام کے ساتھ خاص ہے۔اخبار اورمناصب منسوخ نہیں ہوتے۔ویسے اس لفظ کے بولنے سے احتر از لازم کہ عوام اُس کو کچھ کا کچھ مجھیں گے۔ حدیث میں ہے: "ایا کم و ما یعتذر منه. "(۱) مفتی صاحب مرحوم کی کتابوں میں اس فتم کی مجذوبانہ باتیں بہت ہیں،جس سے عوام میں کافی انتشار ہو چکا ہے۔ان کی ایسی باتوں کو بیان کرنے سے پہلے علاے معتمدین سے استصواب کر لیناضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

كيالفظ انيس الغربا "حضور سيرعالم عليك كيساته خاص مع؟

مسئوله: محمد ابراہیم قریشی،صدر بازاردهمتری، ضلع رائے پور (ایم. پی.) -۲۳ رذ والحبراا ۱۴۱ه

سکا اگرکسی مسلمان نے اپنی جا کدادکسی مدرسہ یا بنتیم خانہ میں وقف کر دی ہےتو کیااس کوانیس الغربا کہا جاسکتا ہے۔ جب کہ بچھالوگوں کا خیال ہے کہ بیلقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اگرنہیں کہہ سکتے تو کہنے والوں اور لکھنے والوں کا ازروئے شرع کیا حکم ہے؟

الجواب الخوابيس الغربا كهنا جائز ہے اور بیافظ حضورا قدسِ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے ساتھ خاص نہیں فقراو اس مخص کوانیس الغربا كهنا جائز ہے اور بیافظ حضورا قدسِ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں فقراو یتا می ،مساکین کی کسی بھی مدد کرنے والے کو کہا جاسکتا ہے ، جوبیہ کہتا ہے کہ بیافظ حضورا فڈس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اس کے ذمہ دلیل ہے۔ بلا دلیل کسی لفظ کوالڈعز وجل یا حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم' کے لیے خاص بتانا ادعائے محض اور تحکم بحت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# كياشب ولادت شب قدر سے افضل ہے؟

مسئولہ: جی ایم اشرفی ،مسجد کے آر . پورم ، ہاس ،کرنا ٹک-۲۱رجمادی الآخر ہے اسمارے

سَلِكُ مفتى احمد بإرخان عليه الرحمة والرضوان سورة انا انز الناه في ليلة القدر كي تفسير مين فرماتي من کہ جب نزول قرآن کے سبب بیرات بہت افضل ہوئی تو جس رات یا جس دن میں صاحب قرآن کی جلوہ گری

ابن ماجه شریف، باب الحکمة،ص:۳۰۷،ج:۲، اشرفی

الجامع الصغير لاحاديث البشير النذير،ص:١٠٠،ج:١١ مطبوعه ميد

ہوئی وہ تواس رات سے بھی افضل ہوئی اس لیے سید ناامام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شب ولادت شب قدر سے افضل واعلیٰ ہے، اور دوشنبہ جمعہ سے اور آبادی مکہ آبادی مدینہ سے کہ کونین کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کو خاص نسبت ہے۔ مواعظ نعیمیہ حصہ اول ص: ۵۷؍ ما ثبت بالسنۃ میں ہے: "انہ ولد لیلا فلیلة الممولود افضل من لیلة القدر. "اور تغییر صاوی شریف میں سورہ جمعہ کی تغییر کے تحت میں ہے کہ شب ولادت تمام راتوں سے افضل ہے۔ عرض یہ ہے کہ امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب قول آیا درست ہے یا نہیں؟ بر سبیل اول حوالہ قل فرمائیں اور ما ثبت بالسنۃ وتغییر صاوی کی ان عبارتوں کا بھی حوالہ قل فرمادیں۔ سوال نہیں؟ بر سبیل اول حوالہ قالمولود کو افضل بتانے کی صورت میں کیا یہ اعتراض لازم نہیں آتا کہ لیلۃ القدر کی افضایت پر قرآن وحدیث کی نصوص قطعیہ موجود ہیں اور لیلۃ المولود کی افضایت کے لیے ایسی کوئی نصن نہیں ہے اسسوال یہ ہے کہ کیاا فضلیت شب ولادت کا قول قرآن کی آیات واحادیث کے معارض نہیں ہے امید ہے کہ اس سوال کا شفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا حوالہ ضرور نقل فرمائیں۔

الجواب

بہت سے علاسے میں نے یہی سنا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللّه علیه کا یہی مذہب ہے کہ شب ولادت شب قدر سے افضل ہے کین میں نے خود سی متند کتاب میں بنہیں دیکھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللّه علیه کا بیم ندہ ہے۔ اس وقت ضعف بصارت اور اضمحلال قویٰ کے باعث بہت زیادہ جھان بین میں نہیں کرسکتا، ہال تفییر صاوی میں بیہ:
''و اعلم ان افضل اللیالی لیلة المولود افضل ترین راتوں میں سے شب ولادت ہے شم لیلة القدر .''(۱) پھر شب قدر۔

"ان لیلة مولوده افضل من لیلة القدر حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم کی شب من وجوه ثلثة. "(۲) وجود عافضل ہے۔

پھراس کے بعدان نینوں وجہوں کوتفصیل سے بیان کیا جیسا کہ مفتی احمد یارخان صاحب نے بیان کیا ہے۔مواہب اللد نید کی اس تحقیق پر علامہ مجمد عبدالباقی زرقانی نے علامہ شہاب بیہ قی کااعتراض نقل فرمایا کہا گر اس سے مراد ہررہ بچ الاول کی بارہویں تاریخ ہے تو استدلال تام نہیں ،اوراگر مراد خاص وہ رات ہے جس میں حضورا قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو استدلال تام ہے۔مگر اب اس بحث سے کوئی فائدہ

<sup>[1]</sup> تفسير صاوى، ج:٤، ص:١٧٥-

نہیں اس لیے کہاب وہ رات ہم کول نہیں سکتی کہاس میں کوئی عمل کریں۔

علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی نے اس اعتراض کو درست بتایا۔ بہتر یہ ہے کہ اس قتم کی بحث میں الجھانہ جائے جب علما کے دونوں اقوال ہیں اور یہ کوئی ایسا بنیا دی عقیدہ نہیں جس پر ایمان و کفر ہدایت و صلالت کا حکم لگایا جائے ، اتنی بات بہر حال مسلم ہے کہ ہزار رات کی عبادت سے بہتر اور فرشتوں کا نزول یہ سب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود باوجود کے سامنے ہیج ہے اور کوئی حکم جب کسی علت پر دائر ہوتا ہے تو اس علت پر دوسرے کو قیاس کرنا درست ہے قرآن واحادیث میں شب قدر کی فضیلت کے تین اسباب لکھے ہیں۔

- قرآن مجيد كانزول۔
- ایک رات کی عبادت کا ہزار رات کی عبادت سے بہتر ہونا۔
  - اورفرشتوں کااتر نا۔

اور بہ ظاہر ہے کہ یغمت حضوراقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کوملی ہے۔ اگر حضوراقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو بچھنہ ہوتا۔ اس لیے حضور کا وجود ، نزول قرآن اورا بک ہزار مہینہ کی عبادت سے بہتر اور فرشتوں کے نزول سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جس وقت حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے وہ سارے اوقات سے افضل ہے۔ اس میں کسی انصاف پیند کو انکار کی تنجائش نہیں۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے نزول قرآن سے حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے وجود باوجود کو افضل کہا ہے۔ قرآن سے افضل ہے۔ قرآن سے افضل ہے۔ قرآن سے افضل ہے۔ قرآن اللہ عزوجل کا کلام حقیقی ہے اس کی صفت ہے وہ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# کیا اجود هیا میں حضرت شیث، حضرت نوح اور حضرت ابوب علیهم السلام کے مزار ہیں؟

مسئوله: محمدعطاءالرحمٰن سرت چیر جی روڈ ، پوسٹ کی گارڈین ، شلع ہوڑہ ، مغربی بنگال- ۱۷ر جب۱۱۴۱ھ

سکے بخشی جنتری کلکتہ کے صفحہ ۱۸ پر مشاق احمد بھو جپور مراد آبادی نے اپنے تحریری معلومات مضمون میں یتحریر کیا ہے کہ حضرت شیث، حضرت نوح، حضرت ایوب علیهم السلام کے مزارات اجود صیا (فیض آباد) میں ہیں، جہال بابری مسجد موجود ہے۔

الجواب یں بہت مشہور ہے گراس کی کوئی سنرنہیں اجود صیا میں ایک احاطے میں دوقبریں ہیں ایک کے

حبداول

بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کی ہے۔ دوسری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام کی ہے۔ لیکن بیسب بے اصل ہے اور بظاہر مستبعد۔ واللہ تعالی اعلم۔

صلح حدیدبیسیاسی تھی یا مذہبی؟ اسلام میں مذہب وسیاست الگ الگ نہیں۔کیا اس ز مانے میں بد مذہبوں سے اتحاد ہوسکتا ہے؟ کافراصلی اور مرتد کے احکام جدا گانہ ہیں

مسئوله جمعین الدین صاحب رضوی دارالعلوم شاه عالم، جمال پوررود ٔ احمرآ باد (محجرات)-۱۳۰رز والحجهه ۱۳۰م

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ۔
صلح حدید بیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلم کی کیا نوعیت تھی وہ کے سیاسی تھی یا نہ ہی یا کچھاور؟ ہندوستان میں بڑھتے ہوئے فسادات کے پیش نظر ہم مسلمانا نِ اہل سنت محض کلمہ گواور نام نہا دمسلمانوں سے سیاسی مصالحت (جس سے ہمارے مذہبی معاملات مستنی ہوں) کر سکتے ہیں یا نہیں ، کیا اس موڑ پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح چد بیبیہ ہمارے میں جہارے میں جہارے میں ہمارے کے دیکھیں کہ میں کیا ہمیں ہمارے کے دیکھیں کہ میں کہ میں کیا ہمیں کی کیا ہمیں ک

کے معالم میں اگر نہیں تو سیرت نبوی کا کون ایسا شعبہ ہے جو ہمارے حال کے مطابق ہمارے کیے نمونہ عمل ہے؟ کیے نمونہ کن نہیں اگر نہیں تو سیرت نبوی کا کون ایسا شعبہ ہے جو ہمارے حال کے مطابق ہمارے کیے نمونہ عمل ہے؟

الجواب

اسلام مذہب اور سیاست الگ الگ نہیں ہے، مذہب کے احکام سیاسی امور کو محیط اور سیاسی امور مذہبی احکام کے تابع کوئی ایسا سیاسی اقدام کرنا جو مذہب میں ممنوع ہوجائز نہیں اس لیے کتب حدیث وفقہ میں کتاب الجہاد، کتاب الله مارت، کتاب الحدود اپنی پوری جزئیات کے ساتھ بالتصریح مذکور ہیں اس لیے بیسوال کے صلح حدید بید نہیں تھی یا سیاسی سرے سے ساقط ہے۔ شریعت میں اصلی کفار اور مرتدین کے احکام جدا جدا ہیں۔ اصلی کفار کے ساتھ صلح عقد ذمہ، عقد امان ، بیچ وشراء تجارت جائز ہے بخلاف مرتدین کے کہ ان کے ساتھ مذکورہ باتوں میں سے کوئی جسی جائز نہیں ان کے لیے صرف دو ہی راستہ ہے، یا تو اسلام قبول کریں ورنہ ان کوئل کر دیا جائے۔ تیسری کوئی صورت جائز نہیں۔ یہ مسئلہ فقہ کی تمام کتابوں میں بالتصریح موجود ہے۔ تنویر الابصار ودر مختار میں ہے:

"و اعلم ان كل مسلم ارتد فانه يقتل ان لم يتب الاجماعة المرأة والخنثي ومن اسلامه تبعا والصبى اذا اسلم و المكره على الاسلام. (١)

نیزاسی میں ہے:

ر 🛴 تنوير الابصار و در مختار ، كتاب الجهاد ، باب المرتد ، ص:٣٨٨، ج:٦ ملخصاً، دارالكتب العلمية، بيروت لبنان-

حلداول

ولا يترك المرتد على ردته باعطاء الجزية ولا بأمان موقت ولا بأمان مؤبد ولا يجوز استرقاقه بعدا للحاق بدار الحرب بخلاف المرتدة. "(۱)

اس لیے کہ کافراصلی کے ساتھ جن معاملات کی اجازت شریعت نے دی ہے ان پر زمانۂ حال کے ان بد مذہبوں کو جن کی بد مذہبی حد کفرتک بینچی ہوئی ہے۔جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے ہیں۔قیاس کرنا درست نہیں ان میں بھی وہا بیوں کا حکم اور سخت تر ہے حتی کہ اگریہ تو بہ بھی کرلیں جب بھی حاکم اسلام کو یہ قق ہے کہ آخییں ضروقیل کرے۔ تنویرالا بصار و در مختار میں ہے:

"كل مسلم ارتد فتوبته مقبولة الاجماعة من تكررت ردته والكافر بسب نبى من الانبياء فانه يقتل حدا و لا تقبل توبته. مطلقاً. (٢)

اس کیے سلح حدید پر قیاس کر کے ان بد فد ہوں کے ساتھ مصالحت اور میل جول جائز نہیں ہوسکتی ، اسی طرح عقود فاسدہ کے ذریعے اصلی کا فر کے ساتھ معاملہ جائز ہے بلکہ عقود باطلہ کے ساتھ بھی مگر مرتدین کے ساتھ کوئی معاملہ جج نہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ارتداد کے بعد مرتد کا مال اس کی ملک سے نکل جاتا ہے اس طور سے کہ بیز وال موقوف رہتا ہے ، اگر وہ دوبارہ اسلام قبول کر ہے گا تو اس کا مال اس کو واپس کیا جائے گا اور اگر اس نے تو بہنیں کی یہاں تک کوئل کر دیا گیا یا بھاگ کر دارالحرب چلا گیا اور دارالحرب کے ساتھ لحاق کا حکم کردیا گیا تو دوصورت ہے ۔ زمانہ اسلام کا اس کا مال اس کے مسلمان وارثین کو دیا جائے گا اور اگر اس کا کوئی مسلمان وارثین کو دیا جائے گا اور اگر اس کا کوئی مسلمان وارثین کو دیا جائے گا اور اگر اس کا کوئی مسلمان وارث نہ ہوتو وہ مسلمانوں کے لیے ہے۔

آوراب جب که حکومت اسلام نہیں مذکورہ بالا احکام جاری نہیں ہوسکتے ہیں کہ بیکام حاکم اسلام کا ہے اب مسلمان یہی کر سکتے ہیں کہ بدمذہب مرتدین سے میل جول، سلام کلام بند کردیں جیسا کہ قرآن مجید اور متعدد احادیث کریمہاس پرناطق ہیں۔ارشادہے:

"فَلا تَقُعُدُ بَعُدَ اللَّذِ كُرى مَعَ الْقُومِ الظَّلِمِينَ. "(")

مديث يُن فرمايا: "اياكم و اياهم لايضلونكم ولا يفتنونكم. "(")

اورفر مايا: "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم. "(۵)

<sup>[1]</sup> تنوير الابصار و در مختار ، كتاب الجهاد ، باب المرتد ، ص: ٣٩١، ج: ٦ -

إركم تنوير الابصار و در مختار، كتاب الجهاد ، باب المرتد ، ص: ٧٠٠، ج: ٦، دارالكتب العلمية، بيروت لبنان

إراجً قرآن مجيد، پاره: ٧، آيت: ٦٨، سورة الانعام

إ ٤ ] مشكوة شريف ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، ص: ٢٨ ، مجلس بركات اشرفيه

إنه المستدرك للحاكم ص:٦٣٢، ج:٣، والسنة لابن عاصم، ص:٤٨٣، ج:٢-

بیدادکام کافر اصلی اور مرتدین دونول کے لیے ہیں مگر کافر اصلی کے ساتھ صلح ومعاہدہ کی شریعت نے اجازت دی ہے جس پرسلے حدیبیہ شاہد ہے۔ لیکن مرتدین کے ساتھ نہ شک کی اجازت ہے اور نہ کی معاہدے کی جس کی دلیل عزمین کا واقعہ ہے کہ اسلام کے بعد جب وہ مرتد ہوئے تو آخیں زندہ نہیں چھوڑا گیا اور فتح مکہ کا اعلان ہے، ان میں بہترے الیہ تھے جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگئے تھے آخیں امان نہیں دی گئی جب کہ عامہ مشرکین کو یہ کہ کر معاف فرمادیا: "لاتشریب علیکم الیوم وانتم الطلقاء. "مگر اعلان فرمادیا گیا کہ فلال فلال جہال ملیں آخیں فرمادیا: "لاتشریب علیکم الیوم وانتم الطلقاء. "مگر اعلان فرمادیا گیا کہ اسلام قبول کیا ، مسلمانانِ اہل سنت پر لازم ہے کہ وہ خودا پی نظیم بنا ئیں اور خودا پی مایت کی ہے۔ بظاہر مسلمانوں شاہد ہے کہ بد نہ جوں نے فساد کے موقع پر بھی دعا دی ہے اور ظالم مشرکوں کی حمایت کی ہے۔ بظاہر مسلمانوں شام مشرکین تک پہنچاتے رہے خودا حمد آباد کے فساد کے موقع پر دیو بندی جماعت کے سرگروہ جمیعۃ العلما کے صدر مولوی اسعد ٹانڈوی نے احمد آباد کا دورہ کرنے کے بعد جو بیان دیا وہ عالم مشرکین کے سراسر موافق تھا۔ جو اللہ ورسول کا نہیں وہ مسلمانوں کا کب ہوسکتا ہے اس لیے ان سے کسی بھی معاملات میں بھی اتحاد کی اجادت دینی اجب یا وی بیل کی مرادف ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ معاملات میں بھی اتحاد کی اجادت دینی احد یہ کی اسلام کے مرادف ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ معاملات میں بھی اتحاد کی اجادت دینی احد ہوں بیکلہاڑی مار نے کے مرادف ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ واللہ تعالی اعلم۔

بد مذہبوں سے اتحاد جائز ہے یا ہمیں؟ ہجرت سے بل بہود بوں سے معامدے کو بد مذہبوں سے معامدے جواز کی دلیل بنانا کیسا ہے؟ ابتدائے اسلام کے تمام معامدے منسوخ ہیں۔منسوخ برل جائز ہمیں۔ مسئولہ:عنایت رضاغان، رضوی منزل، ڈاکٹر امبیڈ کرروڈ جام جودھپور۔۲رشعبان المعظمے،۱۲۰ھ

کیافرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیان شرع متین مسئولہ صورت ذیل میں کہ زید نے مسلم شریعت سمیلن بعنی (مسلم شریعت کا نفرنس) طلب کی جس میں ایک قاری صاحب نے تلاوت سے جلسہ کا آغاز کیا اسٹی پرسب فرقوں کے مختلف جماعتوں کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے، ہر یلی اور جماعت اسلامی مجلس مشاورت اور جمیعة العلما کے لیڈر موجود تھے۔ جس میں پرلیس رپورٹر نے سماج اور اس کی بدی کے انسداد کے متعلق بیان دیا تھا، ان کے بعد جماعت اسلامی کے مولانا نے اسلام میں مردو عورت کے حقوق پر روشنی ڈالی تھی۔ بعد میں ایک لیڈر نے جس کا تعلق مجلس مشاورت سے ہے بیان دیا تھا اس کے بعد ایک لیڈر نے بتایا کہ شہر شہراور دیہات لیڈر نے جس کا تعلق مجلس مشاورت سے ہے بیان دیا تھا اس کے بعد ایک لیڈر نے بتایا کہ شہر شہراور دیہات دیہات بنچا بیتیں اور بیت المال قائم کرنے جا ہے کہ مسائل سے نیٹا جا سکے آخر میں سنی اور مسلک اعلیٰ حضرت کے دعویدار اس کا نفرنس کے بانی نے طلاق بل وغیرہ کی باتیں کرنے کے بعد کہا کہ شی شیعہ دیو بندی ہریاوی

سب فرقوں کا سیاسی اتحاد ہوسکتا ہے اس کی دلیل میں انھوں نے ہجرت کے بعد پہلے سال سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کے سولہ شرائط میں سے پچھ شرائط پر روشی ڈال کر استدلال کیا تھا ، یہودی غیر مذہب کے تھے ان سے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے مسلمان اور مسلمان اور مسلمان اور مسلمان اور یہ مسلمان اور یہ ہودا پنے مذہب پر قائم رہیں اور مسلمان اپنے مذہب پر قائم رہیں اور مسلمان اپنے مذہب پر قائم رہیں اور مسلمان اپنے مذہب پر قائم رہیں اور ایک شرط یہ تھی تھی کہ ہر دونوں فریق ایک دوسرے کے مذہب میں مداخلت نہ کریں ۔ بیسب دلائل رہیں اور ایک شرط یہ تھی تھی کہ ہر دونوں فریق ایک دوسرے کے مذہب میں مداخلت نہ کریں ۔ بیسب دلائل کے بعد سنی نے کہا کہ مسلمانوں کے سیاسی اتحاد کی بیا بیال بھارت میں دور دور بیٹھے ہوئے دیو بندی اور ہر بیاوی کی روشنی میں دائی اتحاد کی راہ فکال لیں ۔

کی روشنی میں دائی اتحاد کی راہ فکال لیں ۔

اس قسم کی کانفرنس طلب کرنا اور گوسیاسی ہومسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے سراسرخلاف ہے یانہیں اور جسیا کہ ندوہ کا فتنہ جواسی سیاسی نوعیت کا تھا حضوراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے رد میں متعدد تصنیفات شائع فرمائیں، ظاہر ہے نیز حدیث شریف میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: ''ایا تکم و ایا ہم لا یضلو نکم و لا یفتنو نکم. " کہ کہیں وہ شمصیں فتنہ میں نہ ڈال دیں اور کہیں وہ شمصیں گراہی ہے کہیں لہذا اس قسم کی کانفرنس کرنے والے کا شرعاً کیا میں بد فہ ہوں سے اتحاد بھی باعث فتنہ و باعث گراہی ہے کہیں لہذا اس قسم کی کانفرنس کرنے والے کا شرعاً کیا تھم ہے؟ اور بد فہ ہوں سے سیاسی میل جول جائز ہے یانہیں؟

اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وسلم کے یہود سے معاہدہ کو مرتدوں سے سیاسی اتحاد کی دلیل بنا نا جہالت ہے یا مہیں ، ایسے سی کہلوانے کے ایسے بیان پر شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے۔ بینواوتو جروا۔

الجوابـــــ

۔ وہابیوں کی تمام شاخیں دیو بندی،غیر مقلد ،مودودی شان الوہیت ورسالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافر ومرید ہیں ،روافض کے بارے میں عالم گیری میں ہے:

"أحكامهم أحكام الموتدين. "(ا) ان كاحكام مرتدك احكام بير.

اور مرتدین سے کوئی معاملہ کسی قسم کامیل جول اتحاد جائز نہیں ان کے لیے صرف دوہی راستہ ہے یا تو ارتداد سے تو بہر کے اسلام قبول کریں یا پھر جا کم اسلام کو تھم ہے کہ آخیں قبل کردے۔ بلکہ جو مرتد شان رسالت میں گستاخی کرے تو بہ کے بعد بھی اس کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ تنویر الابصار و درمختار میں ہے:

[ ١ ] فتاوي عالمگيري، ص: ٢٦٤، ج: ٢، كتاب السير،الباب التاسع في أحكام المرتدين، رشيديه، پاكستان-

حلداول

"و كل مسلم ارتد فتوبته مقبولة الاجماعة من تكررت ردته والكافر بسب نبى من الانبياء فانه يقتل حداً ولا تقبل توبته مطلقا."(١)

اب حاکم اسلام نہیں کہ انھیں یہ سزادے سکے تو مسلمانوں پریہی فرض ہے کہ ان سے دور رہیں کسی قسم کا گھال میل نہ کریں، صحابہ کرام کی تنقیص شان کرنے والوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا: "فلا تجالسو ہم و لا تشار ہو ہم و لا تو اکلو ہم. "(۲) رواہ ابن عیلی وابن حبان عن انس رضی اللہ عنہ، جب صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والوں کا بیتم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کرنے والوں کا کتنا سخت تھم ہوگا، ان سے یارانہ گھ جوڑ کیسے جائز ہوگا۔

جسمولوی نے اس معاہدے سے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہے اسلام میں یہود یوں سے کیا تھا ان مرتدین کے ساتھ معاہدے کے جائز ہونے پر استدلال کیا وہ جاہل ہے اسے خبر نہیں کہ اصلی کا فر کے ساتھ صلح بھی جائز ، معاہدہ بھی جائز اور ان کو ذمی مستامن بنانا بھی جائز مگر مرتدین کے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے جو آیت کریمہ: "فَاقْتُلُو اللَّهُ شُو کِیْنَ حَیْثُ وَجَدُتُّمُو هُمُ ، "(") اور حدیث مبارک:"لئن عشتُ ان شاء الله لا خور جن الیہو دو النصادی من جزیر ق العرب ، "(") سے منسوخ ہے اور منسوخ پڑل جائز نہیں اہل سنت تو اسے بھولے بھالے ہیں کہ ان بد دینوں کے بھندے میں پھنس جاتے ہیں حالال کہ بار ہاکا تجربہ ہے کہ یہ فالم ہر موقع پر دھو کہ دیتے ہیں ، بہلے عوام کو پھانسے کے لیے ، چندہ وصول کرنے کے لیے بڑئی شمی کا تیں کریں گے اور عین موقع پر مشرکین سے مل جاتے ہیں۔ ان کے بھندے میں بھی بھی نہیں آنا چاہیے ، اہل سنت پر لازم ہے کہ ان سب سے الگ رہیں ، اپنے آپ اپنے ناموس و مذہب کو بچانے کے لیے جو بچھ کر سکتے ہوں کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔

مسلمان جنس ملک میں رہنتے ہیں اس ملک کے جائز قوانین کی بابندی لازم ہے۔ ہندوستانی غیر مسلموں کے ساتھ کیسا برتا و کیا جائے؟ مسئولہ: نور محرصا حب لاٹھیا، مقام ویوسٹ، عمر کوٹ، شلع کورا بٹ، اڑیسہ ۲۰ ارزیج الآخر ۴۰۸ اھ

## کیافرماتے ہیں علاے دین شرع متین اس مسئلے میں؟



<sup>[</sup> ٢] المستدرك للحاكم، ص: ٦٣٢، ج: ٣، السنة لابن عاصم، ص: ٤٨٣، ج: ٢-

إ ٣٦ قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت: ٥٠

<sup>[2]</sup> مشكوة، ص:٣٥٥\_

کہ زید نے ایک روزمسجد میں اس قتم کا بورڈ لگا دیا کہ اسلام پیجہتی اور اتحاد کا حامی ہے، مسلمان نہ صرف مسلمان کے ساتھ بلکہ بھی مذہب کے ساتھ خلوص ومحبت کا سلوک کریں۔ چناں چہرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ، وسلم کا ارشاد ہے۔مل کررہوایک دوسرے کےخلاف نہرہو،آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ بیرحدیث مسلمانوں کے حق میں ہے بیادیگر مذاہب کے لیے؟ حالاں کہ سورہُ آلِ عمران آیت: ۱۸ ارسورہُ نساء آیت: ۱۲۴ رسورہُ ما کدہ، آیت: نمبرا۵رسورهٔ مجادله، آیت نمبر۲۲ راس کےخلاف ہے۔ زیدنصوص صریح کےخلاف اپناحکم ظاہر کرکے کس زمرہ میں شامل ہوااورزید کے لیے کیا حکم ہے؟

الجواب

سوال میں جو حدیث نقل کی ہے اس کے مخاطب صحابہ کرام ہیں اور اس سے مرادیہی ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاداورا تفاق سے رہیں۔ایک دوسرے کے لیے آ سانیاں فراہم کریں۔رہ گئے کفاران کے لیے بیچکمنہیں ان کے لیے وہی حکم ہے جوآب نے آیات مذکورہ کے حوالے سے لکھا ہے، صاف صریح ارشاد ہے:

"يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ السِّيمَ الْحَرُونِ اور منافقين يرجها دكرواوران ير

وَاغُلُظُ عَلَيْهِمُ طِ. "(١)

اورفر مايا: "وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. "(<sup>(٢)</sup> صحابه کرام کی شان میں ارشاد ہے:

اور چاہیے کہوہ تم میں شختی یا ئیں

"أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَاءُ بَيننَهُمُ. "(") كافرول برسخت بين اورآ يس مين زمول

البتہ جوغیرمسلم عقد ذمہ یا عقدامان لے کرسلطنت اسلام میں ہوں ان کےساتھ مدارات کا حکم ہے۔اسی طرح اگرمسلمان خودکسی غیرمسلم حکومت میں رہتے ہوں تو ان پراس حکومت کے جائز قوانین کی پابندی لازم ہے۔اس تقدیر پر جوغیرمسلم مسلمانوں کے بڑوں میں رہتے ہوں یا ملک میں کہیں بھی رہتے ہوں ان کے ساتھ ' بھی مدارات ضروری ہے،ان کے ساتھ شدت وغلظت چوں کہ ملکی قانون کے خلاف ہے اور ایک طرح کی بد عہدی ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں ،مگر اس کا بیہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری مسجدوں کومندر بنائیں ، ہمارے گھروں کو جلائیں ،ہمیں لوٹیں قتل کریں۔ہم پر جھوٹے مقد مات قائم کریں۔ ہمارے خلاف جھوٹی گواہیاں دیں، ہماری معیشت کو تباہ کرنے کے لیے سازش کریں اور ہم بیٹھے تماشہٰ دیکھیں بلکہ اس صورت میں وسعت بھر ہر ممکن مدا فعت ہم پر فرض ہے، غالبًا زید کی واقفیت ناقص ہے ،اسی وجہ سے اس نے وہ ناقص بور ڈلگایا۔ایسا بور ڈ

را الله قرآن مجيد، سورة التحريم، آيت: ٩، پ: ٢٨ـ

إ ٢٦ ي قر آن مجيد، سورة التوبة، آيت: ١٢٣، پاره: ١١-

إً ٣] الله قرآن مجيد، سورة الفتح، آيت: ٢٩، پاره:٢٦\_

عقائد متعلقه نبوت

لگانے کی اجازت نہیں جس میں قرآن وحدیث کامفہوم غلط درج ہوواجب ہے کہ یہ بورڈا تاردیا جائے اورزید پر توبہ فرض ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# دین تعلیمی کوسل، جماعت کیا ہے اور اس میں شرکت کا کیا حکم ہے؟

مسئوله: محمد نبيهه قصاب، شاه جهان بور (يو. يي. )-۲۵ رابيج الاول ۱۹۹ ه

المسك الدين تعليمي كوسل جماعت كيا ہے اور اس سے تعلق ركھنا كيسا ہے؟

کیااس جماعت ہے دینی مدارس کاالحاق کراسکتے ہیں؟

اس کو چندہ دینا حرام و گناہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

دینی تعلیمی کوسل سے مدارس کا الحاق کرناحرام و گنیاہ ہے۔وھواللہ تعالیٰ اعلم۔

# حضور کے لیےلفظ 'کمان' کا استعمال

مسئوله: محمد اسرائيل رضوي، مدرسه خيرية يض عام، گھوسي، مئو-١٦را كتوبر ١٩٩١ء

سکے کیا فرماتے ہیں علماہے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ حضور کی شان میں 'دکملی'' کالفظ استعال کرنا کیسا ہےاور کیوں ہےاور جولوگ بہلفظ استعال کیے ہیں ان کے بارے میں کیاحکم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فر مائیں ۔ کرم ہوگا۔

بر میں . فرہنگ آصفیہ جلد دوم ص:۵۶۵رمیں ہے'' کملی'' کمبل کی تصغیر۔ایک قسم کی اونی پوستیں جوبکریوں اور بھیٹروں کی کھال سے تیار کی جاتی ہے۔اسے غریب درولیش لوگ پہنا کرتے ہیں۔ فیروز اللغات ص: ۲۲ سرمیں ہے'' کملی'' کمبل کی تصغیر حجیوٹا کمبل بناءًعلیہ حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو کملی کہناممنوع ہے۔ شامی میں ہے: نسی ناروامعنی کاایہام منع کے لیے کافی ہے۔ "مجرد ايهام المعنى المحال كاف للمنع."(١)

اس کی نظیر راعنا ہے۔ عربی زبان میں بیمراعات باب مفاعلت سے امر کا صیغہ ہے جس کے ساتھ ضمیر منصوب جمع متکلم ہے،جس کے معنی عربی زبان میں یہ ہیں:''ہماری رعایت فرمائیں'' (یہود کی لغت میں راعی کے معنی احمق کے ہیں ) حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دکو جب صحابہ کرام اچھی طرح سن نہ یاتے یا سمجھ نہ

إراثي شامي، ص:٥٦٧، ج:٩، كتاب الحظر والاباحة/ باب الاستبراء وغيره، دار الكتب العلمية ، لبنان

حلداول

پاتے تو عرض کرتے''راعنا'' (ہماری رعایت فرمایئے )۔ یہود کی لغت میں راعی کے معنی احمق کے ہیں۔ یہ گستاخ قوم اپنی فطری بد باطنی کی وجہ سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کوراعنا کہتے ۔ قرآن مجید میں راعنا کہنے سے منع فرمایا گیا۔لہذااخصیں ہدایت کردی گئی کہ بجاے راعنا کے''انظرنا'' کہو۔ارشاد ہے:

"يَآيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوُّا لَا تَقُولُوُّا رَاعِنَا وَ الصايمان والواراعنانه كَهُوْاور يول عرض كروكه قُولُوُّا أَنْظُرُ نَا."(ا) تَقُولُوُّا أَنْظُرُ نَا."(ا)

یہاں لغات دو ہیں۔ تلفظ بھی الگ الگ تھا پھر بھی منع فر مایا گیا، اور یہاں کملی میں ایک ہی زبان میں تصغیر ہے، اگر چہ دوسرامعنی بھی ہے اس لیے یہ بدرجہ اولی ممنوع ہوگا اگر چہ بولنے والے کی نیت تصغیر کی نہ ہو، دوسرامعنی ہو۔ اس لیے کہ معاذ اللہ اگر تصغیر کی نیت سے بولے گا تو کفر ہے اور یہاں کملی میں ایک ہی لغت ہے، تصغیر کا معن ہو۔ اس لیے کہ معاذ اللہ اگر تصغیر کی نیت سے بولے گا تو کفر ہے اور یہاں کملی میں ایک ہی لغت ہے، تصغیر کا تھے معن سے ا

بھی معنی ہے،اس لیے یہ بدرجهٔ اولی ممنوع ہوگا۔

ی تیم اس وقت ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً کملی والے کہا جائے کیکن حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹا کمبل بھی استعال فرماتے تھے۔ابا گرحدیث میں اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ وارد ہوتو اس کے ترجہ میں کملی استعال فرماتے ہیں اس کے ذکر میں کملی استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ان دونوں صورتوں میں متعین ہے کہ کملی تصغیر کے لیے بیں اس کے ذکر میں کملی استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ان دونوں صورتوں میں متعین ہے کہ کملی تصغیر کے لیے بیں بلکہ بیان واقعہ ہے کین حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً کملی والے کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام لباس کو کملی کہا۔حالاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام لباس کمبل نہیں۔علاوہ ازیں حضرات انبیا بے کرام کا ذکر ایسے صفات سے کرنا ممنوع ہے جس میں کوئی فضیلت نہ ہو۔جیسا کہ شفا اور اس کی شروح میں مذکور ہے۔لیخی حضور کے جاس بیان کرنے ہیں موٹ اللہ علی والے ہونے میں کوئی فضیلت نہیں۔اس کیے معلمی والے ہونے میں کوئی فضیلت نہیں۔اس لیے مقام مدح میں استعال سے بیخالازم ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

حضور کے کیےلفظ کملی ،مکھڑااور قریشی کااطلاق کیساہے؟

د یو بند یوں کے بہاں جا گیرکھانا اور قر آن خوانی میں جانا کیسا ہے؟ مسئولہ: محملیل، شب بورہ نیوارہ

كملى مكھ اقريشي وغيره جيسے اساكا استعمال شان بي كريم عليه السلام ميں رواہے يانہيں۔زيد جواز كا

ر المجيد، سورة البقرة، پاره: ١، آيت: ١٠٤-

قول کرتا ہے اور دلیل عرف عام کو پیش کرتا ہے کہ عرف میں ان کا استعمال بغرض حقارت نہیں ہوتا ہے، لہذا استعمال میں کیا قباحت ہے اور بکر عدم جواز کا قائل ہے۔وہ مطلقاً اسمات تصغیر کے استعمال کو بلاد خیل عرف ناجا کز جانتا ہے اور اس قول کو کفر اور اس کے قائل کو کا فرگر دانتا ہے۔ بنظر غایت دلائل کی روشنی میں احقاق فرما کرشکریہ کا موقع دیں۔

ک دیوبندیوں کے گھر طلبہ کو قرآن خوانی مین بھیجنا جب کہ مدرسہ کے فائدے کے لیے ہواوران کا جانا اور جا گیریں کھانا جب کہ جا گیریں کھانا جب کہ جا گیر دار بخوشی وشوق کھلاتا ہے،ازروے شرع کیسا ہے؟

الجواب

م مین استعال مطلقاً ممنوع ہے اگر چہ بہنیت محبت وتعظیم ہو،اورا گرمعاذ اللّٰہ بہنیت تحقیر ہوتو کفر ہے۔ جبیرامجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احدرضا قدس سره نے المستند المعتمد میں تصریح فرمائی ہے۔علامہ شامی نے د**د** المحتار مين كلها: مجرد ايهام المعنى المحال كاف للمنع. "(١) اس ليما يسالفاظ جن كي يهم عني درست مول کیچھ خبیب اور شرع میں واردنہ ہوں اس کااستعمال اللّٰہ عز وجل اور رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم کی شان میں ممنوع ہے۔جبیبا کہ ہم نے اپنے فتاوی میں اسے فصل کھاہے، جو ماہنامہ انٹر فیہ کے سی شارے میں حجوب چکا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ آپ نے تین لفظ لکھے ہیں ان میں سے کھڑا کا استعمال حضورا قدس صلی اللہ تعمالیٰ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ، جبیبا کہاعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کتاب مذکور میں تصریح فرمائی ہےرہ گیاحضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوقریشی کہنا ہے بلاشبہہ جائز ودرست ہے۔اولاً اس لیے کہ بیشرع میں وارد ہےاور جوکلمات شرع میں وارد ہوں وہ اس کلیہ ہے مشتنیٰ ہیں جبیبا کہ الملفوظ میں ہے۔ ثانیاً قریش اصل وضع کے اعتبار سے تصغیر ہے یانہیں پیخودمختلف فیہ ہے۔ ا کثر اہل لغت کا قول ہے کہ بیا یک سمندری مجھلی کا نام ہے جو بڑی قوی اور طاقت ورہوتی ہےاورتمام دریائی جانوروں ، یرغالب رہتی ہے،اس نقد ریر سرے سےاس میں نصغیر ہے ہی نہیں اورا گر بالفرض مان بھی لیاجائے کہ اصل وضع کے اغتبار سےاس میں تصغیر ہے تو جب یہ قبیلہ مشہورہ کاعلم ہوا تواس میں تصغیر باقی نہ رہی ،اور جب تصغیر باقی نہ رہی تواس كى طرف منسوب كركة زيثي كهناتضغير كااستعال كرنانيه هوا- ثالثاً قريثي كهنه مين تضغير حضور كي صفت نه هوئي حضور كا وصف قریثی پائے سبتی کے ساتھ ہوا۔رہ گیا لفظ کملی اس کی بنیاداس پر قائم ہے کہ کملی کمل کی تصغیر ہے یانہیں؟ فیروز اللغات اور فرہنگ آصفیہ میں اسے کمبل کی تصغیر بھی بتایا گیاہے۔اس تقدیریراس کا استعال حضورا قد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس برممنوع ہوگا اور وہ جوبعض ا کابر کے کلام میں آ گیا ہے اس کا جواب پیدیے ہیں کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکابڑ سے بھی بوجہ بے التفاتی اس قسم کی لغزش ہوتی چلیٰ آئی ہے۔ جیسے مدینہ طیبہ کو بیژب کہنا بالا تفاق ممنوع ہے کیکن عارف بالله حضرت عبدالرحمٰن جامی قدس سره کے کلام میں وار دہے۔واللہ تعالی اعلم۔

وونوں باتیں ناجائز وگناہ ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

إِنَّ إِنَّ اللَّهُ مِنْ ١٩٠٥، ج: ٩، كتاب الحظر والاباحة، بأب الاستبراء وغيره، دارالكتب العلمية، لبنان

# حضور کوخدا کا دلبر کہنا کیساہے؟

مسئوله: حاجی عبدالحکیم عزیزی نئی س<sup>و</sup>ک، بنارس-اا رر جب• ۱۴ ا<u>ر</u>

سک اللہ تعالی علیہ وسلم کو کملی والا کہنا کیسا ہے؟ صفوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کوخدا کا دلبر کهنا کیسا ہے؟

الجواب الدی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کملی والے یا اللہ کا دلبر کہنا جائز نہیں'' کملی'' کمل کی تصغیر ہے۔ اللہ کا دلبر کہنا جائز نہیں'' کملی'' کمل کی تصغیر ہے۔ اللہ کا دلبر کہنا جائز نہیں کہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کملی والے یا اللہ کا دلبر کہنا جائز نہیں نہ کہ اللہ کا دلبر کہنا جائز نہیں کہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعالیٰ کی تعالیٰ علیہ وسلم کی تعالیٰ علیہ وسلم کی تعالیٰ ک حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا نبیاے کرام سے جس چیز کا تھوڑا سابھی تعلق ہو۔اسے صیغۂ تصغیر سے ذکر کرنا جائز نہیں ۔تصغیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چز کا حچیوٹا بین اوراس کی تحقیر کے لیے کوئی صیغہ استعمال کیا جائے۔ جیسے اردومیں''باپ'' کی تصغیر''بیوا''اور بھائی کی تصغیر''بھیوا''ہے۔اور ہرمسلمان جانتاہے کہ سی نبی کی یااس کے لیاس مااس سے متعلق کسی چیز کی تصغیرا گریہ نیت تحقیر ہوتو کفر۔اورا گریہ نیت تحقیر نہ ہوکسی اوراجھی نیت سے ہوتو بھی جائز نہیں۔مثلاً اظہار محبت کے لیے۔شامی میں ہے:مجرد ایھام المعنی المحال کافِ للمنع." علاوہ ازیں کملی والے ہونے میں کوئی فضیلت نہیں امام قاضی عیاض نے شفامیں فر مایا ہے کہا نبیا ہے کرام کا تذکرہ ا پسے الفاظ سے کرنا جس سے عظمت ظاہر نہ ہوتی ہوجائز نہیں۔'' دلبر'' کے لغوی معنی'' دل لے جانے والے'' کے ہیں۔اللہ کے دلبر کہنے کا مطلب یہ ہوا۔اللہ کا دل لے جانے والا ۔اللہ تعالیٰ دل اورعضو سے پاک ہے۔اللہ عز وجل کے لیے کوئی عضو ثابت کرنا کفر ہے۔اگر چہ عرف میں اس کے معنی محبوب کے ہیں۔مگر جب کہ اس کا حقیقی معنی کفر ہے تو اس کا استعال جائز نہ ہوگا۔اس کی مثال لفظ''راعنا'' اس کےمعنی عربی زبان میں ہے۔ ہماری رعایت فر مایئے۔ یہودی لغت میں'' راعنا'' ہمارا بیوقوف حضورا قدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم جب تیجھ ارشا دفر ماتے اور صحابہ اچھی طرح سن نہ پاتے پاسمجھ نہ پاتے تو عرض کرتے'' راعنا'' ہماری رعایت فر مایئے۔ يہوداسموقع پر''راعنا'' کہتے۔لیعنی ہمارانے وقوف صحابہ کرام کو' راعنا'' کہنے سے منع فر مادیا گیا،ارشاد ہے: "يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا قُولُوا لَوا فَولُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا فَه واور لول عرض كروكه حضورةم يرنظرركيس-انظُونَا. "(١)

اً ہے ایمان والو! ''راعنا'' نہ کہو بلکہ ''انظر نا'' کہو، راعنا اور راعینا'' میں دوز بانوں کا فرق تھا ایک عربی، ایک عبرانی، تلفظ کا بھی فرق تھا'' راعنا'' میں'' ی' نہیں ۔اور راعینا میں'' ی' ہے گرمنع کر دیا گیا۔تو جب ایک ہی زبان کےلفظ میں دومعنی ہوں جن میں ایک کفری ہو۔تو اس کا بولنا بدرجہُ اولیٰ نا جائز وحرام ہوگا۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

[[۱] قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت:١٠٤\_

# لفظ كملى اور كمليا كااستعال جائز نهيس

## مسئوله: محدمشاق احد، مدرسه معینیه گلزاریه، رائن شریف، کھگر الربهار) - ۳۰ رمحرم ۱۴۱۳ ه

و زیدنے ایک مرتبہ لفظ کملیا والی نعت شریف پڑھا،اس پر بکرنے زید سے تو بہ کرنے کا حکم دیا، کیکن اس نے ا نکار کیا ،اپنی ہٹ دھرمی پرر ہااور ہے، بلکہ زیداوراس کے ساتھ دینے والے عمر واور خالد بار باراسی نعت کو پڑھتے ہیں،جس میں لفظ کملیا ہے اور بیلوگ اس لیے پڑھتے ہیں تا کہ دیکھیں کہ بکر کے اندر کتناعلم ہے اور وہ کیسے فتو کی عائد کرتا ہے۔ جب کہ بکر نے اس لفظ کے ناجائز ہونے پر مالہ و ماعلیہ کے طور پرتقر پر کیا ہے ، کیکن اس کے باوجودسرکارابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہیں ہوتی رہے لیکن اپنی عزت پر بدنما داغ نہ لگے۔لہذا صورت مذکورہ میں زید وعمرا ورخالد پر کیا حکم عائد ہوگا مالیہ و ماعلیہ بیان فرمائیں تا کہ حق کابول بالا اور باطل کا منہ کالا ہوجائے۔ نیز مرتد کسے کہتے ہیں اور مرتد کا حکم بیان کرتے ہوئے صورت مذکورہ کی تفصیل کری۔

مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سره نے المعتمد المستند میں تصریح فرمائی ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے متعلقات کو بصیغہ تصغیر ذکر کر نامطلقاً ناجائز ہے۔علمانے کھھا ہے کہ جس نے حضورا قدس صلى الله عليه وسلم تحمو حمارك وشعير كهاوه كافر هو كيا -اس برفر مايا:

"اي بالصغير على وجه التحقير. وقدمنا ان الصغير فيما يتعلق به صلى الله عليه وسلم ممنوع مطلقا. و ان کان علی وجه المحبة بل قد يجئى للتعظيم مع ذلك ليآتى ہے اس كے باوجود صرف أيهام فالايهام كاف في المنع والتحريم. "(١)

تعنی حضوراقد س ملی الله علیه وسلم کے متعلقات میں تصغیر کا استعال مطلقاً ممنوع ہے،اگر چہ محبت کے طوریہ ہو۔ بلکہ تصغیر بھی تعظیم کے ممنوع اور حرام ہونے کے لیے کافی ہے۔

اس سے ظاہر ہو گیا کہ صیغہ تصغیر کسی بھی نیت سے شانِ نبوت میں استعمال کرناممنوع ہے،خواہ بہنیت محبت ہوخواہ بہنیت تعظیم ہو،خواہ بہنیت اختصار، وجہ بیرہے کہ تصغیر کی اصل وضع تحقیر کے لیے ہے اوراس کے دوسرے معانی مجازی ہیں جُوقرینے کے محتاج ہیں۔ جب تصغیر کا صیغہ بولا جائے گا تو ذہن اول وہانہ میں تحقیر ہی کی طرف منتقل ہوگا ، پھر قرینہ برغور کر کے دوسرے معانی کی طرف منتقل ہوگا۔ یہ بات بھی ممنوع ہے جبیبا کہ علامہ شامی وغيره في تصريح فرمائي مج: "مجرد ايهام المعنى المحال كاف للمنع . "(٢) يقيني وجه معنى سوءكى

<sup>[</sup> ٢] رد المحتار، ج: ٩، ص: ٥٦٧ ه ، كتاب الحضر والاباحة ، باب الاستبراء مكتبه ذكريا

طرف اول وہلہ میں ذہن منتقل ہواس کا استعمال بھی منع ہے۔ یہ صرف مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تحقیق نہیں بلکہ اس برسار سے علما کا اتفاق ہے۔ شفااوراس کی شروح میں اِس کی تصریح ہے۔

نہیں بلکہ اس پرسارے علما کا اتفاق ہے۔ شفا اور اس کی شروح میں اس کی تصریح ہے۔

فیروز اللغات، فرہنگ آصفیہ میں کملی کے تین معنی لکھے ہیں، کمبل کی تصغیر، چھوٹا کمبل، وہ معمولی اونی کپڑا جوفقیر اور معمولی لوگ بہتے ہیں۔ اس تقدیر پر کملی لفظ مشترک تھہرا۔ لفظ مشترک کے بارے میں شفا کی شروح میں تصریح ہے کہ اس کا استعال جائز نہیں، بشر طے کہ شرع میں وارد نہ ہو۔ اور لفظ کملی چوں کہ شرع میں وارد نہ ہو۔ اور لفظ کملی چوں کہ شرع میں وارد نہ ہو۔ اور لفظ کملی چوں کہ شرع میں وارد نہ ہو۔ اور لفظ کملی چوں کہ شرع میں وارد نہ ہو۔ اور لفظ کملی چوں کہ شرع میں وارد نہ ہو۔ اور لفظ کملی چوں کہ شرع میں وارد کہ میں اور اس کا ایک معنی تصغیر بھی ہے ہے۔ اس لیے اس کا استعال کسی طرح جائز نہیں۔ اس پر ضداور ہے۔ دھری کرنا جہالت ہے۔ کچھلوگ ہے کہ بہت ہیں کہ کملی کمبل کی تصغیر نہیں، اس لیے کہ اس کی تصغیر کملیا آتی ہے، ہے۔ دھری کرنا جہالت ہے۔ کچھلوگ ہے کہ کہ کی نہیں۔ بھی گھرا کی تصغیر کہ اس کی تصغیر کہ بات کے ہیں، آپ ان کا انتظار کیجے۔ مجھے نہ اتنی فرصت ہے اور نہ میری عادت کہ ہر کس و ناکس کے منہ لگوں۔ حضرت صدر ان کا انتظار کیجے۔ مجھے نہ اتنی فرصت ہے اور نہ میری عادت کہ ہر کس و ناکس کے منہ لگوں۔ حضرت صدر ہے۔ حضرت شخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللمعات میں نقل فرمایا ہے کہ بعض علیا نے فرمایا کہ جو مدینہ طیبہ کو یثر ب کے اسے کوڑے مارے جائیں اور یہ بہت سے بزرگوں کے کلام میں موجود ہے۔ کہ جو مدینہ طیبہ کو یثر ب کے اسے کوڑے مارے جائیں اور یہ بہت سے بزرگوں کے کلام میں موجود ہے۔ کہ حضرت شن سے سے مدرگوں کے کلام میں موجود ہے۔ کھرت شنہ طیبہ کو یشرب کے کام میں موجود ہے۔ کھرت شنہ طیبہ کو یشرب کے کلاما میں اور میں میں اور میہ بہت سے بزرگوں کے کلام میں موجود ہے۔ کھرت شنہ سے کہ کھرا

به مدفون يثرب عليه السلام

بلبيكِ حجاج بيت الحرام

حضرت جامی کامشہورشعرہے

گهه بمكه منزل وگهه در مدینه جا کنم

کے بودیارب کہرودریثرب وبطحائنم

ظاہر ہے کہ بیعدم توجہ کا ثمرہ ہے۔اسی طرح جن اکابر کے کلام میں لفظ کملی وارد ہے وہ اسیٰ بنا پر ہے کہ اس جانب توجہ نہ ہوئی کہ بیکلمہ تصغیر ہے ورنہ وہ ہرگز استعال نہ کرتے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

مرتد وہ تخص ہے کہ اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرے، یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کفر کا ارتفاب کرے۔ روافض اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں مگر چوں کہ متعدد کفری عائد رکھتے ہیں ،اس لیے ان کے بارے میں فرمایا:"احکام ہم احکام الموتدین."(۱) جیسے دیو بندی، قادیانی، مودودی وغیرہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر شانِ رسالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کا فرومرتد ہیں۔حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کملی والے کہنے والا یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کساے مبارک کو کملی کہنے والا کا فرنہیں، خاطی یا زیادہ

[[1] فتاوي عالمگيري، ج: ٢، ص: ٢٦٤، احكام المرتدين الباب التاسع، مطبع رشيديه پاكستان

سے زیادہ گنہ گار ہے، جب کہ بہنیت تحقیر نہ کہتا ہو۔ علمانے تصریح فرمائی ہے کہ اگر کسی نے ایسا کلمہ استعال کیا کہ جس کے بعض پہلو کفر کے ہوں اور بعض اسلام کے اور وہ بیہ کہدر ہاہے میری نبیت اس معنی کی ہے جو اسلام ہے تو وہ کا فرنہیں ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

# کیا بارِ نبوت کو نبی کے علاوہ کوئی اور برداشت کرسکتا ہے؟

مسئوله:مظهرادیب،سری چیپره،بهار-۵رصفر۱۴۱۸ه

سکے شب ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوش حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سوار ہونا اور ان کا بار نبوت کو بر داشت کر لینا کیاممکن ہے؟

الجواب

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواپنے کندھے پر سوار کرنے کا یہ مطلب ہر گرنہیں کہ بار نبوت ہر داشت کرلیا۔ کیا کوئی گدھا یہ کہہ سکتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی نے بار نبوت ہر داشت کرلیا۔ جسد مبارک کواٹھ الینا اور بات ہے اور بار نبوت اٹھا نا اور بات ہے۔ رافضی واعظین نے یہ لفظ ایجا دکیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانۂ اقدس پر سوار ہوکر بت شکنی فر مائی تھی۔ اس کووہ جاہل اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ چوں کہ بار نبوت کوئی بر داشت نہیں کر سکتا تھا اس لیے ایسا کیا حالاں کہ ایسا نہیں ، اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوا بنے کندھے پر کسی مصلحت کی بنا پر اٹھ ایا تھا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس وقت جسم اقد س بھاری ہو چکا تھا، کندھے پر اٹھا نا کسی کا بھی مشکل تھا، بار نبوت سوائے نبی کے کوئی نہیں اٹھا سکتا ، لیکن جسم اقد س کا اٹھا نا اور بات ہے ، بار نبوت اٹھا نا اور بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# حضور نے کسی کوا پنا جانشین مقرر فر مایا یا نہیں؟

مسئوله:مظهرادیب،سری چھپره، بہار-۵رصفر۱۴۱۸ھ

سک رسول کریم علیه التحیة والتسلیم نے اپنا کوئی وارث با جانشین مقرر فرمایا کنہیں؟

الحواد

مراحة مسى كووارث ياجانشين نهيس فرمايا تھا البتہ اشارةً صديق اكبر كوضر ورفر مايا تھا۔اپنے وصال سے تين سال پہلے حضرت صديق اكبر رضى الله عنه كواپنے مصلى پر نماز پڑھانے كے ليے كھڑا فرمايا اور منبر پر خطبہ پڑھنے كے ليے كھڑا فرمايا يہ حقيقت ميں جانشينى كا علان تھا۔واللہ تعالی اعلم۔

# به کهنا که نماز میں حضور کا خیال بار بارآ نے سے نماز نہیں ہوتی، حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو بے ہودہ شے سے تشبیہ دینے والے کا حکم مسئولہ: محرآ صف، پورہ خواجہ، مبارک پور، اعظم گڑھ(یو. یی.)

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین مسئلہ ویل میں کہ سی شخص نے کہا کہ حالت نماز میں اگر کسی آیت میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آجائے تو نماز درست ہے، کین بار بارنام پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نماز درست نہیں ہوتی ۔ معاذ اللہ اس کا کہنا ہے کہ جس طرح گندی نالی کے کیڑوں کو نکال کر جھٹک دیا جا تا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو جھٹکنے کو کہتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں شرع شریف کا کیا تھم ہے، مطلع فرما ئیں۔

الجواب

یہ خض اپنی مذکورہ بالا باتوں کی وجہ سے کا فرومر تد ہوگیا ،اسلام سے خارج ہوگیا ،اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔اس جملہ خبیثہ میں حضورا قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شدید ترین تو بین ہے اور کسی نبی خصوصاً حضورا قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقد س میں اونی سی تو بین کرنے والا کا فرومر تدہا ہیا کہ جواس کے نفر وعذا ب میں شک کرے وہ بھی کا فرہے۔ بیشخص اگردکھا وے کی نماز پڑھتا ہے تو نماز کیسے پڑھ پائے گا ، تشہد میں بھی نام نامی ہے اور درود شریف میں بھی نام نامی ہے۔ دور کعت بھی نماز ہوا ور چھانٹ چھانٹ کرائی آبیتیں پڑھے جس میں نام نامی نہ ہوتو کم از کم ہر نماز میں نام نامی تین بارلینا پڑے ۔ پھراگر کو گئی خض پہلی رکعت میں ''و ما محمد الارسول'' پڑھے اور دوسری میں ''محمد رسول الله''تو یہ کوئی خض پہلی رکعت میں ''و ما محمد الارسول'' پڑھے اور دوسری میں ''محمد رسول الله''تو یہ کیا کہ گا۔ پھر حضور کے نام نامی میں عزیز، رو ف ، رحیم ، رسول بھی ہے ۔ کسی نے نماز میں: ''لقد جاء کُمُ کسو کُل می نی آنفُس کُم عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِیْمُ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمُ بِالْمُوْمِنِیْنَ دَوَّ فَ دَّ حِیْمٌ ''ا) پڑھا تو یہ کیا کر ج نیس اوراگر نماز میں حضور کا خیال آجائے تو نماز تو نماز ایمان کی بھی خیز نہیں، جیسا کہ مولوی اساعیل کوئی حضر نماز میں اوراگر نماز میں حضور کا خیال آجائے تو نماز تو نماز ایمان کی بھی خیز نہیں، جیسا کہ مولوی اساعیل دہلوی نے صراط منتقیم میں لکھا ہے۔ واللہ تعالی اعلی۔

#### خىلداول 🗸

### انبیا کی تعداد کنی ہے؟ جوجامعیت ہمارے حضور میں ہے وہ کسی میں ہمیں۔ مسئولہ شمیم احد قریثی، گریڈیہ ہازار، بہار

سک کی خرار کو سے ایک لاکھ سیکس ہزار نوسونا نوے کم وہیش انبیا ہے کرام میں ومفتیان شرع متین اس مسکہ میں کہ زید کا قول ہے ایک لاکھ وہی منانوے کم وہیش انبیا ہے کرام میں ہم السلام کی زندگی کا مطالعہ ان کی کتاب سیرت میں کریں گو وہ جامعیت تنہا آقا ہے دوعالم حضرت محم مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نظر آتی ہے۔ مذکورہ بالاعبارت میں بحث صرف تعداد انبیا ہے کرام علیہم السلام ہے متعلق ہے۔ دیدے قول کا خلاصہ حاصل کل تعداد انبیا ہے کرام علیہ السلام ہوئے۔ مگر بکر کواس پر فلاصہ حاصل کل تعداد انبیا ہے کرام علیہ السلام کے متعلق ہے ہے۔ 1749 میں انبیا ہے کرام علیہم السلام ہوئے۔ مگر بکر کواس پر سخت اعتراض ہے۔ بکر کا کہنا ہے کہ ایسا ہم گر جرگز درست نہیں ،خواہ معنی مطلب سمجھانے کے لیے ہی ہو۔ ذات سخت اعتراض ہے۔ بکر کا کہنا ہے کہ ایسا ہم کوچھوڑ کر 1449 ہم وہیش انبیا ہے کرام علیہم السلام کہنا سراسر غلط ہے۔ پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وہا ہم کوچھوڑ کر 1449 ہم کا قول تھیج ہے ، زید کا یا بکر کا ، پھران دونوں پر کیا تھم البدلان و برا ہین کی روشنی میں جو اب عنا بیت فرما ئیں کہ س کا قول تھیج ہے ، زید کا یا بکر کا ، پھران دونوں پر کیا تھم عائد ہے؟

برایک دوسری بات پھر کہتا ہے کہ اگر کوئی کہ ۲ رلا کھ چوبیس ہزار ۱۳ لا کھ چوبیس ہزار کم وبیش ،۴ رلا کھ چوبیس ہزار کم وبیش ،۴ رلا کھ چوبیس ہزار کم وبیش ،۴ رلا کھ چوبیس ہزار کم وبیش انبیا ہے کرا ملام آئے تو یہ غلط نہیں ہے۔

ایعنی بکر کے کہنے کا مطلب میہ ہے کہ صرف تعداد کے بعد لفظ کم وبیش کا لگنا شرط ہے، پھر ۲ رلا کھ چوہیس ہزار کم وبیش کہنا غلط نہیں ،سیجے ہے، بالکل درست ہے۔

م وبیش سے لے کر ۵ رلا کھ چوبیس ہزار کم وبیش کہنا غلط نہیں ،سیجے ہے، بالکل درست ہے۔

براه کرام جواب آج ہی پہلی فرصت میں روانہ فر مائیں۔

ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ کل انبیا ہے کرام کی تعدادایک لاکھ چوہیں ہزار ہے، دوسری روایت میں ہے کہ دولا کھ چوہیں ہزار ہے۔ اس لیے طعی طور پرینہیں کہا جاسکتا کہ کل انبیا ہے کرام ایک لاکھ چوہیں ہزار ہی ہیں یودولا کھ چوہیں ہزار ہی ہیں۔ دونوں تعداد کوسا منے رکھ کریہ کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزاریا دولا کھ چوہیں ہزار کم وہیش میں دولیت کی بنا پر کہ کل انبیا ہے کرام کی تعدادا یک لاکھ چوہیں ہزار ہے، اگر کسی نے یہ کہا کہ ایک لاکھ تیکیس ہزار نوسوننا نو بے انبیا ہے کرام میں وہ جامعیت نہیں جو ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس اعتبار سے درست نہیں کہ گویا اس نے تحدید کر دی کہ کل انبیا ہے کرام کی تعدادا یک لاکھ چوہیں ہزار ہی ہے، اس اعتبار سے درست نہیں کہ گویا اس نے تحدید کر دی کہ کل انبیا ہے کرام کی تعدادا یک لاکھ چوہیں ہزار ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ دوسری روایت کے منافی ہے اور اگر

خ جلداول

اس کی مرادیہ ہو کہایک لا کھتیئیس ہزارنوسوننانوے کے ماسوا دیگرانبیاے کرام میں وہ جامعیت نہیں تھی جو ہمارے حضور آقد س صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے تو بھی غلط ۔ اسلم طریقہ سے کہ یوں کہا جائے کہ جو جامعیت ہمارے حضورا قدس سیدعالم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم میں تھی وہ کسی بھی نبی میں نہیں۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

# د نیامیں رسول کتنے ہیں؟

مسئوله: عبدالوماب مد ہوش، چیت بڑا گاؤں، محلّه مسجدیا گھاٹ، بلیا (یو. یی. )

مسك كرى جناب مولا ناصاحب! السلام عليكم بعد گزارش ہے کہ رسول دنیا میں کتنے ہیں اور پیغمبروں کے پاس جبریل آتے تھے کہ ہیں؟

ں۔ انبیاے کرام کی تعداد کے بارے میں دوروایتی آئی ہیں،ایک لاکھ چوہیں ہزاراور دولا کھ چوہیں ہزار، اس لیےاحتیاط بیہ ہے کہان کی تعداد معین نہ کی جائے۔غیر نبی کو نبی کہنا بھی غلط اور کسی نبی کی نبوت سے اٹکار کرنا بھی غلط۔اس بے تعداد معین نہیں کرنا جا ہیے۔ان میں رسول تین سوتیرہ ہیں۔رسول خاص اس نبی کو کہتے ہیں۔ جس برکوئی صحیفہ نازل ہوا ہوا وروہ صاحب شریعت ہو۔ ہر پیغمبر کے پاس جبریل امین ہی وحی لے کرآتے تھے۔

# جن کا کفرمعلوم نہ ہوان کے بارے میں سکوت لا زم۔ ہرقوم میں ہادی آئے ہیں

مسئوله: ڈاکٹرصغیراحمد، راجہ بازار، کھدوا، دیوریا، ۱۲ برجمادی الاولی ۱۳۹۹ھ

سکک کیا فرماتے ہیںعلاے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ آج سے ہزاروں سال قبل دیگر م*ذاہب میں جوا کابرین گزرے ہیں جن کے نام سےصرف لوگوں کو واقفیت ہے۔لیکن سیجے ح*الات زندگی کسی کو معلومنہیں ۔کیاان حضرات کوعلی الاعلان کا فرکہا جاسکتا ہے، پاسکوت بہتر ہے؟

جن کا کفرمعلوم ہےان کو کا فر کہنا ضروری ہے۔اور جن کا کفرمعلوم نہیں اور قرآن وحدیث میں ان کے حالات مذکورنہیں ان کے بارے میں سکوت لازم ہے۔ بیچنج ہے کہ ہرقوم میں ہادی آئے۔ گریہضروری نہیں جو کفار کے سرغنہ ہوں یہی وہ ہادی ہوں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

# خانهٔ کعبه کوحفرت آدم کامزار کهنا، کیا حجراسود حضرت آدم علیه السلام کی انگوهی کا تگیبنه ہے؟ مسئوله: مخاراح موزیزی، خادم دارالعلوم فیض الرسول بکھنؤروڈ، بہیری، بلیا

کیافرماتے ہیں علماہ دین مندرجہ ذیل مسائل میں:

- آ نیدکا کہنا ہے کہ خانۂ کعبہ قبرآ دم علیہ السلام ہے، اگرنہیں ہے تو حضرت آ دم علیہ السلام کا مزار مقدس کہاں ہے؟ پھر خانۂ کعبہ کواللہ کا گھر نہیں کہہ سکتے۔ان کی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمان ومکان سے پاک ہے، لہذا اللہ کا گھر کہنا دائر وُاسلام سے خارج ہونا ہے۔
- 🕜 ججراسود کیا ہے؟ زید کا کہنا ہے کہ حجراسود حضرت آ دم علیہ السلام کی انگوشی کا تکینہ ہے۔وہ انگوشی حضرت آ دم علیہ السلام کو حضرت حواعلیہ السلام کے ساتھ نکاح کے وقت ملی تھی۔
- ت زید کہتا ہے کہ حالت نماز میں اپنے پیرومرشد کا تصور کرتا ہوں اور بیمسئلہ تصوف کا ہے۔ زید مندرجہ بالا با توں پراتفاق کرتے ہوئے بحث کرتا ہے ، کیکن ہی کہتا ہے کہ یہ بات ہر کس ونا کس سے کہنے کی نہیں ہے۔ اگر یہ بات غلط ہے تو شریعت کی روشنی میں زید پر کیا حکم صا در ہوتا ہے؟
  - ت زید نیجهی کہتاہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، یا ہر جگہ ہے کہنا کفر ہے۔

#### الجواب

کے جہ شریف کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے غلط ہے۔ اگر یہ نہ معلوم ہو کہ حضرت آدم کی قبر کہاں ہے تواس سے یہ نہیں لازم آتا کہ کعبہ میں ہی ان کی قبر ہو۔ اکثر انبیاعلیہم السلام کے مزارات مبارکہ کا پیتہ نہیں تو کیاسب کی قبریں کعبہ ہی میں مانی جا ئیں گی۔ کعبہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پاک ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ کعبہ شریف کو جواللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یہ کعبہ کی بزرگی وعظمت ظاہر کرنے کے لیے ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹی کو فود اللہ تعالی نے ناقۃ اللہ کہا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی ملک ہیں مگر خاص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹی کو ناقۃ اللہ کہنا اس کی عظمت و بزرگی طاہر کرنے کے لیے تشریفاً ہے۔ جس نے کعبہ شریف کو اللہ کا گھر کہنے کو دائر ہُ اسلام سے خارج کہا وہ خود د ائر ہُ اسلام سے خارج کہا وہ خود در گھر اللہ علیہ وسلم سے خارج کہا مت کی تکفیر لازم اسلام سے خارج کہا۔ شمل سے کہ جس شخص نے ایسی بات کہی جس سے پوری امت کی تکفیر لازم آئے وہ خود کا فریخ دکا فریخ ہو دکا فریخ ۔ واللہ تعالی اعلم۔

یہ بھی جھوٹ ومن گڑھت ہے۔ حجراسود کے بارے حدیث سیجے میں وارد ہے کہ وہ جنت سے اترا تھا۔ امام تر مذی اورامام احمد نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهما سے روایت کی کہرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: "نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بیاضًا من اللبن فسودته خطا یا بنی الده. "(1) والله تعالى اعلم \_

نماز میں بہتر ہے کہ پیضور رہے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، بینہ ہو سکے تو پیضور ہو کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے،جبیبا کہ حدیث میں فرمایا گیا۔ بالقصد نماز میں تصور شیخ ہرگز ہرگز نہیں جا ہیے۔زیداپنی ان باتوں کی وجہ سے گمٰ راہ ہے بلکہ کعبہ شریف کواللّٰہ کا گھر کہنے والوں کی تکفیر کرنے سے اس پر کفرنجھیٰ لا زم ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔ فقہانے لکھا ہے کہ پیکلمہ کفر ہے۔ حدیقة ندید میں ہے: جس نے پیکہا کہ نہ تو در ہی مکانے نہ زتو خالیست مکان کہنے والا کافر ہے۔اللہ عز وجل جگہ ہے یا ک ہے۔ جگہ کسی چیز کو گھیرے ہوتی ہے آوراللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہاس کوکوئی چیز تھیرے ہو۔ بیرکہنا جا ہیےاللہ تعالیٰ شہید وبصیر ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### كعبه كے اندر حضرت آ دم كامزار بتانا كفرنهيں مسئوله: محمد یوسف رضوی، نیپالی، امام جامع مسجد مهراج کنج، گور که پور (یو. پی. )

كسك بخدمت اقدس جناب مفتى صاحب قبله السلام عليم ورحمة الله وبركاته بـ

کیا فرماتے ہیں علاے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ڈیل میں کہ زید کہتا ہے کہ خانہ کعبہ جس پر کالا غلاف رکھا ہوا ہے وہ حضرت آ دم علیہ السلام کا مزار مقدس ہے اور عمر و کہتا ہے کہ مزار مقدس نہیں ہے۔وہ کیا شے ہے جس پرغلاف رکھا ہوا ہے اور کس چیز کا بناہے۔آیازید کا قول صحیح نے یاعمرو کا اور خانۂ کعبہ کو جو شخص مزار مقدس کہتا ہے وہ شریعت کے دائر ہے میں مسلمان رہا یا کا فراور بیربھی واضح فرما ئیس کہ حضرت آ دم علیہ السلام کا مزار مقدس کہاں ہے۔جواب جلداز جلد دلیلوں کے ساتھ عنایت فرمائیں۔

زیدغلط کہتا ہے۔کعبہ مقدس میں نہ حضرت آ دم علیہ السلام کا مزارمقدس ہے نہ کسی اور کا۔خانۂ کعبہ کوسب سے پہلے فرشتوں نے اس لیے بنایاتھا کہ اس میں عبادت کی جائے۔ ساتویں آسان پر فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے،جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔اسی کی سیدھ پرزمین برخانهٔ کعبہ بنا ہوا ہے۔جو تحض خانهٔ کعبہ کوحضرت آ دم علیہالسلام کا مزاربتا تا ہےوہ غلط کہتا ہے مگراس کی وجہ سے وہ کا فرنہیں۔ یہ بات شمع نیازی کے مریدین کہتے ہیں'۔ثبّع نیازیٰ پرکئی وجہ ہے حکم کفر ہے۔ بیشخص کینی زیدا گرشمع نیازی کا مرید ہےاورشمع نیازی کی کفریات پرمط

ر ١٦٠ مشكواة شريف،ص:٢٢٧، باب قصه حجة الوداع والطواف، مطبع مجلس بركات، اشرفيه

ہے پھر بھی اس کواپنا پیر بنائے ہوئے ہے تو زید پر بھی ضرور کفر ثابت ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ یہ معلوم نہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کا مزار یا ک کہاں ہے ،مگر اس سے بیدلاً زم نہیں آتا کہ کعبہ میں ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم ۔

# حضرت آدم علیه السلام کی نماز جنازه کس نے برا هائی؟

سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا مقبرہ شریف کس جگہ پر ہے اور ان کی نماز جنازہ کس نے بڑھائی تقى \_حضرت ابراہيم عليه السلام كي زوجه حضرت سائر ه رضي الله تعالي عنها كے والد كااسم گرا مي كيا تھا؟

حضرت آ دم علیہ السلام کا مزار شریف کہاں ہے معلوم نہیں۔حضرت آ دم علیہ السلام کی شریعت میں نماز جناز ہٰہیں تھی۔حضرت سائر ہ کے والد کا نام معلومٰ ہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# حضرت آدم عليه السلام كوشنكرجي اورحضرت حواكويار بتي كهنا كيساہے؟ مسئوله:نورمجمه قادری،سیتاپور

سکے جو شخص حضرت آ دم علیہ السلام کوشکر جی کھے اور بی بی حواکو یار بتی کھے، اس کے لیے کیا حکم ہے (معاذ الله) اس کی امامت کیسی ہے؟

الحواب الحواب المحان ہیں ، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اس پر فرض ہے کہ فوراً اس کلمہ کفر سے تو بہ کرے، پھرسےکلمہ بڑھ کرمسلمان ہو۔کہاں حضرت سیدنا آ دم علیہالسلام اللّٰہ کے برگزیدہ رسول اوران کی طبیبہ طاہرہ زوجہ حضرت حوالہ کہاں شکراور یار بتی ۔واللہ تعالیٰ اعلم ۔

#### حضرت ابراہیم نے کیاستارے کو''ھذا رہی'' کہاہے مسئوله: جلال الدين نوري ، دارالعلوم قادرية مرقد نيه ، رحم گنج ، در بهنگه (بهار)

سکا کیافر ماتے ہیں علماہد بن مسائل ذیل کے بارے میں:

۔ ایک مولوی صاحب نے تقریر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکایات بیان کیا، وہ بیہ کہ حضرت ابراہیم علیہالسلام نے پہاڑ کی غار سے مشتری یا زہرہ یا کوئی ستارہ دیکھا تو فرمانے لگے بیمیرارب ہے۔ پھر جب جا ندطلوع ہوا تو کہا یہ میرارب ہے، پھر جب سورج طلوع ہوا تو کہا یہ میرارب ہے، پھر سورج ڈھل گیا تو فرمایا: "انبی و جھت و جھی للذی فطر السموات والارض. "سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ستارے کو، چاند کو، سورج کورب کہااس سے مقصد لوگوں کو تو حید کی طرف دعوت دینا تھا۔ کیوں کہ نبی اعلان نبوت سے قبل بھی کسی کفریہ کلام کا مرتکب نہیں ہوسکتا۔ مولوی صاحب اتنا کہنا بھول گئے کہ اس سے مقصد تو حید کی طرف بلانا ہے۔ صرف حکایت بیان کر کے چھوڑ دیالیکن عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حید کی دعوت دی ہے۔ اب اس مولوی صاحب پر کیا تھم نافذ ہوگا۔ بیان فرما کیں۔ ایک جلسہ میں نہیں آسکتا ہے دو میں بولا ہے تو بدلازم ہے یانہیں، اگر تو بدلازم ہے تو علانہ تو بدکی کیا صورت ہوگی؟ جلسہ میں نہیں آسکتا ہے دو چار آدمی کے پاس بول دینے سے ہوگا یانہیں؟

الجوابـــــ

یه حکایت خود قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ارشاد ہے: "فَلَمَّا جَنَّ عَلَیُهِ الَّیْلُ را کُو کَبًا قَالَ هلَدَا رَبِّیُ. "(ا) وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشُو بِحِیْنَ. "(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیار شاد بہ طوراستفہام انکاری تھا۔ مقرر پر لازم تھا کہ وہ اس کی توضیح کردیتا۔ لیکن اگر تقریر کے جوش میں توضیح کرنا بھول گیا تو اس پرکوئی الزام نہیں ، اور کوئی تو بہ واجب نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

# حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدکون تھے؟

مسئوله:افضل عالم، متعلم دائرة الاسلام، چراغ علوم، رسول بور، وارانسي – ۲۵ رمحرم ۱۴۲۰ھ

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ فریداحمہ وثقلین احمر آپس میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے والد آزر کے بارے میں مختلف الخیال ہو گئے ہیں۔

و أفريدا حمر كاكهنا م كه خضرت ابرائيم عليه السلام كوالد أزر تقد غير موحد و مومن بلكه كافر تقد اس كى وليل قرآنى آيت: "واذ قال ابواهيم لابيه آزر أتتخذ اصنامًا الهة انى اراك وقومك فى ضلل

إبا "اذ قال لابيه يابت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شئيا. "قرآن كيم ـ

ا ورثقلین احد کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد موحد ومومن تھے۔ چناں چہدلیل پیش کرتا ہے:

[الف] لم ازل انقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات. (روح المعانى الجزء السابع ص: ١٩٥٠)

إربي شبت بما ذكرنا ان والد ابراهيم عليه السلام ماكان مشركا وثبت ان آزر كانا مشركا

إِنَّا يَا قَرْ آنِ مجيد، آيت: ٧٦، پاره: ٧، سورة الانعام

إرام قرآن مجيد، آيت: ٧٩، پاره: ٧، سورة الانعام

حبداول

فوجب القطع يان والد ابر اهيم عليه السلام كان انساناً آخر. (النفيرالكبيرلامام الرازى الجزءالثالث عشرص: ٣٩) نوط: - لأبيه كاتر جمه بجياكرتا ہے۔

جب کہاعلیٰ حضرت ومفتی آحمہ یارخان اورمفسرقر آن نعیم الدین وغیرہ اسلاف نے والد کا ترجمہ فر مایا ہے۔ حضور والا سے درخواست ہے کہ مفصل و مدل تحریر قم فر مائیں تا کہ قق واضح ہوجائے۔فقط والسلام۔

الجواب

یه مسلم سلف اور خلف میں مختلف فیدرہا ہے، بہت سے علما ہے اہل سنت اس کے قائل ہیں کہ آبا ہے کرام،
امہات عظام میں کچھافراد غیرمومن بھی تھے، اور بہت سے افراد کا بیول ہے کہ حضرت عبداللہ وحضرت آ مندرضی
اللہ تعالی عنہا سے لے کرسیدنا آ دم علیہ الصلوۃ والسلام وسیدنا حضرت حوارضی اللہ تعالی عنہا تک تمام آبا ہے کرام
مسلمان یا کم از کم موحدنا جی ضرور تھے۔نسب مبارک میں کوئی بھی فرد کا فر، مشرک نہیں تھا۔ مجدداعظم اعلی حضرت
امام احمد رضا قدس سرہ کا اس موضوع پر ایک بہت جامع اور محققانہ رسالہ ہے۔ جس کا نام ہے "شمول
الاسلام لاصول الوسول راباء ہ الکوراہ" جس کی تلخیص میں نے اپنی کتاب "انشوف السیر" میں
کردی ہے۔ میرا یہ ضمون ماہنا مہاستقامت کے رسول عربی نمبر میں جھپ چکا ہے۔ اس کو حاصل کر کے مطالعہ
کردی ہے۔ میرا یہ ضمون ماہنا مہاستقامت کے رسول عربی نمبر میں جھپ چکا ہے۔ اس کو حاصل کر کے مطالعہ
کرلیں۔ حقیق سے ہے کہ آ زرسیدنا ابرا بھم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، چپا تھا۔ ان کے والد ماجدکا نام تارخ تھا۔
کر بی میں اب کا اطلاق بچپا پرشائع وذائع ہے، اسی طرح اردو میں باپ اور والد بچپا کوبھی کہتے ہیں۔ بلکہ بچپھم کے
عربی میں اب کا اطلاق بچپا کوبھوٹے ابا اور بڑے ابابی کہتے ہیں۔ کنر الا یمان میں لا بید کا ترجمہ: اپنے باپ سے کیا ہے،
اس طرح" یا ابت" کا ترجمہ میرے باپ کیا ہے اور سور و کیقر میں بات میار کہ:

"نَعُبُدُ اللهَكَ وَاللهَ اَبَآئِكَ أَبُراهُمَ مَم يَجِيل كَاسے جو خداہے آپ كا آپ ك وَاسْمُعِيْلُ وَاسْحُقَ اللهَ وَّاحِدًا."(ا) مَا اللهَ عَلَى وَاسْمُعِیْلُ وَاسْحُقَ اللهَ وَّاحِدًا."(ا)

میں ''ابائک''کا ترجمہ دکو بندی جماعت کے شخ الہند مولوگی محمود الحسن نے بید کیا ہے۔ تیرے باپ دادوں کے رب کی ،اوراس جماعت کے حکیم الامت مولوگی اشرف علی تھا نوی نے بیتر جمہ کیا آپ کے بزرگ کے رب کی ،اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰ قر والسلام ،حضرت یعقوب کے والد نہیں تھے، چیا تھے۔ دلائل دونوں طرف ہیں ،مگر حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت وعقیدت ،اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے مناسب دوسرا مذہب رائج ہے۔اسے ہر شخص جانتا ہے کہا گرکسی مسلمان کے باپ دادا کا فر ہوں اور کوئی اس مسلمان سے کہے کہ تیرے باپ دادا کا فر تھے تو اسے اذبیت ہوگی جیسا کہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوکسی نے بنت جمالة الحطب کہہ دیا تھا۔ انھوں نے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت عنہا کوکسی نے بنت جمالة الحطب کہہ دیا تھا۔ انھوں نے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت

رُّارًا قرآن مجيد، آيت: ١٣٣، پاره: ١، سورة البقرة

فآویٰشارح بخاری کتابالعقائد مجلداول

عقائد متعلقه نبوت

كى اس برحضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كوجلال آگيا ـ فر مايا:

"مابال اقوام یوذینی فی نسبی و ذوی ان لوگول کا کیاحال ہے جو مجھے میرے نسب اور رحمی قرابتی."
رضمی قرابتی."

تو یہ کہنا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابا واجداد کا فریتھے۔ایذ ا کا باعث ہوگا۔اس لیےاس سے احتر از لازم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### حضرت ابراہیم علیہ السلام پرافتر ا۔

مسئوله الحاج عبدالجليل جليل بيرى فيكثرى، بي التي رود ضلع شيمو گا، كرنا تك- ١٧ جمادى الآخره ١٠٠٠ه

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ

زید نے اپنی تقریر میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دعوا ہے خدائی پرفر مایا کہ ہمارا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کوطلوع کرتا ہے ، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کوطلوع کر دیتا تو حضرت ابراہیم کواپنے ضابطہ کے تحت نمر ودکوخدا مانے پر مجبور ہونا پڑتا ۔ اس بیان کر دہ واقعہ پرزید کا نظر بیدا کی ضابطہ پیش کرتا ہے کہ جب شرط پوری ہوجاتی ہے تو مشر وطکو ماننا پڑتا ہے ۔ زید کے خیال میں نبی کی تو ہین مقصود نہیں ہے ۔ بکر کا کہنا ہے کہ ذید کے اس بیان کر دہ واقعہ میں یہ جملہ کہ 'آگر نمر و در مغرب سے سورج کوطلوع کر دیتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کواپنے ضابطہ کے تحت نمر ودکوخدا مانے پر مجبور ہونا پڑتا ۔ ''یہ خط کشیدہ جملہ نبی کی شان میں بولنا سراسر کفر ہے ۔ کیوں کہ اس جملہ میں تو ہین کا پہلونمایاں ہے ، اور کسی نبی کی ادنی کی ہی تان میں بولنا سراسر کفر ہے ۔ کیوں کہ اس جملہ میں تو ہین کا پہلونمایاں ہے ، اور کسی نبی کی ادنی کفر ہے یانہیں؟ یا محض ایسا جملہ بولنے سے احتر از جیا ہیے۔

کفر ہے یانہیں؟ یا محض ایسا جملہ بولنے سے احتر از جیا ہیے۔

اگریہ کفر ہے تو زید پر شرعی حکم کیا ہے؟ اور اگر کفرنہیں ہے تو بکر پر از روئے شرع کیا حکم جاری ہوتا ہے۔ ملل و فصل جواب تحریر فرمائیں۔

الجواب

زیدگا بی قول که اگرنمرودسورج کومغرب سے طلوع کر دیتا تو حضرت ابراہیم علیه السلام کواپنے ضابطہ کے شخت نمرود کو خدا ماننے پر مجبور ہونا پڑتا۔ سراسر جھوٹ اور حضرت ابراہیم علیه السلام پرافتر اہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیه السلام نے ایسا کوئی ضابط نہیں بتایا تھا کہ اگر تو سورج کومغرب سے نکالے گاتو میں جھ کوخد امان لوں گا۔ زید نے سراسر غلط بات کہی ہے۔ ایک جلیل القدر نبی کی جانب منسوب کرنے کی وجہ سے زید بہت بڑا گنہ گار ہوا۔ زید پراس قول سے رجوع اور تو بہ فرض ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کو عاجز گنہ گار ہوا۔ زید پراس قول سے رجوع اور تو بہ فرض ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کو عاجز

کرنے کے لیے اور اس کے دعویٰ کی تکذیب ظاہر کرنے کے لیے فرمایا تھا:

"فَإِنَّ اللَّه يَاتِي بِالشَّمُس مِنَ الْمَشُرِق فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغُرِب."(١)

اس میں بیکہاں ہے کہ اگر تَوسورج کومغرَبَ سے نکال دےگا تو میں تَجھ کوخدا ماننے پرمجبور ہوں گا۔ مگر بیہ کلمہ کفرنہیں،اس لیے کہ محال پرمعلق ہے۔جوقر آن کریم میں فرمایا گیاہے:

"قُلُ إِنُّ كَانَ لِلُرَّحُمٰنِ وَلَدٌ فَانَا أَوَّلُ الْعَبْدِيْنَ."(٢)

یا جیسے حدیث میں فرمایا گیا: "لو عاش ابو اهیم لکان صدیقًا نبیًا. " بکر جس نے اسے کلمہ کفر کہا، اس پر بھی توبدلازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# جنب حضرت اساعیل کی قربانی خدا کو بسند تھی تو حضرت ابراہیم نے گائے،اونٹ کی قربانی کیوں کی؟

مسّله مسئوله: محرشمس الدين،موضع گوري، پوسٹ، تنجهو ابلرام پورضلع گونڈہ ( يو. پي. )-۲۵ رر جب ۱۲۹ھ

وسکی جب خداوند قدوس کو بیٹے ہی کی قربانی پیند تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسواونٹیں ، اور سوگائیں کی قربانی پیند تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسواونٹیں اور سوگائیں اگر کیس تو فضول اور بے کارکیں ، بے کارمیں ان کی جانوں کوختم کیا۔حضرت ابراہیم نے ایسا کیا تو حرام و ناجائز کیا کہیں ؟ ایسا کہنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟

الجواب

اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہین کی جس کی وجہ سے وہ کا فر ومر تہ ہوگیا۔ اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے۔ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ حکم خداوندی کی تعمیل میں قربانی کرنا، جانوروں کوضائع کرنا نہیں بلکہ عبادت ہے۔ ہوایہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پہلے بی حکم ہوا کہ اپنی سب سے مجبوب چیز میری راہ میں قربان کروچوں کہ قربانی جانورہی کی کی جاتی تھی۔ اس لیے انھوں نے اسے یہ مجھے جانور کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ انھوں نے پہلے یہ مجھا کہ بمری کا دودھ اور گوشت بہ نسبت نے پہلے یہ مجھا کہ بکری کا دودھ اور گوشت بہ نسبت اونٹ کے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ بکری سے مہمان داری آسان ہوتی تو انھوں نے پہلی بار بکریوں کو ذرخ فرمایا۔

<sup>[ ]</sup> قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت:٢٥٨، پاره:٣

إ ٢٦] قرآن مجيد، سورة الزخرف، آيت: ٨١، پاره: ٢٥

کیکن پھر جب بیخواب دیکھا کہ اس سے بھی زیادہ محبوب چیز تو انھوں نے اونٹ کو سمجھا۔ کیوں کہ بیہ بنسبت بکری کے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ کیوں کہ سفراور بار برداری کے بھی کام آتا ہے، اور قیمتی بھی زیادہ ہوتا ہے۔ چوں کہ اولاد کی قربانی رائج نہیں تھی۔ اس لیے ان دوخوا بوں سے فرزند کی طرف ذہن نہیں گیا۔ اس لیے تیسری بار صراحت کے ساتھ فرزند کی قربانی کا تھم ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### حضرت بونس علیہ السلام کی تو ہین کفر ہے۔ مسئولہ بٹمس الحق مشہر کہنے

نافر مانی کرکے بھا گاجار ہاہے۔ بکرنے کہا کہ نیش کا واقعہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اپنے مالک کا نافر مان غلام نافر مانی کرکے بھا گاجار ہاہے۔ بکرنے کہا کہ نبی کی شان میں ایسا کہنا تھے نہیں۔

الجوابـــ

حضرت یونس علیه السلام کی شان میں بیہ جملہ کہ اپنے مالک کا نافر مان غلام نافر مانی کر کے بھا گاجار ہاہے۔ ان کی بےاد بی اور تو ہین ہے اور کفر ہے۔ زید پر اس جملہ سے تو بہ اور تجدید ایمان و نکاح واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم محد شریف الحق امجدی، رضوی دار الافتا، ہریلی شریف

# کیا حضرت ابوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے برگئے تھے؟ مسئولہ: کفیل احمد خال رضوی، بھوج گجرات-۱۲۱۲ھ

زیدید دووی کررہاہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پاک میں کیڑے ہو ایک کیڑا دریا میں گرے ہوگئے تھے، ایک کیڑا دریا میں گراتو جھینگا مجھی بن گیا، اور بیحدیث میں کھا ہے۔ حدیث نبوی کا حوالہ پیش کرتا ہے۔ جب کہ بحر بھی سی مسجد کا امام ہے وہ تر دید کرتا ہے کہ اللہ پاک سی نبی کوالی گھنا ونی بیاری نہیں دیتا ہے۔ جس سے قوم نفرت کرے حوالہ علامہ عبد المصطفیٰ کی کتاب عجائب القرآن کا دیتا ہے۔ زید حدیث کا حوالہ دیتا ہے۔ مگر جب اس سے حدیث طلب کی گئی تو کتاب نہیں دکھا تا، زید پر شرعی کیا تھم لگتا ہے، زید تن پر ہے یا بکرت پر ہے؟ اور سرکار کی وہ حدیث جومشکو ق شریف میں ہے۔ زید پر فٹ کریں تو کیار ہے گا۔

معجے ہے اور قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت سیدنا ابوب علیہ السلام کو بہطور آزمائش بیاری میں مبتلا کیا گیا تھاوہ بیاری کیاتھی۔ بہت سے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جسم اقدس میں پھوڑ نے نکل آئے تھے۔جس میں کیڑے پڑگئے تھے۔لیکن جوروایت سوال میں کھی ہے وہ کہیں میری نظر سے نہیں گزری۔جس نے بیان کیا ہے،
اس پر لازم ہے کہ حوالہ پیش کرے،اوراگر وہ خود گڑھ کر بیان کیا ہے تواس پر توبہ فرض ہے۔ورنہ یقیناً وہ حضور
اقد س سلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے اپناٹھ کا نہ جہنم میں بناچکا، یہ بھی حق ہے کہ انبیاے کرام
الیم بیاری سے منزہ ہیں جس سے گھن آئے ۔لیکن بیاری ہونا اور بات ہے اور آزمائش میں ڈالنا اور بات ہے۔
بیاری اخلاط کے فسادسے ہوتی ہے،اور آزمائش منجانب اللہ ہوتی ہے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

خ جلداول

#### حضرت ابوب عليه السلام كي آز مائش كا ايك واقعه مسئوله: محرنيررضاحيني، جام مگروالا-۲۹رشوال ۱۳۹۹ه

کیا سیدنا ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑگئے تھے؟ اور ایسا بیان کرنے والے پر کیا حکم ہے؟ اور ایسا بیان کرنے والے پر کیا حکم ہے؟ اور ایسی کتاب جس میں اس قتم کی باتیں کہی ہوں اس کا پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب

حضرت ایوب علیه الصلوٰ قر والسلام کی آ زمائش کا بیروا قعہ تفاسیر میں مذکور ہے اور بیر بہطور آ زمائش کے تھا، اس لیےاس پرکوئی اعتراض نہیں۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

### زلیخا کا نکاح حضرت بوسف علیه السلام کے ساتھ ہوا

مسئوله: محمد شفاعت على اشر في ،مقام ودّاك خانه گريا، واياشكريا ضلع گنگانگررا جستهان –۲۲۷ جمادي الآخرها ۱۲۰۰ه

رایخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوایا نہیں؟ منصور پوری اپنی کتاب کے 102 ہے ہوں کہتے ہیں کہ لوگوں نے بنالیا ہے کہ پھر بیغورت از سرنو جوان بنائی گئی تھی اور پھر یوسف صدیق علیہ السلام کے نکاح میں آگئی تھی۔ مگراس امر کے ثبوت میں کوئی تیجے روایت اسلامی یا اسرائیلی موجود نہیں۔ امام فخر الدین رازی کے قول کی تردید کرتے ہوئے کھتے ہیں کہنسی وفراہم فوطی فرع کا ہن کی لڑکی مساق آس ناتھ سے ہیں جو کہ کنواری سے نکاح کیا تھا، اور العزیز کا نام فوطی فارتھا، اور پھرز لیخایاراعین کی برائیاں بیان کر کے 20: 29 پر لکھتے ہیں۔ ایسی عورت نبی کے پہلومیں ہرگز بیٹھنے کی اہل نہیں ہوسکتی۔ کیا ہے تیجے ہے؟

الجواب\_\_\_\_\_الجواب

صیحے کیے کے درلیخا کا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا۔ زلیخا انتہائی پا کیزہ کردار بیوی تھیں اور وہ لغزش جو قرآن مجید میں مذکور ہے۔ محبت کی وارنگی میں سرز دہوئی توبہ کرنے کے بعد انسان بڑے سے

بڑے گناہ سے پاک ہوجا تاہے۔

حدیث شریف میں ہے:

گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس کے لےکوئی گناہیں ۔

"التائب من الذنب كمن الذنب له "(۱)

حتى كەقرآن مجيد ميں فرمايا:

تو بہ کے بعد قبل تو بہ کے تسی گناہ پر بدنام کرنااوراس کی عیب جوئی کرناحرام ہے۔حضرت ماعز اسلمی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کی شان میں حد جاری کرنے کے بعد لوگوں نے پچھ کہااس برحضورا قدّس صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے تَخْتَى عِيمِنع فرمايا ـ ارشا وفرمايا: "لقد تاب توبة لو قُسَمت بين امة لَوَ سَعَتُهُمُ "(٣)

تفصیل کے لیےتفسیر کبیر کا مطالعہ کریں۔حضرت امام فخرالدین رحمۃ اللّٰدعلیہ کا قول ان منصور پوری کے مقابلہ میں بہر حال لائق تر جھے ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرنا کفر ہے۔ کا فرکو کا فرنہ ماننا کفر ہے۔ مسلمان کومر دود کہنامنع ہے،اگر چہوہ فاسق فاجر ہو

مسئوله: محمراسلام الدين، گياوي - ۵ رجمادي الآخره

كسكك 🛈 اگركونی شخص كلمهٔ طبیه وغیره کا قائل ہو، روز ه نماز وغیره ادا كرتا ہوليکن حضرت موسیٰ عليه

السلام کونی بہیں مانتا ہواس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

کا فریامرتدیاان کےعلاوہ اورکسی کومر دود کہا جاسکتا ہے بانہیں؟

علم ہوتے ہوئے کا فرکو کا فرنہ کہنا کیساہے؟

یچنص بلاشبہہ اسلام سے خارج ، کا فرمر تد ہے۔اس کے سارے اعمال حسنہ برباد ہو گئے ،اس کی

[[1] سنن ابن ماجه، ص:٣١٣، ابواب الزهد، باب ذكر التوبه، اشرفي بك دُّيو

إِنَّ } قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ٢٢٢

إس مشكواة المصابيح، ص: ٣١٠، كتاب الحدود، مجلس بركات

بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اس پر فرض ہے کہ فوراً بلا تا خیر تو بہ کرے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰ ۃ ا والتسليم کو نبي شليم کرےاورزبان ہے اس کا اقر اړکرے، پھر سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہواورا گر بالفرض پیخض تو به نهیں کرتا اور حضرت موسیٰ کلیم الله علیه الصلوٰ ق والتسلیم کو نبی نهیں مانتا تو مسلمان اس سے میل جول، سلام کلام بند کر دیں اگراسی حال میں مرجائے تو نہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں، نہ دفن میں ۔ہمیں حکم ہے ً کہ تمام انبیا ہے کرام کے نبی ہونے کو مانیں ۔کسی بھی ایک نبی کی نبوت سے انکار کفر ہے۔ارشاد ہے: "كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ سب كسب كسب الله يرايمان لائے اور اس کے تمام فرشتوں پراوراس کی تمام کتابوں پر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدِ مِّنُ رُّسُلِهِ. "(أ)

اور اس کے تمام رسولوں پر وہ کہتے ہیں ا یمان لانے میں رسولوں کے مابین ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔

جلالین میں اس کے تحت ہے: "فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود و النطرئ."

ہم اییانہیں کرتے کہ کچھ رسولوں کورسول مانیں اور کچھ کورسول ماننے سے انکار کریں، جبیبا کہ یہود ونصاریٰ نے کیا۔

قرآن كريم نے ،متعدد جگه ايك رسول كى تكذيب كوتمام رسولوں كى تكذيب قرار دياہے۔ارشاد ہے: "كذبت قوم نوح المرسلين." قوم نوح نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔

حالان كهانھوں نے صرف حضورنوح عليه السلام كوجھٹلا يا تھا، اور فر مايا:

قوم عادنے تمام رسولوں کو حجھٹلایا۔

"كذبت عادُ إلمرسلين." حالاں کہ انھوں نے صرف حضرت ہودعلیہ السلام کوجھٹلایا تھا۔اسی طرح قوم لوط،قوم ثمود،اصحاب الایکہ کے بارے میں فرمایا گیا۔ان لوگوں نے صرف ایک نبی کوجھٹلایا تھا۔ مگراللّٰدعز وجل نے ان تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا۔اسی طرح بیہ بدنصیب جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرر ہاہے،تو بیتمام رسولوں کو جمٹلا ر ہاہے۔ حتی کہ ہمارے نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ، بلکہ قر آن مجید کو بھی۔ کیوں کہ نہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسکم نے متعبدداحادیث میں اور قرآن مجید کی کثیراً بات نے حضرت موسیٰ علیہالصلوٰ ۃ والسلام کے نبی ہونے کو بیان فرمایا۔اور سیخص ان کے نبی ہونے کا انکار کررہاہے۔تو ثابت کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ماننے سے انکار کررہاہے۔اس لیے بیخص بلاشبہہ کا فرومرتد ہوا۔عالم گیری میں ہے:

[1] قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ٢٨٥

جس نے کسی نبی کا اقرار نہیں کیا یا ان کی سنتوں میں سے کسی سنت سے راضی نہیں ہوا وہ کا فر ہوگیا۔

"من لم يقر ببعض الانبياء عليهم الصلواة والسلام اولم يرضى بسنة من سنن المرسلين فقد كفر."(١)

اسی میں ہے:

"من يقول امنت بجميع الانبياء ولا اعلم ان آدم نبى ام لايكفر."(٢)

جو شخص به که که الله کے تمام نبیوں پرایمان لایا اور میں نہیں جانتا کہ حضرت آ دم نبی ہیں یانہیں تو وہ کا فر ہوگیا۔

جب اتنی می بات پرآ دمی کا فر ہوجا تا ہے تو صراحةً اس کہنے پر کہ حضرت موسیٰ نبی نہیں ضرور کا فر ہوجائے گا یہی نہیں اسی میں یہ بھی ہے کہا گرکسی نے یہ کہا کہ فلاں نبی ہوتا تو میں اسے بسند نہیں کرتایا یوں کہا ،اگر فلاں پیغمبر ہوتا تو میں اس کی طرف نہیں دیکھا۔ یعنی اگر فلاں اللہ کا رسول ہوتا تو میں اس پر ایمان نہیں لاتا تو کا فر ہوجائے گا۔عبارت یہ ہے:

"من قال لو کان فلان نبیًا لم ارضی به. ولو قال. اگر فلان پیغمبر بود من بوی نگر وید فان ارادبه لو کان رسول الله لم أومن به کفر. "(n)

۔ تو جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی نبوت قطعی ، یقینی ہے تو ان کے نبی ہونے سے انکار کرنا بلاشبہہ کفر ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

عنے کفار مرتدین ہیں سب مردود ہیں۔قرآن کریم میں فرمایا گیا:

''مَلُعُوُ نِینَ اَیُنَمَا ثُقِفُوُ'ا.''<sup>(م)</sup> ہے اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے ہیں جہاں ۔ ''مَلُعُو نِینَ اَیُنَمَا ثُقِفُوُ'ا.''<sup>(م)</sup>

مردود کے معنی بھی یہی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا۔ مسلمانوں کومر دود کہنامنع ہے، اگر چہ فاسق وفاجر ہو۔ مردود کا کلمہ بھی گالی کے لیے استعال ہوتا ہے اس معنی کر بھی مسلمان کومر دود کہنا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے:"سباب المسلم فسوق."<sup>(۵)</sup>واللہ تعالیٰ اعلم۔

ت کافرکوکافرنہ کہنا کفرہے۔علمانے فرمایاہے:

إرال فتاوي عالم گيري ج: ٢، ص: ٢٦٣، احكام المرتدين، مطبع رشيديه پاكستان

[ ٢] فتاوي عالم گيري ج: ٢، ص: ٢٦٣، احكام المرتدين، مطبع رشيديه پاكستان

[٣] فتاوى عالم گيرى ج: ٢، ص: ٢٦٣، احكام المرتدين، مطبع رشيديه پاكستان

الله المجيد، سورة الاحزاب، آيت: ٦١

إن العن والطعن، مطبع رضا اكيلمي اللهن والطعن، مطبع رضا اكيلمي

00000 (SST) 000000

"من شک فی کفرہ وعذابہ فقد جوکافر کے کافر ہونے میں شک کرے بامستق عذاب ہونے میں شک کرے کا فرہے۔

جس طرح مسلمان کومسلمان کہنا ضروری ہے اسی طرح کا فرکو کا فرکہنا ضروری اور ما ننا ضروری ہے قرآن كريم نے ہميں حكم ديا:

کہہدوواے کا فرو۔

"قُلُ ياَيُّهَا الْكَافِرُ وُنَ."

قرآن مجیدنے کا فروں کو کا فرکھا۔ارشادہے:

په بلاشبهه کافرین \_واللّٰد تعالیٰ اعلم \_

"هُمُ الْكَفِرُ وُ نَ حَقًّا. "<sup>(٢)</sup>

#### حضرت خضرنبی تنصیاولی؟

مسئوله: سيد فضل رسول حبيبي، شيجر، اليس اين، مائي اسكول سواد، الريسه-٦ رزيقعده ٢٠٠ ١٠٥ هـ

**سئلی** حضرت خضر نبی تنھے یا ولی؟ حضرت خضر کو نبی یا غیر نبی ماننے والوں پر کیا حکم ہے؟ حضرت خضر کے نام کے ساتھ علیہ السلام یارضی اللّٰدعنہ لکھا جائے۔

. ر . اس میںاختلاف ہے کہ حضرت خضرصرف ولی ہیں یا نبی بھی ہیں ۔ سیجے یہی ہے کہوہ نبی ہیں۔ عمدة القارى ميں ہے:

"الجمهور على انه نبى و هو الصحيح لأن أشياء في قصته تدل على نبوته و روى مجاهد عن ابن عباس أنه كان نبيًا، و قيل: كان وليا، و عن على رضى الله تعالىٰ عنه أنه كان عبدا صالحا، و قيل كان ملكا بفتح اللام و هذا غريب جدا. "(m)

ان کی نبوت پردلیل بیآیت کریمہ ہے کہ اٹھول نے بیچے گوٹل کیا تواس کے بارے میں فر مایا:

"وما فعلته عن أمرى."

یہاس بات پر دلیل ہے کہان کو بذر بعہ وجی اس بچے کے لی کرنے کا حکم ہوا تھا اور وجی نبی ہی برآتی ہے۔ غیر نبی پرنہیں آتی۔ یہاں بیشبہہ ہوسکتا ہے کہ انھیں اس بچے کے آپ کرنے کا الٰہام ہوا ہو۔لیکن اس پر بیا شکال ہے کہ کشی ولی کو پیرجا ئزنہیں کہ اگر کسی کے قل کرنے کا الہام ہوتو اسے قل کرے اس کیے اس آیت سے نہی ثابت

<sup>[[]</sup> درمختار، ج: ۲، ص: ۳۷۰، كتاب الجهاد باب المرتد، مطبع ذكريا

<sup>[7]</sup> قرآن مجيد، سورة النساء ،آيت: ١٥١، پ:٥

إراجي عمدة القارى، ص:١٣٢، ج:١١، باب حديث الخضر مع موسى ـ

ہوتا ہے کہ حضرت خضر نبی تھے۔اور جب وہ نبی تھے توان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا درست ہے۔لیکن ان کے نبی ہونے میں اختلاف بھی ہے۔اس لیے احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ بالاستقلال علیہ السلام نہ لکھا جائے، نہ پڑھا جائے۔ بلکہ حضور اقدس سلی اللّٰہ علیہ وسلم کے تابع کر کے لکھا اور پڑھا جائے۔ بوں لکھا جائے اور پڑھا جائے علی نبینا وعلیہ الصلوق وانتسلیم ۔واللّٰہ تعالی اعلم۔

اگر کو کی حضرت خضر کو نبی نہ مانے تواس پر کوئی مواخذہ ہیں۔امام قشیری کا یہی مذہب ہے کہ وہ صرف والی تھے نبی نہیں تھے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

# حضرت خضرکے بارے میں تفسیرخزائن العرفان اورنزھۃ القاری کے مابین تعارض میں تطبیق

مسئوله: منظور حسن فریدی، کمال احمد رضوی، شبیر احمد تنجی ، بدرالحسن اشر فی ، بال بتهنا مدهول، پوسٹ پکسا واں ، ضلع ویشالی (بہار) - ۴مرم م ۱۴۱۰ه

حفرت صدر الا فاضل علیہ الرحمہ نے کلام پاک کے وہ آیات جن میں حضرت خضر وموسیٰ علیہا السلام کا واقعہ درج ہے اس کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ درج ہے اس کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بی ہونے میں اختلاف ہے اور ولی ہونے پر جمہور کا اتفاق ہے، اور آپ نے نزصۃ القاری شرح سیح ابنجاری جلد اول میں تحریر فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو وحی خداوندی کی وجہ سے قل کیا کہ آیا ہے: "ما فعلته عن امری. "کہ میں نے اس علیہ السلام نے اس بھی کو البہام کے البہام کے سبب سے قل کرنا جائز نہیں، اور صدر الا فاضل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رموز باطنی یا البہام کے سبب سے قل النج سوال ہے کہ حضرت والا نے البہام سے قبل کرنا ہے خدمان ، اور خورت صدر الا فاضل نے اسی کی تائید کی اور ولی ہونے پر اتفاق ظاہر کیا۔ قولین میں رائج کون ہے، اور ظاہر ہے کہ وحی نبی پر ہوتی ہے۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ (۲ اغفرلہ)

حضرت صدرالا فاضل عليهالرحمه نے زیرا یت کریمہ:

"وَمَا فَعَلُتُهُ عَنُ اَمُوِیُ."<sup>(1)</sup> اور یہ جو پچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ تحریر فر مایا ہے اور حضرت خضر نبی ہیں اور اگر ایسا نہ ہوجسیا کہ بعض کا گمان ہے۔اس سے معلوم ہو گیا کہ حضرت صدرالا فاضل رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ کا بھی مختاریبی ہے کہ حضرت خضر نبی ہیں،اوروا قع میں یہی صحیح بھی ہے۔

[ ۱] قرآن مجيد، سورة الكهف، آيت: ٨٢

**المحلماول** 

مجدداعظم اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سره فرماتے ہیں: "جمہور کا مذہب یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ (حضرت خضر) نبی ہیں اُل اسی مذہب جمہور کی صحیح کے لیے میں نے وہ دلیل دی ہے جوابنی جگہ پرحق ہے کہ الہام کی بناپر کسی کول کرنا جائز نہیں۔ اس لیے کہ الہام اہل سنت کے نزدیک اسباب معرفت میں سے نہیں ،عقائد شی میں ہے: "والالهام لیس من أسباب المعرفة بصحة الشئی ."(۲)

اور جب بیاسباب معرفت ہی میں سے نہیں تواس کی بنا پر کسی کوتل کرنا کیسے جائز ہوگا۔اس کو یوں ہجھئے کہ جب حضرت خضر کے بارے میں دوتول ہیں کہ وہ نبی ہیں اور یہی سیجے ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ بلا دلیل کسی مذہب کی سیجے سیجے خیج نہیں ،اور یہاں جمہور کے مذہب کے سیجے ہونے کی دلیل اور دوسرے مذہب کے غیر سیجے ہونے کی دلیل اور دوسرے مذہب کے غیر سیجے ہونے کی دلیل وہی ہے۔ جو میں نے ذکر کی ہے۔ رہ گیا صدرالا فاصل علیہ الرحمہ نے جو تحریر فرمایا۔ بلکہ بامرالی والہام خداوندی کیا الہام کی نسبت جب نبی کی طرف ہوتی ہے تواس سے وحی مراد ہوتی ہے۔ علامہ سعدالدین تفتاز انی نے الہام کے ساتھ یہ قیدا فادہ کی:

"المفسر بالقاء معنى في القلب بطريق الفيض. "(")

اس پرنبراس میں فرمایا:

"وانما قيد الالهام بهاذ التفسير لانه قديكون بمعنى الوحى الالهى الى انبياء إلا وهو مفيد اليقين قطعًا."(م)

اور بیخودعقا کد کے متن سے ظاہر ہے اس لیے کہ پہلے اسباب علم میں خبررسول کوشار کر چکے ہیں۔ اب فرمار ہے ہیں اس کے مقابلے میں: "و الالھام لیس اللخ. "اس سے ظاہر ہے کہ علامہ ابوالبر کات کی مراد الہام ہے جوغیر نبی کو ہوتو جب حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختاریہی ہے کہ حضرت خضر نبی ہیں تو الہام سے ان کی مراد وحی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# حضرت عيسى عليه السلام آسمان برزنده ہيں

مسكه مسئوله بمنظور حسين فريدي، جالى بتهنا ، مدهول ڈاک خانه ، بکساما ، وايامهوا ، شلع ويشالي (بهار)

#### من عیسی علیه السلام آسان پراٹھائے گئے توان کواب تک موت آئی ہے یا نہیں؟ عصرت عیسی علیه السلام آسان پراٹھائے گئے توان کواب تک موت آئی ہے یا نہیں؟

<sup>[1]</sup> الملفوظ حصه چهارم ص:٥٤

<sup>[</sup>٢] شرح عقائد نسفى، ص:٤٣، مجلس بركات، جامعه اشرفيه.

<sup>[</sup>٣] شرح عقائد نسفى، ص:٤٣، مجلس بركات، جامعه اشرفيه

لاِ ع النبراس، ص:٧٠

جلداول

الجواب

حضرت عيسى عليه السلام آسان پرزنده ہيں۔والله تعالی اعلم۔

# حضرت عيسى عليه السلام كو يوسف نجار كابيبًا كهنا كفرب

مسئوله: محداسلام ،سورنیام ،امریکه

سک مرزائی جوغلام احمد قادیانی کوکافر جانتا ہو، مگر معتقدات میں اس کا پیرو ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوسف نامی شخص کا بیٹا بتا تا ہو، آسمان پر اٹھائے جانے کی تکذیب کرتا ہو۔ لہذا ایسے لوگوں کے بارے میں شرع کا کیا تھم ہے؟

الحواب

جو تحض بیعقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت عیسی علیہ الصلوٰۃ والتسلیم یوسف نجار کے بیٹے تھے وہ تحض کا فرومرتد ہے کہ قرآن مجید کی آبت کریمہ کا انکار کررہاہے۔اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ وہ زندہ آسان پرنہیں اٹھائے گئے اپنی موت سے مرے وہ گمراہ بددین ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# حضرت میسای وحضرت بیجی علیهاالسلام کے درمیان کون سارشتہ ہے مسکدہ سئولہ: نورالحن نوری، امام جامع مسجد پنت نگر ضلع نینی تال-۲۸ر ربیح الآخرہ ۱۱۹۱ھ

سل صاحب خزائن العرفان نے زیر آیت: وَإِذُ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرِانَ رَبِّ إِنِّیُ. "(پ:۳، رُوع:۱۱) تحریر فرمایا ہے: "فاقو ذاکی دختر ایشاع۔ "جوحضرت یجیٰ کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حدہ جو فاقو ذاکی دوسری دختر اور حضرت میسیٰ حضرت یجیٰ علیہاالسلام دوسری دختر اور حضرت میسیٰ حضرت یجیٰ علیہاالسلام ماموں بھانج ہیں۔ گرایک ہی صفحہ بعد زیر آیت: "ان اللّٰه یبشّر ک بیحییٰ. "تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سجیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہاالسلام خالہ زاد بھائی تھے۔ تحقیق حق کیا ہے؟

الجواب

صحیح احادیث میں حضرت عیسی اور حضرت کیجی کو' ابن خاله ''فرمایا گیاہے۔جبیبا کہ سلم شریف میں ہے،
اور وہ جوزیر آیت کریمہ:''وَإِذُ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرانَ.''(ا) فرمایا وہ تفاسیر کی متابعت میں فرمایا اس کی تعبیریہ
ہوسکتی ہے کہ بھی نواسے پر بھی بیٹے کا اطلاق آتا ہے۔تو چوں کہ حضرت عیسی اور حضرت کیجی کی خالہ حضرت حنہ
کے نواسے ہیں۔اس اعتبار سے ان دونوں کو' ابن خاله''فرمایا گیا۔واللہ تعالی اعلم۔

رة الله قرآن مجيد، پاره:٣، سورة ال عمران، آيت: ٣٥ ممممم

# معجزات انبيا بے کرام کے تحت قدرت ہیں

سلحجے یہی ہے کہ مجزات انبیا ہے کرام کے تحت قدرت ہوتے ہیں۔علامہ عبدالباقی زرقانی شرح مواہب اللدنيه مين امام غزالي كاير قول قُل كرتے بين: "انّ له في نفسه صفةً بها تتم الافعال الخارقة للعادة كما ان صفةً تتمّ بها الحركات المقرونة بارادتنا وهي القدرة. "والله تعالى اعلم\_

# انبیا ہے سابقین کے جوارشا دات واعمال منسوخ نہ ہوں وہ ہمارے لیے دلیل ہیں مسئوله: جعفرحسين،اسلام نگر ضلع بريلي (يو. يي.)

سکے زیدانباے سابقین کے کسی ایسے اعمال اور فعل سے استدلال کرتا ہے جس کی شریعت محمد یہ میں کوئی مثال ونظیر نہیں،اور کہتا ہے کہ چوں کہ زمانہ قدیم میں ایبا ہوتا تھا۔اس لیےاس کا آج بھی کرنا درست اور باعث خیر وبرکت ہے تو کیازید کا عمل وقول درست ہے یانہیں؟مفصل ومدل بینواوتو جروا۔

انبیاے سابقین کے وہ ارشادات واعمال جوقر آن واحادیث میں مذکور ہوں اور وہ منسوخ نہ ہوں ہمارے لي بهي دليل بين ـ علما نے تصریح فرمائی: "شوائع من قبلنا شوائع لنا اذا قصّ الله ورسوله من غير انكار . "والله تعالى اعلم \_

كتنے انبیاے كرام شہید کیے گئے؟

مسئوله محمد رضارضوی، مدرسه عربیه الل سنت ضیاء الاسلام، بیگام ضلع بهروچ گجرات

سکے زید کہتا ہے کہ ستر انبیاے کرام علیہم السلام کو جام شہادت نصیب ہوا، کیا زید کا بیقول صحیح ہے؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب تحر برفر مائیں۔

**جواب** قرآن مجید میں تفصیل صراحةً نہیں۔ یہود یوں کے بارے میں بیرند کورہے:

حبلاول جلداول یہودی انبیاے کرام کوناحی قتل کرتے تھے۔

"وَيَقُتُلُونَ النَّبِيّنَ بِغَيْرِ الْحَقّ."(١) صاوی وغیرہ کفاسیر میں ہے کہان ظالموں نے ایک دن سترانبیا کے کرام کوشہید کیا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# ا گلے انبیا ہے کرام کا کلمہ کیا تھا؟

مسئوله. قادر ماشاه لعل محمر، نیامحلّه، گلبر گهشریف، کرنا ٹک-۲۴ رربیج الاول ۱۴۱۰ه

ا گلے تمام رسولوں کا کلمہ لا الله الا الله محمد رسول الله ہی تھا اور ان کی امت جسیا کہ حضرت موسى كليم الله كي امت لا الله الا الله موسى كليم الله يرهني تقى اور حضرت موسى لا الله الا الله محمد رسول الله يرصح تھے۔ براے كرم مع دليل واحاديث كے جواب مے مطلع فرمائيں

الیں کوئی روایت اب تک میری نظر سے نہیں گزری ہے کہ اگلے رسولوں کا کلمہ لا الله الا الله محمد ر مسول الله تھا۔ ہاں بیثابت ہے کہ الگے انبیاے کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت برایمان ر کھتے تھےاورا پنی امتوں کوحضورا قدس صلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلم کی بشارت اورایمان لا نے کاحکم دیے تھے۔جیسا کہ حضرت عیسلی علیہالسلام کے بارے میں ہے کہانھوں نے اپنی امت سے فر مایا:

"مُبَشَّرًا البِرَسُول يَأْتِيُ أَمِنُ بَعُدى إسْمُهُ آحُمَدُ."(٢)

اورڤر مايا:"وَكَانُواً مِنُ قَبُلُ يَسُتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بهِ. ''<sup>(۳)</sup>سے ظاہر ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

# لیڈر کی مورتی کوہار پہنا نامنع ہے، بہ کہنا کفر ہے کہ کوئی بھی رشی منی حضور سے کم نہیں

مسئوله: مرزامچمارشادبیگ، پیوندی، تهسرام-۲۱رذ وقعده۱۳۹۹ه

کیا فرماتے ہیں علما ہے دینِ ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل میں کہ زید نے ۱۵ راگست کی تقریبات میں گاندھی کی مورت کو ہاریہنا یا ،تواہیا شخص از رو ہےشرع کیا ہے؟اس پر کیا حکم ہوگا؟

<sup>[</sup> ا ] قرآن مجيد، ياره: ١، سورةالبقر، آيت: ٦١

لله ٢٨: مجيد، سورةالصف، آيت: ٦، ب: ٢٨

إ ٣ ] قرآن مجيد، سورةالبقر، آيت: ٨٩، ب: ١

ایک جلسہ میں ایک خطیب نے دورانِ تقریر بیان کیا کہ دنیا میں جتنے ریثی منی ہیں کوئی بھی مصطفیٰ سے کم نہیں ہیں، لہذا خطیب کا کہنا کیسا ہے اور ازروے شرع اس پر کیا حکم عائد ہوگا، نیز جلسہ کا صدر خطیب کے حکم میں آئے گایا نہیں جب کہ خطیب کی باتوں کی تائید کی ہے۔جواب مفصل عنایت فرمائیں کرم ہوگا۔

الجواب استحکم شریعت کے بموجب کسی بھی مورتی کو ہارڈ النے والاگنہ گارہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ استام سے میں اور اسلام سے

جسٰ نے یہ کہا کہ کوئی بھی رشی منی مصطفیٰ سے کم نہیں وہ مسلمان نہ رہا،اسلام سے خارج ہو گیا۔غیر نبی کوئسی بھی نبی کے برابر کہنا کفر ہے ، وہ بھی حضور سیدالا نبیاصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر ، وہ بھی اس بد تمیزی کے ساتھ کہ نام نامی کے ساتھ کوئی تعظیمی کلمہ نہیں۔ عام انسانوں کی طرح نام لیا، یہی حکم جلسے کے صدر کا بھی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# حضور کواینی طرح کہنا کیساہے؟

مسئوله: محدمشاق احمد بركاتی بریلوی سنی،مدر سه وحید به پیض العلوم، ربلا، پوسٹ ربوا، وایا وارث نگر سمستی پور (بهار)

سکے کیا فرماتے ہیں علاہے دین اس مسکہ میں کہ زید کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری ہی طرح ہیں، دلیل اس کی بیہے کہ: ''قل انما انا بشر مثلکم یو حیٰ الیّ. ''الیی بولی پرزید پر کیا حکم شریعت کا نافذ ہوگا؟ براےمہر بانی مفصل جواب عنایت فرمائیں۔

#### الجواب

بیر کہنا کہ حضور ہماری ہی طرح ہیں تخفیف شان ہے، جو بلاشبہہ کفر ہےاور آیت مذکورہ سے استدلال فاسد، اس ليے كه آيت كريمه ميں تواضعاً مٰدكوره بالا قول كہنے كائحكم ديا گيا۔اگر كوئي بڑاا بينے كوبطور تواضع حقير و خادم، عاصی کھے تو جھوٹوں کوکسی طرح روانہیں کہ وہی جملہ اس بزرگ کے لیے استعمال کریں۔قرآن وحدیث میں کہیں بہوار ذہیں ہے کہ صحابۂ کرام نے حضورا قد س صلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلم کے لیے مذکور ہ جملہ کہا ہو یاعوام کواس کا تھم ہوا ہو، بلکہاس کی صریح نفی مٰد کور ہے۔خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ:

تم میں کون میرے مثل ہے؟ "ایکم مثلی."(۱)

بلكه خودآيت مذكوره مين "يو حييٰ التي" سے اس عظيم فرق كو بيان فرماديا گيا جوعام انسانوں اور حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے۔اس گستاخ کا جواب صرف اتناہے کہ اس سے پوچھیے کیا تیرے پاس بھی وی آتی ہے؟ اگرنہیں، اور ہر گرنہیں، توبیک منہ سے کہتا ہے کہ حضور ہماری طرح ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

[[ ] بخارى شريف، ج: ١،ص: ٢٦٣، كتاب الصوم، باب الوصال، رضا اكيلمي بمبئى

# کسی امتی کوسی نبی سے افضل بتانا کفر ہے۔ ایک شعر کے متعلق سوال ۔

مسئوله: جمال مصطفیٰ قادری، مدرسه عربیه فیض العلوم ، محمد آباد، گوہنه، اعظم گڑھ (یو. پی. ) - ۲۹ رمحرم الحرام ۱۹۸۸ھ

سکک کیافر ماتے ہیں علا ہے دین ومفتیان شرع متین درج ذیل اشعار میں کہ 🚅 درگشن مصطفیٰ بہار ہے کر دی کارے کہ سین اختیار بے کردی والله کهایے حسین کارے کر دی از ہیج پیمبر ہے نہآیدا س کار

اب دریافت طلب امریہ ہے که 'از ہیج .....کارے کردی'' بیشعرحضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں درست ہے کہ ہیں؟ اگر ہے تو ہیمبر کا لفظ مذکورہ بالاشعر میں کون سامعنی رکھتا ہے۔ واضح طور پر جواب جلدعنایت فرما کرا جرعظیم کے ستحق ہوں۔

نوٹ ازراہ کرم یہ بھی معین فرمادیں کہ پیشعرکس کا ہے؟

الجواب الجواب النبياعليه مجين المستعار علوم كه بياشعار كسيد النبياعليه المجين المام النبياء كرام حتى كه سيد الانبياعليه التسليم برحضرت المحسين رضى الله عنه كى برترى ظاہر كى گئى ہے اور كسى بھى امتى كوكسى نبى سے افضل بتانا كفر الصلاۃ والتسليم برحضرت المام حسين رضى الله عنه كى برترى ظاہر كى گئى ہے اور كسى بھى امتى كوكسى نبى سے افضل بتانا كفر ہے، چہ جاے کہ تمام انبیا ہے کرام پر۔اس قائل پرتو بہ وتجدید ایمان وتجدید نکاح لازم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

منكر حديث كاحكم \_

مسئوله: محمد بشارت كريم خال، جنزل سكرييري انجمن غو ثيه كريميه، ما نك چوك، سيتنامرهي – ١٧٠ ربيج الاول ٢٠٠١ه

کیا فرماتے ہیں علماے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکہ میں کہ زید نے ایک روز درمیان گفتگو برجسة صاف کہددیا کہ میں حدیث یا ک مشکوۃ کونہیں مانتا ہوں لوگوں نے توبہ کرانے کی جسارت کی مگروہ تو بہ کرنے سے مجبور رہے اور تو بہ نہ کیا۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں تحریر فرمائیں کہ منکر حدیث یاک کا فرہے یا نہیں۔اگر کا فریے تو زید کےاویر کیا لازم ہے؟ صرف تو بہ کرے یا تجدید نکاح کرے یا دونوں کرے۔شریعت مطہرہ کی روشنی میں مفصل وہدل تخ سرفر ما کرشکر بہ کا موقع دیں۔

. ہو . حدیث کا مطلقاً انکار کرنے والا کا فرہے۔مثلاً کوئی یہ کہے کہ میں حدیث نہیں مانتا لیکن اگر کسی نے کسی

خاص حدیث کے بارے میں کہا کہ میں اسے نہیں مانتا اور وہ حدیث مجروح ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کین اگر کسی حدیث مجروح ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کین اگر کسی حدیث سے جے ہے تو وہ گم راہ ہے اورا گر کسی نے بیہ کہا میں پوری مشکو ق میں جو حدیثیں ہیں، ان میں سے کسی کونہیں مانتا) اس کونہیں مانتا تو وہ بھی ضرور کا فریے۔اس پر تو بہ تجدید ایمان و تجدید نکاح لازم ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

# حدیث کامنگر کا فرہے، آوا گون کفرہے۔

مسئوله: قارى سيدا بوبكراشر في ، جامعه دارالاسلام ، شيخ پور ، گو يا پور ، جون پور (يو. يي. ) - ١٣ رصفر ١٣ اص

اگرکوئی ہے کہ اور اس کا عقیدہ ہو کہ حدیثیں جلا دی گئیں سب یعنی حدیث کا منکر ہوا سے کیا ہیں گے؟

آوا گون پرایمان رکھنا، یعنی ہندو مذہب کے ایک جز کو ماننا جیسے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کودوسری شکلوں میں پیدافر ماتا ہے، معل وعمل پر بدجانوریا کتا، پرندہ یا کیڑا، ایسے خص کومسلمان کہیں گے کیا؟

جو کیے کہ حدیثیں جلادی گئیں وہ جھوٹا ہے اور جوحدیث کا منکر ہووہ کا فرہے۔ جس طریقے سے قرآن پر ایمان لا نا فرض ہے اسی طرح حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی حق مانا داخل ایمان ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ فر مایا گیا کہ جورسول کے فر مان کو نہ مانے وہ مومن نہیں۔ آوا گون صریح کفرہے، صد ہا آیات قرآنیہ اور ہزاروں حدیث کا انکار ہے جن میں بیہ فدکور ہے کہ مرنے کے بعد آدمی قیامت کے دن پھر زندہ کیا جائے گا اور اپنے عقیدہ اور ممل کے مطابق یا تو جنت میں جائے گایا تو دوزخ میں۔ اس شخص کو پہلے سے جھایا جائے۔ اگر مان جائے اور اپنے کفر سے تو بہ کر لے فبہا، ورنہ اس سے میل جول، سلام کلام بند کر دیا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مطلق علم غیب کامنگر کا فرہے۔ تھا نوی کے گفریات پر مطلع ہوکر جو تکفیر نہ کر ہے وہ بھی کا فرہے مسئولہ:سیداصغرملی ومحبوب علی واحم علی مقام و پوسٹ رام چندرا پورم ضلع ایسٹ-۲۹رشوال ۱۳۹۹ھ

سکے کیا فرماتے ہیں علاے دین مسکلہ ذیل میں کہ:

عبدالرحمٰن اور حافظ من الدين سے مباحثہ ہوا۔عبدالرحمٰن نے کہا میں اہل سنت و جماعت سے ہوں ،

حالاں کہ انٹرف علی تھانوی کی کتاب و مترجم قرآن پڑھتا ہے، اوراسی پڑمل کرتا ہے، اور علم غیب کا افکار کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ، مزار پر جانا پسند کرتا ہے اور دوسرے کورو کتا بھی نہیں ہے۔ تواس پر حافظ میں الدین نے کہا تمہارا دعویٰ کرنا اہل سنت و جماعت کا غلط ہے۔ اس لیے کہ اہل سنت علم غیب کو حضور کے لیے مانتے ہیں، اور تم علم غیب کا افکار کرتے ہویہ کیسے ہوسکتا ہے اور حافظ میں الدین نے اشرف علی کے بارے میں کہا کہ وہ اہل سنت کے نزدیک کا فرہے۔ تواس پر عبدالرحمٰن نے کہا آپ کہیے، میں نہیں کہ سکتا۔ خدا ہی بہتر جانے ۔ لہذا حافظ میں الدین تی پر ہے یا ناحق پر تحریر فرما کیں۔ انشرف علی تھانوی کے کفریر چند حوالہ جات تحریر فرما کیں۔

الجواب

عبدالرحمٰن ہویا کوئی بھی ہوجو یہ کہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئلم غیب نہیں وہ کافر ہے۔ یوں ہی جو تھا نوی کے گفری قول پر مطلع ہوکر بھی اسے کا فرنہ کہے وہ خود کا فر ہے۔ عامہ کتب فقہ میں کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ اقد س میں جو گستا خی کرے وہ کا فر ہے۔ اور ایسا کا فر کہ جواس کے گفر میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے قانوی نے حفظ الایمان میں سن ۸۰ پر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو بچوں ، پاگلوں ، چو پایوں کے علم سے تشبیہ دی۔ اس لیے یہ گستا خِ رسول ہے۔ لہذا اسے کا فر ماننا فرض۔ یہ محض اہل سنت والجماعت سے ہرگز نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

علم غیب کامنگر کا فرہے، بیکہنا کہ خدا آسان برہے زمین بڑہیں گفرہے مسئولہ جمودرضوی-۲۵ رہے الآخر،۱۳۲ھ

من حضور مفتى صاحب قبله!السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع کمتین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ جو محص دیو بندیوں ، تبلیغیوں کا منکر ہواور جماعت اسلامی والوں سے میل جول رکھتا ہو۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا منکر ہو۔اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا آسمان پر ہے زمین پڑہیں ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ابیا محص سی سی مسجد کا متولی یارکن ہوسکتا ہے یانہیں ؟ ایسے عقائدر کھنے والے متولی مسجد کے ساتھ بہ تکم شرع تمام مسلمانوں کو کیسا سلوک کرنا جا ہے؟

الحوابہ جو تحض حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا منکر ہے وہ اسلام سے خارج کا فراور مرتد ہے۔ اس نے تین تین کفر کیا، حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا انکار کیا، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کومحیط ہے بیہ کہا کہ زمین پرنہیں یہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کومحیط

ہے۔حدیقہندیہمیں ہے:

" لو قال بالفارسية نه مكانى زتو خالى نه تو در هيچ مكانى، فهذا كفر لأن فيه نسبة المكان الى الله تعالىٰ. "(١) اورڤرمايا:

الله تعالی ہر چیز کو محیط ہے۔

"وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِي مُّحِيطًا."(٢)

اورفر مایا:

"وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنَ."<sup>(۳)</sup> اوررسول غیب کی بات بتانے پر بخیل نہیں۔ پیخص اس لائق ہرگز نہیں کہ سی مسجدیا دینی ادارہ کا متولی رہے۔مسلمان فوراً بلا تا خیراس کوتولیت سے علیحدہ کریں بلکہاس سے میل جول،سلام کلام بند کر دیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضور کے ملم غیب کو چیونٹیوں کے علم سے تشبیہ دینا کیسا ہے؟

مسئوله محمرا شفاق خال، بهدولی، اعظم گڑھ (یو. پی. )-۲۵ رر جب ۱۲۸ھ

ایک شخص حضورا قدس سلی الله علیه وسلم کے علم غیب کو چیونٹیوں کے علم سے تثبیہ دیتا ہے۔ یعنی یہ کہتا کہ جس طرح عطائی علم غیب حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے اسی طرح سے عطائی علم غیب چیونٹیوں کو بھی حاصل ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسا شخص مسلمان رہ گیایا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں بالنفصیل جواب دے کرعنداللہ ما جورہوں۔

الجواب

ی خور خس نے حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو چیونٹیوں کے علم سے تشبیہ دی ہے۔ اسلام سے خارج ہوکر کافر ومرتد ہو گیا۔ اس کے اچھے اعمال اکارت ہو گئے ، اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی۔ کیوں کہ اس نے حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہین کی اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو محض حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین کی اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو محض حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین کرے وہ بھی کا فر ہے۔ در ر، غرر ، الا شباہ والنظائر در مختار وغیرہ میں ہے: "من شک فی کفرہ و عذا به فقد کفر . "(م) مسلمان اس سے میل جول ، سلام کلام بند کر دیں۔ جب تک کہ اس کفری جملے سے تو بہ کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہوجائے ، میل جول بندر کھیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

المالة حديقه نديه شرح طريقة محمديه، ج: ١، ص: ٢٠٥

إراج الله عجيد، سورةالنساء، پاره:٥، آيت:١٢٦

إسمال قرآن مجيد، سورةالتكوير، پاره: ٣٠، آيت: ٢٤

<sup>[</sup> ٤] در مختار، ج: ٦، ص: ٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد، مطبع دارالكتب العلمية بيروت، لبنان

#### حبلداول مستح

# غیب کاانکارکرنا کساہے؟

#### مسئوله :ظهیرالدین احرنوری، نانوس، وایی،گوا-۲ رزیج الاول ۱۴۱۸ ه

ایک جلسه عام میں دو چار عالموں کی موجودگی میں زید کو جوغیر عالم، فاسق معلن ہے۔ اسے جلسے کا صدر منتخب کیا گیا۔ اختنام جلسه پرزید نے اپنی تقریر کے دوران سور ہُ اعراف کے چار پانچ ورق کا ترجمہ جسے لکھ کرلایا تھا، پڑھنا شروع کیا، آخر میں اس نے پڑھا تیکسویں رکوع کا ترجمہ یہ پڑھا ''میں غیب بہیں جانتا اگر میں غیب جان لیا کرتا تو اپنے اچھے برے کا خود مختار ہوتا۔''اس کے بعد زید نے اقرار کیا کہ نبی کوغیب کاعلم نہیں۔ غیب جاننے والاصر ف اللہ ہے۔ اس بات پر عالموں نے انگی اٹھائی اور مجمع عام کوتو بہ استخفار پڑھایا۔ لہذا زید کا نبی کے بارے میں علم غیب سے انکار کرنا کیسا ہے؟ اس کے علاوہ زید استخفار پڑھواتے وقت خاموش تھا۔ پھر اس کے بعد زید نے ان عالموں کے نام خطائح ریکیا جس کی کا پی میں بھیج رہا ہوں۔ کیسے انداز میں کس طرح کھا ہے ملاحظہ فرما کیں۔ لہذا زید کا ایسے انداز میں ان عالموں کے پاس خط بھیجنا کیسا ہے؟ اس مخف کے بارے میں؟

زید کے خط کی تحریر حسب ذیل ہے

''قرآن شریف کواللہ تعالی نے سپائی کے ساتھ نازل عطافر مایا ہے۔تا کہ یہ کتاب مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور تھم ماننے والوں کے لیے یہ ایک ہدایت اور بشارت ہے۔لیکن آپ حضرات نے قالیہ سادو کے استقبالیہ پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو غلط تصور کرتے ہوئے ، اللہ اور اس کے رسول پر تہمت تراش کر غیر اسلامی تہذیب کے اثرات سے ہم غریب کے دلوں کو بہت صدمہ پہنچایا ہے۔اب قرآن شریف کے بعد کون ہی بات پر آپ ایکان لائیں گے؟ اور کیوں انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا اور کیوں ہٹاتے ہواللہ کی راہ سے ہم جیسے انجان کو اس طور پر کبھی ڈھونڈتے ہیں۔اس راہ کے لیے حالاں کہ تم خود بھی اطلاع رکھتے ہواور جو شخص منکر ہے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔'

الجواب

پہلی بات توبہ ہے کہ ایک فاسق معلن کو جلسے کا صدر بناناہی جائز نہیں۔صدر بناناس کا اعزاز واکرام ہے اور فاسق کا اعزاز واکرام جائز نہیں۔عالم گیری، تبیین الحقائق، دد المحتاد وغیرہ میں ہے: "وقد وجب علیهم اهانته شرعًا. "(۱) اس محص نے حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا انکار کر کے اپناایمان کھودیا۔ اسلام سے نکل گیا، کا فرومر تد ہوگیا۔ کسی نبی خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا مطلقاً انکار کفر ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی بہت ہی آیتوں کا انکار ہے۔ یہ اعتقادر کھنا کہ ہرنبی

رِّد المحتار، ج: ٢، ص: ٢٩٩، كتاب الصلوة باب الامامة، مطبع ذكريا

غیب جانتا ہے،ضروریات دین سے ہے۔کسی نبی سے علم غیب کاانکار کرنا۔اس نبی کی نبوت سے انکار کرنا ہے۔ نبی کے معنی ہیں''غیب کی خبر دینے والا'' جبیبا کہ عربی لغت کی مشہور کتاب المنجد میں بھی ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے: اللّٰه عز وجل کی بیشان نہیں کہ (اےعوام )تم میں سے ہرکس و ناکس کوغیب برمطلع کرے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے حاہتا ہے (اس کے لیے چن لیتا ہے یعنی اسے غیب پرمطلع فرما تاہے)۔

"مَا كَانَ اللَّهُ لَيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجُتَبَى مِنُ رُّسُلِهِ مَنُ يَّشَآءُ ص (١)

#### اورفر مایا:

الله تعالى غيب كا جاننے والا اپنے غيب برکسي كومسلط نہیں فر ما تا مگر رسول میں سے جنبے پیند فر مالیتا ہے۔

اَحَدًا إلَّا مَنِ ارْتَضٰى منَ رسولَ."<sup>(٢)</sup>

"عَالِمُ الْغَيْبَ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِ

لینی اسے غیب پرمسلط فرمادیتاً ہے،اس کے قابومیں کردیتا ہے۔اور فرما تاہے:

بەرسول غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ "وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيُبِ بِضَنِيُنِ."

لینی دوسروں کوبھی غیب بتاتے ہیں۔اگرغیب نہیں جانتے تو بتاتے کیسے؟ یہاوراس مضمون کی کثیر آیات ہیں جن سے صراحةً ثابت ہے کہ اللّٰہ عز وجل نے اپنے محبوب حضور اقدس صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعلم غیب عطا فرمايا - ره كيا سورةُ اعراف كي آية كريمه: "لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثَرُتُ مِنَ الْخَيْرُ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوَّءُ. ''(٣) ہے بیہ مجھا کہ حضور اقد س صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعلم غیب عطائی بھی نہیں تھا۔ پیقر آن مجید کی تحریف معنوی ہے۔ بیمعنی لینے کی صورت میں قرآن مجید میں تعارض لازم آئے گا،اور بیمحال ہے۔قرآن مجید کو تعارض سے بچانے کے لیےضروری ہے کہ سور ہُ اعراف کی اس آیت میں غیب سے مراد ذاتی علم غیب لیا جائے ، تا كه قرآن مجيد ميں تعارض لازم نهآئے۔علاوہ ازیں اگر سورہُ اعراف كی اس آیت میں علم غیب عطائی مرادلیا جائے تو آیت کامفہوم بھی درست نہ ہوگا۔اس لیے کہ ہم اورآ پا گرجان بھی جائیں کہ ہمیں کل کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ نے جائیں۔مثلاً ایک قاتل کو پھانٹی کی سزا سنائی گئی۔ تاریخ مقرر ہوگئی کہ فلاں دن بھانسی ہوگی ۔ کیاوہ اینے آپ کو بچاسکتا ہے؟ ایسی صورت میں آیت کریمہ کی شرط و جزاء میں لزوم باقی نہیں رہے ۔ گا۔اوریپفر ماناغلط ہوجائے گا کہ میںغیب جانتا تو بہت بھلائی جمع کر لیتااور مجھےکوئی برائی نہ پہنچتی بہ ظاہراس کا معنی پیہے کہا گرمیں غیب جانتا تو مجھے بیمعلوم ہوتا کہ فلاں کام کروں تو مجھے بہت فائدہ ہوگا۔تو اس کوکرتا اور

لله الله قرآن مجيد، سورة ال عمران، آيت ١٧٩ ، پ: ٤

إراً تا قرآن مجيد، سورة جن، آيت٢٧، ٢٦، ٧٩

إس قرآن مجيد، سورة الاعراف ،آيت ١٨٨، ، ب: ٩

فلال چیز سے نقصان پہنچنے والا ہے تواس سے بچتاا ورنقصان نہ پہنچتا۔

ن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ فلاں چیز سے ہم کو فائدہ پنچے گا،مگر بسااو قات انھیں فائدہ نہیں پہنچتا'، بلکہاس سےنقصان پہنچتا ہے،اور بہت سےلوگ جانتے ہیں کہ ہماری سز اہونے والی ہے، مگر نیج نہیں یاتے ۔تو اس سے ثابت ہوا کہ آئندہ کے نفع ونقصان کے محضَ علم شیے نہ کوئی لازمی طور پر نفع حاصل کرسکتا ہےاور نہ ضرر سے نچ سکتا ہے۔ ہاں!اللّٰءعز وجل کی بیشان ہے کہ عمٰے غیب ذاتی جانتا ہے جس کے لیے علم غیب ذاتی لازم ہے، پیخاصۂ خداہے۔ جوعلم غیب ذاتی جانے گاضرور خدا ہوگا۔اباس آیئہ کریمہ کا مطلب بیہ ہوا ً کہا گر میں علم غیب ذاتی جانتا (جسے لازم ہے خدا ہونا) تو بہت بھلائی جمع کر لیتااورکوئی برائی مجھے نہیں چھوتی''یہ کہنا کہ میں ذاتی علم غیب جانتا ہوں ۔حقیقت میں خدائی کا دعویٰ ہے،اور پیرکہنا کہ میں خدا ہوں۔اس تقریر پر قر آن مجید کی آیات کے درمیان تعارض نہیں رہے گا۔ تطابق ہوجائے گا۔ جن آیتوں میں اثبات ہے عطائی کا ہےاوراس آیت سے مراد ذاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیا ہے کرام کاعلم عطائی ہے ،مخلوق ہے ممکن ہے ،حادث ہے ،اوراللّٰء عز وجل کاعلم ذاتی ،قدیم ،واجب ،غیرمخلوق ہے۔ پھراس نے سورہ اعراف کی آیئر کریمہ کا ترجمہ بھی غلط کیا جوقر آن مجید کی تحریف معنوی ہے۔ سیجے ترجمہ وہ ہے جوہم نے کیا۔اس نے اپنے دِل کی بیاری کی وجہ سے ترجمہ یہ کیا۔''اگر میں غیب جان لیا کرتا تواینے اچھے برے کا خود مختار ہوتا۔'' یہ آیت کے کسی لفظ کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔اس سے بھی اس پر توبہ فرض ہے۔ پھرخود مختار ہوتا، یہ ترجمه کرکے خوداینے قلم سے ذبح ہوگیا۔اس نے غیب جاننے کے لیے خود مخیاری ہونا لازم جانا اور خود مختار ہونا مطلق غیب کے لیے لازمنہیں علم غیب ذاتی کے لیےلازم ہے۔اس کی بات صحیح اس وقت ہوگی جب غیب سے ذاتی غیب مراد لے کیوں کہ خودمختار ہونا ذاتی غیب کا خاصہ ہے، علم غیب عطائی کا خاصہ ہیں۔ بدیذہبوں کا یہی حال ہے کہ انحانے میں اپنا کہا ہوا خود ہی رد کر جاتے ہیں۔

اس خص نے اولاً تو توبہ ہی نہیں کی جسیا کہ سوال سے ظاہر ہے پھراس کے خط نے واضح کردیا کہ وہ اپنے اس کفری عقیدے پر قائم ہے۔ نیز اس خط کا مضمون بھی کفر ہی ہے۔ کفر صرت کے سے توبہ کرانے والے محسنین کے خلاف اس نے خط میں جو طنز آمیز الفاظ لکھے ہیں وہ سب کفر ہیں۔ پیٹھ میں مہر حال مسلمان نہیں ، کافر ومرتد ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

> علم غیب کا از کارکرنا اور حرام کوسنت کهنا کیسا ہے؟ مسئولہ:مظهرعلی، آئی. ٹی آئی کالونی، ہلاس پور، (ایم. پی. )-۲۱ رمحرم ۱۳۱۸ھ

منگ آ جو شخص علم غیب مصطفیٰ کا منکر ہواور نبی پرسلام پڑھنے میں مختلف اعتر اض کر تا ہے ایسے شخص کو گئا نے رسول کہنا کیسا ہے، اورا لیسے شخص کو وہانی سمجھ کر سلام نہ کرنا اور نہ ہی سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟

زید غیرمقلدوں کو سچامومن سمجھ کران کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اوراپی بیویوں کو بے پر دہ گھما تا ہے۔ کالا خضاب لگا تا ہےاور کالے خضاب کو جائز بلکہ سنت رسول کہتا ہے۔ایسے خض کے بارے میں کیا حکم ہے کیا زید کو مسلمان سمجھ کرسلام کرنا درست ہے،اور کیازید کوبھی غیرمقلدو ہائی اور گستاخ رسول کہا جا سکتا ہے؟

زیداعلی حضرت کے نام سے چڑھتا ہے،اور بھی سنیوں کو بدعتی فتندانگیز کہتا ہےاور بھی بھی قر آن خوانی،اور غوث یاک کے فاتحہ میں کراہتاً شریک بھی ہوجا تا ہے۔حدیث تر مذی کے مطابق امت تہتر فرقے میں بٹ جانے اورایک فرقے کوناجی فرقہ ماننے کو تیاز نہیں۔اس حدیث کے بیان کرنے والے کومسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والاء فسادی وفتنه انگیز کہتا ہے۔توایسے خص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں تحریر فرما کیں؟

الجواب الجواب الشبہہ وہائی گتاخ رسول ہے، کافر ومرتد ہے۔مسلمان نہیں رسولوں کے لیے علم غیب ماننا الشبہہ وہائی گتاخ رسول ہے، کافر ومرتد ہے۔ ضروریات دین سے ہے،اس کاا نکار کفر ہے۔ جو تخص رسول کے علم غیب کاا نکار کرتا ہے وہ رسول کے علم کو گھٹا تا ہے۔ان کی تنقیص شان کرتا ہے۔اس سے نہ سلام جائز نہ اس کے سلام کا جواب دینا جائز بد مذہبوں کے بارے مين حديث مين فرمايا: " فلا تجالسوهم و لا تشاربوهم و لاتو اكلو اهم. "(١) والله تعالى اعلم \_ جبزیدغیرمقلدوں کومسلمان سمجھ کران کے پیچھے نمازیر متاہے تو وہ مسلمان نہیں کم از کم صلح کلی ضرور ہے۔ جبزیدمسلمان ہی نہیں تواس سے اس کی کیا شکایت کہ وہ ہندواور عیسائی کی طرح عور توں کو بے بردہ گھما تا

ہے یا کالا خضاب لگا تا ہے۔البتہ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ کالا خضاب لگانا سنت ہے، کالا خضاب لگانا حرام ہے۔ حرام کوسنت کہنا کفر کیوں کہ اس کو لازم کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام کا ارتکاب کیا۔ جب کہ انبیاے کرام گناہوں سے معصوم ہیں۔زیدسے میل جول،سلام کلام حرام ہے'۔واللہ تعالی اعلم۔

ت میخص نهادهر ہے نهادهر جے میں لاکا ہوا صلح کلی ہے، یہ مسلمان نہیں کا فرومر تد ہے۔ وہ اپنے آپ کو لا کھ مسلمان کےلیکنمسلمان نہیں ۔مسلمان اس ہے بیل جول ،سلام کلام بند کر دیں ۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ '

# معجزات کاانکارکفرہے

مسئوله: رفیق الحسن معرفت شبیراحمر، مبارک پور، اعظم گڑھ، (یو.پی.) - ۱۲۸ جمادی الآخره ۱۳۱۳ اھ

سکل ایک آ دمی نثاراحمد نامی کہتا ہے کہ میں معجز ہ، کرامات کونہیں مانتااب بتایا جائے کہ کیا بیرحدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور ایبا کرنے کا حکم ہے، اور اگرنہیں ہے تو اس طرح سے جگہ جُلوں میں اس قسم کی باتوں کا پرچار کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کا کیا حکم ہے۔ کیا اس کے ساتھ مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کا نکاح

جائز ہے؟ کیاایشے خص کے مرنے کے بعدنماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے؟ ایسےلوگوں کا شریعت میں کیاحکم ہے۔ صاف طور سے بیان کیا جائے۔

الجواب پیخف بھی مسلمان ہرگز ہرگز نہیں،اسلام سے خارج کا فرہے۔وہ بھی کا فروں کی بدترین قشم مرتد ہے۔ سیم میں میں میں مثلاً جاند کھڑے معجزات کا مطلقاً انکار کرنا کفرصری ہے۔ بیسیوں معجزات قرآن مجید میں صراحة موجود ہیں۔مثلاً جاند ٹکڑے ہونے کا ایرانیوں کے مغلوب ہونے کا ،حضرت موسیٰ علیبالسلام کے نومعجزات ،حضرت عیسیٰ علیہالسلام کا مردہ جلانا،مبروص اور مادرزا داندھے کوشفادیناوغیرہ وغیرہ۔اس شخص سے پہلے مجزات کے انکار سے تو بہ کرایا جائے۔ پھر کلمہ بڑھا کرمسلمان کیا جائے، بیوی والا ہوتو بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا جائے۔اگروہ پیسب کرلے تو مسلمان ہے اورا گرتو ہتجدیدا بمان ونکاح کرنے سے انکار کرے تو مسلمان اس سے میل جول، سلام کلام، بند کر دیں۔اگر وہ اسی حال برمر جائے تو اس کی مر دار لاش کوچھوا نہ جائے ۔جس کا جی جا ہےا تھا لے جائے ،اوراگر کوئی پوچھنے والا نہ ہوتو اس کی سرانڈی کی بد بوسے بینے کے لیے مردار کتے کی طرح تھسیٹ کر قبرستان کے علاوہ کسی دوسر جگہ گڑھا کھود کراس میں بھینک دیا جائے۔اور بغیر تختہ وغیرہ دیئے ہوئے اس گڑھے کو یاٹ دیا جائے۔ ببطریق مسنون اسے خسل وکفن دینااشد حرام ،اس کی نماز جناز ہ کفر۔شامی میں ہے:

"قد علمت ان الصحيح خلافه فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعاً ولتكذيبه النصوص القطعية. "(١)

ورمختار مي ب: "اما الموتد فيلقى في حفوة كالكلب."

اس كتحت شامى ميس ب:"و لا يغسل و لا يكفن."(٢) والله تعالى اعلم ـ

# ہ کہنا کفر ہے کہ آن مجید حضور کی کماحق تعریف بیان کرنے سے قاصر ہے

مسئولہ:محد کرامت علی،مدرسہ جامعہ عربیہ مظہرالعلوم،گرسہائے تہنج فرخ آباد (یو.پی.) – ۸رجمادی الاولی ۹ ۴۰۰ھ

**سئلی** زید نے دوران تقریر حضورصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضورصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی کماحقة تعریف سے قرآن قاصر ہے۔عمر نے کہا کہ یہ جملہ غلط ہے اور قابل گرفت ہے،قرآن تو خدا کا کلام ہے ، پھرخالد نے بھی عمر کے قول کی تصدیق کی اور کہا کہ ہاں یہ جملہ واقعی غلط ہے۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ آیا حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایسا کہا جاسکتا ہے یانہیں، اگرنہیں کہا جاسکتا تو

<sup>[13]</sup> رد المحتار ، ج: ۲، ص: ۲۳۷، زكريا بك دپو

إ ٢٦] رد المحتار ، ج:٣، ص:١٣٤، باب صلاة الجنائز، زكريا بك دُپو

حبداول

کیوں اور کہنے والاکس گناہ کا مرتکب ہے،اوراس کے لیے کیا تھم ہے؟ نیز خالد، وعمر کے لیےاز روئے شرع کیا علم ہے؟ بہت ہی وضاحت کے ساتھ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب بہت جلد مرحمت فرما ئیں۔تا کہ زیادہ بات نہ بڑھنے یائے۔ جواب کے لیےلفافہ رکھ دیا ہے۔حضور کے کرم سے تو قع ہے کہ جواب میں تاخیر نہیں فرما ئیں گے۔ حافظ ملت علیہ الرحمہ کے مزار پرسلام عرض ہو۔

یہ کہنا کہ قرآن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے سے قاصر ہے ، کلمہ کفر ہے۔ قرآن مجید الله عزوجل كاكلام اوراين اندر معنى غيرمتنابي بالفعل ركهتا ب- مديث ميس ب: "و الله ينقضي عجاً به . "(١) خود قرآن مجيد ميں ہے: 'تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيءٍ <sup>(٢)</sup> و تَفُصيلاً كل شئى. ''<sup>(٣)</sup>اور حضورا قدس صَلَى الله تعالى عليه وسلم كاوصاف الرجه غيرمتنا بى بمعنى "لاتقف عند حد" بين مكر بالفعل متنابى بين اوركل شي مين ضرور داخل \_ زيد پراس قول سے توبہ وتجدیدایمان و نکاح لازم ۔خالد وعمر و نے بیچے کہا۔ واللہ تعالی اعلم۔

بہکہنا کہ اللہ اور رسول میں کوئی فرق مہیں کفرے بہرکہنا کفر ہے کہ حضوراللہ کے جسم سے ہیں مسئوله:عبدالرحمٰن قادری، ناز ٹیلر،آریت بور،جمشید بور (بہار) – ۲۷ رجمادی الاول ۱۳۱۸ھ

سکک کیافر ماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل کے بارے میں اگر کسی مسلمان نے بیکہا کہ اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نعوذ باللہ حضور اللہ کے جسم سے ہیں۔ گویا کہ اللہ کوسجدہ کرنا حضور کوسجدہ کرنا برابر ہے یا کسی نے بیکہا کہ اللہ کیسے ہیں،اوراس وفت کیا کرر ہے ہیں،تو کہنے ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے یا نہیں؟ یا ایمان چلا گیا؟ جواب مرحمت فرمائیں۔

میخض اسلام سے خارج ہوکر کا فرومر تد ہوگیا۔اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے۔اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی،اس نے ایک ساتھ کئی کفریات بکے۔اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کیا، ہرجسم حادث ہے اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ حادث ۔وہ قدیم از لی ابدی ہے اس نے کہاحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے جسم سے ہیں ، یہ بھی

<sup>[1]</sup> مشكواة، ص:١٨٦

<sup>[7]</sup> قرآن مجيد، سورة النحل، پاره: ١٤، آيت: ٨٩

<sup>[</sup>٣] قرآن مجيد، سورة الانعام، پاره:٨، آيت:١٥٤

کفر ہے۔اس نے بکااللہ کوسجدہ کرنا حضور کوسجدہ کرنا برابر ہے۔اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ تعیدی کیا جاتا ہے،اور حضور کے لیے ہجدہ تعبیری کرنا شرک سجدہ تعبدی توبڑی چیز ہے۔حضوصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہجدہ تعظیمی بھی حرام۔ اس شخص پر فرض ہے کہ فوراً اس کلمات کفریہ سے تو بہ کرے، کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہو، بیوی گورکھنا چاہے تواس سے نکاح جدید کرے، اور اگریہ تو بہ تجدید ایمان و نکاح نہ کرنے تو مسلمان اس سے میل جول ، سلام کلام ، بند کردیں۔مرجائے تو اس کے سل وکفن فن جنازے میں شریک نہ ہوں۔واللہ تعالی اعلم۔

# ہے کہنا کیسا ہے کہ انبیا ہے کرام بھی جہنم میں جائیں گے

مسئوله: مولا ناعبدانحکیم رضوی، مدرسه بحرالعلوم، پرسینژه پوروه، پوسٹ پرسینژی سیتا پور (یو. پی. )

مرنے برسے بیکھا کہ آپ ان حضرات کی بات کردہے ہیں۔ یہاں تک کہ انبیاے کرام بھی دوزخ میں جائیں گے۔مگر جانے کی نوعیت الگ الگ ہوگی ،اس پر بکر نے عمر کو کا فرکہااور دلیل میں بیآیت پیش كى: لعنة الله على الكاذبين. "اس يرغم نے كهااس آيت كااس بات سے كوئى تعلق نہيں، اور جوكسى مسلمان كو بغیرکسی وجہ تکفیر کے کافر کیے وہ خود ہی کافر ہے۔عمر کا مطلب بیرتھا کہ انبیاے کرا ملیہم الصلوۃ والسلام صرف د کیھنے کے لیے جائیں گے۔ بلکہ ہرجنتی آ دمی کو دوزخ دکھلائی جائے گی۔اگر جانے دیکھنے کی خواہش ہوگی اور آ قائے نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج اقدس کی واپسی پر جنت، دوزخ کی سیر فرمائی،اور جب آپ دوزخ میں تشریف لے گئے تو دوزخ کی آگ پناہ ما نگ رہی تھی کہ رب العالمین تواییے محبوب کو یہاں سے نکال ک لے نہیں تو دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہوجائے گی، یہ کیوں ہے اور سیر کرنے میں جانا یا یا گیایا نہیں؟ ان سب با توں کا ملل جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں دے کرقوم مسلم میں خلفشار ہونے سے بچالیں ، کرم ہوگا۔

عمرو پر بھی تو بہ وتجدیدا بمان و نکاحِ لازم ہے، دوزخ میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔اس کے اندر قدم رکھنا پاہر سے دیکھنے کو دوزخ میں جانانہیں کہیں گئے۔ بکر نے ٹھیک ہی کہا،اورعمرو نے جو کہا کہ شب معراج حضور اُ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوز خ میں گئے ۔جس سے دوز خ پناہ مانگنے گئی ۔ یہ بھی کذب محض ہے۔عمرونا ئب رسول ہے تو بتائے۔ بیروایت کس کتاب میں ہے۔معراج کی حدیث میں صرف اتنا ہے کہ باہر سے دوزخ دیکھی۔اسی کو واعظین نے سیر سے تعبیر کی۔البتہ اتناحق ہے کہ قیامت کے دن جہنم پر بل صراط قائم ہوگا جس پر سب کوگز رنا ہے، حتی کہانبیا ہے کرام کو بھی ،اس وقت دوزخ مومن سے عرض کرے گیا:

اے مومن جلدی سے یار ہوجا تیرے ایمان کا نورمیری آگ کو بچھادے رہاہے۔ "جزء يامومن فان نور ايمانك يطفي نيرا ني."

اسی کوسورهٔ مریم کی آیت میں فرمایا:

اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گزردوزخ پر نہ ہو۔

"وَإِنُ مِّنُكُمُ إِلَّاوَارِدُهَا . "(<sup>())</sup> امام حسن اورامام قَادہ سے مروی ہے کہ دوزخ پر گزرنے سے مُر ادبل صراط پر گزرنا ہے جو دوزخ پر ہوگا۔ خالدنے جو کہاوہ عمروکی بنیادیر کہا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

جلداول

انبیاے کرام کوجاسوں کہنا کفرہے۔فرشتوں کو گارڈیاٹی ٹی کہنا کیساہے؟ مسئوله: اقبال احمرعزیزی، مدرسه دُلمیا کریا پور،، برسوت شلع ہزاری باغ (بہار)-۴۸رر جب۱۴۱۳ه

سکک زیدنے کہا کہ انبیا ہے کرا ملیہم السلام کی شان میں جاسوسی کا لفظ استعال کرنا درست ہے۔ نیز منکرونکیراوردیگرفرشتوں کی شان میں ٹی ٹی یا گارڈاس جیسےالفاظ استعال کرنا بھی درست ہے۔

انبیاے کرام کو جاسوں کہنا کفر ہے۔اسی طرح فرشتوں کو گارڈیا ٹی ٹی کہنا بھی ،اس میں ان حضرات کی توہین ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

کیا حضرت آ دم کے جسد خاکی میں حضور کی روح ڈالی گئی؟ سبقت لسانی میں کلمہ کفرزبان برجاری ہوجائے تو کیا حکم ہے؟ مسئوله جمرزامدالرحمٰن نوري غوثيه مسجدا سلفا، گھاٹ كوير، جمبئي

سکک کیا فرماتے ہیں علماہے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل کے بارے میں:

کہزیدالحمد ملاعالم اورمسکلہ شرعیہ سے واقف ہے۔ دوران تقریر سبقت لسانی کی بنیاد پر مندرجہ جملہ زبان برز د ہوگیا کہ حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام کے جسد خاکی کو جب تیار کیا گیااورروح ڈالی گئی توروح کوقر ارنہ آیا۔ جب ہمارے نی کریم رؤف الرحیم صلی الله علیه وسلم کی روح ڈالی گئی تو قرارآ گیا۔ آیا واقعۃ ہمارے پیارے نبی کی روح حضرت سیدنا آدم عليه السلام كے جسداقدس ميں ڈالي گئي انہيں؟ اگرنہيں ڈالي گئي تو کيازيد کا قول کفر کی حد تک پہنچ سکتا ہے؟

🕜 سامعین میں سے بعض کا کہنا ہے کہ امام مٰدکور نے اپنی تقریر میں روح کی جگہ نور کا لفظ استعمال کیا ہے۔

اً الله قرآن مجيد، سوره مريم، آيت:٧١، پ:١٦.

اگر بالفرض روح کالفظ استعال کیا ہوتواہیا کہنا کفر کی حدتک پہنچ سکتا ہے؟

زیدکایتول کہ ہمارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح حضرت آ دم کے جسد مبارک میں ڈالی گئی کلمہ کفز ہیں خطا ہے۔اگربالفرض بیکلمہ کفربھی ہوتاتو سبقت اسانی کی دجہ سے باختیار نکلنے کی دجہ سے زیدکافرنہ ہوتا۔عالم گیری میں ہے: "الخاطى ان أجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بان كان يريد ان يتكلم بما ليس بكفر فجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ لم بكن ذالك كفرا عند الكل."(١) واللد تعالى اعلم بالصواب

# یہ کہنا کفر ہے کہ خوت اعظم کا قدم حضور کے کندھے پر ہے

مسئوله: ا قبال اختر ، كتب خانه مخدوميه، درگاه رودْ ، ردولی شریف ، فیض آباد (یو.یی.) – ۲۵ رر جب ۱۲۱۸ ه

سکک زید قائل ہےاس بات کا کہ حضور سر کارسید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کا ندھے پر ہےاوراس کی تاویل بہکرتا ہے،سرکارابدقرار کے کا ندھے پرغوث اعظم کا قدم اس معنی پر ہے کہ آپ ان کی سل پاک سے ہیں اور جس طرح سیدنا حسنین کریمین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما کوسر کارصلیٰ اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کا ندھے پر بٹھایا تھااسی طرح حضورغوث اعظم کا قدم بھی سرکار کے کا ندھے پر ہے،اور بکر کہتا ہے۔ زید کا پیر کہنا غلط ہے بلکہ چندوجوہ سے کفر بھی ہے۔ کیوں کہ خدانے غوث اعظم سے جویہ کہلایا تھا کہ میرایہ قدم جملہ اولیا کے کا ندھے پر ہیے بہطورشان فر مایا ہے۔لہذا قر آن واحادیث وغیر ہما کی روشنی میں ارشادفر مائیں کہ زیر کا کہنا تھیجے ہے یا بکر کا کہنا تھیج ہے،اور دونوں کا تھم عندالشرع کیا ہے؟

زید کا یہ قول کہ سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه کا قدم پاک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے كاند هے يرب يقيناً حما بلاً شبهه يقين قطعي كفر صرح بريد اسلام سے خارج موكر كافر ومرتد موكيا۔اس كے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے۔اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ زیدیر فرض ہے کہ فوراً بلا تا خیر اس کفر قطعی ٰ سے تو بہ کرے، کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہو، بیوی کورکھنا چاہے تو تجدید نکاح کرے، یہ جملہ اس بات میں صریح ہے کہ زید نے سر کا رغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوافضل بتایا۔ کند ھے پر پیر ہونے کامعنی لازم بین غیر منفک ہے بچوں کو کا ندھے پر بٹھاتے ہیں۔ یہ بیار میں ہوتا ہے اور اس سے کسی کواس کا وہم بھی نہیں ہوتا کہ بچہ باپ سے

۔ افضل ہے۔لیکن اس جملہ سے کہ فلاں کا قدم فلاں کے کا ندھے پرہے ہرشخص یہی سمجھتا ہے کہ جس کا قدم کا ندھے پر ہے وہ افضل ہے۔اس سے جس کے کا ندھے پر قدم ہے۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

# بیرکہنا کہ داڑھی منڈانے والوں کو حضور البیشل کو ٹے سے بخشوادیں گے بیرکہنا کیسا ہے کہ حضور کو نبوت جالیس سال بعد ملی؟

مسئوله: محم معصوم، قرارنگ، پوسٹ مهراج شنج ، ضلع پلاموں (بہار) – ۲۵ رذ وقعده ۱۲۱۳ ه

سک ایک علاقہ حیدرنگرضلع پلاموں کے ایک گاؤں میں ایک جگہ محفل میلادتھی جس میں چارعالم موجود تھے۔ جو عالم کے پہلے تقریر کے لیے مائک پرآئے انھوں نے اپنی تقریر میں داڑھی منڈانے والے مسلمان کو داڑھی منڈانے واٹے فعل برسے واقعات نے ذریعہ شرمندہ کرنے داڑھی رکھنے کی ترغیب دلائی۔ان کے بعد دوسرے عالم جومفتی بھی تھاور بہار کےمشہور خانقاہ کےفرد ہیں اور پیربھی (پہلی تقریر کا رد کیا ) بایں الفاظ کہ اسی مجلس میں کہ مسلمان داڑھی نہ رکھے۔ بلکہ چوری اور زنابھی کرے،اینے اسپیشل کوٹے سے رسول یا ک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے ضرور بخشوالیں گے۔ یہی مفتی دوران تقریر فاتحہ چہلم نے ثبوت کے طور پرمسلمانوں کومخاطب کرکے بتار ہے تھے۔معلوم ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارےحضورصلی اللّٰد تُعالیٰ علیہ وسلم کو حیالینس سال گزرنے پر نبوت ملی تھی۔ جب کہ: ''کنٹ نبیاً و آدم بین الماء والطین. ''موجود ہے۔ بعد مجلس ختم ہونے کے دوسری جگه مذکوره مفتی سے ایک مسلمان نے یو چھا، روز ہ اور عیدریڈیو کی خبر پر منانا جانبے یا جاند دیکھ کریا شرعی ثبوت مکنے یر؟ تو کئی مسلمانوں کے سامنے انھوں نے جواب دیا کہ جدھر تعدا دزیادہ ہوادھر ہی ہوجایا کریں تا کہ آپس میں جھگڑا وتنا ؤنہ ہو۔ ویسے جولوگ پہلے سے ریڈیو کی خبر برروز ہا ورعید کرتے ہیں ان حضرات کے لیے بہتریہی ہے کہ وہ ریڈیو کی خبر پرروزہ وعید منایا کریں۔ جود ومقرر بعد میں آئے اس مجلس میں ان لوگوں نے اُگلی تقریروں کا ذکر ہی نہ کیا۔ یا کون ٹھیک ہے کون غلط یا دونوں صحیح اس لیے بعد صلوۃ وسلام کے پہلے مقرر ما تک برآ کر کچھ بولنا جا ہے تھے کہ انا وُنسر اور مذکورہ مفتی نے نہ بولنے دیا۔ جس کی وجہ سے مجلس میں شوروغل بھی کافی ہو گیا۔لہذا صورت مسئوله میں دو عالم اور ایک مفتی تینوں حضرات کومسلمان اپنا رہبر مانیں یا ایمان کا رہزن سمجھ کرعلیجدہ ہوجائیں یا واقعی شریعت کا اُسافتویٰ ہے کہ جس علاقہ میں مسلمان دس یا ہیں ہزار کی تعداد میں ریڈیو کی خبر پرروزہ توڑ کر عید منانے کوآ مادہ اور تیار ہوجائیں۔ویسے نازک وقت میں جودویا چارمسلمان جواچھی طرح سے جان رہے ہوں کہ ریڈیو کی خبرخبر مستفیض نہیں۔ آج کے دن کا روزہ فرض ہے۔ ایسے افراد کو بھی زیادہ تعداد دیکھ کربلا چون چراروز ہ توڑ کرنمازعید پڑھ لینی چاہیے۔ ورنہ جماعت توڑنے کا اُلزام انھیں چند کے سرآ جائے گا۔ایسے

موقعه پر چند کیا کریں؟ از روئے شرع جواب دیں۔

مسلمانوں میں کچھافرادائی ذہانت بھی رکھتے ہیں کہ تربعت اسلام کے احکام ومسائل جود نی کتابوں میں موجود ہیں یا پوسٹر میں چھپتے ہیں یا تحریر سوال پر مفتیان شرع فتوی لکھتے ہیں گوسوال وجواب دونوں بالکل صحح ودرست ہوں اس کو پڑھنا اورس لینا چاہیے، ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسی ذہانت رکھنے والے حضرات کے لیے شریعت مظہرہ کا کیا تھم ہے؟ ایک امام جواپنی زبان سے خالص بریلوی ہے اور قبلہ از ہری میاں کا مرید بھی جیسا کہ کہتا ہے، اس سال پورے رمضان اپنے ہم نواؤں سے کئی بار چندا فراد کے درمیان میں بولا کہ بغیر چاند و کیھے یا شری ثبوت ملے بغیر نماز عید نہیں پڑھوں گا چاہے یہاں کے کلی مسلمان پڑھ لیں ۔ لیکن جب ۲۹ رمضان کی شام کوریڈ یو سے خبر ہوئی تو خودروزہ چھوڑ کر اور لوگوں سے روزہ چھوڑ نے کی ترغیب دلا کرخود بہ خوشی نماز عید پڑھتا پڑھا تا نظر آیا ایسے کو کیا شمجھا اور جانا جائے، اور مذکورہ تیوں میں یہ تھی ہے۔

الجواب

رسول الدّ تعالی علیه وسلم ای دارهی مندائے یا شراب پیئے ، رسول الدّ تعالی علیه وسلم اینے آئیش کوٹے سے النے فساق فجارکوگناہ پرغبت دلانا ہے اور احادیث کریمہ میں گناہوں پر جووعیدی آئی ہیں ان سب کو کا عدم قرار دینا ہے۔ شفاعت برخ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بدکر دار، فاسق ، فاجر جہنم میں نہیں جائے گا، کتنے گنہ گار، فساق ابتداء جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ گرسزا کی معیاد پوری ہونے سے پہلے شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اس جاہل مفتی بننے والوکو پہنہیں کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے۔ والدّ تعالی اعلم۔

اس جابل گمراہ گرنے جویہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوچالیس سال پر نبوت ملی ہے غلط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت منصب نبوت پر فائز سے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کاخمیر بھی نہیں بنا تھا۔ جسیا کہ تر مذی وغیرہ میں حدیث ہے: ''إنبی عند الله مکتوب خاتم النبیین وان الدم لمنجدل فی طینتہ . ''(۱) پھراس نے جویہ بکا کہا گرمسلمانوں کی اکثریت جوعید کرے توسب کوعید کر لینا چاہیے۔ یہ سراسر گمراہی ہے۔ اس فراہی ہے۔ اس مگراہی ہے۔ اس مگراہی ہے۔ اس مگراہی کو خیر کر کے نزد یک اللہ ورسول کا حکم کوئی چیز نہیں ۔ بے پڑھے لکھے عوام کی دھاند لی سب کچھ ہے۔ شریعت کے تم کے خلاف اگر ساری ونیا اتفاق بھی کرے جب بھی اسے بدلانہیں جائے گا۔ ریڈیو، ٹیلی فون ، کی خبر چاند کے معاملہ میں کا لعدم ہے۔ جو لوگ کہ ریڈیو وغیرہ کی خبر پر ۱۳۰۰ سرمضان کا روزہ چھوڑیں گے اور نماز عید پڑھیں گے وہ چار چارگناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ ایک غیر شرع طریقے کوشری طریقہ مان کراس پڑمل کیا، دوسرے دن حقیقت میں ۱۳۰۰ رمضان

تھی اوراس دن روزہ رکھنا فرض تھا۔اس دن روزہ نہ رکھایار کھ کرتو ڑا بیا لگ گناہ ہوا۔ان پر کیا پابندی لگائی جاسکتی ہے،اس سلسلے میں واضح بات بیہ ہے کہ ایک عالم کا اعلان صرف اس کے شہراور شہر سے کمتی دیہات کے لیے کافی ہے۔ دوسرے شہروں کے لیے ناکافی غیر معتبر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

بیر کہنا کفر ہے کہ میں حضور کو ہیں مانتا، حالت اکراہ میں شراب نوشی کی اجازت ہے، کیا جان ہجانے کے لیے خنز بریکا گوشت حلال ہے؟
مسئولہ:عبدالمنان سعی بزرگ بکھراہتی۔ ۳۸ جمادی الاولی ۲۰۰۱ھ

کیا فرماتے ہیں علا ہے دین وشرح متین اس مسکے کے بارے میں کہ

- تربید چندلوگوں کے درمیان بیٹے انہواتھا۔ نماز پر گفتگو ہور ہی تھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی نہ مانے اس وقت اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اتنے میں زید کہتا ہے کہ میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ، کیا میری نماز نہیں ہوگی ؟ لوگوں نے کہا جب تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہوتو نماز کہاں ہوئی۔ تو بہ کروتو زید کہتا ہے کہ کیوں تو بہ کروں؟ میں نے کسی مصلحت سے کہا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ تم کیوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں انکار کرتے ہو؟ تو پھر زید کہتا ہے کہ تم لوگ مسلمان ہوتم سے میرا درجہ بلند ہوگیا تو ایسی حالت میں زید کا فریدیا نہیں؟
- ر نیدایسی جگہ پہنچا جہاں کا فروں کی آبادی زیادہ ہے اور زید کو کا فروں نے گھیر لیا اور اسے شراب دے رہے ہیں کہتم اس کو پی لوتو زید کہتا ہے کہ میں شراب نہیں پیؤں گا۔ کا فروں نے کہاتم شراب نہیں پیؤ گے توشعیں قتل کر دیا جائے گا۔ ایسی حالت میں زیدِ شراب پی سکتا ہے کہ بیں ؟ اور اگر پی لیا تو کیا کیا جائے ؟
  - 🕝 کس حالت میں جان بچانے کے لیے خنز برکا گونشت کھانا حلال ہے۔ بینواوتو جروا۔

الجواب

تربید بلاشهه کافر ومرتد ہوگیا، اسلام سے خارج ہوگیا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اس پر فرض ہے کہ فوراً بلا تا خیرا پنے اس کفری قول سے تو بہ کرے۔ پھر سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہواوراس بیوی کورکھنا عالم ہتا ہے تو پھر سے نکاح کرے۔ اسلام کا بنیا دی رکن حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ حدیث میں ہے: "بنی الاسلام علی خمس شھادة ان لا الله الا الله و انبی رسول الله."(۱)

زید کی بیتا ویل کہ بیر میں کسی مصلحت کی وجہ سے کہتا ہوں ،اس کو کفر سے نہیں بچائے گی ، پھر زید کا بیر کہنا کہتم لوگ مسلمان ہو،تم سے میرا درجہ اور بلند ہو گیا ، بیراس کا دوسرا کفر ہے ،اس سے بھی اس پر تو بہ

فرض ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

جب کہ خزیر کا گوشت کھائے بغیر جان بیخے کی امید نہ ہو، مثلاً کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، اتنا فاقہ ہو چکاہے کہ اس کی جان جارہی ہے اور سواے حرام کے کوئی اور چیز کھانے کی نہیں تو اس صورت میں جان بیجانے کی مقدار حرام چیز کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا ہے اور اسے دھم کی دے رہے ہیں کہ بیجرام چیز کھا وور نہ جان سے مارڈ الیس گے اور اسے طن غالب ہے کہ اگر حرام نہیں کھائے گا تو واقعی بیاوگ ضرور مارڈ الیس گے اور اسے طن غالب ہے کہ اگر حرام نہیں کھائے گا تو واقعی بیاوگ ضرور مارڈ الیس گے ، ایسی صورت میں بھی اجازت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### بیر کہنا کفر ہے کہ 'علی کی ولایت پر رسول اللہ کی نبوت کا انحصار ہے۔'' مسئولہ: رضوان اللہ، خیر آباد ، ضلع مئو۔ ۸رصفر ۱۴۲۰ھ

محترم المقام مفتيان كرام السلام عليم ورحمة الله وبركاته

کیافر ماتے میں علمائے کرام ومفتیان عظام الشخص کے بارے میں جویہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کی ولایت پررسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انحصار ہے۔ایسے عقیدہ رکھنے والے لوگوں سے تعلق رکھنا اوران کی تقاریب میں شریک ہونا کیسا ہے؟

. مندرجه بالاسوالات کا جواب اسلامی شرع وفقه اسلامی کی روشنی میں واضح کریں ، تا که اس کے متعلق شکوک وشهبات رفع ہوسکیں۔

الجواب

ایباعقیدہ رکھنے والے مسلمان نہیں، اسلام سے خارج کا فرومرند ہیں۔ایسے لوگوں سے میل جول ان کی تقریبات میں شرکت حرام، بدند ہوں کے بارے میں فرمایا:

"ولا تجالسوهم، ولا تواكلوهم، ولا نهان كے پاس الهوبیهونهان كے ساتھ كھاؤپیو، تناكحوهم."(")

- [[] مسلم شريف، ج: ١، ص: ٣٢، كتاب الايمان، اصح المطابع
  - [ ٢] قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ١٧٣
- [ ] المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٦٣٢، السنة لابن عاصم ج: ٢، ص: ٤٨٣

یہ کہنا کہ علی کی ولایت پرحضورا قدر سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انحصار ہے صرح کفر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# حضور کو بشرنہ ماننا کفر ہے، حضور کو عام بشر کی طرح ماننا بھی کفر ہے مسئولہ: احمالی قادری، شریفی ٹیلی فون آپریٹر، فیروز آباد، آگرہ-۲۱رہے الثانی

سکک زید کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر نہ جانے تو کفر ہے، اور زید یہ بھی کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بار بار بشر کہنا یا کہے تو کا فر ہے، تو کیا زید کی بیہ بات کچھ حقیقت رکھتی ہے۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں شرعی حکم تحریر فرمائیں۔

الجواب

یقیناً حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں،اور جوشخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ کا فرہے کہ وہ قرآن مجید کے نص قطعی کا انکار کرر ہاہے۔اس طرح جوشخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان گھٹانے کی نیت سے بار بار کہے کہ حضور بشر ہی تھے، بشر ہی تھے اس پر بھی ضرور اندیشۂ کفر ہے کہ اس سے بہ ظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عام بشرکی سطح پر مانتا ہے۔ یہ ضرور کفر ہے ورنہ بار بار بشر کہنے کی کیا ضرورت تھی۔واللہ تعالی اعلم۔

#### ریرکہنا کہ قوت نبی نے عاجزی ظاہر کی کفر ہے۔ اولیا کو جوملتا ہے وہ انبیا کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ مسئولہ:جملہ سلمانان رتسر، بلیا ،معرفت محرمزل اللہ صاحب کلرک دفتر اشرفیہ،مبارک پور

ترید کا بید کا بید کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جاند کو دوٹکڑا کیا اور سورج کو لوٹایا تھا وہ قوت نبوت نہیں تھی۔ بلکہ قوت ولایت جاند کوٹکڑا کرنے اور سورج کولوٹا نے کے لیے تیار ہوگئی۔

الجواب

اس میں زیدنے جو یہ بکا کہ قوت نبوت نے عاجزی ظاہر کی بیے جھوٹ اورافتر ابھی ہے اور کفر بھی۔اس پر امت کا اتفاق ہے کہ اولیا ہے کرام کو جو کچھ ملتا ہے وہ انبیا ہے کرام خصوصاً سیدالانبیاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

. ہاتھوں ملتا ہے۔خود حدیث میں ہے:

الله عطافر ما تاہے میں بانٹتا ہوں۔

"انما انا قاسم والله يعطى "(١)

والتدتعالى اعلم

# کسی ولی کونبی سے افضل ماننا کفر ہے

جلداول

مسئوله:عبدالمجيدرضوي قادري،خطيب جامع مسجد، كارنجه، اكوله-٢٧ رمحرم ١٨١٨ ه

زیدنے دعویٰ کیااورلکھ کربھی دیا کہ بعض اولیا کا مقام نبی سے بڑھ کر ہے۔لہذازید کا قول صحیح ہے یا غلط؟ جواب عنایت فرمائیں۔

الجواب

زید پراس قول سے توبہ تجدیدایمان فرض ہے، اور بیوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی۔ کسی ولی کوکسی نبی سے افضل کہنا کفر ہے۔ جبیبا کہ حدیقۂ ندیہ میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## انبیا کو برا بھائی کہنا کفر ہے

مسئوله:الحاج مفتاح الدين احمد ،خطيب محلّه شاه جمعه "ههسرام ، روبهتاس (بهار)

صفورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، اس سے کوئی جہاعت یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تمام انسان آپس میں بھائی ہیں۔ جو بہت بزرگ ہووہ بڑا بھائی ہے۔اس کی تعظم بڑے بھائی کی سی کرو،خواہ انبیا ہوں یا اولیا ہوں اسی کے مطابق رسول بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو وہ مسلمان رہے گایا نہیں؟

- مومن کالفظ قرآن حکیم میں اللہ تنارک و تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا ہے۔ ایسی صورت میں جس نے مومن کی حیثیت سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی بنایا تو پھروہ خدا کا بھی بھائی ہوگیا۔ (نعوذ باللہ) ایسا شخص یا جماعت مسلمان روشتی ہے یانہیں؟
- س کتاب مالا بدمنه،ازافادات قاضی ثناءالله پانی پتی رحمة الله علیه کے ۱۸۸ تا ۱۸۹ میں تحریب مسکله علام علم الهدی در بحرالمحیط گفته که هرملعون که در جناب پاک سرور کائنات صلی الله علیه وسلم دشنام دیدیاا هانت کند درادری امور دین اویاصورت مبارک او یا در وصفی از اوصاف شریفه او عیب کندخواه مسلمان بودیازی باحر بی اگرچه از راه بزل کرده باشد آن کا فراست واجب القتل توبهٔ او مقبول نیست واجماع امت آنست که بی اد بی

لله المسكوة شريف، ص:٣٦، كتاب العلم، مجلس بركات

وانتخفاف ہرکس انبیاء کفرست ۔''مذکورہ تحریر کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہنا اوراس جیسی تعظیم کوخن بتانے والامسلمان رہے گایانہیں؟

الله تنبلیغی جماعت کے لوگ مسلمان ہیں کنہیں؟ وہ حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے ہیں یانہیں؟

الحواب

ک کسی کو بھائی کہنے میں اس کے ساتھ برابری کا ادعا ہے۔ ہمارے وف میں ہے کہ اپنے ہم عمروں کو بھائی کہہ کرکے خطاب کرتے ہیں، اور اپنے سے زیادہ معمراور بوڑھوں کو چچا داداوغیرہ کہتے ہیں۔ انبیاے کرام علیہم السلام کے ساتھ برابری کا اعتقادر کھنے والا ضرور کا فرہے، اور بھائی کہنے میں برابری کا ادعا ہے۔ اس لیے یہ قول ضرور کفر ہے، اور حدیث کل مومن اخوۃ یہ امت کے لیے ہے عرف یا شرع میں رسول اور نبی کومومن نہیں کہا جاتا۔ مومن کا اطلاق امتی پر ہوتا ہے، اور یہ اطلاق قرآن مجید سے مستفاد ہے۔ ارشاد ہے:

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ مومن وہى لوگ بين جوالله اوراس كےرسول بر وَرَسُولِهِ."(۱)

- سیقیناً اگر افظی شرکت کی بنایر کل مو من احو ق کے تحت رسول کوموَمن مان کر بھائی کہنے کا جواز تلاش کیا جائے تو یہ نظمی مشارکت اس لفظ مومن پر ہوئی ہے۔جواللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پھران لوگوں کولازم ہوگا کہ اللہ عزوجل کو بھی بھائی کہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔
- الا بدمنه میں بہت باتیں خلاف ہیں۔ مگریہ مسئلہ حق ہے کہ جوکوئی کسی نبی یا رسول کی شان میں گستاخی کرے وہ کا فرومر تد واجب القتل ہے۔ وہ اگر توبہ بھی کرلے جب بھی حاکم اسلام اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جس گستاخ نے سوال نمبرا میں مندرجہ عبارت کہی اگراس کی نیت اس سے انبیاے کرام کے ساتھ مساوات ہوتو وہ ضرور مرتد واجب القتل اوراس پرتو بہ وتجدیدا بیان و نکاح بہر حال لازم ۔ واللہ تعالی اعلم ۔
- تبلیغی جماعت والے سب کے سب ویوبندی ہیں، اور ان لوگوں کی دوڑ دھوپ سب دیوبندیت پھیلانے کے لیے ہے۔اس جماعت کے امیر مولوی الیاس نے کہا۔لوگ جمھتے ہیں کہ پیخر یک صلوۃ ہے میں بہ فتم کہتا ہوں پیخر یک صلوۃ نہیں۔ ظہیرالحسن میرایہ معاکوئی پاتانہیں، مجھا یک نئی قوم بنانی ہے، یا بیدا کرنی ہے۔ (دینی دعوت) ایک دفعہ انھیں مولوی الیاس نے کہا کہ مولا ناتھا نوی (اشرف علی) نے بہت کام کیا ہے۔میراجی چاہتا ہے کہ طریقۂ کارمیرا ہواور تعلیم ان کی پھیلائی جائے۔ان عبارتوں سے ظاہر ہوگیا کہ بلیغی جماعت کا مقصد نہ لوگوں کو نمازی بنانا ہے، نہ دین دار بلکہ دیوبندی بنانا ہے، اور دیوبندی شان الوہیت ورسالت میں گستاخی

[1] قرآن مجيد، آيت:٢٦، سورة النور، پ:١٨

کرنے کی وجہ سے کا فرومر تد ہیں۔ اور سبتیلینی دیو بندی ہیں اس لیے یہ بھی کا فرومر تد ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔
بیر کہنا کفر ہے کہ آج کا بہودی ، مجوسی اگر چہ حضور برا بیان نہ لائے ،
عمل صالح کر بے توجنت میں جائے گا۔

مسئوله: زامرحسین مصباحی، نوابوره، وارانسی (یو.پی.) – ۱۸رصفر ۱۳۹۹ ھے

کیا فرماتے ہیں علماہے دین ومفتیانِ شرع متین درج ذیل بیانات کے بارے میں جواب مدل و مفصل تحر رفر مائیں۔

سورهٔ بقره کی باسٹھویں آیت، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصاریٰ ہو، مجوسی ہو، صابی ہو۔اگروہ شرک نہیں کرتا، عامل صالح ہے بے خوف وخطر جنت میں جائے گا؟ آج کا یہودی آج کا نصرانی، آج کا مجوسی، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوا گر حضور پرایمان نہ لائے گا تو بھی جنت میں جائے گا، شرک نہیں کرتا، نیک عمل صالح ہووہ جنت میں جائے گا چاہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم پرایمان نہ ہو، سیرت النبی میں سب حوالہ دیا ہے، آیت کا جواب آیت سے فقہ سے نہیں مانیں گے۔ (بیان ثاراحمہ ولددین محمد، ساکن دلی گڑھی)

آخ کا یہودی، آج کا نصرانی، آج کا مجوسی کاعمل کتنا ہی اچھا ہو جب تک محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔ (بیان بشیراحمد ولدامیراللہ، ساکن اوزکاریشور)

الجوابـــ

ناراحد، اپناس قول کی وجہ آج کا یہودی، آج کا نصرانی، آج کا مجوی کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر حضور پر ایمان نہ لائے گا تو بھی جنت میں جائے گا، نیک عمل صالح ہو جنت میں جائے گا چا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ کا فر مرتد اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ وہ انکار کر رہا ہے سیاروں قرآن کی آیات کا اور ہزاروں احادیث کا اور اسلام کے بنیادی عقیدے کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ پورے قرآن پر ایمان لا یا جائے۔ قرآن مجید کے ایک لفظ پر بھی جس کا ایمان نہ ہو وہ جہنمی ہے اور قرآن مجید میں فرمایا گیا:"محمد رسول الله و ما محمد الارسول، یا ایھا النبی انبی رسول الله الیکم جمیعا۔"وغیرہ وغیرہ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے اور بلاشبہ جہنمی ہے۔ دوسری بات یہ کقرآن مجید میں فرمایا گیا:

"قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. "(١) مَنْ فَرَمادوالله عِيمِت ركھتے ہوتو ميري پيروے كرو

راً الله قرآن مجيد، آلِ عمران٣، آيت:٣١ـ

اورفرمایا:

"مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّه."(١)

اورفرمایا گیا:

"مَا التَّاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنهُ فَانتَهَوْ. "(٢)

اورفرمایا:

"مَا كَانَ لَمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَة اِذَا قَضَى الله وَ رَسُولُه اَمُرًا أَنُ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَةَ عَنُ امرهم."(٣)

اورفرمایا:

"فَلُيَحُذُرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنُ اَمُرِهِ اَنُ تُصِيبُهُمُ عَذَابٌ تُصِيبُهُمُ عَذَابٌ اَلْكُمْ. "(٣)

اورفر مایا:

'فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوُكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيَ اَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ."(<sup>(4)</sup>

اورصاف صاف فرمایا:

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

جوشميں رسول ديں وہ لواور جس سے منع کريں اس سے بازر ہو۔

جب الله اور رسول کسی بات کا فیصله کر دیں تو اخصیں اپنے معاملہ کا اختیار باقی نہیں رہتا۔

جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انھیں ڈرنا چاہیے کہ انھیں کوئی فتنہ یا دردناک عذاب نہ پہنچے۔

تیرے رب کی قتم لوگ ہر گر مؤن ہیں ، یہاں تک کہآ بسی جھگڑے میں آپ کو تھم بنا ئیں اور پھر آپ کے فیصلہ پر کوئی دل میں تنگی نہ محسوں کریں اور اسے پوری طرح مان لیں۔

- [ ا ] قرآن مجيد، سورة النساء، پ:٥، آيت:٨٠
- لرِّ٢] قرآن مجيد، سورة الحشر، پ:٢٨، آيت:٧
- إس قرآن مجيد، سورة الاحزاب، پ:٢٢، آيت:٣٦
  - ر ١٨٠ قرآن مجيد، سورة النور، پ:١٨٠ آيت:٦٣
  - و قرآن مجيد، سورة النساء، پ:٥، آيت:٦٥

"وَمَنُ يَّعُصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا صولَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ."(١)

قرآن كريم كے جھلانے كے بارے ميں ہے: "إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْيِنَا سَوُفَ نُصُلِيُهِمُ نَارًا ﴿"(٢)

فاص الل كتاب يخطاب ي:

"يَأَيُّهَا الَّذِيُنَ أُوتُوا الْكِتْبُ الْمِنُوا بِمَا نَزَّلُنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ مِّنُ قَبُلِ اَنُ نَظُمِ سَ وُجُوهًا فَلَى نَظُمِ سَ وُجُوهًا فَلَى اَذُبَارِهَا اَوُ نَلُعَنَهُمُ كَمَا لَعَنَّا اَصُحٰبَ الْمَنَّا اَصُحٰبَ السَّيُت وَ"

جواللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرے اور اس کی حدول سے بڑھ جائے ، اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا،جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اوراس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔

جنھوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ، ہم ضرور ان کوجہنم میں ڈالیں گے۔

اے اہل کتاب ایمان لاؤاس پر جوہم نے اتارا جوتمھارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، قبل اس کے کہ ہم منہ بگاڑیں تو آٹھیں پھیر دیں پیٹھ کے بل یا ان پرلعنت کریں جیسے سنیچر والوں برکی۔

ان سبآیات کا مفادیہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کونہ مانے ، ان پر ایمان نہ لائے ، قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے ، وہ ضرور جہنمی ہے ، علاوہ ازیں یہود ونصار کی ، مجوسی ضرور جہنمی یوں بھی ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں ۔ قرآن مجید میں ہے: ''نصار کی نے کہا عیسی خدا کے بیٹے ہیں ، یہود نے کہا عزیر خدا کے بیٹے ہیں ، یہود نے کہا عزیر خدا کے بیٹے ہیں ، یہود نے کہا عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور مجوسی دوخدا مانے ہیں ''اہر من اوریز دان' ۔ اور مشرک ضرور جہنمی نے رما تا ہے :

"ان الله لا يغفر ان يشرك به ." الله شرك برگزنهيں بخشے گا۔

ره گئی وه آیت جس کا سوآل میں حوالہ ہے، اس میں صاف "مُن المن بالله" ہے۔ 'ان میں سے جواللہ پر ایمان لایا'۔اللہ پرایمان لانے کا مطلب ہے کہ جو کچھاس نے فرمایا سب کو مانے ، اللہ نے جب تھم دیا کہ قرآن پرایمان لاؤ ، رسول پرایمان لاؤ۔ تو جو قرآن کو نہ مانے ، رسول کو نہ مانے ، ان پرایمان نہ لائے وہ اللہ کونہیں مانتا، وہ اللہ پر ہرگز ایمان نہیں لایا، لہذاوہ اس آیت کا مصداق نہیں۔ یہ خص کتنا جالاک ہے۔خود تو سیرة النبی کا حوالہ دیتا ہے اور ہم کو کہتا ہے فقہ سے نہیں مانیں گے، گویا سیرة النبی کا درجہ تمام کتب فقہ سے اس کے زدیک اونچا ہے۔

لرا الله قرآن مجيد، سورة النساء، پ:٤، آيت:١٤

إلى قرآن مجيد، سورة النساء، ب:٥، آيت:٥٦

إسي قرآن مجيد، سورة النساء، پ:٥، آيت:٤٧

ے نظاہر ہو گیا کہ فقہ کامنکر ہے۔اس انکار کی وجہ سے بھی اس پر تو بہ وتجدیدایمان و نکاح لازم ہے۔اگر بیخض تو یہ، تجدیدایمان اور بیوی والا ہے تو تجدید نکاح نہ کرلے تواس سے میل جول بند کر دیا جائے۔ بشيراحمه نے سیح کہا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

بہ کہنا کفر ہے کہاس امت کے علما بنی اسرائیل کے انبیا کے برابر ہیں مسئوله بمحبوب على شمتى خال بمحلّه بيُل مُكر، قصبه اتر وله شلع گوندُه (يو. يي. )-10رمحرم الحرام ٢٠٠١ ه

سک زیدنے بیکھا کہاس امت کے علما بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں (علیہم الصلاۃ والسلام)۔ زيدكايبقول كس درجه درست ج؟ بينوا بالدليل تو جرواعند الجليل.

بیکہنا کہاس امت کےعلابنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں،کلمہ کفرہے۔قائل پرتوبہ تجدیدا بمان اور ا گربیوی والا ہےاوراسی بیوی کورکھنا جا ہتا ہواور بیوی بھی راضی ہوتو تجدید نکاح بھی فرض ہے۔اس لیے کہاس پر تُطعی یقینی اجماع ہے کہانبیااولیا سےافضل ہیں۔کوئی ولی کسی نبی کے درجہ کونہیں بہنچ سکتا۔شرح فقہا کبر میں ہے: ' ولی کسی نبی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ "ان الولى لا يبلغ درجة النبي."

اسی میں ہے:

علما کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاے کرام اولیا سے

"اجمع العلماء على ان الانبياء افضل من الأولياء."

والله تعالى اعلم \_

# زید کہتا ہے کہ بیکہنا کفر ہے کہ علما بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔علما کوانبیا کی طرح کہنا کفرہے یانہیں؟

مسئوله: توقیق احمر،امانت رسول، مدرسه رضویه مدینة الاسلام، مدایت نگر، بھورے خان، پیلی بھیت-۲۲ر جب۱۸۱۴ھ

ایک مفتی صاحب نے فضائل علاے کرام میں دورانِ تقریر حدیث پاک پڑھی: "علماءُ امتی کانبیاء بنبی اسرائیل." اورتر جمه فرمایا: آقاے کا ئنات صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا،میری امت کے علما بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی نبوت کا درواز ہتو ہند ہو گیا ،اب نبی تو کوئی آئے گانہیں ،اب نبیوں کا کام علاے کرام کریں گے، اچھائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے بچائیں گے، جوان کے نائبین و جانشین

ہوں گے۔اس پرزیدنے کہا، مفتی صاحب کوتو بہ کرنی چاہیے، نبیوں کی طرح غیر نبی کو کہنا کفرہے۔اس حدیث کا ترجمہ غلط کیا اور مفتی صاحب سے کوئی بات نہ کرے ۔لوگوں میں مفتی صاحب کے خلاف بولنے لگا اور مفتی صاحب کی برائی کرنے لگا کہ وہ حدیث کا غلط ترجمہ کرتے ہیں،ان پرتوبہ فرض ہے۔ عمرونے زید کے اعتراض کرنے پرزیدسے کہا کہ حضرت مفتی محد شریف الحق صاحب قبلہ نے بھی مار ہرہ شریف کے عرس میں دوران تقریر کہی حدیث پڑھی تھی اور ترجمہ یہی کیا تھا۔اس پرزیدنے کہا کہ میں مفتی صاحب کی بات نہیں مانتا،لہذا حکم شرع سے آگاہ فرمایا جائے۔ بینوا تو جروا۔

الجواب

حدیث مذکورکاتر جمہ مفتی صاحب نے میچ کیا، طرح کے معنی مانند کے ہوتے ہیں جو صرف ایک مشابہت چاہتا ہے اوراس میں کوئی حرج نہیں ہاں مثل کہنا منع ہے کیوں کہ اس میں ایہا م مساوات ہے۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کوایک صاحب نے لکھا۔۔" آپ ہم لوگوں میں مثل نبی ورسول کے ہیں۔ اس پریہ تنبیہ فرمائی، مولا نا پہلفظ بہت ہی سخت ہے۔ لا الدالا اللہ یہ حقیر فقیر ذکیل، سیاہ کار، نابکار کیا چیز ہے۔ ہاں اکابر کے لیے پہلفظ حدیث میں ہے کہ بن المشیخ فی قومہ کالنبی فی امته." شیخ اپنی قوم میں مانند نبی کے ہیں اپنی امت میں مرمثل و مانند میں بہت فرق ہے، مثل معاذ اللہ مساوات کا ایہام کرتا ہے اور مانند صرف ایک مشابہت، چاہتا ہے۔ علما فرماتے ہیں اس لیے سیدنا امام اعظم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایمانی کا بمان جرئیل فرمایا نہ مثل ایمان جرئیل۔"(۱)

مجھے نے ہم ذکیل و کمین کی کوئی بات نہ مانے تو اس سے پچھ فرق نہیں پڑتا کیئن اگرزیدنے واقعی ہے کہا ہے کہ دمفتی صاحب کو تو بہ کر فی چا ہے ، نبیول کی طرح غیر نبی کو کہنا کفر ہے۔' تو زید پر تو بہ فرض ہے۔ اس نے ایک کلمہ حق کو کلمہ کفر کہا جو ستازم کفر ہے۔ اس پر تو بہ کے ساتھ ساتھ تجدیدا بمان و نکاح بھی لازم ہے۔ نیز بے ملم کو فتو کی دینا حرام ۔ حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے ارشاد ہے: "من افتی بغیر علم لعنته ملئکة السموات و الارض . "(۲)

إورفرمايا:"اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار."(")

لیکن اگرزید نے مفتی صاحب کو صرف ٹو کا ، نہان سے مذکورہ کلمہ کہا نہ مفتی صاحب سے تو بہ کا مطالبہ کیا تو جس نے زید پر بیغلط الزام لگایا وہ سخت مجرم ہوااورخوداس پر تو بہ کے ساتھ ساتھ تجدیدایمان و نکاح لازم ہے۔

لرا ] فتاوى رضويه، ج: پنجم، ص: ٧٩٥

إِ ٢] جامع صغير، ج: ٢، ص: ٢٧٢

إرجي كنز العمال للمتقي،ج: ١٠٠٠ص:١٨٤، جامع صغير للسيوطي،ج:١٠ص:١٨

#### بیرکہنا کفر ہے کہ بلی کی پیدائش شیر سے بہواسطہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔کیاچو ہے کی پیدائش خنز بر سے بہواسطہ شیطان ہے؟ مسئولہ:نورمجرنوری، تیارہ، پوسٹ ماکھ پور،ریج الاول ۱۲۱۴ھ

ملاکہ و جنات کے علاوہ جملہ حیوانات جرند پرند، وحشرات الارض کی تخلیق تخلیق انسان سے قبل کی ہے یا بعد کی۔ اگر قبل کی ہے تو آیا کل کی ہے یا بعض کی؟ اگر کل کی ہے فیہما اور اگر بعض کی تو بقیہ ماندہ کی تخلیق طوفان نوح سے پہلے ہوئی یا بعد میں؟ اگر پہلے ہوئی تو کیا حضرت سیرنا نوح علیہ السلام نے تمام حیوانات مثلاً گا ہے، بھینس، کبری، طوطا، بچھو، بیثو، سانپ، کھٹل وغیرہم کے جوڑوں کو کشتی پر سوار کیا یا بعض جوڑوں کو۔ اگر کل کو فیہما، اور اگر بعض کو سوار کیا تو باقی ماندہ طوفان سے کس طرح محفوظ رہے، اور جھیں سوار کیا وہ تعداد میں کتنے جوڑے تھے اور اگر بعض کی تخلیق طوفان نوح کے بعد ہوئی تو کتنے دنوں بعد؟ نیز زید کا بیقول کہاں تک درست ہے کہ شتی نوح علیہ السلام پر چوہے کی پیدائش شیر سے بہوا سطہ حضرت نوح علیہ السلام ہے؟

"من کل زوجین" کا استغراق بیرچا نها ہے کہ اس وقت جینے جان دار تھے سب کے ایک نرو مادہ کوسوار کرائیں۔ آج کل جینے حیوانات پائے جاتے ہیں، سب اس وقت سے یانہیں، یہ ہیں معلوم۔ زید نے جو کہا وہ کسی کی من گڑھت ہے اور دوسرا جملہ کلمہ کفر جو اس نے بلی کے بارے میں کہا۔ انسان کا حیوانات سے جفتی کرنا حرام اور بے حیائی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نبی اور رسول ہیں۔ ان کی طرف الی بے حیائی اور حرام کاری کی نسبت کفر ہے۔ زید کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئ۔ اس پر فرض ہے کہ فوراً تو بہ کر ہے، کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہو، بیوی کورکھنا چا ہے تو اس سے میٹے مہر کے ساتھ نیا نکاح کرے۔ اگر بیسب کر لے فیہا وور نہ مسلمان اس سے میل جول، سلام کلام بند کر دیں۔ مرجائے تو اس کے کفن فن جنازے میں شریک نہ ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔

[ ] قرآن مجيد، سورة هود، پاره: ١٧، آيت: ٤٠

#### م جلداول

#### به کهنا کفرے کہ انبیا ہے سالقین نے تو حید کی ممل دلیل نہیں دی مسئولہ: محرمنیر برکاتی، ہلال منزل، کاغذی بازار، کراچی، یا کتان-۱۰۱رد وقعدہ ۱۴۱۵ھ

ریدا پی تقریر میں کہتا ہے کہ جتنے نبی آتے رہے وہ اللہ کی توحید کی خبر دیتے رہے، اوراس دعو ہے گواہ آتے رہے۔ مگر جتنے گواہ آئے وہ سب گواہ جو تھان کی گواہی نہیں تھی، بلکہ خبرتھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ وحدہ لاشریک ہے۔ اس لیے دعو ہے کی دلیل مکمل نہیں ہوئی۔ کم از کم ایک ہستی تو ایسی ہوئی چا ہیے تھی جو بہ کہتا کہ میں خبر نہیں دے رہا ہوں۔ اپنے سرکی آئکھوں سے دیکھ کر کہد ہا ہوں کہ وہ وحدہ لاشریک ہے، ور نہ وہ گواہی نہیں میں خبر بھل رہی تھی ۔ فہر بھی خبر ہوتی ہے کسی واقعے کو بیان کرنا، گواہی ہوتی ہے کہ کوئی کہے میں نے اپنی آئکھوں سے موجود ہوکر دیکھا، گواہی کے لیے شرط ہے کہ اپنی آئکھوں سے دیکھ کر گواہی دے۔ آج تک تو خبر آئی رہی کوئی تو ہو جو گواہی دے۔ آج تک تو خبر آئی رہی کوئی تو ہو جو گواہی دے۔ زید کے اس قول پر جب ہم نے زید کو کہا کہ تمہارے اس قول سے انبیا کی گواہی کنی لازم آتی ہے۔ جب کہ انبیا کی گواہی قر آئی آیات سے ثابت ہے تو زید نے جو اب میں یہ اکہ میں انبیا کی گواہی حضور علیہ السلام کی معراج والی گواہی پر مانتا ہوں۔ تو زید کی بہتا ویلی قابل قبول سے انہیں؟

ایک اورجگہ پرزید حدیث پاک بیان کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام فر ماتے ہیں، تمام انبیا کی امت کو نصف جنت ملے گی ۔ بیحدیث بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم ایک دوسر ہو کو روشر کے کافر ومشرک کہنے پر تلے رہتے ہیں، تو جنت کون بھر ہے گا۔ جب سارے ہی غیر مسلم ہو گئے تو جنت کون بھر کا گا؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے مقام پر غلط تم کی با تیں اور آیات واحادیث کے غلط ترجمے کیے ہیں۔ مثال کے طور پر: "وَعَلَّمَکَ مَالَمُ تَکُنُ تَعُلَمُ . "کا ترجمہ بیکرتا ہے کہ اور تجھے وہ سب پھے سکھا دیا جو تو نہیں سیکھ سکتا تھا، اور حدیث بیان کی: "لاَنَّ الشِّرْکُ فِیْکُمُ قَلِیْلَ . "اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ "تم میں مشرک نہیں ہوگا۔" لہذا صورت مسئولہ میں کیا زید کو تو بہ کرنالازم ہے ، اور تجہ بیدائیان اور تجہ بدنکاح کرنا ضروری ہے، اور بی تو بعلانیہ کرنالازم ہے ، اور تجہ بیدائیان اور تجہ بدنکاح کرنا ضروری ہے، اور بیتو بعلانیہ کرنالازم ہے ، اور تجہ بیدائیان اور تجہ بینہیں ؟ اور ایسے خص سے وعظ کرانا یا تقریر کرانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب

سوال میں زید کی تقریر کا جومضمون بیان کیا گیا ہے وہ حد درجہ خطرناک ہے اور یقیناً زید پرتو بہ اور تجدید ایمان، بیوی والا ہوتو تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ بیٹ کلی ہے۔اس سے تقریر کرانا حرام،اس کی تقریر سننا حرام، بیہ بالکل اس حدیث کا مصداق ہے کہ فرمایا:

"يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث مالم تسمعوا انتم ولا ابائكم فاياكم واياهم لايضلونكم والإيفتنونكم ."(١)

اخیر زمانے میں بہت بڑے فریب کار، بہت بڑے جھوٹے لوگ پیدا ہول گے، محصی ایسی بات سنائیں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تہہارے باپ دادا نے، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، کہیں تم کو گفتے میں نہ ڈال دیں۔

"لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا تَاكَورُنُوا تَاكَورَ اورَتَم لُولُول بِرِ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ."(") شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ."(")

اس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ آخرت میں جب تمام اولین وآخرین جمع ہوں گے اور اگلے کفار سے فرمایا جائے گا، کیا تمہارے پاس میری طرف سے احکام پہنچانے اور ڈرانے والے نہیں آئے؟ تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے وکی نہیں آیا۔ اس پر انبیاے کرام سے دریافت کیا جائے گا، وہ عرض کریں گے بیجھوٹے ہیں، ہم نے انھیں تبلغ کی ۔ کفار پر ججت قائم کرنے کے لیے، انبیاے کرام سے ثبوت طلب کیا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے امت محمد یہ

را الله مشكوة المصابيح ، ص: ٢٨ ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ، مجلس بركات ، اشرفيه

إ ٢ ] قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت:١٤٣، ب:٢

إسي قرآن مجيد، سورة الحج، آيت:٧٨، پ:١٧

ہماری شاہد ہے۔ بیامت پیغمبروں کے ق میں شہادت دے گی کہ ان حضرات نے بلیغ فر مائی۔ اس پراگلی امت کے کفار کہیں گے، آخیس کیا معلوم ہیہ مسے بعد میں ہوئے۔ اس امت سے بوچھاجائے گا، تمصیں بیا کسے معلوم ہوا؟ بیہ امت عرض کر ہے گی۔ یارب تونے ہماری طرف اپنے رسول محر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن نازل فر مایا، جس کے ذریعے ہم قطعی اور نقینی طور پر جانتے ہیں کہ انبیا ہے کرام نے کما حقہ ببلیغ کے فریضے انجام دیئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی امت کی نصدیق فر مائیں گے۔ اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی امت کی نسبت یو چھاجائے گا۔ حضور اپنی امت کی نصدیق فر مائیں گے۔

اس آیت میں بغیر آنکھ سے دیکھی اور کان سے سی ہوئی باٹ پرامت گواہی دے گی۔ جب کہاس نے بیہ بات قر آن اورا حادیث میں پڑھی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ہر گواہی کے لیے دیکھنا سننا ضروری نہیں۔

بزریعہ وی پاکسی نبی نے ارشاد سے جو بات معلوم ہوائی پر گواہی دینا ہے ہے۔ پھرانبیا ہے کرام کے ارشادات کی صدافت کے لیے گواہ ہونا ضروری نہیں یا انبیا ہے کہ ' حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعرابی ارشاد ہزاروں گواہوں کی گواہی پر بھاری ہے۔ حدیث میں ہے کہ ' حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعرابی ہے گوڑا خریدا، اعرابی کو نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیچھے چلنے کو کہا تا کہ اسے اس کے گھوڑے کی رقم ادا سے سول اللہ تعالی علیہ وسلم تیز چلے اور اعرابی آ ہستہ چلا۔ پچھلوگ اعرابی کے پاس آئے اور اس کے گھوڑے کی قیمت لگانے گئے، اور انھیں ہم معلوم نہیں تھا کہ نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خرید رہے ہیں تو خرید لیا ہے۔ اعرابی کی قیمت لگانے دوں گا۔ اب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعرابی کی آ وازشنی تو کھڑے ۔ کو خرید رہے ہیں تو گھیک ہے ورنہ میں اس کو نیچ دوں گا۔ اب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعرابی کی آ وازشنی تو کھڑے ۔ اعرابی میں نے اس کو تجھ سے اس گھوڑ کے کو خرید نہیں لیا ہے، تو اعرابی نے کہا نہیں ۔ بہ خدا میں نے اس کو تی اور اور کہا ، اگر آ پ اس میس نے اس کو تی دیا ہوں کی ہین کہا گواہ لاؤہ تو خرید کی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خرید کیا ہے۔ اعرابی نے کہا گواہ لاؤہ تو خرید کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھاکس بنا پرتم گواہی دیتے ہو؟ تو اخواں نے کہا یار سول اللہ آپ کو بی کی اللہ تعالی علیہ وسلم خریمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھاکس بنا پرتم گواہی دیتے ہو؟ تو اخواں نے کہا یار سول اللہ آپ کو بی کہا یار کرد یا۔ ''(۱)

واضح ہوکہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ خریداری کے وقت موجود نہیں تھے۔ گر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خریدلیا ہے تو اس پر انھوں نے گواہی دیدی۔اس ہے معلوم ہوا کہ ایک نبی کا ارشاد چشم دید سے بڑھ کر ہے۔ زید نے جو تاویل کی ہے وہ تاویل نہیں بلکہ ہمل جملہ ہے۔ جس کا واقعہ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ زید نے بکا کہ ہم ایک دوسرے کو کا فرومر تد کہنے پر تلے رہتے ہیں الخے۔ یہ خالص صلح کلیت ہے ،اوران باطل فرقوں کی تکفیر برطعن ہے ، جھوں نے صریح کفریات کیے۔ جن کے بارے میں علمانے فرمایا:

[[۱] ابوداؤد، جلد ثانی، ص:۱۵۲

"من شک فی کفره وعزابه فقد کفر ."(<sup>()</sup> اس کی بنایرز پیضرور کا فرہوگیا۔

تجمرہ تبارک وتعالی قیامت تک کلمہ گوافراد میں مذہب اہل سنت وجماعت کے ماننے والے باقی رہیں گے۔جونالجی ہوں گے، یہ جنت بھریں گے۔آبت کریمہ کا جواس نے ترجمہ کیا ہے یعنی ''تو نہیں سیھ سکتا تھا'' یہ تحریف معنوی ہے "تَعُلَم" کے معنی سکھنے کے ہیں، جاننے کے ہیں۔اسی طرح"قلیل" کا ترجمہ" نہیں ہوگا۔" کرناتحریف معنوی ہے۔زید پرفرض ہے کہان سب باتوں سے علانیہ تو بہ کرے۔کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہو، ہوی والا ہوتو تجدید نکاح بھی کرے۔ تو بہاورتجدیدا بمان کے بعداس سے تقریر ہر گز نہ کرائیں۔ یہ جاہل بھی ہےاورخدا ناترس بھی۔اس کاخوف بہر حال رہے گا کہالٹی سیدھی باتیں بلے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ ``

جلداول أ

## حضورکو بڑے بھائی کی طرح سمجھنا کفر ہے

مسئوله:نظیراحمدخان، ۱۳۰۰سی بنیایو کھر روڈ ،کلکته، بنگال-۱۳۰۰ر نیج الاول ۱۴۱۰ھ

محمد بشیر کا بای محمد بشارت سلام وقیام کا مخالف ریااور پیغمبراسلام صلی الله تعالی علیه وسلم کو برا ہے بھائی کے برابر سمجھتار ہا۔اساغیل دہلوی کی کتاب صراط متنقیم کی تمام عبارت کوحرف بہترف سیجھتار ہا،مولانا عبدالخیرامیر جماعت اہل حدیث کا پیرور ہا۔اس کےمشن کوآ گے بڑھا تار ہا،اور جماعت کی تبلیغ کرتار ہا۔لوگوں کو بزرگوں کےمزار برجانے اورقل وفاتحہ جا دروگا گر کی مخالفت کرتار ہا۔ کیا ہم اسےمسلمان سمجھ سکتے ہیں؟

برابر سمجھنا کفرہے۔صراطمتنقیم میں ایک جگہ پر لکھاہے کہ نماز کے اندراینے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آنا ہے، یہ بھی کفر ہے۔اس کے علاوہ اساعیل دہلوی کی کتاب تقوییۃ الایمان میں سیکڑوں کفریات بھرنے ہیں ۔اس لیے تشخص بھی دیگروہا بیوں کی طرح کا فرنے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### حضور کوہٹلریا ڈیٹیٹر کہنا۔

مسئوله: سراح احمر ٹیلر بارید لی، پوسٹ سه شراز ، شلع روہتا س – ۲۷ رذ والحجه ۱۴۱۹ ه

کیا فرماتے ہیں علماہے دین ومفتیان شرع متین اس جملہ کے متعلق'' حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا جو ما لک نصاب ہوکر قربانی نہ کرے۔اس سے کہہدو کہ ہماری عیدگاہ میں نہآئے۔'' کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہٹلریا ڈ کٹیٹر سمجھ لیا گیا ہے؟ جواس طرح کے رعونت پیند جملہ سے نوازا [[] در مختار، ج: ٦، ص: ٣٧٠، کتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع دارالکتب العلمية، بیروت لبنان

جاتا ہے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ایسے ذہن کا ثبوت کہیں نہیں مل پاتا ،اور پھر کلام پاک فرماتا ہے کہ دین میں جبر وزبرد سی نہیں۔ پھر حضور نے کب اور کس طرح اس طرح کا جملہ استعمال کیا ہوگا۔ برائے کرم وضاحت فرمائی جائے تا کہ میرے دین وایمان کوسکون نصیب ہو۔

الجواب

یہ کہنا کفر ہے کہ بیغمبر نے جو تا کھایا، حضور کو بکری کا چروا ہا کہنا منع ہے مسئولہ:عبدالمصطفیٰ رضوی، مدرسہ عزیزیہ، مظہرالعلوم، نچلول بازار ضلع مہراج سنج -۱۲رجمادی الآخرہ ۱۳۱۸ھ

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شِرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں:

زید کاکسی معتبر عالم دین کے بیہ کہنے پر کہ'' مجھ کوکسی اختلافی جگہ پرنہ لے جائے۔'' بیکہنا کہ پیغمبر نے جوتا کھایا، پیغمبر نے لاٹھی کھائی (اسی دین کی خاطر) تو کیا بیا نداز خطاب سیحے ہے یانہیں؟ دونوں صورتوں میں سیحے اور تسلی بخش جواب عنایت فر ماکر عنداللہ ماجور ہوں۔

الجواب

بر . العیاذ باللہ تعالیٰ! جس دریدہ ذہن گستاخ نے بیہ بکا کہ بیغمبر نے جوتا کھایا، لاٹھی کھائی اس پرفرض ہے کہ فوراً

بلا تاخیراس گستاخی سے توبہ کرے، کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہواور بیوی والا ہواور بیوی کورکھنا چا ہتا ہوتو تجدید
نکاح کرے۔اولاً یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے کذبِ بحت ہے۔ ظالموں نے پھر برسائے، گالیاں دیں لیکن بھی
وہ نہیں ہوا جواس دریدہ دہن نے بکا،اوراگر بالفرض ہوا بھی ہوجیسے اس نے کہا ہے تو حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی تخفیف شان ہے۔ بلکہ تو بین ہے۔علانے یہاں تک فرمایا کہ بکری کا چروا ہا کہنا منع ہے۔ حالاں کہ بیہ
صفحے ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری چرائی مگر چروا ہا عرف میں حقیر مانا جاتا ہے۔اس لیے کہنا
منع ہوا۔ یہ کہنا کہ فلال نے جوتا کھایا ہو۔اس کواگر
کہیں بیان کردیں گے تو وہ خود جوتا لے کرمار نے کے لیے دوڑ ہے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### نور محرى كوئيد كهناكه جب تك لباس بشرى طاهر بين مهوا تفارب العالميين تفا مسئوله ضمير حسن خال، قد دائي نگر، ملد دانی، نيني تال - ۸رصفر ۱۴۲۰ه

سکے کوئی عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کواس طرح بیان کرے کہ جب تک یہ نورلباس بشریت میں خلا ہز ہیں ہوا تو رحمۃ للعالمین ہوگیا۔ کیا اس طرح کا بیان صحیح ہے؟

الجواب

یہ کہنا کہ جب تک نورلباس بشریت میں ظاہر نہیں ہواتھا،ربالعالمین تھا کفر ہے،اور کہنے والا کا فر۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

به کهنا که نماز میں کتے کا خیال آجائے تو نماز ہوجائے گی۔ مگر حضور کا خیال آجائے تو نماز ہوجائے گی۔ مگر حضور کا خیال آجائے تو نماز ہوجائے گی۔ مگر حضور کا خیال آئے ہے؟ خیال آئے ہے نماز نہ ہوگی۔ کیاانگوٹھا چومناعیسا ئیوں کا طریقے الآخر ۱۳۱۹ھ مسئولہ: محمط البطنی ساکن محی الدین پور، پوسٹ نور پون سرائے ، منجل ، مراد آباد – ۱۸ اربی الآخر ۱۳۱۹ھ

کیافر ماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید کہتا ہے کہ نماز میں کتے کا خیال آ جائے تو نماز ہوجائے گی ،اور محمصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگ ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پرانگوٹھا چومنا عیسا ئیوں کا طریقہ ہے۔ بدعت اور ناجا ئز ہے ، وہ کہتا ہے کہ حضور کوعلم غیب نہیں تھا۔ زید امامت کرتا ہے۔ایسے خص کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں ؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں ،مہر بانی ہوگی۔ بینواوتو جروا۔

الجواب

زید جس نے یہ بکانماز میں کتے کا خیال آجائے تو نماز ہوجائے گی،اور محصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آجائے تو نماز نہ ہوگی۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شدید تو بین کی اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جو حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقد س میں ادنی سی گنتاخی کرے وہ کا فرومر تدہے،مسلمان نہیں۔ نیز اس نے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا اس کی وجہ ہے بھی کی کر نماز ہوگیا۔ نہ اس کی نماز نماز ہم نہ اس کے بیچھے کسی کی نماز چھے ۔ اس کے بیچھے نماز کر سے نام افد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر بیٹو سائل علیہ وسلم سن کر گوشا چومنا عیسا نیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ زید کو پکڑیں اور اس سے پوچھیں کہ کہاں سے خابت ہے کہ عیسا نیوں کا طریقہ ہے۔ میانی برترین خبیث وہائی ہے۔ اس لیے عام دیو بندیوں کی طرح سے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ دیو بندی نہ جب کی بنیاد ہی جھوٹ اور فریب پر ہے نام نامی سن کر انگو شطے چومنا یہ خالص جھوٹ بول رہا ہے۔ دیو بندی نہ جسل کے لیے مجد داعظم اسلامی طریقہ ہے اور خاص اہل سنت و جماعت کا شعار ہے اور صدیث سے نابت ہے۔ نفسیل کے لیے مجد داعظم اسلامی طریقہ ہے اور خاص اہل سنت و جماعت کا شعار ہے اور صدیث سے نابت ہے۔ نفسیل کے لیے مجد داعظم اسلامی طریقہ ہے اور خاص اہل سنت و جماعت کا شعار ہے اور صدیث سے نابت ہے۔ نفسیل کے لیے مجد داعظم اسلامی طریقہ ہے اور خاص اہل سنت و جماعت کا شعار ہے اور صدیث سے نابت ہے۔ نفسیل کے لیے مجد داعظم اسلامی طریقہ ہے اور خاص اہل سنت و جماعت کا شعار ہے اور صدیث سے نابت ہے۔ نفسیل کے لیے مجد داعظم اسلامی طریقہ ہے اس اسلامی طریقہ ہے۔ نفسیل کے لیے مجد داعظم اسلامی طریقہ ہے۔ نام نامی سن کر انگو شعار ہے کہ میں کہ کو سے کہ کو سیار کی بندی کے دیو بندی کی میں کو سیار کیوں کی میں کو سیار کو بندی کی بندی کی کو سیار کو بر کی بندی کی بندی کی کی کہ کو سیار کیوں کی کو بر کیوں کی کو بر کی کو بر کی بندی کو بر کو بر کی بندی کی بندی کو بر کو بر کی بی کو بر کی بر کو بر کیا ہو کو بر کر کو بر کو بر کی بر کو بر کو بر کی بر کو بر کو بر کر کو بر کو بر کو بر کی بر کو بر کر کو بر کو بر کر کی بر کر کو بر کر کو بر کر کو بر کر کو بر کو بر کو بر کر کو بر کر کو بر کر کو بر کر کر کر کو بر کر کو بر کے کر کو بر کر کر کر کر کر کر کر کر کو بر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

بيركهنا كيساہے كما بھى نبوت مكمل نہيں؟

مسئوله:عبدالغفور، چھپره (بہار) - ۲۶ رذ وقعده ۲۰ ۱۳۰ اص

سک زیدکہتا ہے کہ بھی نبوت مکمل نہیں ہوئی حضور سرکار مدینہ کی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے۔ یہ کہنا کیساہے؟



الجواب یہ کہنا کہ ابھی نبوت مکمل نہیں ہوئی ،کلمہ کفر ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

بر کہنا کیسا ہے کہ جس نے نبی کونہ در یکھا ہوہمیں در کیھے لے مسئولہ: ڈاکٹرکلیم احمد غال،۲۵مفیل غربی، شاہ جہان پور (یو. یی. )-۲۱رمحرم ۱۲۹ھ

سک ایک نوجوان عالم صاحب جن کی سند دیکی کرعالم ہونے کی تصدیق نہیں ہوسکی ہے۔ جمعہ کے روز خطبہ ہونے سے پہلے وعظ فر مارہے تھے۔ جس کے دوران جوش خطابت میں فر مانے لگے کہ'' جس نے رسول کونہ دیکھا ہووہ ہمیں دیکھے۔ کیوں کہ علما وارث انبیا ہوتے ہیں۔''

اس بیان کوشن کرمیرے ذہن میں مندرجہ ذیل شوال انھرتے ہیں۔جن کی وضاحت قرآن اور حدیث کی روشنی میں درکارہے۔ فآویٰشارح بخاری کتاب لعقائد جلداول عقائد متعلقه نبوت

ا علما کا انبیا کے وارث ہونے سے کیا مراد ہے، اور اس میں علما کس حد تک اپنے آپ کو انبیا سے منسلک کر سکتے ہیں؟

🕜 کیا کوئی عالم انبیایارسول کے شل ہوسکتا ہے کہ وہ بیہ کہنے لگے کہ جس نے رسول کو نہ دیکھا ہووہ ہمیں دیکھے؟

ت کیاایساعقیدہ رکھنےوالے عالم کوامام بنایا جاسکتا ہے،اوراس کے پیچھے نماز درست ہوگی؟

🍘 اگرایسے عالم کے بیچھے نماز درست نہیں ہے تواس نے بیچھے پڑھی گئی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیااس کو دہرانا ہوگا،اور جمعہ کے بجائے ظہر کی قضایڑھنی پڑے گی؟

کیا سے عالم کوئسی دینی مدرسہ میں بچوں کوتعلیم دینے کے لیے رکھا جاسکتا ہے؟ 🖎

ک اگروہ عالم اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنا جانہے تو اس کی کیا صورت ہے، اور اس اصلاح کے بعد اس کوامام بنانا درست ہوگا کہ ہیں؟

الجوابـــــ

سیام عالم نہیں، عالم ہوتا تو ایسی غلط بات نہیں کہتا۔ لوگ ہرامام کو عالم سیجھنے لگتے ہیں۔ بیٹوام کی غلطی ہے۔ کسی مدرسہ کی سند ہونے سے بھی کوئی عالم نہیں ہوتا۔ آن کل چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو جانے دیجی۔ ہڑے ہڑے ہر کری مدرسوں میں جاہلوں کوسند دے دی جاتی ہے۔ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں سے اسنے علما فارغ ہوئے ۔ حتی کہ اگوکوئی صاحب پورے درس نظامی کو بیجھ ہوں، اور یا دبھی رکھا ہو پھر بھی وہ عالم نہیں۔ درس نظامی کی تخصیل عالم ہونے کا پہلا زینہ ہے۔ عالم ہونے کے لیے درس نظامی کے بعد بہت کچھ پڑھنا اور یا در کھنا پڑتا ہے۔ بہر حال اس امام کا یہ کہنا اس کی تعلی اور خودستائی ہے۔ یقیناً سے اپناس ہم خرول جملہ سے درجوع کرنا چاہیے، تو بہر کرنا چاہیے، وہ بھی علانیہ۔ اگر وہ علانیہ تو بہنہ کرے تو اسے امامت سے معزول کردیں، اور جس وقت سے اس نے یہ جملہ کہا ہے اس وقت سے اب تک اس کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز وں کو دہرایا جائے۔ آن کل کے لوگ حضور جسے کیا ہوں گے۔ حضور جسیانہ کوئی نبی ہوا ہے نہ درسول، حضور کا مثل محال بالذات ہے، کوئی ہوئی نہیں سکتا۔ مگر امام نے مثل ہونے کا دعوی نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث عوام وخواص کی زبان یا بادات ہے، کوئی ہوئی نہیں سکتا۔ مگر امام نے نہیں ملی ہوسکتا ہے کہتی ہوکہ فرمایا:

"من زارعا لمًا فكانما زَارَني " جس نَي سي عالم كى زيارت كى گوياس نے ميرى زيارت كى ۔ ميرى زيارت كى۔

اگریدارشاد سی علم کورسالت صلی الله تعالی علیه وسلم کا کرم ہے۔ گراس کی روشن میں کسی عالم کویہ کہنا درست نہیں کہ جس نے رسول کونے دیکھاوہ ہمیں دیکھے الخے۔ حدیث میں بھی'' کانما'' یعنیٰ' گویا'' ہے اور یہاں قطعی حکم ہے جس

جلداول

سے مثلیت کا شبہہ ہوتا ہے۔ امام اگر عالم ہوتا تو اس نکتہ کو بہھتا وہ سرکارکا کرم ہے۔ ہمیں جائز نہیں کہ اتنے بڑے بول
بولیں۔ علاے کرام بلا شبانبیا کے وارث ہیں جیسا کہ تھے حدیث میں وارد ہے: ''علاعلم میں دین کے تحفظ و بقا اور بلیغ میں
انبیاے کرام کے وارث ہیں۔' اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ان جیسا ہو۔ ہربیٹا باپ کا وارث ہے، ہربیٹی اپنے باپ کی
وارث ہے۔ کسی وارث کا مورث کے مثل ہونا کیا ضروری ہے؟ ہوسکتا ہے باپ خوب صورت حسین ہواور بیٹا برصورت
گینڈ ا، ہوسکتا ہے باپ عالم، فاضل ، تقی، پر ہیزگار ہواور بیٹا کا فریا فاسق ، بدکار۔ حضرت سیرنا نوح علیہ السلام پنجمبر سے
ان کا بیٹا کنعان کا فر، ابوجہل کا فرقا۔ اس کے بیٹے حضرت عکر مدرضی اللہ تعالی عنہ صحابی۔ واللہ تعالی اعلم۔

اللّه عزوجل کے ارشاد کو انبیا ہے کرام سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، انبیا ہے کرام نے کلام الہی کا جومطلب سمجھاا سے غلط اور اپنے دل سے سمجھے ہوئے معنی کوئیج قرار دینا کفر ہے

مسئوله: محمد ابرا ہیم رضانوری، مقام و پوسٹ خیریا ، ضلع شہڈ ول (ایم. پی.) – ۲۸ رشوال ۱۲۱۱ ھ

سی ایک ایسے تخص کا انقال ہوا جس کے اقوال وافعال پورے دیوبندی وہابی جیسے تھے۔ ان اقوال میں سے صرف دوقول تقل کیے جاتے ہیں۔ (۱) اس کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے بیاری چیزی قربانی طلب فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزندگی قربانی پیش کی حالاں کہ ان کواپنی جان کی قربانی دین چاہیے تھی۔ اس لیے کہ ہرانسان کو سب سے زیادہ اپنی جان عزیز ہوتی ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بچی محبت نہ تھی۔ (۲) قول یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ جنگ سے بیچھے رہ گئی تھیں ، اور ان پر بہتان لگایا گیا تھا تو آگر رسول اللہ تعلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب تھیں وکلام کیوں بند فرمایا تھا؟ اس سے ثابت ہوا کہ رسول خدا کو علم غیب نہیں تقالی علیہ وسلی تھا۔ بقیہ پورے تھا ایسے آ دمی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب اس کے بارے میں اس کا داماد کہتا ہے کہ نہیں وہ سنی تھا۔ بقیہ پورے برادری وگاؤں کا کہنا ہے کہ وہ وہ بی تھا اور اس کے زماز جنازہ میں کے لوگوں نے شرکت بھی کیا۔ اور جنازہ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کے لیے کیا تھم ہے ، اور اس کے داماد کا قول معتبر سے یا نہیں ؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما ئیں۔

اور کی میں بیر ہے۔ اور اس کی شادی بکر کی لڑکی ہندہ سے ہوئی۔ جب کہ بکر یکاو ہائی بد مذہب ہے، اور زید کا نکاح بکر وہائی کی لڑکی سے جب ہوا تو اس میں وکیل وہائی ہے اور قاضی سنی ہے۔ جس کے بارے میں ایک

عالم دین مفتی سے سوال کیا گیا توانھوں نے فر مایا کہا گروکیل وہابی ہےتو نکاح درست نہیں ہے۔لیکن وہ لوگ بیہ ما ننے کو تیار نہیں ہیں اور نہ ہی دوسرا نکاح پڑھا ئیں گے۔تو سوال یہ ہے کہ نکاح درست ہے یانہیں؟ اگر نہیں ہوا تواپسےلوگوں سے طع تعلق کیا جائے یانہیں؟

الجواب البحواب البحض کے اقوال وافعال جب وہا بیوں جیسے تھے تو میشخص ضرور وہا بی تھا۔ جن لوگوں نے اِس کی نماز جنازہ پڑھی ان سب پرتوبہ فرض ہے۔اس جاہل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پربھی اعتراض کیا اورانھیں فرمان خداوندی سمجھنے میں خاطی سمجھا۔اللّٰہ غز وجل کےارشاد کوانبیاے کرام علیہم السلام سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ان کے سمجھے ہوئے معنی کوغلط قرار دینا اوراپنے دل سے سمجھے ہوئے معنی کوچیج قرار دینا کفر ہے۔ نیز حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا مطلقاً انکار کفر ہے، اور ام المومنین رضی الله تعالیٰ عنہا کے واقعہ سے استدلال اس کی خباشت ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں بہ حدیث مفصل مذکور ہے۔اس میں بہجی ہے کہ سور ہُ برات کے نزول سے پہلے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برسر منبراعلان فرمادیا تھا:

واللّٰد میں اپنے اہل کے بارے میں سوائے خیر "و الله ماعلمت في اهلى الاخير ا." کے اور کچھنہیں جانتا۔

پھر بہ کہنا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواصل حال کاعلم نہیں۔ بے ایمانی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اگر بکر کی لڑکی سنیہ ہے تو زید ہے اس کا نکاح صحیح ہو گیا،عوام نے نکاح پڑھاتے وقت وکیل کا جوخانہ مقرر کررکھا ہے وہ لغو ہے اور اگر درست بھی ہوتو ، وہانی کووکیل بنا نا درست ہے۔جس نے بہ کہا کہ وہائی کووکیل بناناصیح نہیں اس نے غلط کہا۔ ہاں بکر کی بیاڑ کی نکاح کے وقت و ہابید رہی ہوجسیا کہ عام طور پریہی ہے کہ جیسے ہندو کی اولا دہندوہوتی ہے۔وہابی کی اولا دبھی وہابی ہوتی ہے۔توبیز کاح صحیح نہیں ہواتھا۔ کیوں کہ وہائی عورت سے د نیا میں کسی کا بھی نکاح صحیح نہیں ،اگر اب بھی بیاڑی وہابیہ ہوتو تجدید نکاح لغو ہے۔اب بھی نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ ورمخاريس ب: "لايصلح ان ينكح موتد او موتدة احدا من الناس مطلقًا. "(١)

ماں اگر نکر کی لڑکی اب سنیہ ہوگئی ہو یا بعدا فہام تفہیم سنیہ ہوجائے تو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

#### شیطان کونبی کہنا گفرہے

مسئوله:مظفرحسین، دارالعلوم ربانیه علی شخ منلع با نده (یو. نی. )-۲۰ رمحرم ۱۲۱۳ ه

سنگ ایک مقرر نے دوران تقریر کہا'' شیطان نبی تھا'' جبان کواس طرف متوجہ کیا گیا تو انھوں نے کہا



آرای در مختار، ج: ٤، ص: ٣٧٦، کتاب النکاح، باب نکاح الکافر، مکتبه زکریا

ہاں نبی تھا۔ایک بارنہیں کئی بار بنا۔آپ اصل شخقیق سیجیے تق کیا ہے اوران مقرر وحامیوں کے لیے کیا تھم ہے؟ جواب باصواب سے مطلع فرمائیں۔

الجواب

یہ مقرراوراس کے حامی اسلام سے خارج کا فرومر تد ہوگئے۔ان کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے،ان سب کی ہویاں ان سب کے نکاح سے نکل گئیں۔ان سب پر فرض ہے کہ فوراً بلاتا خبر شیطان کو نبی کہنے سے تو بہ کریں، پھر سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوں، اپنی ہویوں کور کھنا چاہیں تو ان سے دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نکاح کریں۔شیطان بھی بھی نبی ہیں تھا۔ نبی کیا فرشتہ بھی نہیں تھا۔ قرآن مجید میں ہے:

"وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنُ اَمُرِ الْبَيْسِ جَن مِيل سے تھا اس نے اپنے پروردگار رَبّه. "(۱)

تن اورفرشة معصوم ہوتا ہے۔ان سے اللہ عزوجل کے سی حکم کی نافر مانی محال شرعی اور شیطان عین سے تو کفر صری سرز دہوا۔اس نے حکم ربانی کے مقابلے میں تکبر سرکشی اورعناد کیا ، کیا کسی نبی سے یہ سب ممکن نہیں ۔غیر نبی کو نبی کہنا کفر اور کسی نبی سے نبوت کا سلب جائز جاننا کفر ۔اس طرح اگر کوئی تبھی کا فرر ہا ہواس کے بارے میں یہا عقاد کہ بعد میں نبی ہوگیا ہو گفر ۔زید نے گفر بکا اور کسی ایمان دار کے ٹو کئے پرضد اورعنا دی طور پر مزید کفر بکا اگر زید اور اس کے حامی تو بہتجدید ایمان نہ کریں اور بغیر تجدید داکاح بیویوں کور کھ لیں ۔مسلمان ان سے کمل بائیکاٹ کرلیں ۔ بیار پڑجائیں تو عیادت کے لیے نہ جائیں۔مرجائیں توان کے سل وگفن فن اور جنازے میں شریک نہ ہوں ۔ایسے لوگوں کے بارے میں فر مایا:

"فاذ امر ضو ا فلا تعود و ہم اذا ماتو ا فلا تشہد ." واللہ تعالی اعلم ۔

# حضور کی تو بین کفر ہے۔ بیکہنا کیاتم محمد کے باب ہو کفر ہے۔ مسئولہ:ارشد،معرفت اسراراحد،دوگھر،در بھنگہ(بہار)-۱۲رذی الحجہ۳۰۱ھ

کیافر ماتے ہیں علما ہے دین اس مسکہ میں کہ زیداور بکر میں باہم ایک معاملہ میں گفتگوہوئی اوراس کی نوعیت یہ ہے کہ ' انجمن فلاح قوم' کا زیدایک اہم رکن زید ہے۔ اس انجمن کی رقم سے خالد کو کچھرو پے دیئے گئے۔ بکر نے زید سے پوچھا کہ خالد کورقم کیوں دی گئی جب کہ وہ انجمن کا رکن بھی نہیں ہے۔ زید نے جواب دیا گئے۔ بکر نے زید سے کا جواب صدریا سکریٹری انجمن دیں گے۔ لیکن بکر بہ ضد تھا کہ زید کو ہی جواب دینا ہے۔ کہ آپ کے اس بات کا جواب صدریا سکریٹری انجمن دیں گے۔ لیکن بکر بہ ضد تھا کہ زید کو ہی جواب دینا ہے۔ بالآ خرزید نے کہا کہ صدر انجمن نے کسی مصلحت سے خالد کورو بے دیا ہوگا ، اور صلحت کے پیش نظر برٹ ہے برزرگوں نے بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ایک مرتبہ مال غنیمت کا بٹوارہ کیا۔ جس میں مکہ والوں کوزیادہ از بھی بھی بھی بھی بھی بھی ایک مرتبہ مال غنیمت کا بٹوارہ کیا۔ جس میں مکہ والوں کوزیادہ از آئی مجید، سورہ الکھف ، آیت: ، ہ ، ب : ۱۵

دیا۔اس پر مدینہ والوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے مکہ والوں کوزیادہ دیا، تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے مکہ والوں کوزیادہ دیا، تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ تب جاکر مدینہ والوں کوا طمینان ہوا۔اس بات پر بکر نے کہا کہ میں اس بات کونہیں مانتا ہوں۔اب زید نے غصہ میں آگر بکر سے کہا کہ کیا تو محمد کا باپ ہے جواس کو نہیں مانتا ہے۔ زید کی اس بات پر بکر نے کہا کہ آپ تو بہ سیجیے اور کلمہ پڑھے زید نے بھی اپنے دل میں میہ خیال کرتے ہوئے کہ ہوسکتا ہے علطی ہوگئی ہوتو بہ کرلیا اور کلمہ پڑھ لیا۔

اب کچھاڑکوں کا کہنا ہے کہ زید پرتجدیدایمان اورتجدید نکاح دونوں لازم ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ بحوالہ جوابعنایت فرمائیں کہ زید کے لیے کیا تھم ہے؟

الجواب

پہلی بات یہ کہ مسائل نے نام نامی پر م کھا۔ یہ جائز نہیں ، نام نامی کے ساتھ پورا درود شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اورکوئی صیغہ لکھنا چاہیے۔ صرف م کھنا مہمل ہے۔ آئندہ اس سے احتر از کیا جائے۔
زید پر بلا شہرہ تو بہ کے ساتھ تجدید ایمان اوراگر بیوی والا ہے اوراسی کورکھنا چاہتا ہے تو تجدید نکاح بھی فرض ہے۔ بلا شہرہ اس نے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقد س میں تو بین کی ۔ اور حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو بین کی ۔ اور حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو بین کرنے والا با جماع امت کا فرمر تدہے کفر سے جیسے آدمی اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ اسی طرح اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ جیسا کہ عامہ کتب فقہ میں تصریح ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

قران مجید براعتراض کرنا کفرصرت ہے۔انبیا ہے کرام گناہ سے پاک ہیں۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں تاخیر کی وجہ۔ کیااعلیٰ حضرت برص میں مبتلا تھے؟

مسئوله: محمرصا برعلی، حافظ کرامت علی، پہلوارہ ، ضلع بہرائج شریف (یو. پی. ) – ۳ رجمادی الآخرہ ۱۸۱۸ ھ

کیافرماتے ہیں علاے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ زید مندرجہ ذیل بکواس کرتا ہے،
ایسے قائل اوراعتقادر کھنے والے شخص کے بارے میں احکام شرع کیا ہیں؟ زید کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ
السلام زلیخا وحضرت سلیمان وبلقیس کا قصہ قرآن پاک میں کیوں آیا؟ اوراعلی حضرت کوکوڑھی ہوکر مرنے کو کہتا
ہے،اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ زہر کھا کر مرے، بلکہ ان کوزہر دیا گیا،اوران کی
لاش تین دن کمرے میں بندھی،خلافت کا جھگڑا جالور ہا۔ بعد میں فن ہوئے رمضان میں وہ اپنے پیرے پاس

گیا۔ دراں حال یہ کہ وہ روزے سے تھا، اس کے پیرنے کہاا گرروزہ قبول کرانا ہے تو آؤتھوڑا جاول کھالو۔ علی الاعلان جاول کھانا شروع کردیا۔ کہتا ہے میراروزہ نہیں ٹوٹا میں اپنے پیرکے کہنے پر کھایا ہوں جومیرا پیر کہے گا وہی کروں گا۔ ہمارے پیر بھی دن میں حالت روزہ میں جاول کھاتے ہیں۔

الجواب

زید گفریات مکنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہوکر کافروم رقد ہوگیا۔اس کے تمام اعمال حسنه اکارت ہوگئے،اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی،اس کی بیعت فنخ ہوگئی۔اس پر فرض ہے کہان کفریات سے توبہ کرے، پھر سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو،تجدید نکاح بھی کرے۔اس نے قرآن مجید پراعتراض کیا بیاس کا کفر صری ہے، یوسف اور زینیا، حضرت سلیمان اور بلقیس علیهم الصلاۃ والسلام کے جووا قعات قرآن مجید میں مذکور ہیں ان میں بے شار فائدے ہیں۔عبرت وموعظت ہے۔ پھراس پراعتر اض کرنابد باطنی کے سوااور کچھ ہیں۔ یہ بھی بالكل جھوٹ اورافتر اہے كہ حضور صلى اللہ تعالی عليه وسلم زہر كھا كرمرے اور بيہ جملہ تو ہين كا بھی ہے۔ زہر كھا كرمرنا خودکشی ہے۔خودکشی گناہ وہ بھی گناہ کبیرہ۔حضوراقدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاے کرام گناہ سے پاک ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے۔اسی طرح اس دریدہ دہن نے حضورا قدیس صلی اُللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے . جنازے کے بارے میں جو کہا کہ تین دن کمرے میں بندر ہایہاس کی خباثت بدباطنی کا نتیجہ ہے۔ بیچے ہے کہ صحابہ کرام نے فن پرخلافت کے مسکلہ کاحل مقدم رکھا۔ شرعاً اور عقلاً یہی ضروری تھا،اور آج اس براعتراض کرنا سراسرشرارت ہے۔ آج پوری دنیا کا قانون ہے،اگرکسی ملک کا والی مرجائے یاصدریا وزیراعظم مرجائے توسب سے پہلے اس کے جانشین کا انتخاب کرتے ہیں۔اس کے بعد کفن دفن ،کریا کرم ، پھونک تاپ کا انتظام کرتے ہیں۔اس جاہل کو کیا بیتہ کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفن میں تاخیر کے اسباب کیا کیا تھے۔ دوشنبہ کو بعد دویہروصال ہواصحابہ کرام پر بجل گرگئی، ہوش وحواس قابومیں نہرہے۔ صبح کوحضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامزاج بهت بحال تھا۔حضرت صدیق اکبرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بحال دیکھ کرعوالی مدینہ چلے گئے ۔وصال کی خبرسٰ کروہاں سے آئے مسجد نبوی سے عوالی مدینہ تین میل ہے۔ وہاں سے صدیق اکبرکو آنے میں کم از کم ڈیڑھ گھنٹے لگ گئے ہوں گے۔کا شانۂ اقدس میں پہنچ کر حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنامشہور ومعروف خطبہ دیا۔جس سے صحابۂ کرام کواپک گونہ سکون حاصل ہوا۔اس سے فراغت کے بعداطلاع ملی کہانصار کرام ثقیفہ بنو ساعده میں جمع ہیں اورخلیفہ کا انتخاب کرنا جا ہتے ہیں ۔حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ،حضرت عمراورحضٰرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنهما کو لے کروہاں پہنچے۔ بہت دیر تک بحث کے بعد سب نے با تفاق رائے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوخلیفہ منتخب کرلیا۔انتے میں شام ہوگئی۔ بیہ بیعت خاص تھی کہ مخصوص لوگوں نے بیعت کی تھی۔اس لیے ضروری تھا کہ اعلان کر کے بیعت عام کی جائے۔ دوسرے دن سہ شنبہ کو مسجد نبوی میں بیعت عامه ہوئی۔ جب اطمینان ہوگیا کہ حضرت صدیق اکبرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پرسب کا اتفاق ہوگیا ہے تو اب یہ مسئلہ کھڑ اہوا کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں فن کیا جائے۔ اس میں کچھ وقت صرف ہوا اس کے بعد شسل دیا گیا چرنماز جنازہ پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اجتماعی طور پرنہیں ہوئی۔ حجرہ مبارکہ میں جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حجرے میں جتنے آدمی کی گنجائش تھی جاتے اور نماز جنازہ پڑھ کروا پس آجائے ،اس طرح رات ہوگی اور پھررات ہی میں حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فن کیا گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق نے فرمایا:

تاخیر که در دفن راه یافت سبب این بود و فات روز دوشنبه بود و در روز سه شنبه تمام روزگز اشته شدسر پرِ وے در بیت وی ونمازگز اردند و فن کر ده شد شب چهار شنبه۔

اس نے یہاں بھی جھوٹ بولا کہ تین دن جنازہ گھر میں رہا۔وصال دوشنبہ کو بعد دو پہر ہوااور سے شنبہ کا دن گزار کر جہار شنبہ کی رات میں فن کیے گئے۔ بیزیادہ سے زیادہ ڈیڑھ دن ہوتا ہے، ڈیڑھ دن کواس نے تین دن بتایا۔ چوہیں گھنٹہ، چھتیں گھنٹہ جنازے کورو کنا عام بات ہے۔ یہ گستاخ اللہ تعالی پراعتراض کر چکا۔رسول اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہتان باندھ چکا،جس کی وجہ سے مسلمان ندر ہا کا فرومر تد ہوگیا۔اس سے اس کی کیا شکایت کہ مجد داعظم اعلی حضرت قدس سرہ کو وہ کہا، یہ سفید جھوٹ دیو بندی جماعت کے سرغنہ اور بانی گنگوہی کی ایجاد ہے۔ نیز پھراس کی کیا شکایت کہ دوزے کی حالت میں کھا تا ہے۔ اس کا پیر بھی کھا تا ہے۔ جب مسلمان نہیں رہا تو کیا دارو گیر۔واللہ تعالی اعلم۔ میں جہن کہنا کہ اس کا تعالی و بین سے نہیں رہیں گھنا کہ اس کا تعالی و بین سے نہیں رہیں ہے۔ اس کا تبیع اللہ ول کے حلسے کے بار سے میں کہنا کہ اس کا تعالی دیں سے نہیں سے نہیں ہیں سے نہیں سے نہیں سے نہیں کہنا کہ اس کا تعالی و بین سے نہیں سے نہیں کہنا کہ اس کا تعالی دیں سے نہیں سے نہیں کہنا کہ اس کا تعالی دیں سے نہیں سے نہیں کہنا کہ اس کا تعالی اسے نہیں سے نہیں کہنا کہ اس کا تعالی اس کی تعالی اس کیا تعالی اس کا تعالی اس کیا تعالی اس کیا تعالی اس کی تعالی اس کیا تعالی اس کا تعالی اس کیا تعالی اس کیا تعالی اس کی تعالی کی تعالی

#### مسئوله: محمد نببيق صاب بن نفر الله، شاه جهان بور - ۱۸ اربيج الآخر ۱۸۱۹ ه

محترم المقام لائق صداحترام وافتخار مفتى صاحب سلام ورحمت ومزاج بهايول ـ

بعد آزروئے دست بوسی خدمت بابر کت میں عرض ہے کہ زیدا پنے کوسی صحیح العقیدہ کہتا ہے اور رہیج النور کے اجلاس کے متعلق کہتا ہے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے اور نہ جلسے جنت میں لے جائیں گے۔ صرف نماز پڑھو، نماز جنت میں لے جائے گی۔ گڑھے سڑکوں پرمت کھودو۔ اس سے سڑکیں خراب ہوجائیں گی۔ لگر کر وہم تعاون کریں گے۔ ایسے امام کا شرعی مقام متعین کریں، اور ہم اس کوکس عقیدہ کا سمجھیں؟ ایسے امام کے پیچھے نماز بڑھنا درست ہے یا نہیں، اور پڑھی ہوئی نمازوں کا پھیرنا واجب ہے یا نہیں؟ ازروئے شرع۔

بر ہے۔ اس امام کے جملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اندراندروہا بی ہے اس لیے سنیوں پرلازم ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہرگز نہ پڑھیں ۔بعض باتیں اگرچہ بذاتہ کفر گمراہی نہیں ہوتیں مگروہ کفریا گمراہی کی علامت ہوتی ہیں۔عید

میلا دالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوس اور سنیوں کے جلسوں کے بارے میں یہ جملہ علامت ہے وہانی ہونے کی ایسی با تیں وہانی ہی کہتے ہیں ۔ کوئی سنی ایسی بات نہیں کہتا ۔عیدمیلا دالنبی کا جلوس ،میلا دشریف کی مخفل اور دینی اجلاس یقیناً کارثواب ہےاور ہر کارثواب جنت میں جانے کا ذریعہ۔اس جاہل پاکسی کو کیا معلوم کہ کون سا ممل کس بندہ کا قبول ہوکر جنت میں جانے کا ذریعہ ہوجائے۔ سیجے حدیث میں ہے کہا کٹھا ہوکر ذکرا الہی کرنے ۔ والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میں نے اس کوجہنم سے آزاد کیا ،اوران کو جنت دی۔حتی کے فرمایا: بیہ لوگ ایسے ہیں جوان کے پاس بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی محروم نہیں رہتا اور پیے ہے کہاس جلوس اور دینی اجلاس میں مولی عزوجل کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بھی حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ بہر حال اس امام کے پیچھے کوئی سنی عوام ہر گز ہر گز کوئی نماز نہ پڑھے۔واللہ تعالٰی اعلم۔

> بہ کہنا کفر ہے کہ حضرت آ دم نے ایک نا دانی کی۔ انبیا گنا ہوں سے معصوم ہیں۔

مسئوله: محرتثمس الباری، مدرسه انجمن مقام و پوسٹ، بادنو، بھیلواڑہ، راجستھان – ۲۵؍ جمادی الآخرہ•۱۴۱ھے

آدم نے کیاایک نادانی جنت سے اٹھادانہ یانی

. پیشعر مجلس عام میں پڑھنا کیسا ہے؟ جب کہ انبیا معصوم عن الخطا ہوتے ہیں ، اور اس شعر میں آ دم نے کیا ایک نادانی، میں لفظ کیا کیساہے؟

یہ شعر کفر ہے۔اس میں حضور آ دم علیہ السلام کی صریح تو ہین ہے۔اس شعر کونہ مجمع عام میں پڑھنا جائز ، نہ

مجمع خاص میں حتی کہ تنہائی میں بھی جائز نہیں۔ پڑھنے والے پر تو بہ وتجدیدا بمان اور بیوی والا ہوتو تجدید نکاح بھی واجب ہے۔ بلاشبہہ انبیا ہے کرام گنا ہوں سے پاک ومعصوم ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

بركهنا كفرب كهسب حاجتين الله سينهين رسول سيهي مانكني جإبي بيركهنا كيسام كه براهِ راست حاجتين حضور ين بين ماتكني حياسيع؟

مسئوله: شميم احرقا دري، رام نگرمندي ضلع نيني تال-۴۸ رئيج الآخره ۴ م ۴۰ اه

سک کیا فرماتے ہیں علماہ دین مسکہ ذیل میں کہ زیدیہ عقیدہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام ہی حاجتیں



جیسے روزی مانگنا، شفا مانگنا، بخشش مانگنا، اولا د مانگنا وغیرہ وغیرہ وخدا سے نہیں بلکہ سید ھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی مانگنا چاہیے؟ بکر کہتا ہے کہ اسلام میں ایسا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اسلامی اور اہل سنت وجماعت کاعقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے خدائے تعالی سے مانگنا چاہیے؟ زیدنے یہ سن کر بکر کو کہا کہ تم لوگ حضور کو نہیں مانتے ہو، کا فرہو؟ تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ زید و بکر کے عقیدوں میں کس کاعقیدہ صحیح ہے، اور زید و بکر میں کون تی پر ہے؟ نیز زید نے جو بکر کو کا فرکہا ہے تو زید کے متعلق کیا حکم ہے؟

الجواب

زیدگا کہنا ہے کہ ساری حاجتیں حضور ہی سے مانگی جاہئیں ،کلمہ کفر ہے۔ زید نے جوخاص کر کے یہ کہا ''حضور ہی سے مانگنا چاہیے' اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عز وجل سے نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ بلا شبہہ کفر ہے۔ اگر زید نے یہ کہا ہے تو زید پر تو بہ وتجدید ایمان و تجدید نکاح فرض ہے۔ لیکن ہمارا ظن غالب یہ ہے کہ زید نے اس طرح ہر گرنہیں کہا ہوگا۔ و ہا بیوں کی عادت ہے کہ وہ اہل سنت کی باتوں کو تو ٹر مروڑ کرنقل کرتے ہیں۔ زید نے اگر کہا ہوگا تو یہ کہا ہوگا کہ ہر حاجت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، اللہ عز وجل کے خلیفہ اعظم اور نائب اکبر ہیں۔ اپنی نعمت کے سارے خزانے اللہ عز وجل نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، اللہ عز وجل کے قبضے میں دیے دیئے ہیں۔ حضور جسے چاہیں عطافر مائیں۔

حضرت علامها بن حجر مکی جو ہرمنظم میں فرماتے ہیں:

"هو صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حضوراقد سلى الله تعالىٰ عليه وسلم خليفة الله الاعظم جعل خزائن اعظم بين الله تعالىٰ نے اپنے کرم کے سارے کرمه وموائد نعمه طوع يديه خزانے اورا پنی نعمت کے سارے دسترخوان حضور کے واردته يؤتى من يشاء."

اور یہ مضمون قرآن مجید کی کثیر آیوں اور سیڑوں احادیث سے ثابت ہے۔ تفصیل کے لیے "الامن والعلی" کا مطالعہ کریں۔ بکرنے جو یہ کہا کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہِ راست حاجتین نہیں مانگنی حاسی ، بیاس کی غلطی ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ اس بنا پر ہے کہ وہ وہا بیوں کی طرح حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوسی چیز کا مالک ومخار نہیں جانتا، ذرہ ناچیز سے کمتر اور عاجز مانتا ہے تو یقیناً وہ کا فربھی ہے۔ ایسی صورت میں زید کا بکر کو کا فرکہ نا درست ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسلے سے خدا سے مانگنا حیا ہیں۔ یہ بھی حق و درست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں۔ والی سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل مالک حقیق ہے۔ اس نے اپنے فضل وکرم سے اپنے محبوبان بارگاہ کو بھی عالم میں تصرف کرنے کی قدرت عطافر مائی ہے۔ نہمیں اختیار ہے کہ خواہ تہم براہِ راست حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ عالم میں تصرف کرنے کی قدرت عطافر مائی ہے۔ نہمیں اختیار ہے کہ خواہ تہم براہِ راست حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ عالم میں تصرف کرنے کی قدرت عطافر مائی ہے۔ نہمیں اختیار ہے کہ خواہ تم براہِ راست حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ عالم میں تصرف کرنے کی قدرت عطافر مائی ہے۔ نہمیں اختیار ہے کہ خواہ تم براہِ راست حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ عالم میں تصرف کرنے کی قدرت عطافر مائی ہے۔ نہمیں اختیار ہے کہ خواہ تم براہِ راست حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ عالم میں تصرف کرنے کی قدرت عطافر مائی ہے۔ نہمیں اختیار ہے کہ خواہ تم براہِ راست حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ عالیہ میں تعرب کی خواہ تم براہِ راست حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ میں تعرب کی تعالیٰ علیہ میں اختیار ہے کہ خواہ تم براہ وراست میں میں میں تعرب کی تعرب

علیہ وسلم سے مانگیں یا اللہ عز وجل سے مانگیں۔ دونوں طرح درست ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

انبیا ہے کرام سے گناہ کا صدور بہیں ہوسکتا۔

جوبہ کہے کہ انبیا ہے کرام سے گناہ کبیرہ کا صدور ہوااس برتوبہ فرض ہے مسئولہ: قطب الدین قادری، لیڈی تھانہ، مہاراشر – ۲۵ رریج الاول ۲۰۰۰ اھ

کیافرماتے ہیںعلاے کرام اس مسلم میں کہ زیدخودکوعالم دین کہتا ہے،اورایک مسجد کا خطیب وامام بھی ہے۔ اس نے کہا کہ انبیاے کرام سے گناہ کبیرہ کا صدور ہوا ہے،اور بیہ بات اسلامی معتقدات کے عین مطابق ہے۔

#### تو ہین رسول کی سز اکیا ہے؟ مسئولہ:نورالدین(بہار)

سک تو ہین رسول کرنے والوں کو ایذ ایجنیا نا،اس کی کھیتی کومویثی سے چرادینااز روئے شرع جائز ہے یا نہیں؟

الجواب

۔ تو ہین رسول کرنے والے کی سزا شرعاً بیہ ہے کہ حاکم اسلام اسے قتل کردے۔اس کی ساری املاک بہت گورنمنٹ ضبط کرلے۔واللہ تعالی اعلم۔

بیرکہنا کہانبیاے کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں

مسئوله:عبدالخالق شاه چشتی قادری،مقام مبھی بازار،اعظم گڑھ(یو. پی. )–19رزوقعدہ۱۹۹ھ

کیا فرماتے ہیں علماہے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص دوران تقریریہ کہ گیا کہ حضور سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ دوبارہ کہاغلطیاں ہوئی ہیں۔ جب اس کواس بات پر متنبہ کیا گیا تو کہتا ہے کہ دیا ہوں گا۔ زبان سے نکل گیا ہوگا۔ ایسے خص کے بارے میں کیا حکم ہے، اوراس کے بیجھے نماز پڑھنا کیسا

ہے؟ خداراہم لوگوں کی رہنمائی فرمائیں کیوں کہ ہم لوگ اس حادثے کی وجہ سے بخت پریشانی میں مبتلا ہوگئے ہیں۔ ایساعقیدہ رکھنے والا تخصِ نماز پڑھا تا ہے، کیااس کے بیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بینواوتو جرواوالسلام۔ نوٹ: -اگریڈخص اس حرکت کی وجہ سے خارج از اسلام ہو چکا ہے، تو اس کے تو بہ کرنے کیا صورت ہے، کہ دوبارہ وہ اسلام میں داخل ہو۔

الحواب

بیخف توبہ کرے، توبہ کی صورت ہے کہ وہ صاف صاف اقرار کرے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ تقریر میں میں نے کہد یا تھا۔ اس سے توبہ کرتا ہوں، اورا حتیاطاً کلمہ پڑھے اور بیوی کے ساتھ نئے مہر کے ساتھ نکاح کرے۔ توبہ کے بعداس کے بیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اورا گر توبہ نہ کر بے تواس کوامامت سے علیحدہ کردیا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

آج بتاریخ ۲۹ رزوقعده ۱۲۹۱ هر مطابق ۱۸ رمارچ ۱۹۹۹ء بروز جمعرات میرے پاس جناب عبدالخالق شاه صاحب چشی قادری اور جناب محمدالیاس صاحب انصاری ساکن موضع جمعی، پوسٹ جمبھر کنج منطع عظم گڑھ آئے۔
میں نے دونوں کے بیانات بغور سے۔ جناب عبدالخالق شاہ صاحب نے یہ بیان دیا کہ محمدالیاس صاحب ۱۹۹۱ء میں جمعة الوداع کے دن تقریر میں یہ کہا کہ تمام انبیا ہے کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے۔ بھر سے بھی غلس نے اسی سال عیدگاہ میں مائک سے علانیہ تو بہ کرلی ہے کہا گر مجھ سے یہ جملہ نکل گیا ہوتو میں اس سے تو بہ کرتا ہوں۔ اس اعلان پر محمدالیاس صاحب پر کوئی مواخذہ ہیں۔ اگر بالفرض انھوں نے کہا بھی ہوتو تو بہ کے بعد ختم ہوگیا۔ حدیث میں ہے:

"التائب من الذنب كمن لاذنب له."(۱) كناه سے توبه كرنے والا اليها ہے گويا اس كے ليكوئي گناه بيں۔

پھر میں نے دونوں صاحبان کوایک دوسرے سے معافی تلافی کے بعد ملا دیا۔ صرف مسجد کے سامنے درواز ہے امعاملہ رہ گیا ہے۔ اس کے لیے میں نے عبدالخالق صاحب سے کہد یا ہے وہ تحقیق کریں کہاس زمین کر بھی کسی کا مکان تھایا نہیں؟ اور زمین کس کی ملک ہے اور یہی بات میں نے محمد الیاس صاحب سے کہد دی ہے۔ تحقیق کرکے دونوں میرے پاس یہاں آئیں گے تو میں اللہ ورسول (جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کا تحکم بتادوں گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

لله الله عن ابن ماجه ، ص:٣١٣

## حضرت آسی علیہ الرحمہ کے ایک شعر کی توجہ

مسئوله: مولا نامنظورالحن ،موضع بالى بتھنه ،مدھول ، پوسٹ بکساوایامہوا ، ویشالی (بہار)

سکے اس شعری تکفیر کی جاتی ہے ہانہیں؟ ری غیری جای ہے یا ہیں؟ وہی مستوی عرش تھا خدا ہو کر اثر آیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر

**الجواب** پیشعرآب نے غلط کھاہے،شعرصچے یوں ہے۔

وہی جومستوی عرش ہے خدا ہو کر اتریرا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر

اس شعریر تکفیرکسی طرح جائز نہیں۔اس کا مطلب وہی ہے جوخود حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشادفرمايا: "ياجابر أن الله قد خلق قبل الأشياءِ نور نبيك من نوره. "(١) اور حضرت شيخ عبر الحق محدث دہلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے کہیں تحریر فر مایا ہے۔ (اس وقت یا نہیں پڑر ہاہےاور آئکھوں میں تکلیف بھی ہے ) دیگرانبیاے کرام اللّٰدعز وجل کےصفات کےمظہر ہیں۔مگر حضورا قدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم اللّٰہ کی ذات کے مظہر ہیں۔اس برقرینہ بیہ ہے کہ پہلے مصرعے میں صاف فر مارہے ہیں۔''وہی جومستوی عرش ہے خدا ہوکر''اس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا اور ہے جواس وفت بھی مستوی عرش ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہیں جو مدینے میں ہیں،اوروہی کہہکراسی مظہریت کو بتارہے ہیں۔ جسے پینخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مایا ہے۔اس کوا بیک مثال سے سمجھئے ۔سورج کے بالمقابل آئینہ رکھیے آئینے میں صورت کا پوراعکس نظر آئے گا۔ اس کود کیچرکرا گرکوئی میہ کہہ دے کہ بیرو ہی سورج ہے جوآ سان میں ہےتو بیج بیرغلط نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# کسی کومظہرخلق نبوت کہنا کیسا ہے؟

غیرصحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا کیسا ہے؟

مسئوله: محد شریف انشر فی ، پوره رانی ،مبارک پور ،اعظم گڑھ (یو. یی. )-۸رصفر ۱۳۱۷ھ

مظهرخلق نبوت کا کیا مطلب ہے، اور کسی عالم کے لیے پیلفظ لکھنا درست ہے کہ ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان الدعلیہم اجمعین کے دورمقدس ہے آج تک بیہ جملہ سی کے لیے بولا گیا ہے۔اس کی کوئی نظیر ہے،اورصحابہ کےعلاوہ کسی اور کے لیے رضی اللہ عنہ کالفظ بولنا کیسا ہے؟ کیا آج کا کوئی عالم انتقال کر جائے تواس

إ المواهب اللدنية للقسط لاني، ج:١، ص:٥٥

کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر مظہر خلق نبوت کوئی کسی کو لکھے یا کہ تو شرعاً اس پر کیا حکم ہے؟

الحواب

مظہر خاتی نبوت کے معنی ہیں جس کی ذات سے انبیاے کرام عیہم السلام کے اخلاق کر بمہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی جس کے اخلاق ، اخلاق نبوت کے مطابق ہیں جو عالم تنبع شریعت سنت کا پابند ہواس کے لیے بدلفظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ، یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جملہ کسی کے لیے بولا گیا ہے کہ نہیں ۔ لیکن جب معنی صحیح ہے تو یہ د کیفنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے کسی کے لیے بولا گیا ہے کہ نہیں۔ مثلاً حضرت امام غزالی رحمۃ الله علیہ کو ججۃ الاسلام کہا گیا ، اس کا رغوث الاعظم قدس سرہ کوغوث الاعلم کہا گیا اور کہا جاتا ہے ۔ حضور سے پہلے کسی کو ججۃ الاسلام نہیں کہا گیا ، سرکارغوث الاعظم قدس سرہ کوغوث الاعلم کہا گیا اور کہا جاتا ہے۔ حضور سے پہلے کسی کو جہۃ الاسلام کہا گیا ہوا۔ ماضی قریب میں حضرت محدث اعظم رحمۃ الله علیہ کو جاتا ہے۔ حضور سے پہلے کسی کو محدث اعظم کہنے کی نظیر نہیں ۔ صحابۂ کرام رضوان الله علیہم الجمعین کے علاوہ دیگر علما ومشائخ کورضی اللہ عنہ کہنا سلف اور خلف سے چلا آر ہا ہے ، اور اس کا جواز قر آن مجید سے ماخوذ ہے۔ سورۂ تو بہ میں فرمایا :

"وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجَرِيْنَ وَالْاَنُصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُواهُمُ بِاحُسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ."(أَ)

اورسب میں اگلے اور پہلے مہاجر اور انصار جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے ۔ اللّٰدان سے راضی ہوگئے۔

سوره مائده میں فرمایا: "رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ." (۲) سوره البینہ میں فرمایا: "رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ مُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَٰلِکَ لِمَنُ خَشِی رَبَّه. "(۳) سورهٔ مجادله میں فرمایا: "رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ مُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَٰلِکَ لِمَنُ حَشِی رَبَّه بین کے ساتھ ساتھ بھلائی کے ساتھ قیامت تک ان کے تبعین کے کید میں انصار ومہا جرین کے ساتھ ساتھ بھلائی کے ساتھ قیامت تک ان کے تبعین کے لیے فرمایا۔ اس لیے جویہ کہنا ہے کہ رضی اللہ کا صیغہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے۔ وہ قرآن مجید کے خلاف کہ درہا ہے۔

ندہبی کتابوں کے مطالعہ سے بین طاہر ہے کہ ائمہ اعلام، مشائع عظام نے سیٹروں غیر صحابہ، علما ومشائح کے لیے رضی اللہ عنہ استعال فرمایا ہے۔ اگر خالی ان سب کونام لے کر جمع کیا جائے تو کم از کم سو صفحے کی کتاب تیار ہوجائے۔ سائل کی تسکین کے لیے چند حوالہ جات پیش کر دیے جاتے ہیں۔ سند الحفاظ امام ابن حجر عسقلانی قدس

راً الله قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت:١٠٠،پ:١١

إراج المائدة، آيت: ١١٩، ب:٧

٣٣] قرآن مجيد، سورة المجادلة، آيت:٢٢، پ:٢٨

سره نے فتح الباری میں لکھا: "قال البخاری رحمه الله ورضی الله عنه. "(۱) محرر مذہب امام شافعی نووی نے شرح مسلم میں امام بخاوی امام مسلم دونوں کے لیے فرمایا: ''درضی اللّٰہ عنهما. ''<sup>(۲)</sup> ہدایہ میں متعدد جگه صاحب مدایی کے بارے میں لکھا: "قال رضی الله عنه. "قدیم شخوں میں یہی تھا۔اب دیو بندی مطبع والوں نے بجائے رضی اللہ عنہ کے ایک مہمل لفظ (رض) لکھ کر چھوڑ دیا ہے۔ حتی کہ دیو بندی مذہب والوں نے اپنے ا کا برکے نام کے ساتھ بھی لکھا۔ تذکرۃ الرشید میں قاسم نا نوتوی اور گنگوہی صاحبان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہما لکھا۔ فآوي خانيه مين متعدد جكه "قال مولانا رضى الله عنه. "(") بـــاسى لييشخ عبرالحق محدث دہلوی

نے مدارج النبو ة میں فرمایا:

'' ذکر کردہ شود ماسوا انبیاے از ائمہ وغيرتهم به غفران ورضا چنال چه در قول وے سبحانه ربنا اغفرلنا والاخواننا الذين سبقونا بالايمان بفرمود رضى الله عنهم ورضوا عنه. "(م)

انبیا کے ماسوا ائمہ دین وغیرہ کوغفران ورضا کے ساتھ ذکر کیا جائے ۔جیسا کہ اللہ سجانہ کے قول میں ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جوایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزرے،اور فرمایا اللہ ان لوگوں کے لیے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔واللّٰدتعالیٰ اعلم۔

#### نماز قضا ہوتو ہو بخشق رسول قضانہ ہو کہنا کیسا ہے؟

مسئوله: ابوالخيرسعيدي مسلم نكر، ڈالٹن تنج - ۴ رربیج الاول ۱۳۱۴ اھ

سکک نماز قضا ہوتو ہوعشق قضانہ ہو کہنے والا تخص کیسا ہے؟ جب کہ مثال حضرت علی کے نماز قضا ہونے ، کی دی گئی ہواوررسول نے اس نماز کو بچانے کے لیے آفتاب کو واپس عصر کے وقت پر آسان پر لا کرتھہرا دیا۔ یہاں عشق سے مرادعشق رسول سے ہے۔

الجواب عثق قضا ہونے کا مطلب ہے کہ کسی کے دل میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ایسا شخص عشق قضا ہونے کا مطلب ہے کہ کسی کے دل میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسلمان ہی نہیں ، لیکن اگر کوئی شامت اعمال کی وجہ سے نماز قضا کردی تو گنه گارضرور ٰہوگا ،مگر کا فرنہ ہوگا۔اس تشریح کے مطابق جملہ مذکورہ سیجے ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

لراً یا فتح الباری، ج:۱، ص:۸

إ ٢ ا شرح مسلم، ص: ٨

<sup>[</sup>٣] فتاوى خانيه، ج: ٢، ص: ٢٢٦، كتاب الطلاق

لِ ٤ ] مدارج النبوة، ج: ١، ص: ٣٣١

# بدھ،کرشن،رام،سقراط،فیشا غورث،وغیرہ نبی تھے یانہیں؟ "لکل قوم هاد" کی تفسیر، ہادی کے لیے نبی ہونا ضروری ہیں مسئولہ:محرصیب، شخ لال منصوری سائیکل والے، ناسک-۱۲۸رہ یج الاول،۱۲۸م

سک کیافرماتے ہیں علاے کرام اس مسلمیں کہ:

کیا بده، کرش، رام، کنفیوش، دکشت، مان سقراط، فیشا غورث، وغیرہم رسول ہوسکتے ہیں؟ زیدان حضرات کی رسالت و نبوت کے امکان کو قطعی طور پر جھٹلاتا ہے، اور نمبر اتا ۸ ان کو کافر ومشرک حلود فی الناد سمجھتا ہے کیکن بکر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے کم وبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پینمبر ورسول پیدا فرمایا، اوران حضرات کے اسانہ وقر آن مجید میں اور نہ احادیث میں اس لیم مکن ہے کہ یہ حضرات بھی اخیس رسولوں میں سے مول، اور قر آن شریف کی یہ آبیت دلیل میں لاتا ہے۔ "لکل قوم ہاد" یہ دونوں کے اقوال کی صحت وغلط پر شرعی حکم دیا جائے، یہاں مسلمانوں میں دوفریق ہوگئے ہیں۔ اس کا جواب عنایت فرما ئیں۔

الحجواب الدیل شرع کی غیر نبی کونبی کہنا گفر ہے، اور مذکورہ بالا انتخاص کے نبی ہونے پر کوئی دلیل نہیں، بلکہ بھی یہ ہو کہ جوان کے حالات معلوم ہیں ان کے پیش نظر پیاوگ نبی ہر گزنہیں ہوسکتے۔"لکل قوم ہاد "مقیقت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت ہے آ گے اس کے پہلے ہے۔"انما انت منذر لکل قوم ہدد "ایم ورائے ہوارتو م کو ہدایت دینے والے، اور اگر مان بھی لیاجائے کہ بیعام ہے تو ہادی کے لیے رسول ہونا کیا ضروری ہے۔ کروڑ ول غیر نبی ہادی ہوئے ہیں اس طرح ایک دوسری آیت ہے:"و ان کے لیے رسول ہونا کیا ضروری ہے۔ کروڑ ول غیر نبی ہادی ہوئے ہیں اس طرح ایک دوسری آیت ہے:"و ان نہیں، کروڑ وان غیر نبی نذیو … "ہر قوم میں ایک ڈرانے والاگزرا، ڈرانے والے کے لیے رسول و نبی ہونا لازم نہیں، کروڑ وان غیر نبی نذیو … "ہر قوم میں ایک ڈرانے والاگزرا، ڈرانے والے کے لیے رسول و نبی ہونا لازم کوئی نبی ہیں، کروڑ وان غیر نبی نذیو ہوئے اور ہوں گے، اور اگر یہ مان کے نام جانے کے مکلف اور نہائیں ہوئے کہ پر ٹوم میں کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے تو اس کا جانا ہمارے لیے کیا ضروری ہے۔ نہ ہم ان کے نام جانے کے مکلف اور نہائی ہو کہ اور جن کے اساقر آن وحدیث میں مذکور نہیں ۔ ان کے بارے میں اجمالی طور پر ساتھ ہیا عقادر کئیں یہ بی تھو اور جن کے اساقر آن وحدیث میں مذکور نہیں ۔ ان کے بارے میں اجمالی طور پر ایاب رکھیں کہ جنے بھی نبی ورسول خدا کی طرف ہے آئے سب برحق سے۔ اس سلسطے میں بعض اکا برکا کشف پیش کیا جاتا ہے۔ گرکشف دلیل شری نہیں ۔ جیسا کہ عقائد کی کتابوں میں تصری ہے۔ علاوہ ازیں بردگان دین کے کیا جاتا ہے۔ گرکشف دلیل شری نہیں ۔ جیسا کہ عقائد کی کتابوں میں تصری ہے۔ علاوہ ازیں بردگان دین کے کیا جاتا ہے۔ گرکشف دلیل شری نہیں ۔ جیسا کہ عقائد کی کتابوں میں تصری ہے۔ علاوہ ازیں بردگان دین کے کیا جاتا ہے۔ گرکشف دلیل شری نہیں ۔ جیسا کہ عقائد کی کتابوں میں تصری ہے۔ علاوہ ازیں بردگان دین کے کیا جاتا ہے۔ گرکشف دلیل شری نہیں ۔ جیسا کہ عقائد کی کتابوں میں تصری ہے۔ علاوہ ازیں بردگان دین کے کیا ہو کیا ہو

ملفوظات ومکتوبات وتصانف میں کثیر الحاقات ہیں۔ اس لیے اس بارے میں اصول شریعت کے معارض کسی کا کشف قابل شلیم نہیں۔ پھر بعض اکا برکا کشف صرف چند کے بارے میں اور جن کے بارے میں ہے، ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان حالات ایسے ہیں کہ ان حالات ایسے میں کہ خالات ایسے میں کہ خالات ایسے میں کہ خالات ایسے میں کہ خاص بات یہ ہے کہ ان سب کے وجود پر سوائے ان کے معتقدین کے میں اس کشف کو دلیل نبانا درست نہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ وجود پر تو معتقدین کا کہنا مان لیا جائے اور ان کے حالات کو نہ مانا جائے ۔ بیخادم تین ماہ سے شدید آنکھ کی تکلیف میں مبتلا ہے علاج کا سلسلہ جاری ہے۔ لکھنا پڑھنا بند ہے۔ اس لیے مزید تفصیل سے معذور ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔

### رام کومحمد رسول الله بتانا کفر ہے مسئولہ: محرحسین شکر پور محلّہ چھاٹی، مداریالی، راجستھان-۲۵ر جمادی الاولی ۱۴۱۸ھ

کیا فرماتے ہیں علا ہے دین اس مسئلے میں کہ ایک مسلمان (جوحاجی بھی ہے) نے بھر ہے جمع میں اپنی تقریر میں کہا کہ ہندوستان میں رام راجیہ تھا، ہے، اور رہے گا۔ انھوں نے رام اور اوم کی سندھی اس طرح کی کہ'' ر''(ح) سے رسول اور''م' (田) سے محمد بنے اور'' اوم' کے (田) سے اللہ اور (田) سے محمد بنے ایک مسلمان کا ایسا کہنا کہاں تک صحیح درست ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت کریں۔ روایت کے لیے اخبار کی کٹنگ بھی پیش کی جارہی ہے۔

الجواب

جس شخص نے یہ بکا کہ لفظ رام میں 'را' سے رسول مراد ہے اور 'م' سے محمد مراد ہیں ،اوراوم میں 'ا' سے اللہ اور 'م' سے محمد مراد ہیں ۔ وہ اپنے کو چاہے نمازی کے یا حاجی ، وہ مسلمان نہیں رہا۔اسلام سے خارج ہوکر کا فرومرید ہوگیا۔رام ہندؤں کے ایک مخصوص دیوتا کا نام ہے ،اور یہ نسکرت لفظ ہے۔ سنسکرت کے حروف سے عربی کے الفاظ بنانا جہالت بھی ہے ،اور گراہی بھی ہے ، اور رام کو محمد رسول کہنا صریح کفر ہے۔ اس جاہل کو یہ بھی تمیز نہیں کہ اوم میں الف کو پیش ہے اور اللہ میں الف کو زبر۔بہر حال یہ خص مسلمان نہیں رہا ، کا فرومرید ہوگیا۔ حیا ہے ایس جاور اللہ تعالی اعلم ۔

کیارام مجھمن نبی تھے؟

مسئولہ: محمد ناظم الدین ،مسجد رانی ،گرلوٹا، چلسانی گگر،موضع وجے واڑہ ،اندھراپر دلیش-۲۹ رشوال ۱۳۱۲ھ سکک زیدنے دعویٰ کیا کہ رام ،مجھن ہوسکتا ہے نبی ہوں۔اس لیے کہ ہرنبی کا نام معلوم نہیں ، ہوسکتا ہے حلداول

نام کچھاورتھا ہندؤں نے بدل کررام کچھمن رکھ دیا ہو؟

الجواب

رام پھیمن ہرگز نبی نہیں تھے۔ان کے جواحوال خود کتب ہنود سے ثابت ہیں وہ اس کے منافی ہیں کہ وہ نبی ہوں۔حضرت شخ احمد سر ہندی مجد دالف ثانی نے اپنے مکتوبات میں ان کے بارے میں لکھا ہے:ضلو افاضلو اوہ خود گراہ تھے۔اور انھوں نے دوسروں کو بھی گراہ کیا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے علاوہ ان کا کوئی ذکر کہیں نہیں ماتا ہے۔اگر کہیں ہے تو ہندوہی کی مذہبی کتابوں سے منقول ہوکر۔ یعنی سوائے ہندوؤں کی کتابوں کے اس پرکوئی دلیل نہیں کہ بیلوگ بھی موجود تھے اپنہیں؟ ان کے وجود کی دلیل صرف تواتر ہنود ہے۔اس لیے جوان کے وجود کا قائل ہو، اس پرلازم کہ جن کتابوں سے ان کے وجود کا ثبوت ہے، ان کتابوں میں ان کے احوال مذکور ہیں، ان کو بھی تھے مانے بیہٹ دھرمی ہوگی کہ جن کتابوں سے ان کا وجود ثابت تو معتبر مانے ، اور ان کے حالات غیر معتبر ۔ جن کتابوں سے ان کا وجود ثابت تو معتبر مانے ، اور ان کے جالات غیر معتبر ۔ جن کتابوں سے ان کا وجود ثابت تو ان کے نبی ہونے کے غیر معتبر ۔ جن کتابوں سے ان کا وجود ثابت تو معتبر مانے ، اور ان کے حالات غیر معتبر ۔ جن کتابوں سے ان کا وجود ثابت تو معتبر مانے بہونے کو نبی کہنا جائز جب اس کا ثبوت قرآن واحادیث سے ہو، اٹکل پچو سے سی کو نبی کہنا جائز بیس ، بلکہ منجو المی الکفور . واللہ تعالی اعلم ۔

### كرشن كافرتھا۔

مسئوله: سيد شگير قادري رضوي - ۱۸ رجمادي الآخره ۱۹۱۹ ه

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام ذیل کے مسائل میں ، زید کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور کرشنا او تار کے ایک ہونے یر مجھے تعجب ہے۔ دونوں کے پچھوا قعات آپس میں ملتے جلتے ہیں۔

الجواب

زید پرتوبہ فرض ہے اور تجدیدایمان و نکاح بھی۔ کرشن کے بارے میں سیع سنابل شریف میں تصریح ہے کہ کا فرتھا۔ نیز کرشن کے جو واقعات خود کرشن کے بچاری بیان کرتے ہیں ،اس سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ وہ نبی نہیں ہوسکتا۔ حضور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بلاشبہہ اولوالعزم رسول و نبی تھے۔ نیز کسی انسان کواوتار کہنا بھی ہمارے مذہب میں کفر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

یر کہنا کہ کرشن نبی تھا، جھوٹ ہے۔ مسئولہ:سیدد شکیرقادری رضوی - ۱۸رجادی الآخر ۱۴۱۹ھ

ت زید کہتا ہے بہت انبیا ہے کرام کے نام قرآن نے بیان نہیں کیا۔ جتنے ہندود هرم کے رہنماہیں جیسے

جلداول

رام، کرشناوغیرہ سب نبی ہیں۔

زید جھوٹا ہے۔قرآن میں کچھانبیاے کرام علیہم السلام کےاسا پے گرامی ذکر نہ ہونے سے کہاں لازم کیہ فلاں نبی ہے،کسی کا نبی کا ہونااٹکل بچو سے ثابت نہیں ہوتا۔اس کے لیفطعی ثبوت اور دلیل جا ہیے۔حضرت نیشخ احدسر ہندی مجد دالف ثانی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے ان کے بارے میں کھاہے:

"ضلُّوا فَأَضلوا." وِإلله تعالىٰ اعلم.

# بہ کہنا کہ نیش اور ہنو مان کا ذکر قر آن میں ہے

مسئوله: سيد دسكير قادري رضوي - ١٨رجمادي الآخر ١٣١٩ه

سکے زید کہتاہے قرآن میں ہاتھی کا ذکر ہے، گنیش کا تذکرہ ہوسکتا ہے، بندر کا ذکر ہے ہنومان کا تذکرہ



ہوسکتا ہے۔

قرآن مجید میں صراحةً ہندوؤں کے دیوتانہ کیش کا ذکر ہے اور نہ ہنو مان کا اور جس ہاتھی اور بندر کا ذکر ہے وہ ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق ان کے دیوتانہیں ہوسکتے۔قرآن پاک میں اصحاب فیل کا ذکر ہے، جوسب ہاتھی کے ساتھ ہلاک ہو گئے ،اور جن بندروں کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کے پیچمسنے شدہ عذاب الہی میں گرفتار بنی اسرائيل تھے۔واللّٰدتعالیٰ اعلم۔

### كرشنا كاحضرت موسى عليه السلام يساتقابل كرنا مسئوله: سيدر تشكير قادري رضوي - ۱۸ رجمادي الآخر ۱۹۱۹ه

سک زید کہتا ہے کہ کرشنانے سانپ کو قبضہ میں کیا،حضرت موسیٰ علیدالسلام نے عصا سے سانپ بنا کر معجزہ دکھایا،حضرت یونس علیہالسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔کرشنا کا ایک اوتار مچھلی ہے۔ مٰدکورہ عقا ئدر کھنے والا اورایسے مضامین کی تائید کرنے والے کا شرعی حکم کیا ہے؟ مفصل جواب عنایت فرما کرشکریہ کاموقع عنایت فرما کیں۔

سانپ کو قبضہ میں کرنا الگ بات ہے، اور عصائے مبارک کا سانپ ہوجانا اور بات ہے، مجھلی میں جانا الگ بات ہے،مچھلی ہوناالگ۔زیدمسلمان ہیں دہریہ کی ہے۔جواس کی تائید کرےاس کا بھی یہی حکم ہے.

### حلداول

### ہندوؤں کے پیشوانی ہوسکتے

مسئوله: مولوی حکیم ناراحمر، مکتب اسلامیه، پرگابور، پلهی بور ضلع سلطان بور (بو. پی. )

دیوبندیوں کے مفتی اعظم کفایت اللہ کی کتاب تعلیم الاسلام جوا کثر دیوبندی مکتب میں چلتی ہے۔ چوتھا حصہ کے س: ۱۳ پر مندرجہ ذیل تحریر کامھی گئی ہے۔ '' ہندوؤں یا اور قو موں کے پیشواؤں کے متعلق ہم زیادہ سے زیادہ اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ اگران کے عقائد اور اعمال درست ہوں اور ان کی تعلیم آسانی تعلیم کے خلاف نہ ہو، اور انھوں نے خلق خدا کی رہنمائی کا کام بھی کیا ہو۔ تو ممکن ہے کہ نبی ہو۔''اب بہ حوالہ مذکورہ بالا عبارت کی روشنی میں دریافت طلب امریہ ہے کہ:

إِ الف إَكِيا مِندووَل تَے بِيثُوا كَاكسى طرح نبى ہوناممكن ہے؟

إبا مذكوره محوله عبارات شرعاً كيسى ہے؟

إج المركوره عبارت كے مطابق جومسلمان عقيده ركھي،اس كے بارے ميں شريعت كاكياتكم ہے؟

إري كيا هندوؤل كے پیشواؤل كے عقائد واعمال درست ہوسكتے ہیں؟

آہ ہے۔ جس کی تعلیم آسانی تعلیم کے خلاف نہ ہو مثلاً ہندوؤں کا کوئی پیشوا ، آج سے دو ہزار سال قبل ان کی کتابوں کے مطابق گزرے ہوں اور زندگی بھریہی تعلیم دیتا ہو کہ دنیا کا مالک ایک ہے اس کے علاوہ کچھ نہ کہتو ظاہر ہے کہ اس کی یتعلیم آسانی تعلیم کے خلاف نہیں ہے اور عقیدہ بھی درست ہے۔ ایسے خص کو یہ ماننا کہ نبی ہونا ممکن ہے۔ خود آسانی تعلیم کے موافق ہے؟

الجواب

تعلیم الاسلام کی بیعبارت درست ہے۔اولاً تو مصنف نے صیغهٔ شرط کے ساتھ بیہ بات ذکر کی ہے۔قضیہ شرطیہ کے صدق کے لیے۔اس کے طرفین بعنی شرط وجزا کا صدق ضروری نہیں۔جبیبا کے قرآن مجید میں فرمایا گیا:

"قُلُ إِنُ كَانَ لِلرَّ حُملٰنِ وَلَدُ فَانَا اَوَّلُ فَانَا اَوَّلُ سُرمایا گیا: سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ العبادینَ . "(۱)

ورسرے اس نے بیکہا کمکن ہے کہ نبی ہوں، فدکورہ بالاصفات سے موصوف شخص کوموحد بھی کہیں گے، کا فریامشرک کہنا درست نہیں، اوراس وقت نبوت کا دروازہ بند بھی نہیں تھا۔اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں۔رہ گئے وہ فدہبی پیشواجن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کاعقیدہ اور کر دارایسا تھا کہ وہ نبی نہیں ہوسکتے۔ان کوکوئی نبی

[[] قرآن مجيد، پاره: ٢٥، سورة الزخرف، آيت: ٨١

مانے تو یقیناً گمراہ ہے۔جبیبا کہ ہمارے ہندوستان کے مذہبی رہنماؤں کے بارے میں معلوم ہے۔واللہ تعالی اعلم۔ كيا هندوحضرت نوح عليه السلام كي امت ہيں؟

مسئوله :عبدالواحد، كمال احمه مجمرتو قیرخان، رضوی كتاب گهر ،سیوندییه، بكارواستیل شی، (بهار) ۱۸ رربیج الآخر ۴۲۰ اه

مسک ہندوقوم کیا در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے؟ اگر ہے تو واقعی قرآن وا حادیث سے ثابت ہے، اگرا ثبات میں جواب ہے تومفصل جواب مع حوالہ تحریر فرما ئیں اور اگر نہیں توجو ہندو کا نبی حضرت نوح علیہالسلام کو مانتا ہے،شریعت مطہرہ کااس کے بارے میں کیاتھم ہے؟تحریرفر مائیں۔

الجواب به بالكل غلط ہے كه مندوحِضرت نوح عليه السلام كى امت بين اور به خود مندوؤں كے مسلمات كے خلاف سربالكل غلط ہے كه مندوحِضرت نوح عليه السلام كا زمانه ہے۔ ہندوقوم اپنے آپ کوڈ ھائی لا کھسال پہلے سے بتاتے ہیں۔جب کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ مشکل سے چھ ہزارسال پہلے ہے۔علاوہ ازیں ہندو دھرم کی تعلیمات سراسر کفروشرک پرمبنی ہے۔ ہندوؤں کے یہاں تینتیس کروڑ ( ۴۰۰۰، ۳۳۰ ) دیوتا ہیں ،اور بت برشتی پراس کی بنیاد ہے۔ جب کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم خالص تو حید برمبنی تھی۔ بت برستی کے وہ مخالف تھے۔اس لیے بیے کہنا کہ ہندو حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہیں،غلط اور جھوٹ ہے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

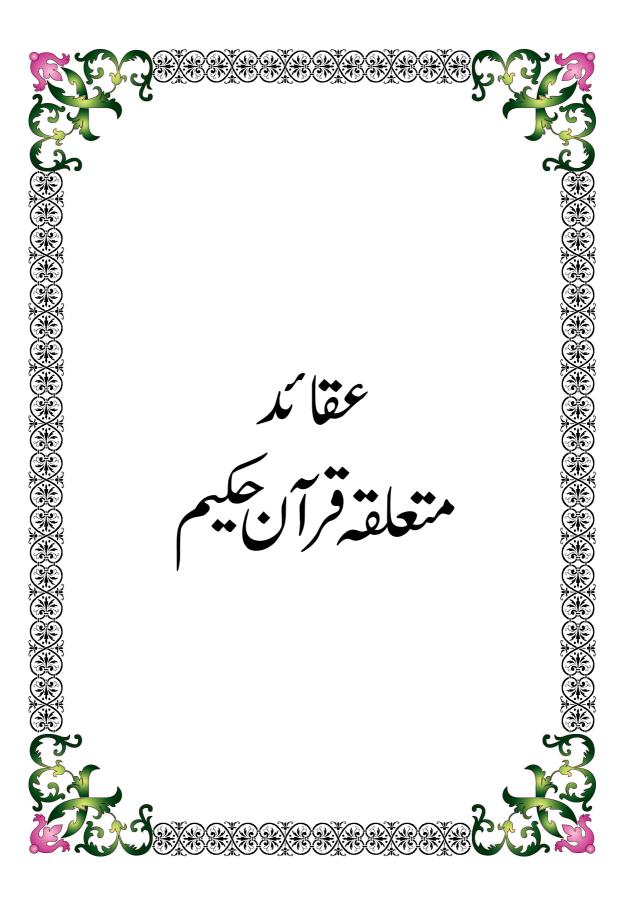

## جامع قرآن کون ہے؟

مسئوله: محبوب گرافر،محلّه برانی بستی،مبارک پور،اعظم گڑھ(پو.پی.)-۲۰ ربیج الآخر۲۱۲ اھ

سک زید کہتا ہے کہ جامع قرآن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور دلائل میں مولانا احسن گیلانی کی تدوین قرآن پیش کرتا ہے، بکر کہتا ہے کہ جامع قرآن سیدنا حضرت عثان غنی ہیں جو دلیل میں پڑھا جانے والا خطبہ پیش کرتا ہے۔ان دونوں میں کس کا کہنا درست ہے۔ کتابوں کے حوالے سے جواب مرحمت فرمائیں۔جتنی جلد ممکن ہوز بانی یاتح ریمی جواب عنایت فرمائیں، ممنون ہوں گا۔

الحواب

حقیقت میں قرآن کا جامع اللہ عزوجل ہے، آج قرآن مجید جس ترتیب کے ساتھ موجود ہے اللہ عزوجل نے اسی ترتیب کے ساتھ فرشتوں سے لوح محفوظ میں کھوایا تھا۔البتۃ اس کا نزول ضرورت ومصلحت کے مطابق متفرق طور پر ہوا ہے۔لیکن نزول کے بعد حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تبان وحی کو حکم دیتے کہ اسے فلاں سورت میں فلاں آپیت کے پہلے اور فلاں آپیت کے بعد لکھو لیکن عہدرسالت میں بورا قرٰ آن مجیدا کٹھا کتا بی شکل میں نہیں لکھا گیا بلکہ متفرق طور پر مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔لیکن لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق حضور اقد س صلى الله تعالى عليه وسلم نے صحابہُ كرام كوزياني يا دكرا ديا تھا۔ ہرسال رمضان المبارك ميں جبرئيل عليه الصلوٰ ۃ والسلام حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اورلوح محفوظ میں لکھی ہوئی ترتیب کے مطابق حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دَ ورکر تے ، یعنی جبرئیل امین حضور کو پڑھ کر سناتے اور حضور اقد س صلى الله تعالى عليه وسلم كي اخير عمر مبارك ميں بيدة ور دوبار ہوا۔ صحابہ كرام كا حافظه اتنا قوى تھا كه آج اس كا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا،صحابہ کرام نے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن کراسی ترتیب کے ساتھ یاد کیا اسی ترتیب کے مطابق تلاوت کرتے اور اسی ترتیب کے مطابق تعلیم دیتے۔عہد صدیقی میں مسلمہ کذاب کے ساتھ ایک بڑی خوں ریز جنگ ہوئی جس میں سات سوحفا ظ صحابہ شہیڈ ہو گئے ،اور آ گے مزید طویل جنگوں کا خطرہ تھاحضرت فاروق اعظم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بہ بات آئی کہ کہیں ایسانہ ہو کہ جنگوں میں حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہیں اور قرٰ آن کا کچھ حصہ ضائع ہوجائے۔انھوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گوش گزار کیا۔ پھر با تفاق رائے یہ طے ہوا کہ پورے قر آن مجید کوا کٹھالکھ کرایک مصحف ( کتاب ) میں جمع کر دیا جائے ،اس بڑمل درآ مد ہوااور بیمصحف تیار ہوا ، جوحضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ر ہا پھراس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا،اوران کے وصال کے بعد حضرت ام المومنین حفصه رضی الله تعالی عنها کی تحویل میں رہا۔ قرآن چوں کہ قرایش کی لغت کے مطابق نازل ہوا تھا اس لیے اس مصحف میں قرایش کی لغت کے مطابق کتابت ہوئی تھی لیکن عرب میں محناف قبائل کی مختلف لغات تھیں کہ ایک ہی لفظ کو قریش مخصوص زیر وزبر کے ساتھ ادا کرتے تھے اور دوسر نے قبیلے والے دوسر نے طریقے ہے، مگر ہر لغت میں معنی ایک ہی ہوتا۔ مثلاً ایک لفظ ہے "تعلم" اس کو قریش تا کے زبر کے ساتھ ہو لئے اور پچھ قبیلے تا کے زیر کے ساتھ اسی طرح کلصنے میں بھی پچھ فرق تھا۔ مثلاً" تابوت "قریش بڑی تا کے ساتھ کصلے اور پچھ قبیلے والے گول چھوٹی تا کے ساتھ کلصتے تھے۔ پورے اہل عرب مثلاً" تابوت "قریش بڑی تا کے ساتھ کصلے تھے۔ پورے اہل عرب کی آسانی کا کہ آسانی کی کہ اس نے ہوئی دخترت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور مثبیہ یہ نواز کہ معنوت میں بوت حق کہ لڑائی و مار پہلے تک کی نوبت آئی اس لیے حضرت عذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ذمہ دار معتمد حضرات و حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ذمہ دار معتمد حضرات کے لئے آپ جلداز جلد کوئی اقد ام کریں۔ انھوں نے تمام صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے چار ذبین معتمد حضرات کو مقر رفر مایا کہ وہ مصحف منگایا گیا، اور ان چاروں حضرات نے اس کے مطابق قرآن مجید کے متعدد نسخے تیار کریں۔ ام الموشین حضرت حضرت علی مقابق قرآن مجید کے متعدد نسخے تیار کریں۔ ام الموشین بڑے بڑے اس سے وہ صحف منگایا گیا، اور ان چاروں حضرات نے اس کے مطابق قرآن مجید کے متعدد مصحف کے جاں سے وہ صحف منگایا گیا، اور ان چاروں حضرات نے اس کے مطابق قرآن مجید پڑھیں اور کشیں۔ اس کے مطابق قرآن مجید پڑھیں اور کشیں۔ اس کے علاوہ اگر کی دوسری ترتیب یا دوسری کا تاب سے میں ہوں تو اسے ضالح کر دیاجائے۔

مصحف صدیقی میں آتیوں میں تر تیب تھی لینی اللہ تعالی علیہ وہا م تیوں کواسی تر تیب کے ساتھ لکھا گیا تھا جولوح محفوظ میں تھی ، جس کے مطابق حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یاد کرایا تھا مگر سورتوں کے درمیان تر تیب نہ تھی ، ہر سورہ الگ الگ کھی ہوئی موجود تھی ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن مجید کھوایا اس میں سورتوں کے درمیان بھی تر تیب قائم کر دی وہی تر تیب جولوح محفوظ میں تھی ، جس کے مطابق حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی تھی اس تفصیل سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دواہم کا رنامہ ثابت ہوا۔ اول یہ کہ انھوں نے قرآن مجید کی سورتوں کو تر تیب سے کھوایا۔ دوسر سے لکھوایا۔ دوسر سے کہ بوری سے کہ ان کہ کہ بوری سے کہ کہ ان کہ بوری سورتوں کو تر تیب سے کھوایا۔ دوسر سے کہ بوری سورتوں کو تر تیب سے کھوایا۔ دوسر سورتوں کو تر تیب سے کھوایا۔ دوسر سے کہ بوری سورتوں کو تر تیب سے کھوایا۔ دوسر سال کی عام اشاعت کی ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بورا قرآن مجید ایک مصحف میں کھوایا ضرور مگر نہ اس کی اشاعت کی ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے تھی باقی رکھا اور حضرت عنہ نے بورا قرآن مجید ایک مصوف میں کھوا یا ضرور مگر نہ اس میں فتنہ ہے تو صحابہ کرام کے مشورہ کے بعد ان کی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بید یکھا کہ اب اس میں فتنہ ہے تو صحابہ کرام کے مشورہ کے بعد ان کی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بید یکھا کہ اب اس میں فتنہ ہے تو صحابہ کرام کے مشورہ کے بعد ان کی

لقب اورخطاب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کسی شخصیت کواس کے اہم کارنا ہے پر دیا جائے اس میں بہ لحاظ ہیں مہت ہوتا ہے کہ اس لقب کے جو لغوی معنی ہیں وہ کسی اور میں نہ پائے جائیں۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جیسے لفظ کے لغوی معنی بہت سے حضرات میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ لقب اس ایک خاص شخص کا ہوتا ہے۔ جیسے لفظ فاروق ہاں کے معنی فرق کرنے والا، یعنی تق وباطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ یہ وصف تمام صحابہ کرام میں پایا جاتا ہے مگر پہلا جاتا ہے مگر الد تعالی عنہ کا سے معنی فرق کرنے والا، یعنی تق وباطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ یہ وصف تمام صحابہ کرام میں اسی طرح جامع القرآن کے لغوی معنی قرآن جمع کرنے والا بیہ حقیقت میں وصف اللہ عزوجل کا ہے، پھر حضور التی طرح جامع القرآن کے لغوی معنی قرآن جمع کرنے والا بیہ حقیقت میں وصف اللہ عزوجل کا ہے، پھر حضور کوشش اور محنت کرکے عہد صدیقی میں قرآن مجمع کرنے کہ اللہ تعالی عنہ کی گیا۔ گران شحوصیات کی وجہ سے جوہم کوشش اور محنت کرکے عہد صدیقی میں قرآن مجمع کیا۔ گران شحوصیات کی وجہ سے جوہم نے ذکر کی ہیں امت نے پہلا تعزی میں اللہ تعالی عنہ ہی مراد ہوتے ہیں۔ جیسے صدیق ہو ہوں تو جامع القرآن بولا جاتا ہے تو حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ ہی مراد ہوتے ہیں۔ آپ مزید تفصیل و حقیق چاہتے ہوں تو مجد داعظم اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کا رسالہ ''جمع القرآن بھا عزوہ اللی عشمان'' ،اورعلامہ شمہد احمد احتی ہے ساری تفصیل و حقیق کے ساتھ پوری معلومات ہوجائے گی۔ یہ ساری تفصیل علامہ جلال الدین سیوطی کی انقان سے گائی ہے۔ احس گیا نی کی تدوین قرآن بہاں نہیں۔ واللہ تعالی عالمہ جلال الدین سیوطی کی انقان سے گائی ہے۔ احس گیا نی کی تدوین قرآن بہاں نہیں۔ واللہ تعالی عالمہ واللہ اللہ ین سیوطی کی انقان سے گئی ہے۔ احس گیا نے کہ اس گیا ہے۔

قرآن مجید کانزول حالات وواقعات کے اعتبار سے ہے یااس کا وجود پہلے تھا؟
کیاحضور کے علاوہ قرآن مجید کا سمجھانے والاکوئی ہے؟ کیالغات کا وجود قرآن مجید سے پہلے ہے؟ کیاار دوزبان میں بیصلاحیت بھر پور ہے کہ قرآن کا مفہوم کما حقہ ادا کر سکے؟ مولی اور مولا نا کے معانی اور ان کا مصداق کیا عالم کو''مولا نا'' کہنا جائز ہے گئمات الہمیہ کے ایسے معنی بیان کرنا جو ما تورکے خلاف ہو، نا جائز بلکہ بعض صور توں میں کفر ہے۔ اپنی آبرو بیان کرنا جو ما تورکے خلاف ہو، نا جائز بلکہ بعض صور توں میں کفر ہے۔ اپنی آبرو

### اور مال کے بیجانے میں جو مارا جائے شہید ہے۔خودسوزی وفاقہ کشی میں مرنے والا شہید نہیں۔ والاشہیر نہیں بلکہ حرام موت مرنے والا ہے۔ پوسٹ مارٹم جائز نہیں۔ مسئولہ: محمد اشرف

- وسک قرآن کریم جواللہ رب العزت کی بارگاہ سے محدر سول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرنازل ہوا، کیا یہ باعتبار حالات وواقعات بوقت نزول وجود میں آیایا اس کا وجود پہلے سے ہے؟
- تر آن کریم میں محفوظ وموجود منشائے الہی کو کما حقہ محرصلی اُللد تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ بھی سمجھانے کا کیا کوئی اور مدعی ہے؟
- کیا یہ لغات جس میں الفاظ کامعنی تلاش کیے جاتے ہیں قر آن کریم سے پہلے کا ہے یا بعد کا اور کیا اردو زبان میں السی بھر پورصلاحیت ہے کہ زبان عربی و بالخصوص قر آنی الفاظ کے ترجمہ کما حقہ ادا کر سکے، کیوں کہ اشرف علی تھا نوی صاحب لفظ مولا نا کا اردوتر جمہ اے ہمارے کارسازتح برفر ماتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی لفظ مولا نا کا ترجمہ اے ہمارے مولی تحریفر ماتے ہیں۔ جب کہ لفظ مولیٰ بھی عربی ہے۔
- چندمقرر''انت مولانا'' کے ضمن میں تشریکی طور پر تقریر فرماتے ہوئے کہہ گئے ، فدکورہ بالا قرآئی الفاظ کے مرکز توجہ و تخاطب ہم مولا نالوگ بھی ہیں ، اللہ بھی مولا نا ہے اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اور حضرت علی بھی اور ہم لوگ بھی دلیل میں وہ لوگ چندا حادیث کا سہارالیتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا مولیٰ میں ہوں علی بھی اس کے مولیٰ ہیں ، ہماری امت کے علما ، بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں ہم علما نائیب رسول ہیں ۔ آپ وضاحت فرمائیں عین کرم ہوگا۔
- علما جماعت میں خود کو اپنے نام کے ساتھ اپنی ہی قلم سے مولا نا کھنے کے رسم و رواج کیا محمہ بن عبد الوہاب نجدی کے زمانے سے شروع ہوایا اور پہلے سے ہے، اور کیا اکا برمختاط علما ہے اہل سنن نے بقلم خود اپنے نام کے ساتھ مولا نا لکھا ہے؟ اور اگر اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے قلم دوسروں کے لیے لکھا ہے تو تحریری جواز کیا ہے؟ اور اکثر لفظ مولا نابریکٹ بند نظر آتا ہے اس کی کیا توضیح ہے؟
- کیا قرآنی الفاظ حقیقی معنوں کے بجائے اپنی ضرورت کے مطابق مجازی معنوں میں بھی استعال کیے جاسکتے ہیں پانہیں؟ اور کیالفظ مولی اور مولا نا دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، یا دونوں الفاظ کے معنی مفہوم میں پچھ فرق ہے؟
- 🖢 اینے والدین اور مالک خانہ و پرورش کنندہ یا سردار واساتذہ کومجازی معنوں میں ربنا، سیدنا کہنا، کہلوانا یا

لکھنایالکھوانا کیساہے؟

کیا وہ سلم عوام جواپنے حالات کی کر بنا کیوں کی وجہ سے کسی مدرسہ میں پڑھ لکھ نہیں سکے مگران کے دلوں میں دین اسلام کا پورا پورااحترام ہے۔اللّٰدرب العزت کی وحدا نیت اور رسول امی خاتم البیین کی نبوت و رسالت کا خوش عقیدگی کے ساتھ یقین کامل اور قرآن حکیم پر مکمل ایمان اور فرشتوں کے قائل اور شفیع روز جزاکی شفاعت سے جنت الفردوس کی نعمتوں کے امید وار اور عذا بجہنم سے خوف زدہ اور سر دارانِ کفار بالحضوص ابو لہب۔ابوجہل کے جماعت کا فرین سے خفگی و بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر بھی آخییں وہ مسلم خواص جو مدرسوں میں پڑھے لکھے اور سندیا فتہ ہیں عام طور سے جہال اور فرداً فافر داً جامل کہا کرتے ہیں ، کیا ایسا کہنا درست ہے؟

میں پڑھے لکھے اور سندیا فتہ ہیں عام طور سے جہال اور فرداً فرداً جامل کہا کرتے ہیں ، کیا ایسا کہنا درست ہے؟

مولوی ہرگز نہ شدمولائے روم ۔ تا غلام شمس تبریزی نہ شد ۔ فدکورہ بالا اشعار میں کیا مولائے روم کے جملے سے مرادروم کا مولا نا ہے ، یاروم کا غلام؟

کیا متعصب اکثریت سے متأثرہ جمہوری حکومت کی غیر منصفانہ اور ظالمانہ اور جابرانہ نظریات سے تگ آکر مسلمانوں کا بطور احتجاج لینی خود گرفتاری وخود فاقہ اختیاری وخود سوزی وخود کئی وغیرہ کرنا یا کرانا شریعت اسلامیہ کے نزد یک رواہے یا ناروا، اورا گراس سلسلے میں لاٹھی چارج یا گولی کا نڈسے پولس کے ذریعہ جبر وتشدد سے راستے یا تھانے میں یا جیل میں کسی مسلمان کی موت ہوجائے تو مقتول کوشری طور پر شہید کہنے کا تھم ہے یا نہیں؟

اسکام کیا کسی مسلمان کی کسی حادثہ سے موت واقع ہوجائے براس کی میت کا پوسٹ مارٹم کرنا شرعاً جائز و

درست ہے یانہیں؟

الجوابـــ

قرآن مجیداللہ عزوجل کا کلام قدیم ہے جس کے لیے کوئی ابتدااورا نتہا نہیں۔اللہ عزوجل اپنے علم قدیم سے آئندہ ہونے والے واقعات کو جانتا تھا اور وہ اس کے ساتھ متعلم تھا۔ یہ مسئلہ عقائد کے انتہائی وقیق اور اہم مسائل میں سے ہے۔عوام تو دور ہیں آج کل کے اکثر علما بھی اس کے مجھنے سے قاصر ہیں۔حدیث میں فر مایا گیا:
من قال بن حلق القرآن فھو کافر. "جیں نے قرآن کو محلوق کہا، کافر ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

قرآن مجید کے معانی ومطالب کو کما حقہ اللہ عزوجل کی تعلیم سے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور بھتر رظر ف وضر ورت و کفایت صحابۂ کرام کو سمجھا یا، صحابۂ کرام کو سمجھا یا، صحابۂ کرام کے تابعین کو اور سلسلہ بہسلسلہ ہر دور کے علما کو ان کے مشائخ نے سمجھایا، اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ موجودہ دور کے پچھ علما بھی قرآن کریم کے پچھ معانی ومطالب کو سمجھتے ہیں۔قرآن کریم میں فرمایا گیا: "وَ مَا یَعُقِلُهَا اِلَّا الْعِلْمُونُ نَ (۱). "واللہ تعالی اعلم۔

🕝 مربی لغات کی ساری کتابیں نزولِ قرآن کے بعد لکھی گئی ہیں، اردوزبان میں اتنی صلاحیت نہیں کہ اس

الله قرآن مجيد، سورة عنكبوت، آيت: ٤٣، پ: ٢٠

کے ذریعہ قرآن کریم کے معانی کما حقہ بیان کیے جاسکیں ،مگر چوں کہ ہرمسلمان قرآن کریم کے مطابق اعتقاد ر کھنے اورغمل کرنے کا مکلّف ہے اس لیےعوام کی آگاہی کے لیے قر آن مجید کے معانی یا مطالب اردوز بان میں ضروری ہےاور بیچق صرف علما ہے راتخین اور تبحرین کا ہے جود دنوں زبانوں برعبورِ کامل رکھتے ہوں ،خدا ترس اور دین دار ہوں تا کہاس کااندیشہ نہ ہو کہاینی غرض فاسد کے لیے تحریف معنوی کر دی ہوجو بفذر وسعت قرآن کریم کےمعانی ومطالب کواردوزبان میں بیان کرتے ہیں ۔لفظ مولی الفاظ مشتر کہ میں سے ہے،اس کےمندرجہ ذیل معانی ہیں۔رب، مالک،سید،منعم،معتق،ناصر،محبّ،تابع، پڑوسی، جیازاد بھائی،حلیف معاہدہ کرنے والا، داماد،غلام اورجس براحسان کیا جائے۔(مرقاۃ شرح مشکوۃ)(۱)

تھانوی جی نے مولا کے چندمعانی میں سے ایک کومتعین کر دیا جواگر چہ فی نفسہ سے مگراس سے لفظ مولیٰ کی جامعیت ختم ہوگئی اور تر جمہ پڑھنے والا بیۃ تاثر لے گا کہمولیٰ کا صرف آیک ہیمعنی ہے۔اس کے برعکس <sup>ا</sup> مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے اس کومحدود کرنا پیندنہیں فر مایا اور اردو میں کوئی ایسا جامع لفظ نہیں جو اس کے اُن معانی کا حامل ہوتا اس لیے مولی کا ترجمہ مولی ہی فرمایا۔مولی کے مذکورہ بالا معانی میں سے جھ کا صدق اللهٔ عز وجل بر ہوتا ہے،رب، ما لک،سید،منعم، ناصر،محتِ ۔اگرمولیٰ اردونہیں تو کارسازبھی اردونہیں فارسی ہے اورار دومیں جیسے کارساز بولا جاتا ہے مولی بھی بولا جاتا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

🕝 پیانتهائی بیهوده آمیزتقر ریهے۔الله عز وجل کومولا نانمبر سامیں مذکوره جیرمعانی کے اعتبار سے کہاجا تا ہے اور حضور اقد س صلى الله عليه وسلم كورب جيمور كريقيه يانج معانى كاعتبار سے كہاجا تا ہے أور حضرت على رضى الله تعالى عنه كونعم، ناصر، محت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔اورعلما کو جومولانا کہا جاتا ہے،ان معانی میں سے کسی ایک کے لحاظ سے نہیں بلکہ عرفی معنی کے لحاظ سے مولانالفظ مرکب ہے، اس میں لفظ مولی کی شمیر جمع متکلم کی طرف اضافت ہے۔ اس کا ترجمہ ہواا ہے ہمارے مولی ۔اللّٰهٔ عزوجل ہمارامولی ہےان جھ معانی کے اعتبار سے اور حضوراً قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہمارے مولی ہیں یانچ معانی کے اعتبار سے اور حضرت علی رضی اللہ تغالی عنه مولی ہیں تین معانی کے اعتبار سے ۔اسی طرح ہر عالم ہمارے مولی ہیں اس اعتبار سے کہ وہ ہم پر انعام کرنے والے بھی ہیں، ہمارے مددگار بھی ہیں مگر اس جاہل کی تقریر سے پین طاہر ہوتا ہے كهوه اسى اعتبار سے مولى ہے جس اعتبار سے الله عزوجل ہے۔ معاذ الله اسى كوحديث ميں فرمايا كيا:

"اتخذ الناس رؤسا جهّالا اس كے بعداوگ جاہلوں كو پیشوا بنالیں گے۔ جو بغیرعلم فتوىٰ دیں فُسِئلُوا بغیر علم فضلّوا گے۔جس کی وجہ سے وہ خود بھی گراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گراہ

مرقاة، ج: ٩، ص: ١١١، باب الأسامي، الفصل الاول-<u>፫</u> ነ ፲

إراجًا مشكوة، ص:٣٣، كتاب العلم

` جلداول

حقیقت بیہہے کہ علما کو جومولا نا کہا جا تا ہے اس میں معانی مذکورہ میں سے سی ایک کا بھی لحاظ نہیں ہوتا بلکہ یہ مخصوص عہدے کاعکم ہے ۔ جیسے وکیل اور منصف، وکیل کے لغوی معنی کارساز کے ہیں اور منصف کے معنی انصاف کرنے والے کے،مگرعرف میں بیایڈ وکیٹ کاعلم ہے۔اگر چہ وہ حقیقت میں کام بگاڑنے والا ہواسی وجہ سے مخالف کے وکیل کوچھی وکیل کہتے ہیں ۔اسی طرح منصف ِ دیوانی کے نچلے درجے کے حاکم کو کہتے ہیں ،اگر چہ وہ ظلم کرے،اس لیے کہآج عرف میں میخصوص عہدے کاعلم ہےاسی طرح مولا ناعرف عام میں عالم کا مرادف ہے، جب کسی کومولا نا کہا جاتا ہے تواس سے لغوی معنی مرادنہیں ہوتا بلکہ عرفی عالم مراد ہوتا ہے۔عوام بولتے ہیں وہ بڑامولا نا ہے، وہ کب کا مولا نا ہوگیا ، بڑامولا نا بنا پھرتا ہےان جملوں میںمولا نا بمعنی عالم ہے۔ جیسے وکیل تجمعنی ایڈو کیٹ اورمنصف جمعنی حاکم مخصوص \_ واللہ تعالیٰ اعلم \_ `

ا پنے قلم سے اپنے آپ کومولا نالکھنا ، یا اپنی زبان سے اپنے آپ کومولا نا کہنا خودستائی ہے جوسخت معیوب ہے۔اللّٰدعز وجل فرما تاہے:

"لَا تُزَنُّوا اَنْفُسَكُمُ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي اينآي سَقر نه بنوبلكه الله جسي عابه تا عسقر ابناتا

مَنُ يَّشَآءُ. "(١)

یشاء . سرب مجھےاس کی تاریخ نہیں معلوم کب سے یہ بدعت ایجاد ہوئی۔ا کابر علما پہلے بھی اور آج بھی نہایئے آپ قلم سےخود كومولانا لكھتے ہيں نہ كہتے ہيں بلكہ ہميشہ عجز وتواضع كےطور يراينے آپ كوم علم تہتے ہيں اور لکھتے ہيں۔واللّٰد تعالی اعلم۔ قرآن مجید میں جوالفاظ مذکور ہیں ان کے وہی معنی مراد کیے جائیں گے جوخود قرآن مجیداورا حادیث اور ائم مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر میں اپنے جی سے تلاش کر کلمات الہیہ کے ایسے معانی بتانا جومعنی ما تورکےخلاف ہوجائز نہیں بلکہ بعض صورتوں میں کفرنے۔ ہاں قرآن کریم میں جوکلمات آئے ہیں اس کو اینے روز مرہ کی بول حال میں استعال کرنا عہدرسالت سے آج تک معمول ہے۔اسی طرح یہ بھی رائج ومعمول ہے کہان کلمات کے دوسرے معنی مراد لیے جائیں خواہ حقیقی ،خواہ مجازی۔مثلاً قرنان مجید میں لفظ'' قال'' آیا ہے اس کامعنی ' فرمایا' کیاہے مگرخوداحادیث میں ' قال' بمعنی ' اشار' یعنی ' اشارہ کیا' ' آتاہے۔مولی کےمعائی ند کور ہو چکے اور مولا نا کے بھی۔ یہ دونوں دولفظ ہیں۔مولی مفرد ہے اور مولا نامر کب اسم مولی کی '' نا' ضمیر متعلم کی طرف اضافت ہے جس کے معنی ہمارے مولی کے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

(ربنا" کہنا جائز نہیں" سیدنا" کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا: ابو بکر ہمارے سردار ہیں انھوں نے ہمارے سردار "ابو بكر سيدنا و اعتق سيدنا". <sup>(٢)</sup> (بلال) کوآ زاد کیا۔ والله تعالى اعلم \_

إِنَّ ٢ ] مشكوة، ص: ٥٨٠، باب جامع المناقب

قرآن مجيد: سوره نجم ٥٣، آيت:٢٣

ک عرف عام میں جاہل کے معنی ناخواندہ کے ہے،اس لیے جو ناخواندہ ہے اس کو جاہل کہنے میں کوئی گناہ نہیں،البتہ بطورطعن وتحقیر کہنا گناہ ہے۔ویسے یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ کسی صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو جاہل کہا جائے۔واللہ تعالی اعلم۔

اس شعر میں مولی کے معنی آقا سر دار کے ہیں ، اور اس سے مراد حضرت مولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
 یہاں مولی جمعنی آقا وسر دار ہے۔ اس برغلام سے تقابل دلیل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

اليامقولشهيد ب-حديث ميں ہے:

"من قتل دون عرضه فهو شهيد و جواپي آبرواور مال بچانے ميں ماراجائے وہ شہيدہ۔ من قتل دون ماله فهو شهيد."(۱)

البته صورت مذکورہ میں فاقہ سے مرجانے والا ،خودسوزی کرنے والاحرام موت مرا، شہید ہونا تو دور کی بات ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

👊 کیوسٹ مارٹم کرنا گراناحرام وگناہ ہے۔حدیث میں ہے:

"کسو عظم المیت ککسوه حیا."(۲) مرده کی پڑیاں توڑنا ایبابی ہے جیبازنده کی پڑی توڑنا۔ اور فرمایا گیا:

"المیت یتأذی بما یتأذی به مردے کواس سے اذبت پہنچی ہے جس سے زنرہ کو اللہ سے اذبت کی بیٹی ہے جس سے زنرہ کو اللہ ہے. "(")

مرغیر فطری موت واقع ہونے کی صورت میں اگر پولیس کو اطلاع نہ دی جائے اور پوسٹ مارٹم نہ کرایا جائے تو میت کے اولیا ماخوذ ہوں گے، گرفتار ہوں گے، مقد مہ چلے گا، جیل جائیں گے۔اس لیے غیر فطری موت واقع ہونے کی صورت میں پولیس کو اطلاع دے دی جاتی ہے اور پوسٹ مارٹم بھی برداشت کیا جاتا ہے، بلکہ اگر پولیس کو اطلاع ہوگئ، اگر چہ اولیا ہے میت نے نہ کی ہوئسی اور ذر بعہ سے اطلاع ملی ہواور اولیا ہے میت بہ جاتا ہے کہ پوسٹ مارٹم نہ ہوتو تھی پولیس زبردستی پوسٹ مارٹم کرائے گی۔ نیز اگر مقتول کا پوسٹ مارٹم نہ ہوتو قاتل کوئل کی سزا بھی نہیں مل پائے گی، جس سے فساؤ ظیم پیدا ہوگا۔غرض کہ قانونی مجبوری کی وجہ سے پوسٹ مارٹم برداشت کیا جاتا ہے،کوئی بخوشی نہیں کراتا،اس لیے ایسی میت کے ورثا گنہ گار نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

000000 CIRO 000000

<sup>[[</sup>۱] من قتل دون ماله فهو شهيد: ترمذي، ص:٢٦١،باب الديات

إ ٢] مشكوة، ص: ١٤٩، باب دفن الميت

إسي بحواله، فتاوى رضويه، جلد: ٤، ص: ١١٨

#### حلداول

## ایک آیت کی تفسیر

شک آیت سورہ زمر کی قُلُ یغِبَادِیَ الَّذِیْنَ قرآن مجید میں ہے تو یغِبَادِیَ الَّذِیْنِ میں ضمیر کیا ہے اور یہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے، مدلل جواب مفسرین کرام کی تحقیق کے مطابق عنایت فرمائیں۔تفسیر کتب کے حوالے ہے بھی آگاہ فرمائیں،مہربانی ہوگی۔

الجواب

قُلُ یَغِبَادِیَ الَّذِیۡنَ میں ضمیر متکلم سے مراد حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس پر قر آن مجید کا اسلوب شاہد ہے کہ قل کے بعد حضور اقد س مبلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مقولہ ہے۔ مثلاً:

"قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِنِي. "(۱) اور "قُلُ ياَيُّهَا الْكَفِرُونَ لَا اَعُبُدُ. "(۲) والله تعالى اعلم والله تعالى اعلم

### قر آن مجید براعراب حجاج بن بوسف کے زمانے میں لگا مسئولہ:سیرسلیم چشتی ۲-۲رہیج الآخر۳۰۴۱ھ

کیافرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیان شرع متین ذیل میں کہ ایک صاحب جواپنے آپ کوشی کے العقیدہ بتاتے ہیں بلکہ عالم ہونے کے دعویدار ہیں۔ انھوں نے قرآن عظیم کے سلسلہ میں اس خیال کا اظہار فر مایا:"قرآن کریم میں اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے ہیں، اور چول کہ وہ بنوا میہ کے خاندان سے تھا، اس لیے اس نے آیت مطہرہ میں جان بوجھ کر غلط اعراب لگاہے ہیں، اور اسی طرح قرآن کریم میں کئی مقامات پر اعراب کی غلطی ہے۔ میں جان کو جھ کر غلط اعراب لگائے ہیں، اور اسی طرح قرآن کریم میں کئی مقامات پر اعراب کی غلطی ہے۔ ایسا کہنے والے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے۔قرآن وحدیث کی روشنی میں مطلع فرمائیں۔

الجواب

[1] قرآن مجيد، سورة آل عمران، آيت: ٣١، پ:٣

ر ٢٦] قرآن مجيد، سورة الكافرون ،آيت: ٢، پ: ٣٠

حبلداول م

علیہ وسلم کے عہد ہی سے قر آن مجید کا حفظ کرنا رائج ہے ۔صحابہ کے بعد تابعین میں ہزاروں قر آن مجید کے حافظ موجود تھے۔ججاج کے زمانے میں بکثر ت صحابہ کرام بھی زندہ تھے۔اگراعراب کا نشان لگانے میں کوئی غلطی ہوتی تو صحابه کرام اور تابعین عظام اس کوبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔حجاج ظالم جفا کارتھا،اس پر بہتیرےالزام ہیں۔ گرکسی نے بیالزام نہیں لگایا کہ قرآن مجید کے اعراب میں ردّ وبدل کر دیا۔

سب نے پیشلیم کیا کہ بیاعراب منزل من اللہ کے مطابق ہے۔علاوہ ازیں ائمہ قرّا وائمہ تفاسیر نے اپنی کتابوں میںان اعرابوں کو جورسولِ اللّه صلی اللّه علیہ وسلم سے بتواتر منقول ہے تحریر فر مایا۔ کل اعراب کے نشانات اس کے مطابق ہیں۔قرآن مجید کی مکمل حفاظت کا وعدہ اُللّہ عز وجل نے اپنے ذمہ لیا ہے۔اس میں کسی بھی قسم کی ادنیٰ سی تبدیلی شرعاً محال ہے،ارشادہے:

"إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لَنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ". (١) مم فقرآن نازل فرمايا بم اس كمافظ بير ـ جو تحض بیر کہتا ہے کہ قرآن کا موجودہ اعراب منزل من اللہ کے خلاف ہے۔اگر چہاس کا بیقول کسی ایک آیت ہی کے بارے میں ہووہ کا فرمرتد ہے۔اس لیے کہ وہ قرآن منزل من اللہ کا منکر ہے اور جوقرآن نہیں ، اسے قرآن مانتا ہے۔ یعنی مثلاً آیۃ تطہیر کا جواعراب ہے بلاشبہہ یہی قرآن ہے۔ اس کا بیکہنا ہے کہ یہ غلط ہے قر آن نہیں ۔اوراس کےخلاف کوقر آن بتا تا ہے حالاں کہ وہ قر آن نہیں ۔اور جوشخص قر آن کی آیت تو بڑی چیز ہےا گرایک لفظ کو کہے کہ بیقر آن نہیں وہ کا فر ہے۔ یوں ہی جوقر آن نہیں اسے قر آن بتائے وہ بھی کا فر ہے۔ عالم گیری میں ہے:

"اذا انكر الرجل اية من القرآن كفر كذا في التاتار خانية". (٢)

علاوه ازیں پیخص قرآن مجید میں ردوبدل کا قائل ہے۔ جوآیت مذکورہ"إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُون . " كا انكار ہے،اس طرح يہ بھى كا فر ہو گيا۔اس يرفرض ہے كہ توبہ كرے، تجديدا يمان كرے، بيوى والا ہے تو تجدید نکاح بھی کرنے۔واللہ تعالی اعلم۔

### قرآن مجيد كارسم الخط بدلناحرام ہے مسئوله:عبدالمجيدطالب علم ضياءالعلوم خيرآ باد ضلع اعظم گره

كيا فرماتے ہيں علما دين ومفتيان شرع متين مسكه ذيل ميں: إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ كا ترجمہ کرتے ہوئے دوران تقریر کوئی کیے کہا گرانسان گنہ گار ہوگا۔اور جبانسان گنہگار ہوگا تواس کے ساتھ خدا

قرآن مجيد، سورة الحجر، آيت: ٩ 

لرِّ٢] عالم گیری، جلد: ۲، ص: ۲٦٦

الجوابـــ

قراتی مجیداسی رسم الخط میں لکھنا فرض ہے جس میں لکھا ہوا ہے۔ رسم الخط بدلنا حرام ہے۔ الصابرین قرآن مجید میں ہر جگہ بے الف کے ہے اس کواسی طرح لکھنا فرض الف کے ساتھ الصابرین لکھنا حرام ہے۔ آیت متشابہات میں سے ہے اللہ عزوجل کسی کے ساتھ رہنے سے منزہ ہے۔ اس کی تاویل بیہ ہے کہ اللہ عزوجل صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

قرآن کی کتنی آیتیں منسوخ ہیں؟

مسئوله: محمر سعيد قريشي ،نرولي مئوي ، باره بنكي (يو. يي. ) - ۱۳۰ جمادي الآخره ۲ م ۱۳۰ هـ

کیقر آن مجید فرقان حمید میں پانچ آ بیتی منسوخ ہیں جن عالموں نے مجھ سے کہا ان علاے کرام کے اسائے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پانچ آ بیتی منسوخ ہیں جن عالموں نے مجھ سے کہا ان علاے کرام کے اسائے گرامی تحریرکرتا ہوں: مولانا محرعثان صاحب جو کہ بلیغی نصاب کتاب میں قرآن شریف و صدیث شریف کا ترجمہ کیا ہے، دوسرے مولانا عبد الرشید صاحب اعظمی فارغ شدہ (براؤں شریف) تیسرے مولانا انور صاحب مصباحی فارغ جامعہ اشر فیہ مبارک پور چو تھا یک نفیر ہمارے پاس موجود ہے جو کہ مولانا وحید الزماں صاحب اسے نام نفیر وحید کا کھی ہے جس میں ص: ۲۸۸ پر مولانا صاحب نے رقم کیا ہے کہ پورے قرآن مجید میں پانچ آ بیتی منسوخ ہیں جن پر ممل علاصاحبان کا اتفاق ہے مگر مولانا صاحب پارہ یا کہ سورۃ یا کہ آ بیت کا کوئی خرتح رینہ فرمایا جس کی وجہ سے یہاں آپسی تعلقات میں خلل واقع ہوگیا ہے کوئی کہتا ہے کہ بالکل غلا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مراکل کھی کر روانہ کر کے مسر وروم شکور فرما ئیں ۔ فقط والسلام، خیرالکلام۔

الجواب

آپ برلازم تھا کہ ان علما میں جولوگ حیات ہیں ان سے دریافت کرتے وہ اس کی پوری وضاحت کرسکتے تھے۔ قرآن مجید میں گتی آبیتی منسوخ ہیں اس کے بارے میں علما کے مابین کافی اختلاف ہے۔ قاضی ابو بکر بن عربی نے فرمایا کہ سورہ براءت کی اس آبیت: 'فَإِذَا انْسَلَخَ الْالْشُهُو الْحُومُ فَاقْتُلُوا الْمُشُو کِیُنَ حَیْثُ وَجَدُتُّمُوهُمُ . ''(ا) نے ایک سوہیں آبیوں کومنسوخ کر دیا پھریہ بھی آبیت کریمہ: ''حَتَّی یُعُطُوا الْجِزُیةَ عَنُ

الله الله المحيد، پاره: ١٠، سورة التوبة، آيت: ٥-

یّد و گهُمُ صَغِوُونَ . "(۱) سے منسوخ ہے۔ خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں بیتحقیق فرمائی کے مرف ہیں آیتیں منسوخ ہیں بیا اختلاف اصل میں نئے کے معنی کے تعیین کے بنا پر ہے ہمارے ائمہ احناف شخصیص کونٹے نہیں مانتے ۔ علامہ جلال الدین سیوطی چوں کہ شافعی ہیں شخصیص کونٹے نہیں مانتے ۔ علامہ جلال الدین سیوطی چوں کہ شافعی ہیں اس لیے ان کے یہاں اس قاعدے کی بنیاد پر منسوخ آتیوں کی تعداد بہت کم ہوگئ، پھر انھوں نے ہی ان آتیوں کے بارے میں جو آیت سیف سے منسوخ ہوتی ہیں بیفر مایا کہ وہ سب حالت ضعف کے ساتھ خاص ہیں اور آیت سیف قوت واستطاعت کے ساتھ خاص ہیں اور آیت سیف قوت واستطاعت کے ساتھ اس طرح ایک سوہیں منسوخ آتیوں کو انھوں نے کم کر دیا۔ ان سب کی تحقیق و سیف قوت واستطاعت کے ساتھ اس طرح ایک سوہیں منسوخ آتیوں کو انھوں نے مم کر دیا۔ ان سب کی تحقیق و نیادہ پچھوٹو کرنا ہمارے لیے کافی عرق ریزی اور وقت کی ضرورت ہوں میں کم فرور ہو چکا ہوں فرصت بھی نہیں اس لیے اس سے ریزاعتا دکرنا ہمارے لیے کافی ہے اس اور جو الیان اٹھا کر دیکھیے تو یہ تعداد کہاں تک بینچی ہے جب کہ سورہ بی اس نیس کی تعداد کہاں تک بینچی ہے جب کہ سورہ بی اس نیس کی تعداد کہاں تک بینچی ہے جب کہ سورہ بی اس نیس کی تعداد کہاں تک بینچی ہے جب کہ سورہ بی اس نیسر میں ادر جے انوال پر اعتماد ہے ان سب کھیوں کو سے میں معذور ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔ سلجھانے کے لیے کافی مطالع اورع ق ریزی کی ضرورت ہوگی جس سے میں معذور ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔ سلجھانے کے لیے کافی مطالع اورع ق ریزی کی ضرورت ہوگی جس سے میں معذور ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔ سلجھانے کے لیے کافی مطالع اورع ق ریزی کی ضرورت ہوگی جس سے میں معذور ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔

مسئوله: شخ علاءالدین • ۲۷مرگاندهی رود چرایل بازار، پوسٹ وتھانہ بج نج ۲۲مر پرگنه بنگال <u>- ۲۵مر</u>ذ وقعد ه ۱۹۹۹<u> ه</u>

کیایہ مولوی صاحب نے کہا کہ قرآن کے دسویں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ۵منسوخ ہوگئی ہے۔ کیایہ صحیح ہے؟

ایک دوسرے عالم نے کہا کہ قرآن کی جوآیت منسوخ کی گئی ہے اسے پڑھا جائے کیکن عمل نہیں کیا جائے کیا نھوں نے کیے کہا؟

الجواب

يراً ي قرآن مجيد، پاره: ١٠، سورة التوبة، آيت: ٢٩ـ

باقوت شرط ہے۔ شرط کانہ پایا جانا اور بات ہے اور آیت کا منسوخ ہونا اور بات۔ جس مولوی نے بیکھا کہ بیآیت منسوخ ہے اس پرتوبہ فرض ہے اور وہ یقیناً گمراہ بددین ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

نیول سیخ ہے، قرآن مجیدی بہت می آیتیں منسوخ ہیں مگران کی تلاوت باقی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ا بیات منشا بہات کا علم اللہ ورسول کے سواا ورکسی کو ہے یا نہیں؟
مسئولہ: محمد عبدالرحمٰن رضوی ، حضرت خواجہ بابا دربار ، مقام و پوسٹ ڈیڈ لھا، ضلع پرلیا ، مغربی بنگال

عمر کہتا ہے کہ آیات متشابہات، حروف مقطعات یا غیر مقطعات کامعنی ومرا داللہ تعالی اوراس کے رسول کے درمیان پوشیدہ ہے اللہ تعالی اوراس کے رسول کے علاوہ کسی کوبھی اس کامعنی ومرا دمعلوم نہیں ہے۔ کیا عمر کا کہنا ہی ہے۔ اور جوشخص میہ کہ کہ آیات متشابہ کاعلم اللہ تعالی اوراس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درمیان پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اس کاعلم مجھے بھی ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

الجواب

بہت سے عرفانے فرمایا ہے کہ ہم آیات متشابہات کامعنی جانتے ہیں۔خود قر آن مجید سے اس کی تائید ہوتی ہے،ارشاد ہے:

"وَمَا يَعُلَمُ تَاُوِيُلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُوُنَ فِي الْعِلْمِ ". (١)

ایک تفسیر پراس آیت سے مرادیہ ہے: اور متشابہ کی تاویل اللہ عز وجل اور راتخین فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس تفسیر کی بنا پراگر واقعی کوئی راسخ فی العلم ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کامعنی جانتا ہوں تو اس کی تکذیب نہیں کی جاسکتی کیکن کہنے والا اگر جاہل ہے باک ہے تو وہ ضرور جھوٹا ہے، مگریہ کہ یہ کہے کہ میں نے یہ عنی کسی عالم راسخ فی العلم معتمد سے سنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

### سورہ ملک کی فضیات ۔ ایمان امیدویاس کے درمیان ہے۔ مسئولہ: محرعلی، امام سجد نیچوایا نڈے ٹولہ، جلال پور، گویال کنج (بہار) - ۳۰ رہیج الآخر ۹۰۴ اھ

سورہ ملک کی آیت کریمہ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُورُ الَّذِی لِیْنَ وہ اور زبردست بخشنے والا ہے ، تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ عزیز کے معنی زبردست کے ہیں۔ حقیقت میں وہ ابیانر بردست ہے کہ اس کے علم کے آگے سب زبردست زبر ہیں۔ غفور کے معنی بخشنے والا ، حقیقت میں وہ بخشنے والا ایسا ہے کہ ایسے کلمہ گولوگوں کو جضوں نے اپنی تمام عمروں میں کوئی نیک کا منہیں کیا دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا۔ چنال چہ حجمح

ار الله عمران، آیت: ٧- الله عمران، آیت: ٧-

بخاری اورمسلم شریف میں ابوسعید خدری کی ایک بہت بڑی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔اس میں دریافت طلب بیہ ہے کہ قیامت کے دن تو یقینی بخش دے گا ،گر قبر کے اندراللّٰد تبارک وتعالیٰ کیا معاملہ کرے گاصاف طور سے سمجھایا جائے، جولوگ سورہ ملک حسب الحکم اپنے ہیر مرشد رحمة اللّٰدعلیہ کے بلاناغہ برابر ہمیشہ سورہ ملک بعد نمازعشا کے اور سونے کے وقت پڑھتے ہیں۔اس کا معاملہ قبر میں کیسا ہوگا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں بتلایا جائے۔

قبر میں حشر میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کوآج کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اوراسِ کی گرفت بھی بہت سخت ہے، وہ رحمٰن ورحیم بھی ہے،اور جبار وقہار بھی ۔ بھی بھی بڑے بڑے گنا ہوں سے درگز رفر ماتا ہے اور بھی چھوٹے سے جرم پر سخت گرفت فر ماتا ہے اور اعمال پر جوثواب کا وعدہ ہے وہ ان کے قبول ہونے پرموقوف ہے۔اعمال صالحہ کا مقبول ہونا کسے معلوم اور مقبول ہونے کے جوشرا کط ہیں ،اکثر مفقود، اکل حلال، صدق مقال کما حقه طهارت، حضور قلب آج کتنے کونصیب ہے۔ سورہ ملک کی پیفضیات احادیث میں وارد ہے۔ جوعشا کی نماز کے بعد پڑھے گاوہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا یہ بھی اسی پرموقوف ہے کہ یہ پڑھنامقبول ہو،اس کی امیدر تھنی جا ہیے کہ ہم جو ممل خیر کریں گےاللہ عز وجل اپنے فضل وکرم سے اسے له به پر قبول فرمائے گا۔ایمان امیدویا سے قبول فرمائے گا۔ایمان امیدویا سے کے عذاب سے ڈرنا چا ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

کلام نفسی کی تشریح قبول فرمائے گا۔ایمان امیدویاس کے مابین ہے۔ ہروفت اس کی رحمت سے امیدر کھنی جا ہیے اور ہرآن اس

مسئولہ: محمد ابراہیم قادری رضوی، دارالعلوم جماعت شاہ کے آربورم، بانس، کرنا ٹک

"الكلام النفسى عبارة عن صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى منافية عن السكوت والخرس" من منافية عن السكوت والخرس" كي واضح تشريح فرما كيرى؟

انسان عادی ہے کہ کلام کرنے کوآ واز پیدا ہواللہ عزوجل کا کلام آ واز سے یاک ہے۔اسے بتانے کے لیے منافیۃ عن السکوت فرمایا سکوت کو ہرشخص جانتا ہے اور اضداد میں ایک ضد کی انتفاء سے دوسرے ضد کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، تو اس عبارت کا حاصل بیہ ہوا کہ اللہ عز وجل کا کلام بغیر آواز کے ہے۔ بغیر آواز کے کلام کیا چیز ہے اس کو یوں سمجھ لیجیے سکوت کی ضد ہے جمعنی مقابل۔ گونگا آواز نکالتا ہے تو اس کی آواز کلام نہیں اس لیے کہ وہ ایسے الفاظ نہیں نکال یا تا جومعنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، گو نگے کی آواز بھی سکوت ' کے منافی ہے گروہ کلام نہیں ۔ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللّٰدعز وجل کا کلام بھی اس طرح ہو کہ اس کے کوئی معنی نہ

ہوں۔اس کے ازالے کے لیے والخرس کی قیداضا فہ کی گئی ،جس کا حاصل بیہوا کہ اس کا کلام آ واز سے یاک ہوتے ہوئے بھی بامعنی ہے۔مزیدتشریح کی فرصت نہیں ۔اپنے اساتذہ کی طرف رجوع کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب\_

### قرآن برایمان لا نافرض عین ہے یافرض کفایہ؟ مسئوله: محمداعجازاصغرنوری، تهی پور، کشیها ر (بهار ) –مورجه ۱۹۹۹راگست ۱۹۹۹ء

سکا کیا فرماتے ہیں فقہا ہےءظام درج ذیل مسکلہ کے باریے میں۔

قرآن مقدس پر تفصیلاً ایمان لا نا فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ اور تفصیلی ایمان لا ناہر وقت فرض ہے یا کسی حالت کے پیش نظر؟ نیز قر آن مقدس پر تفصیلاً واجمالاً ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟

فرض عین قرآن مجید براجمالی ایمان لا ناہے، اجمالی ایمان کا مطلب پیہ ہوتا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں مذکور ہے وہ حق اور صحیح ہے شرط پیہ ہے کہ قر آن میں مذکور کسی چیز کاا نکار نہ کرتا ہونفصیلی ایمان کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ مذکور ہےان سب کو تفصیل سے جانے اور سب کوحق مانے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔۲۶؍جمادی الاولى ۲۰۴۱هـ

### پہلے قرآن پرایمان لا ناضروری ہے یا پہلے حدیث پر؟ مسئوله: حافظ محر مقصود عالم رضوی القادری ، مدرسهٔ گشن بغداد ، کرگلی بازار ، پیسٹ بر ،موضع گریڈیہہ ، بہار

سکا کیا فرماتے ہیں علاے دین مسکہ ذیل میں کہ زید کہتا ہے کہ ہماراایمان پہلے قرآن پر ہے حدیث یز ہیں اور بکر کا کہنا ہے کہ پہلے قرآن کے لانے والے مخبرصا دق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر ہے؟ ابغورطلب بات بیرہے کیمومن کا ایمان پہلے قرآن پاک پر مانا جائے یا حدیث پاک پر؟مفصل تحریر فرمائیں ا تا کہ ایمان محفوظ رہے۔

الجواب اس قسم کی موشگافیاں واقعی ایمان کوخطرے میں ڈال دیتی ہیں جس طریقے سے قرآن مجید پرایمان لانا فرض ہے،اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام ارشادات پرایمان لا نافرض ہے۔اگرایک آن بھی ایسا گزرا كەقر آن پرايمان ہواوراحادیث پرايمان نه ہوتو آ دمی كافر ہوجائے گا،اور پہلےاور بعد كی تشقیق كرنے كو بير لازم ہے۔ پہلے قرآن پرایمان لایا بعد میں احادیث پرایمان لایا تواس کولازم کہ پہلے درجہ میں احادیث پرایمان نہیں تھا۔اور پیھی کفر۔اسی لیےعلمانے بیفر مایا ہے کہ ایمان نام ہےان تمام باتوں کودل سے سچا جاننے اور زبان ہےان کے حق ہونے کے اقرار کرنے کا جوحضورا قدس صلی اللّٰد تعالٰی علیہ وسلم اللّٰہ عز وجل کی طرف سے لائے۔ جن کا ثبوت قطعی اورضروری ہے،اس میں قر آن بھی داخل ہے اور احادیث بھی داخل ہیں،اورآ گے چیھیے کا وہ اڑ نگانہیں جولوگ برکار بیٹھے بیٹھےآ گے پیچھے کی شقیں نکالتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

کیا ہرانسان قرآن کے معالی کو مجھ سکتا ہے؟

مسئوله: محمرشبیرعالم رضوی خرا دی محلّه بی بی روڈ ، ہبلی ، دھار واڑ ، کرنا ٹک

سئل قرآن ومقطعات قرآن کو ہرانسان مجھ سکتا ہے یانہیں؟



. ر . مقطعات قرآنیدکاعلم بربناے مذہب محقق علماے راتخین کوبھی ہے عوام بلکہ آج کل کے خواص اس رازیر مطلع نہیں۔اسی طرح قرآن مجید کاسمجھناعوام کےبس کی بات نہیں صحابہ کرام عربی تھے،ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا،مگروہ بھی اس وفت سمجھے جب حضورا قدر صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے انھیں تعلیم دی قر آن کریم میں ہے: "وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكُتَابَ وَالْحِكْمَةَ". (١) اورانهيں تيري كتاب اور پختام سكهائي۔

یہ کہنا کہ فوام قرآن مجید کے معانی کوتی کہ مقطعات تک کے معانی کوسمجھ سکتے ہیں پیکفر ہے۔قرآن مجید کا ا نکار ہے،اورگمراہی کی جڑ۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

قرآن عکیم کاہم پرکیاحق ہے؟ نماز کاہم پرکیاحق ہے؟ مسئوله: رسول بخش نوسف، بلرام پور

سک قرآن حکیم ونماز کاحق ہم لوگوں پر کیا ہے؟

الجواب قرآن حکیم کاحق ہم لوگوں پر ہیہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ نماز کاحق ہیہ ہے کہ اس کواس کے وقت میں جملہ شرائط وار کان وواجبات،آ داب کےساتھ ادا کیا جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

## ننگے سرقر آن مجید کی تلاوت کرنا کیساہے؟

مسئوله: حافظ محرار شادانصاري، كاليي شريف منلع جالون – ٣٠ راگست ١٩٩٩ء

سک کیا فرماتے ہیں علماہے دین ومفتیان کاملین اس مسلہ بر۔



۔ ننگے سرقر آن شریف پڑھنا یا سننا بہر حال ممنوع ہے اور اگر معاذ اللہ استخفاف کی نیت سے ہوتو کفر۔ واللہ تعالی اعلم - • ارجمادی الآخره ۲۰ ۱۳ اهه

# کا فروں کے عذاب میں شخفیف نہیں ہوگی۔ ایک روایت کے متعلق سوال ب

تخفیف عذاب نار،ابوطالب وابولہب کی خصوصیت ہے مسئوله: حکیم مولوی نثاراحر مکتب اسلامیه، پیگاپور ضلع سلطان پور (یو. یی. )

کی ایک رسالہ نام'' فضائل قرآن'' مولوی اشرف علی تھا نوی میں مندرجہ ذیل عبارت درج ہے۔ '' فقیہ ابواللیث سمر قندی نے کھا ہے۔ بزید بن حبیب سے روایت ہے کہ فر مایا رسول ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس نے یاد کیا قرآن مجید تخفیف کی جائے گی ،اس کے ماں باپ پرعذاب کی اگر چہ ہوں وہ کافز'' قرآن و حدیث کی روشنی میں مذکورہ عبارت لیسی ہے؟

بروایت سیجی نہیں کسی بھی کا فر کے عذاب میں شخفیف نہیں کی جائے گی۔ارشاد ہے:

"خَالِدِيْنَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمَ الْعَذَابُ بهيشهر بي كاس مين نهان يرعذاب ملكا مواورنه انھیں مہلت دی جائے۔

وَلَا هُمُ يُنْظَرُونَ. "(١)

تخفیف عذاب نارابوطالب اورابولہب کی خصوصیات سے ہے، واللہ تعالی اعلم۔

قرآن مجيد، پاره: ٢، سورة البقرة، آيت: ١٦٢-

# انه يركم هو وقبيله عيماضرناظر موني پراستدلال صحيح بيانهين؟

مسئوله: محمد تسير الدين، بزم اشرف، دارالعلوم ديوان شاه بھيونڈي - ٢٨ رصفر١٧٠ ١٨ م

سک کیا فرماتے ہیں علماہ دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل میں کہ:

قرآن مجید کے پارہ ۸رسورہ اعراف کے رکوع ۱۰ ارآیت ۱۲۷ پر اللہ کا قول "اِنَّهٔ یَرَیکُمُ هُوَ وَ قَبِیلُهٔ مِنْ حَیْثُ لَا یُوْمِنُونَ."اس میں جب شیطان کا ایک وصف بیان ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے بھی تو وہ مومن کے بھلائی کا ارادہ کرتے ہی بہکانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا ایسی آیت کو جوب الہی کا وصف شار کرسکتے ہیں اگر کرسکتے ہیں تو پھر کس طور پر محبوب الہی کا وصف شار کرسکتے ہیں اگر کرسکتے ہیں تو پھر کس طور پر محبوب الہی کا وصف شار کرسکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو پھر کس طور پر محبوب الہی کے وصف پر استدلال بکڑیں گے اور اس استدلال کی تائید کن کے قول سے ہوگی۔ باوضاحت بیان فرمائیں ، مع حوالہ جن سے ثابت ہوجائے کہ جو آیت شیطان کے وصف پیہواس سے محبوب الہی کا وصف بھی مسدل ہوسکتا ہے؟

الجواب

<sup>[ ]</sup> قرآن مجيد، پاره: ٨، سورة الاعراف، آيت: ١٢٧-

<sup>&</sup>quot;٢" نوٹ سائل نے آیت کریمہ غلط تحریر کیا تھا، اس پرشار رِ بخاری رحمۃ الله علیہ نے یہ تعبیہ فرماً ی، کین تر تیب دیتے وقت سوال میں ہم نے آیت کریمہ محکے لکھ دیا ہے۔ محد نیم مصباحی

ہاںا تناضرور ہے کہ فتی احمہ پارخاں رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت بیکھا ہے۔ '' جب رہب نے گمراہ کوا تناعلم دیا کہوہ ہرجگہ جاضرو ناظر ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوسارے جہان کے ہادی ہیں آخیں بھی حاضرو ناظر بنایا، تا کہ دوا بیاری سے کمزور نہ ہو۔'' بیاستدلال نہیں ، ایک نکتہ بیان کرنا ہے کہ شیطان کو جب حاضر وناظر بنایا اور وہ اپنی اس قوت سے عالم کو گمراہ کرتا پھرتا ہے تو حضورا قدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کوبھی حاضر و ناظر بنایا تا کہ گمراہ کرنے والا مدایت دینے والے سے طاقت میں بڑھا ہوا نہ رہے۔ بلکہ ہدایت دینے والا شیطان کےشرکو دورفر مانے والا طافت میں اس سے زیادہ رہے شیطان بمنز لہ بیاری ہے اور حضور اقدس صَلَّی الله تعالیٰ علیه وسلم بمنز له ٔ دوا۔ دوا اگر بیاری سے کمز ور ہوگی تو اس سے نفع نه پہنچے گا ، دوا کو بیاری سے قوی ہونا ضروری ہے۔اس لیے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوبھی حاضر و نا ظربنایا۔

رہ گئی یہ بات کہ بیکن کن تفسیروں میں لکھا ہوا ہے اس سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قیاس بھی جحت شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے اور یہ بھی قیاس ہی ہے اور سیج قیاس ہے اور سیج قیاس ہے۔اگر آپ کے نز دیک اس قیاس پرکوئی اعتراض ہوتو لکھیں۔قرآن مجید کی شان پیہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا: "لا پنقضبی عجائبه. "(١) اورعلان فرمايا: "كم ترك الاولون للآخرين. "والله تعالى اعلم ـ

# قرآن مجید کی تعظیم فرض ہے قرآن مجید کے متعلق نازیباالفاظ کہنا کفر ہے

مسئوله:انوارالحق،تكية دم شاه، جے پور-۱۹رذى الحجراا ١٢ اھ

سکا کیا فرماتے ہیں علما ہے کرام مسکد ذیل کے بارے میں کہ-

سلیمان پدوکڑی برف والے اپنی برا دری کے چندا شخاص کے ساتھ برا دری کی میٹنگ میں شریک تھے۔ کسی معاملے میں بات بڑھ گئی ان کو تمجھانے کے لیے قر آن شریف کا حوالہ دیا گیا تو سلیمان آیے سے باہر ہو گئے اورانھوں نے قرآن یاک کے متعلق ایسے نازیباالفاظ کیے جن کوتح بر کرتے ہوئے قلم لرز تا ہے۔انھوں نے اپنے عضو مخصوص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کواس پرر کھ دو،ایسے مخص سے رشتے ناتے رکھ سکتے ہیں یا نہیں اوراب ایسے خص کو برا دری میں رکھا جا سکتا ہے یانہیں؟ تشریح فر ما کرمشکورفر مائیں۔

بہوں پیسلیمان اسلام سے خارج ہوکر کا فرومرتد ہوگیا۔اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے ،اس کی بیوی

اس کے نکاح سے نکل گئی، اس پرفرض ہے کہ فوراً بلاتا خیراس کفری گندے کلمے سے تو بہ کرے، اورا قرار کرے کہ قرآن مجیداللہ کی کتاب ہے اس کی تعظیم و نکریم فرض ہے۔ کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہو۔ نئے مہر کے ساتھ بیوی سے نکاح کرے اگر یہ تو بہ تجدید ایمان و نکاح کرلے فبہا ورنہ مسلمان اس سے بالکلیہ بائیکاٹ کرلیں۔ میل جول، سلام کلام بالکل بند کردیں۔ بیار پڑ جائے تو دیکھنے نہ جائیں، مرجائے تو اس کے کفن وفن جنازہ میں شریک نہ ہول۔ جواس سے میل جول رکھے گا، جہنم کا مستحق ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔

## قر آن کی تحریف کرنے والے کا حکم بیر کہنا کہ قر آن مجید میں انگریزی الفاظ ہیں گفر ہے مسئولہ: شفیج احمد،روم نبر ۲ ربلارا پور، ہبلی، کرنا ٹک-۲۵ رشوال ۱۴۱۸ھ

تربی زیدکوئی عالم دین نہیں نہ وہ کسی مدرسہ میں تعلیم حاصل کیا ہے بلکہ علما ہے کرام سے سن کراور کچھ کتابوں کے مطالعہ کے بعد وہ ایک مجلس سے خطاب کرتے ہوئے قرآن کے الفاظ کو انگریزی لافاظ سے تشبیہ دیتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیا۔ زید نے کہا قرآن میں نہیں بہت سارے انگریزی حروف ملتے ہیں۔ مثلاً ''فلامو'''ھو''کام' کام عنی کس کا ہے اور سورہ کوثر میں ''وائٹ کو " یہ ہز'' Who 'نہیں بلکہ ''ھوز''کریزی گرامر میں صرف عورت ولڑی کے لیے استعال ہوتا ہے جس کام عنی ہے وہ لڑی یا وہ عورت اس کے علاوہ انگریزی گرامر میں صرف عورت ولڑی کے لیے استعال ہوتا ہے جس کام عنی ہے وہ لڑی یا وہ عورت اس کے علاوہ اور بہت سارے حرفوں کورد و بدل کر کے انگریزی بتاکر اس کا ترجمہ کیا جو کہ بالکل غلط ہے جس طرح نہ کورہ بالا الفاظ کے ردو بدل سے اور اس کے ترجمہ کے تغیر سے زید پر اور سامعین پر حرفوں میں بیت چاتا ہے ۔ لہذا نہ کورہ بالا الفاظ کے ردو بدل سے اور اس کے ترجمہ کے تغیر سے زید پر اور سامعین پر اسلامید کی روسے تو بہ وغیرہ عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ اور سننے والے اشخاص میں بے شارشادی شدہ افراد شریعت اسلامید کی روسے تو بہ و کوری ایسا کر سکتے ہیں؟ بینوا تو جروا۔

سے ۔ لہذا زیرا ورسامعین کا کیا تھم ہے اور کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجوابــــــ

زیداسلام سے خارج ہوکر کافر ومرتد ہوگیااس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی ،اسی طرح اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے ،اسی طرح جن لوگوں نے اس کی دادو تحسین کی اسے پسند کیا اسلام سے خارج کافر و مرتد ہوگئے ۔سب کے اعمال حسنہ اکارت ہوگئے ۔ان کی بیویاں نکاح سے نکل گئیں ۔اس نے پہلا کفریہ کیا ، بیہ کہا کہ قرآن مجید میں کوئی انگریزی لفظ نہیں ۔ یہ کہنا کہ قرآن مجید میں کہا کہ قرآن مجید میں

انگریزی الفاظ ہیں کفر ہے۔ اور قرآن مجید کی متعدد آیتوں کا انکار جن میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ قرآن عربی ہے بیم بی زبان میں ہے، دوسرا کفر جواس سے زیادہ اخبث ہے وہ یہ کہ جواس نے '' قل ھو' اور' اللہ الصمد' اور' انح' کے معنی میں تحریف کی ہے زیدا حمق کو یہ بھی ہوش نہیں۔ نیز داد دینے والے سفیہوں کو بھی یہ ہوش نہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کر بمہ کے معنی بچھاور ہیں۔ اور اس نے جوانگریزی الفاظ کے معنی بتائے بچھاور ہیں۔ اور اس نے جوانگریزی الفاظ کے معنی یہ ہیں۔ فر مادووہ لعنی اللہ، دونوں ایک کیسے ہیں۔ نظ میں ، نشابہ سے لفظ ایک نہیں ہوتا ہے۔ '' قل ھو' کے معنی یہ ہیں۔ فر مادووہ لعنی اللہ، اور اس نے جوانگریزی لفظ کا معنی بتایا '' Who'' کون ہے۔

''صد''کے معنی بے نیاز کے ہیں، اور یہ لفظ' ص'' سے ہے۔ اولاً انگریزی میں' ص' ہے نہیں صرف '' ''ک' '' (ایس) ہے۔ جسائگریز' س' کی طرح اداکر تے ہیں پھراس کا جو معنی بتایا وہ بالکل مہمل، جس کا لفظ صد سے کوئی تعلق نہیں، اور یہی حرکت' وانح' میں بھی کی ہے۔ انگریزی میں بڑی' ' ح' نہیں صرف' ' H' '(آچ) ہے جسائگریز چھوٹی' ' ف' کی جگہ استعال کرتے ہیں۔ '' انخ' کے معنی ہیں قربانی کر اور اس نے '' ہر' کے جو معنی لکھے کہ عورت یالڑی کے لیے استعال ہوتا ہے اس کا'' انخ' سے کیا تعلق پھر'' انخ' '' ن' کے ساتھ ایک لفظ ہے اور اس نے صرف' ' ہر' کولیا ہے بہر حال بی قرآن مجید کی تحریف معنوی ہے جو صرح کفر ہے۔ میر اظن غالب ہے کہ یہ شخص نیم پاگل ہے خدا کرے ایسے ہی ہوکہ کفر سے نے جائل سے جاہل بھی ایسی بات نہیں کہ سکتا۔ شخص نیم پاگل ہے خدا کرے ایسے ہی ہوکہ کفر سے نے جائے گا۔ جاہل سے جاہل بھی ایسی بات نہیں کہ سکتا۔ واللہ تعالی اعلم۔

### و وجدک ضالاً میں تھانوی کے ترجمے سے حضور کا خطاوار ہونا

#### ثابت ہور ہاہے؟

مسئوله: محد حسين عزيزي مقام مهودا پوسٹ مهودا مناع مغربی چمپارن، بهار-۱۹رجب۱۱۴۱ھ

اشرف علی صاحب نے جوسورہ فتح کا ترجمہ کیا ہے کہ بیشک ہم نے آپ کو صلم کھلا فتح دی تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی اور بچیلی خطائیں معاف کردے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یوں ترجمہ کیا ہے (بیشک ہم نے آپ کوروش فتح دی تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں کے اور بچیلوں کی خطائیں معاف فرمادے ) زید کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ سے حضور بے گناہ ثابت ہورہ ہے ہیں اور اشرف علی کے ترجمہ سے حضور گنہ گار ثابت ہورہ ہے ہیں۔ کیوں کہ انبیا معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اگریہ بات سیحے ہے تو از روئے اسلام ایسا ترجمہ کرنے والے کوشریعت اسلام یہ کیا گہتی ہے؟ دلائل کی روشنی میں واضح کیا جائے اور خالد کا کہنا ہے کہ اشرف علی صاحب اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا ایک ہی مفہوم ہے ، اس معاملہ کو لے کربستی میں کا فی طوفان مجا

حبلاول

ہواہے۔لہذااس کا جواب جلدسے جلد عنایت فرمائیں۔

تھانوی صاحب کے ترجے سے ہرشخص کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطا صادر ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا۔ کیوں کہ اگر خطاصا درنہ ہوتی تو پھرمعاف فرمانے کا کیا مطلب ہوتا؟ اور یہ بھی صحیح ہے کہ حضرات انبیاے کرام خصوصاً سیدالانبیاء سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبل نبوت اور بعد نبوت ہر گناہ سے معصوم تھے۔تھانوی صاحب کے ترجمے سے اس عقیدے پرضرورضرب پڑتی ہے مگراس کی ان سے کیا شکایت جب کہ انھوں نے اپنی کتاب حفظ الا بمان میں حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےعلم غیب کو ہرکس و ناکس بچوں اور یا گلوں کے علم ایسالکھ دیا۔ان کی عبارت بیہ ہے'' پھر بیکہ آپ کی ذات مقدسٰہ پرعلم غیب کاحکم کیا جاناا گر بقول زید ستحجے ہے تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض علوم غیبیہ ہیں یاکل ۔اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا شخصیص ہے ایساایساعلم غیب تو ہر زید ،عمر ، بکر بلکہ ہرصبی ومجنوں بلکہ جمیع حیوان و بہائم کوبھی حاصل ہے۔''اس عبارت میں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرح تو ہین ہے۔ دیو بندی مذہب کی تو بنیا دہی اسی پر قائم ہے تفصیل کے لیے منصفانہ جائزہ کتاب کا مطالعہ کریں ۔مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اہل سنت کے عقیدے کوسا منے رکھ کر جوتر جمہ فر مایا ہے وہ کیجے اور حق ہے،اس میں کوئی غبارنہیں ۔واضح ہو کہ بیتر جمہار دو میں کیا گیا ہےاورار دومیں خطاکے عنی گناہ اور غلطی کے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

کیاا پنے آپ کوسنی کہہ دیناسنی ہونے کے لیے کافی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے ترجمے برتھا نوی کے ترجمے کوتر کیج دینے والا

د بو بندی ہے؟ د بو بند بول سے چندسوالات مسئوله: محمد ماشم القادري ،موضع بكري ، پوهي ، پوسٹ بكري بكوهي ،مظفر پور ، بهار

سکے زید پیش امام ہے اور برسر اعلان کہتا رہتا ہے کہ خدا کی قشم ہم سنی ہیں صحیح العقیدہ ہیں۔ بکر زید کے اقوال دافعال کو بحضور قاضی شرکعت پیش کرتا ہے اورگز ارش کرتا ہے کہ از روئے شریعت کیا حکم ہے؟ مطلع فر مائیں؟ زیداعلی حضرت فاضل بریلوی علیه الرحمة والرضوان کے ترجمہ کیے ہوئے قرآن پر اشرف علی تھانوی کے ترجمہ کوتر جمح دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اشرف علی تھا نوی کا ترجمہ اچھاا وربھلامعلوم ہوتا ہے۔

بکر آور زید دونوں میلا دبیڑھ رہے تھے، دورانِ تقریر بکرنے کہا قبر پراذان دینا اچھاہے اور مردے کے

لیے بھلائی ہے۔ قبر پراذان دلوانا چاہیے زید کی جب باری آئی تو زید نے کہا کہ اذان دینا قبر پر کوئی ضروری نہیں۔ چہ جائے کہ ثواب ہے۔اس پرزورنہیں ڈالنا چاہیے۔اب ایسی صورت حال میں بحضور قاضی شریعت سے التماس ہے کہ ازروئے شریعت حکم سے مطلع فر مایا جائے۔

الحواب

محض یہ کہہ دینے سے میں سنی ہوں کوئی سنی نہیں ہوجا تا۔ جب کہ اس کے دوسرے احوال اسے جھٹلار ہے ہوں ، زید کے بارے میں سوال میں جو کچھ مذکور ہے اس سے بہی ظاہر ہور ہاہے کہ یہ کوئی دیو بندی ہے جوسنیوں کو دھو کہ دینے کے لیے اپنے آپ کوشی بتار ہاہے۔ اعلی حضرت کے ترجے پرتھانوی کے ترجمہ کو وہی ترجیح دے گا ، جو دیو بندی ہوگا تھانوی کے ترجمہ میں ایک دونہیں سکڑوں فحش غلطیاں ہیں اس نے ترجمے کے نام سے دیو بندی عقائد کو کھا ہے۔

اس لیے تھانوی کا ترجمہ اس کو بھلامعلوم ہوگا جو تھانوی کا پیرواور ہم عقیدہ ہوگا اور اذان قبر کے سلسلے میں اس کا یہ کہنا کہ کوئی ضروری نہیں چہ جائے کہ نواب ہے الخے۔ یہ بھی خالص دیو بندی بولی ہے اہل سنت کے معمولات کو بند کرنے کے لیے جب دیو بندیوں کا کوئی زور نہیں چلتا تو وہ یہی لکھتے ہیں۔ اس سے پوچھیے نماز کے باہر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ضروری ہے یا نہیں ، نہجد پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ، نماز اشراق ، چاشت وغیرہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ؟ تاہر کے ضروری ہے تاہیں ، نماز اشراق ، چاشت وغیرہ کے ضروری نہیں ؟ اگر کے ضروری ہے تو اس سے ثبوت ما نگئے قیامت تک ثبوت نہیں دے سکتا اور اگر کے ضروری نہیں ؟ بیاس کی جہالت ہے کوئی بھی اذان قبر کو ضروری نہیں کہتا مگراس سے مردے کوئی بھی اذان قبر کو ان مجید کی تلاوت یا نماز تہجد وغیرہ وغیرہ ضروری نہیں مگراس میں ثواب ہے ، اس لیے کیا جا تا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

### بیر کہنا کہ قر آن وحدیث کو چھینکیے ،جلایئے ، کفر ہے۔ مسئولہ: محمد ایراہیم

والوں نے بھی چاند تلاشا مگر چاند نظر نہیں آیا کل ہوکر مسجد کا امام بھی ہے ۲۹ رشعبان کو مسجد کے امام اور محلّه والوں نے بھی چاند تلاشا مگر چاند نظر نہیں آیا کل ہوکر مسجد کے سکریٹری عمر نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب ایک روزہ کے بدلے ساٹھ روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ قرآن وحدیث کو بھینکئے ، جلا بئے ہم نہیں مانتے ہیں روزہ تو ڈوادیا بعد کل ہوکر معلوم ہوا کہ چاندہ وگیا ہے اسی بنا پرسکریٹری نے کہا کہ انتیس تاریخ کے بارے میں جوحدیث ہے انتیس کو نظر نہ آئے تو پورے میں کرلو۔ اسی وجہ سے کہ قرآن وحدیث نے روزہ تو ڈوادیا از روئے

شرع عمرير كياحكم ہوگا۔ بينواوتو جروا۔

جامع مسجد کے امام وغیرہ نے جاند دیکھا گرمحلّہ یوکھری جان کی طرف اطلاع نہل سکی ، یوکھری جان والوں کا ایک روز ہ چھوٹ گیا اب ایک روز ہ کے بدلے میں کتنے روز ہے رکھیں گے۔ایک روز ہ قضا کریں گے؟ كركومعلوم ہوگيا كہ جاند ہوگيا ہے جو كہ محلّہ والوں كاممبر ہے كيكن بكرنے اطلاع نہيں كی اور الٹے امام پر بگڑتا ہے آپ نے تحقیق کیوں نہیں کیا اور سکریٹری نے امام کو یہاں تک کہددیا کہ آپ منافق ہیں میں نے تو قرآن و حدیث کو پیسنکنے کے لیے کہا تھانہ کہ جلانے کے لیےاب بیہ بکرسکریٹری عمر ہی کا ساتھ دیتا ہےاز روئے شرع ساتھ دینے والوں کا کیاتھم ہے، جواب جلدنوازیں نوازش ہوگی۔

الجواب الجواب الجوابية الله قول كى وجه سے قرآن وحدیث كو پھینگیے جلائے اسلام سے خارج ہوكر كافر مسجد كاسكریٹرى عمراپنے الله قول كى وجہ سے قرآن وحدیث كو پھینگیے جلائے اسلام سے خارج ہوكر كافر ہو گیامسلمان نہیں رہا،اوراس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی عمر برفرض ہے کہ فوراً ذرابھی دیر نہ کرےاس کلمہ ً کفرسے تو بہ کرے، پھرسے کلمہ بڑھ کرمسلمان ہواور جب تک اپنی بیوی سے نکاح نہ کرے ہاتھ نہ لگائے ،ا گرعمر توبہ نہ کرے، پھر سے کلمہ پڑھ کرمسلمان نہ ہواورا پنا نکاح کیے بغیرا پنی بیوی کور کھے رہے تو اس کو برادری سے خارج کردیا جائے ۔اس سے میل جول،سلام کلام بند کردیا جائے ۔اگراسی حال برمرجائے تو نہ اسے غسل دیا جائے نہ کفن پہنایا جائے اور نہ مسلمان کے قبرستانوں میں دفن کیا جائے۔ بلکہ اسی طرح اٹھا کرکسی گڈھے میں یھنک کرداب دیا جائے ، تا کہاس کی بد بوسےلوگوں کوایذ انہ ہو۔

شریعت کا حکم یہی ہے کہ ۲۹ رکو حیا ندا گرنظر آئے یااس پر گواہی گزرے یعنی حیا ندد کیھنے والوں میں دومر دیا ایک مرد دوعورتیں جوسب کےسب دین دارشریعت کی یا بندعا دل ہوں ، یہ گواہی دیں تو دوسرے دن روز ہ نہرکھا جائے اور نمازعید پڑھی جائے ورنہ سار کا روزہ نہ چھوڑا جائے اور نہ عید کی نماز پڑھی جائے ، جولوگ نہیں مانیں گےوہ ایک نہیں بلکہ کئی گناہ کے مرتکب ہوں گے۔واللہ تعالی اعلم۔

جب اس محلّه والوں کو اس کی اطلاع نه ہوئی که ۲۹ رشعبان کو جاند ہوگیا ہے اور روزہ نہیں رکھا تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں اب بعداطلاع اس روزے کی قضا کریں۔امام پر واجب نہیں کہ وہ جاند کھو جتا پھرے اس لیے عمرو بکر کا امام کوالزام دینا غلط ہے۔ بکر کو جب اس کی اطلاع تھی کہ جاند ہو گیا ہے تو اس پر فرض تھا کہ محلے والوں کوخبر کرتا،اس نے خبرنہیں کیا تووہ گنہ گارہوا نہ کہ امام،عمر جب اس کا افر ارکرتا ہے کہ میں نے قر آن وحدیث سے نکنے کو کہا تو بھی اس کا حکم وہی ہے جونمبرار میں گزراا تناکلمہ بھی کفر ہے۔ بکر جوعمر کا سانتھ دیتا ہے آگر عمر کے اقوال ندکورہ کو پیچے سمجھتا ہے تو وہ بھی اسلام سے نکل کر کا فر ہو گیا اورا گر بکر عمر نے اس قول کو کفر جانتا ہے مگرکسی وجہ سے عمر کا ساتھ دیتا ہے تو وہ سخت گنہ گاراور فاسق ہے اس پر فرض ہے کہ توبہ کرے اور ایک کا فربنام مسلمان کا ساتھ نہ دے اورا گرتوبہ نہ کرے عمر کا ساتھ نہ چھوڑ ہے تواس کو بھی برادری سے خارج کر دیا جائے۔واللہ تعالی اعلم۔

# قرآن پاک کے جالیس پارے کہنا کفر ہے

مسئوله: آل نبی خال، صدرمحبوبیه انجمن تمینی، پینه شلع سرگوجه (ایم. پی. )-۱۲رمضان ۱۴۰۱م

کیا فرماتے ہیں علماے دین اس مسکد کے متعلق صورت مسکد حسب ذیل ہے:

سیکہ کسی انسان پرکسی ولی اللہ ہزرگ کی سواری آتی ہے یا ان کا سابیہ ہروقت یا وقتاً فو قباً رہتا ہے جن کی مددسے وہ انسان جس پر بابا ولی اللہ کا سابیہ ہے وہ لوگوں کی حاجت روائی کرے یاغیب کی باتیں بتائے ،اگر قرآن وحدیث سے یہ بات ثابت ہے جواو پر لکھا گیا تو حوالہ کے ساتھ جواب دینے کی مہر بانی کریں اور اگر قرآن وحدیث سے یہ بات ثابت نہیں تو جوانسان یہ دعو کی کرے کہ مجھ پر بابا کی سواری آتی ہے۔اس کے لیے شریعت کا کیا تھم ہے؟ اور جوانسان بابا ولی اللہ کے سواری آنے کا دعوی کرے اور کوئی اس پر یقین کرے اس کے لیے شریعت کا کیا تھم ہے، اور جو یہ کہے کہ بیا نسان جھوٹا ہے، چارسوبیس ہے اس کے لیے شریعت کا کیا تھم ہے؟

اللہ سے کہ کلام پاک میں کمی زیادتی بتانے والے کے لیے شریعت کا کیا تھم ہے، کوئی کہتا ہے کہ کلام پاک میں چالیس پارہ ہے تمیں پارہ کوئو عوام جانتی ہے مگر دس پارہ سے بھی لوگ واقف نہیں صرف ہم خاص لوگ یا ولی اللہ کے اللہ سے واقف ہیں۔

سیکہ اسی انسان کا کہنا ہے کہ میں جوکرتا ہوں باباہی کے حکم سے کرتا ہوں، بیار کے پاس جا کرا یک موم بتی جلا کریہ کہنا کہ اب باباحاضر ہوں گے اور بیارانسان کو بتانا کہتم کوسحر ہے جادو ہے یا پید جسمانی مرض ہے۔ کپڑے میں لیمو لیبیٹ کرسوئی چھوکر ترے کو جادو کیا گیا ہے۔ اس طرح اور بھی کچھ جھوٹی سچی غیب کی باتیں بتانا ، کیا کسی ادنی انسان کی طاقت وتصرف کی بات ہے جواب ہے آگا ہ فرمائیں۔

خلاصہ بیان یہ ہے کہ ہمارے یہاں پٹنہ سی میں حال ہی میں سندرگڑ ہے ایک آدمی آئے جوصوم وصلوٰ ق خلاصہ بیان یہ ہے کہ ہمارے یہاں پٹنہ سندر کڑ ہے بین داڑھی مونچھ بھی صفایا ہے، اور فل پینٹ اور شرٹ ہمیشہ پہنتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے سندر گڑ ھ میں حال ہی میں ایک بابا عرب شاہ عرف شکور شاہ ولی اللہ ظاہر ہوئے ہیں۔ ان کے در کا میں خادم ہوں ، بابا کی مجھ پر اتنی مہر بانی ہے کہ میں ان کے حکم کے بغیر کوئی کا منہیں کرتا اور وہ میرے پاس آتے ہیں جاہے میں جہاں سے ان کو بلاؤں وہ آکر مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور میری نظروں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور بیاروں کا بچھ جھوٹا سچا واقعہ بتا کر کہتے ہیں کہ بابا کا حکم ہے کہ چندن کی لکڑی اور زعفران دو، تمہاری بیاری ٹھیک ہوجائے گی۔ اگر وہ مریض چندن کی لکڑی نے دے سکا تو اس سے پیسے ہی لے لیتے ہیں۔ کسی کے پاس چالیس

روپیہ کے کسی سے بچاس ،کسی سے ایک سو بچپیں غرض کہ اس طرح وہ بہت سے ناجائز حرکت کرتے ہیں۔ جسے عقل گوارانہیں کرتی اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر چندلوگ جوتھوڑی بہت اردوعر بی کی جانکاری رکھتے ہیں انھوں نے کہا بیصر تکے جھوٹ ہے۔ اس پر ایک دوآ دمی جوان سے علاج کرار ہے تھے ان کے طرفدار ہوگئے ،اور کہنے لگے بیٹے جے ہاراان پریفین ہے۔ محرم شریف میں بھی تو کسی کسی کوسواری آتی ہے۔

آسی بات کی بناپر ہمارے بہاں جماعت میں انتشار پھلنے کا امکان ہے ہم لوگ اتناعلم نہیں رکھتے کہ قرآن و حدیث کے ذریعہ سے جا کر لوگوں کو سلی بخش جواب دے سکیں۔ آپ بزرگوں کی خدمت میں بیعریضہ پیش کرتے ہیں کہ جلد از جلد جواب دے کر ہماری اس پریشانی کو آپسی انتشار کو دور فرما ئیں ، تا کہ ہمارا آپسی اتفاق اتحاد قائم رہے۔ یہی آ دمی جس کے بارے میں اوپر تذکرہ کیا گیااسی کا کہنا ہے کہ کلام پاک چالیس سے زیادہ جو دس پارہ ذائد ہے اس میں بیتمام باتیں ہیں۔ بیراز کی باتیں ہیں ہرکسی کو معلوم نہیں۔ لہذا قرآن وحدیث کے متند حوالے کے ساتھ جواب دے کر ہمیں آگاہ فرمائیں تا کہ ہم آئندہ راہ متقیم پرچل کراپنی عاقبت سنوار لیں۔

الجواب

یہ خص جس نے میکہا کہ قرآن مجید جالیس پارے ہیں دس پارے کوخاص لوگ جانتے ہیں۔ کا فرمرتد اسلام سے خارج ہے۔ اس سے میل جول، سلام کلام حرام و گناہ ہے۔ اس سے علاج کرانا اپنے کو فتنے میں ڈالنا ہے، وہ جو کچھ بولتا ہے سب جھوٹ ہے فریب ہے۔ اس کے اوپر نہ کسی بابا کی سواری آتی ہے نہ کوئی بابا اس سے ملاقات کرتا ہے۔ اس فریب کاردھو کہ بازکو بلاتا خیرستی سے نکال باہر کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔

## سورہ اخلاص کومعکوس (الٹا) پڑھنا کیسا ہے؟

مسئوله: <u>حافظ وقاری محبوب شاه قادری خطیب وامام مسجد محی الدین، پالم جی روڈ گنٹور (اے. پی. )</u>

سورہ اخلاص باموکل پڑھنا یامعکوں پڑھنا جیسا کہ بعض عاملین ترک حیوانات کے ساتھ چلکشی میں پڑھ کرز کو قانکا اس طرح پڑھ کرز کو قانکا لناجائز ہے یانہیں؟

**الجواب** باموکل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور معکوس پڑھنا کفرہے۔واللہ تعالی اعلم۔

## سورہ اخلاص کو قرآن مجید کی سورۃ نہ ماننا کیساہے؟

مسئوله: رفیق الحسن معرفت حافظ شبیراحمرصاحب،مبارک پور،اعظم گڑھ(یو. پی.)-۲۲۷ جمادی الآخره ۱۲۱۳ھ

سک ایک شخص عبدالرحمٰن نامی ایک دوسرے آدمی کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ سورۂ قل ہواللہ پیکلام یاک کی سورۃ نہیں بلکہ دعا ہے۔ یہی آ دمی بغیر کسی حوالہ دیئے بیجھی کہتا ہے کہ حدیث میں ا ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرا قول جس کے پاس ہے وہ اسے جلا دے یا پھاڑ دے تولوگوں نے جلا دیایا بھاڑ دیااور پھر حدیث تقریباً ڈھائی سوسال بعد کھی گئی۔

الجواب الجواب الجواب الله قرآن نہیں وہ اسلام سے خارج کا فریے، وہ بھی کا فروں کی بد الحام علی اللہ قرآن نہیں وہ اسلام سے خارج کا فریے، وہ بھی کا فروں کی بد ترین قشم مرتد ہے وہ مسلمان ہرگز ہرگز نہیں قل ھواللّٰد شریف کا قرآن مجید سے ہونا متواتر قطعی حتمی یقینی ہے۔ یہ اس کا جھوٹ وفر بیب ہے کہ رسول اللہ تعالی عالیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرا قول جس کے پاس ہو وہ جلا دے یا پھاڑ کر پھینک دےاورصحا بہ کرام نے ایسا کیا بیخص رسول الڈصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم برجھوٹ با ندھ کرا پناٹھکانہ جہنم میں بنادیا۔حدیث میں ہے:

"من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من جو مجھ ير جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ميں النار ".(۱)

وہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ حدیثیں حضورا قد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈھائی سوسال بعد کھی گئی ہیں۔ حدیثیں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے ہی ہے کھی جانے گلی تھیں اوراس کے بعد ہر زمانے میں لکھی گئیں۔اس کے قصیلی بیان کے کیے میری شرح بخاری نزھۃ القاری کا مقدمہ دیکھیں۔واللہ تعالی اعلم۔

### قرآن مجید کو گالی دینا کفر ہے

مسئوله: قطب الدين انصاري شيخن پوروه ، كنتور ضلع باره بنكي (يو. يي. ) -۲۴ رربيج الاول ۱۲۴ م

سکے ایک گاؤں موضع علی نگر میں ایک شخص سجان علی انصاری رہتا ہے۔نماز بھی پڑھتا ہے اوراس کے گاؤں میں آگ کسی نے لگادی تھی تو اس نے دیکھا ہوگا جس کے یہاں آگ لگی تھی تو گاؤں والوں نے یو چھاتھا تواس نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے تواس نے رپورٹ کردی تواس کا مقدمہ چل رہا ہے۔لگ بھگ دوسال ہو چکے ہیں تو بدوسرائے میں ایک دوکان پرسجان علی انصاری آئے تھے تو چنرآ دمی بیٹھے تھے۔قطب الدین صاحب

مشكواة شريف، باب العلم، ص: ٢٣، مطبع مجلس بركات، مبارك پور-

حسرت علی صاحب بید دونوں آدمی بات چیت کررہے تھے کہ آپ ہزرگ آدمی ہوجھوٹی گواہی نہ دیناعدالت میں تو اس نے کہا کہ ہم نے آگاتے دیکھا ہے ہم غلط گواہی نہیں دیں گے۔ بید دونوں آدمی نے کہا کہ وہاں پرقر آن کی قشم کھائی جاتی ہے وہاں پر جھوٹ نہیں مانا جاتا تو سجان علی انصاری نے کہا قر آن پاک کے بارے میں اس نے گالی دی ہے تو وہ لوگ اس کو کہا سنا تو اس نے جواب دیا ، ہمارا کیا کروگے جو پچھ کرنا ہے کرومسکلہ میں علاے دین کیا فرماتے ہیں؟

الجواب

ہمیں سیجان علی سے بحث نہیں ، جو شخص قر آن مجید کوگالی دے وہ کا فرومر تد ہوگیا۔اسلام سے خارج ہوگیا۔ اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے۔اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔اس پر فرض ہے کہ فوراً بلاتا خیر اس سے تو بہ کرے پھرسے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہواورا گراپنی بیوی کورکھنا جا ہتا ہوتو نئے مہر پر پھرسے نکاح کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔

## بہ کہنا کہ ہم قرآن کوہیں مانتے مندر کے سامنے کھڑ ہے ہوکرسلامی دینا کیسا ہے؟ مندر میں جا کر بھجن گانا کفر ہے مسئولہ: محرشفیع، ڈونگلا ضلع چوڑ گڑھ، راجستھان-۲۱رصفر۱۳۱۳ھ

سک گھاسی خان کے گھر چوری ہوئی، چندلوگوں پران کا شک تھا، ایک کمیٹی بلائی گئی، ہندومسلم جمع ہوئے۔ اہل کمیٹی نے گھاسی خال سے دریافت کیا کہ آپ کوجن لوگوں پرشک ہو بتا ئیں انھوں نے ایک مسلمان و ہندوکا نام بتایا۔ مسلمان نے کہا کہ ہم نے آپ کا مال نہیں لیا ہے اگر آپ کو میرے اوپرشک ہے تو ہم قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ یکون کہ قرآن اصل ہمارا ایمان اس پر گھاسی خال نے کہا کہ قرآن کونہیں مانتے ہیں۔ یہ کاغذی یا نڈری ہے آگرتم ٹھا کر بایہ جی کی مندر جا کر دروازہ کھولائے گا تو ہم یقین کرلیں گے تم نے نہیں لیا ہے۔

- 🕜 الیسے خصٰ کے لیے قرآن وحدیث کا کیا فیصلہ ہے جو قرآن کوئٹیس مانِتا ہے ایک مسلمان ہوتے ُ ہوئے۔
  - 🕝 اس شخص کی بیوی اس کے زکاح میں موجود ہے یا نکاح سے خارج ہوگئی؟
  - 🆸 مسلمان ہونے کے بعد جو شخص قرآن کا انکار کرے ایسے خص کونٹر بعت محمد یہ میں کیا کہتے ہیں؟
    - اگروہ ایمان پر کاش قائم ہوجا تا تو نکاح۔ نکاح ثانی ضروری ہے کہیں؟

- اگرکوئی مسلمان مندر کے نز دیک کھڑا ہوکر سلامی دیتا ہے ایسے خص کے لیے کیا حکم ہے؟
- جومسلمان مندر میں جا کر ڈھول ہجا تا ہے بھجن گا تا ہے ایسے خص کو شریعت کے مطابق کیا کہتے ہیں؟

الجواب

- تا کی تاک گھاسی خان نے دوکلمہ کفر بکا ایک تو اس نے بیکہا''ہم قرآن کونہیں مانتے ، دوسرے اس نے مندر میں جانے کو کہا۔ بیاسلام سے خارج ہوگیا اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اس پر فرض ہے کہ فوراً بلاتا خبر ان دونوں کلمہ کفر سے تو ہر کے کہمہ پڑھ کرمسلمان ہوکلمہ کفر بکنے کی وجہ سے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔اگر بیوی کورکھنا چا ہتا ہے اور بیوی بھی راضی ہوتو دوبارہ نکاح کر لے۔واللہ تعالی اعلم۔
  - ک شخص کا فرومر تدمشرک ہے۔واللہ تعالی اعلم۔
    - ہے۔واللہ تعالی اعلم۔
- سے مرتد کہتے ہیں بیرواجب القتل ہے گراسے قبل کرناعوام کا کامنہیں سلطان اسلام کا کام ہے۔عوام اس کو برادری سے خارج کردیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

## قرآن مجيد بھاڑ نااورجلانا

#### مسئوله: محرجسيم الدين شميي بلاموي

زیرتقریباً سولہ سال کا لڑکا ہے، یہ مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہاتھا۔ بیس رو پیقر آن شریف میں رکھ کر بازار گیاتھا، اسنے میں اس کے بڑے بھائی صاحب آئے اور دوسر بے لڑکے سے اسی قر آن شریف کو پڑھوا کر سننے لگے۔ جب زید بازار سے واپس آیا تو اس کے بڑے بھائی نے پوچھا، یہ قر آن شریف میں روپے کون رکھا ہے۔ یہ بات سن کر زیدرو نے لگا اور قر آن شریف کو بھاڑنے لگا۔ لوگوں نے منع کیا کہتم ہمارے سامنے نہ بھاڑ و، بہر حال زید نے باہر جا کر قر آن شریف کو جلاڈ الا۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ زید کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے، گاؤں کے لوگ اس سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہتم کا فر ہوگئے۔ لہذا دلائل کی روشی میں مسئلہ مذکورہ کا جواب عام فہم زبان میں تحریفر مائیں اور عنداللہ ماجور ہوں۔

الجواب

جوقر آن مجید بڑھنے کے لائق ہواہے بھاڑ نااور جلانا بہنیت تحقیر ضرور کفر ہے۔زید کوتو بہوتجدیدایمان اور اگر بیوی والا ہے تو تجدید نکاح کا بھی حکم دیا جائے گا۔واللہ تعالی اعلم۔

#### حلداول

## قرآن وحدیث کے منکر کا حکم

مسئوله: محمد لقمان، حافظ عبدالمثين، عبدالقدير، حافظ حشمت على وديگر شر کا – ۱۹ ارمحرم الحرام ۱۸۱۸ هـ

کیا ایسے انسان کے ساتھ سلام کلام، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اس کے مشورہ پر چلنا اور اس کے مشورہ کی جانا اور اس کے مشورہ کو ماننا جائز ہے، جو شرائی ہو، زانی ہواور دوسروں کو شرائی وزانی بنانے کا استاذ ہواور جو قرآن وحدیث کا منکر ہے اور رسم ورواج کو تر جنچ دیتا ہے بہ نسبت قرآن وحدیث کے ۔لہذا فدکورہ سوال کے جوابات، قرآن وحدیث و شریعت کے ٹھوس دلائل کی روشنی میں مع دستخط و مہر کے عنایت فرما کر وضاحت فرما کیں، مہربانی ہوگی۔فقط۔

الجواب

کسی شرانی ، زانی ، وہ بھی ایسا شرانی اور زانی جو دوسروں کوشراب پینے اور زنا کرنے کی ترغیب دے ، اس سے میل جول حرام ، پھر جب وہ قرآن وحدیث کا منکر ہے تو مسلمان ہی نہیں کا فر ومرتد ہے۔اس سے میل جول ، سلام کلام سب حرام وگناہ۔ایسوں کے بارے میں قرآن وحدیث میں فرمایا گیا ہے:

نہان کے پاس اٹھو بیٹھو نہان کے ساتھ کھاؤبیو۔ واللہ تعالی اعلم۔

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم."<sup>(۱)</sup>

## قرآن کونہ ماننے والا کا فرہے

مسئوله: محمدشهاب الدين، مدرسه فيضانِ مصطفیٰ، مقام قاسمه، ضلع اورنگ آباد، بهار – ۲۵ رزیع الآخر ۱۴۱۹ھ

کام کاوں میں ایک فرقہ ہے جوقر آن کونہیں مانتا، قصہ کہانی کی کتاب کہتا ہے۔ایسے خص سے سلام وکلام ، کھانا پینا، اور رشتے داری قائم کرنا اور رکھنا شریعت کی روسے کیسا ہے اور جولوگ ایسے خص سے تعلقات خواہ دنیاوی اغراض ہی کیوں نہ ہو، رکھتے ہیں، ان کے متعلق کیا تھم ہے۔ براو کرم تفصیل سے بتایا جائے تا کہ بھولے بھالے مسلمان اس سے سبق حاصل کریں، اگر ایسے شخص کے یہاں میت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔فقط والسلام۔

الجواب

میفرقه جوقرآن کونهیں مانتا فرقهٔ ناریه ہے اور اسلام سے خارج کا فرومر تدہے۔اس سے نہ سلام کلام جائز،

نہان کے ساتھ کھانا پینا جائز اور مرجائیں تو کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ ان کے گفن فن میں شریک ہوں۔ حدیث میں ایسے کم راہ فرقوں کے بارے میں فر مایا گیا:

نہان کے پاس اٹھو بیٹھو نہان کے ساتھ کھاؤ بیو، نہان سے نکاح کرو،ان کے جنازے کی نماز نہ بڑھواور نہان کے ساتھ نماز بڑھو

وہ مرجائیں تو جنازے پرحاضر نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ."(۱) دوسرى مديث مين فرمايا گيا: "وان ماتوا فلا تشهد وهم ."(۲)

بیر کہنا کیسا ہے کہ قرآن میں قصہ ہے مسئولہ: محمدنورالدین مدرس مکتب اسلامیہ گنج پور ضلع گور کھ پور

ویتاہے، ایسے خص کے بارے میں کیا تھم ہے؟

الجواب

ہمارے عرف میں قصہ فرضی داستان کو بھی کہتے ہیں،اس لیے اردو میں یہ کہنا کہ قرآن قصہ ہے، یا قرآن میں قصہ ہے،مناسب نہیں۔عربی میں قصہ صحیح واقعہ کو کہتے ہیں،اس لیے قرآن میں جواحس القصص فرمایا یا فاقصص القصص فرمایا،اسے دلیل بنانا درست نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

بیکهنا که قرآن وحدیث کاز مانه چوده سوسال تک تھا، کفر ہے؟

مسئوله:عبدالغفور، چھپره، بہار-۲۱رذ وقعده۲۰۴۱ھ

سک زید کہتا ہے کہ قرآن وحدیث کا زمانہ چودہ سوسال تک تھا،اب ختم ہوگیا۔

الجواب

بر ہے۔ پیکہنا گفرہے، قائل کا فر۔واللہ تعالی اعلم۔

[ ] المستدرك للحاكم، ج:٣،ص:٦٣٢، السنة لابن عاصم، ج:٢،ص:٤٨٣، كنز العمال للمتقى

[٢] ابن ماجه، ص:١٠، باب في القدر

# قرآن کو ہے ادبی کی نبیت سے جلانا کفر ہے؟

#### مسكوله: حافظ عبدالشكور، كويه، راجستهان

زید حافظ قرآن ہے۔ بکر وغمر و نے سوال کیا زید سے کہ اگر قرآنی آیت راستہ میں پڑی ہو، یا نالی میں گری ہو، یا نالی میں گری ہو، یا نالی میں گری ہو، دیا ہو

#### الجوابــــ

بر . قرآن مجید کو بے ادبی کی نیت سے جلانا کفر ہے، کیکن اس نیت سے کہ بے ادبی نہ ہوجلایا تو اگر چہ یہ بھی ناپہندیدہ ہے، مگر کفریا گناہ نہیں، واللہ تعالی اعلم۔

### بلا قصد قر آن تشریف با تھ سے چھوٹ جانے کو کیا تھم ہے؟ مسئولہ: محرفلیل الرحمٰن، نیاز احمد گلشن نگر، گاندھی واڑی، عمر گاؤں، بلساڑ، گجرات

زیداوراس کی بیوی ہندہ کے درمیان کسی بات پر تکرار ہورہی تھی کہ زید نے کہا کہ اگرتم ہی ہوتو قرآن پاک کو ہاتھ میں قرآن دیا تو اس فرح جب زید نے ہندہ کے ہاتھ میں قرآن دیا تو اس نے خوف کے مارے یاطیش میں آکر قرآن کریم کو زمین پر گرادیا۔ بعد میں جب ہندہ سے قرآن کریم کے گرادیے کوف کے مارے یاطیش میں آکر قرآن کریم کو زمین پر گرادیا۔ بعد میں جب ہندہ سے قرآن کریم گرادیے کے سلسلے میں پوچھا گیا تو وہ رونے لگی ، تو بہرنے گئی اور بتائی کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں نے قرآن کریم گرادیا۔ دیا ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا اس صورت حال سے ہندہ ایمان و نکاح سے خارج ہوجائے گی ؟ زیداور ہندہ کا تجدید نکاح ضروری ہوجائے گا۔ جواب عنایت فرمائیں۔

#### الجواب

ہندہ نے جب قصداً قرآن مجیدز مین پڑہیں گرایا ہے تو ہندہ پر کوئی الزام نہیں ،خصوصاً ایسی صورت میں کہ وہ تو بہ بھی کررہی ہے۔

مديث مين عن امتى الخطاء و النسيان. "(١) والله تعالى اعلم ـ حديث مين المعلم ـ المعلم

## قرآن مجید میں تحریف کفرہے

مسئوله: غلام امين الدين، برهيور، پوسك مرياضلع بستى (يو. يي. )

سک کیا فرماتے ہیں علماے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ میں کہ ایک عالم دین بوقت نماز جماعت میں قصداً یا سین و القرآن الحکیم بیان علم میں یا المحکیم کی یا المحکیم کی یا المحکیم کی المحکیم کی المحکیم کی المحکیم کی المحکیم کی المحکیم کی المحامے۔ تو مجھے شریعت مطہرہ کے مطابق جواب دے کرعنداللہ ماجور ہوں۔

ارے میں اور وہی مولًا نا قصداً آنّ الله و ملئکته کے بجائے ان الله و الملئکته پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ان دونوں میں کیا درست ہے اور کیا جرم ہے مقتریوں کے بارے میں یاامام کے بارے میں گناہ ہے؟

اگر مینے ہے کہ امام قصداً ایبا کرتا ہے یعنی اسے یاد ہے کہ والقرآن الحکیم ہے، اور پڑھتا ہے والکتاب الحکیم ہے، اور پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے والملئکته ہے اور قرآن مجید کی تحصہ ہوگیا کہ یہ اور قرآن مجید کی تصداً تحریف کفر اس کے پیچھے کوئی نماز صحیح نہیں ہوگی ۔ جب یہ کافر مرتد ہوگیا تو نہ اس کی نماز نماز ہے، نہ اس کے پیچھے سی کی نماز صحیح ۔ اس طرح پڑھنے کے بعد سے اب تک اس کے پیچھے جتنی نمازیں جن جن جن لوگوں نے پڑھی ہیں، سب کی قضا پڑھیں اور جب تک پیخص تو بہ تجدید ایمان و تجدید نکاح نہ کرے اس کے پیچھے ہرگز ہرگز کوئی نماز نہ پڑھیں، بلکہ اس سے میل جول، سلام کلام بھی جائز نہیں اور اگر بھول کر ایسا پڑھا تو ان سیان گار امنہیں اور جس نماز میں پڑھا وہ نماز بھی ہوگئی ۔ حدیث میں ہے:"د فع عن امتی الخطا و النسیان ."(ا) واللہ تعالی اعلم ۔

## جوقر آن پاک حفظ کر کے بھول جائے اس کی اقتدامیں نماز جائز ہے یانہیں؟

مسئوله: سيدنذ برخطيب، ميسور، كرنا ځك-٢٩ رذ والقعد ١٣٩٩ه ص

کیا فرماتے ہیں علماے دین مسئلہ منرا کے بارے میں کہ زیدا یک مسجد کا امام ہے جو حافظ قر آن وعالم دین ہے اور جب رمضان کے مہینے میں تر اور کی پڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ کو قر آن مجید کو یا دکر کے بھول جائے تو قیامت کے دن قر آن پاک یا دنہیں ہے اور حدیث پاک ہے کہ جو شخص قر آن مجید کو یا دکر کے بھول جائے تو قیامت کے دن

وہ کوڑھی ہوکراٹھے گا، تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں۔قرآن وحدیث کی روشنی میں مدل فر مائیں مع حوالہ کے۔

الجوابــــ

حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"ما من امرئ يقوء القرآن ثم ينساه جوقرآن پر ستا هواور بهول جائے يا جهور دےوہ قيامت کے دن اللّه عز وجل کے حضورآ ئے گا تو کوڑھی ہوگا۔

الالقى الله يوم القيامة اجذم. "<sup>(١)</sup>

حدیث میں من حفظ القرآن ثم ینساه نہیں قرء القرآن ہے۔ ایک تو وہی کہ حفظ کر کے بھول جائے اورایک بیرکہ تلاوت کاعادی تھا،قر آن بیمل کرتا تھا پھرممل اور تلاوت جیموڑ دیا۔ بلاشبہہ جوقر آن یاد کرکے ، بھلا دے، یعنی بھی اس لیے نہ بڑھے کہ بھول جائے ، یعنی بھلانے کے لیے بڑھنا چھوڑ دےاور پھر بھول جائے ، تووہ فاسق ہے۔اسےامام بنانا گناہ ہے۔لمعات میں ہے:

"ظاهر نسيانه بعد حفظه و قد عدّ ذلك من الكبائر . "(۲)

غيية من ب: "لو قدمو ا فاسقايا ثمون بناء على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم. "(") کیکنا گرکوئی ایبا ہے کہ معاشی ضرورتوں میں بھنس گیا، بیار ہو گیا،اور پڑھنا نصیب نہ ہوا، پانسان کی بیاری ہو گئی اور بھول گیا،اس برمواخذہ نہیں اورایسے بھول جانے والے کے بیچھے نماز بلا کراہت درست ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ چندا قوالِ گفریہ۔ بیکہنا کہ قرآن کونازل ہوئی کتاب کہنا غلط ہےوہ کسی کی کھی ہوئی ہے۔ جنت دوزخ کی حقیقت سے انکار کرنا، اسے ڈھکوسلاکہنا کفرے

مسئوله: ڈاکٹر ابراہیم حسن دلوی رتنا گیری -۲۴ رمحرم ۱۸۱ھ

**سئل** زید کے ان خیالات کے بارے میں زید و بکر کے درمیان قرآن کی شان نزول و جنت ودوزخ،



الترغيب والترهيب،للمنذري، ج: ٣،ص:١٧٦ ـ حديث نمبر ٢٠٩٨ <u>፫</u> ነ ፲ مشكوة المصابيح ص: ١٩١، كتاب فضائل القرآن باب الفصل الثاني ـ

> لمعات، حاشيه مشكواة، ص: ١٩١ <u>፟</u>【፻፺

> > غنية، ص:١٣٥، فصل الامامه <u>፟</u>፝፝፞፞ጞ፞፞፝

حلداول

نماز، روزہ اور سلمان رشدی کی کتاب شیطانی آیات جواس نے کسی ہے۔ جنت و دوز ن ڈھکوسلا ہے حقیقت کچھ نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پورے قرآن میں نماز پڑھنے کی تلقین کہیں بھی نہیں ہے۔ صلاق کا مطلب نماز ہوتا ہی نہیں ہے سلمان رشدی نے اپنی کتاب شیطانی آیات میں جو کچھ بھی لکھا ہے تق لکھا ہے، اور اس کوایک محرر کی حثیت سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا پورا پورا تق ہے۔ لہذا زید کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ مدل بیان فرما ئیں، اور زید کے ماں باپ، اس کے سکے بھائی بہن اور دیگر رشتہ دار اور جملہ مسلمانوں کوزید کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چا ہیے۔ کیا زید کے ماں باپ اور بھائی بہن وغیرہ زید کے ساتھ پہلے جیسی محبت رکھ سکتے ہیں؟ اورا گرمجت رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ مسلمان کہلانے کے مشحق ہیں۔ جذبات کے تحت بکرنے کہا کہ اگر اس دشمن خدا اور رسول سے اس کے ماں باپ اور بھائی بہن وغیرہ پہلے جیسی محبت برقر اررکھتے ہیں تو وہ بھی مسلمان کہلانے کے مشحق نہیں ہیں۔ لہذا زید و بکر کے مذکورہ خیالات کے جیسی محبت برقر اررکھتے ہیں تو وہ بھی مسلمان کہلانے کے مشحق نہیں ہیں۔ لہذا زید و بکر کے مذکورہ خیالات کے بارے میں قر آن وحدیث سے مدل جواب عنایت فرما ئیں، نوازش ہوگی۔

الجواب

زیداپنے ان اقوال و خیالات کی وجہ سے بلاشہہ کافر ومرتد ہے۔ اس سے میل جول، سلام کلام رکھنا حرام و گناہ ہے اس پرفرض ہے کہ وہ فوراً ان تمام باطل اور کفری عقائد سے تو بہ کرے۔ قرآن مجیدا ورتمام ضروریات دین کودل سے سے مانے ، اور زبان سے ان کے حق ہونے کا یقین کرے۔ اس شخص کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اگر بیوی کور کھنا چا ہتا ہے اور بیوی راضی ہوتو دوبارہ نکاح کرے۔ زیدا گر تو بہ تجدید امیان و نکاح کر لے فیہا ور ختمام مسلمانوں پرفرض ہے حتی کہ اس کے والدین ، بھائی ، بہن تمام رشتہ داروں پرحتی کہ اس کی بیوی پر بھی کہ اس سے بالکلیة طبح تعلق کر لیں۔ اگر اسی حال میں مرجائے تو خه اس کو شل دیں ، کھن ، مردار کی طرح تھیدٹ کر کسی گڑھے میں بھینک دیں اور مٹی میں دبادیں تا کہ اس کی لاش کے تعفن سے نیون ، مردار کی طرح تھیدٹ کر کسی گڑھے میں بھینک دیں اور مٹی میں دبادیں تا کہ اس کی لاش کے تعفن سے ایذانہ ہو ہرگز ہرگز نماز جنازہ نہ پڑھیں ، اس کی نماز جنازہ پڑھنی سخت حرام مجرالی الکھر ہے۔ ماں باب بھائی بہن کسی رشتہ داریا کسی مسلمان کو بیجائز نہیں کہ اس سے ذرہ ہر ابر محبت کرے۔ جو محبت کرے گا ، گئہگار مستحق نار ہوگا۔ ارشاد ہے:

"فَلاَ تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّكُولَى مَعَ الْقَوْمِ يادا ٓ نِيرُسَى ظَالَم كَ پاس مت بيُصُو۔ الظَّلِمِيْنَ "(ا) الظَّلِمِيْنَ "(ا) اور فرمایا:

الراق مجيد، سورة الانعام، آيت: ٦٨ ـ پ:٧ ـ

ان میں سے کسی کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہواور نہان کی نماز پڑھو۔

"وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمُ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ طَ" (١)

اور فرمایا:

تم نہ پاؤگےان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پھچلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جھوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خالفت کی۔

"لَ تَجِدُ قَوْمًا يُّوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهَ اللَّهَ وَالْيَوْمِ اللَّهَ وَالْيَوْمِ اللَّهَ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ "(٢)

در مختار میں ہے:

"اما المرتد فيلقىٰ في حفرة كالكلب. "(٣)

اس کے تحت شامی میں ہے:

(9) و لا يغسل و لا يكفن و لا يرفع الى من انتقل الى دينهم.

جس نے بیکہا کہ جواس مرتد دہریہ سے اس کے مال، باپ یا رشتہ داراً گرپہلے جیسی محبت کریں گے تو وہ کا فرہو جائیں۔اس نے غلط کہا اسے دھو کہ ہوا۔ایسے لوگوں سے اگران کے تفریات کی وجہ سے کوئی محبت کرے گاتو وہ ضرور کا فرہوگا۔ بیہ حقیقت میں کفر سے محبت ہوئی،اور کفر کو پہند کرنا ہوا اور اگر اس کے کفر و گمراہی سے بیزار ہوں اور رشتہ وغیرہ کی وجہ سے محبت کریں تو گنہگار ہوں گے۔واللہ تعالی اعلم۔

کیا قرآن یا ک کی بعض آیت کودوسری آیت سے کاٹ دیا گیا ہے؟
مسئولہ: شخ علاءالدین ۲۵٬۰۷۰مهاتما گاندهی روڈ چڑیل بازار، پوسٹ وتھانہ نج نج ضلع جنوبی پرگنہ بنگال

ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیت دوسری آیت سے کاٹ دی گئی ہے تو کیا قرآن کی آیت سے کاٹ دی گئی ہے تو کیا قرآن کی آیت سے آیت کاٹ دیا گیا ہے؟

یے کہنا کہ قرآن کی بعض آیت سے دوسری آیت کو کاٹ دیا گیا ہے بیقرآن مجید کی بے ادبی ہے کہنے والے

رًا ] قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت: ٨٤ـپ: ١٠ـ

إِنَّ مجيد، سورة المجادلة، آيت: ٢٧ ـه: ٨٨ ـ

إس در مختار، ج:٣، ص:١٣٤، كتاب الصلوة / باب صلاة الجنازة، مطبع ذكريا

[ ] المحتار، ج:٣، ص: ١٣٤، كتاب الصلوة / باب صلاة الجنازة، مطبع ذكريا-

حلداول

پراس قول سے تو بہ فرض ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اللّہ عز وجل کا کلام اوراس کی صفت قدیمہ ہے۔ کٹتی وہ چیز ہے جو حادث ہو۔اللّہ عز وجل عالم نما جاہلوں کے شرسے مسلمانوں کو بچائے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

## غيرمسلمول كوقران مجيددين كاحكم

مسئوله بسكريشري انجمن باره پوره، ديوان سنج پهولپوراله آباد (يو. پي.) - ۱۲ رجمادي الاول ۱۲۱ هـ

ایک بہت ہی سرگرم رکن ڈاکٹر سراج الدین اوراسی جماعت سے متاثر کئی لوگ ہیں۔ جن کا شیوہ بھولے بھالے مسلمانوں یا دین سے بھٹے ہوئے السانوں کوراہِ راست پرلانے کے لیے بہت کی رنا ہے۔ اوراضیں کے بچ بہت مسلمانوں یا دین سے بھٹے ہوئے انسانوں کوراہِ راست پرلانے کے لیے بہتے کرنا ہے۔ اوراضیں کے بچ بہت سے غیر مسلم بھی بیٹے ہیں جن کوہم لوگ ہندو کہتے ہیں۔ بیلوگ ان ہندؤں میں بھی دین کی بہتے کرتے ہیں اوران ہندوؤں کو دینی کتب ہندی میں یہاں تک کہ کلام اللہ بھی پڑھنے ہیں۔ جس پر تقریباً اسی فیصد لوگوں کو اعتراض ہے اور جماعت اسلامی کے ممبروں یا اس سے متاثر افراد سے کہتے ہیں کہ یہ نہایت ہی غلاطریقہ ہے۔ کیوں کہ ہندو یا کہ غیر مسلم عام طور سے پاک نہیں ہوتا۔ بھلے ہی روز نہا تا ہولیکن اسے طریقہ غسل معلوم نہیں ہوتا۔ بھلے ہی روز نہا تا ہولیکن اسے طریقہ غسل معلوم نہیں ہوتا۔ بھلے ہی روز نہا تا ہولیکن اسے طریقہ غسل معلوم نہیں ہوتا۔ بھلے ہی روز نہا تا ہولیکن اسے طریقہ غسل معلوم کیو بھند ہے۔ اس لیے نہا نے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا، نہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے دینا گناہ ہی نہیں کی جاسکتی گرچند نام نہا دلوگ اس بات کو مانے کو تیار نہیں او پر سے طرح طرح کی دلیلیں چیش کرتے اور اپنے اس فعل کو سے کہندا میں کہندا میں ہوتا ہوں کہندا میں ہوتا ہوں کو گام یاک کوان غیر مسلموں کو دینا گناہ ہی نہیں؟ کلام یاک کوان غیر مسلموں کو دینا گیا ہے ۔ یہنوں ہو آپ قرآن وحدیث کی رفتیٰ میں تفصیلی جواب دے کرانجمن کے بھی ممبروں کومنون آیاں نئیر مسلموں کو دینا گیں۔ جبری نوازش ہوگی۔

نوٹ: - آپیں میں میل جول کی وجہ سے یہ ہندولوگ کلام پاک پڑھنے کے لیے طلب بھی کرتے ہیں۔ لہذا آپ برائے کرم تفصیل سے جواب دینے کی زحت کریں کہ انھیں کتاب دینا کیسا ہے؟

الجواب

ہندو یاغیر مسلم کو قرآن مجید دینا جائز نہیں خود قرآن مجید میں ارشا دفر مایا: "لَا یَمَسُّهٔ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. "(۱)

راً الله قرآن مجيد، پاره: ٢٧، سورة الواقعة، آيت: ٧٩-

كفارومشركين نجس بين بيخود قرآن مجيد نے فرمايا: " اِنَّمَا الْمُشُوِكُونَ نَجَسٌ."(ا) مشركين نجس مين ا\_

غيرمسلم توغيرمسلم جومسلمان ابيا ہوجس پرغسل واجب ہويا بے وضوہواسے بھی قر آن مجيد کا حچوونا جائز نہیں ،اگروہ قرآن مجید ٹیڑھنے کے لیے مانگتے ہیں توان سے صاف کہہ دینا جا ہیے کہتم کوہم نہیں دے سکتے ، ہم پڑھتے ہیںتم سناویا پھراس کا اہتمام کیا جائے کہ بغیرعر بی متن کےصرف ترجمہ چھپوا دیا جائے وہ ان کو دیدیا جائے ۔مودود یوں کودین ہے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ صرف شوبازی کرتے ہیں ،ایسی حرکتیں کرتے ہیں ۔ کہ جودین سے ناواقف ہیں وہ سے بھیں سے بڑے دین کے خیرخواہ ہیں۔اسی قبیل سے بیجھی ہے ورنہ مودودی خود داڑھیاں منڈاتے ہیں یا کتروا کرایک مشت سے کم رکھتے ہیں۔ زکوۃ کے بیبے وصول کرکے جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔تبلیغ کے لیے قرآن مجید دینا کیا ضروری،حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صحابه کرام نے کسی غیرمسلم کوقر آن مجید نہیں دیا۔البتہ بڑھ کرسنایا،اسلام کی خوبیاں بیان کیس یہی تبلیغ کااصل ذ ربعه ہے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔

## مور تیوں کے جشن میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا

#### مسئوله: امتیاز احمد، جلالی بور، بنارس - ۸رر بیج الآخر ۱۴۱ه س

مشک غیر مسلموں کے دھار مک جلسہ مورتی کا جشن منایا جار ہا ہوان کے دھار مک گیت پڑھے جارہے ہوں جس میں بتوں کی تعریف ہوا یسے جلسوں میں شریک ہونااوراس میں تلاوت قرآن کریم کرنا کیسا ہے؟ تلاوت کرنے والے کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ ایسے خص کے بیچھے نماز پڑھنااس کوسی مسلم نظیم کا کاعہدہ دار بنانا جائز ہے۔ یانہیں؟ مسلمانوں کوایسے خص کے ساتھ کیاسلوک کرنا جا ہے، مدل جواب عنایت فرمائیں، ہم مسلمانوں پر کرم ہوگا۔

جہاں کہیں مورتی رکھی ہواور وہاں مشر کا نہ اشلوک پڑھے جاتے ہوں ، جسے سائل گیت گانے سے تعبیر کیا ہے۔وہ جگہ مندر کے حکم میں ہے۔وہ جگہ مجمع شیاطین اورلعنت ہے۔وہاں جانا حرام و گناہ ہے،اوروہاں قرآن مجید پڑھناسخت گناہ۔اییاشخص بدترین فاسق معلن ہے۔اسے امام بنانا گناہ،اس کے پیچھے جتنی نمازیں بڑھی حائیں سب کو دوبارہ پڑھنا واجب، ایسے خص کوکسی دینی ادارے کا عہدہ داریاممبر بنانا حرام۔اوراگریہلے سے ہوتواسے علیحدہ کردیناواجب۔درمختار میں ہے:''و ینزع و جو باً لوا لواقف فغیرہ او لیٰ غیر مامون او

> قرآن مجيد، پاره: ١٠،سورة التوبة، آيت:٢٨ـ

عاجزاً او ظهر به فسق. "<sup>(۱)</sup>والله تعالى اعلم ـ

# کسی بزرگ کے نام پر بھیک مانگنا کیساہے؟ ڈھول یا جھانجھ برقر آن بڑھنا کیساہے؟

مسئوله: حا فظ محریلیین، کرلاممبئ نمبر • ۷-۲۵ رجمادی الا ولی ۱۳۸۲ هے/ ۱۹۲۲۸/۲۷ء

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین اس مسئلہ میں کہ کسی کے نام پر بھیک مانگناوہ بھی ڈھول اور جھانجھ دار دف کے ساتھ جائز ہے یانہیں۔ ہندوستان کی ایک برادری جسے دفالی کہتے ہیں وہ حضرت سالار مسعود غازی کے نام پر بھیک مانگنا جائز ہمجھتے ہیں اور اپنے کو مسعودی کھتے ہیں۔ پچھلوگوں کو دیکھا گیا کہ قرآن کی پچھآ بیتیں اور سورتیں ڈھول اور دف پر پڑھتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب

جولوگ ڈھول یا جھانچھ پرقر آن مجید پڑھتے ہیںان پرتو بہاورتجد بدایمان اورا گربیوی والے ہوں تو تجدید نکاح بھی لازم ہے۔کسی بزرگ کے نام پر بھیکنہیں مانگنی چاہیے۔واللہ تعالی اعلم۔ محمد شریف الحق امجدی،رضوی دارالا فتا، ہر ملی شریف

## گاندهی جینتی کے موقع پر قرآن پڑھنے والے کا تھم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین مندرجہ ذیل مسائل میں۔

ہمارے یہاں گاندھی جینتی کے موقع پر ہر مذہب کے ذمہ داروں کوسر کاری طور پر بلایا جا تا ہے اور مساجد کے اماموں کو مدعوکیا جا تا ہے بھی لوگ اپنے اپنے مذہب کی کتاب پڑھتے ہیں امام صاحبان بھی قرآن پاک کی تلاوت گاندھی کے پتلے کے پاس مجبوراً پڑھتے ہیں اس لئے کہ نہ پڑھیں تو مسجد کمیٹی والے امامت سے ہٹادیں گے ایسی صورت میں امام حضرات کیا کریں۔

الجواب

جواماً م گاندھی کی مورتی کے پاس جا کر قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ بدترین فاسق ہیں انھیں اپناامام بنانا گناہ ان کے پیچھے پڑھی ہوئی نمازوں کا دوہرانا واجب کسی بھی مورتی کے پاس قرآن مجید پڑھناجا ئر نہیں اور گاندھی جیسے سلم وشن کی مورتی کے پاس قرآن مجید پڑھنا حرام ہونے کے ساتھ بے غیرتی بھی ہے جوائمہ مساجداس

[ آ] در مختار، ج: ۲، ص: ۵۷۸، کتاب الوقف، مطبع ذکریا۔

کے مرتکب ہوئے وہ علانیہ تو بہ کریں ورنہ مسلمان ان کے پیچے ہرگز ہرگز نماز نہ پڑھیں رہ گیا یہ عذر انگ کہ اگر گاندھی کی مورتی کے پاس قرآن مجید پڑھنے نہ جائیں گے تو مسجد کمیٹی والے نکال دیں گے نا قابلِ مسموع ہے کمیٹی والے نکال دیں نکال دیں رزاق کمیٹی والے نہیں اللہ عز وجل ہے جوار کان مساجد ایسے بے غیرت ہوں اور بے باک کہ ایک حرام کام کے لئے اماموں کو مجبور کریں وہ اس لائق نہیں کہ انھیں مسجد کمیٹی کام مبر رکھا جائے۔ تمام مسلمانوں پر بفتد روسعت واجب ہے کہ ایسے خدانا ترس بے غیرت کمیٹی والوں کو مسجد کمیٹی سے نکال باہر کریں یہ کی طرح جائز نہیں کہ ایسے لوگوں کو مسجد کمیٹی میں رکھا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## کفار کے کارخانے میں تلاوت کرنا کیساہے؟

مسئوله: مولوی محملیل الرحمٰن ، نیاز احمدگلشن نگر ، گاندهی واڑی ،عمر گاؤں ،بلساڑ ، گجرات ۲۶ رمحرم ۱۳۱۹ ھ

**سئل** غیرمسلم کی فیکٹر یوں میں قر آن کریم کی تلاوت کے جائز اور ناجائز ہونے کے سلسلے میں دوعالم خالداور بکر بحث کررہے تھے۔خالد ناجائز ہونے پر دلیل پیش کرر ہاتھااور کہہر ہاتھا کہ کافر کی فیکٹری میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس کو گناہ پر مدد دینا ہے۔اس لیے کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت ونعمت نازل ہوتی ہے،اس لیے بیررام ہے۔جبیبا کہ خداوند قدوس نے ارشادفر مایا:"وَ تَعَاوَنُوْ اعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَى صَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمَ وَالْعُدُوان صَ وَاتَّقُوا اللَّهَ طَ. "(١)جب كه بكركا كهمَا تَهَا كه كافَركَ یہاں قرآن کریم کی تلاوت تبلیغ قرآن واسلام کی نیت سے جائز اور درست ہےجبیبا کہ مفتی احمہ پارخاں علیہ الرحمة في مرأة المناجيح جلدسوم باب واب تلاوت ص ٢٦٥ مين (حديث) عن ابن عمر رضى الله عنه قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقران الى ارض العدو متفق عليه. ك تحت اخیر میں یہ تشریح کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ لہذااب قرآن کریم کے یارسل کفار کے ملک میں جھیخے یا خود کفار کے ہاتھ قرآن کریم کا فروخت کرنایا کفار کے خط میں قرآنی آیات کالکھنایا اسے قرآن سنانا بیسب جائز ہے کہ بیہ تبلیغ ہے۔اب رہانیہ کہ قرآن کریم کی تلاوت سےان کے یہاں اللہ کی رحمت ونعمت نازل ہوتی ہے۔اسی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت حرام ہو جائے گی۔ یہ کوئی نقلی یاعقلی بات نہیں ہے۔اس لیے کہ متعدد قرآنی آیات و احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت عامہ سے کفار بلکہ ابوجہل، ابولہب، فرعون و ہامان جبیبا کا فربھی مستحق مستفیض ہور ہاہے۔اس طرح کی علمی بحث کرتے ہوئے جب خالد سے کوئی جوابنہیں بنا تواس نے جھنجھلا کر بکر سے کہا کہتم مرتد ہو گئے واضح ہو کہ بیسب باتیں کھلے عام عوام کے بیچ میں ہور ہی تھیں، دریافت طلب امریہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کفار کی فیکٹری میں جائز ہے یا نا جائز؟ بکرکومرتد کہنے والا خالد کیا اپنے

قول کی روشنی میں خود مریز نہیں ہو گیا؟ اس مدت میں اس کی اقتدامیں پڑھی گئی نماز وں کا کیا حکم ہے؟ اگروہ کسی مفتی کے دارالا فتا میں خفیہ طریقہ سے تو بہ کر لیتا ہے تو کیا وہ تو بہ عندالشرع مقبول ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ جواب مرحت فرما ئیں۔

الجواب غیرمسلم کی فیکٹری میں بنیت عبادت تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں جیسے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں غیرمسلم کی فیکٹری میں بنیت عبادت تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں جیسے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہےاور بحث کے دوران خالداور بکر دونوں بہیے، خالد نے اسے ناجائز کہا بیاس کی غلطی تھی اور بکرنے جو کہا کہ اللہ کی رحمت عامہ سے کفار بلکہ ابوجہل ، ابولہب اور ہامان بھی مستحق وستفیض ہور ہے ہیں۔ بکر بتائے کہ کس آیت اور کس حدیث سے ثابت ہے کہ بیر کفار آج بھی اللہ کی رحمت سے مستفیض ہور ہے ہیں۔ حیات ظاہری میں توبیہ کہنا ا یک طرح ٹھیک ہے مگرمر 'نے تے بعد کوئی کا فراللہ کی کسی نعمت یار حمت کا کوئی حِصبے ہیں یائے گا۔ قرآن میں ہے: ، خرت میںان کا کوئی حصہ ہیں۔ ا "لا خلاق لهم في الآخرة."(١)

بكر براس جملہ سے تو پہ فرض ہےاورتجد پدایمان و نکاح بھی۔

بکرنے شبہ کااصل جواب بیہ ہے کہ اس سے یو جھا جائے کہ کا فرکی فیکٹری میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں اور نمازیڑھتے وفت اللّٰد کی رحمت نازل ہوتی ہے یانہیں ۔اللّٰد کی رحمت خاصہ جوذ کر وعبادت نسے نازل ہوتی ہے یا کسی خاص مقام برنازل ہوتی ہے۔اس سے حصہ ضرف ذاکر مسلمان یا تا ہے، کا فروں کو حصہ ہیں ملتا۔ بیت المقدس میں یہودی گھومتے پھرتے ہیں آٹھیںان رحمتوں سے کیا حصہ ہے، جو بیت المقدس میں ہروفت نازل ہوتی رہتی ہے۔ وہائی،رافضی،حرمین طبیبین جاتے ہیںاینے طور پر حج کرتے ہیں۔اٹھیںان رحمتوں سے کیانعلق جومتبرک مقامات پر اور تجاج پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔سب جانے دیجیے ہماری بدسمتی ہے حرمین طبیبین پرنجدی قابض ہیں وہ اس میں گھسے پڑنے میں ،مگر جبان کےاندرا بمان نہیں تو آھیں ان رحمتوں سے کیا واسطہ جورات دن وہاں برستی رہتی ہیں۔ اسی طرح خالد نے بکر کومرند کہااس کی بھی دوشق ہے اگر خالد نے اس بنایر بکر کومرند کہا کہ بکر غیرمسلم کی فیکٹری میں تلاوت کرنے کو جائز کہتا ہے تو خود کا فر ہو گیا۔ حدیث میں ہے: "فقد باء بھا احدهما "(٢) ہاں ا گرشدت غضب میں گالی کے طور پر کہا تو کا فرنہیں فاسق ضرور ہوا،جبیبا کی گزرا۔ دونوں صورتوں میں خالد برفرض ہے کہ تو بھی کرےاور بکر سے معافی مائگے ۔اور پہلی صورت میں تجدیدا بمان و نکاح بھی کرےاورا گرخالد نے بکر کواس بنا پرمرند کہا کہاس نے بیہ کہہ دیا تھا کہ قارون ،ابوجہل وغیرہ اللّٰد کی رحمت سےمستفیض ہوتے رہتے ہیں تو خالد نے ایک حد تکٹھیک کہا،اس پر کوئی گناہ ہیں۔ یہ جملہ اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے کفر ہے اور جمہور فقہا ایسا جملہ کہنےوالے کو کا فرکہتے ہیں۔بہر حال مسّلہ نازک ہےاسے نسی ماہر مفتی سے فیصل کرایا جائے ۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسلم شريف كتاب الايمان/ باب بيان خال ايمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، ص:٥٧، ج:١-

<sup>[</sup>٢] الصحيح للبخاري ج: ١، ص: ٣، باب كيف بدؤ الوحى الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

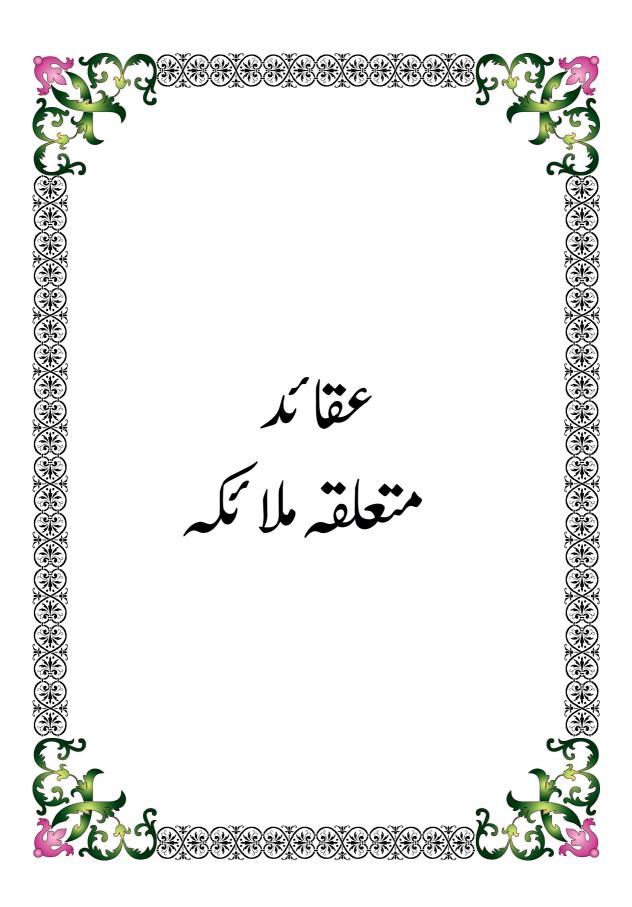

## نبى اوررسول كى تعريف

# رسل بشر کی جوتعریف کی جاتی ہے کیاوہی تعریف رسل ملائکہ کی بھی ہے؟

مسئوله: محمدا دریس، صفی عالم، خطیب ہیل باور لی مسجد ناسک-۲۰رر جب۱۳۹۹ه

کیا فرماتے ہیں علماے ملت اسلامیہ مسلہ ذیل سے متعلق۔

سرسل بشر کی جوتعریف ہے بعینہ وہی تعریف رسل ملائکہ کی بھی ہے یانہیں اگر دونوں کی تعریف ایک ہی ہے تا رسل بشر کی جوتعریف ہوئے؟ ہے تورسل ملائکہ کون میں شریعت جدیدہ لے کراورکس قوم کے لیے اور کہاں مبعوث ہوئے؟

پررسول کے لیے نبی ہونالازم ہے یا نہیں؟ اگر لازمی ہے تو کیارسل ملائکہ بھی نبی ہیں اس صورت میں ان کے لیے قدیم شریعت کی اقتدا بھی لازم آتی ہے یا نہیں۔ان دونوں سوالوں کا جواب مفصل طور پرعنایت فرمائیں عین کرم ہوگا۔ بینواوتو جروا۔

الجواب

نبی آوررسول کے بارے میں علا کے تین اقوال ہیں۔ دونوں مرادف ہیں۔ نبی عام ہے اوررسول خاص ہے۔ مطلقاً نبی اوررسول میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ جولوگ تساوی کے قائل ہیں وہ نبی کی یہ تعریف کرتے ہیں، جس کی جانب وحی کی جائے ، اور وحی سے مرادشر عی ہے لغوی نہیں، اور جولوگ عام خاص مطلق مانے ہیں وہ رسول کی تعریف میں کتاب اور بعض شرع جدید کی قیدلگاتے ہیں۔ اور نبی کو انسان کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور جوموم خصوص مطلق مانے ہیں۔ وہ نبی کی تعریف یہ کرتے ہیں وہ بشر جس کی جانب ماتھ خاص کرتے ہیں اور جوموم خصوص مطلق مانے ہیں۔ وہ نبی کی تعریف یہ کرتے ہیں وہ بشر جس کی جانب وحی کئی گئی ہوا ور رسول وہ ہے جو ما مور بالتبلیغ ہو عام اس سے کہ بشر ہویا نہ ہو۔ اس تقدیم پر ملائکہ میں جورسول ہیں وہ شرعی معنی کے لحاظ سے ہیں۔ اس کو المعتقد المنتقد میں رائح فر مایا: البتہ بہارشریعت کے مطالعہ سے ایک قول کا اور پیچ چلا۔ بہارشریعت میں فر مایا: نبی اس بشرکو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وہی ہوا ور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ اس سے بظاہر متبا در ہوتا ہے کہ رسول عام ہے اور نبی خاص لیکن مجھے کہیں اس کی تفصیل نہیں ملی۔ ویسے اس کو تیسر نے قول کی طرف راجع کیا جاسکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# مه كهنا كه صديق اكبر جبرئيل المين سے افضل ہيں كفر ہے۔ رسل ملائكه كا عام انسانوں سے افضل ہونا ضرور بات دین سے ہے۔

مسئوله: جناب ڈاکٹرمحمستقیم انصاری گلزار پور، پوسٹ سوندھو، ضلع ویثنالی (بہار) – ۱۲رزیج الآخر ۴۸۰۱ ھ

سکا کیا فرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں۔

جو حضرات حضرت جبرئیل امیں علیہ السلام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل مانتے اور بتاتے ہیں وہ حضرات عنداللّٰہ کا فریہں کنہیں؟اگر ہیں تو کیوں؟

الجواب

اہل سنت کاعقیدہ ہے کہ:

"رسل البشر افضل من رسل الملائكة و رسل الملائكة افضل من عامة البشر و عامة البشر افضل من عامة الملائكة اما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر فبالاجماع بل بالضرورة.<sup>(۱)</sup>

حضرت جبرئیل امین رسل ملائکہ میں سے ہیں اور اس عبارت میں عامہ بشر سے مراد ہر انسان ہیں۔ انبیاے کرام کےعلاوہ۔اگر جہوہ صحابی ہوجب رسل ملائکہ کا عامہ ُ بشر سےافضل ہونا ضروریات دین سے ہے۔ اور جبرئیل امین رسل ملائکہ میں سے ہیں تو بیے کہنا کہ حضرت صدیق اکبر جبرئیل امین سے افضل ہیں کفر ہوا۔اس لیے کہ ضروریات دین کاا نکار کفر ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت جبرئیل وصدیق اکبرمیں کون افضل؟ رسل بشر، رسل ملائکہ سے افضل ہیں؟ رسل ملائکہ عام انسانوں سے فضل ہیں؟ مسئوله: شاه عبدالحكيم قادري غفرله سر گتي ضلع بلاري ، كرنا تك- • ارمحرم الحرام ١٠٠١ هـ

مسك حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه افضل بين يا حضرت جبرئيل عليه السلام؟



شرح العقائد، ص: ١٦٦، رسل البشر أفضل من رسل الملئكة. مجلس بركات

عقیدہ بیہ ہے کہ رسل بشر، رسل ملائکہ سے افضل اور رسل ملائکہ عام انسانوں سے افضل۔عقائد سفی میں ہے: "ورسل الملائكة افضل من عامة البشر."(ا) والله تعالى اعلم ـ

## فرشتوں کی تو ہن گفر ہے۔ بہ کہنا جبرئیل واسرافیل میرے خوف سے تھراتے ہیں کفر ہے مسئوله: محمر حشمت رضا باز امهور با، پریهار ضلع سیتا مرهی (بهار) - ۱۲ رجما دی الآخره

**کیا ہے کہ میں جربیلوی عالم ومفتی ہیں جس کاعلی الاعلان کہنا ہے کہ میں جبرئیل واسرافیل کا بھی خلیفہ** ہوں۔میرےخوف سے وہ بھی تھرائتے ہیں جب تک میں ہوں وہ صورنہیں پھونک سکتے۔دریافت طلب امریپہ ہے کہ زید کا دعویٰ درست ہے؟ جب کہ دیگر علمااس دعوے کے خلاف ہیں۔ باعتبار شرع مفصل بیان فر ماکر فتنے سے قوم کو بچائیں۔کرم ہوگا۔

صورت مذکورہ میں زید کے بید دونوں جملے کہ میرے خوف سے وہ بھی تھراتے ہیں اور جب تک میں ہوں وہ صور نہیں پھونک سکتے کفریہ ہیں۔ پہلے جملے میں دونوں فرشتے علیہاالسلام کی شان میں تو ہین اور گستاخی ہے اور ملائکہ کی شان میں اونی گتاخی بھی کفر ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے: "قال ابو ذر الاستخفاف بالملک كفر. "(٢) اور دوسرے جملے میں "ان الحكم الا لله. "ك خلاف اپنا حكم جارى كرنا ہے اور حكم خدا كے بالمقابل اپناتھم جاری کرناتھم خدا کا اٹکارہے جو کفرہے۔ملائکہ وہی کرتے ہیں جو تھم الٰہی ہے۔ تھم خدا کے خلاف کچھنہیں کرتے۔ نہ قصداً نہ سہواً نہ خطأ زیدان جملوں کی وجہ سے کا فرخارج از اسلام ہوگیا۔اگر بیوی والا ہے تو بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اس کے تمام اعمال حسندا کارت ہو گئے اس پر فرض ہے کہ ان جملوں سے تو بہر کے تجدیدایمان ونکاح کرے۔واللہ تعالی اعلم۔

## فرشتے داڑھی والے ہیں ہانہیں؟

مسئوله بحرنعيم شيخ قادري نزديمين مسجد حاكى ياره ، شهدا بوره ، سانگھر سندھ (يا كستان)

مسکی فرشتے داڑھی والے ہیں پانہیں؟



شرح العقائد، ص: ١٦٦، رسل البشر أفضل من رسل الملتكة. مجلس بركات. 

عالم گیری، ج:۲، ص:۲۸۳. 

جلداول

. رہ . فرشتوں کا جسم انسان کے جسم سے علیحدہ ہے ان کے جسم نورانی ہیں ان کی شکلیں کیا ہیں کہیں نظر سے نہیں گزرا،البتہ انھیں بہ فندرت ہے کہ جوشکل جاہیں اختیار کرلیں ۔ داڑھی والے انسان کی تبھی شکل اختیار کرسکتے ہیں۔مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ الصلو ۃ والنسلیم کوان کی ملکوتی شکل میں دیکھاان کے جیرسو باز و تھےان سے موتی اور یا قوت جھڑ رہے تھے،اتنے عظیم تھے کہ آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تھیلے ہوئے تھے اور متعددا حادیث میں وارد ہے کہ حضرت جبرئیل امین علیہ السلام عموماً حضرت ُ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالٰی عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے تھے ہم اس کے مکلّف نہیں کہ یہ بھی ایمان رکھیں کہ فرشتوں کی کیاشکل ہے آٹھیں داڑھی ہے یانہیں ،اس لیےاس کے کریڈ میں رہنا مناسب ہے۔ والله تعالى اعلم \_

## فرشتے ہماری شریعت کے مکلّف نہیں۔

مسئوله: محمداحسان الحق، دارالعلوم المل سنت انوارملت، چھتر پارہ، بلرامپور (یو.پی.) - ۲۶رزیج الاول ۱۹۱۹ھ





الجواب ملائکہ ہماری شریعت کے مکلّف نہیں ، لیکن وہ مکلّف ہیں اللّٰہ عزوجل نے انھیں جس کام میں لگا دیا ہے اس میر اوہمشغول ہیں۔

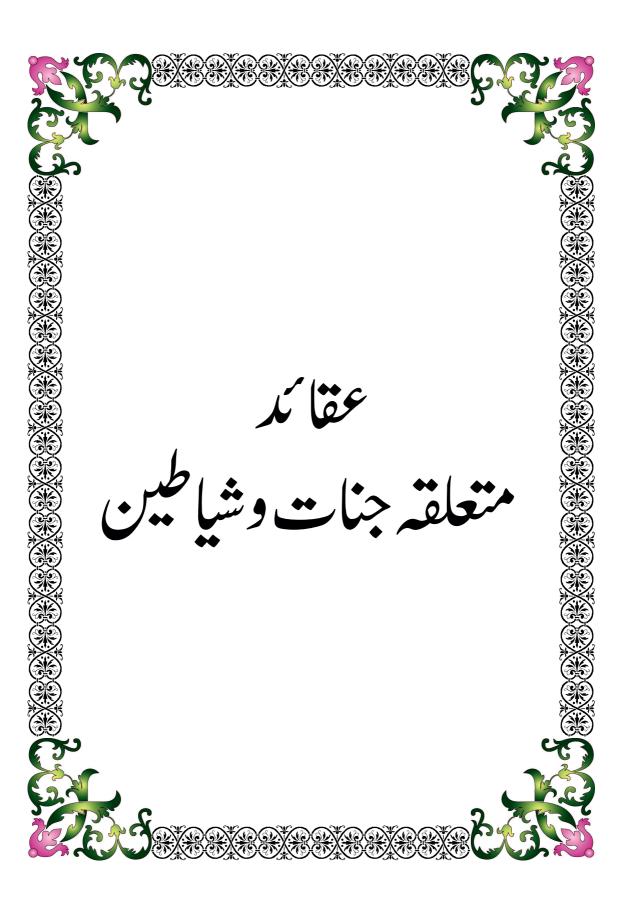

## جنات ہماری شریعت کے مکلّف نہیں ،جنوں میں کوئی نبی ورسل نہیں ہوا، ملائکہ و جنات جنت میں جائیں گے ہانہیں؟

مسئوله: مجمدا حسان الحق، دارالعلوم ابل سنت انوارملت، چھتریارہ، بلرامپور (یو.یی.) – ۲۲ رزیج الاول ۴۱۹ ھ

سک جن شرعی احکام کے مکلّف ہیں یانہیں؟ اگر ہیں توانسانوں کی طرح یا کچھ فرق ہے؟ نیز جنات کی اقتدامیں نمازیڑ صنااور جدیہ سے انسان کا نکاح کرنا جائز ہے یانہیں؟

جنوں کی آبادی زمین کے اندر ہے یا اوپراگراندر ہے تو کس زمین پر ہے زید کہتا ہے کہ زمین کے دوسرے طقے پرہے کیا یہ بات درست ہے؟

جنوں میں نبی اور رسول ہوتے ہیں ہانہیں؟

کیا جنات انسان کی طرح کھاتے پیتے ہیں یانہیں، اگر کھاتے پیتے ہیں تو غلہ وغیرہ کہاں سے لاتے ہیں،انسانوں کی کھیتوں یا گھروں سے چوری کر کے یاانسانوں کےغلوں میں ان کامقرر ہے۔ نیز حدیث شریف میں جوآیا ہے کہ جنوں کی خوراک ہڈی اور گوبر ہے تواس کا کیا مطلب ہے؟

ملائکہ اور جنات جنت میں جائیں گے یانہیں راج قول کیا ہے؟ جواب کتب معتبرہ سے دیں۔

- جُن ہماری شریعت کے مکلّف ہیں مجھے کہیں ینہیں ملا کہ جن کچھاجکام میں انسانوں سے مشتنیٰ ہوں اس کے وہ انسانوں ہی کی طَرح مکلّف مانے جائیں گے۔ اور جن کی امامت صحیح ہے جب کہ انسانی شکل میں آ کر المامت كرے درمخار ميں ہے: "و تصح امامة الجنبي اشباه . "(۱)اس كيخت شامي ميں ہے: "او جاء ها على صورة ادمى كذافي الحلية وكذا يقال في امامة الجنّى. "(٢) جن زياماده عانسان مردياعورت كا تكاح يحيم بين ــــــ الله عن السباه عن السراجية لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن
- اس بارے میں کوئی تصریح نہیں۔البتہ زمین کے اویر بھی بکثرت جنات رہتے ہیں زمین کے نیچے رہتے ہیں یانہیں پیمعلوم نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

در مختار كتاب الصلوة باب الامامة، ص: ٢٩٠، ج: ٢، لبنان

در مختار كتاب الصلوة باب الامامة، ص: ٢٩٠، ج: ٢، لبنان 

ص: ٢١، ج: ٤، كتاب النكاح، دار الكتب العلمية لبنان-<u>፟</u>[[٣]]

- جنوں میں کوئی نبی ورسول نہیں ہواہے نہ ہوسکتا ہے، نبی ہونے کے لیے بشر ہونا شرط ہے۔رسول انسان کے علاوہ ملائکہ بھی ہیں۔جنوں میں کوئی رسول نہیں ہواہے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔
- جن کھاتے پیتے ہیں،خوراک کہاں سے لاتے ہیں معلوم نہیں اور حدیث میں جوفر مایا کہ ہڈی اور گوبر جنوں کی خوراک ہے اس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں بیہ ہے کہ جس ہڈی کو وہ لیتے ہیں اس پر گوشت آ جاتا ہے اور گوبر کے بجائے دانا ہوجاتا ہے۔ پوری تفصیل کے لیے نزھۃ القاری شرح بخاری جلد ثانی کا مطالعہ کریں۔واللہ تعالی اعلم۔
- میں رہیں گے۔ جنت میں سیرکوآیا کریں گے۔ جنت تو جاگیہ قول یہ بھی ہے کہ جنت کے آس پاس مکانوں میں رہیں گے۔ جنت میں سیرکوآیا کریں گے۔ جنت تو جاگیر ہے آدم علیہ الصلوٰۃ وانسلیم کی۔ ان کی اولا دمیں تقسیم ہوگی۔ جن ملائکہ کی جنت میں ڈیوٹی ہے وہ جنت میں جائیں گے، رہیں گے۔ یہ بھی بطور جزانہیں۔ بقیہ فرشتے جنت میں جائیں گے کہ نہیں کہاں رہیں گے کچھ معلوم نہیں، اور نہ اس کے جاننے کے ہم مکلف اور نہ اس سلسلے میں بچھاعتقا در کھنا فرض۔ اس لیے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ علمانے ایسے سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جن پراعتقا در کھنا ضروری نہیں اور نہ جن پر مل کرنے کے ہم مامور ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

## کیا جن مختلف صورت اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا جن کسی برسوار ہو سکتے ہیں؟ مدینہ کے بعض جن مسلمان ہو چکے نتھے۔ مسئولہ:غلام رسول رضوی محلّہ بورہ خواجہ،مبارک بور،اعظم گڑھ(یو. پی.)-۲ارذی الحجہ،۱۴۰۴ھ

کیا فرماتے ہیں علماے دین مسکہ ذیل میں کہ جن اپنی شکل وصورت بدل سکتے ہیں یانہیں اور انسان کے اوپر سوار ہوسکتے ہیں یانہیں؟ اور کسی انسان نے جن کود یکھا ہے یانہیں؟ زید کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے جن کواتنی قدرت نہیں دی ہے کہ وہ اپنی شکل وصورت تبدیل کرسکیں ، اور نہ آج تک کسی نے جن کود یکھا ہے ، اور نہ وہ کسی کے اوپر سوار ہوسکتے ہیں۔ عرصہ سے زیدعوام کو اس مسکلہ میں الجھائے ہوئے ہے۔ برائے کرم جواب قرآن کا قرآن سے حدیث کا حدیث سے ، اقوال کا اقوال سے ، بحوالہ فصل ومدل ارشاد فرما کیں ، عین کرم ہوگا۔

الجوابــــ

اس سوال کا جواب آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں ، مجھے اتنی فرصت کہاں ہے کہ ایک ہی سوال بار بار دوں۔ وہ بھی سوال کا جواب کتاب سے کھوں۔احادیث سے ثابت ہے کہ جنوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہوکر اسلام قبول کیا، اور دین کی تعلیم حاصل کی۔حضور نے انھیں دیکھا۔اتنا تو احادیث سے ثابت ہے۔تفسیر

صاوی میں ہے: "البحن اجسام ناریة هوائیة لها قدرة علی التشكلات بالصور الشریفة والنخسیسة. "(ا) مسلم میں ہے کہ: ایک جوان غزوهٔ خندک میں سے وہ روز آنہ دو پہر بعداجازت لے کراپئے گھر جاتے تھے ایک دن وہ اجازت لے کر جانے گئے تو حضوراقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھیار لے لوء بنی قریظہ کہیں تم کونقصان نہ پہنچا دیں ۔ یہ جوان ہتھیار لے کر گھر پنچے تو دیکھا کہ ان کی زوجہ جوابھی دلہن تھیں دروازہ کے درمیان کھڑی ہیں۔ آئی اور چاہا کہ آئھیں تیزی سے ماردیں۔ ان کی دلہن نے کہا نیزہ روک لوگھر کے اندر جاؤ تو تعصیں معلوم ہوگا کہ میں کیوں باہرنگی ہوں۔

حبداول مستح

یہ جوان جب گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ بستر پر کنڈ کی مارے بیٹھا ہے۔ انھوں نے نیز ے میں سانپ کو پرولیا اور بھی گھر میں اسے رکھ کرنیزہ اسے چھودیا۔ سانپ ان پر ٹریا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ پہلے سانپ مرایا پہلے جوان مرا، ہم نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر قصہ گوش گزار کیا تو حضور نے فر مایا ان گھروں میں کچھ بسنے والے ہیں۔ جب انھیں دیکھوتو تین بارانھیں خبر دار کرو۔ اگر چلا جائے تو بہتر ہے، ورنہ اسے کل کردو۔ مدینے میں پچھا بسے جن ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ حدیث کے اصلی الفاظ یہ بہتر ہے، ورنہ اسے کل کردو۔ مدینے میں پچھا بسے جن ہیں خور مسلمان ہو چکے ہیں۔ حدیث کے اصلی الفاظ یہ بیں: ''ان لھذہ البیوت عوامر ''' '') اس کی شرح میں ملاعلی قاری فرماتے ہیں: ''ارا د بعو امر البیت مسکانھا من الجن ای انھا جنیا تتشکل بشکل الحیات ''' '' اس نے طاہر ہوگیا کہ جنوں کو یہ قوت حاصل ہے کہ وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیں۔ جنوں کے سوار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھوڑ سے سوار ہونے والے کی طرح سوار ہوتا ہے۔ بلکہ مرادیہ ہے کہ وہ انسان کے حواس کو بے کار کرکے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اتنا قر آن مجید سے ثابت ہے، سور دی بھر وہ ایس ہے: ''الَّذِینَ یَا کُلُونَ الرِّبُو اللَّا کُمُونُ وَ الَّا کُمُونُ وَ اللَّا کُمُونُ وَ اللَّا کُمُونُ وَ اللَّا کُمُا یَقُونُ مُ الَّذِیُ یَتُ کُبُوط الحواس بنادیا ہے۔ جسے شیطان نے حضیطان ان کے وطالحواس بنادیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شیطان انسان کے حواس کو بے کارکر دیتا ہے۔ اور شیطان سرکش جن کو کہتے ہیں۔ صاوی میں ہے: ''فان بدأ لکم صاوی میں ہے: ''فان بدأ لکم فاقتلو ہ فانما ہو شیطان ۔''اگر تین بار خبر دار کرنے کے بعد بھی دکھائی دے تو اسے تل کر ڈالواس لیے کہ یہ شیطان ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

<sup>[1]</sup> حاشية الصاوى علىٰ تفسير الجلالين، ج:٤، ص:٢٥٣، مطبع دار احياء التراث العربي بيروت لبنان-

<sup>[</sup>۲] مشكوة، ص: ٣٦٠.

<sup>[</sup>٣] مرقاة شرح مشكواة، ج: ٨، ص: ١٣٧.

العربي قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ٢٧٥\_

#### شبطان سرکش جنول کو کہتے ہیں؟ مسئولہ: محمد اسرائیل اردو مکتب، فرصت پور، پوسٹ فرصت پور، ضلع سارن، چھپرہ (بہار) ۱۵رجمادی الآخرہ ۱۳۱۲ھ

سک یہ بتایا جائے کہ شیطان کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، کیا وہی تو نہیں جو کہ جادو سے مرجاتے ہیں۔ جولوگوں کو پکڑ کریریشان کرتے ہیں۔جواب عنایت فرمائیں۔

الجواب\_\_\_\_\_\_الجواب

شیطان سرکش جنوں کو کہتے ہیں ان میں نرو مادہ ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ان کی اولا دہوتی ہیں۔جومسلمان جادو سے مرتا ہے وہ شہید ہے وہ شیطان کیوں ہونے لگا۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

## شیاطین کس جنس سے ہیں؟ جنات غیب نہیں جانے۔

مسئوله:محداسرائیل اردومکتب،فرصت پور، پوسٹ فرصت پور، شلع سارن، چھپرہ (بہار) – ۱۵ ارجمادی الآخر ۱۲۱۶ اھ

شیطان کس جنس سے ہیں کہ اگر کسی کو پکڑتے ہیں تو ہونے والے یا کرنے والے کام کو وہ سمجھاتے ہیں اور ہمارے دلوں کی باتوں کو بتانا شروع کردیتے ہیں۔ توبیہ بتایا جائے کہ اس کو کیا کہیں گے؟ کیوں کہ نبی کے سواکوئی غیب کی باتوں کو نہیں بتا سکتا ہے۔ جواب عنایت فرما نمیں

#### الجواب

## انتقال کے بعد ہمزاد قید کردیا جاتا ہے یا آزاد کردیا جاتا ہے؟

مسئوله: محمرطیب علی رضوی ،موضع چھیا بازار ، پوسٹ سمرا ، چندولی ، گورکھپور – ۹ رجما دی الاولی ۱۴۱۰ھ

سک انقال کے بعدوہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کا ہمزاد بھی پیدا کرتا ہے۔ آیا اس کے انتقال کے بعدوہ ہمزاد قید کر دیاجا تا ہے؟

🕝 مومن اور کا فر دونوں کے ہمزاد ہوتے ہیں تو قیداور آزاد کے بارے میں ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے یا

الگ الگ مفصل اور حوالے کے ساتھ تح پر فر مائیں ، کرم ہوگا۔

الجواب مجدداعظم اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے الملفوظ حصہ سوم ص: ۱۳۰۰ پرفر مایا مسلمان کا ہمزاد مقید مجدداعظم اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے الملفوظ حصہ سوم صناعیں بصحے جاتے ہیں۔ کرلیا جاتا ہے۔اور کا فر کا بھوت ہوجاتا ہے۔ (لیعنی وہ آزادر ہتا ہے۔) جب لوگ دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ کراماً کا تبین اور شیاطین ہوتے ہیں۔انتہا ۔اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا فر ہویا مسلمان سب کے ا ساتھ ہمزاد ہوتے ہیں۔مرنے کے بعد مسلمان کا ہمزاد قید کرلیا جاتا ہے اور کا فرکا آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بیکہاں سے لیا ہے معلوم نہیں۔اور بیعقیدہ فرائض یا واجبات میں سے نہیں۔ کفر وایمان فرائض وواجبات بتانے ہی سے فرصت نہیں ۔ واللہ تعالی اعلم **۔** 

د ہو، بری جنوں کی قسم سے ہیں؟

مسئوله: محمداميرالحس، ينتم خانه كرنيل تنج ضلع گونڈي (ٰيو. يي. )-۱۳۱۷ جمادي الاولي ۱۲۱۲ اھ

سئک کیا فرماتے ہیں علاے کرام ومفتیان عظام مسائل ذیل میں جن اور جنات نیز دیو، بری اور خبیث میں کیا فرق ہے؟ زیدنے ان یا نچوں کے بارے میں بڑی بحث کی اور کہا کہ کافی فرق ہے۔خبیث کی اس طرح توصیح کی کہ حافظ مولوی وغیرہ جب نایا کی میں انتقال کر جاتے ہیں تو وہ خبیث بن جاتے ہیں۔

الجواب الجواب المحواب المحواب المحواب المحواب المحواب المحواب المحردار موتے ہیں ان کا میزید کی خباشت نفس ہے کہ اس نے وہ کہا۔ خبیث انسانوں کا ہمزاد ہے جولوگ بدکردار موتے ہیں ان کا میزیوں۔ ہمزادان کے مرینے کے بعدلوگوں کوستا تا ہے اس کوعرف میں خبیث کہتے ہیں 'جن اور جنات ایک ہی چیز ہیں۔ جنوں ہی کی ایک قسم کودیو کہتے ہیں۔جنوں کی عورتوں کو پری کہتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

روح جب علین یا مجبین میں چلی جاتی ہےتو مردہ کیسے سنتا ہے؟

جسم جب ٹکڑ ہے ہوجا تا ہے تو قیامت کے دن کسے اعظے گا؟ مسكوله: محدر شيد، سنتان يريس بيكري سيك جان باب شد رود با ندره مبيئ - ۲۱ رربيج الاول ۱۲ اصاص

کی جب علین و تبحیین میں رومیں چلی جاتی ہن پھر صاحب قبر کسے سنتے اور دیکھتے ہیں؟ کوئی خبیث یا بھوت ہوجا تا ہے؟ وہ کیسےایک دوسرے پرسوار ہوجا تا ہے؟ جب کہاس کی روح تبحیین میں ہوتی ہے، ا گرگوئی مرتا ہے تا ہے یا شہید ہوکرآ دھا دھڑنہیں نے یاٹکڑے ٹکڑے ہوگیا ،آ دھاجسم کا پیتنہیں ،آ دھا فلاں جگہ حلداول

وفن کیا گیا، آ دھا فلاں جگہ وفن کیا گیا جب کہ ایک لاش کی دوقبریں ہو گئیں پھر قیامت کے روز کیسے آٹھیں گے، کیا ایک آ دمی کی لاش دونوں قبروں سے آٹھیں گی ؟

ا الرّورياً ميں مجھلی نگل گئی، پيٹ ميں گل گيا پھر قيامت كے دن كيسے اٹھايا جائے گا جب كه اس كى لاش كا نام ونشان مٹ گيا؟

الجواب

بی جن کی ارواح اعلیٰ علین میں ہوتی ہیں ان کی روحوں کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اعلیٰ علین میں مومنوں کی روحوں کے رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وہاں مقید ہیں بلکہ اعلیٰ علین ان کامسکن ہے جہاں چاہیں چاہیں جا آسکتی ہیں۔ بدن کے ساتھ ان کا تعلق رہتے رہتے ایسا باقی رہتا ہے کہ قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہیں ، ان کی با تیں سنتی ہیں۔ تفصیل کے لیے مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کا رسالہ مبار کہ حیات الممات کا مطالعہ کریں ، پھر نزھۃ القاری جلدرابع کا۔ جن کی ارواح خبیثہ جبین وغیرہ میں رہتی مبار کہ حیات الممات کا مطالعہ کریں ، پھر نزھۃ القاری جلدرابع کا۔ جن کی ارواح خبیثہ جبین وغیرہ میں رہتی ہیں وہ وہاں مقیدرہتی ہیں وہ کہ بین وہ اور ان کی آوازیں بھی سنتی ہیں ، اور یہ جو بعض مرنے والے خبیث ہوجاتے مرگھٹ پر آن کا ہمزاد شیطان ہے جو آزادر ہتا ہے۔ انسان کے اعضا جہاں جہاں وہن وہاں وہاں سے جو آزادر ہتا ہے۔ انسان کے اعضا جہاں جہاں وہن وہاں وہاں سے جا محمد اللہ تعالی اعلم۔

آپ کا بیاعتراض مجھلی ہی کے ساتھ کیوں ہے قبر میں بھی مردہ سڑ کرمٹی ہوجا تا ہے، ہڈیاں بھی گل سڑ کر مٹی ہوجا تا ہے، ہڈیاں بھی گل سڑ کر مٹی ہوجاتی ہیں تو قبر سے کیسے اٹھے گا۔علاوہ ازیں پہلی بارصور پھو نکنے پرتمام عالم اور عالم میں جو کچھ ہے سب بالکلیہ فنا ہوجائے گا، پھر دوبارہ عالم کیسے پیدا کیا جائے گا؟ جس قادر مطلق نے عدم سے وجود بخشاوہ ہی دوبارہ ان کواسی ہیئت پر پیدا فرمائے گا کیفیت کیا ہوگی نہ ہم جانتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

## کفار کے بچمون ہیں یا کافر؟

مسئوله :عزیزالرحمٰن ، گا وَل بر سرا ، بازاروالی مسجد ، غازی پور – ۲۸ رنومبر ۱۹۹۲ء

سک کیافرماتے ہیں علما ہے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ کا فرکے لڑے کو بیعنی بچہ کو کیا کہیں گے؟ کا فرکہنا کیسا ہے، سات سال سے پہلے؟

الجواب

۔ اگران کے ماں باپ کا فر ہیں تو کا فر کہا جائے گا ،اورا گران دونوں میں ایک مسلمان ہے تو مسلمان ۔ والله تعالى اعلم \_

## جنات وموكلات كوقا بوميس كرنا كيساہے؟

مسئوله بمحمد شید سنتان بریس بیکری سینٹ جان باب ٹیٹ روڈ باندرہ ممبئی – ۲۱ رریج الاول ۱۳۱۲ اص

سکے کیافر ماتے ہیں علماے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ جنّات وموکلات کواینے قابومیں کرناشرک ہے یانہیں؟

**الجواب** شرکنہیں بلکہ جائز ومباح ہےاورتمام امت میں رائج معمول ہے۔واللہ تعالی اعلم۔ جن جنت میں جائیں گے ہانہیں؟

مسئوله: جلال الدين نوري، دارالعلوم قادرية مرقد نيه، رحم كنج، در بهنگه (بهار)

من جنت میں جائے گایانہیں؟ مولا نااحمہ یارخاں اپنی کتاب انوار القرآن میں لکھتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں کہاس کے پاس عقل نہیں۔ بہار شریعت میں ہے جن ذی عقل ہے۔ پیچے مسئلہ

جن جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت حضرت آ دم علیہالسلام کی میراث ہے۔ان کی اولا دکو ملے گی ہیچے یمی ہے کہ جن کوعقل ہوتی ہے،اسی بنایروہ مکلّف ہیں ۔ جنت میں جانا نہ جاناعقل ہونے نہ ہونے یرموقوف نہیں۔ بلکہ میخض عطیہ ربانی ہے جسے جاہے عطافر مائے ، رہ گیا جنوں کا مکلّف ہونا وہ اس لیے ہیں کہ اس کے عوض جنت دی جائے گی۔ بلکہ اللّٰہ عز وجل کے جواحسانات ان پر ہیں ان کے شکر کی ادائیگی کے لیے انھیں مکلّف بنایا گیا۔انسان بھی اس شکر کی ادائیگی کے لیے مکلّف ہے اللہ عز وجل کافضل خاص ہے کہ مونین کو بہطور انعام جنت بھی عطافر مائے گا۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

#### فهرست

حلداول

| ٣          | انشاب                              | 1 |
|------------|------------------------------------|---|
| ۴          | تهدي                               | ۲ |
| ۵          | عرض مرتب                           | ٣ |
| 11         | تقریب                              | ٨ |
| البر       | شارحِ بخاری اورآپ کے فتاویٰ        | ۵ |
| 40         | حضرت شارحِ بخاری کی فتو کی نو تیی  | 7 |
| <b>4</b> ٢ | شارح بخاریی حیات وخد مات           | 4 |
| 1+1        | شارحِ بخاری- ماہ وسال کے آئینے میں | ٨ |

# فآوى شارح بخارى عقائد متعلقه ذات وصفات الهي

| صفحةبر | عناوين                                                                                 | فتوى |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        |                                                                                        | نمبر |
| 1114   | خدا کو ہر جگہ موجود کہنا                                                               | 1    |
| 1111   | اللّه عز وجل ہرجگہ موجود ہے، یہ قول کفر ہے مگر قائل کی تکفیر نہ کی جائے کمحمل تاویل ہے | ۲    |
| 116    | کیاالله کاذ کربند ہوجائے گااور رسول کا ذکر جاری رہے گا؟                                | ٣    |
| 110    | یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ پایا جاتا ہے                                                    | ۴    |

### قاوي شارح بخارئ كتاب لعقائد جلداول كالمارح بخارئ كتاب لعقائد

| 11/  | ا یک شعر کا حکم                                                                               | ۵        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 119  | رأيت ربى فى سكك المدينة كي توجيه                                                              | 7        |
| 111  | یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالی جسم سے یاک ہے تو حضور نے کیسے دیکھا؟ یا یہ کہنا کفر ہے کہ امام مہدی | <b>∠</b> |
|      | نے قرآن میں ترمیم کیاہے؟                                                                      |          |
| 177  | پیرکے لیے رحیم ،عطوف ،کریم ، قیوم کا اطلاق جائز ہے یانہیں ؟                                   | ٨        |
| 150  | ید کہنا کہ خدا پر بھر وسانہیں ، کفر ہے                                                        | 9        |
| 150  | یہ کہنا کہ اللہ عز وجل سے غلطی ہو سکتی ہے ، گفر ہے                                            | 1+       |
| 177  | کیااللەتغالی کسی کۇمیرےلال کہ سکتاہے؟                                                         | 11       |
| 177  | الله تعالیٰ کوسلام کرناممنوع ہے                                                               | 11       |
| 172  | الله تعالیٰ کوحاضر و ناظر کہناممنوع ہے                                                        | ١٣       |
| ITA  | يه كهنا كها كرآب لوگ اين عبادت سے الله كا بيك بھريے گا الخ                                    | ۱۴       |
| 119  | سب انسان الله تعالى كي طرف مختاج ہيں                                                          | 10       |
| 114  | یہ کہنا کیسا ہے کہ پروردگارِ عالم تمام مسلمانوں کے گناہ معاف کردے اوران کا مواخذہ مجھ         | 17       |
|      | سے کر ہے                                                                                      |          |
| 1111 | كياحضورالله كے بھيد كوجانتے ہيں؟                                                              | 14       |
| 1111 | اللّه عز وجل صورت سے پاک ہے                                                                   | 1/       |
| 1111 | الله تعالیٰ کے لیے لفظ'' آپ' کا استعال جائز ہے                                                | 19       |
| ١٣٢  | یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مار سکتا ہے جمعیے ہے                                                   | ۲٠       |
| 144  | الله تعالیٰ کے لیے جسم ماننا کفر ہے۔ بیہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟         | 71       |
| IMM  | الله تعالیٰ کے لیے''رب الارباب'' کااطلاق درست ہے یانہیں؟                                      | 77       |
| م ۱۳ | الله تعالیٰ کے لیے ' فرماتے ہیں' استعمال کرنا کیسا ہے؟                                        | ۲۳       |
| 110  | ايک شعر کی توضیح                                                                              | ۲۴       |
| ١٣٦  | کیااللہ کے سواکوئی اور حامی و ناصر ہے                                                         | 20       |

#### فهرست خارئ كتاب لعقائد حبلاول خارئ كتاب لعقائد

| 114   | الله تعالیٰ کو''میاں'' کہنے کی اجازت نہیں                                          | 77         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1111  | الله تعالیٰ کے لیے'' تاسف کرنا،افسوس کرناوغیرہ'' کااستعال کرنا کیساہے؟             | 74         |
| 1149  | الله تعالیٰ کو' میاں'' کہنا کیا ناجا ئز وگناہ ہے؟                                  | ۲۸         |
| 100 + | یہ کہنا کفر ہے کہ جہاں دس وہیں خداہے                                               | 49         |
| اما   | الله تعالیٰ کوفدائے محمد کہنا کیساہے؟                                              | ۳.         |
| اما   | کلمہ حق کو کفر سمجھنا کفر ہے                                                       | ۳۱         |
| اما   | حضور محدث اعظم ہند کے ایک شعر کی تونیح                                             | ٣٢         |
| ۱۳۲   | ''بیارےاللہ''کہنا کیساہے؟                                                          | ٣٣         |
| ۱۳۲   | الله عز وجل مخلوق نہیں خالق ہے                                                     | ۳۳         |
| ۱۳۲   | الله عز وجل کے لیے تساہل و تغافل کا استعال                                         | <b>m</b> a |
| الدلد | یہ کہنا کہ جب ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو بندہ مستحق سزا کیوں                 | ٣٧         |
| الدلد | بہارِشر یعت کی عبارت کی توضیح ،اہلِ کیاب کسے کہتے ہیں؟                             | ٣٧         |
| 100   | تمهيدات عين القصاة كي عبارت كي توقيح                                               | ٣٨         |
| ١٣٦   | لفظ الله،معبود برحق کاعلم ہے کسی بندے پراس کا اطلاق جائز نہیں۔ حکم شرعی بنانے والے | ٣٩         |
|       | علما کی تو ہین کرنے کا حکم                                                         |            |
| 16.0  | کسی بندے کواللہ میاں کہنا کیساہے؟                                                  | ۴ ۱۸       |
| 10+   | كسى بندے والله مياں كہنا كيسا ہے؟ كسى بندے وآل ِ رحمن كہنا كيسا ہے؟                | ١٦         |
| 100   | حضور مفتی اعظم ہند کے نام پراعتراض کا جوابِ                                        | 4          |
| 101   | کسی شخص کواللہ کہنا کفروشرک ہے۔اللہ کےعلاوہ کسی کے نام پر جانور ذکح کرنا کفر ہے۔   | ٣٣         |
| 145   | یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دل میں سوچتا ہوگا کہ کیا ہو گیا ، گفر ہے               | 44         |
| 1411  | یہ کہنا کفرہے کہتم خدا کے باپ ہو                                                   |            |
| 1411  | يه كهنا كفرى كدالله سوچ ميں پڑگيا۔ بيكهنا كيسا ہے كدالله كونتچى بات بيندند آئى ؟   |            |
| 171   | خدا کوظالم کہنا کفر ہے                                                             | 47         |

## فآویٰشارح بخاری کتابایعقائد جلداول کا جلداول

| 170 | یہ کہنا کہا گرخدااتر کرآ وے تب بھی نہ مانوں گا۔ بیکہنا کہ میں خداسے بڑھ کر ہوں، کفرہے           | ۴۸ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٢٢١ | یہ کہنا کفرہے کہ جورب ہے وہی رام ہے/ رام کوا پنامر بی سمجھنا کفرہے                              | ٩  |
| 121 | اللَّهُ عز وجل کوجھگوان یارام کہنا گفرہے                                                        | ۵٠ |
| 127 | اللّه عز وجل کورام کہنا کفر ہے۔ حافظ شیرازی کی طرف منسوب ایک شعر کے متعلق سوال                  | ۵۱ |
| 124 | الله تعالی کوایشور، پر بھو، پر ماتما، پرمیشوراورگاڈ کہنا کیساہے؟                                | ۵۲ |
| 124 | يه كهنا كهالله ورسول وقر آن يجه بهي نهيس، يه ميرا يجهنهيس بگاڑ سكتے                             | ۵۳ |
| 128 | ٹی وی پرمہا بھارت دیکھنا۔ یہ کہنا کہ مہا بھارت میں خدا نظر آتا ہے کفر ہے۔ رام اور کرشن نبی نہیں | ۵۲ |
| 120 | یہ کہنا کہ اللہ سے بھی غلطی ہوتی ہے، گفرہے                                                      | ۵۵ |
| 120 | جان کااطلاق اللہ تعالی پر کفر ہے                                                                | ۵۲ |
| 127 | ا پنی آ واز کواللہ ورسول کی آ واز کہنا کیسا ہے                                                  | ۵۷ |
| 124 | بيكهنا كهمين الله ورسول كونهيس جانتا                                                            | ۵۸ |
| 144 | ولی کوخدا کہنا کفر ہے                                                                           | ۵٩ |
| 144 | اللَّهُ عز وجل كوناهمجه كهنا كفربِ                                                              | 4+ |
| ۱∠۸ | اللّه عز وجل کی شان میں گالی بکنا کفر ہے                                                        | 71 |
| 141 | یے کہنا کہ صرف اللہ کو مانیں گے کفر ہے۔ کیا جس کا پیر نہ ہواس کا پیر شیطان ہوتا ہے              | 75 |
| 1∠9 | کسی بندے کوجل جلالۂ وعم نوالۂ کہنا کفرہے                                                        | 43 |
| 1∠9 | اللّه عز وجل کومجسم بتا نااوراس کے لیے تم ثابت کرنا کفر ہے                                      | 46 |
| 1/4 | یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ نے ہم کوٹھوکر ماردیا ہے                                                 | ar |
| 1/1 | بارش دیکھ کریہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آرہے ہیں گفرہے۔اللہ عز وجل کو دیو با بابولنا گفرہے           | 77 |
| IAT | به کہنا کفر ہے کہ جب میں ڈوب رہاتھا تواللہ کہاں تھا                                             | 74 |
| IAT | و کی کوخدا کہنا کفر ہے                                                                          | ۸۲ |
| ١٨٣ | اللّه عز وجل اوررسولُ صلی اللّه علیه وسلم کوگالی دینے والا کا فرہے                              | 79 |
| ۱۸۵ | الله تعالیٰ کوگالی دینے والے کا حکم                                                             | ۷٠ |

### فهرست خارئ كتاب لعقائد جلاول کا جلداول

| IAY   | خشیت الله کی صفت نہیں ہو سکتی۔ بیہ کہنا کہ سی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، کفر ہے۔                   | ۷۱        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ١٨٧   | یہ کہنا کہ مجھے اللّٰہ پرغصہ آتا ہے                                                              | ۷٢        |
| IAA   | ا بینے کواللہ کا سالا بتانا کفر ہے،مسجد کواللہ کی بہن کا گھر بتانا کفر ہے۔کفری لطیفہ گڑھ کر بیان | ۷٣        |
|       | كرناكيباہے؟                                                                                      |           |
| IAA   | یہ کہنا کفرہے کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں                                                          | ۷۴        |
| IAA   | کسی کواللہ عز وجل کا بیٹا کہنا کفر ہے                                                            | ∠۵        |
| 1/19  | یہ کہنا کہ حضور اللہ سے معانقہ کرنے گئے تھے، کفر ہے                                              | <b>4</b>  |
| 1/19  | يه كهنا كيسام كه جب خدا كا دُرنهين توانسان كاكيا دُر                                             | <b>44</b> |
| 1/19  | ا پنے کواللہ مالک کہنا کفر ہے                                                                    | ۷۸        |
| 19+   | ايک شعر کی توضيح                                                                                 | ∠9        |
| 191   | حضورکواللہ کے مرتبے کے برابر مجھنا کفرہے                                                         | ۸٠        |
| 191   | یہ کہنا کہ کیا اللہ دیکھنے کو آتا ہے، کفر ہے                                                     | ΔI        |
| 195   | یہ کہنا کہ رام ورحیم ایک ہیں کفر ہیں ۔ مسجد ومندر کوخدا کا گھر بتانا کفر ہے                      | ۸۲        |
| 191   | یے عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی پر کوئی رحم کر سکتا ہے ، کفر ہے                                     | ۸۳        |
| 1911  | تم ا پناخدا لے کر ڈھوؤ ، کہنا کفر ہے                                                             | ۸۳        |
| 1914  | محالات شرعی کوتحت قدرت ما ننامتلزم کفر ہے                                                        | ۸۵        |
| 1914  | محالات تحت قدرت نہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ چاہے تو کروروں محمہ پیدا کرسکتا ہے۔حضور کی نظیر            | ۲۸        |
|       | محال ہے۔مسافر مسبوق امام کے ساتھ سلام چھیرے یا نہیں؟مسبوق نے امام کے ساتھ                        |           |
|       | سلام پھیرد یا،اس کی نماز ہوئی یانہیں؟                                                            |           |
| 190   | کیاالله عز وجل حضور کامثل پیدا کرسکتا ہے یانہیں؟ قدرتِ خداوندی                                   | ۸۷        |
| r • • | یہ کہنا کہ میں مسلمان نہیں۔اورروزہ وہ رکھے جس کے یہاں کھانے پینے کا ٹھکانہ نہ ہو۔رحمن            | ۸۸        |
|       | اللّه عز وجل کی صفتِ خاصہ ہے۔اپنے کورحمن کہنا کفر ہے                                             |           |
| r+1   | يه كهنا كهالله ورسول ميں كوئى فرق نہيں۔ يه كهنا كهالله كوسجده كرنا گوياحضور كوسجده كرنا۔مرتد     | 19        |
|       | کے ساتھ کیساسلوک کیا جائے؟                                                                       |           |

#### فهرست خارئ كتاب لعقائد جلداول

| r+1         | لاحول و لا قو ة الا بالله كومان خيا نكاركرنا مرتدكا حكم                                                 | 9+    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| r+r         | یہ کہنا کیسا ہے کوشق الہی میں بندہ گمراہ بھی ہوسکتا ہے؟                                                 | 91    |
| r+r         | يه كهنا كفر ہے كه لاالله كهنا صحيح نهيں                                                                 | 97    |
| ۲٠٣         | یہ کہنا کہ خداسے مانگنا جرم ہے، کفر ہے                                                                  | 911   |
| ۲٠٣         | اللَّدوارث كهنا كبيها ہے؟                                                                               | 914   |
| ۲٠٣         | الله تعالیٰ کے لیے مکان ثابت ماننا کفرہے                                                                | 90    |
| r+2         | کیا عبادت کی جبگہ لفظ پوجااستعمال کرناممنوع ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعز وجل کہناممنوع ہے            | 97    |
| ۲•۸         | لااله الله كوكلمه طيبه كيول كهاجا تاہے؟                                                                 | 94    |
| r+9         | ایمان مرکب ہے یابسیط                                                                                    | 91    |
| <b>11</b>   | پیرکواللّٰد کہنا کفروشرک ہے؟ نُفل کفر، کفرنہیں ۔مسلمانوں پر کفر کا بہتان باندھنا کفر ہے                 | 99    |
| 711         | اللَّهُ كُوانْلُوهِي كَهِنَا كَفْرِ ہِے                                                                 | 1 • • |
| 717         | لفظ صریح میں تا ویل مقبول نہیں ۔ کوئی کلمہ ایسا ہوجس کا ظاہری معنی کفر ہے تو قائل کی تکفیر ہوگی<br>نہدہ | 1+1   |
|             | ا يانهيں؟                                                                                               |       |
| 710         | اللَّه عز وجل پرحاضرونا ظر کااطلاق، به کهنا کهاللَّد تعالیٰ دیکھتااورسنتانہیں، کفر ہے                   | 1+1   |
| 717         | اللَّه عز وجل کے لیے''ہوں'' کااستعال کفر ہے                                                             | 1+1"  |
| 112         | ''اگراللەتغالىٰ كېچ تېجى ہمارى والدەشرىك نېيىن ہول گى'' كہنا كفر ہے۔                                    | 1+1~  |
| 111         | الله تعالی کوظالم کہنا کفرہے۔                                                                           | 1+0   |
| 711         | يەكەنا كىسا ہے كە' تم اپنے اللەكو بلا ؤ،كہاں ہے تمہارااللە؟''                                           | 1+7   |
| 119         | اللّٰد کے سواکسی اور کے نام کا روز ہ رکھنا اور جانور ذبح کرنا ۔ یا اللّٰد کے سواکسی اور کے نام          | 1+4   |
|             | جانور حچپور تا                                                                                          |       |
| <b>۲۲</b> + | الرحمن على العرش استوى كي تفسير                                                                         | 1+1   |
| 444         | وحدة الوجود کی بحث۔اللّٰء عز وجل کے لیےلفظ شیدااور راعنا کااطلاق درست نہیں                              | 1+9   |
| ۲۲۸         | یہ کہنا کہ میں اپنے طور پر اللہ کو یا د کرتی ہوں یہی میری نماز ہے۔ یہ کہنا کیسا ہے کہتم اپنے            | 11+   |
|             | مسّله مسائل اپنے پاس رکھو                                                                               |       |

### فهرست خارئ كتاب لعقائد حلداول كالمارح بخارى كتاب لعقائد

| ۲۳۰         | غیرخدا کوقیوم،قدوس،رحن کهنا کیساہے؟ مکتوبات امام ربانی میں کچھ باتیں سکرآ میز ہیں            | 111   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|             |                                                                                              |       |
| 741         | اللّه عز وجل کوحضور کامدحت سرا کہنا کیسا ہے؟ اللّٰه عز وجل کے لیے للجانا کا استعمال کیسا ہے؟ | 111   |
| ۲۳۲         | اللّه عز وجل کومیاں کہنا کیوں منع ہے؟                                                        | 11111 |
| ۲۳۳         | یہ کہنا کہ خدا کو بھی حضور کی ضرورت پڑی ، کفر ہے                                             | 116   |
| ۲۳۴         | اللّه عز وجل کوگالی دینا کفرہے،مرتد کے احکام                                                 | 110   |
| ۲۳۴         | اللّه عز وجل کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ کلمہ کفر کہنے والے پرتجبریدا بمان و نکاح فرض     | 1     |
|             | ہے۔تجدید نکاح میں نئے نکاح کا مہر بھی واجب ہے                                                |       |
| 750         | آیات متشابهات کوانتخوال پیش سگال کهنا کیسا ہے؟ قرآن کریم کی تحریف کفر ہے۔اللہ                | 114   |
|             | تعالی سارے جہاں کا بھی ما لک ہےاور جہان والوں کا بھی                                         |       |
| 734         | صفات باری تعالیٰ عین ذات ہیں ۔صفات باری تعالیٰ کومخلوق کہنا کفر ہے                           | 114   |
| <b>r</b> m∠ | نام الہی کی تو ہین کفر ہے                                                                    | 119   |
| <b>r</b> m∠ | يركهنا كهاحدكب سے ہے،كيسا ہے؟                                                                | 11+   |
| ۲۳۸         | اللَّدا كبركا صحيح ترجمه                                                                     | 171   |
| rm9         | حضور کوخدا کالا ڈلا کہنا کیسا ہے؟                                                            | 177   |
| ٠٠٠         | اللّه عز وجل کونمیرا پروردگارِ عالم میرامحبوب ہے کہنا کیسا ہے؟                               | 122   |
| ٠,٠         | اللهُ عزوجل كي شان ميں ايك لفظ كے استعال كے متعلق سوال ايك مقرر كي تقرير پراعتراض            | ١٢٣   |
|             | اوراس کا جواب                                                                                |       |
| ١٣١         | اللَّهُ عزوجل کے لیےلفظ''تھا'' کااستعال کرنا کیساہے؟                                         | ١٢۵   |
| 777         | یہ کہنا کہاللہ حاضرونا ظرہے؟اللہ ذیرہ ذیرہ میں موجود ہے؟                                     | 177   |
| 444         | الله تعالیٰ کی طرف ستانے کی نسبت کرنا کفرہے۔ یہ کہنا گفرہے کہا گراللہ نے انصاف نہ کیا        | 114   |
|             | تواس کی خدائی میں فرق ہے                                                                     |       |
| rra         | الله تعالی کے لیے بھول جانے کی نسبت کفرہے۔ معنی سوء کا ایہام بھی ممانعت کے لیے کافی ہے       | ITA   |
| rra         | خدا کوحاضرونا ظرنہ ماننے والے کے لیے کبیا حکم ہے؟                                            | 119   |
| 444         | اللّٰه عز وجل کوجھگوان کہنا کفر ہے                                                           | Im +  |

### فرست خارئ كتاب لعقائد جلداول حلداول

| _           |                                                                                                 |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۲۳٦         | بندے کی بیداری کوجاننے کے لیے اللہ تعالی کواذان کا محتاج بتانا کفر ہے                           | ۱۳۱    |
| <b>۲</b> ۳∠ | پیرکوخدا کهنا،خدا کواپنے اندرسرایت ماننا                                                        | 127    |
| <b>۲</b> ۳∠ | یه کهنا که تمهار بے مرض کواللہ بھی ٹھیک نہیں کرسکتا                                             | ١٣٣    |
| ۲۳۸         | الله عز وجل کی شان میں گستاخی کفر ہے                                                            | یم ساا |
| ۲۳۸         | یہ کہنا کہ خدانہیں ہے، کفر ہے                                                                   | 120    |
| 46.4        | یه کهنا که جب خودی مٹ گئی خدا ہو گیا                                                            | ۲۳۱    |
| 44.4        | الله تعالیٰ کے لیے دل آ زاری کا ستعمال                                                          | 12     |
| <b>ra+</b>  | اللّه عز وجل كفرونثرك سے سواہر گناہ بخشنے والا ہے                                               | ۱۳۸    |
| 101         | الله تعالی کو ہری اوم کہنا کیساہے؟ گذبینت کے تیو ہار میں چندہ دینا کیساہے؟                      | 1149   |
| 707         | اللّٰد کے وجود کا انکار گفر ہے، نماز وروز ہے کی فرضیت کا انکار گفر ہے ۔ گفریہ عقائد پرمطلع ہوکر | ٠ ١٦٠  |
|             | مرید ہونا کفر ہے۔ بیے کہنا کفر ہے کہ پہلے پیر کے حکم کو مانیں گے بعد میں قر آن وحدیث کا         |        |
| 200         | پیرکوخدا کہنا کفرصر جے۔اپنے کولامذہب کہنے والا کا فرہے۔حضرت آسی علیہ الرحمہ کے شعر کی توقیع     | اما    |
| 700         | ایک کفری شعر کے متعلق سوال ،اللّٰدعز وجل وحدۂ لاشریک ہے اس کے مثل کوئی شے ہیں ،اس               | 164    |
|             | کی جملہ صفات واجب قدیم غیر مخلوق ہے، حضرت جبریل عارف باللہ بھی ہیں عارف بالرسول                 |        |
|             | مجمی، یہ کہنا کیساہے کہ جبریل حیرت میں تھے کہ صطفی کون ہے اور خدا کون ہے؟                       |        |
| 207         | یہ کہنا کہ اللہ سے کم نہیں عز وشان دیں کے سلطان کا ، کفر ہے۔'' اللہ کے بیلے میں وحدت            | سهما   |
|             | کے سوا کیا ہے'' کفری شعر ہے                                                                     |        |
| 102         |                                                                                                 | الدلد  |
|             | ہوگا'' کفرہے،اللہ تعالی کوظالم کہنا یا یہ کہنا کہ قدرت نے فرصت سے بنایا ہے، کفرہے               |        |
| 109         | او پروالا جانے کہنا کیسا ہے؟                                                                    |        |
| +4+         | فتاوی فیض الرسول کے ایک جواب کے متعلق استفتا                                                    |        |
| 171         | یہ کہنا کہ خدا ہے تعالی بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کفر ہے؟                                   |        |
| 747         | یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے؟ رام ورحیم کوایک کہنامسجد ومندر کوخدا کا گھر     | IMA    |
|             | کہنا کیساہے؟                                                                                    |        |

### فهرست فهرست خارئ كتاب لعقائد حبلاول

| <b>۲</b> 4٣ | دوخدا کااعتقاد شرک ہے،ایک شعر کے متعلق سوال                                                            | 149 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 740         | مُوسَلُ كوخدا كَهِنا كفر                                                                               | 10+ |
| 746         | یہ کہنا کہ خداور سول کی اطاعت ہے کوئی فائدہ نہیں؟ مرتد کے احکام                                        | 101 |
| 240         | یہ کہنا کہ نمازروزے میں کیار کھاہے؟ یا''اللہ تعالی کرسی سے ہٹ گیا'' یا''اللہ کی جگہ کرسی پر کوئی دوسرا | 125 |
|             | بیٹھاہے'' کفر ہے۔                                                                                      |     |
| 777         | الله تعالیٰ کے لیے''مزاج'' کا ستعال کیساہے؟                                                            | 100 |
| 742         | یہ کہنا کہا گرخدا بھی آئے تو فیصلہ نہ ہو سکے گا                                                        | 100 |
| 772         | یہ کہنا کہ ہم لوگ اللہ کے وجود میں گھسے ہیں ، کفر ہے۔ بیہ کہنا کہ اللہ کی صورت آگ کی طرح               | 100 |
|             | ہے۔اللّٰد تعالیٰ کورحمت کے دریا میںغوطہ لگانے والا کہنا۔کیا اللّٰد تعالیٰ نے منصور کوانا الحق          |     |
|             | كهني كاحكم ديا تها؟                                                                                    |     |
| 779         | الله تعالیٰ کے نام کی تصغیر کا کیا حکم ہے؟ امانت کے روپے خرج کرنے کا حکم                               | 107 |
| 749         | خدا کوگالی دینے والے سے میل جول رکھنے والوں پر توبہ لازم ہے۔                                           | 104 |
| <b>7</b> 2+ | وحدة الوجود وحدة الشهودمقامات حال بين _                                                                | 101 |
| 121         | قبله كي طرف منه كركنماز برصني بر منودكاايك مغالط اور شارح بخارى عليه الرحمة كامسكت جواب                | 109 |
| 727         | پیر کوخدا کہنا کفر ہے۔ پیر کی تصویر کوسلام کرنا کیسا ہے؟                                               | 17+ |

#### عقائد متعلقه نبوت

| <b>r</b> ∠۵ | كياحضورصلى الله عليه وسلم قرآن پاك سے افضل ہيں؟                                             | 7   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 724         | یہ کہنا کیسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باطن میں خدا ہیں ظاہر میں رسول؟ منکر حدیث کاحکم، | 177 |
|             | کیا نمازِمغرب سے پہلے افطار کرنا غلط ہے؟                                                    |     |
| 144         | حضورر کے آبا واجدادمومن تھے یا موحّد ، والدہ محتر مہ کے لیے استغفار کرنے سے حضور کو         | 171 |
|             | کیوں منع کیا گیا تھا؟                                                                       |     |
| r_9         | حضورصلی اللّٰدعلیه وسلم کے والدین مسلمان موحد تھے                                           | ۱۲۳ |

### فهرست خارئ كتاب لعقائد حلداول کا خارئ كتاب لعقائد

| ۲۸+          | حضور کے والدین مومن درجه صحابیت پر فائز تھے                                            | ۱۲۵  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۲۸٠          | ایمانِ ابوین کریمین کامنکر کافرنہیں خاطی ہے                                            | 77   |
| ۲۸۱          | حضورصلی الله علیه وسلم کی شان میں دل بر ، دل ربا اور معشوق کالفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ | 174  |
| ۲۸۲          | حضور کی شان میں''غلطی کرنا''استعال کرنے والے کا حکم                                    | AFI  |
| ۲۸۲          | حضورصلی الله علیه وسلم کو''میر مے بوب'' کہنا کیساہے؟                                   | 79   |
| ۲۸۲          | يارسول الله، يا حبيب الله كهنا جائز ہے                                                 | 14+  |
| ۲۸۳          | وصال کے بعد حضور کوندا کرنا کیساہے؟                                                    | 141  |
| ۲۸۴          | حضور صلی الله علیه وسلم کونام لے کرندا کرنا کیسا ہے؟                                   | 147  |
| ۲۸۵          | يارسول الله المدد، يا محمد المدد كهنا جائز ہے يانہيں؟                                  | 1214 |
| 710          | یا رسولِ الله کہنا جائزِ ومستحن ہے اسلاف کرام کے اقوال سے اس پر چند دلائل اور اس کو    | 146  |
|              | نا جائز کہنے والوں کا حکم                                                              |      |
| <b>T A Z</b> | حضورا قد س سلی الله علیه وسلم کونام یا کنیت کے ساتھ بکارنامنع ہے                       | 140  |
| ۲۸۸          | یا محر کہنا ممنوع ہے                                                                   | 127  |
| <b>79</b> +  | یا محر کہنا عندالشرع جائز ہے یا نہیں؟                                                  | 144  |
| 797          | حضورصلی الله علیه وسلم سے استعانت جائز ہے                                              | ۱۷۸  |
| 190          | انبیاے کرام واولیا سے استمداد جائز ہے یانہیں؟ فلاتد عو امع الله احدًا کی نفسیر         | 149  |
| ۳            | وسیلہ کامعنی کیا ہے؟ وسیلہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟                                       | 1/4  |
| ٣٠٢          | یہ کہنا کیسا ہے جو کچھ کہوں گا حاضر و ناظر جان کر کہوں گا                              | 1/1  |
| m + m        | حضور کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا                                                       | ١٨٢  |
| m + h        | اللّه عز وجل حاضر وناظر كهنا كيساب_ ايك حكايت كے متعلق سوال                            | ١٨٣  |
| ٣+٦          | حضور کومعراج میں دودھاور شراب دیا گیا،حضور نے دودھ پی لیااور شراب جھوڑ دیا۔قصص         | ۱۸۴  |
|              | الانبیانا می کتاب غیر معتبر ہے                                                         |      |
| ٣٠٧          | کیامعراج میں نعلین اقدس پہن کرحضورعرش پرتشریف لے گئے تھے؟                              | ١٨۵  |
| m+2          | شب معراج عرش پر حضور نعلین شریف پہنے تشریف کے یانہیں؟                                  | ۲۸۱  |
|              |                                                                                        |      |

### قاوكاشارح بخارئ كتاب لعقائد جلداول كالمست

| m+2   | حضور نے جنت میں بلال کے کھڑاؤں کی آ واز سنایا قدم کی؟                                                                                   | ۱۸۷         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٣ • ٨ | ایک روایت کے متعلق سوال                                                                                                                 | 1/1/1       |
| ٣+9   | کیاحضور نےمعراج میں اللہ عز وجل کا دیدار کیاہے؟                                                                                         | 119         |
| ۳۱+   | معراج سے متعلق ایک روایت                                                                                                                | 19+         |
| ۱۱۳   | کیا شب معراج حضور نے براق پرسوار ہوتے وقت غوث اعظم کے کندھے پرقدم مبارک                                                                 | 191         |
|       | رکھا تھا؟                                                                                                                               |             |
| ۳۱۲   | شب معراج غوث اعظم نے پائے اقد س کواپنے کندھے پر رکھا<br>پیکہنا کیسا ہے کہ نبی کی سب شانیں خدا کی شان ہیں؟ رزق کی نسبت بندوں کی طرف کرنا | 197         |
| ۳۱۳   | یه کہنا کیسا ہے کہ نبی کی سب شانیں خدا کی شان ہیں؟ رزق کی نسبت بندوں کی طرف کرنا                                                        | 1914        |
|       | کیساہے؟ علقمہ کامعنی                                                                                                                    |             |
| ۳۱۴   | موضوع روایت فضائل میں بھی بیان کرناحرام ہے۔                                                                                             | 190         |
| ۳۱۴   | کیاحضور نے شب معراج اللّٰدعز وجل کا دیدار فر مایا؟ مسکلهٔ علم غیب                                                                       | 190         |
| ۳۱۵   | حضور کوسید نه کهنے والے کا حکم                                                                                                          | 197         |
| ۳۱۸   | انبیاے کرام کے مراتب میں فرق ہے                                                                                                         | 194         |
| ٣19   | باب عقائد میں بہت ہی چیزیں ہیں جن پر ہماراایمان ہے مگر کیفیت معلوم نہیں                                                                 | 191         |
| ٣٢٠   | حضور کواللہ نے اپنے نوریسے پیدافر ما یا                                                                                                 | 199         |
| ٣٢٣   | حضور کے نور ہونے پرایک تفصیلی فتو کی                                                                                                    | r++         |
| ٠, ١  | كياحضورصلى الله عليه وسلم هماري طرح بشربين؟                                                                                             | ۲+۱         |
| الهم  | انبیاے کرام کی بشریت کا انکار کفر ہے۔مکتوبات امام ربانی میں بہت ہی باتیں سکر آمیز                                                       | r+r         |
|       | ہیں ہے صحوا در سکر کا مطلب ۔                                                                                                            |             |
| ساماس | حضورنور بھی ہیں ، بشر بھی                                                                                                               | ۲+۳         |
| 444   | حضور صلی الله علیه وسلم نور ہیں یابشر؟ مودودی جماعت نیو ماڈل وہابی جماعت ہے                                                             | 4+4         |
| mra   | یه کہنا کیسا ہے کہ ظاہری شکل میں حضور ہماری طرح ہیں                                                                                     | r+0         |
| ٣٣٦   | حضورکوا پنی طرح بشر کہنا کیساہے؟                                                                                                        | <b>۲+</b> 7 |
| ۲۳∠   | کیا فرشتوں نے حضور کو بھائی کہا؟                                                                                                        | r•∠         |

#### فهرست خارئ كتاب لعقائد جلداول

| mr2         | حضور کی شان میں لفظ''تھ'استعال کرنا کیساہے؟ حضور حقیقی حیات کے ساتھ اب بھی                        | ۲+۸         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | زنده ہیں اور منصب رسالت پر فائز ہیں                                                               |             |
| ٣٣٨         | یہ کہنا کہ حضور نے ساری جنگیں حکومت کے لیے کی تھیں نہ کہ دین کے لیے                               | r+9         |
| ٣٣٩         | یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے ساری مخلوق ذرہ ناچیز سے کم ترہے؟ ذرہ ناچیز سے کیا         | 11+         |
|             | مراد ہے؟ معجز ہ وکرامت میں کیا فرق ہے؟                                                            |             |
| ۳۵٠         | رُسلانِ عظام کی تعداد ۱۳ سااور آسانی صحائف ۱۰۴ تو ہررسول صاحب کتاب کیسے ہوئے                      | 711         |
| <b>ma1</b>  | مخلوق میں کسی کو بلا واسطهٔ حضور کیجنہیں مل سکتا                                                  | 717         |
| rar         | تخلیق آ دم سے پہایجی حضور نبی تھے                                                                 | ۲۱۳         |
| rar         | حضورصلی الله علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ کا وزیراعظم کہنا کیسا ہے                                     | ۲۱۴         |
| mam         | حضورصلی الله علیه وسلم زنده ہیں                                                                   | 710         |
| mam         | کیا کفار نے حضور کی تکذیب کی یانہیں                                                               | 717         |
| mar         | ا بوجهل حضور کا جیانهیں                                                                           | <b>71</b> ∠ |
| raa         | المجیل میں حضور صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کو فارقلیط کہا گیا بنیا دی عقا ئدسار ہے پیغمبروں کے ایک تھے | 711         |
| ray         | یه کہنا کیسا ہے کہ حضور کو نبوت ۵ سارسال بعد ملی؟ حضور کواپنے نبی ہونے کاعلم کب ہوا؟ پیہ          | 119         |
|             | کہنا کہ حضوراعلانِ نبوت سے پہلے کچھنہیں تھے۔ بلا عذر شرعی بیعت توڑ کر دوسرے سے                    |             |
|             | مرید ہونا؟ کیا عورت کو چہرہ جھیا ناضر وری ہے؟                                                     |             |
| <b>ma</b> 2 | کیا نبیا داولیا کوتصرف کا اختیار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اکبر ہیں؟        | 77+         |
| 209         | کیا بیرحدیث ہے کہ جب تک امت محمد بیرکونبیوں کا درجہ نمل جائے آخیں نہیں اٹھا یا جائے               | 771         |
|             | گا؟واستغفرلذنبک کی تفسیر                                                                          |             |
| ٣٧٣         | تمام انبیا ہے کرام معصوم ہیں،حضور کے لیے لفظ توبہ کا استعمال کیسا ہے؟                             | 777         |
| ٣٧٣         | کیاانبیاے کرام کوتو بہ کاحکم دیا گیا؟                                                             | 22          |
| ٣٧٧         | كيا حضور الله عزوجل كے محتاج ہيں؟                                                                 | ۲۲۴         |
| <b>74</b> 2 | سر کار کے دیدار کے لیے کیا عالم وحافظ ہونا ضروری ہے؟                                              |             |
| ٣٩٨         | یه کہنا کیسا ہے کہ تمام اشرف المخلوقات گنہ گار ہوئے؟ زوجہ کی نس بندی کرانا کیسا ہے؟               | 777         |

| ٣٩٨         | حدیث تفترق امتی کوضعیف کہنا کیسا ہے؟ وَ وَجَدَکَ ضَالًّا میں ضَالًّا کامعنی کم راہ، بے | 772 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | خبربتانا غلط وضال كالفيح معنى بتمام انبيا بح كرام قبل نبوت ہدايت پر تھے وضورروز اول    |     |
|             | سے منصب نبوت پر فائز تھے۔                                                              |     |
| <b>79</b>   | کیاحضور نے فر مایا ہے کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی؟                           | 771 |
| m2+         | کیاتہتر فرقے سب کے سب مسلمان ہوں گے؟                                                   | 779 |
| m_1         | حضور کی ہر بات وحی الہی ہے                                                             | ۲۳+ |
| WZ1         | یہ کہنا غلط ہے کہ انتقال کے بعد انبیا واولیا کی طاقت ختم ہوجاتی ہے                     | ١٣١ |
| <b>7</b> 27 | کیاا نبیاواولیا بعدحساب جنت میں جائیں گے؟ تبلیغیٰ جماعت کی حقیقت کیاحضور نے پیر        | ۲۳۲ |
|             | فرمایا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹ جانا؟ نماز عیدین عیدگاہ میں پڑھناافضل ہے۔وہابی امام کے    |     |
|             | ييچيے نماز غيدين صحيح نہيں۔                                                            |     |
| ٣ <u></u>   | حضورا قدس صلی ایلڈعلیہ وسلم حضرت آ دم کی تخلیق سے پہلے ہی منصب نبوت پر فائز تھے۔       | ۲۳۳ |
|             | انبیاے کرام سے قبل اعلان نبوت گناہ صغیرہ سہواً بھی صادر نہیں ہوسکتا                    |     |
| <b>W</b> 24 | نعرۂ رسالت کے جواب میں لااللہ الااللہ کہنا                                             | ۲۳۴ |
| ٣٧٧         | حضورصلی اللّٰدعلیه وسلم کوافضل الا نبیانه ما ننا گمراہی ہے                             | ۲۳۵ |
| m_9         | کیا نبی رسول ہوسکتا ہے؟                                                                | ٢٣٦ |
| ٣٨٠         | کیا جبرئیل حضور کے استاد تھے؟                                                          | ۲۳۷ |
| ۳۸۱         | جبرئیل امین وحی پہنچانے کا واسطہ تھے                                                   | ۲۳۸ |
| ٣٨٣         | كيا حضرت ابرا ہيم حضور سے افضل ہيں؟                                                    | ٢٣٩ |
| ٣٨٥         | ماہ صفر کے آخری بدھ کی حقیقت، حضور کے مرض کی ابتدا آخری بدھ سے ہوئی، حضور پر           | ٠,٠ |
|             | حبوط باندھناجہنم کامستحق ہوناہے۔                                                       |     |
| ٣٨٦         | کیا پیغمبراسلام کچھنیں دے سکتے؟                                                        | ١٣١ |
| ٣٨٧         | حضورصلی الله علیه وسلم ما لک ارض وسام بین _                                            | ۲۳۲ |
| ٣٨٨         | بہارشر یعت حصہ اول میں رسول اللہ کی عظمت یا تو ہین؟ وہانی مکتب فکر کے ایک اشتہار       | ٣٣  |
|             | كالحقيقى جواب و ہابيوں سے چند سوال ـ                                                   |     |

## فآویٰشارج بخاری کتاب لعقائد جلداول کتاب لعقائد

| m94       | حضور کی عظمت، اسلام کی روح ہے۔ وہانی کے کھڑے ہونے سے صف منقطع ہوگی۔اللّٰد                 | ۲۳۳          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | ا كبركامعني -                                                                             |              |
| m92       | حضور کو بولتا قرآن کہنا کیسا ہے؟                                                          | rra          |
| <b>29</b> | حضورنے آخری نماز کس طرح پڑھی ہے؟ حضور سے آمین بالجہر وآمین بالسر دونوں طرح                | ۲۳٦          |
|           | پڑھنامروی ہے۔غیرمقلدین نے بنیادی اختلافات کیا ہیں؟                                        |              |
| <b>29</b> | خاتم النبيين كامعني                                                                       | ۲۳۷          |
| ۲۰ ۰ ۰    | یه کہنا کیساہے کہ حضرت پوسف وزلیخا،حضرت سلیمان وبلقیس کا واقعہ قر آن میں کیوں آیا؟        | ۲۳۸          |
|           | کیا حضور کا وصال زہر کھانے سے ہوا؟ کیا حضور کا جنازہ تین دن تک کمرے میں بندتھا؟           |              |
|           | تدفین میں تاخیر کی وجه کیاتھی؟                                                            |              |
| ۲+۲       | یہ کہنا کیسا ہے کہ' حضور قطر ؤ نا پاک سے پیدا ہوئے''؟ امام معین کے بعد دوبار ہنمازِ عیدین | ٢٣٩          |
|           | پڑھانا کیساہے؟                                                                            |              |
| ۳+۳       | انبیاے کرام سے سہوونسیان ممکن ہے یانہیں؟ گاندھی کومہاتما کہنا کیساہے؟                     | ۲۵+          |
| r + a     | تکیرین کے سوال کے وقت قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، یا ان کی شبیبہ      | 101          |
|           | پیش کی جاتی ہے؟                                                                           |              |
| r+4       | سرکار کے جسم کا سابنہیں تھا۔ایک حدیث چند سندوں سے مروی ہو،توا گرکسی سند پر کلام ہو        | rar          |
|           | توبھی حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا                                                 |              |
| ρ· • Λ    | نام پاک کےساتھ' ''' یاصلعم اور صحابۂ کرام کے ناموں کےساتھ' '' لکھنا کیساہے؟               | ram          |
| 1414      | کلمه طبیبه میں لفظ رسول الله پرالف، لام لا نا کیسا ہے؟                                    | 202          |
| ۴۱۰       | من رأني فقد رأالحق كي تشريح                                                               | <b>r</b> a a |
| ۱۱        | ابوجہل حضور کا چیانہیں ۔حضور کے بول و براز کوز مین نگل جاتی ۔ بہت سےلوگوں نے حضور         | 707          |
|           | کے پیشاب کونوش کیا۔ بول و براز کے متعلق علامہ عینی کاعقیدہ۔                               |              |
| 414       | الصلاة و السلام عليك يامكي الله پڑھنا كيباہے؟                                             | ۲۵ <i>۷</i>  |
| r10       | حالت نماز میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم پراوجھڑی ڈالی گئی                              | <b>r</b> 01  |
| r10       | حضوراعلانِ نبوت سے پہلے نبی تھے،اعلانِ نبوت کااذن چالیس سال بعد ملا۔                      | 109          |

### فهرست خارئ كتاب لعقائد حلداول كالمارح بخارى كتاب لعقائد

| ۲۱۲         | حضور کونبوت تخلیق آ دم سے پہلے ملی ۔اعلانِ نبوت کے وقت حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟             | 444         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MIA         | حضور نے اعلانِ نبوت کب کیا؟ کیااب کوئی عثمان وعلی ہوسکتا ہے؟                                 | 171         |
| 414         | یہ کہنا غلط ہے کہ حضور کفار پر ہمیشہ تی فرماتے                                               | 777         |
| 414         | حضرت ابراہیم علیہ السلام کوافضل الانبیا کہنا گمراہی ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ حضور کو چالیس      | 747         |
|             | سال کی عمر میں نبوت ملی ۔ فاسق معلن کو دینی انجمن کا صدر بنانا ۔                             |             |
| 414         | چالیس سال کی عمر میں حضور پر دحی آنی شروع ہوئی تھی ۔ کیا بخاری وسلم میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں؟ | 277         |
| 411         | حضورصلی الله علیه وسلم کے جسم اطہر کا سابیہیں تھا                                            | 770         |
| 411         | بد مذہبوں کا ردفرض ہے۔حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا فروں کی ایذاؤں پرصبر             | 777         |
|             | فر ما یا؟ حضور نے دشمنوں کے لیے دعاہے ہلا کت بھی گی ہے۔ بنوعرینہ کوکیسی سزائیں دی            |             |
|             | كنئيں؟ كس كا فركومطاف ميں قتل كيا گيا؟                                                       |             |
| ٣٢٣         | لاتسمع الموثى كي تفسير وحضور كوحضرت عائشه كى پاك دامني كاعلم بهلي بهي سے تھا۔ ابن عبد        | 742         |
|             | الوہاب نے روضہا قدس کو ضم اکبرکہا، کا فرمر تدہے جومیل جول رکھیں ان کا بھی بائیکاٹ کردیں      |             |
| 449         | کیاحضور محفلِ میلا دمیں تشریف لاتے ہیں؟ کیاحضور کواپنی تعظیم پسندہے۔                         | 771         |
| 449         | الله تعالیٰ نے انبیاے کرام واولیا ہے عظام کو عالم میں تصرف کا اختیار دیاہے                   | 779         |
| سهم         | یہ کہنا کیسا ہے کہ ہماری نجات وترقی درجات کے لیےرسول پاک کا حکم کافی ہے                      | <b>r</b> ∠+ |
| الم الماليم | حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے کتنے عقد کیے؟                                               | <b>r</b> ∠1 |
| مهد         | حضور کے وصال کے بعد انگوٹھی مبارک کس کے پاس گئی ،اوراب کہاں ہے؟                              | ۲۷۲         |
| مهم         | حضورا قد س صلى الله عليه وسلم سيد بين يانهين؟                                                | ۲۷۳         |
| ٢٣٦         | حضورصلی الله علیه وسلم حاضر و نا ظربیں                                                       | ۲۷۳         |
| ے ۳۳        | کیا درودوسلام کے کیے طہارت شرط ہے؟ الله تعالیٰ کوحاضرونا ظرکہنا کیسا ہے؟                     | ۲۷۵         |
| ٩٣٩         | کیا نبی امتی کے حال سے باخبرر ہتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے یارسول اللہ کہنا جائز ہے۔                | 727         |
| ٠, ١, ٠     | انبیاے کرام زندہ ہیں۔غیرمقلدوں سے چندسوالات                                                  | 722         |
| 444         | حضور کے حاضر وناظر ہونے پرتمام امت کا اتفاق ہے۔ امام حسین کی شہادت کے وقت                    | ۲۷۸         |
|             | حضور کر بلا میں موجود تھے۔                                                                   |             |

| rra          | حضورصلی الله علیه وسلم حاضر و ناظر ہیں ۔حضورصلی الله علیه وسلم کی روح پاک مومنوں کے گھر          | <b>r</b> ∠9 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              | میں حاضر ہے                                                                                      |             |
| 444          | حضورا قد س سلی الله علیه وسلم کےعلاوہ کیا دیگر انبیا بھی حاضرونا ظر ہیں؟                         | ۲۸+         |
| ~~~          | حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضرونا ظر ہیں۔ بلاشبہہ حضور کوغیب حاصل ہے۔                        | ۲۸۱         |
| ۲۲۸          | حضور کو عالم الغیب کہنا منع ہے۔                                                                  | ۲۸۲         |
| ۲۲۸          | كيا نبياك كرام جب چاہيں غيب جان ليتے ہيں، ياجب الله تعالى چاہتا ہے آھيں باخبر كرتا ہے؟           | ۲۸۳         |
| ra+          | حضورغیب داں ہیں مگر عالم الغیب کہنا جائز نہیں ۔حضور کورحمن کہنا جائز نہیں ۔منکر شفاعت کا         | ۲۸۳         |
|              | تھم۔ برزخی زندگی د نیاوی زندگی ہے مختلف ہے۔ کتاب قصص الانبیا کی حکایت کے                         |             |
|              | بارے میں سوال کا جواب۔ کتاب قصص الانبیاغیر معتبر ہے۔                                             |             |
| rar          | حضور کوعالم الغیب کہنا کیسا ہے؟                                                                  | 710         |
| 400          | حضور کے علم غیب کے بار ہے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟                                             | ۲۸٦         |
| 407          | حضور الله کی عطا سے غیب جانتے تھے،حضور کو عالم الغیب کہنامنع ہے، کیاحضور مجلس میلا د             | ۲۸۷         |
|              | میں تشریف لاتے ہیں؟ سلام میلا دکے آخر میں کیوں پڑھاجا تاہے؟                                      |             |
| 401          | علم غیب کامعنیٰ ۔کیاحضرت عاِ کشہ نے علم غیب کاا نکار کیا ہے؟حضورنور ہیں یابشر؟                   | ۲۸۸         |
| المها        | کیا مقطعات کاعلم حضور کے سواکسی اور کو ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل غیب حاصل ہے یا          | 719         |
|              | بعض؟ ما كان ويكون كام طلب وما يعلم تاويله الا الله كى تفسير ــ الله عزوجل كى ذات                 |             |
|              | وصفات کااحاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ایک مرید کیا کسی دوسرے پیرسے مرید ہوسکتاہے؟                      |             |
| 444          | حضور کے علم غیب کاا نکار کفر ہے                                                                  | <b>19</b> + |
| 440          | بلاشبهه حضور کوعلم غیب تھا                                                                       |             |
| 440          | حضور صلی الله علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کاعلم ہے                                        |             |
| ٨٢٦          | علم غیب سے متعلق شرح فقدا کبر کی عبارت سے معارضہ کا جواب                                         | 797         |
| ۲۲۹          | حضور کوملم غیب مکمل کب دیا گیا؟ حضرت عا کشہ کے کم شدہ ہار کاعلم حضور کوتھا یانہیں؟               | 494         |
| ۴۷.          | نبی کامعنی کیا ہے؟ کیاحضور کو ما کان و ما یکون کاعلم ہے؟<br>امورِ خمسہ کاعلم حضور کو تھا یا نہیں | 790         |
| ٣ <b>∠</b> ٢ | امورِخمسه کاعلم حضور کوتھا یا نہیں                                                               | 797         |
|              |                                                                                                  |             |

### فهرست خارئ كتاب لعقائد حلداول كالمارح بخارى كتاب لعقائد

| 47           | علم غيب پرديوبندي اعتراض كاتفصيلي جواب و ماعلمناه الشعر و ماينبغي له كي تفسير ـ         | <b>19</b> 2 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 47           | آج کل ایک طغریٰ نکلاہےجس میں حضور کے جبہ عمامہ شریف اورعصامبار کہ کی تصویر ہوتی         | 791         |
|              | ہے،اس کی تعظیم کرنا کیسا ہے؟                                                            |             |
| 47           | سرکار کے جبہ وعمامہ وعصامبارک کے جوطغرے بک رہے ہیں کیا وہ کیچے ہیں؟                     | 799         |
| r21          | سرکارکے جبے وعمامے کے مس کے متعلق شبہات کا جواب                                         | ۳           |
| r_9          | حضور کے بول و براز پاک تھے بعض صحابہ نے حضور کے خون اور پیشاب اور عسالہ کو پیا          | ۳+۱         |
| γΛ•          | حضور کے فضلات مبارکہ پاک ہیں۔                                                           | ٣٠٢         |
| γ <b>Λ</b> • | موے مبارک کوحرام کہنا، فضلات مبار کہ طیب وطاہر ہیں۔کس صحابی نے جسم اطہر کے بہتے         | ٣.٣         |
|              | ہوئے خون کونوش کیا ؟ کس صحابیہ نے بول مبارک نوش کیا ؟                                   |             |
| ۴۸۱          | انبیاے کرام کےخون اور بول و برازطیب وطاہر ہیں۔                                          | ۳+۴         |
| ۴۸۲          | ''محمرسرِ" وحدت ہے، کوئی رمزاس کی کیا جانے'' بیشعر کیسا ہے؟                             | ۳+۵         |
| ۴۸۳          | يه كهنا كيسائے ' حلوهُ روے محمد جلوهُ رحمن ہے ' ؟ "من د انبی فقد د أى الحق" ميں "حق"    | ٣٠٦         |
|              | سے کیا مراد ہے؟                                                                         |             |
| ۴۸۴          | نعت مصطفی حقیقت میں حمد خداہے۔حضور نے دنیا میں کسی سے پڑھا لکھانہیں۔                    | ۲.۷         |
| ۸۳۵          | ایک شعر کے متعلق سوال ۔                                                                 |             |
| ۴۸۲          | حضور کوخا کسار وں کا خا کسار کہنا کیسا ہے؟                                              | ۳+9         |
| ۴۸٦          | ایک شعر کی تو جیه۔                                                                      | ۳1+         |
| <u> ۲۸۷</u>  | چند نعتیه اشعار کے متعلق سوال۔                                                          | ۱۱۳         |
| ۴۸۸          | جوبات حضور نے نہ فرمائی ہواسے حضور کی طرف منسوب کرنا حرام ہے۔کو وصفاسے عام کفار کے      | ۳۱۲         |
|              | لیے حضور سے دعا کرنا ثابت نہیں ، یہ کہنا کیسا ہے کہ خدا بے تعالیٰ بتوں سے برتر وبالا ہے |             |
| 41           | چنداشعار کے متعلق سوال ۔ خداور سول کوایک کہنا گفر ہے۔                                   | ٣١٣         |
| ۳۹۳          | ایک شعر کے متعلق سوال کا جواب                                                           |             |
| ۳۹۳          | "لولاك لما خلقت الافلاك" حديث ہے يانہيں؟                                                | 710         |
| ٨٩٨          | كيا حضور نے اللہ تعالی ہے بیعرض كياتھا كةونے كيوں آدم كوجنت ميں بھيجااور مجھے زمين ميں؟ | ۲۱۲         |

#### قاوكاشارح بخارئ كتاب لعقائد جلداول كالمست

| 790 | "علماءامتی کانبیاءبنی اسرائیل" <i>حدیث ہے</i>                                       | ۲۱۷ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۲۹۲ | ایک حدیث کے متعلق سوال                                                              | ۳۱۸ |
| ۲۹۲ | عدیث غلط بیان کرنے والے پرتو بہ فرض ہے۔ بیروایت کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت      | ٣19 |
|     | علی کواپنے نورسے پیدافر ما یا                                                       |     |
| 497 | پ بند پر کیا مام بخاری نے ساری حدیثیں حضور سے دریا فت کر کے کھی ہیں؟ الہام حجت نہیں | ٣٢٠ |
| 44  | میری امت بہتر مذہب میں بہ جائے گی، اس حدیث میں مذہب سے کیا مراد ہے؟ ائمہ            | ٣٢١ |
|     | اربعه كاعقا ئدمين كونى اختلاف مهين؟                                                 |     |
| 44  | مطلقاً احادیث کے بارے میں تدبذب رکھنے والا شخص گمراہ ہے                             | ٣٢٢ |
| 499 | حضورسیدعالم علی کے مجزات کا مطلق انکار گفر ہے                                       | ٣٢٣ |
| 499 | ابوطالب کے ایمان لانے کی دعا قبول نہیں ہوئی                                         | ٣٢٣ |
| ۴۹۹ | ایک موضوع روایت، کیاامام حسین نے مسجد نبوی کے اندر قر آن کے پاروں پر قدم رکھا؟      | rra |
| ۵+۱ | دوموضوع روا يتول سے متعلق سوال۔                                                     | ٣٢٦ |
| ۵۰۲ | ایک حدیث کے متعلق سوال                                                              | ٣٢٧ |
| ۵۰۴ | رمضان المبارك میں جمعہ کے دن کوئی ہیب آنے کا ذکر حدیث میں ہے                        | ٣٢٨ |
| ۵٠۴ | حضور پرجھوٹ باندھنا                                                                 |     |
| ۵۰۵ | جنت میں کھانے پینے سے بیشاب پاخانہ کی حاجت نہیں۔ایک غلط روایت                       | ٣٣٠ |
| ۵۰۵ | حجوٹی حدیث بیان کرنا کیساہے؟                                                        | ١٣٣ |
| ۵+۲ | میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں جس کی بھی اقتدا کروگے کا میاب رہوگے۔                   |     |
| ۵+۲ | مقام صہبا میں سورج لوٹانے والی روایت کس کتاب میں ہے؟                                | mmm |
| ۵٠۷ | "كلهم في النار" كي توضيح                                                            | 444 |
| ۵٠٨ | منافقین کومسجد سے نکا لنے والا وا قعہ کس کتاب میں ہے؟                               | mma |
| ۵+9 | چند موضوع روایتیں                                                                   |     |
| ۵۱۰ | کیا کسی صحافی نے خور کشی کی ہے؟                                                     | ٣٣٧ |

#### فرست خارئ كتاب لعقائد جلداول كالمارح بخارئ كتاب لعقائد

| ۵۱۱ | یہ کہنا کیسا ہے''حضور گناہ کو پیند فر مائیں تو وہ نیکی ہوجائے''؟                           | ٣٣٨        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۱۳ | یہ کہنا کہ' اللہ تعالیٰ نے جو بچھام تھا سب حضور کو دے دیا'' کیسا ہے؟ اللہ عز وجل کاعلم غیر | ٣٣٩        |
|     | متناہی بالفعل ہے، شی کے تین معانی ہیں                                                      |            |
| ۵۱۲ | حضورصلی الله علیہ وسلم کو گنهگا رکہنا کفر ہے۔                                              | ٠,٠        |
| ۵۱۷ | حضورصلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم کو'' سانوریا'' کہنا کیساہے؟                                | ایمی       |
| ۵19 | حضور کوڈ کٹیٹر لکھنا کیسا ہے؟                                                              | 444        |
| ۵۲+ | نعت شریف پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟                                            | سام سا     |
| ۵۲۱ | حضورصلی الله علیہ وسلم کو بائ اسلام کہنا سیجے ہے                                           |            |
| ۵۲۱ | بیکہنا کہ حضور نے مذہب اسلام کوجنم دیا                                                     | mra        |
| ۵۲۲ | سِارے انبیاے کرام کا دین اسلام تھا۔ یہ کہنا کہ'' نبی نے اسلام کے علاوہ اور مذہب کی تبلیغ   | ۲۹۳        |
|     | کی'' کفرہے۔                                                                                |            |
| ara | نبوت منسوخ نہیں ہوتی ہے، یہ کہنا کہ نبی کی نبوت سلب ہوگئی گفر ہے                           |            |
| ۵۲۲ | كيالفظ''انيس الغربا''حضور سيدعالم عليلية كے ساتھ خاص ہے؟                                   | ۳۳۸        |
| ۵۲۲ | كياشبِ ولا دت شبِ قدر سے افضل ہے؟                                                          | ٩٣٣        |
| ۵۲۸ | کیا جود هیا میں حضرت ثیث ،حضرت نوح اور حضرت ایوب علیهم السلام کے مزار ہیں؟                 | ۳۵٠        |
| 259 | صلَّح حدید بیسیاسی تھی یا مذہبی؟ اسلام میں مذہب وسیاست الگ الگنہیں۔کیااس زمانے             | <b>ma1</b> |
|     | میں بدمذہبوں سے اتحاد ہوسکتا ہے؟ کا فراصلی اور مرتد کے احکام جدا گانہ ہیں                  |            |
| ۵۳۱ | بدمذہبول سے اتحاد جائز ہے یانہیں؟ ہجرت سے قبل یہودیوں سے معاہدے کو بدمذہبوں                | rar        |
|     | سے اتحاد کے جواز کی دلیل بنانا کیسا ہے؟ ابتدائے اسلام کے تمام معاہدے منسوخ ہیں۔            |            |
|     | منسوخ پرغمل جائزنہیں۔                                                                      |            |
| ۵۳۳ | مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے جائز قوانین کی پابندی لازم ہے۔ ہندوستانی              | mam        |
|     | غیرمسلموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟                                                     |            |
| ara | دین تغلیمی کوسل، جماعت کیاہے اوراس میں شرکت کا کیا حکم ہے؟                                 | mar        |
| ara | حضور کے لیےلفظ'' کااستعال                                                                  | raa        |

#### فهرست خارئ كتاب لعقائد جلداول کا جلداول

|     | ,                                                                                            |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ۵۳۲ | حضور کے لیےلفظ کملی،مکھڑااور قریثی کااطلاق کیسا ہے؟ دیو بندیوں کے یہاں جا گیرکھانا           | ray                 |
|     | اور قر آن خوانی میں جانا کیسا ہے؟                                                            |                     |
| ۵۳۸ | حضور کوخدا کا دلبر کہنا کیسا ہے؟                                                             | ۳۵۷                 |
| ۵۳۹ | لفظ كملى اور كمليا كااستعال جائز نهيس                                                        | ۳۵۸                 |
| ۵۳۱ | کیا بارِ نبوت کو نبی کےعلاوہ کوئی اور برداشت کرسکتا ہے؟                                      | m 29                |
| ۵۳۱ | حضور نے کسی کوا پنا جانشین مقرر فر ما یا یانہیں؟                                             | <b>74</b>           |
| ۵۳۲ | یہ کہنا کہ نماز میں حضور کا خیال بار بارآنے سے نماز نہیں ہوتی ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے | ١٢٣                 |
|     | ہودہ شے سے تشبیہ دینے والے کا حکم                                                            |                     |
| ۵۳۳ | انبیا کی تعداد کتنی ہے؟ جوجامعیت ہمار بے حضور میں ہے وہ کسی میں نہیں۔                        | 777                 |
| ۵۳۳ | د نیامیں رسول کتنے ہیں؟                                                                      |                     |
| ۵۳۳ | جن کا کفرمعلوم نہ ہوان کے بارے میں سکوت لازم۔ ہرقوم میں ہادی آئے ہیں                         | ۳۲۴                 |
| ara | خانهٔ کعبه کوحضرت آدم کامزار کهنا، کیا حجر اسود حضرت آدم علیه انسلام کی انگوهی کا نگینه ہے؟  | ۳۲۵                 |
| ۲۳۵ | کعبہ کےاندر حضرت آ دم کا مزار بتانا کفرنہیں                                                  | ٣٧٧                 |
| ۵۳۷ | حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ؟                                            | ٣٧٧                 |
| ۵۳۷ | حضرت آ دم علیهالسلام کوشنگر جی اور حضرت حوا کو پار بتی کہنا کیسا ہے؟                         | ٣٧٨                 |
| ۵۳۷ | حضرت ابراہیم نے کیا ستار ہے کو' ھذار ہی'' کہاہے                                              | 749                 |
| ۵۳۸ | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟                                                    | ٣٧٠                 |
| ۵۵۰ | حضرت ابراہیم علیہ السلام پرافترا۔                                                            | ا ک                 |
| ۵۵۱ | جب حضرت اساعیل کی قربانی خدا کو پسندهمی توحضرت ابراہیم نے گائے، اونٹ کی قربانی               | <b>m</b> ∠ <b>r</b> |
|     | کیوں کی ؟                                                                                    |                     |
| ۵۵۲ | حضرت یونس علیہ السلام کی تو ہین گفر ہے۔                                                      |                     |
| ۵۵۲ | کیا حضرت ابوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑگئے تھے؟                                         | m24                 |
| ۵۵۳ | حضرت ابوب علیه السلام کی آنر ماکش کاایک واقعه                                                | ٣٧٥                 |
| ۵۵۳ | ز لیخا کا نکاح حضرت یوسف علیه السلام کے ساتھ ہوا                                             | ٣ <u>٧</u>          |

| ۵۵۲  | حضرت موسی علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرنا کفر ہے۔کا فرکو کا فرنہ ماننا کفر ہے۔مسلمان   | ٣٧٧          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | کومر دود کہنامنع ہے،اگر چپوہ فاسق فاجر ہو                                                |              |
| ۵۵۷  | حضرت خضر نبی تھے یاولی؟                                                                  | ٣٧٨          |
| ۵۵۸  | حضرت خضر کے بارے میں تفسیر خزائن العرفان اور نزھة القاری کے مابین تعارض میں تطبیق        | <b>س</b> ر 9 |
| ۵۵۹  | حضرت عيسلى علىيه السلام آسان پر زنده ہيں                                                 | ٣٨٠          |
| ٠٢۵  | حضرت عیسی علیهالسلام کو بوسف نجار کا بیٹا کہنا کفر ہے                                    | ٣٨١          |
| ۵۲۰  | حضرت عیسیٰ وحضرت بیجیٰ علیہاالسلام کے درمیان کون سارشتہ ہے                               | ٣٨٢          |
| الاه | معجزات انبیاے کرام کے تحت قدرت ہیں                                                       | ٣٨٣          |
| الاه | انبیاےسابقین کےجوارشادات واعمال منسوخ نہ ہوں وہ ہمارے لیے دلیل ہیں                       | ٣٨٢          |
| ١٢۵  | کتنے انبیا ہے کرام شہید کیے گئے؟                                                         | ٣٨٥          |
| ۵۲۲  | ا گلے انبیا ہے کرام کا کلمہ کیا تھا؟                                                     | ۳۸۲          |
| ۵۲۲  | لیڈر کی مورتی کو ہار پہنا نامنع ہے، یہ کہنا کفر ہے کہ کوئی بھی ریثی منی حضور سے کم نہیں  | ٣٨٧          |
| ۵۲۳  | حضورکوا پنی طرح کہنا کیساہے؟                                                             | ٣٨٨          |
| ara  | کسی امتی کوکسی نبی سے افضل بتانا کفر ہے۔ایک شعر کے تعلق سوال۔                            | ٣٨٩          |
| 276  | منكرِ حديث كاحكم -                                                                       | ٣9٠          |
| ۵۲۵  | حدیث کامنکر کا فرہے، آوا گون کفرہے۔                                                      | ٣91          |
| ۵۲۵  | مطلق علم غیب کامنکر کا فر ہے۔تھانوی کے کفریات پرمطلع ہوکر جو تکفیر نہ کرے وہ بھی کا فرہے | <b>797</b>   |
| ۲۲۵  | علم غیب کامنکر کا فرہے، یہ کہنا کہ خدا آسان پر ہے زمین پرنہیں کفر ہے                     |              |
| ۵۲۷  | حضور کے علم غیب کو چیونٹیوں کے علم سے تشبیہ دینا کیسا ہے؟                                | ۳۹۲          |
| AFG  | غیب کاا نکار کرنا کیسا ہے؟                                                               |              |
| ۵۷۰  | علم غیب کاا نکار کرنااور حرام کوسنت کہنا کیسا ہے؟                                        | 794          |
| ۵۷۱  | معجزات کاا نکارکفر ہے                                                                    |              |
| 021  | یہ کہنا کفر ہے کہ قرآن مجید حضور کی کما حقہ تعریف بیان کرنے سے قاصر ہے                   | <b>79</b> 1  |

| ۵۷۳      | یہ کہنا کہ اللّٰداور رسول میں کوئی فرق نہیں کفر ہے۔ یہ کہنا کفر ہے کہ حضور اللّٰہ کے جسم    | ٣99                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          | ے ہیں۔                                                                                      |                                      |
| 224      | یہ کہنا کیسا ہے کہ انبیا ہے کرام بھی جہنم میں جائیں گے                                      | ۴٠٠                                  |
| ۵۷۵      | انبیاے کرام کوجاسوں کہنا کفر ہے۔فرشتوں کو گارڈیاٹی ٹی کہنا کیساہے؟                          | ۱+ ۲                                 |
| ۵۷۵      | کیا حضرت آ دم کے جسد خاکی میں حضور کی روح ڈالی گئی؟ سبقت لسانی میں کلمہ کفرز بان پر         | ۲+۲                                  |
|          | جاری ہوجائے تو کیا حکم ہے؟                                                                  |                                      |
| 02Y      | یہ کہنا کفر ہے کہ خوث اعظم کا قدم حضور کے کندھے پر ہے                                       | ۳٠٣                                  |
| ۵۷۷      | یہ کہنا کہ داڑھی منڈانے والوں کوحضور آئیشل کوٹے سے بخشوادیں گے بیہ کہنا کیسا ہے کہ          | <b>\( \range \ \range \ \range \</b> |
|          | حضور كونبوت چاليس سال بعد ملى؟                                                              |                                      |
| ۵۷9      | یہ کہنا کفر ہے کہ میں حضور کونہیں مانتا، حالت اکراہ میں شراب نوشی کی اجازت ہے، کیا جان      | r+0                                  |
|          | بچانے کے کیے خزیر کا گوشت حلال ہے؟                                                          |                                      |
| ۵۸٠      | بیکہنا کفرہے کہ' علی کی ولایت پررسول اللہ کی نبوت کا انحصار ہے۔''                           | ۲٠٦                                  |
| ۵۸۱      | حضور کو بشرنه ماننا کفرہے،حضور کو عام بشر کی طرح ماننا بھی کفرہے                            | r+4                                  |
| ۵۸۱      | یہ کہنا کہ قوت نبی نے عاجزی ظاہر کی گفر ہے۔اولیا کوجوملتا ہے وہ انبیا کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ | ρ·Λ                                  |
| ۵۸۲      | ۔<br>کسی ولی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے                                                    | ۴+9                                  |
| ۵۸۲      | انبیا کوبڑا بھائی کہنا گفرہے                                                                | ۴۱۰                                  |
| ۵۸۴      | یہ کہنا کفر ہے کہ آج کا یہودی، مجوسی اگر چیر حضور پر ایمان نہ لائے عمل صالح کر ہے تو جنت    | ١١٣                                  |
|          | میں جائے گا۔                                                                                |                                      |
| ۵۸۷      | یہ کہنا کفرہے کہاس امت کے علما بنی اسرائیل کے انبیا کے برابر ہیں                            | ۲۱۲                                  |
| ۵۸۷      | زید کہتا ہے کہ بیہ کہنا کفرہے کہ علما بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔علما کو انبیا کی   |                                      |
|          | طرح کہنا کفرہے یانہیں؟<br>اطرح کہنا کفرہے یانہیں؟                                           |                                      |
| ۵۸۹      | یہ کہنا گفرہے کہ بلی کی پیدائش شیرسے بہواسطہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ کیا چوہے کی           |                                      |
|          | یبند اکش خنز یرسے بہوا سطہ شیطان ہے؟<br>پیدائش خنز یرسے بہوا سطہ شیطان ہے؟                  |                                      |
| ۵9+      | پیکہنا <i>گفر ہے کہ</i> ا نبیا ہے سابقین نے تو حید کی مکمل دلیل نہیں دی                     | r10                                  |
| <u> </u> | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                     |                                      |

| ۵۹۳  | حضور کو بڑے بھائی کی طرح سمجھنا کفرہے                                                      | ۲۱۲  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۵۹۳  | حضور کوہٹلریا ڈ کٹیٹر کہنا۔                                                                | 412  |
| ۵۹۳  | یہ کہنا کفرہے کہ پغمبرنے جو تا کھا یا،حضور کو بکری کا چرواہا کہنامنع ہے                    | 414  |
| ۵۹۵  | نورمحری کویه کهنا که جب تک لباس بشری ظاهرنهیس هواتهارب العالمین تها                        | ۱۹ م |
| ۵۹۵  | یہ کہنا کہ نماز میں کتے کا خیال آ جائے تو نماز ہوجائے گی۔ مگر حضور کا خیال آنے سے نماز نہ  | 74   |
|      | ہوگی۔کیاانگوٹھا چومناعیسائیوں کا طریقہہے؟                                                  |      |
| ۵۹۲  | یہ کہنا کیسا ہے کہ ابھی نبوت مکمل نہیں؟                                                    | ١٢٣  |
| ۲۹۵  | یہ کہنا کیسا ہے کہ جس نے نبی کونہ دیکھا ہو جمیں دیکھ لے                                    | 417  |
| ۵۹۸  | اللّه عزوجل کے ارشاد کو انبیاے کرام سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، انبیاے کرام نے کلام      | ٣٢٣  |
|      | الٰہی کا جومطلب سمجھااسے غلط اور اپنے دل سے سمجھے ہوئے معنی کوسیحے قرار دینا کفر ہے        |      |
| ۵۹۹  | شیطان کو نبی کہنا کفر ہے                                                                   | 414  |
| 7++  | حضور کی تو ہین کفر ہے۔ یہ کہنا کیاتم محمد کے باپ ہو کفر ہے۔                                | rra  |
| 7+1  | قران مجید پراعتراض کرنا کفرصرت کے ہے۔انبیا ہے کرام گناہ سے پاک ہیں۔حضورا قدس               | ۲۲۶  |
|      | صلی الله علیه وسلم کی تدفین میں تاخیر کی وجہ۔ کیااعلیٰ حضرت برص میں مبتلا تھے؟             |      |
| 4+1  | رہیج الاول کے جلسے کے بارے میں کہنا کہاس کاتعلق دین سے نہیں                                | 447  |
| 4+14 | یہ کہنا کفرہے کہ حضرت آ دم نے ایک نادانی کی ۔انبیا گناہوں سے معصوم ہیں۔                    | rrn  |
| 4+14 | یہ کہنا کفر ہے کہ سب حاجتیں اللّٰہ سے نہیں رسول سے ہی مانکنی چاہیے یہ کہنا کیسا ہے کہ براہ | 449  |
|      | راست حاجثیں حضور سے نہیں مانگنی چاہیے؟                                                     |      |
| 7+7  | انبیاے کرام سے گناہ کا صدور نہیں ہوسکتا۔جو یہ کہے کہ انبیاے کرام سے گناہ کبیرہ کا          | ٠٣٠  |
|      | صد در ہوااس پر تو بہ فرض ہے                                                                |      |
| Y+Y  | تو ہین رسول کی سزا کیا ہے؟                                                                 | اسم  |
| Y+Y  | یہ کہنا کہ انبیا ہے کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں                                                | 777  |
| ۸•۲  | حضرت آسی علیه الرحمه کے ایک شعر کی توجیه                                                   | 444  |
| ۸+۲  | کسی کومظہرخلق نبوت کہنا کیسا ہے؟ غیرصحا بی کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا کیسا ہے؟               | אשא  |

## فهرست فهرست کتاب لعقائد حلاول

| 71+ | نماز قضا ہوتو ہو عشق رسول قضانہ ہو کہنا کیسا ہے؟                             | مسم  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------|
| ווץ | بده، كرش، رام، سقراط، فيشاغورث، وغيره نبي تھ يانهيں؟ "لكل قوم هاد" كى تفسير، | ٢٣٦  |
|     | ہادی کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں                                              |      |
| 711 | رام کومجر رسول الله بتانا کفر ہے                                             |      |
| 711 | کیارام مجھن نبی تھے؟                                                         | ۸۳۸  |
| 411 | كرشن كا فرتھا _                                                              | ٩٣٩  |
| 411 | یہ کہنا کیہ کرش نبی تھا، جھوٹ ہے۔                                            |      |
| 711 | یہ کہنا گئیش اور ہنو مان کا ذکر قر آن میں ہے                                 | امم  |
| 711 | كرشنا كاحضرت موسى علىيه السلام سے تقابل كرنا                                 | 444  |
| 410 | ہندوؤں کے پیشوا نبی نہیں ہو سکتے                                             | سمام |
| rir | کیا <i>ہندوحضرت نوح علیہ السلام کی امت ہیں</i> ؟                             | ~~~  |

# عقائد متعلقه قرآن عيم

| AIF | جامع قرآن کون ہے؟                                                                       | 440 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 47+ | قرآن مجید کا نزول حالات ووا قعات کے اعتبار سے ہے یااس کا وجود پہلے تھا؟ کیاحضور         | 444 |
|     | کے علاوہ قرآن مجید کا سمجھانے والا کوئی ہے؟ کیا لغات کا وجود قرآن مجید سے پہلے ہے؟ کیا  |     |
|     | اردوزبان میں بیصلاحیت بھر پور ہے کہ قرآن کامفہوم کما حقہ ادا کر سکے؟ مولی اورمولا نا    |     |
|     | کے معانی اوران کا مصداق ۔ کیا عالم کو''مولانا'' کہنا جائز ہے؟ اپنے آپ کومولانا کہنا اور |     |
|     | كصنا كيسا ہے؟ كلمات الهيه كے ايسے معنی بيان كرنا جو ما ثور كے خلاف ہو، ناجائز بلكه بعض  |     |
|     | صوِرتوں میں کفر ہے۔ اپنی آبر واور مال کے بچانے میں جو مارا جائے شہید ہے۔خودسوزی و       |     |
|     | فا قد کشی میں مرنے والاشہیز نہیں بلکہ حرام موت مرنے والا ہے۔ پوسٹ مارٹم جائز نہیں۔      |     |
| 474 | ایک آیت کی تفسیر                                                                        | 447 |
| 777 | قرآن مجید پراعراب حجاج بن بوسف کے زمانے میں لگا                                         | rrA |
| 772 | قرآن مجید کارسم الخط بدلنا حرام ہے                                                      | 444 |

#### فهرست خارئ كتاب لعقائد جلاول على المرابخاري كتاب لعقائد

| 777  | قرآن کی کتنی آیتیں منسوخ ہیں؟                                                    | ra+  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 479  | کیا سورہ تو بہ کی پانچویں آیت منسوخ ہے؟ قرآن پاک کی بہت ہی آیتیں منسوخ ہیں مگر   | 801  |
|      | تلاوت باقی ہے۔                                                                   |      |
| 444  | آیات متشابہات کاعلم اللّٰہ ورسول کے سوااور کسی کو ہے یانہیں؟                     | rar  |
| 44.  | سورہ ملک کی فضیلت ۔ایمان امید و یاس کے درمیان ہے۔                                | 202  |
| 411  | کلام نفسی کی تشریح                                                               | 202  |
| 777  | قرآن پرایمان لا نافرض عین ہے یا فرض کفایہ؟                                       | raa  |
| 777  | پہلے قرآن پرایمان لا ناضروری ہے یا پہلے حدیث پر؟                                 | ray  |
| 444  | کیا ہرانسان قرآن کے معانی کو مجھ سکتا ہے؟                                        | 70Z  |
| 444  | قرآن حکیم کاہم پر کیاحق ہے؟ نماز کاہم پر کیاحق ہے؟                               | 70A  |
| 444  | ننگے سرقر آن مجید کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟                                         | r 69 |
| 444  | کا فروں کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ایک روایت کے متعلق سوال تخفیف عذاب           | ٠٢٠  |
|      | نار،ابوطالب وابولہب کی خصوصیت ہے                                                 |      |
| 420  | انەيىر كمھو وقبيلە سے حاضر ناظر ہونے پراستدلال سيح ہے يانہيں؟                    | ۲٦   |
| 424  | قرآن مجید کی تعظیم فرض ہے۔قرآن مجید کے متعلق نازیباالفاظ کہنا کفرہے              |      |
| 42   | قرآن کی تحریف کرنے والے کا حکم ۔ بیکہنا کہ قرآن مجید میں انگریزی الفاظ ہیں کفرہے | ۳۲۳  |
| 4m7  | و و جدک ضالاً میں تھانوی کے ترجے سے حضور کا خطاوار ہونا ثابت ہور ہاہے؟           | 444  |
| 449  | کیا اپنے آپ کوسن کہد یناسن ہونے کے لیے کافی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے ترجمے پرتھانوی     | 470  |
|      | کے ترجیم کوتر جیجے دینے والا دیو بندی ہے؟ دیو بندیوں سے چند سوالات               |      |
| 44.4 | يه كهنا كه قر آن وحديث كو پھينكيے ، جلائے ، كفر ہے۔                              | ۲۲٦  |
| 777  | قرآن پاک کے چالیس پارے کہنا کفر ہے                                               | 447  |
| 464  | سورہ اخلاص کومعکوش (الٹا) پڑھنا کیسا ہے؟                                         | ۲۲۸  |
| 466  | سوره اخلاص کوقر آن مجید کی سورة نه ماننا کیساہے؟                                 | 44   |
| 466  | قرآن مجید کوگالی دینا کفرہے                                                      | r2+  |

# فآوی شارح بخاری کتاب لعقائد جلاول کتاب لعقائد

| 460         | یہ کہنا کہ ہم قرآن کوئیں مانتے۔مندر کے سامنے کھڑے ہوکر سلامی دینا کیسا ہے؟ مندر میں    | 12م          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | ا جا کر بھین گانا کفر ہے<br>جا کر بھین گانا کفر ہے                                     |              |
| 464         | قرآن مجید پیاڑ نااور جلانا                                                             |              |
| 772         | قر آن وحدیث کے منکر کا حکم                                                             | ٣ <u></u> ٢  |
| 77Z         | قرآن کونہ ماننے والا کا فرہے                                                           | r_r          |
| AMA.        | یہ کہنا کیسا ہے کہ قرآن میں قصہ ہے                                                     | ٣ <u></u>    |
| 4MV         | یہ کہنا کہ قرآن وحدیث کا زمانہ چودہ سوسال تک تھا، کفر ہے؟                              | r27          |
| 469         | قرآن کو ہےاد بی کی نیت سے جلانا کفر ہے؟                                                | 722          |
| 414         | بلاقصد قرآن شریف ہاتھ سے چھوٹ جائے کو کیا حکم ہے؟                                      | <u>۴</u> ک   |
| 40+         | قرآن مجید میں تحریف کفرہے                                                              | <b>۴</b> ∠9  |
| 40+         | جوقر آن پاک حفظ کر کے بھول جائے اس کی اقتدامیں نماز جائز ہے یانہیں؟                    | ۴ <b>۸</b> + |
| 101         | چنداقوال کفرِیہ۔ بیہ کہنا کہ قرآن کو نازل ہوئی کتاب کہنا غلط ہے وہ کسی کی کھی ہوئی ہے۔ | ۴۸۱          |
|             | جنت دوزخ کی حقیقت سے انکار کرنا، اسے ڈھکوسلا کہنا کفر ہے                               |              |
| 400         | کیا قرآن پاک کی بعض آیت کودوسری آیت سے کاٹ دیا گیاہے؟                                  | ۴۸۲          |
| 70r         | غیر مسلموں کو قر آن مجید دینے کا حکم                                                   | ٣٨٣          |
| 400         | مور تیوں کے جشن میں قر آن مجید کی تلاوت کرنا                                           | ۴۸۴          |
| rar         | کسی بزرگ کے نام پر بھیک مانگنا کیسا ہے؟ ڈھول یا جھانجھ پرقر آن پڑھنا کیسا ہے؟          | ٣٨۵          |
| rar         | گا ندهی جینتی کے موقع پر قر آن پڑھنے والے کا حکم                                       | ۲۸٦          |
| <b>70</b> 2 | کفارے کارخانے میں تلاوت کرنا کیساہے؟                                                   | γ <b>Λ</b> ∠ |

# عقا كدمتعلقه ملائكه

| 444 | نبی اور رسول کی تعریف _رسل بشر کی جوتعربیف کی جاتی ہے کیا وہی تعریف رسل ملائکہ کی بھی ہے؟ | ۴۸۸ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ודד | یہ کہنا کہ صدیق اکبر جبرئیل امین سے افضل ہیں گفر ہے۔رسل ملائکہ کا عام انسانوں سے          | 449 |
|     | افضل ہونا ضرور یاتے دین سے ہے۔                                                            |     |

| فهرست | بارج بخارئ كتاب لعقائد 🔻 جلدگول 🗸                                            | فتأوكاش |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ודד   | حضرت جبرئیل وصدیق اکبر میں کون افضل؟ رسل بشر، رسل ملائکہ ہے افضل ہیں؟ رسل    | 494     |
|       | ملائکہ عام انسانوں سے افضل ہیں؟                                              |         |
| 775   | فرشتوں کی تو ہین کفرہے۔ بیہ کہنا جرئیل واسرافیل میرے خوف سے تھراتے ہیں کفرہے | 491     |
| 775   | فرشتے داڑھی والے ہیں یانہیں؟                                                 | 797     |
| 77    | فرشتے ہماری شریعت کے مکلف نہیں۔                                              | ۳۹۳     |

# عقائد متعلقه جنات وشياطين

| 440 | جنات ہماری شریعت کے مکلف نہیں، جنوں میں کوئی نبی ورسل نہیں ہوا، ملائکہ و جنات جنت  | 44  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | میں جا تیں گے یانہیں؟                                                              |     |
| YYY | کیا جن مختلف صورت اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا جن کسی پر سوار ہو سکتے ہیں؟ مدینہ کے بعض | 490 |
|     | جن مسلمان ہو چکے تھے۔                                                              |     |
| AFF | شیطان سرکش جنوں کو کہتے ہیں؟                                                       | ۲۹۲ |
| AFF | شیاطین کس جنس سے ہیں؟ جنات غیب نہیں جانتے۔                                         | ~9Z |
| AFF | انتقال کے بعد ہمزاد قید کردیاجا تاہے یا آزاد کردیاجا تاہے؟                         | 497 |
| 979 | د یو، پری جنول کی قشم سے ہیں؟                                                      | 49  |
| 979 | روح جب علین یا سجین میں چلی جاتی ہے تو مردہ کیسے سنتا ہے؟ جسم جب ٹکڑے کا کڑے       | ۵۰۰ |
|     | ہوجا تا ہے تو قیامت کے دن کیسے اٹھے گا؟                                            |     |
| 44  | کفار کے بیچے مومن ہیں یا کا فر؟                                                    | ۵+۱ |
| 721 | جنات وموكلات كوقا بوميس كرنا كيسا ہے؟                                              | ۵+۲ |
| 721 | جن جنت میں جائیں گے یا نہیں؟                                                       | ۵۰۳ |

#### تمت